



زيرا متماً؟: القم ف وَ مُديش سلط ان گنج، پيشنه بهار

چيفاليُّيْر: ﴿ وَاكْثِرْ مُحَدَّا مُحِبِ رَضَا الْحِبْدَ

علم وادب کی دنیامیں اپنی منفر دشناخت بنانے والے عالم دین ، دیارغیر میں حق وصدافت کا پر چم لہرانے والے معمار خطیب اورمسلک اعلی حضرت کے بے باک تر جمان ونقیب حضرت علامه سيداولا درسول قدى کی چندعلمی کتابیں جوطیع مشاق کی تسکین کے لئے منظرعام ہے گئیں سيرت سروردوجهان اردودنیا کی منفر دمنظوم کتاب جودشا ہنامداسلام" کے بعد وجود میں آئی اور ارباب علم وادب کومتاثر کیا علامہ سیداولا درسول قدی کے علمی مقالوں کا مجموعہ، جس ہے مقالہ نگار کے علم اور جذبہ خدمت دین کا پہلوواضح ہے فكرمسلسل عبد حاضر کے متازنعت گوشاعر کا آٹھوال مجموعہ نعت ،جس نے نعتوں کی دنیامیں ان کی قابل رشک خدمت مترشح ہے س یمی ہے راہ جنت مسلک اعلی حضرت بیمقالوں کے مجموعہ کے ساتھ ایک منفر داور انقلا کی کام ،جس میں مسلک اعلی حضرت بیرانقلا ٹی نظمیس شامل ہیں ترتيب وتقتريم وتزئنن مولا نامجيدره \_\_ الشصد نقي (گولڈمیڈلسٹ) رصنادارالمط العب يوكر براسيتا مرهى بهار رابطه کایته: معين رضاعيا كف نيومها دُابلدُنگ ٨٠ اروم نمبر ٨٠ ٧، يي ايم جي كالوني، مان خور دمبيي ٣٣ موبائل تمبر: ۱۹۲۸ ۱۲۰۸ ۲۲۰۷



## رضويات ومتعلقات رضويات پرعلمي اد بې تحقیقی و تنقیب دي رساله

## سهاى رضا بك ريو بوينه

جلد ۸ \_ \_ \_ خاره ۲۹

اکتوبر،نومبر،دنمبر۲۰۱۱ اور

جنوري، تائتمبر ١٠١٧

كاعظيم الشان تاريخى اوردستاويزى نمبربنام

ججة الاسلام تمبر

چیفایڈیٹو ڈاکٹرمحرامحبدرضاامجد

كمپوزنگوتزئين

مولا ناعب دالمتين ضيائي

ایڈیٹر

مولا ناغلام سسرور قادري

دیداهتهام القلم من اوَنڈیشن سلطان گنج پیٹن۔ ۲

#### مجلسادارت

دُاکٹرغلام مصطفے جم القادری مولانا ملک الظفر سہرام مولانا محمد قمرالز مال مصباحی دُاکٹر ممتاز احمد رضوی دُاکٹر عبدالعلیم رضوی اندور حسیب الرحمٰن شجر

#### مجلسمشاورت

علامه سيده جابت رسول قادري، کراچي مولا نامحمه حنيف خان رضوي، بريلي شريف مفتي محمد حن رمنسيدانوري، پيشه مولا ناميدار شداقال افريقه مولا ناميدارزاق پيکررضوي مولا ناميدالرزاق پيکررضوي داکم محمد شفي پيشه داکم محمد شفي اجمسل بنارس مولا ناميدم سدونسي معدرضوي جناب اقبال شخاني صاحب ميمي دا کرم حمد رفاي سادس

> مولانانوازش کریم فیضی آقآب حسین رضوی چھپرہ جناب شاکر رضانوری جناب اسراراحمد خان مولانا صابر رضامحب القادری مولانا عبدالباسط رضوی

مجلسمعاونت

حافظ حمادرضا قادری جناب محمد کمال الدین آزاد خطوكتابت كايته

القلم فاؤندُ يشن،سلطان منج٧٠٠٠٠ پينه بهار

موبائل 9835423434 9006428686

Email: amjadrazaamjad@gmail.com

web

www,alqalam,in

قيمت فى شمارە

25رویے(ہندوستانی)

. اسشماره کی قیمت

400/رویے

سالانه خریداری:

150 ررويے مندوستانی

15 رڈ الربیرون ملک

تاحیات خریداری ۶۵۵۵ میرون

5000روپے ہندوستانی 250روپے بیرون ملک

پ ہے۔ کہ است چیکیاڈرافٹاسنام سے بنوائیں

MD AMJAD RAZA KHAN CBI: 3503380262

PATNA 6

امجدرضاامجد نے احمد پلیکیشنز سزی باغ

پٹنہ سے طبع کرا کراتھام فاؤنڈیشن سلطان تنج

پندے شائع کیا

# فهرست مشمولات ججة الاسلام نمبر

### كلماتتسك

|     | مادىبريد                                      |                                      |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ر 9 | ة فى البندعلاً 🛋 اه مفتى محمد اختر رضاخال قبا | تاج الشريعه، بدرالطريقة قاضي القصا   |
| 10  | نبيرها كلى حفرت علامه منان وضاخان مناني ميان  | كلمات فحسين                          |
| .5. | المن شريعت حفرت مفتى عبدالواجدقاد             | تاتر دل پذیر                         |
|     | فيرالاذ كياحفرت علام محداحه مصباحي            | דל לעוט                              |
|     | حفرت مولا ناعمران رضاسمناني ميار              | تقريظ فجميل                          |
| 14  | اداره                                         | انتساب                               |
| 15  | محمامجددضسا امحبيد                            | قطعة تارنخ حجة الاسلام نمبر          |
| 19  | ين كى بات ال كاكرم بوكيا                      | ادارىي                               |
| 28  |                                               | اس شارے کے قلم کار                   |
|     | باباول}                                       | }                                    |
|     | امام احمد درض                                 | حنانوادهٔ                            |
| 32  | علامه ابرا بیم خوشتر ،موریش                   | تقویم                                |
| 35  | علامه محمر سحان رضاغال سجاني مياں             | خانواده امام احمد رضا كااجمالي تعارف |
|     | بدوم}                                         |                                      |
|     | _وخسدمات                                      |                                      |
| 62  | مغتى محمرا عجاز ولى خال رضوى                  | امام الاوليا حجة الاسسلام            |
| 67  | مولانا محدابرابيم فسنسريدى                    | جحة الاسسلام: ئےغیرفانی نعوش         |
| 72  | مولا ناسيدرياض الحن نيرجو دهيوري              | جية الاسسلام: كاحسن مورت وحسن سيرت   |
| 75  | پر دفیسر مسعود احمد مظهری                     | جحة الاسسلام: جانشين اعلى معرت       |
| _   | . 3                                           | (1) (limish                          |

| 86                                            | مفتى عبدالواجد قادري                                                                                                                                                                                                              | ججة الاسسلام: حيات وخدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101                                           | مفق محمود احمسه مرفاقتي                                                                                                                                                                                                           | جية الإسسلام اشاه مجمدها مدرضا قدس مره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114                                           | حفيظ نسيازي                                                                                                                                                                                                                       | جمة الاسسلام كي ذاتٌ رامي پرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 126                                           | علامه حسن على رضوي                                                                                                                                                                                                                | تجة الاسسلام ما درزمن بستى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 132                                           | علامه صديق بزاروي                                                                                                                                                                                                                 | حجة الاسسلام ببكرا متقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 135                                           | علامها لبوداؤ دمحمه صادق رضوي                                                                                                                                                                                                     | حجة الاسسلام مرجع عوام وخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137                                           | مولانا محمرم يداحمه چشتى                                                                                                                                                                                                          | جية الاسلام: جامع كمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144                                           | مولا تامحمر حنيف خان رضوي                                                                                                                                                                                                         | جية الاسسلام: نمونداسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 154                                           | ذ اكثر مجيد الله قادري رمولا نامحمه صادق قصوري                                                                                                                                                                                    | حجة الاسسام اورمختلف تحريكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 162                                           | ذ اکثر غلام <u>مصطف</u> ے مجم القادری                                                                                                                                                                                             | حبة الاسسام اورمسلك اعلى حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170                                           | مفتی محمسلیم رضوی بریلوی                                                                                                                                                                                                          | جة الاساام كاتصلب في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174                                           | مفتى ذ والفقار خال نعيمى ككرالوي                                                                                                                                                                                                  | جية الاسلام كوصال برچندتار يخي حوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 208                                           | مولا ناانواراحمد بغدادي                                                                                                                                                                                                           | الشيخ محمد حامدر ضاشى أمن حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           | عفان رضاخان امجدي                                                                                                                                                                                                                 | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           | عفان دضاخان امجدی<br><b>ب بسوم</b> }                                                                                                                                                                                              | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul><li>212</li><li>216</li></ul>             | {pgm-                                                                                                                                                                                                                             | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | بسوم}<br>وكمالات                                                                                                                                                                                                                  | The glimpse of Hujjatul "Islaam<br>إباء<br>فصنائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216                                           | <b>ب سوم</b> }<br>وکمسالا <u></u><br>مولا نابوالنورمجر بشیرکونلوی                                                                                                                                                                 | The glimpse of Hujjatul "Islaam إباء<br>إباء<br>فصنائل<br>مجة الاسلام اور مناظره لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 216<br>219                                    | بههم }<br>و کمسالات<br>مولا نا بوالنورمحر بشیر کونلوی<br>دٔ اکثر محمد امجد رضاامجد                                                                                                                                                | The glimpse of Hujjatul "Islaam { باه<br>بالم<br>قصنائل<br>ججة الاسلام اور مناظره لا بور<br>ججة الاسلام اور مناظره لا بورك كيفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216<br>219<br>233                             | بههم }<br>و کمب الاست<br>مولا نا بوالنورمحر بشیر کونلوی<br>ژاکنرمحمد امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشا دسین رضوی                                                                                                                     | The glimpse of Hujjatul "Islaam"  { باه  قصنائل  ججة الاسلام اور مناظره لا بور گفیات  ججة الاسلام اور مناظره لا بورک کیفیات  ججة الاسلام اور مناظره لا بورک کیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 216<br>219<br>233<br>248                      | بسوم }<br>و کمب الاست<br>مولا نا ابوالنور محربشر کونلوی<br>ڈ اکٹر محمد امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشاد حسین رضوی<br>مفتی عابد حسین قادری نوری                                                                                     | The glimpse of Hujjatul "Islaam { باه<br>جة الاسلام اور مناظره لا بور<br>جة الاسلام اور مناظره لا بورك كيفيات<br>جة الاسلام م مقد مات خمه "كتناظر مين<br>جة الاسلام كففائل و خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267               | بسوم } و مسالا<br>مولا نا بوالنورمجر بشير کونلوی<br>ژاکنرمجر امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشا دسین رضوی<br>مفتی عابد حسین قادری نوری<br>ژاکنرسید شاه مظفر الدین بلخی                                                                | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جمة الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جمة الاسلام اور مناظره لا مورك كيفيات جمة الاسلام "مقد مات خمسة" كتناظر مين جمة الاسلام كفيات الاسلام كفيائل وخصائل جمة الاسلام كالم براند لا تحمّل جمة الاسلام كالم براند لا تحمّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267<br>275        | بسوم }<br>وكمالا بالبوالورمجر بشير كونلوى<br>دُ اكثر محمد المجد رضاامجد<br>مفتى محمد شمشا دسين رضوى<br>مفتى عابد حسين قادرى نورى<br>دُ اكثر سيد شاه مظفر الدين لجني<br>مفتى محمد عبدالرحيم نشتر قادو تى                           | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جمة الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جمة الاسلام اور مناظره لا مورك كيفيات جمة الاسلام "مقد مات خمسة" كتناظر مين جمة الاسلام كفائم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل حمة الاسلام كي صحافتي ضد مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267<br>275<br>290 | بسوم } و مسالا مولا نا بوالورمحر بشير كونلوى و المرحمر المجد مفتى محمد شمشاد حسين رضوى مفتى عابد حسين قادرى نورى مفتى عابد حسين قادرى نورى و أكر سيد شاه مظفر الدين لجنى مفتى محمد عبدالرجيم نشتر قادو قى في اكرمحمد المجدر ضامجد | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جية الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جية الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جية الاسلام" مقد مات خسه" كتناظر مين جية الاسلام كالمد براندلا كمثل خية الاسلام كالمد براندلا كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل |

جة الاسلام نمبر كانع

·----( <u>/</u> /

رمای،رمنا بک ربویو

|       | مفتى عبدالما لك مصباحى                         | حجة الاسسلام: كاتبحسسرملمي                                                      |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 320   | ن سبراها لک عقبا می<br>دٔ اکنرمحمدامجدر صاامجد | جية الاسلام كي تاريخ كوئي                                                       |
| 328   |                                                | جمة الاسلام اورعلمائے بہار<br>جمعة الاسلام اورعلمائے بہار                       |
| 333   | مولا ناقمرالز مان مصباحی<br>ترین در د          | ·                                                                               |
| 338   | ·                                              | جمة الاسسلام: جامع اوصاف وكمالات<br>قريد المسلم المرابع المرابع المرابع المرابع |
| 342   | مولا ناغلام سرورقادري مصباحي                   | ججة الاسسلام ارباب علم ودانش كي نظريين<br>علا                                   |
| 349   | سيد شاه ابوريان ابولعلائی                      | حجة الاسلام كى علمى خد مات<br>تول سى                                            |
| 352   | مولا نامحمراتكم رضا قادرى اشفاق                | تعليمي وفكرى انحطاط اورا فكارججة الاسلام                                        |
|       | باب چھارم}…                                    | <b>,</b> }                                                                      |
|       | وافت                                           | فق                                                                              |
| 356   | مفتى محمدحسن رضانوري                           | جمة الاسسلام: بحيثيت مفتى اسلام                                                 |
| 360   | مفتى محمر راحت خان قادري                       | حجة الاسسلام اور فقدوافت                                                        |
| 392   | مولا نامحد فيضان سرورمصباحي                    | جحة الاسسلام ك فآوك                                                             |
| 398   | موالا نامحمد أسلم آ زاد                        | جحة الاسسلام كى فتوى نويسى                                                      |
|       | اب پنجم}                                       | <b>,</b> }                                                                      |
|       | وتصوون                                         |                                                                                 |
| 407   | موالا ناعبدالجتبل رضوي                         | ججة الاسلام كم شدكراي                                                           |
| 424   | مفتى محمسليم بريلوي                            | خانقاه رضويهاور جحة الاسسلام كي مندنشين                                         |
| 437   | علامه ابرائيم خوشتر حامدي                      | ججة الاسسلام كے سلاسل طريقت                                                     |
| 445   | مولا نامحمرا فضال نقشيندي                      | جحة الاسسلام كى عارفانه زندگى                                                   |
| 454   | مفتى عبدالوا جدقا دري                          | ججة الاسسلام اوران كى بياض                                                      |
| 460   | مولا ناعبدالمجتبى رضوى                         | سلسلدقاد بدرضويه كے چاليسويں شيخ طريقت                                          |
| 470   | مولا ناادریس رضوی                              | حجة الاسسلام اوردعوت دين                                                        |
| 483   | مواما نا کوثر امام قاوری                       | حجة الاسسلام علم ومعرفت كالتنكم                                                 |
|       | 1 1 1                                          | جية الاسلام: خاتم الاكابرسيدنا آل رسول احمدي                                    |
| 494   | دُ اکثرمجرامجددضاامجد                          | کی بارگاہ میں                                                                   |
| (1:14 |                                                | سهائی، رضا بک ربویو                                                             |

| 86                                            | مفتى عبدالواجد قادري                                                                                                                                                                                                              | ججة الاسسلام: حيات وخدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101                                           | مفق محمود احمسه مرفاقتي                                                                                                                                                                                                           | جية الإسسلام اشاه مجمدها مدرضا قدس مره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114                                           | حفيظ نسيازي                                                                                                                                                                                                                       | جمة الاسسلام كي ذاتٌ رامي پرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 126                                           | علامه حسن على رضوي                                                                                                                                                                                                                | تجة الاسسلام ما درزمن بستى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 132                                           | علامه صديق بزاروي                                                                                                                                                                                                                 | حجة الاسسلام ببكرا متقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 135                                           | علامها لبوداؤ دمحمه صادق رضوي                                                                                                                                                                                                     | حجة الاسسلام مرجع عوام وخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137                                           | مولانا محمرم يداحمه چشتى                                                                                                                                                                                                          | جية الاسلام: جامع كمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144                                           | مولا تامحمر حنيف خان رضوي                                                                                                                                                                                                         | جية الاسسلام: نمونداسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 154                                           | ذ اكثر مجيد الله قادري رمولا نامحمه صادق قصوري                                                                                                                                                                                    | حجة الاسسام اورمختلف تحريكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 162                                           | ذ اکثر غلام <u>مصطف</u> ے مجم القادری                                                                                                                                                                                             | حبة الاسسام اورمسلك اعلى حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170                                           | مفتی محمسلیم رضوی بریلوی                                                                                                                                                                                                          | جة الاساام كاتصلب في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174                                           | مفتى ذ والفقار خال نعيمى ككرالوي                                                                                                                                                                                                  | جية الاسلام كوصال برچندتار يخي حوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 208                                           | مولا ناانواراحمد بغدادي                                                                                                                                                                                                           | الشيخ محمد حامدر ضاشى أمن حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           | عفان رضاخان امجدي                                                                                                                                                                                                                 | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           | عفان دضاخان امجدی<br><b>ب بسوم</b> }                                                                                                                                                                                              | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 212                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul><li>212</li><li>216</li></ul>             | {pgm-                                                                                                                                                                                                                             | The glimpse of Hujjatul "Islaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | بسوم}<br>وكمالات                                                                                                                                                                                                                  | The glimpse of Hujjatul "Islaam<br>إباء<br>فصنائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216                                           | <b>ب سوم</b> }<br>وکمسالا <u></u><br>مولا نابوالنورمجر بشیرکونلوی                                                                                                                                                                 | The glimpse of Hujjatul "Islaam إباء<br>إباء<br>فصنائل<br>مجة الاسلام اور مناظره لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 216<br>219                                    | بههم }<br>و کمسالات<br>مولا نا بوالنورمحر بشیر کونلوی<br>دٔ اکثر محمد امجد رضاامجد                                                                                                                                                | The glimpse of Hujjatul "Islaam { باه<br>بالم<br>قصنائل<br>ججة الاسلام اور مناظره لا بور<br>ججة الاسلام اور مناظره لا بورك كيفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216<br>219<br>233                             | بههم }<br>و کمب الاست<br>مولا نا بوالنورمحر بشیر کونلوی<br>ژاکنرمحمد امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشا دسین رضوی                                                                                                                     | The glimpse of Hujjatul "Islaam"  { باه  قصنائل  ججة الاسلام اور مناظره لا بور گفیات  ججة الاسلام اور مناظره لا بورک کیفیات  ججة الاسلام اور مناظره لا بورک کیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 216<br>219<br>233<br>248                      | بسوم }<br>و کمب الاست<br>مولا نا ابوالنور محربشر کونلوی<br>ڈ اکٹر محمد امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشاد حسین رضوی<br>مفتی عابد حسین قادری نوری                                                                                     | The glimpse of Hujjatul "Islaam { باه<br>جة الاسلام اور مناظره لا بور<br>جة الاسلام اور مناظره لا بورك كيفيات<br>جة الاسلام م مقد مات خمه "كتناظر مين<br>جة الاسلام كففائل و خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267               | بسوم } و مسالا<br>مولا نا بوالنورمجر بشير کونلوی<br>ژاکنرمجر امجد رضاامجد<br>مفتی محمد شمشا دسین رضوی<br>مفتی عابد حسین قادری نوری<br>ژاکنرسید شاه مظفر الدین بلخی                                                                | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جمة الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جمة الاسلام اور مناظره لا مورك كيفيات جمة الاسلام "مقد مات خمسة" كتناظر مين جمة الاسلام كفيات الاسلام كفيائل وخصائل جمة الاسلام كالم براند لا تحمّل جمة الاسلام كالم براند لا تحمّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267<br>275        | بسوم }<br>وكمالا بالبوالورمجر بشير كونلوى<br>دُ اكثر محمد المجد رضاامجد<br>مفتى محمد شمشا دسين رضوى<br>مفتى عابد حسين قادرى نورى<br>دُ اكثر سيد شاه مظفر الدين لجني<br>مفتى محمد عبدالرحيم نشتر قادو تى                           | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جمة الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جمة الاسلام اور مناظره لا مورك كيفيات جمة الاسلام "مقد مات خمسة" كتناظر مين جمة الاسلام كفائم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل جمة الاسلام كالم براند لا تحمل حمة الاسلام كي صحافتي ضد مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 216<br>219<br>233<br>248<br>267<br>275<br>290 | بسوم } و مسالا مولا نا بوالورمحر بشير كونلوى و المرحمر المجد مفتى محمد شمشاد حسين رضوى مفتى عابد حسين قادرى نورى مفتى عابد حسين قادرى نورى و أكر سيد شاه مظفر الدين لجنى مفتى محمد عبدالرجيم نشتر قادو قى في اكرمحمد المجدر ضامجد | The glimpse of Hujjatul "Islaam فصنائل { باه فصنائل قصنائل جية الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جية الاسلام اور مناظره لا مور كيفيات جية الاسلام" مقد مات خسه" كتناظر مين جية الاسلام كالمد براندلا كمثل خية الاسلام كالمد براندلا كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل كمثل |

جة الاسلام نمبر كانع

·----( <u>/</u> /

رمای،رمنا بک ربویو

| A-     |                                  | و بن بن برتم على                                |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 320    | مفتى عبدالما لكمصباحى            | ججة الاسسلام: كالتبحـــرعلى                     |
| 328    | ذاكثرمحدامجددضاامجد              | ججة الاسسلام كى تاريخ گوئى                      |
| 333    | مواا ناقمرالز مال مصباحي         | ججة الاسلام اورعلائے بہار                       |
| 338    | أأكثر محمد حسين مشابد رضوي       | ججة الاسسلام: جامع اوصاف وكمالات                |
| 342    | مولا ناغلام سرور قادري مصباحي    | حجة الاسسلام ارباب علم ودانش كي نظر ميں<br>سرما |
| 349    | سيدشاه ابوريان ابولعلائي         | ججة الاسلام كي علمي خد مات<br>تغاري             |
| 352    | مولا نامحد اسلم رضا قادري اشفاقي | تعليمي وفكرى انحطاط اورافكار ججة الاسلام        |
|        | ابچھارم}                         |                                                 |
|        | ــهوافت                          | فق                                              |
| 356    | مفتی محمرحسن رضا نوری            | حجة الاسسلام: بحيثيت مفتى اسلام                 |
| 360    | مفتی محمر راحت خان قادری         | حجة الاسسلام اورفقه دافت                        |
| 392    | مولانامحمد فيضان سرورمصباحي      | ججة الاسلام كے نباوے                            |
| 398    | مولا نامحمراسكم آزاد             | جحة الاسسلام كي فتوى نويس                       |
|        | ابپنجم}                          | <b>.</b>                                        |
|        | وتصوون                           |                                                 |
| 407    | مولا ناعبدالجتبي رضوي            | ججة الاسلام كے مرشدگرامی                        |
| 424    | مفتى محمسليم بريلوي              | خانقاه رضوبياور حجة الاسسلام كى مندنشين         |
| 437    | علامه ابرابيم خوشتر حامدي        | جمة الاسسلام كيملاسل طريقت                      |
| 445    | مولا نامحمرا نضال نقشبندي        | جحة الاسسلام كي عار فانه زند كي                 |
| 454    | مفتى عبدالواجد قادري             | حجة الاسسلام اوران كى بياض                      |
| 460    | مولا ناعبدالجتني رضوي            | سلسلة قاديدرضويه كے چاليسويں شيخ طريقت          |
| 470    | مولا تاادريس رضوي                | ججة الأسسلام اور دعوت دين                       |
| 483    | مولا نا کوثر امام قادری          | حجة الاسسلام علم ومعرفت كالتعم                  |
|        |                                  | جِمة الاسلام: خاتم الاكابرسيدنا آل رسول احمدي   |
| 494    | ڈ اکٹرمجرامجدرضاامجد<br>*        | کی پارگاہ میں                                   |
| (1:14) | جة الاملام نب                    | سهای درضا بکه ربویو                             |
|        |                                  |                                                 |

...{بابششم}...

| جة الاسلام كى تصد<br>الصارم الربانى على<br>سدالقرار: كاتجزية<br>نآوئ حامدية: ايك<br>فائحة الرياضين بطي<br>الصارم الربانى بية<br>خطبه صدارت: تو |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سدالفرار: كاتجو <u>.</u><br>نقاوئ حامد بيد: ايك<br>فائحة الرياضين بط<br>الصارم الرباني بية                                                     |
| نآوئ حامدیه:ایکه<br>فائحةالریاضین بط<br>الصارم الربانی په                                                                                      |
| فائحة الرياضين بط<br>الصارم الرباني بية                                                                                                        |
| الصارم الربانى پەق                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                |
| خطبصدادت: تو                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                |
| مراسلت سنت وند                                                                                                                                 |
| الصارم الرباني: تش                                                                                                                             |
| اجتناب العمال ا                                                                                                                                |
| السول فقداورالصا                                                                                                                               |
| فآوي حامديه: ايك                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |
| جية الاسلام اور                                                                                                                                |
| جية الاسسام اور                                                                                                                                |
| (                                                                                                                                              |
| جية الأساام كي                                                                                                                                 |
| جية الأسسام في<br>جية الأسسام كي                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |
| جية الاسسلام كي                                                                                                                                |
| جية الاسلام كي<br>جية الاسلام اور<br>جية الاسلام ك<br>جية الاسلام ك                                                                            |
| جية الاسلام كي<br>جية الاسلام اور<br>جية الاسلام ك                                                                                             |
|                                                                                                                                                |

في الاسلام أبرياه عن

سهاى درضا بك د بو يو

| 667    | :<br>ڈاکٹرمحدامجددضاامجد            | بجة الاسلام كى شاعرى ميس رتك رضا               |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 676    | محمر حمادر ضاقادري                  | جمة الاسلام كى ديوان نعت سے انتخاب             |
|        | {بابدشتم}                           |                                                |
|        | ـــ جمة الاسلام                     | مكتوبار                                        |
| 690    | ا<br>پروفیسر مختار الدین احمد آرز و | مكاتب جمة الاسسلام بنام لمك العلما             |
| 697    | مولانا لمك_التفر رضوي               | جة الاسلام كى كمتوب تكارى                      |
| 704    | سلت شاه فصح الدين نظاي              | ججة الاسلام اورمولا نامعين المدين اجميري كيمرا |
| 704    | [بابنهم]                            |                                                |
|        | جحبة الاسلام                        |                                                |
| 709    | منتی عبدالرحیم نشتر قاره تی         | جة الاسلام كے اسفار                            |
| 719    | و اکثر غلام جابرش مصباحی پورنوی     | جة الاسسلام اوررياست راجستمان                  |
| 737    | مولا نا دُاكْرْشْغِق اجمل قادري     | ججة الاسلام اورابل بنارس                       |
| 748    | انوارا توظيم آبادي                  | حجة الاسسلام اورعظيم آباد                      |
|        | (بابدهم)                            | •••                                            |
|        | للم اور منظرا سلام                  |                                                |
| 753    | ا<br>مولا نار یاض حیدر خنی          | فجة الاسسلام اورمنظراسلام                      |
| 756    | مفتى عبدالرحيم نشتر فاروتى          | حجة الاسسلام بمبتم منظراسلام                   |
| 762    | مغتی شمشاد بدایونی                  | منظراسلام کے ادوار اور ججۃ الاسلام             |
| 102    | بابيازدهم}                          | •                                              |
|        | به جمة الاسلام                      |                                                |
| 780    | مولا ناحبيب احمرصاحب مدنى حلمري     | اليقح بول ياخدا، شاه حامد رضا                  |
| 781    | مولا ماننثی ہدایت یارخان            | مجمين شاه حامد رضاخان مبارك                    |
| 782    | خواجه معين الدين عارف               | بول بالاكرديا الم كلشن توحيد كا                |
| 783    | تواب حسنين احمرخال عارف رضوي        | يرت احدر ضاتعے امل ميں حامد رضا                |
| 784    | مولا تاظفر احمرقا دري حامدي         | جحت راه شريعت جحة الاسلام تنع                  |
| (۲۰۱۲) | ÷11111=3.                           | سدائل، دخا بک دیوی                             |

| صدر بزم اوليا حامدرضا                | اختر الحابدي                  | 785 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----|
| شمشيرحق حامد رضاخال جي               | سيدمجمه مرغوب اختر الحامدي    | 786 |
| الاجورمين دولحنا بناحا مدرضا حامدرضا | سيدابوب ملى صاحب رضوي         | 787 |
| تخیل ہے کہیں بالاہے بام مرشدی حامد   | علامها براهيم خوشترصد يقي     | 788 |
| مشعل نور بدايت حجة الاسلام تتص       | مولا نااحر حسين قاسم الحيد ري | 789 |
| درشان حجة الاسلام                    | مشتاق احمر سيواني             | 790 |
| قطعات نذرجمة الأسيلام                | مولا نامحبوب گوہر             | 791 |

### ...{باب یازدهم}... آثار وتب رکات

منح 794\_\_\_\_ 816

| ايك ابم مقاله                | حضورحجة الاسلام              |
|------------------------------|------------------------------|
| نگارستان لطافت كا تعارف      | حضورحجة الاسلام              |
| بیاض حامدی کے نقوش           | مفتى عبدالواجد قادري         |
| وعائح زب البحرقلمي           | سيدشاه علقم شبلي ابولعلائي   |
| عكوس مكتوبات وقديم مضامين    | سيدشاه منورحسين امريكه       |
| رضائي مصطفح تجرانواله كانمبر | ميثم عباس لا مور             |
| رسائل ججة الاسلام كے عكوس    | جناب ابر ارحسن لا بهور       |
| ججة الاسلام كي تحرير كے عكوس | مولا نا فيضان الرحمٰن سجا ني |

دعائية كلمات

میرے جو کرم مجھ الاسلام حضرت طامر شاہ ختی جا عدد ضاخان قادری پر یلوی قدس مروالعنویز سدی اعلی صفرت،
المام اللی صفت کے پہلے جانسی اور ان کے ظم فضل کا تکس جمل ہے ، اکا ہرے اصاخر کے آپ کی حرا تکیز تخصیت کے کردیدہ تھے،
آپ نے تاحیات آپ کی جائم الد کردار وجمل سے فوم و ملت کے ایمان واسلام کی حفاظت کافر پینز اعجام دیا، بی جان کرد و جائی مسرت

جوئی کے جویزی ڈاکٹر امجد رضا تجد ملے اس کے کر ان ان اسلام کی مزال کی تاریخ کردے بیل جوئٹر یا بات وصفات پر شنزا ہے،

جوئی کے جویزی ڈاکٹر امجد رضا تجد ملک الحمول نے ''کنز الا بمان نمبر'' اور'' رضویات کا اشار پیمبر'' بھی شائع کیا تھا، دو ما تک جوئی گئی ایک اجمام اللی صفرت کے تحفظ اور اس کے فروغ کے گئاں بیں ، ان کا رناموں سے سرکا را املی صفرت اور صفوح جو الاسلام سے ان کا دافیوں نے اس تا کہ ان اور اس کے فروغ کے گئاں بی ، ان کا رناموں سے سرکا را املی صفرت اور صفوح جو الاسلام سے ان کی دافیوں اس جو مقال میں ان کا دافیوں ان کو اور ان بھی غلام دیا تھی کہ جو بی بی بہا نی بدا و بھر دین و مشت اور مسلک افلی صفرت کی خود میں ان کی اس مجب الدر سے اور مسلک افلی صفرت کی خود میں ان کا براہ کی خود کردنی کی ان کی بدا و جوز کی اس مورف بی ، ان کا درا اس کے دور ان بھی غلام دینی کی کو جوز بی ان کی بدا و بھر کی کا جوز کی اس میں معروف بی ، اپنی جوز کا گئی ہے کہ جوز کی ان کی بدا فرمات کی مسلک الحمد میں ان میں دیا وہ تو کو جوز کی ان کی بدا خود کی دور کی ان کی بدا خود کی دور کی دور کی ان کی بدا کی ان کی بدا کی دور کی دور کی ان کی اس کو میں کی میں کی دور کی دور کی ان کی دور کی دور

فيرماخ رمنا المرافز ا

جية الاسلام فمبري ١٠٠٤

سائل، رضا بک رہے ہے



## كلمات تحسين

نبيره الملى حضرت شهزاده مفسر اعظم مهندعلامه شاه منان رضاخان مناني ميال قبله

یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ سلسلہ برکا تیہ دضویہ کے جوال سال محقق ڈاکٹر مجمہ امجہ رضا امجہ صاحب ججۃ الاسلام حفرت علامہ شاہ حالد رضا خال علیہ الرحمہ والرضوان پی تحقیق علی عظیم الثان '' ججۃ الاسلام نمبر'' منظر عام پہلار ہے ہیں۔ عزیز گرامی کی یہ کوشش لائق تحسین اور وت ابل مبارک باد ہے ، فی الواقع ججۃ الاسلام پہ جو کام ہونا چاہئے تھا وہ نہسیں ہوا ،ہم نے ڈاکٹر عبد انعیم عزیزی صاحب ہے ایک کتاب لکھنے کی فر مائش کی تھی انہوں نے 'حیات ججۃ الاسلام'' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جے من میں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا۔ گراس عظیم شخصیت پہ جو شایان شان کام ہونا چاہئے تھا اہل فکر ونظر نے عملا اس سے انصاف نہیں کیا ، گراب حالات بدل شایان شان کام ہونا چاہئے تھا اہل فکر ونظر نے عملا اس سے انصاف نہیں کیا ، گراب حالات بدل رہے ہیں جس کی ایک عمد ہمثال ہے'' ججۃ الاسلام نمبر ہے۔

ساڑھےسات سوصفات پرمشمل رضا بک ریویوکا پینمبر ایک تاریخی دستاویز ہے۔
ہم محسوں کر سکتے ہیں کہ عزیزی گرامی نے اسے کتنی مشقت سے مرتب کیا ہموگا۔ ہی بات یہ ہے
کہ جب تک جذبہ خلوص اور لگن محرک نہ ہواییا کا منہیں ہوسکتا ڈاکٹر صاحب کا پورا خانو ادہ چوں
کہ جب تک جذبہ خلوص اور لگن محرک نہ ہواییا کا منہیں ہوسکتا ڈاکٹر صاحب کا پورا خانو ادہ چوں
کہ سلسلہ رضویہ سے وابستہ ہے یہی جذبہ ان کا محرک بنا اور اتنا عظیم الثان نمبر وہ تیار کریائے۔
اللّٰہ تعالیٰ ان کی بیکوشش قبول فرمائے ان کے والدین کی مغفر ہے فرمائے اور اسس خدمت کا بہترین اجر خدائے یاک آئیس دونوں جہاں میں عطافر مائے

جية الأسلام نمبر كاوج،

سهای درضا بک ربویو

### كلمات تحسين

خليفه مفسراعظم مندامين شريعت بهار حضرت مفتى عبدالواجدقادري مدهدالعالى

خبین ملاؤ خامداؤ مضلیا: شهری لواز مات زندگی سے دور۔ بیج و تاب کھاتی ہوئی ایک کو ستانی مدی کے عین نشانے پر ایک گا و آباد ہے۔ جس میں جیدا راور باہمت مسلمانوں کی ایک پُرسکون آبادی ہے۔ جس میں جیدا راور باہمت مسلمانوں کی ایک پُرسکون آبادی ہے۔ جس میں جیدا روار باہمت مسلمانوں کی ایک پُرسکون آبادی ہے۔ جس میں جی جا جدار روہ میک معند کے اسفار کے درمیان ند صرف اپناویڈنگ روم بلک سکون وقر ارگاہ بنایا۔ جس کی وجہ سے بیدورا أفراده و بہات میں میں بندیل ہوگیا۔ بہت دنوں تک بیہ بات مجھ میں نہیں آتی تھی کہ جن حضرات کی میافت و میز بانی کے لئے شہروقصیات کے جال شاران اپنی بلکیں بچھائے رہے تھے انہیں میز بانی کا شرف عطا ندر اگر کے درگھروں کی آبادی کو اپنا تبلینی مستقر بنانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔

جب کچھودنوں کے بعدور جنوں علاء المسنّت اور مصلب جوانوں کی ٹیم اس آبادی سے نکل کر قرب وجوار بلکہ دورودراز علاقوں کے مدارس وم کا تب اور جوامع میں سنیت ورضویت کی تعلیمات سے عوام کوفیضیا ب کرنے گئے تو خاندان رضا کے انتخاب سکونت کا مطلب کچھ کچھ بھی تھے جس آنے لگا۔

گرخانوادهٔ رضویت کی احمیازی شان ، حضور ججة الاسلام مرشدالا نام کی ایمانی ویلی آن بان ، حضور مفرقر آن کاروحانی فیضان ، ریحان طمت کی قائدانشاندار اُڑان ، تاج الشریعة کی عبقری پیچان ، پیرطریقت کا عرفان ، اورمعمار طمت کا تصلب ایمان وایقان ، جب قرطاس وقلم کے حوالہ ہونے لگا تواس جوال سال ادب ساز سخن واز کا سرا پیااذ هان وافکار پر چھانے لگا جیسے علم وادب کا شاہ کارنور دیدہ علاء بہار ، مرکزی دار القصاء کا قاضی بادقار ، اوراحوال زمانہ سے باخر مفتی بااختیار کہا جاتا ہے جوعلوم قدیمہ وجدیدہ کا سنگم اور اس شخصیت کا چراغ ہے بادقار ، اوراحوال زمانہ سے باخر مفتی بااختیار کہا جاتا ہے جوعلوم قدیمہ وجدیدہ السلام کی خدمت کرنا تاحین حیات جس نے اپنے تمام بھائی کی خوشنودی کا ذریعہ جاتا۔

الرحفرالمظفر ١٣٣٩ه، ١٣١١ كوبر ١٠١٤ء

سرماى مرضا بكدريوبو) ----- (11 جدال سلام نبري ١٠٠)

## تأثر گرامی

### خيرالا ذكيا حضرت علا مه ومولا نامحمه احمد مصباحي صاحب قبله ناظم تعليمات الجامعة الاشرفيه مبارك يور

### باسمتوحم بتعالي وتقدس

پٹنہ ہے ڈاکٹر امجدرضا امجد نے فون کے ذریعداطلاع دی کہ ججۃ الاسلام (علامہ حامدرضاخال خلف اکبرامام احمدرضا قادری بریلوی قدس اسرارها) کی حیات وخدمات پر''رضا بکے ریویو'' کا'' ججۃ الاسلام نمبر'' تقریبا آٹھ سوصفحات پر شتمل منظرعام پر آنے والا ہے۔ آپ کے تاثر است مطلوب ہیں۔

میں نے مندرجات کی تفصیل جانے کی کوشش نہ کی ، کیوں کہ میری مسرت کے لیے ہی کائی ہے کہ موصوف نے اپنی محنت وجاں فشانی سے ایک ضخیم مجموعہ تیار کرلیا۔ انداز ہ ہے کہ ججۃ الاسلام کے سلسلے میں منتشر طور پر ماضی وحال میں جو وقع اور مستندر شخات قلم ملے ہوں گے وہ انہوں نے سلیقے کے ساتھ کیجا کردیئے ہوں گے اور خود حضرت کے بھی پچھالی نقوش شامل ہوں گے۔
محنت ، لگن اور جفائش کے کر شے جرت انگیز ہوتے ہیں۔ حضرت کے وصال کو ایک طویل عرصہ گر در گیا، اب تلا مذہ ، مریدین ، مستفیدین اور زائرین بھی نہیں ملتے اس لیے ان کی حیات وضد مات پرزیادہ مواد ملنے کی توقع کم ہی ہوتی ہے۔ گر ''جویندہ یا بندہ'' کی مشل صادق ہے۔ معنویت کی ابت ، حسن ترتیب ، کمال تحقیق اور اپنی معنویت وافادیت کے اعتبار سے ایک قابل قدر مرجع اور دستاویز کی حیثیت حاصل کرے گا۔ فعد

محمداحمد مصباحی ناظم تعلیمات جامعدا شرفیه،مبارک پور منلع اعظم گژهه ۲ مفر ۱۳۳۹ هه ۱۳۳۸ تو ۲۰۱۷ مدور دوشنید كريابيابي موياتين

## تقريظ سعيد

نبیرہ اعلیٰ حضرت شہز ادہ منانی میاں حضرت علامہ عمران رضاخان سمنانی میاں صاحب قبلہ جدارہ منافی میاں صاحب قبلہ جدارہ منافی میا معلامہ شاہ حامد رضا قدس سرہ کی خدمات جلیلہ اور حیات مقدسہ پرایک تاز دکتاب دیکھ کر جی خوش ہوگیا۔ داد احضور علیہ الرحمہ والرضوان نے سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے اسے تاریخ تو ہے لکران کی وفات کے بعد کے بعد ۲۲ رسال دین متین کی جو خدمت کی ہے اسے تاریخ تو نہیں بھول تکی ، مگر ہم نے انہیں ضرور فراموش کردیا ہے۔

دوسال آبل خانوادهٔ رضا کی علمی نقبی ادبی مذہبی خدمات پر تحقیق واشاعت کافریفدانجام دینے والے ہمارے وزید دوست ڈاکٹر مفتی محمد امجد رضاا مجد قاضی شریعت ادارہ شرعیہ پٹنہ بہار نے بتایا کہوہ حضور ججۃ الاسلام پیدا ہے سہ ماہی رسالہ '' رضا بک ریویو'' کا ججۃ الاسلام نمبر' لانا چاہ رہ بیں ،اس سلسلہ میں انہیں مواد کی تاش وجہ تجو ہے ،میرے پاس اس سلسلہ میں جومواد تھا وہ میں نے انہیں فراہم کردیا،اب دوسال بعد انہوں نے میمرت افزاخیر دی کہ الحمد للہ! ساڑھے سات سو صفحات پر مضمل سینمبر تیار ہے ۔ میخبرین کران کے لئے دل سے دعا نمیں نکلیں اور ججۃ الاسلام سے لے کراب تک ہزرگان پر بلی کاان کے گاؤں' رضاباغ کئٹی'' سے جوتعلق رہا ہے وہ نگاہوں میں لے کراب تک ہزرگان پر بلی کاان کے گاؤں' رضاباغ کئٹی' نے جوتعلق رہا ہے وہ نگاہوں میں گھوم گیااور میب خیال آیا کہ ججۃ الاسلام اور مفسر اعظم مند نے ڈاکٹر امجد صاحب کے والدگرا می گھوم گیااور میب خیال آیا کہ ججۃ الاسلام اور مفسر اعظم مند نے ڈاکٹر امجد صاحب کے والدگرا می گاشۃ عبدالغفور خال پر جوشفقت و نواز شات کیں،ان کے گھر پہ ہفتہ اور مہینہ دوز قیام فرمایاوہ بلاوجہ نہیں تھا، نگاہ ولا یت دیکھ ربی تھی ،کدائ گھر کا ایک فردرضویات کوابی تختیق کا موضوع بنائے بلاوجہ نہیں تھا، نگاہ ولا یت دیکھ ربی تھی ،کھائ دوران ہے کھلاف صلح کلیت کاعلم بلند کرنے والوں یہ بلاوجہ نہیں تھا، نگاہ ولا یت دیکھ وانب اور مسلک کے خلاف صلح کلیت کاعلم بلند کرنے والوں یہ گا،مسلک اعلی حضرت کا جانباز سیابی ہوگا اور مسلک کے خلاف صلح کلیت کاعلم بلند کرنے والوں یہ

برق خاطف بن کرگرےگا۔ آج امجدصاحب واقعی ای خدمت کوانجام دے رہے ہیں۔ ججۃ الاسلام نمبر کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر امجد رضاامجد نے بی عظیم الثان نمبر نکال کر جماعت کا بہت بڑا قرض اداکیا ہے ہم اس عظیم خدمت بیدان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کام کا نہیں بھر پورصلہ عطافر مائے اور مزید کام کرنے کے لئے انہیں وسائل اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطافر مائے۔

محمةعمران رضاسمناني رضوي قادري غفرله

### انتشاب

مرجع الانام امام الاوليا جانشين اعلى حضرت ججة الاسلام

## علامه شاه حامد رضاخان

عليهالرحمهوالرضوانك

عابدزاهدمتقى يرهيز گاروفاشعار وجان نثار مريد

گما شته عبد الغفور خال حسامدی علیه الرحه که نام

جن پر ججة الاسلام کافیضان جموم جموم کر برسا، عدیم الفرصتی کے باوجود ہفتہ روز عکہ جنہیں ججة الاسلام نے اپنامیز بان بننے کاشرف بخشا، حضور مفسراعظم نے برسہابرس تک جن کی بستی اور گھر کوعلا قائی تبلیغ کے دوران اپنامسسر کز بسنایا ، جنہیں حضرت مفسراعظم ہند ہے مرید ہونے کے لئے ججاز مقدس سے آئے مرکار سن تا تی کے دوعر بی مہمان کی خدمت وغلامی کی سعادت مرحمت ہوئی اور جن کی آغوش تربیت کے سبب مجھے اعلیٰ حضرت کاعشق ، حجبۃ الاسلام کی مجب مفتی اعظم ہند سے دوحانی وابستی ، مفسراعظم ہند سے جذباتی لگاؤ، ریحان ملت سے علاقہ کوئی مفسراعظم ہند سے مودت وعقیدت اور قطب زمانہ حضورتاج الشریعہ کی غلامی کاشرف حاصل ہوا۔

جية الاسلام نبريان إ

قطعة تارخُ اشاعت جمة الاسلام نمبر
به مشكل گلدسة ممن قب
امام الاولسيا حجة الاسلام كے حضور
عوض گواد
محمد الجدر ضاحة
المام الله عن المام كے حضور كاد

المع جذب القيبا حسامد رضا
المع جذب القيبا حسامد رضا
الماجدر بالعلى حسامد رضا
العت خسير الورئ حسامد رضا
العيدي و باحيبا حسامد رضا
العيدي الاسلام ياحسامد رضا
العيا تيراحن تعت حسامد رضا
العيا تيراحن تعت حسامد رضا
العيدي حبلوه تراحسامد رضا
و كيوكر جهسرا تراحسامد رضا
وه ترا تيرقضا حسامد رضا
وه ترا تيرقضا حسامد رضا
يه تراشهسره رها حسامد رضا

جة الاعلام نبر ١٠٠٤

مع بزم اصفیا حسامد رصف نازسش اہل صفا حسامد رصف حسامہ حمد خسدا حسامد رصف شاغل ذکر خسدا حسامد رصف نچی نظروں کی ادا حسامد رصف لازم وملزوم ہیں جو بھی کہسیں حق نمساحق آ مکیت حق کی اذاں کا نئات حسن میں حب رحیارا من دانی قساد أی الحسق کے طفیل من دانی قساد أی الحسق کے طفیل اہل بدعت اہل سنت ہو گئے تیرے دشمن خائب وخاسسرر ہے تیرے دشمن خائب وخاسسرر ہے عمسر بھسر مارا ترا تزیا کرے متادیانی رافضی ندوی منگ

15

سهاى، رضا بك ديوي

واصل حق ،حق نب حب مدرض شامل حق ہوصہ دا حسامد رضا تومراس قى بن احسامدر من جن يه تجھ كوناز تھا حسامدر ض عامدي تفاسليله سيامدرض والدوتقين عسابده حسامدرمنسا باوضو وقت عث حسامد رض جو ترا يرتو هوا حسامد رمنسا الساتب رالا ذلا حسامدرمنسا حلنے والے اشقیا، حسامدر صا حييا تيرا ماحب راحب امدرض ان میں ہےجلوہ تر احسامدر صا المجمى بي سكرتراحسامدرض ايخ مركاسليله مسامدرمنسا ول مفنی ہوگیا سامدرض واسطه توعى بن حسامد رض واسطه توبى بن حسامد رضا واسطه توبي بن حسامد رض واسطه توبى بن حسامد رصف واسطه توبى بن حسامد رمنسا واسطه توبى بن حسامد رضا واسطه توبي بن حسامد رمنسا واسطه توبى بن حسامد رمنسا

حق نگه حق آئيب حب امدرمن ساقى جام صدى حسامدرض بادهٔ حب رضامت بی مست بول ميرے والدحفر سے عب دالغفور تیری نسبت پر سیدا نازاں رہے اور جیلائی میاں کے تسیق سے جن کی رحلت ان کے مرشد کے طفیل اور میں تاج الشریعی کا عنام جن كا ثاني اس زمانه مسين تبسيل اصفیا واتقیا ان کے اسیر ہر نظے رمشتاق ان کے دید کا ان کے دیکھے سے خسداکی یادآئے ہے تلم رومیں انہیں کے اک جب ال اختر وجسيلاني حسامد اور رمنسا حامدی جیلانی رضوی حبام سے مفتی اعظم کی نسبہ مسل گئی اعلیٰ حضرت بھی ملے تیرے طفی ل "نورجان ونور ايمال" مل گئے ہو گئے ہم" حنادم آل رسول" غوث اعظم تك\_رسائي موگني دامن مشکل کٹا ہے ہاتھ مسیں میں در محبوب رب تک۔ آگیا الله الله بحص كومسنسزل مسل كمي رهای، رضا بک ربویو

اس سے بڑھ کر اور کیا حامد رض مرحب ملت ازاحب امدرض میں زمیں سے آساں تک آگیا تجھ سے ل کرہم بھی سے مسل گئے

حب دنسیا سے رہا حسامدر صف عوام تونے جو بسیا حسامد رضا ہوائی مسیکدہ حسامد رضا مرب بہت کا تو بہت سامدر صف قرب تل ایس پڑھا حامدر صف مجھ پرنگ ایس پڑھا حامد رضا جان ودل تم پر فدا حسامد رضا

طالب مولار ہا حسامدر صف محص کو بھی وہ نے پلا حسامدر صف مست ہیں رضوی سے برکات سے تجھ پر چڑھ سامین رنگ ہے تجھ پر چڑھ سامدر ہوں مطلوب تو میں ترا مادر کر موں مصدوح تو میں محب تیرا رہوں محسبوب تو میں کا لفت ہی مری پہیان ہو مسلک احمد رضا پر حبان دوں عشق میں سودوزیاں کی بات کیا؟

روز وشب سبح ومساحب امدرض مصدر لطف وعطانخا حسامدرض مراده نوری لقا "حسامدرض کوبه کومبلوه نمساحب امدرض توشدی احمد رضب حسامدرض آن امام الاولی حسامدرض توشدی ایمسان ماحسامدرض تذکره برلب شده حسامدر صامدر ضامدر ضاحود و سحنا حسامد رضا در نگاه سیخ خود منظور باد جلوات تابد کنول در ہند و پاک جانشین اعلی حضرت جزتو نیست مامن و مجائے من دانی کہ کیست ہر رگے من تار شد در عشق تو

حجة الاسلام نمبر كاوج

سرمانی، رضا بک ربوی

خاک یا کن نفس را حسامد رض دست گیری کن مرا حسامدر صف ازیخ اختر رضا،حسامدرض ازيئے اخر رضا حسامدرض ازيع اخرر رض حسامدرض ازيع اختر رض حسامدرض اذيع اختر رضب حسامدرض اذيع اختر رضبا حسامدرض اذيءً اخرّ دضيا حسامد دضيا اذيئ اخررض مسامدرض اذيئ اخرر رضب حسامدرض اذيع اختر رضبا مسامدرض اذيخ اختر رضبا حسامدرض ننگ خلق امجد رضا، حسامد رض ال تراامحدرض حسامدرض اس صدائے دردماحیامدرضا اے سجان اللہ یا حامد رضا 2017=187+ متی مانیسیکن از یک نگه گر بگورمن رے دست کرنگے نسيتے دارم زنو نازم باو حسامدي بركاتي رضوي من تشدم متادريم نعسره حق ہو زنم حُبُّك إعطِلنا يارَبَّنا ربنااعطلنا حبالحبيب ربنافاغفرلسيياًتنا اشف يأشافى لنامن كل داء يأرسول الله ارحم دائما انت ذُخرى انت كنزى يأحبيب ازغم دنسيا بده مارانحبات رحم كن برحسال مااحساب ما در حضور توست كرده التحا پیش تو آورده است این گخت دل گر تبول افتدز بيعز وسشرن ححية الاسلام نمب رنذري 1830

# بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا

انظار بسیار کے بعد اعلان کے مطابق رضا بک ریو ہوکا ججۃ الاسلام نمبر حاضر ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ یہ نمبر نہ ہمارے جذبہ وحوصلہ کا عکاس ہے اور نہ اس عظیم المرتبت اور علوم و معارف کے بحر ذخار کے شایان شان نہیں جنہیں ان کے ہمعصر مقدر شخصیات نے اعلیٰ حضرت کا حقیق جانشین کہا گر جو بھی ہے وہ میرے لیے توشیر آخرت ہے اور اس نسبت کا پاکیز واظہار ہے، جو ججۃ الاسلام کے حوالے سے میرے خانو اوہ بالخصوص والدگرای کماشتہ عبدالغفور خال علیہ الرحمہ کوتھا۔ آخ جب سات سوصفیات پر مشمل اس نمبری تحمیل کے بعد بنام اواریہ اپنے جذبات سمینے بیشا ہوں تو دل کواک اطمینان ساہے کہ یہ دستاویزی کام میرے نامہ اعمال میں آیا ہوں تو دل کواک اطمینان ساہے کہ یہ دستاویزی کام میرے نامہ اعمال میں آیا شاوم از زندگی خویش کہ کارکر دم

اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کی طرح ججة الاسلام علامه شاه حامد رضاعلیه الرحمه والرضوان کی شخصیت بھی مظلوم ہے گویا جانشین میں اعلیٰ حضرت کے علم وحکمت فضل و کمال زیدوورع اورفکر و تدبر کی طرح مظلومیت بھی آپ کے حصہ میں آئی۔ ان کے ساتھ شعوری یاغیر شعوری طور پراس طرح کا برتاؤ ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کی شخصیت پردہ و خفا میں چلی مئی اور ڈئ نسل کے نوجوان ان کا نام سننے ہے بھی محروم ہو گئے۔ خانواد و رضا کے تذکرے میں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی صعدائے ولنواز تو بار بار سننے میں آئی ہے ، مگر ججۃ الاسلام کا نہیں ، ان انحمہ ملاشہ میں ان کا نام بھوڑ دینا نہ اعلیٰ حضرت قدس سر و کو پہند ہوگا اور نہ سرکاروں کو بھوڑ دینا نہ اعلیٰ حضرت قدس سر و کو پہند ہوگا اور نہ سرکاروں کو بہند نہ واس روش کی تحسین نہیں کی جاسکتی۔

یہ المینہیں تو اور کیا ہے؟ کہ وہ شخصیت جس نے شعور کی منزل پر قدم رکھتے ہی خدمت دین کے لیے خود کو وقف کردیا، الدولة المکیہ کی تبییض وتمہید جس کی مرہون منت ہو، علائے عرب کی تصدیقات جن کی محنت شاقہ کی شاہد ہو، تصنیفات رضا کے تراجم میں جن کا خون جگر شامل ہو '' کفل الفقیہ الفاہم''،'' الا جازاۃ المتنی''،'' الوظیفۃ الکریمہ'' کی تمہید جن کے علم وعرفاں کی گواہی دے رہی ہوتے کی ردند وہ اور مسئلہ اذان شائی میں جن کے علمی کر دار نے والدگرامی کے مشن کو تقویت بہنچائی ہو، جنہیں والدگرامی نے'' اودھ میں جن کا شائی نہیں'' فر ماکر صاحب فضل ممن کو تقویت بہنچائی ہو، جنہیں والدگرامی نے'' اودھ میں جن کا شائی نہیں احمد رضا سمجھا جائے'' فر مالی بتایا ہو ایسی عبقری اور صاحب علم معرفت فر ما یا ہو ادر جن سے مرید ہونے والے کو اپنا مرید بتایا ہو ایسی عبقری اور صاحب علم معرفت فر ما یا ہو ادر جن سے مرید ہونے والے کو اپنا مرید بتایا ہو ایسی عبقری اور صاحب علم معرفت شخصیت کو کشتہ تاریخ بنادینا بقینا افلاقی جرم اور احسان ناشا کی ہے۔

جیۃ الاسلام کی حیات و خدمات پراکلوتی کتاب "تذکرہ جیل" ہے، جو ۱۳ او میں کن رضوی اکادی ماریشش کے ذریعے منظر عام پہ آئی۔ اس کتاب سے چیسال قبل الاسلام الله کا معلی رفتوی اکادی ماریشش کے ذریعے منظر عام پہ آئی۔ اس کتاب سے چیسال قبل الکھ کر کتا بچری ڈاکٹر عبدائعیم عزیزی صاحب نے "خوالم مخوشتر کی کتاب" تذکرہ جمیل "مولہ سال بعداس مقالہ صورت میں ہر یکی شریف سے کیا، پھر علامہ خوشتر کی کتاب" تذکرہ جمیل "مولہ سال بعداس مقالہ میں اضافہ کیا اور حضرت مولا ناعمران رضا خال سمنانی میاں کے والدگرای شہزادہ مفسر اعظم ہند حضرت مولا نا منان رضا خال منانی میاں قبلہ دامت برکانہ العالیہ کے قائم کردہ مکتبہ سے حضرت مولا نامنان کو کیا، ان دونوں کتابوں کو بھی ایک بار کے بعد دوبارہ شائع ہونا نصیب نہ ہوا۔ گر خدا بھلا کرے علامہ ابراہیم خوشتر فریدی کا کہ انہوں نے ججۃ الاسلام کی حیات و خدمات گر خدا بھلا کرے علامہ ابراہیم خوشتر فریدی کا کہ انہوں نے ججۃ الاسلام کی حیات و خدمات کتابوں کے بعد کوئی تیسری کوئی مطبوعہ کتابوں کے بعد کوئی تیسری کوئی مطبوعہ کتاب کانام سننے میں نہیں آیا۔ ہاں یہ صرت افزاخبر ہے کہ مفتی عابد حسین قادری اور مولا نا مفتی عبد الرحیم نشر قاروتی نے بھی حضرت ججۃ الاسلام پ

جنوری فردی مارچ ۲۰۱۳ میں جب میں نے اپنے رسالہ "رضا بک ربویو" کا "دوسویات کا اشاریہ بھی شامل ہوا،اس دوران پہلی "درضویات کا اشاریہ بھی شامل ہوا،اس دوران پہلی باریداحساس ہوا کہ ججہ الاسلام یہ مضامین ومقالے بھی بہت کم کھے گئے ای دن میری دیوا گی

نے '' صحرانواردی اور کوہ پیائی'' کی تھان لی اور بیعز م کرلیا کہ رضویات کے اس مجوب باب کو ضرور عالم آشکار کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے اپنے اکابر سے رابطہ کیا اور ان سے تعاون کی ورخواست کی برزوں کی برزی باتیں ہوتی ہیں ان سے گفتگو کر کے مجھے حوصلہ لا اور عزم میں پچٹگی آئی، پھراس نمبر کے لئے ہم نے ۱۲ ارابواب پر شمتل ایک خاکہ بنایا اور مضامین کے لئے رابطہ کا کام شروع کردیا اس کام میں دوسال کا عرصہ گزرگیا گرکامیا بی نہیں مل پائی۔ اس صحرانور دی میں جماعت اہل سنت کے جید عالم و تعق حصرت مفتی محمود احمد رفاقتی سے تبادلہ خیال ہوا انہوں میں جماعت اہل سنت کے جید عالم و تعق حصرت مفتی محمود احمد رفاقتی سے تبادلہ خیال ہوا انہوں نے میرے جذبہ کی سائش کرتے ہوئے تعاون کا یقین دلا یا بلکہ اس کام کی تاخیر پہاس نسبت کے حوالہ سے جو میرے والد گرامی گماشتہ عبدالغفور خال حامدی کو ججۃ الاسلام سے تھا، میرے جذبات کو اور انگیفت کیا اور میں نے رضا بک ریویو کے اپر مل مئی جون ۱۰۲۳ کے شارہ میں ادار یہ لکھ کر باضابطہ اس نمبر کا اعلان کردیا ادار یہ کامیہ حصہ کس درجہ ہمارے درد کا غمازتھا قار کمین ادکیرا سے تازہ کرس:

رضویاتی ادب کاایک مجوب گوشد صفور ججة الاسلام سے متعلق ہے جواب

تک ہماری مسلسل خاموثی اور عدم توجہی کا شکار ہے۔ ہماری اس علمی چشم ہوتی نے

ان کی علمی اور روحانی شخصیت کو ہم سے او جسل کررکھا ہے جو یقینا ہماراعلمی

اور جماعتی المیہ ہے ۔ وہ بادہ خوار تو دنیا سے اٹھ گئے جنہیں ان کی شخصیت کا

عرفان حاصل تھا، جنہوں نے انہیں دیکھا تھا، ان کی صحبت پُرسعادت با گئی تھیں

اور جی بھر کران سے اکتساب علم وفیض کیا تھا۔ ہم نے نہ انہیں پڑھا ہے نہ ان کی صحبتیں بائی جیں اور نہ اب ان کا تذکرہ یا ان کی کتابیں ہمارے مطالعہ کا حصہ

ہیں۔ ظاہر ہے اس صورت میں کی کا احساس تو رہے گا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان

کی وفات سے لے کر اب تک ان کی حیات وخد مات پر ۱۰ ما سے زیادہ

مقالے نہیں لکھے گئے جو قابل شار ہوں۔ مولا نا ابر اہیم خوشتر کی نوشتہ ایک کتاب نہیں لکھی گئی ، ہندو پاک کے کسی

مقالے نہیں کئے گئے بوقا بل ذکر کتاب نہیں لکھی گئی ، ہندو پاک کے کسی

رسالہ کا کوئی نمبر شاکع نہیں ہوا اور رفتہ رفتہ وہ منظر سے اوجسل ہو گئے۔

رسالہ کا کوئی نمبر شاکع نہیں ہوا اور رفتہ رفتہ وہ منظر سے اوجسل ہو گئے۔

رسالہ کا کوئی نمبر شاکع نہیں موا اور رفتہ رفتہ وہ منظر سے اوجسل ہو گئے۔

رسالہ کا کوئی نمبر شاکع نہیں موا اور رفتہ رفتہ وہ منظر سے اوجسل ہو گئے۔

راب کے دور کا بی میں میں اس میں خلاکو پُرکر نے عزم سعید کیا ہے۔ رابطہ کی

مهم جاری ہے۔ابواب مرتب ہو چکے ہیں جے تحقیقات کے کالم میں دیکھا

جاسکتا ہے۔ تو قع ہے کہ ہندو پاک اور دیگر ممالک کے افراداس موضوع پر اپنی نگارشات ضرور عنایت کریں گے اور ایک علمی خلاکو پر کرنے میں ہماری بھر پور مد فرما نمیں گے۔

یہاں بیعرض کردینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کی اس موضوع پر کام کی
تحریک جامع علم فضل حضرت مفتی محمود احمد رفاقتی مدخلد ہے ہمیں ملی ۔ انہوں
نے اس حوالے ہے ہماری عدم توجہی کی اتنی بار سرزنش کی مجھے اس ذکر میں
لطف آنے لگا اور بیاحساس شدید ہوگیا کہ واقعی اس کام کوعبادت سمجھ کر انجام
دینا چاہئے ۔حضور حجۃ الاسلام کے حوالے ہے ''رضویات کا ایک محجوب
باب' انہیں کا درد میں ڈوبالیک عنوان ہے جس میں درد ہے، ترثب ہے
موز ہے ،ساز ہے اور ایک انوکھی لذت ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے ان کی ماتحی
میں کمل ہونے والا بیکام انتہائی معیاری اور علم وعرفان سے مملو ہوگا۔ خدائے
میں کمل ہونے والا بیکام انتہائی معیاری اور علم وعرفان سے مملو ہوگا۔ خدائے
عطافر ما تارہے۔

 رمشمل "جة الاسلام نمبر کی فوٹو کا بھی فراہم کی۔ان مضامین کودیکھنے سے بیانداز وضرور ہوا کہ
پاکستان میں جة الاسلام کے خلفاو تلاغہ و بالخصوص تلمیذ جة الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت
علامہ سرداراحمد قد س سرؤ نے اپنے تلاغہ و متعلقین کے دلوں میں جة الاسلام کی محبت کا ایسا چراغ
روش کردیا تھاجس نے ان کی یادوں کی شمع کو ہمیشہ فروزاں رکھا بیاعتراف کئے بغیر نہیں روسکتا
کہ اگران پاک دل احباب نے تعاون نہیں کیا ہوتا نہ جھے ہفت روزہ رضائے مصطفے عجرانوالہ
کے "ججۃ الاسلام نمبر" کی زیارت ہوتی مندان کے تلاغہ و و و فلفا کے قیمتی مضامین ہمار نے نمبر کی
زینت اور افزائش معیار کا ذریعہ بنتے ۔ بی حقیقت ہے کہ ان احباب کی نواز شات نے ہمارے دوسلوں کو جلا بخش، پھر نے عوانات پاکھنے والے احباب بھی دستیاب ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھے بی دیکھوں بیکھی دیکھوں بیکھوں ب

"رضا بکر یویو" کا پیمبر ۱۲ رابواب پر مشمل ہے۔ بیکوشش کی گئی ہے کہ ان مختلف ابواب کے ذریعے ججة الاسلام کی زندگی کا متنوع جبتوں سے احاطہ کرلیا جائے۔ ابواب کے آغاز سے قبل اس خاکسار کی ایک منقبت بھی ہے جو ۲۷ راشعار پر مشمل ہے اور آخر کے شعر سے تاریخ طبع بھی نکل آئی ہے۔ بیم منقبت بھی حضور ججة الاسلام قدس سرہ کی منقبت " ذریعہ التجا" کے مطالعہ باکن فتیجہ ہے، طبیعت چاہی کہ ججة الاسلام نے خاتم الاکا برحضور سیدنا آل رسول احمدی مار ہروی کی بارگاہ میں بینی عقیدت کا خراج پیش کی بارگاہ میں بیندر پیش کی ہے میں ججة الاسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کروں، پھر وضور کر کے اس کام کا آغاز کیا اور الجمد للہ" آتے ہیں غیب سے بیہ مضامیں خیال کروں، پھر وضور کر کے اس کام کا آغاز کیا اور الجمد للہ" آتے ہیں غیب سے بیہ مضامیں خیال میں" کی طرح مجھے پرورد کی برسات ہونے گئی اور ایک کے بعد کرتے کرتے ۲۲ راشعار ہو گئے جن میں عربی فاری اردو تینوں زبان کے اشعار اور مصرع شامل ہیں۔ جھے یقین ہے حضور ججة جن میں عربی میرے بیجذ بات تجول فرما میں گے۔

باب اول: خانوادہ امام احمد رضا کے عنوان سے ہے۔ جس کا آغاز ججۃ الاسلام کے پہلے سوائے نگار علامہ ابراھیم خوشتر صدیق کی مرتبہ تقویم سے ہے۔ جس میں بعض ضرور کی اضافے ادارے کی طرف سے کردیئے گئے ہیں اور صرف ایک قدیم مضمون صاحب ہودہ خانقاہ رضویہ علامہ سجان رضا خان سجانی میاں کا شامل کیا گیا ہے۔ صاحب البیت ادر کی بما فیہ کے مطابق اس باب کے لیے بھی دستیاب مضمون زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ امید ہے قارئین اس سے مستفیض ہول گے۔

باب دوم: حیات وخد مات ہے جس میں ستر ہ (۱۷)مضامین ومقالے شامل ہیں۔ مشمولات کی اہمیت اس لئے وقیع ہے کہ اکثر مضمون نگار ججۃ الاسلام کے خلفاء تلایذہ ادرا کا بر میں شامل ہوتے ہیں۔ممکن ہے قارئین کو اس باب کے مضامین میں مکررات کا احساس ہو۔مگر مررات کی نسبت چونکہ اکابر علاء ومشائخ سے ہاس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔

باب سوم: فضائل وكمالات بين - اس بين سوله (١٦) مضامين ومقالات شامل بين جس مين ججة الاسلام كي تبحر علمي ،فضائل وخصائل ،اوصاف وكمالات ،مد برانه لامحيمل ،صحافق مصروفیات اور ججة الاسلام کے حوالے سے ارباب علم ودانش کے تاثر ات کوسمیٹا گیا ہے۔ ایک پہلے مضمون کے علاوہ سارے مضامین نے ہیں جن سے ججة الاسلام کے فضائل و کمالات چیمن کر سامنة حاتے ہیں۔

باب چہارم: كاعنوان فقدوا فقاہے جس ميں چارمضامين شامل ہيں تحقيق سے يہ بات سامنے آئی کہ ججة الاسلام کے فقاوی حالات کی ناسازگاری کے بناپر محفوظ نہیں رہ یائے اورایک بہت بڑاعلمی خزانہ دست بروز مانہ کی نذر ہوگیا۔ فآوی حامدیہ کے نام سے صرف ایک مجموعہ دستیاب ہے،جس سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرؤ اور ججة الاسلام کی فتوی نولی میں اسلوب، استدلال، تنقید جمقیق اور زبان و بیان کے اعتبارے حد درجہ یکسانیت ہے۔اس میں شامل چاروں مضامین سے اس کی تقدیق ہوجاتی ہے۔

باب پنجم: معرفت وتصوف کے لیے مخص ہے۔اس میں نو ۹ رمضامین شامل ہیں۔ جن سے ججة الاسلام کی عارفاندزندگی آئینہ ہوکر ہارے سامنے آتی ہے۔ آج کل تصوف کی حقیق روح مجروح ہوتی جاری ہے۔ ''بر عکس نہند نام زیکی کافور'' کے مطابق ایسے ایسے لوگ تصوف کے دعويدار بين جنهين تصوف عي عملاً دور كالجي علاقة نبين ، مرجة الاسلام كي زند كي كامطالعة تصوف تولی و ملی دونوں اعتبار سے شجر سامید دار معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کود مکھنے سنے حتی کہ ان کے جنازے کو بھی دیکھنے سے گراہوں کو ہدایت ، بددینوں کو دین اور کا فروں کو اسلام نصیب ہوتا ہے۔خدائے یاک ان ہے وابستگان کو بھی ان کے میکد وُعرفان کا جام عطافر مائے۔

باب عشم: تعنيفات وتاليفات كحوال سے ہے جس ميں ججة الاسلام ك تصنيفات وتاليفات كالتعارف وتجزيه پيش كيا كيا ب- ججة الاسلام كتصنيفات كي والے سے متعدد آراملتی ہیں۔ گر حقیق ہے اب تک جو تعداد سامنے آئی ہے وہ ۲۲مرے۔ گراس باب

(جة الاسلام نمبر ١٤٠٢ء) -(24)(سدهای مرضا بک ربویو) میں ان کی بعض کتابوں کے حوالے سے کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً تعارف وتجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں پر مختلف قلمکاروں کے تجزیاتی وتشریحاتی مضامین شامل ہیں۔اورسب کا اپناالگ الگ رنگ اورا بناالگ الگ اسلوب ہے۔قارئین اس تنوع سے یقیناً مستفیض ہوں گے۔

الدری اور بره بعد بعد الرسال و اوب کا نام دیا گیا ہے۔جس میں گیارہ ۱۱ رمضامین شامل ہیں۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ عربی فاری اردونظم ونٹر ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے ہے ممکن حد تک تمام پہلوؤں کا احاطہ ہوجائے۔ گر بچی بات یہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں۔ گر جو بھی ہے وہ پیاس مار نے کے لائق ضرور ہے۔ قار کین شکی کے احساس کے باوجودان سے محظوظ ہوں گے۔ بیاس مار نے کے لائق ضرور ہے۔ قار کین شکی کے احساس کے باوجودان سے محظوظ ہوں گے۔ باب ہشتم: مکتوبات ججة الاسلام ہے۔جس میں تین مضامین شامل ہیں۔ جن کے مطابق جہۃ الاسلام کے مکتوب کا اسلوب ،علیا وخواص اہل سنت سے روابط ، دینی حمیت اور جذبہ اعلان حق واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ جمعے اعتر اف ہے کہ عنوان کے مطابق زیادہ پھے میں جہاں جمع نہ کر سکا مگر یہ تین مضامین ،عنوان کی وضاحت وتشر تک کے لیے کم نہیں۔

باب نمم: ججة الاسلام كے اسفار كے متعلق ہے۔ جس ميں چار مضامين كوجگہ لى ہے۔ اس باب ميں سفر حج ، سفر راجستھان ، بنارس ، پشنہ اور لا ہور كے سفر كى روداد كہيں اجمالا اور كہيں تفسيلاً بيان كى گئى ہے۔ يہ باب اپنى وسعت كے اعتبار سے يہاں كوتا ہى داماں كاشكار ہے۔ اہل نظر اور اہل علم اس عنوان كو ضرور كھيلا سكتے ہيں۔ بلكہ انہيں اس طرف متوجہ ہوتا چاہيے۔ كہ ان كے سفر كى روداد ميں فرزنيس بورى جماعت كى تارت نيوشيدہ ہے۔

باب دہم: جة الاسلام اور منظر اسلام کے عنوان سے ہے۔ منظر اسلام کے جشن الاسلام کا جور بط و تعلق اورایٹار ببندانہ نسبت ہوہ تاریخ کا گمنام حصہ ہے۔ منظر اسلام کے جشن صد سالہ میں ماہنامہ اعلیٰ حضرت کے نمبرات میں اس حوالے سے کی مضامین شائع ہوئے۔ ہم یہاں انہیں منتشر مضامین کو مدیر رسالہ کے شکریہ کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ قار کمین اس سے بخوبی اندازہ لگالیں کے کہ منظر اسلام کے حوالے سے ججۃ الاسلام کی کیا قربانیاں رہی ہیں اور منظر اسلام کی زندہ و تا بندگی میں ان کی خد مات کا کتنا گہرار تگ شامل ہے۔

باب یاز دہم: جمۃ الاسلام کی بارگاہ میں ہدیہ مناقب کے لیے وقف ہے۔جس میں گیارہ مناقب کے لیے وقف ہے۔جس میں گیارہ مناقب اور چھہ لا رقطعات شامل ہیں۔جن کے مطالع سے منقبت نگاروں کے جذبات، محبت اور وارفتگی عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ان منقبت نگاروں میں بعض ان کے تلاندہ ہیں، بعض مساور وارفتگی عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ان منقبت نگاروں میں بعض ان کے تلاندہ ہیں، بعض مساور میں بعض ان کے تلاندہ ہیں، بعض مساور میں بعض ان کے تلاندہ ہیں۔

مریدین، بعض معتقدین - قارئین ان قدیم مناقب میں محسوس کریں گے کدان کے خلفاو تلانمہ نے ججۃ الاسلام کے علم ومعرفت کا جونقثہ کھینچاہے وہ کتنا پر کیف اور جذبات وروحانیت سے کتر لب ریز ہے۔

باب دواز دہم: ججۃ الاسلام کے آثار وتبرکات ہے مملو ہے۔ اس میں بیاض حامد کے عکوس ، دعائے حزب البحرقلمی کاعکس، ججۃ الاسلام کے مکتوبات ، ہفتہ روز ہ رضائے مصطفے محجہ الاسلام نمبر کاعکس اور ججۃ الاسلام کی تصنیفات کاسر ورق شامل ہے۔ بیعکوس جیسا کہ پہلے عرض کیا اہل پاک علم دوست حضرات اور ان کے علاوہ مولا نافیضان الرحمٰن سبحانی جیسا کہ پہلے عرض کیا اہل پاک علم دوست حضرات اور ان کے علاوہ مولا نافیضان الرحمٰن سبحانی جامعہ واجد بیدور بھنگہ اور علامہ سیدشاہ علقہ شبلی خانقاہ ابوالعلائی منعمیہ کراپ شریف کی عنایت کردہ بیاں ، الندرب العزت ہمارے سارے کرم فر مااور دوست احباب ان کی خدمت کا بھر پورصلہ عطافر مائے۔

اس نمبر میں ہارے جن اکابر علاء مشائخ کی تحریریں شامل ہیں، وہ سب اپنی جگہ آ قاب وہ ہتا ہا وہ جی اکست کے حل و گہر ہیں۔ آج کی معروف ترین زندگی میں ایک ایسے عنوان پہلے کے لئے قلم اٹھانا جن پہمواد عنقا ہو جماعتی درداورا کابر سے حجت ہی کی علامت ہا در سیعلامت دراصل ہماری جماعتی زندگی کا سرورق ہے۔ ہم شکر یہ کے دوبول سے ان کی محبت عقیدت محت کا صلہ تونہیں دے سکتے ، گمر بے بناہ اجرد سے والی بارگاہ میں دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا کے عزوج ل ان کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ناہ جسے عطامت مارے قلماروں کا تفصیلی ذکر اسکے صفحہ میں کردیا ہے تا کہ ہمارے قارئین ان کی معروفیت ایمیت اور ضرورت سے آشا ہو سکیں

علمی اعتبار سے اس نمبر کو وقع بنانے میں ہمارے جن احباب اور عزیز وں نے جس طرح کے جذبے اور محبت ومحنت کا مظاہرہ کیا ہے خدائے پاک ان تمام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور دونوں جہان میں ان کے لیے بھلائی اور سعادت مقرر فرمادے۔ بالخصوص القلم سے اپنی جذباتی وابنتی رکھنے والے مولانا غلام سرور قادری، ڈاکٹر ممتاز احمد رضوی ، مولانا عبد المتین ضیائی ، ہمارے استاذ ڈاکٹر غلام مصطفے نجم القادری عزیز دوست مولانا قرائز مال مصباحی کو جنہوں نے کم پوزنگ پروف ریڈنگ اور حسن تر تیب میں ہمارا بھر پور تعاون کیا ، قار کمین اپنی جلوت وظوت کی دعاؤں میں یا در کھیں۔

سهائل برضا بكديويو

ینمبریقینا میری زندگی کی ایک انمول پونجی ہے۔ مجھے یقین ہے میمرے لئے توشئہ آ خرت ثابت ہوگا۔ قارئین اس کی قبولیت کے لیے دعا فر مائیں اور رضا بک ریو یو کے لیے بھی معافر مائیں کہ وہ یو بھی تاریخ کے گمشدہ اور اق کو یکجا کر کے حیات تازہ کا سامان کرتار ہے۔ اور قار کمین اس کی زیارت سے شاد کام ہوتے رہیں۔

جانشین اعلیٰ حضرت ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رصف قدس سره په دوا ہم کتاب انت الله جلد منظر عصام په

رسائل ججة الاسلام

جس میں ان کے تقریبا ۲۲ ررسائل شامل ہوں گےجدید کمپوزنگ،ضروری حواثی اور حسن ترتیب کے ساتھ

تذكره خلف اوتلامذه ججة الاسلام

جس میں ان کے ہندو پاک اور حرمین شریفین کے خلفاو تلامذہ کے احوال ، ان کی خد مات واثر ات کاایمیان افر وزیز کرہ شامل ہوگا

ترتيب

ذاكثرمحمدامحب درصنساامجد

زيراهتمام

القلم فاؤند يشن سلطان تنج يبينه ٢ بهار

حرجة الاسلام نمبري ١٠٠٠

سهای رضا بک دیویو

## اس شارہ کے مسلم کار

علامهابراتيم خوشتر سجاده تثيين خانقاه عاليه قادريه رضوبير بريلى شريف علامه محرسحان رضاخان سحاني ميان مفتى محمرا عجازولي خال رضوي باكتان مولانامحمرابراهيم فسنسريدي يأكستان مولا تاسيدر ياض الحسن نير جودهيوري جودهبور ماكتتان يروفيسرمسعودا حرمظبري مُفتى عبدالواجد قادرى (مفتى اعظم باليندُ) امن شریعت ادارهٔ شرعیه پینه (بهار) سجاد ونشيس خانقاه رفاقتييه بمظفريور مفتى محوداحب درفاقتي باكسستان حفيظ نسيازي علامه حسن على رضوي باكستان بأكستان علامه صديق بزاروي علامها بوداؤ دمجمه صادق رضوي باكستان مولانامحرم يداحمه جشق باكتتان مولانا محمر حنيف خان رضوي يركبل جامعه نوريه ، بريلي شريف داكثر مجيدالله قادري رمولا نامجه صادق تصوري باكتان واكثرغلام مصطفي عجم القاوري فهتم الجامعة الرضوبيه يثنه ایڈیٹر ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف مفتى محرسليم رضوى بريلوى مفتى ذوالفقارخال تعيمى نكرالوي مولا باانواراحمه بغدادي شيخ الا دب دارُ العلوم عليميه جمد اشابي ،بستي ماؤنث ايس ايس ي أسكول سلطان تمنح، يثنه عفان رضاخان امجدى مولانا ابوالنورمحمه بشيركوثلوي باكتان القلم فاؤ عريش سلطان منج، پينه ڈاکٹرمحدامیددضاامید مدر مدرس مدرسه شس العلوم، بدا يول شريف مفتى محرشمشا وحسين رضوي فيخ الحديث مدرسه فيض العلوم جمشيد بور مفتى عابدحسين قادري نوري دْ اكْتُرسيدشاه مظفرالدين بخي سجاد ونشيس خانقاه بلخيه فتوحا، پينه مفتى محمة عبدالرحيم نشتر فاروتي ايدُيرُ ما منامهُ "سني دنيا" بريكي شريف القلم فاوَ ندُّ يَثِن سلطان منج ، يثنه مولا ناغلام سرورقادري مای ارضا بک ربوبو

ایڈیٹر ماہنامہ 'رضائے مدینہ' جمشید بور صدرمفتی مرکزی ادارهٔ شرعیه، پینه لهتهم داز العلوم تاج الشريعه بريلي شريف مباركيور مهاركيور بنارس باكستان کلیان مباراج منج مدرس دارُ العلوم منظر اسلام، بريلي شريف بانى: مدرسه جامع رضانو عظيم آباد، پينه بر کی شریف القلم فاؤند يثن، سلطان، پينه على ،سيتامزهي نائب ايثريثر ما بهنامه اشرفيه ،ممار كيور بانی: اداره او حوقهم مظفر بور مدرس الجامعة الرضوبيه يثنيسيثي مدرسه جميليه رضويه ، كلير ، ارول (بهار) سر براه اعلیٰ دارُ العلوم خیریدنظامیه سبسرام حيدرآباد ممبئي بنارى ایڈیٹر ماہنامہ زبان وادب، پٹنہ پېلى بھيت

مفتى عبدالمالك مصياحي ذاكثر محمد حسين مشايد رضوي مولا نامحراسكم رضا قادري اشفاتي مفتى محمرحسن رضانوري مفتی محمد را حست خان قاور ی مولا تامحمر فيضان سرورمصباحي مولا نامجمه اسلم آزاد مولا ناعبدالجتبي رضوي مولا نامحمرا فضال نقشيندي مولا ناادريس رضوي مولا تا كوثر امام قادري مولا ناعبدالسلام رضوي مفتى محرجميل احدرضوي ذاكثرعبدالنعيم عزيزي مولا ناصابر رضامحب القادري مولا ناعبدالماسط رضوي مولا نامحرطفيل احدمصباحي مولا ناعيسى رضوي مولا مامحر قمرالزمال مصباحي مولا ما توفيق احسن بركاتي مولا ناعبدالرزاق بيكر رضوي محرحما درضا قادري يروفيسر مختار الدين احمدآرزو مولانا ملك\_الظفر رضوي شاه صبح الدين نظامي ذاكرغلام جابرتش مصباحي يورنوي مولا ناڈ اکٹرشفق اجمل قادری انواراحم عظيم آبادي مولا نارياض حيدر حنفي

## من قب نگار

مولانا حبيب احمرصاحب مدنى علمرى ملهم ،شاہجہان بور صدرجماعت رضائع مصطفا بريلي شريف مولا نامنتي مدايت بإرخان حيدرآ باد، دكن خواجه عين الدين عارف نواب حسنين احمرخال عارف رضوي بري يور ، براره مولا ناظفر احمد قادري حامدي بوكهريرا سيتامزهي سيدمحمرغوب اختر الحامدي ياكستان ياكستان اختر الحامدي امریکہ علامه سيداولا درسول قدى ياكستان سيدايوب على صاحب رضوي خطیب منگمری علامه ابرابيم خوشتر صديقي مولا نااحر حسين قاسم الحيد ري يأكستان مولا نامحبوب كوبر اسلام بور سيتامزهي غريب نواز كالوني، پينه مشاق احمرسيواني با<u>ب</u>اول حنانواده رض

رسائل، رضا بكر ريويو

# حيات عالى قدر ججة الاسلام

011 · 1

■- مولاناابرائیم خوشتر حامدی قادری

11/20/01/94 ولادت (بریلی شریف) +11/6/67Vi مرشدالمرشدسيدآل رسول مار جروى كاوصال +1110/01194 جدامجد (مولا نانقي على خال) كاوصال والمرام تعليم وتربيت كاآغاز ناناصاحب شيخ محرففل حسين كارامبورمي وصال 1110/01/17· مولا ناحسنین رضاخان ( چیاز اد بھائی ) کی ولادت = 1197/01710 براد رامغرمفتي اعظم مندمولا ناشاه محم مصطفىٰ رضاكي ولادت، ٠١٨٩٢/١١١٠ المامهم يحميل وفراغت مندافآء كي ذمه داري -1190/01FIF ١٨٩١/٥١١١١ اجلاس ندوة العلماء بريلي مين شركت - 1191/0 pr 10 امام احمد رضاكي تصنيفات يرتصد يقات كاآغاز · 1/9//01/10 الصارم الرباني روقادياني يربيلي تصنيف ١٩٠٠/١١١٨ جلسه در بارحق وهدايت عظيم آباد پشنسيشي مين شركت -19 - 1/0 ITIA امام احدرضاك نيابت مي يوكهر يراضلع مظفريور بهاركا يبلاسفر ١٩٠٥/١٢٢٢ حج وزيارت رمی قبل زوال کے عدم جواز پر مولاناسد المعيل مى مافظ كتب حرم عديم عناقل -19-0/0/mrr سم سازه (۱۹۲۷)، مولا تاسرداراحمد كي آب كى خدمت مين پېلى بارا ا مور مين حاضرى

هجة الاسلام نمبر ١٤٠٢ع

32

سه مای مرضا بک ریویو

عدیوں کی مذمت کے جلے کی بریلی میں صدارت יוחדום/דידו. فريكي كالكھنۇ ميں نزول יותיום ויים. شاهراه واكبرجيلاني ميال كي دستار فضيلت اور نيابت وخلافت كالماان م م ساز مراد ۱۹۲۲. خانقاه قادر بيد صوينوريه بريلي شريف كى تاريخ بنياد' خانقاه قادريه مباركه' (١٣٣٥ هـ) ١٩٢٤. جيلاني مياں (شهزاد وُاكبر) كي شادي خانه آبادي عمساه/ ۱۹۲۸، عامدملت مولاتا حبيب الرحمٰن كودهام مُكرادُ يشهمِيں تمام سلاسل طريقت كي اجازت وخلافت ٠١٩٣٢/٥١٣٥٠ · 19 - 1/0 1-01 حے بوراورمیرٹھ کا سفر آخرى فيصله كن مناظر ولا بوركي صدارت · jar m/ajror ذاكثرا قبال سے لا ہور میں ملاقات · jarr/ojrar دارُ العلوم اشر فيه مصباح العلوم مباركيور مين تشريف آوري · igra/orror يوم مجد شهيد من كر جلسه وجلوس والا مور مين شركت ممساه/مسور. الا ہور میں موانا تاسید دیدارعلی شاہ الوریٰ کے چہلم میں شرکت - 19ra/oliman خانقاه عاليه قادرييذور بيرضوبه كي تعمير كا آغاز ·1951/0/104 نبيرةًا كبررحماني كو ماذ ون مجاز فر ما يا 1950/01504 اود ئے بور مارواڑ کا سغر · 1970/01704 ملالت كا آغاز · 195 1/2 1506 مدن بوره بنارس كاسفر وه ۱۹۳۰/ماسم جو دهيور كاسفر · 1987/01711 آل اند یای کا فرنس مرادآ باد مین محدث اعظم بندگی تعزیق قرارداد ۱۹۲۳ هر ۱۹۴۱ و ۱۹۳۷ الدولة المكيه كيتبيض وتمهيد 19.7-19.0/01Prr-01rr كفل الفقيه الفاهم كيتمهيد 19.7/01rr الاجازاةالمتنية كيتمهيد ١٩٠١/٥١٣٢٨ شَخ عبدالقادرطرابلسي مدرس كوامام احمدرضاكي موجودگي مين لا جواب كرديا ٣٢٣ إهر ٢٠٠١ ع شاه ابوالحسین احمد نوری (پیرومرشد) کاوصال ٠١٩٠١/١٥١٣٢٢ جيلاني ميال (صاحبزاده اكبر) كي دايادت (رطت ٨٥ ٢٠ هـ ١٩٦٥م) ١٣٢٥ هـ ١٩٠٤م (سەماى،رىغا بكەربويو حجة الاسلام نمبر كاوج.

· 19 · 1/2 1 - 17 -19.1/01mry سسسباه (۱۹۱۵)، سمسا هراواء رطت 20 سام 190 م م ١٩١٦ مر ١٩١٦ و ٤٠٠١ ١٩١٩ م ١٩١٩ ء ٤ ١٩١٩ ١٣٣٤ ع ۱۹۱۹ مر ۱۹۱۹ وسساه اسم وسساهرامواء وسم العرام ا وم سام ام ۱۹۲۱ء 1977/01771 -19rm/ajmmr الما العراق الما الماء חחדון פלדיףום יור או פל מחף!

ا سّاوزمن حضرت حسن بريلوي (عممحترم) كاوصال دارُ العلوم منظراسلام كاابتمام وانصرام سندميندنتيني مولانا حمادرضا خال نعمانی میاں کی ولادت مولا ناحماد رضاخال نعماني ممال حضرت محدث سورتی کے نماز جناز ہیں امامت اجميرمقدس كي حاضري عيد كلال جبل يورمين خطاب عام مفتی بر مان الحق کے جلسہ د ستار فضیات میں شرکت جلسة جميعة العلماء مين ابوالكلام آزاد يتوبه كامطالبه تح یک خلانت کے زمانے میں عیدگاہ بر کمی میں نمازعید کی امامت امام احمد رضاوالد ماجد كاوصال اورنماز جنازه كي امامت خرقهٔ خلافت اور جانشینی کی تقریب جامعة ثعمانيه لابهوريس ورودمسعود تحریک شدهی کی پوری پوری مزاحت صدارت مجلس استقبالية آل انذياسي كانفرنس مرادآباد حزب الاحناف لا ہور کے پہلے جلسہ میں شرکت وصال يرملال (انالله وانااليه راجعون)

# حنانوادة أمام احميد رضيا

ت نبیرهٔ اعلی حضرت مولا ناشاه محد سجان رضاخان سجانی میان سجاده نشین خانقاه عالیه رضویه ومهتم مرکز المسنت منظراسلام بریلی شریف

#### نحمدة ونصلى على حبيبه الكريم

امام احمد رضااوران کا خاندان علم وضل ، عشق ومحبت ، استقامت علی الدین اور تبلیغ دین نیز رداعدائ دین بین ایر تبلیغ دین نیز رداعدائ دین میں ایساشہر ہُ آ فاق ہے جس کے اظہار کی قطعاً ضرورت نہیں ۔ آج عرب وجم میں امام احمد رضااور ان کی بدولت اُن کا خاندان آ فتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہاہے ۔ آپ کے فرزندان ارجمند اور نبیرگان دلبند میں جس کسی کی زندگی پرنظر سیجے ۔ اس کی زندگی ہمہ وقت و اشاعت دین میں مصروف اور خدمت اسلام کے لئے وقف نظر آتی ہے جس کے وجود کود سیجھے حامی سنت وقاطع کفرو بدعت کا آئینہ دارنظر آتا ہے۔

### جة الاسلام علامه شاه حامد رضا قد سسره:

ا ما م احمد رضا کے بعد ان کے فرزندا کبر حضور ججۃ الاسلام حضرت علامہ شاہ محمد حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ نے جو خدمت دین اور تر دیداعدائے دین فر مائی وہ دُنسیا کی نگا ہوں سے پوشیرہ نہیں۔ آپ کاعلم وضل وحسن سیرت و جمال صورت شہر ہُ آ فاق ہے۔ آپ صرف اُسی وجہ سے لائن تعظیم وشہرت یا فتہ نہیں ہیں کہ آپ ایک مجد ددین وملت وامام برحق کے نورنظر ہیں۔ آپ کا میشرف بے لیکن آپ اپنی خدا داد علمی صلاحیتوں علمی قابلیتوں کی بروات (ججۃ الاسلام) کے لقب سے ملقب اور منصب عظیم پر فائز ہیں۔

امام احمد رضا سید نااعلیٰ حضرت نے ازخود آپ کی تربیت فر مائی۔ اور جملہ علوم وفنون سے فيضياب فرمايا علم ادب مين آپ كايايه بهت بلند قعار وقت كے عظيم ترين علاء نے آپ كالمي استعداداورمملی قابلیت کالوہامانا ہے۔اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرح عربی ادب دال نہسیں د يكھا- آپ بہت بى تصبح وبليغ عربى اشعار ومضامين تحرير فرماتے تھے۔ كتا ہے " الدولة المكيه بالمادة الغيبية "كابهترين ترجمه آب بى فرمايا عربى زبان برآب كوز بردست دسترس حاصل تھی۔عرلیادب کے علاوہ ، دیگرعلوم وفنون تفسیر وحدیث ،فقہ واصول فقہ علم کلام وعلم منطق ،فلسفہ وریاضی،معانی و عروض میں بھی آپ کو بدطولی حاصل تھا۔ آپ کا درس بیضاوی، شرح عقا کداور شرح چھمی بہت مشہور ہے۔ فتوی لکھنے میں بھی آپ کومنفر دمقام حاصل تھا۔ آپ نے مرکز اہل سنت منظراسلام میں برس ہابرس درس دیا اور برعلم فن کی کتاب کو پڑھایا۔ آپ کی تقسسر پر بھی نهایت دل پذیراور عشق دمحت ہے لبریز ہوتی تھی۔اہل عقب دت ومحبت کی دعوت پر جب سیدنا اعلی حضرت مجدودین وملت قدس مره جبلیورتشریف لے گئے تو حضرت ججة الاسلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔اہل جبلپورنے اس موقع پرایک عظیم الثان جلسہ کا اہتمام کیا۔جس جلسمیں پہلی اور نہایت مال تقریر حضرت جمة الاسلام کی ہوئی ۔ جس کاسامعین پر بہت اثر ہوا۔ تقریر کے دوران سید نااعلی حضرت بھی جلسگاہ میں تشریف لے گئے اور آپ کی تقریرین کر بہت مسرور ہوئے اور دادو تحسین عطافر مائے۔ آپ نے فرقہائے باطلہ ہے مناظر کے بھی فر مائے اور بفضلہ تعسالی ہر باطل فرقع پر ہمیشہ فتح پائی۔مولوی اشرف علی تھانوی کوتازیت آپ کے سامنے آنے کی ہمت نه ہو کی۔حزب الاحناف (لا ہور) کی جانب سے دعوت پرآپ کا (لا ہور) تشریف لے جانا اور اشرف علی کادعوت دینے کے باد جود و ہاں نہ پہنچنا اُس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اشرف علی اور ان کے حاشیہ شین علاء سوء کو جمۃ الاسلام کے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ حسسن صورت کے ائتبارے بھی نہایت حسین تھے۔ ہزاروں کے مجمع میں الگ جیکتے تھے۔غیرمسلم آپ کوجیرے ے تکتے تھے۔ بہت سے غیرمسلموں کا آپ کی حسین شکل دیکھ کر۔ ایمان لا نامشہورہے، آپ کا فیض عام ۔ عام ہے عام تر تھا۔آپ کی بارگاہ میں سیکروں بلکہ ہزاروں مرادیں لے کرحساضر ہوتے اور خدا کے فضل وکرم ہے اُن کی مرادیں پوری ہوتیں۔آپ کے تعویذات ونقوش نہایت کامیاب وزوداٹر ہوتے۔آپطلب کرنے پر ہرجائز وحلال کام کے لیفقش عطافر ماتے اور جس كفتش عطافر ماتے ، بفضله تعالی اس كا كام موبى جاتا تھا۔ بہت سے گھر آپ كے مسد قے ے آباد ہو گئے اور بہت سول نے آپ کے نقوش و تعویذات کی بدولت اور اُن کی برکت سے الاسلام بريادي (سهای، رضا بک ربوبو)

بكرمه تعالى اولا دنرينه يائى ـ

حضور ججة الاسلام نهايت متواضع منكسر المز اج اوروسيع اخلاق كے مالك تھے۔سب كے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے۔ دین طالب علموں ، فقیروں اور حاجت مندوں پر بہت شفقت فر اتے علاے السنت کا بہت احتر ام فر ماتے تھے۔ دین کی ضدمت کا کوئی کام دیکھ کر اور الل سنت کی کوئی الجمن دیکھ کریااس کے قیام کی خبرین کربہت توش ہوتے تھے۔شب براُت آتی تو ظبرے لے کرشام تک سب سے معانی ما تکتے حتی کہ چھوٹوں سے بھی فرماتے کہ اگر میری طرف ے کوئی بات ہوگئ ہو، تو مجھے معاف کردو۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے علم بھی متاثر ہوتے تھے اورآپ سے بڑی محبت فرماتے -حفرت ججة الاسلام بڑے صابر اور مستقیم المزاج تھے۔آپ نے اپنی زندگی میں کوئی قدم ایسانہیں اُٹھایا جوسنت کے خلاف ہو۔ علالت کے زمانے کے دووا تعد بہت مشہور ہیں۔ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں کی زہر یلے کیڑے نے کاٹ لیاز خم خطرناک ہوگیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریش بے ہوش کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ آپ نے فر ما یا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں سوتھوں گا کہ جس ہے بیہوشی طاری ہو۔ای طرح آپریشن کرنا ہوتو كرو\_ واكثرول في بغير بي بوش كئة آيريش كرف كونع كرديا ـ تو آب في فرمايا كه كرنا بوتو کرواور نه کرتا ہوتو نه کرو \_گر میں بیوٹی کی کوئی چیز نہیں سوتھمونگا \_ بہر حال آپریشن ہوا \_ ہڈی کائی مى اورآپ بالكل خاموش بينص رے۔ ڈاكٹر بھي آپ كامعتقد ہو گيا اور كہنے لگا كەكتنا باہمت سنسيخ ے صحت یالی کے بعد۔ جب حفرت صدر الشریعہ ملاقات کے لیے تشریف لائے ، تو مت اری محبوب رضاخال بعى بمراه يتع بسلام ومصافحه بهوا حضرت ججة الاسلام في تمام حال سسنايا اور فرمایا کہ میں نے سوچا کہ بچھ بھی ہوجائے سید نااعلی حضرت کے نام کو پیٹیس لگنے دونگا۔ میں نے مت کی اور اللہ تعالی نے میری مدفر مائی۔ آپ کادوسراوا تعداس طرح ہے کہ آپ کوشوگر کی بیاری من آپ كى پشت ميس مرطان موكيا اور تقريبا ٨-٩، انج لمبا زخم موكيا ـ آپيش كى بات آئى تو واکثرنے بہوش کرنے کے لیے کہا۔آپ نے فرمایا کنبیں بے ہوش نہ کیا جائے کیونکہ یہ بات توشراب میں ہوتی ہے یا اور کی شیلی چیز میں ہوتی ہے۔ آخر کارڈ اکٹر مان گیا اور بغیرے ہوسٹ كَ كَفَتُول آيريش كيا\_حضرت ججة الاسلام، وقفه وقفه عالله الله كهتير بعلاوه اس كايك حرف بھی زبان پرندلائے۔ میتال میں داخل ہونے سے قبل شرائط رکھیں کہ میرے کمرے میں کوئی نرس نہیں آئے گی اور دوا مجھے دی جائے پہلے میرا ڈاکٹرائے چیک کرے گا کہ اس مسیس شراب تونہیں ہے۔آپ کے لیے ڈاکٹرالی دوائیں تلاش کرتے تھے کہ جن میں شراب نہ ہو۔ حفرت ججة الاسلام كاليمي و وتقوي كي ومبروكل تها كهجس كي وجه \_ آپ اپنے معاصرين ميں متاز

جة الاسلام فيركان إ

سرمای ارضا بک دیویو

سمجھ جاتے تھے۔ ۲۲ میں بعمر ستر برس بتاریخ کا رجمادی الاولی آپ کا وصال شریف ہوا ادراس اندازے کیہ

> حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھیج ہیے ہوگی حامد خمیدہ سر، بند آ تکھیں،لب پر مرے درود وسلام ہوگا

ایک بہت بڑے میدان میں آپ کی نماز جناز واداکی گئی۔ نماز حضرت مولانا ابوالفضل مجمہ سرداراحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث پاکتان نے پڑھائی۔ اور سیدنا امام احمد رضایعنی اپنے والد ماجد قدس سرہ کے قریب ہی آپ کو فن کیا گیا۔ بعد وصال بھی تبلیغ کاسلسلہ جاری رہا۔ اور سپتال کی ایک نرس ای وقت آپ کا جناز ہ دکھے کرمشرف بداسلام ہوگئی۔ اور کئی فد بذب قتم کے لوگوں نے وہ نورانی سااور آپ کی مقبولیت دکھے کرتو بہر کی اور شیح العقیدہ بی بن گئے علیہ الرحمۃ والرضوان۔

حضور مفتى اعظب من علب الرحم.

حضور ججة الاسلام کے بعد سیدنااما م احمد رضا کے دوسر ہے تامور فرزند دلبند ،سر کارمفتی اعظم حضرت علامہ شاہ مصطفے رضا خال قدس سرؤ کی ذات ستودہ صفات بھی مختاج تعارف نہیں آپ ایک طرف آ فتاب شریعت تھے تو دوسری طرف ماہتا ب طریقت تھے۔ اس آ فتاب شریعت و ماہتا ب طریقت تھے۔ اس آ فتاب شریعت و ماہتا ب طریقت کی ضیاباریاں صرف بریلی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ پوری دنیائے اسلام آپ کے علم شریعت اور فیضان طریقت کے نور سے مستفیض ہوئی۔ آ فتاب نبوت و رسالت سیدنا محسد عربی امام احمد رضا کو اُس مخی دا تا کے فیض بار دربار عربی نور کی خیرات ملی کہ وہ نور بھی چکی اور اُن کی اولا دبھی چکی ۔

چک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے مسراول بھی چکا دے چکا نے والے

ماہ مدینہ سے چک دمک کی ہمیک ما تگنے والے اپنے آپ چمک کر دوسروں کو چرکانے لگے اور ایساچکا یا کہ جوان کی چمک دمک میں گم ہوگیا۔ وہ بھی چمک کر آفتاب شریعت و ماہتاب طریقت بن گیام ہم مار ہرہ کی نظر مہر۔سیدی مفتی اعظم کے والد بزرگوارسید ناا مام احمد رضا ہمیشہ کی طرح جب ایک بارا ہے آقاشیخ کال سید ناشاہ آل رسول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مار ہرہ مطہرہ حساضر ہوئے۔ ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد مجد شریف کے زینے ہوئے حضور سیدی

سهای درضا بک دیویو) (۶۳ الاسلام نبری ۱ م

صاحب سجادہ حضرت ابوالحسین نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عند نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے فرزند فرمایا مولا ناصاحب آپ اپنے گھر ہریلی آشریف نے جائے آپ کے دولت کدہ میں ایک فرزند ار جند کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ فرزند اپنے دور کاولی کامل اور عالم باعمسل ہوگا اور اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت کا مالک ہوگا۔ اس کے فیضان علم وفضل سے دنیا سیراب ہرگی۔

جب میں ہر یلی آؤں گاتو اُس بچہ کو ضرور دیکھونگا سیدی صاحب سجادہ مار ہرہ مطہرہ نے اُس وقت حضرت مفتی اعظم کا اسم شریف (آل رحمٰن ابوالبرکات کی الدین جسیلانی) تجویز فرمایا۔ اور چھ مہینے کے بعد آپ جب ہر یلی تشریف لائے تو حضور مفتی اعظم کو اپنی آغوش نوری میں لے کر نوری دعاؤں سے نوازا۔ اور چھ ماہ کی عمر میں اپنا مرید فرما کراپی خلافت نوری میں لے کر نوری دعاؤں میں ورگاہ کا نوری فیض تھا اور رکھتے ہوئے نوری نام پاکسی کی برکت اور سیدی امام احمد رضا کی تربیت کا فیضان تھا کہ مفتی اعظم و نیا بھر میں چکے اور تازیست کو نیائے سنیت کو چکاتے رہے آپ پر آپ کے رب کریم کا خاص فضل اور حضور رؤف رحیم کا خاص احسان اور سرکارغوث الور کی نیز امام احمد رضا کی خاص عنایتیں تھسیں کہ آ ہے ہے تازیست کو کی خلاف شرع فعل صاور نہ ہوا۔ آپ عشق و مجت رسول میں ایسے سرشار رہتے کہ تازیست کو کی خلاف شرع فعل صاور نہ ہوا۔ آپ عشق و مجت رسول میں ایسے سرشار رہتے کہ اینے آتا کی سیرت کے خلاف ایک بات بھی دیکھنا گوارہ نہ فرماتے تھے۔

سلسائر تعلیم حضور مفتی اعظم قدل سرهٔ جب شعور و آگهی کی حدود میں داخل ہوئے تو سنت اسلاف کرام کے تحت آپ کوم کر اہل سنت منظر اسلام میں داخل کردیا گیا۔ آپ نے اپنے مشفق بھائی سیدی ججۃ الاسلام اور حضرت مولا نارخم النہی وغیر ہم کے علوم وفنون کی تحمیل فر مائی ۔ علوم دینیہ کی تحمیل و فراغت کے بعد آپ دار العلوم منظر اسلام ہی میں مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ آپ کے قابل ترین تلافہ و کی خاصی تعداد ہے، جو دُنیا بھر میں خدمات دین میں مصروف منہمک ہے۔ کے قابل ترین تلافہ و کی خاصی تعداد ہے، جو دُنیا بھر میں خدمات دین میں مصروف منہمک ہے۔ دور طالب علمی سے ہی آپ کوفقہ سے طبعی دلچہی تھی۔ آپ اپنے مطالعہ اور سیدنا امام احمد رضا

قد ک سرہ کی بافیض محبت میں حاضر ہو کراوائل عمر ہی میں فقہ پر کافی عبور حاصل کر چکے تھے۔ من بر داللہ ہے خیرواً یفقہ فی الس بین -اللہ تعالی جس سے بھلائی کاارادہ فریا تا ہے اسے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے۔ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارُ العلوم منظر اسلام کے دارُ الافق مسیس حضور مفتی اعظم تشریف لے گئے۔دارُ الافق میں حضرت ملک العلماء مولانا شاہ ظفسر الدین صاحب بہاری علیہ الرحمہ فتو کی لکھ رہے تھے۔ حضرت ملک العلماء نے فتو کی لکھتے لکھتے اچا تک الماری سے فقاوی رضویہ وکھ کر فقاوی لکھتے ہیں۔ حضرت ملک العلماء نے فر مایا کہ آپ بغیر و کیھے لکھ کیا آپ فقاوی رضویہ و کھے کر فقاوی لکھتے ہیں۔ حضرت ملک العلماء نے فر مایا کہ آپ بغیر و کیھے لکھ دیا آپ فاری رضویہ و کھی کے دعشرت مفتی اعظم نے اسی وقت مسلم بر داشتہ سوال کا جواب لکھ و یا۔ آپ کا جواب برائے اصلاح امام احمد رضا قدس بر فی کی بارگاہ میں پہنچا۔ جواب حرف بر حرف بحرف محقی اعظم سے امام احمد رضانے نے سے الجواب بعون الملک الو ہاب لکھ کرتھ دین فر مائی اور حضور مفتی اعظم سے کو ابوالبرکا ہے کی الدین جیلائی آل رحمٰن عرف مصطفیٰ رضاخان کی مہر بنوا کرعطافر مائی۔ آپ کی ابوالبرکا ہے تی الدین جیلائی آل رحمٰن عرف مورث میں آپ کی واصلاح فقاوی میں مصروف رہے۔ آپ کی فقا ہیت بے مثال تھی۔ آپ کے معاصرین علاءعظام فقہ میں آپ بی کی جانب رجوع فرماتے تھے کسی مسئلے کے اندرا ختال ف کی صورت میں آپ کا تھ مدین آپ میں کہ جیشت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور مفتی اعظم قدس سر ف کے ایک فتو کی گی تھد ہی قب مسلم کے وجھوی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ تحریر مایا۔

هذا حکمہ العالم البطاع وما علین الاالاتباع بیتم ایک ایسے عالم کا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ اور ہم پر بجزا تباع کے دوسری کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کی فقہی بصیرت کو دکھتے ہوئے دنیائے اسلام نے اور دنیائے اسلام کے ظیم وجید علماء نے مفتی اعظم کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضائے میدہ شہزاد سے ہیں کہ جنہوں نے دار العلوم منظر اسلام میں دوران تعلیم ہی پہلافتو کی تحریف ما یا اورامام احمد رضا کی حیات ظاہری ہی میں منصب افت اوپ فقہی فائز ہوئے اور اپنے والد ہزرگوار مجد دوقت امام احمد رضا ہے دار تحسین کی۔ اس کے بعد آپ کی فقہی بصیرت و مہارت اُ جاگر ہوتی چل گئی اور آپ نے ایسے ایسے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے کے جن سوالوں کے سے علمائے اسلام دریائے فکروتر ددمیں مستغرق تھے۔

این سعسادت بزور بازونیست

تان بخشد خسدائ بخشنده

(مزاج مبارک) حضور مفتی اعظم ، سادگی کے مرصع تھے۔ آپ ہربات بے بناوٹ ہرادا سادگی ہے پرتھی۔ آپ کالباس ، آپ کا کھا تا پیٹا ، آپ کی نشست و برخاست ، انداز تکلم ،مہمان نوازی ،محافل دینی میں شرکت ، غرض کہ آپ کا ہرعمل ۔ سادگی کے ساتھ سنت نبوی کا آئینہ دار

سائى،رضا بكديويو) 40 (قية الاسلام فبرياديو)

تھا۔ آپ کے در دولت پر اہل حاجات کی ہرونت بھر ماررہتی ۔ اور آپ ہر حاجت۔مندکی عاجت رفع فرما کراس کومسرورفر ماتے۔آپ کے تعویذات اس درجہموٹر ہوتے کہ آپ نے جس سی کوجس جائز کام کے لیےنقش عنایت فرمادیا اس کوأس کام کے لیے دوبارہ آ ہے۔ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہ رہی ۔حضور مفتی اعظم اس گھر میں داخل نہ ہوئے تھے کہ جس میں تصویر آ ویز اں ہوتی تھی۔اور ہرمسلمان کوشریعت کےمطابق عمل کرنے کی تا کیہ فر ماتے کسی کو بے مل دیکھتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی اور آپ اس کواسلامی سانے مسیس وْ هالنے کی بھر پورکوشش فرماتے۔ أسى وقت توبه كراتے اور آئندہ اسلام وسنت يركار بندر ہے کا عہد لیتے ۔ آپ نے ہزار ہابندگان خداکی تاریک زندگی کونوری زندگی بنادیا۔ آسیہ کوسی مسلمان کا کوئی عمل یا کسی مسلمان کی کوئی بات شریعت مصطفیٰ علی صاحبها الصلوٰ ۃ والسلام کے خلا ف معلوم ہوتی تو فورا بے جھجک ٹوک و ہے اور قانون شریعت بتاکراس پڑمل پیرا ہونے کا حتی وعدہ لیتے بھم شریعت بتانے میں شخصیت پرتی آڑے نہ آتی اور آپ اپ رسول مان تالیم کا قانون بتانے میں کی ہے مرعوب نہیں ہوتے۔البتہ جوہتیاں نسبتاً لائق تعظیم ہوتیں اُن کی حیثیت کالحاظ فرماتے ہوئے مسکلہ بیان فرماتے ۔قوانین شریعت کے نفاذ میں بھی کسی ظالم وجابر کے جروظلم کی پر دہنیں کی۔ وجہ بیتھی کہ آپ پر آپ کے رب کریم کافضل خاص تھا۔ آ ہے یر اللدرب العزت كى مخصوص نو ازشات كابيعالم تھاكة ب كے والد بزرگوارسيد نااعلى حضرت امام احمد رضا ہیں۔ آپ کے شیخ شیخ المشائخ از سرتا یا نوری آپ کے برا در لائق ومن ائق حضر ۔۔۔ ججة الاسلام، سجان الله آپ کے پیرنوری جنہوں نے اپنی نوری نواز شات ہے آپ کو بھی نوری بناديا \_بهرحال بهار \_ مفتى اعظم الله رب العزت كى قدرت كا مله كاشا ندارنمونه اورحضورسيد الرسلين من شيئة ينيم كے بے شار مجزات میں ہے ایک عظیم مجز ہ اور سر کارغوث الوریٰ امام القیٰ والقیٰ وحضورامام احمدرضا کی عظیم کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت تھے۔

وصال پرملال ۱۲ رمحرم الحرام من المحاوه دن دنیائے اسلام کے لیے ہمیشہ بطور یادگار قائم رہےگا۔ کہ جس کی شب میں اُس شیخ المشائخ نورالانوار (نوری) کے نوری نے اورامام احمدرضا کے ورنظر فرز ندار جمند نے وصال حق فرما یا جبل وصال آپ کے خاندانی افراد مثلاً اس فقیر قادری کے والدمحترم حضرت مفکر اعظم ریحان ملت قدس سرہ ودیگر حضرات حاضر بارگاہ تھے۔ لب ہائے مبارک کو برا برجنبش تھی۔ کان لگا کر منا کہا تو الحمد نانداورکلمہ کے طیبہ کا وردجاری تھاد کیصتے ہی دیکھتے اُس

سد مائى، رضا بكر يويو) (41 جية الاسلام نبر كان ع

پیکرنوری نے اپنی جان عزیز اپنے خالق حقیق کے سپُر دکردی۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون!

وصال کی خبر آنا فانا تمام شہراوراطراف وجوانب میں پھیل گئی۔ اُسی وقت سے زیار سے کرنے والوں کے خول کے خول آنا شروع ہوگئے۔ جب حاضرین وزائرین کی کثر سے ہوئی توبلیاں باندھی گئیں اور بلیوں کے سہار سے مجمع کو کنٹرول کیا گیا۔ اور حاضرین کوزیارت کا موقع ملائے سل کے وقت تک مجمع ہزاروں سے لا کھوں میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کی کوئی گئی ، کوئی راستہ ایسانہ تھا کہ جس میں حاضرین کی آمدورفت نہ ہو۔ حکام وقت نے بھی مجمع کو کنٹرول کرنے میں اپن تعاون دیا۔ آپ کے شل کے وقت اس فقیر قاوری کے والدمحترم۔ نیز خاندانی بزرگ وافر اواور کئی جلیل القدر سامعین ساوات کرام کرام ومحد ثین ومشائخ وعلاء واسا تذہ موجود تھے۔ آپ کی جبر ہؤئی بڑانو ارسے نور کی کرنیں لگا تارنکل رہی تھیں۔ مقتدر ساوات کرام وعلاء اعلام نے سنت کے مطابق عسل وکفن دے کر۔ آپ کے جناز ہُ مبار کہ کو چار پائی کی زینت کیا۔ بعد ہ جو کثیر تعد ادر ایارت سے رہ گئی می ان حاضرین کوزیارت کا موقع دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود نماز جسن زیارت و وقت و فن تک حاضرین و ناظرین کا ایک تا نتا بندھارہا۔

 رکا انظام کیا۔ اور آپ کا جناز ہ مبارکہ اس پر رکھ دیا گیا۔ اس کے باجود بھی عث ق بانسوں کو سہار ادے دے کر چلتے گئے اور اُس موٹر کار کے ذریعہ لاکھوں کے بجوم میں جناز ہ مبارکہ اسلامیہ انٹر کالج گراؤ نڈ بہنچا۔ اسلامیہ کالج کا گراؤ نڈعشاق سے ایسا بھر گیا کہ ہر چہار جانب سر ہی سرنظر آتے تھے۔ بہت سے طاقتو راور باہمت لوگوں کی مدد سے صفوں کی ترتیب ہوئی۔ اور حضور مفتی اعظم کی خوابش کے مطابق نماز جناز ہ پڑھائی گئے۔ بعدہ اُسی انداز سے جناز ہ مبارکہ خانقاہ عالیہ قادر بیرضویہ واقع محلہ سوداگر ان لایا گیا۔ اور لاکھوں سوگواروں کی بھیٹر میں سادات کرام ورضوی خاندان کے بزرگ حضرات نیز اساتذ ہُ دارُ العلوم منظر اسلام نے اپنے اس روحانی پیشوا تا جدار خاندان کے بزرگ حضرات نیز اساتذ ہُ دارُ العلوم منظر اسلام نے اپنے اس روحانی پیشوا تا جدار البلنت کو قبرانور میں اُتارا اور مالک حقیق کے بیر دکر دیا۔ معطر پتھر وں کولگا کرمٹی دی گئی۔

قبرانورکوسنت کے مطابق کر کے سور ہُ بقریف کا اول وآخر حصہ پڑھا۔حضر سے والد گرائی مقتدائے اعظم ریحان ملت قدس سرہ کے حکم سے دارُ الا فیاء کے مفتی مولا نامحد و ناروق صاحب نوری رضوی نے اذ ان دی۔ فاتحہ خوانی وصلو قوسلام وایصال ثواب کے بعد لاکھوں غز دول و مملکین اپنی سوگوار آئکھیں اور اندو ہگیں قلوب لئے رخصت ہوئے ۔مولی تعالی حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے فیوض و برکات سے ہری مسلمان کو ہمیشہ فیض یا ب فرمائے ۔ آبین!

## حضورمفسراعظم مندوت اسسره:

امام احمد رضائی کے گلتاں کا ایک پھول اور آپ ہی کے خانو ادے کے ایک فرد کامل حضور مفسراعظم حضرت علامہ شاہ الحاق محمد ابرائیم رضا خال ہیں۔ حضور مفسراعظم کی فضیلت میں کیا کم ہے کہ آپ امام احمد رضا کے دولت کدہ میں آپ کے نبیرہ کی سے پہلی ولادت باسعادت تھی۔ بایں وجہ خانوادے کے ہرفر دکو ہے انہامسرت تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد سنت ہی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کے مطابق دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں تجمیر پڑھی گئی سید نااحمد رضا قدس سرہ فاتسلیم کے مطابق دانے کان میں بھیجا جو آپ کے منہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ کی ولادت کی خبر من کرسید نااعلی حضرت امام احمد رضا کے چھوٹے بھائی استاذ زمن حضرت علامہ شاہ الحساج کی خبر من کرسید نااعلی حضرت امام احمد رضا کے چھوٹے بھائی استاذ زمن حضرت علامہ شاہ الحساج من رضا خال صاحب علیہ الرحمہ نے فی البد بہم صرعا رشا دفر مایا۔

میں رضا خال صاحب علیہ الرحمہ نے فی البد بہم صرعا رشا دفر مایا۔

میم و عمر اقبال و طابع دے خدا

ر ماى، رضا بكر ديويو

خدا کی شان کہ بھی مصرعة تاریخ دلادت ہوگیا۔ سیدنا مجدداعظم امام احمدرضا نے خود آپ کے عقیقہ کا انظام فرمایا۔ جس میں جملہ عزیز دا قارب ادر منظر اسلام کے تمام اساتذ ہ اور طلباء کی پُر وقار دعوت فرمائی۔ حضور مضراعظم قدس سرہ کا نام (محمد) رکھا گیا۔ مشہور ہے کہ بیمبارک نام خود سید نا امام احمد رضا بی نے دکھا تھا۔ پھر آپ کے دالدمحر مسید تاجہ الاسلام نے دین صنیف کی اطرف نسبت کرتے ہوئے اس نام کے آگے ابراہیم رضا تجویز فرمایا اور آپ کے جدمحر م نے پکار نے کا نام جیلانی میاں رکھا۔ مضور مغسراعظم علیہ الرحمۃ کی شیر خواد کی کا ذمانہ تھا اور آپ ایک دن سید تا امام احمد رضا کی مبارک جمیرہ میں تھے۔ جدمحر م مجمود ترقیقت فرماد ہے تھے۔ مجدد وقت میں تھے۔ جدمحر م مجمود ترقیق تر جمان سے ارشاد فرمایا۔ قطب زمال امام احمد رضا کی زبان دلایت نے انگر ائی کی اور زبان نیض تر جمان سے ارشاد فرمایا۔

مسامد منی انا من مسامد محمدے بحمد کمیاتے ہے ہیں

کون جانتاتھا کہ امام احمد رضا کے دوعظیم المرتبت صاحبزاد دل میں سے صرف بڑے صاحبزاد ہے ہی سے اولاد ذکور سے بیگاستان رضا سے سروشادا ہے ہی ہے اولاد ذکور سے بیگاستان رضا سے سروشادا اب رہے گا۔ امام احمد رضا کا فرمایا ہوا آج حرف بحرف صادق آر ہاہے اور دُنیاد کھے رہی ہے کہ اتامن حامد کی بچی تغییر حضور مفسراعظم سیدی جدالکریم مجمد ابراہیم رضا خال قدس سے دُاک داتا میں حامد کی بچی تغییر حضور مفسراعظم سیدی جدالکریم مجمد ابراہیم رضا فی رہاں ہے۔ ذات گرامی ثابت ہوئی جن کے نامور صاحبزادوں سے خاندان امام احمد رضا پڑ بہار ہے۔

بزرگان سلف کے دستوراور خاندانی اصول کے مطابق جب حضور مفرراغظم کی عمر شریف چارسال چار ماہ چاردن کی ہوئی تو امام احمدرضانے خاندان اور شہر کے امل علم معززین کی موجودگ میں آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی اور حاضرین کو مشائی سے نوازا۔ آپ کے سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا امام احمدرضانے آپ کوای وقت یہ بھی فر مایا کہ میراید پوتامیری زبان ہوگا۔ بسم اللہ خوانی کے بعد با قاعدہ گھر ہی میں آپ کی تعلیم گاغاز ہوگیا اور آپ نے اپنی والدہ محتر مدنیز حبدہ معظمہ سے گھر ہی میں قر آن عظیم اور چنداردوکی کتابیں پڑھ لیس ساتھ ساتھ لکھائی کی مشق بھی جاری دی جس سے آپ بھین میں بی نہایت خوش خط ہو گئے تھے۔

تقریباً ۲ ـ ۷ سال کی عمر میں آپ کودا رُ العلوم منظر اسلام کے لائق و فائق اس تذ و منظر اسلام کے علاوہ آپ کے والدمحتر م حضور جمۃ الاسلام نے بھی آپ کوحدیث وفقہ کی کتب

سائل مرفا بكدي

مجة الاسلام نبريان إو

ر ھائیں۔آپ تحصیل علوم فر مابی رہے تھے کہ آپ کے جد کریم مجدد اعظم سید ناامام احمد رضا تدس سرہ کا سایۂ رحمت سرے اُٹھ گیا۔ دا زُ العلوم منظرا سلام کی جملہ ذ مہداریوں کے ساتھا ب خانقاه رضویه کی بھی عظیم ذمه داری آپ کے والدمحتر م حضرت ججة الاسلام علیه الرحمہ برآگئی، جب حضور مفسر اعظم مندانیس سال کے ہوئے تو آپ کے والدمحر م جمة الاسلام نے آپ کی وسار فضيات كى جس مس عظيم المرتبت علائے كرام ومشائخ عظام في شركت فرماني -اور حضور جة الاسلام في في نيابت وظلافت م مي نوازا \_آپ كواپ كاؤل كى زمن كاكاشت م از حدد لچیے تھی۔ اور باغول کی د کھے رکھے سے بے حداثاؤ تھا۔ نیز سر وتفریج سے بھی ایک گونا كف حاصل كرتے تھے۔سدنا ججة الاسلام كے وصال كے بعدا جا تك آپ كے دل كى كيفيت بدلى اورائي مدرسه منظر اسلام كااجتمام وخانقاه عاليه رضويه نيز تدريك كام عقدرتى لكاؤبيدا ہوگیا۔آپ نے دارُ العلوم کو بام عروج پر پہنچانے میں سردھڑ کی بازی لگادی اوراس انہا کی سے اس كر قياتى كامول ميں لگ محے كه ملك و بيرون ملك كے ليے ليے اسفار فسسر مائے اور اساتذه دارُ العلوم نيزطلباء ك قلوب مين اپن محبت كاسكه بنهاديا - دارُ العلوم كى ترقى مين برهم كَ تَكِيف برداشت فرما كَي - ا بِي صحت كوخير بادكهاا بي اساس كوقر بان كيا - يوني خافقاه عاليه رضویدکی ظاہری تحسین کاری میں جان وول سے معروف ہوئے۔آپ کے اہتمام و جادگی میں دارُ العلوم وخانقاه نے محیرالعقول ترقی کی۔ آپ تازیت دارُ العلوم کے مہتم اور خانقاہ شریف ك يجاده رب اوردونون ترقياتي كامول كوبحس وخوبي انجام ديا\_آپ كاروز انه كامعمول تماكه بعدنماز فجراورادووظا ئف میں مشغول ہوجاتے۔اس کے بعد ناشتہ فرماتے۔ناشتہ کے بعد دارُ العلوم منظر اسلام می تشریف لاتے۔ دا زالعلوم کے دفتر کا جائز ولیسے اور اپنی در سکا و مسیس تشریف فر ماہوجاتے۔ درس شروع ہوتا آپ کوحدیث وتغییر وفقہ کی کتابیں پڑھانے سے بہت رلچیل تھی اور سیر کی بعض کتابیں بہت ذوق وشوق سے پڑھاتے۔شفاءشریف اور مواہب لدنیہ نيز مدارج النبوة ، اثعة اللمعاتِ ، نهايت عالم ستى مِن پرْ هات \_ وقافو قا آپ كود يگرعسلوم ونون کی کتابیں پڑ مانی پڑتی تو مجمی دل برداشتہ نیس ہوتے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اُن علوم وفنون کی کتابوں کو پڑھادیتے۔ کی علم وفن کی کتاب پڑھانے میں بھی آب نے تکان محسون بیں فرمانی طلباء کے اسباقی اعتراضات پرمسرور ہوتے اور نہایت محوس اور مدلل جواب عنایت فرماتے کے طلبابڑی آسانی سے مجھ کرمطمئن ہوجاتے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کی موجود گیمس کی سال ہر تم کے علم وفن کی کتابوں کو پڑھایا۔اوراپنے اسا تذہ سے داد تحسین کی۔ آپ (سرمائل، رضا بک، دیویو مر جية الاسلام فبرياني

کے درس میں کیف دمستی کا سابندھار ہتااورانو اروتجلیات کی بارش ہوتی علمی نکات ہے بھر آپور ماحول میں ایمانی وابقانی شریعت وطریقت حقیقت ومعرفت کے رموز سمجھاتے جاتے اور آپ کی درس گاه ظاہری و باطنی علوم کی جلوہ گاہ بن جاتی ۔ آپنہایت شاندار نکات سےلبریز ،عشق ومجت میں ڈولی ہوئی تقریر فرماتے آپ کی خطابت کا آج تک ہرجانب شہرہ ہے۔ آپ کی تقرير مين قرآن كريم كى مقبول ترين تفاسير يقسيرى نكات مواورآيات قرآنيدكى اليي تغسير فر ماتے کہ علماء وعوام بھی جھوم جاتی ۔اختیارات نبوت،علوم غیبیہ،اقتد اراولیاءاللہ پرنہایے۔ جامع تقار يرفر مات اورابل سنت كى حقانيت يراييدولائل قائم فرمات كرجمع جموم جاتا اور مسلك اللسنت كى حقانيت آفتاب نيم روز سے زيادہ ظاہر موجاتى آپ نے دين صنيف كى تقریر و تحریر کے ذریعے جوخدمت فرمائی وہ دنیا کی نگا ہوں سے پوشیدہ نہیں۔آپ کی خطابت ے عوام توعوام جید علماء کرام بہت محظوظ ہوتے۔ ملک کے طول وعرض مسیس بڑی بڑی وین كانفرنسول ابهم دين جلسول ميں ضرور مدعو كئے جاتے \_حضور محدث اعظم كچھوچھوى عليه الرحمه وخوض سے ساعت فرماتے ۔حضورمحدث اعظم نے بنگال و بہار نیزیویی کے بہت سے بڑے بڑے دین جلسوں نیز اسلامی کا نفرنسوں میں حضور مفسر اعظم حضرت علامہ شاہ الحاج محمد ابراہیم رضاخال صاحب قدى سرة كوجهال ديگرمنفر دخطابات سے نواز ا\_آپ كولا كھوں كے مجمعوں میں اور سیکڑوں جیدعلاء کی موجودگی میں پورے دثوق کے ساتھ (مفسر اعظم) فرمایا۔ آپ کا پہ لقب ملک و بیرون ملک میں ایسامشہور ہوا کہ مسلمان ہر خطہ ہر پوسٹر نیز علائے کرام آ ہے۔ کا تعارف کراتے ہوئے (مفسراعظم) کے لقب سے یاد کرتے۔ آپ کا (حسن وجمال) آپ نہایت حسین دجیل تھے۔رنگ نہایت صاف سرخی لیے ہوئے ،قدمبارک میانہ آپ کی رفت ار وگفتار ،نشست و برخاست بڑی جاذ ب نظرتھی کسی بھی مجمع میں آپ کا وجود حاضرین کا مرکز نظر بن جاتا۔ آپنہایت ذبین ومد برتھ۔ ہرکام نہایت خوش اسلو بی سے انجام دیتے آپ کے زیراہتمام منظراسلام ونیززیرسجاد کی خانقاہ شریف نے بہت ترقی کی آپ کا حلقہ ادارت کافی وسليع ہے۔ ملک وبيرون ملک ميں آپ كے مريدين كى تعداد كثير ترہے۔ جدالكريم حضور مفسر اعظم قدس سرة كوعوام وعلائے كرام نے بہت عزت دى \_ يهال تك كه

جدالگریم حضور مفسر اعظم قدس سرهٔ کوعوام وعلائے کرام نے بہت عزت دی۔ یہاں تک کہ جب آپ جج بیت اللہ کے لیے عرب شریف پنچ توسید نااعلی حضرت کے خلیفہ حضرت قطب

مدید مولا ناشاہ ضیاء الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کی علمی قابلیت کود کی کرنیز اپنامخد دم زادہ ہونے کے لخاظ سے بہت قدر ومنزلت فر مائی یہاں تک کہ جب حضور مفسر اعظم قدس سرہ نے اُن سے دعاء فیف کی درخواست کی تو حفرت قطب مدینه علیہ الرحمہ نے نہایت مود باہا نداز میں فر مایا کہ حضور میر سے آتا مجد داعظم امام احمد رضا فر مایا کہ حضور میر سے آتا مجد داعظم امام احمد رضا رضی القد تعالی عند کا عطیہ ہے۔ دہ سب آپ ہی کا ہے اور میں وہ سب کچھ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جد الکریم (مفسر اعظم ) کا یہ لقب (مفسر اعظم ) کم معظمہ اور مدینہ طیب میں مشہور ہوا۔ ہندو سان کے علمائے کرام جہال کہیں بھی تشریف لے جاتے آپ کے تذکر سے پر آپ کو مفسر اعظم کی سے اور اپنی تحریروں میں مفسر اعظم کی سے اور اپنی تحریروں میں مفسر اعظم کھتے۔

حضرت شیخ الاسلام علامه سیدشاه محمد نی میاں صاحب قبلة تحریر فر ماتے ہیں کہ:

"د حضور مفتی اعظم کی ذات گرامی ہے کہ جس کا باپ امام احمد رضا ہو

وہ امام احمد رضا جے عارفین غوث اعظم کی روش کر امت، رسول اعظم کا
عظیم مجز ہاور قادر مطلق کی قدرت کی بہترین نشانی قرار دیتے ہوں ۔ جس
کا بھائی حسن صورت و جمال سیرت اور کمال علم وفضل کا پیکر نور ہوکہ (دنیا

اُسے ججۃ الاسلام کہہ کر بھی شرمندہ رہی کہتی تو یہ ہے کہتی ادانہ ہوا۔ اور
جس کا بھتے ہی جس کا بھتے ہی (مفسر اعظم ہند) کے نام سے جانا جاتا ہے "

ای طرح نیراعظم اشرفیت، حفزت علامه شاه سیدمحمرا ظهارا شرف صب حب قبله علیه الرحمة تحریر فرماتے ہیں:

'' کے حضور مفتی اعظم قدس سر ہ کے بڑے بھائی حضرت ججۃ الاسلام اپنے کمال سیرت اور جہال صورت دونوں لحاظ سے امین تکہت ونور تھے۔ چندسطر بعد تحریر فر ماتے ہیں کہ ججۃ الاسلام قدس سر ہ کے وہ صاحب زاد ہ والا شان جن کو دُنیا (مضراعظم ) کے نام سے یا دکر تی الاسلام قدس سر ه کے وہ صاحب زاد ہ والا شان جن کو دُنیا (مضراعظم ) کے نام سے یا دکر تی ہے۔ حضرت مضراعظم کے ساتھ ایک مرتبہ بنگال کے علاقہ میں ایک ہفتہ رہنے اور انہیں تر بات وہ وہ کمال علم وفضل کے ،نسبت رسالت کے احترام کے جونو نے انہوں نے چش فر مائے اُس سے بخو بی اندازہ لگ گیا کہ آپ عشق ومحبت رسالت جونو کے انہوں نے چش فر مائے اُس سے بخو بی اندازہ لگ گیا کہ آپ عشق ومحبت رسالت

میں بڑے ہی اونچے مقام کے مالک تھے''۔

یتواس خاندان کاطرهٔ امتیاز ہے کہ اولا درسول مقبول سائٹی آیا کے ساتھ جوادب واحتر ام پیش کرتا ہے اُس ادب واحتر ام کو بیخانوادہ اپنی سعادت و فیروز بختی سمجھتا ہے۔ اور سید نااعلی حضرت امام احمد رضانے اس کی تعلیم بھی فرمائی۔ اورخود بھی سادات کرام کا صددرجہ ادب کمح ظر کھا۔

آج بھی پیخانوادہ اوراس خانوادے کاہرارادت مندسید نااعلیٰ حضرت قدس سرۂ کافرمودہ

شجرۂ عالیہ قادر بیرضو بیکا بیشعر پڑھنے کودارین کی سعادت مندی یقین کرتا ہے۔ حسب اہل بیت دے آل محمد کے لیے

حب اہل بیت دے ال جمعہ کے لیے کر شہید عثق حمسزہ پیٹوا کے داسطے

بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس فقیر قادری کے جدالگریم (حضور مفسر اعظم ہند) علیہ الرحمة مقبول خواص وعوام تنے اور آپ کی مجبوبیت عالم آشکار ہے۔ آپ کے خلفاء و تلا مذہ کی تعداد ملک و بیرون ملک میں کثیر تعداد میں ہے جوعلوم دینیہ کی خدمت اور مسلک الل سنت کی ملک و بیرون ملک میں کثیر تعداد میں ہے جوعلوم دینیہ کی خدمت اور مسلک الل سنت مفید اور مسلم الشاعت میں بطیب خاطر مصروف ہے۔ (حضور مفسر اعظم) کی تصانیف بھی بہت مفید اور سب عشق رسالت و محبت اولیا و سے لبریز بیں ۔ خانوادہ رضویہ کا یہ فرد کامل اور مسلم الثبوت ولی ۔ اپنے دور کا علامہ ومفسر اعظم ، تازیست علم وفضل کی بارشیں کرتار ہا اور اشاعت دین وسنت میں منہمک رہا۔ اس فقیر قادری کے بیجد محتر م اپنے دور کے شریعت وطریقت ۔ کو وسنت میں منہمک رہا۔ اس فقیر قادری کے بیجد محتر م اپنے دور کے شریعت وطریقت درودا سم اعظم ومعالج کے باوجود بھی افاقہ اور بلڈ پریشر کی بھی شکایت تھی ۔ کانی عسلان ومعالج کے باوجود بھی افاقہ اور بھی مرض میں زیادتی ہوتی رہی ۔ یوں تو ہروقت درودا سم اعظم کاور دجاری رکھتے ۔ مگرایا مرض میں اس کے ورد میں مزید زیادتی ہوگئی۔

وصال يرملال:

عیاره صفر المنظر ۸۵ ال همطابق ۱۱ مرئ ۱۹۲۵ وروز شنبه کودروداسم اعظم اورکلمه طیبه کاورد کرتے ہوئے آپ نے بان عزیز اپنے خالق حقیقی کے پر دکردی (اناللہ وانالیہ راجعون) سنت کے مطابق تجمیز وتکفین عمل میں آئی کثیر تعداد میں مسلمانان اہل سنت نے نماز جناز وادا کی۔ اور آپ کو آپ کے جد کریم سیدنااعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سر ؤکے قریب خانقاہ عالیہ رضویہ میں آپ کی قبرانور کے پر دکیا گیا۔ مولی تعالی حضور مفسر اعظم کے فیضان کو جملہ خانقاہ عالیہ رضویہ میں آپ کی قبرانور کے پر دکیا گیا۔ مولی تعالی حضور مفسر اعظم کے فیضان کو جملہ

ر ای در ضا بک ربویو) (عامل منبر یا ۲۰۱۰)

ابل سنت پرابدالآبادتک جاری رکھ آمین والدگرامی حضور مفسکر اعظم ریحان ملست:

اس فقیر قادری کے جدالکریم حضور مفسر اعظم قدس سرہ کے بعد حضور والدمحتر مسیدی مفسکر اعظم ریحان ملت علیہ الرحمہ نے دارُ العلوم منظر اسلام و خانقاہ عالیہ رضویہ کا اہتما م سنجالا۔ اور اس کو بام عروج تک پہنچا نے کی انتھک کوشش وسعی فر مائی۔ حضرت والد ما جدسیدی ریحان ملت کی ولادت باسعادت ۱۸ ارزی الحجہ ما سروی الحجہ مطابق ۲۰۱۳ و مورکز عقیدت بر یلی شریف محلہ خواجہ قطب میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پورے خاندان میں خوش کی لہسر دوڑگی۔ قطب میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پورے خاندان میں خوش کی لہسسر دوڑگی۔ خاندان کے ہرفر دکاچرہ یا تمین ونسرین کی طرح کھل گیا۔ ہرطرف سے مبار کبادیوں کی سوغا تیں قاندان کے ہرفر دکاچرہ یا تمین ونسرین کی طرح کھل گیا۔ ہرطرف سے مبار کبادیوں کی سوغا تیں آئیں اور دُعائے ترقی علم وعمر کے نفیے ہرطرف کو نجنے گئے۔

آپ کے جدامجد سیدی ججۃ الاسلام نیز نا نامحتر م حضور مفتی اعظم کواس ولا دت ہے بے حدمسرت ہوئی۔ قانون شریعت کے مطابق آپ کے کانوں میں اذان و تکبسیسر پڑھی گئی۔ حضور ججۃ الاسلام نے اپنادہ نی تبرک عطافر مایا جوآپ کے مند میں رکھ دیا گیااور حضور حجہۃ الاسلام آپ کے دادامحتر م نے خاندانی ، ایمانی روایات کے مطابق حجت آپ کااسم شریف (محمد) رکھا۔ بعد فی پکار نے کانام ریحان رضا تجویز فر مایا۔ آپ بچپن ہی سے اپنے جد کر یم کے بہت جہتے اور اپنی نہال میں بھی ہردل عزیز سے۔

ای دا قعہ کی طرف نشان دہی کراتے ہوئے آپ اپنینیہ کلام میں تحریر فرمائے ہیں۔ نام یہ جسس نے دیا اسس کوخب رتھی مشاید ان کا ریجسان بھی دنیا مسیں چسکتا ہوگا

سراياچېره:

رنگ گندی، بیشانی کشادہ، چرہ اورانی، قدلمبا، آنکھیں سرکیس آپ کے چیرے کود کم کے کرلوگ متاثر موجاتے تھے۔ آپ کے چیرے کود کم کے کرلوگ متاثر موجاتے تھے۔ آپ اپنوں میں بمیشہ سکراتے رہتے تھے۔ آپ اپنوں میں بمیشہ سکراتے رہتے تھے۔ حصول تعسلیم:

ر مائل، رضا بک ريويي

پیدائش کے بعد آپ نے طفولیت کے ایا معلم و حکمت معرفت وطریقت کے خوسٹگوار ماحول میں گذار ہے۔ بجین بی سے آپ علم وادب کے دلدادہ تھے۔ اعلیٰ ذہانت و فطانت و الماست و دانائی کود کھے کر آپ کے جدام بدحضور حجب الماسلام نے صرف تین سال کی عمر میں آپ کو وصیت نامہ میں و لی عہد بجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ کامتولی نیز مدرسہ منظر اسلام کامہتم منامز دفر مایا تھا۔ اس سے آپ کی بلندا قبالی اور خداداد صلاحیت کا ندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وصیت کرنے واللا ایک خدار سیدہ بزرگ تھا، جس کی بزرگ کی دنیامعتر ف ہے۔ ان کی نگاہ بصیرت دور تک دیکے دری تھی کہ یہ بچکل ملک وملت کاراز وار، شریعت وطریقت کا علم بردار ہوگا۔ نیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محبدددین و ملت امام احمدرضا فاضل بریلوی علیہ الرحمد کا سچا جا نشین ہوگا۔ آپ کی ذات

بالاے سرسش نہوسش مندی می تافیت ستارہ بلندی

کے مصداق تھی۔ غالباً ای کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے۔ رضا و حامد دنوری کا گلٹن ہے بہاروں پر شگفتہ اس چمن میں خیر سے دیجان رضاتم ہو

آپ کی ابتدائی تعلیم تھر پر ہوئی پھر والد ما جد حضور مفسر اعظم ہند کے تھم کے مطابق آپ لا آپ کی ابتدائی تعلیم تھر پر ہوئی پھر والد ما جد حضوبیہ منظر اسلام کے سابق سٹین تے اور الحدیث حضرت علا مدمولا ناسر دار احمد صاحب قبلہ کی خدمت میں تین سال رہے۔ اور معیاری کتابوں کا درس حاصل کیا۔ پھر وہاں ہے واپسی کے بعد جامعہ رضوبی منظر اسلام سے آپ کی با قاعدہ وستار بندی ہوئی اور آپ نے مند فراغت حاصل کی۔

#### اساتذه:

آپ کے اساتذ ہُ کرام میں ان حضرات کا نام خصوصیت کے ساتھ درج ہے کہ جنہوں نے آپ کوشب وروز شفقت ومحبت کے ساتھ علم دین پڑھا یا اور معرفت و حکمت کی تشکی دور فر ما کرمتند عالم دین بنایا۔حضور حجۃ الاسلام حضور مفسر اعظم ہند،حضور مفتی اعظم ہند، محدث اعظم پاکتان،حضرت علامہ سردار احمد صاحب حضرت مولانا غلام جیلانی میسرٹھی

ر مائل، رضا بک د ہو ہی

صاحب،حضرت مولا نااحیان علی صاحب مظفر پوری ،حضرت مولا نامفتی جہبا نگیراحمسہ صاحب ،حضرت مولا ناسیدافضل حسین صاحب موگیری۔

### تدريسي صلاحيت:

سندفراغت حاصل کرنے کے بعد آپ جامعدرضویہ منظرا سلام میں بحیثیت مدر س بارہ سال سے سندر ای خد مات انجام دیتے رہے۔ اور زبان فیض ترجمان سے گو ہر فشانی کرتے رہے۔
اس دوران آپ نے درس نظامی کی مختلف کتا ہیں پڑھا ئیں ۔ تغییر ، اصول تغییر ، حدیث ، اصول حدیث ، اصول فقہ ، اصول کی میں ، میں

# فقهی صلاحیت:

آپ کی فقہی صلاحت و کھے کرعلاء کرام ومفتیان عظام جرت کرتے تھے۔ آپ نے مختلف نآوے لکھے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بعد آپ فت اوکی نولی کے کام میں زیادہ مشغول ہوگئے تھے۔منظر اسلام کا دار الافتاء آپ ہی کی زیر نگرانی تھا۔ آپ کا فتو کا ممال ہوتا تھا۔ وصال سے کچھایام پہلے آپ نے جونتو کا تحریر کیا تھا وہ کتابی شکل میں چھپ کرشائع ہو چکا ہے جو ویڈ ہو کیسٹ اور ٹیلی ویژن کا شرع تھم کے نام سے موسوم ہے۔

باره ساله دور تدریس میں آپ نے سیکڑوں نامور ذبین طلبہ پیدا کے جنہوں نے ملک و بیرون ملک اپنی کارکردگی اور شہرت کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ کاش آپ کچھاور مدت تک درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تو نہ جانے کتے علم وفن کے ماہ ونجوم چسکتے لیکن معاشی پریشانی اردیگر وجو ہات کے سبب آپ درس و تدریس سے متعقلی ہو گئے۔ آپ کے پروردہ نامورومشہور تلا فہ ہ جن کا نام درج ذیل ہے۔ حضرت علامہ فتی اختر رضا فال از ہری مدخلاء العالی، حضرت علامہ مولا نامید عارف صاحب، حضرت مولا نارا سے دالقادری صاحب، حضرت مولا نا برکت الله صاحب، حضرت مولا نا راحت علی صاحب، حضرت مولا نا عبد الصمد صاحب، مولا نا نور الدین صاحب، حضرت مولا نا عبد الصمد صاحب، حضرت مولا نا عبد الصمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید العمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید العمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید العمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید العمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید عضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید العمد صاحب، حضرت مولا نا بدرالدین صاحب، حضرت مولا نا نامید عند وم صاحب۔

#### تقسيرير:

آپایک بہترین مقرر تھے،آپ نے بھی بھی تقریر کرنے ہے قبل ذہن میں مضامین کی ترتیب بیں دی اور نہ بی بھی مضامین کی ترتیب بیں دی اور نہ بی بھی تقریر کولکھ کریا دکیا۔ بلکہ جس وقت آپ انتخاب وقت آپ تقسیریر وقت آپ تقسیریر فرماتے تھے آپ کی تقریر فرماتے تھے آپ کی تقریر میں شراب معرفت کا اثر تھا سامھین سنتے ہی متاثر ہوجایا کرتے تھے۔

ابتدائی تقریر کاایک وا تعدآپ نے اس طرح کے بیان فر مایا ہے جو قابل توجہ ہے۔
"والد ماجد حضرت مغسر اعظم مندعلیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جب میری دستار بندی ہوئی
اور مجھے تقریر کے لیے پکارا گیا تو بیس اس وقت تقریز بیس کیا کرتا تھا، مگر تقریر کے لیے میر ااعلان
کردیا گیا۔ یہ اعلان من کر میں ونگ دو گیا اور سب سے پہلے جدا مجد سرکار سید تا اعلیٰ حضرت مجد دین وملت پکیر کر امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پُر انوار پر حاضر ہوکر عرض کسیا حضورا گرآئ میری تقریر کامیا بنیس ہوئی تو بیس زعر کی بھر بھی تقریر نہیں کرونگا۔ سید نا مجدد اعظم تعرب س سرہ سے استعانت طلب کی جمنور اعلیٰ حضرت کے دوحانی تصرف سے بیتقریر بہت کامیا ب دی ۔

فجة الاسلام فمبر كانع

سائل مرضا بكديوي

### اس کے بعد سے معیاری تقریریں ہوتی رہیں جولوگوں کے لیے دل پزیر ہوگئیں'' بیع<u>۔</u> وخلافت:

آپر کارمفتی اعظم ہند قدی سرؤ سے بیعت تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر اور لائق صد

ہا گئی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند جیبا تقو کی شعار زہد وور کی کا پیکر معرفت و حکمت کی نا پید کنار

ہتی نے خاندان میں سب سے پہلے کی کو اپنا نا ئب اور خلیفہ مقرر کیا تو وہ حضرت ریحان ملت

علیہ الرحمہ کی ذات ستودہ وصفات تھی ۔ حضور مفتی اعظم ہند کا حضرت والدمحتر م کو اپنا خلیفہ بنا نا

اور بیعت وارشاد کی اجاز سے مرحمت فر ما نا بھی ان کی معرفت و حکمت، رفعت و عظمت، تقو کی

وطہارت کا بین ثبوت ہے، جس پر مزید خامہ فرسائی کرنے کی حاجت نہیں اخلاص فی العمل کے

وطہارت کا بین ثبوت ہے، جس پر مزید خامہ فرسائی کرنے کی حاجت نہیں اخلاص فی العمل کے

وطہارت کا بین شوت ہے، جس پر مزید خامہ فرسائی کرنے کی حاجت نہیں اخلاص فی العمل کے

طرح سادگی کے ساتھ اپنے مریدوں میں بھی رہتے تھے ان پیروں کی طرح نہ میں سے کہ جو

طرح سادگی کے ساتھ اپنے مریدوں میں تبجد گذار شب زندہ دار ہوں۔ آپ کے ہرکام میں

اخلاص تھا توکل علی اللہ آپ میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔

#### خلفاء:

آپ کے خلفا ہو کثیر تعداد میں ہیں اور آپ نے ملک وغیر ملک میں مریدین کا حلقہ وسیح ترکردیا تھا۔ آپ اپنے مریدوں کوسلسلہ عالیہ رضویہ میں داخل فر ما یا کرتے تھے۔ علاء کرام کوداخل سلسلہ کرنے کے بعد بہت سے علاء کو آپ نے خلافت سے بھی نو از ا ہے۔ لیکن صد حیف کہ اس کا کوئی ریکار ڈوستیا ب نہ ہوسکا ، جس وجہ سے ہرایک کا نام شار کرنا میر سے احاطہ علم سے باہر ہے۔ البتہ جن لوگوں کا نام ججھے معلوم ہے وہ میں بیر دقلم کر رہا ہوں۔ حضرت مولا ناکلیم ہزاروی صاحب ، حضرت مولا ناعبد الرحمٰن ریحانی گلشن آبادی ، حضرت مولا ناسید ضیاء الحن جیلانی صاحب پاکتانی ، حضرت مولا نااسد علی صاحب پاکتانی ، حضرت مولا نا اسدعلی صاحب مراد آبادی ، حضرت مولا نامخیار احمد بیرہ وی۔

### کرامات:

وصال سے چند یوم قبل مزاراعلی حضرت قدی سرة اور حضور ججة الاسلام نورالله مرستدة کے

ر مائل در خال بالمائم نبري العالم نبري العالم نبري العالم نبري العالم نبري العالم نبري العالم نبري العالم

درمیان جوجگہ خالی تھی آپ نے ای جگہ جیڑ کرقر آن شریف کے اکیس یارے ملاوت کئے جس جگہ ابھی آپ مدفون ہیں صوفی حاجی اقبال احمر صاحب کو بلاکرآپ نے حکم فر مایا کہ میری قبراعلیٰ حضرت قدس سرة اور جمة الاسلام قدس سرة كورميان جوجگه خالى ہاى جگه ميرى قبرتيار كرانا دساتى ا قبال صاحب من كرغمز دہ ہوئے اور حیلے گئے تین یوم بعد حاجی صاحب کو پھر بلوا یا اور آپ نے در یافت کیا کدمیری قبر کا کیا ہوا؟ ای وقت آپ نے انہیں سولہ سورو یے نقدد یے اور حکم فر مایا کہ میری قبر بہت جلد تیار کرادو۔ایسا حکم تووہی دے سکتا ہے جیےا پی موت کا پیۃ ہو کہ میں فلال دن وصال حقیقی کی لذتوں ہے آشا ہور ہا ہوں جس دن آپ نے حکم دیااس کے دوسرے دن آپ کا وصال ہوگیا۔ یہ آپ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔حضرت مولا ناکلیم ہزار دی اینے ایک مضمون میں آپ کی کرامت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

میرے محترم ڈاکٹر غازی امان صاحب سلطان نا گپوری نے فر مایا کہ جب میں حضور رحمانی میاں کی حضوری میں تھااس وقت سی عالمی کا نفرنس مبھی میں مفتی شاہ تر اب الحق صاحب خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ( ممبر آف یا رئیمنٹ یا کتان ) بھی تنشسریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے برسر عام حفزت رحمانی میاں کی پیرامت بیان فر مائی کہ جب میں قب د یا کتان میں تھااس وقت میں نے پریشان ہوکرایک رات اینے پیرومرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمة الله عليه اوراعلیٰ حضرت امام املسنت کواپنی مدد کے لیے پکارا تو خواب میں آگران دونوں بزرگوں نے فر مایا ہم ہے کیوں کہتے ہورحمانی میاں سے کہووہی اس وقت ہماری طرف سے حاکم اعلیٰ و مدد گار اہلسنت ہمارے جانشین خاص ہیں ۔ اتنے میں حضور رحمانی میاں ،کہیں ہے تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا آپ اتنے پریشان کیوں ہور ہے ہیں ان شاءاللہ کل مسبح گیارہ بج آپ کے رفقاءر ہاہوجا ئیں گےاور بخدااییا ہی ہوا۔ جب سے حضرت رحمیانی میاں کی قدر ومنزلت میرے دل میں حدے زیادہ ہے۔

مولا ناسد ضیاء الحن جیلانی یا کتانی این مضمون میں آپ کی کرامت تحریر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ ۱۸ رومضان المبارک کے دن عبد البجار رحمانی کوفون کے ذریعہ اطلاع ملی کہ ریجان ملت اس جہان فانی کوچھوڑ گئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے ہیں ان دنوں میں ببت علیل تھا۔عبدالجبار رحمانی نے مجھے پی خرانتہائی دُ کھے ساتھ سنائی میں نے ای دن سنج کا وا قعه عبدالجبار رحمانی اور قاری شریف الدین سیف القادری کوسنائی که میں اپنے والدے عرس جو سهای، رضا بک ریویو جة الاسلام نمبر كاوج

۲۸ ررمضان المبارك كوبوتا ہے اس پوسٹر كوتحرير كرر ہا قصا كہ جب ميں اپنے نام كے ساتھ خليفہ مجاز حضورر بحان ملت لکھ رہاتھا بار ہامد ظلہ العالی کے بجائے علیہ الرحمہ لکھ گیا۔ بعد میں تصبح کی اور اس تقیح شدہ بیسٹر کوبھی دکھا یا توعبدالجبار رحمانی نے دریافت کیا کہ بیس وقت کاوا قعہ ہےتو میں نے بنایا آج صبح کا توعبدالجبارر حمانی نے کہاای وقت توحضور ہم کوچھوڑ گئے ہیں۔

### عالات زندگی کے اہم گوشے:

جامعدرضو بمنظرا سلام کی تدریسی خدمات سے بر بنائے معاشی پریشانی آب ستعفی ہو گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ 1900ء اور ۲۰ ء کے درمیان جامعہ پرشدید مالی کی واقع ہوئی تھی ۔تمام مدرسین و ملاز مین کی تخوا ہیں باقی رہنے گئی تھسیں ۔حضور مفسر اعظم ہند حفزت جیلانی میاں علیہ الرحمہ بہت متفکر اور پریشان حال تھے ۔حتی کہ انہوں نے اپنی اہلیہ محتر مه کازیور پیچ کرمدرسین کی تخواہیں پوری فر مائی تھیں عسرت وتنگی کی وجہے آپ جامعہ ہے ستعفی ہونے کے بعدر بر فیکٹری فتح عمنج بریلی میں اشینوگرافر کے عہدہ پر مقرر ہو گئے۔ یبال پر سیجی جان لینا ضروری ہے کہ حضرت رحمانی میاں علیہ الرحمہ جہاں دینی ویذہبی عسلم ے آرات و بیرات تھے وہیں پر دُنیاوی علوم وفنون ہے بھی آشاتھ۔ آپ نے اسکول و کالج کے بہت سارے امتحانات بھی ویتے تھے۔انگلش ہندی میں کمال دسترس و کھتے تھے،شارٹ ہینڈ جوا یک مختصر نولی کافن ہے اپ نے اسے بھی سیکھا تھا۔جس بنایر آپ کی ملازمت اسٹینو گرافر کی جگہ پرلگی ۔ پچھ عرصہ تک آپ نے اس پوسٹ پر کام کیالیکن رجحان قلبی اسس سے ہمیشہ متنفرر ہاکرتا تھا، پھرآپ اس سے بہت جلد دست بردار ہو گئے۔

والدگرا می حضورمغسراعظم ہند کے وصال کے بعد آپ جامعہ کے مہتم و ناظم اعلٰی ہے۔ مہتم ہونے کے بعد آپ نے جامعہ منظراسلام کی طرف اپنی تمام تر تو جہمب ذول کر دی۔ جامعہ کی تمام کمیوں کو دورفر ما یا اور اپنی صلاحیت وطاقت سے چندسال کے عرصے میں بچھ سے کچھ کردیا۔جامعہ کی بوسیدہ عمارت کومنہدم کر کے سەمنزلہ عمارت کی بنیا دڑا لی اس کی تعمیر کممل موجانے کے بعدرضوی افریقی ہاٹل طلبے قیام کے لیے تیار کرایا۔رضام حدکی تعمیر حبدید کرائی۔ مدرسین و ملاز مین میں اضافہ کیا۔نشر واشاعت کے لئے آپ نے رضابر قی پریسس لگوا یا - اس طرح کی غیرمعمولی تر قیال دن بددن ہوتی رہیں ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورانقشہ بدل (سدمای، رضا بک ریویو

جية الاسلام فبريان،

گیا۔ آپ کے حسن نظامت اور قابل قدر تدبیروں سےلوگ جیرت ز دور و گئے اور عش عسٹس کرنے لگے۔ یہ بچ ہے کہ شیر کے بچے کوئن شکاری سکھا یانہیں جاتا۔

سیای سرگرمیان ۱۹۲۸ عمی عوام وخواص بالخصوص علاء کرام کے ایک انبوہ کثیر نے آپ
کی ذہانت وفطانت عقلندی و دانش مندی بالغ نظری و دوراند کئی دیچر کریوکوشش آپ کومیدان
سیاست میں آزادامیدوار کی حیثیت سے کھڑا کیا بقول سید قبرعلی پریلوی ، کیونکہ اسس وقست
ہندوستان ایک بحرانی دور سے گذر رہاتھا، پارلیمنٹ اوراسمبلی میں کوئی حق بات کہنے والانہیں تھا۔
کوئی نمائندہ ایسانہیں تھا جو سلمانوں کی صحح قیادت کر سکے۔اس وقت مسلمانوں کو خاص کرسنی
عوام کو بہت سارے وین وہلی معاملات ومشکلات سے دو چار ہوتا پڑتا تھا۔ آئہیں حالات کے پیش
نظر مقدر علماء کرام جیسے حضرت علامہ مولا ناغلام جیلانی میرٹھی صاحب، حضرت مولا نامفتی جہانگیر
احمدر ضاصاحب، حضرت مولا نامفتی شریف الحق صاحب، حضرت مولا ناخواج مظفر حسین صاحب
وغیر ہم جیسا کہ سید قبرعلی بریلوی کا بیان ہے کہ ان کے علاوہ دیگر معزز ہستیوں نے نہایہ۔ بی
اصرار کے ساتھ آپ کوراضی کر کے کامیا بی کی راہ پرگامزن کیا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ایسی
کامیا بی حاصل ہوئی کہ دوسرے حضرات دیکھ کر آگشت بدنداں رہ گئے۔

میدان سیاست میں رہ کرآپ نے ایسے کار ہائے نما یاں انجام دیئے جوائی مثال آپ
ہیں۔ آپ کی کارکردگی اور جو ہر سیاست دیکھ کر حکومت کے کارند سے جناب اکبر علی خال گورنرا تر
پردیش نے جنوری ہے۔ 19 و یو پی قانون ساز کونسل کا نمبر نامز دکیا۔ ای کا نام ہے کامیا بی کہیں تو
لوگ حکومت کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے طرح طرح کی مکاری دعیاری کرتے ہیں اور کری
کی خاطر آیت الکری کا سودا کر لیتے ہیں مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ہروتت و ہر لی دی گوئی سے
کی خاطر آیت الکری کا سودا کر لیتے ہیں مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ہروت و ہر لی دی نیز
کام لیتے رہے۔ آپ کی نمایاں خوبی اور کامیا بی دیکھ کردو بارہ الاء میں آپ کوائی ، ایل ، می نیز
(یو بی ) کا نگریس آئی کا نائب صدر منتخب کیا۔ مشاہدات و تجربات سے اس بات کا انداز ہ ہوگا کہ
جو بھی مخض میان سیاست میں قدم رکھتا ہے، تو اس کا قدم ڈگرگاجا تا ہے اور دامن داغ دار ہوجا تا
ہو بھی میں میں سیاست میں کہ بہت سار سے ملاء اس دلدل میں پھنے ہیں جنہیں گلوخلاصی
کی راہ نہیں ملتی گر معٹر ت دیجان ملت کی زندگی اس کے برغش ہے۔ بھی بھی آپ نے بددین،
کی راہ نہیں ملتی گر معٹر ت دیجان ملت کی زندگی اس کے برغش ہے۔ بھی بھی آپ نے بددین،
بر مذہب کی تعظیم نہیں کی۔ اس سلسلے میں آپ دیلہ و مسلحت کے بھی قائل نہ تھے، آپ نے بھی بھی

سی فاسق و فاجر کی تعظیم و تو قیرنبیس کی ۔جبکہ اس میدان میں بڑے بڑوں کے قدم لغسنرسٹس کهاجاتے بیں جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ آپ نے اٹھارہ سالہ طویل عرصہ میدان سیاست میں كذارا كبيل يربهي كسي تتم كالوج يادامن من بدنمائي كاداغ لكنيس ديا - بلكه كونسل اوراتمسلى میں ایس بے باکی اور دلیری سے تقریر کی ہے کہ خود کا نگریس آئی کے ممبروں کے دانت کھٹے ہو گئے اور ایک دوسرے کامند تکنے لگے۔ کسی کولب کشائی تک کرنے کی جراُت نہیں ہوئی۔ آئیں جہاں مسردان حق گوئی ویے باکی اللہ کے سفیروں کو آتی نہیں روبای آب یونی وسل میں برسرعام بیاشعار پڑھتے ہوئ نظرآتے ہیں جیسا کدراوی کابیان ہے۔ نظر بدلگ\_ گئی کی حبلی فصل بهارایی گلتال كايوسالم و كم كرمالت بزارا بي ہمیں پرسنگ دل کیوں چین سے جینے نہیں دیتے بھلاکسس جرم مسیں خواری ہوئی پروردگاراپی نهملموں ظالموں کلیاں، چمن کے بھول مت توڑو یا پنای گلتال ہے یہ ہے قصل بہارا پی متم يد ب كرسب كجه جان كرانحبان في إلى وہ جن کے غم میں آنکھ میں نم ہوئی ہیں بار بارا پی ستمكر به وفاوستك ولمسين نے تھے سيابا خط این سی سیکن ادائیں کرشمار ابی مناسب بي ريحان عن ادل فيسله كرليس کہاب ہم خود ہی دیکھیں گے چمن اپنا بہسارا پی الطرح كاشعار حكومت كز في من يرد هناكوئي آسان كامنيس بيكي مردمومن اوردل گردے والے بی کا کام ہے، جے زندگی کے ہرموڑ پرتائیدر بانی حاصل ہو۔

اوردلگرد ف والے ہی کا کام ہے، جے زندگی کے ہرموڑ پرتائیدر بانی حاصل ہو۔

غالبالوگوں کو چھی طرح سے یا دہوگا کہ جب حکومت نے نسبندی کا اعلان کیا تھا، ای

وقت تمام لوگ حالات دیکھ کر خاموش تھے۔ دیو بند کے چئے بے حکومت ہند کے ہاتھ بک

حیکے تھے۔ ایم جنسی کا خطر ناک دور تھا۔ جگہ جگہ اور قدم قدم پر حکومت کا پہرہ بٹھاد یا گیا تھا، ۔

(سابی، رضا بک ریویو)

حکومت کے خلافت کوئی آ واز نہیں نکال سکتا تھا۔ اس وقت بستر علالت پر آپ کے نانامختر م عاشق مصطفیٰ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپ وست اقدس سے تاریخ ساز فق کا تحریر فر مایا۔ لیکن اسے اشتہار کی شکل میں لا نابہت ہی وُشوار اور امر مشکل تھت ، کسی کو اسس کی اشاعت کی جرائت نہیں ہور ہی تھی ، آخر کارای مر دمجاہد نے عشق رسول سان نہا پہنچ کا سہار الے کر شریعت مصطفے کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں قدم رکھا اور فتو کی کو اشتہار کی شکل مسیں چھاپ کرمشتہر کردیا ، حتیٰ کہ حکومت وقت تک پہنچادیا۔ اللہ کے فضل سے کوئی بھی آپ کا پچھ بگاڑ نہ سکا۔ اسے کہتے ہیں دلیری اور بہادری ، آپ نے سنیت کی ایسی سبلیغ فر مائی اور اپنی سیاست سے لوگوں کی ایسی مدد کی جے بیان کرنے سے میر اقلم قاصر ہے۔

### جلوسس محمري ملة الماليلم كي بن!

ہندوستان کی آ زادی ہے ہے۔ جلوس محمدی سائن اللہ ہو گئی شریف میں نہایت ہی تزک ۔ واصتام کے ساتھ نکالا جا تا تھا اورلوگ شان و شوکت کے ساتھ حبلوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن کے ۱۹۳ و سے جلوس محمدی سائھ جلوس نکانا بند ہو گیا تھا، لوگ سمی پیم کرنے کے بعد بھی ناکام رہے۔ تھک ہار کر بیٹھ گئے کچھلوگوں نے آپ کواس بات کی ترغیب دلائی۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھ آ نافا نام 190 ء میں ۱۹ رر بھے الاول کوجلوس نکا لئے کا اعلان کر دیا۔ پولیس والوں نے انتھک کوشش کی کہ جلوس نہ نکالا جائے۔ لیکن آپ نے فر مایا کہ ہر گرنہیں جلوس ضرور نکلے گا۔ آئ ہمارے رسول اللہ سائٹ ہیں اور نکا لیے ہمارے دین میں جلوس نکا لئے ہیں اور نکا لئے ہمارے دین میں جلوس سے حکام کواجازت دین رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے۔ آئ کرکار پولیس کے حکام کواجازت دین رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے۔ آئ کرکار پولیس کے حکام کواجازت دین پڑی آپ نے بغض نفیس جلوس میں شرکت کی اور پیدل چل کرجلوس کو پایہ محمل کئی ہوئیا۔ آئ

غیرمما لک\_دورے کی ایک\_جھلک:

آپ نے مختلف ممالک کے دور ہے بھی کئے جیسے عرب، افریقہ، جنوبی افریقہ، ہالسینڈ، برطانیہ بمزیکم ،امریکہ، مانچسٹر، نیوجرمنی ، مارشش مشرقی انکا، نیپال، پاکستان۔

جنوبی افریقد کے بلینی دورے میں آپ نے ردو ہابیاس طرح کیا کہ دہاں کے لوگ دنگ

ر ماى، رضا بك ديويو

رہ گئے۔ بڑے بڑے بڑے سرمایدداروں نے آپ کوخرید نے کی کوشش کی۔ لاکھوں رو پنے کالالج دیا۔ لیکن قربان جائے آپ کی ذات اقدی پر کہ آپ نے فرمایا احمد رضا کا بینبیرہ جنوبی افریقہ میں دین اسلام پیچنبیں آیا ہے، بلکہ عشق رسول مان نظایت ہے سے لوگوں کے قلوب کو چگر گانے آیا ہے۔ چنانچیسرمایدداروں نے آپ کے بھر پورمخالفت کی آپ نے اس کی کوئی پروانبیس کی، جنوبی افریقہ سے گرچہ آپ کودولت ویڑوت نہیں ملی لیکن اعلیٰ حضرت کا نام اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں رائج ہوگیا جس کا جرچا اب تک بھورہا ہے۔

پاکتانی دورے کاذکرکرتے ہوئے مولا ناحس علی ملیسی رقم طسراز ہیں کہ:جب حضرت علامہ رحمانی میاں فقیر کی دعوت پر پاکتان رونق افر وز ہوئے تو حضرت موصوف کالا ہور میں زبر دست استقبال کیا گیا۔ سیسہ استقبال یادگار تھے۔موٹروں کاروں کا بہت لمبا علاء مشائخ شبز اد ہ رضوی کی ایک جھنگ دیکھنے کو بے قرار تھے۔موٹروں کاروں کا بہت لمبا جلوں تھا۔حضرت موصوف نے قیام لا ہور کے درمیان جبال بھی نماز ادافر مائی بوقت نمساز لا وُ ڈائیٹیکر بند کراد یا۔تصویرا تار نے والوں کو تحق سے منع فر مایا۔حضرت کی تشریف آوری سے قبل لا ہور، گوجرانو الہ، فیصل آباد، لا ئیل پور، ملتان ،سکھر، حیدر آباد، کراچی ، راؤلپنڈی وغیرہ کی کی کروں نی انجمنوں اور اداروں نے اشتہارات و پوسٹر شائع کئے تھے۔ آپ جدھر وغیرہ کی کرواتے جلوں بن جاتی ، جہاں قیام فر ماتے جلسہ کی صورت بن جاتی۔

ال قتم کے کثیر واقعات ہیں جو تاریخ کے اوراق میں بھسرے پڑے ہیں مضمون کی طوالت کی وجہ سے میں ای پراختصار کرتا ہوں۔اگر اللہ نے چاہا تو مستقبل قریب میں تمس م واقعات کو یکجا کرکے کتا بی شکل میں جمع کردوں گا۔

# ہندوستانی دورے:

ہندوستان کا کوئی صوبہ ایسانہیں جہاں پرآپ کا قدم نازنہ پہنچاہو۔ صوبہ کادائرہ تو بہت وسع ہوتا ہے بلکہ آپ اکش ضلعوں میں تبلیغی دورے پرتشریف لے گئے ہیں۔ ہرجگہ ہرمعت م پرآپ سندرشدو ہدایت کی باتیں کی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت کا خوب خوب چرچہ کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت بھی ہوئے۔ آپ نے ہمبئی مجرات، احمد آباد، حیدر آباددکن ، کلکتہ، مدراس ، مہاراشٹر، کرنا ٹک، ہے پور، جودھیور، بہار، بنگال اوران ہے متعلق علاقوں کاخصوصیت کے ساتھ سفر کیا۔

#### وفات حرت آیات:

ان تمام کوششوں اور کامیا بی کے بعد اپنی تمام ترخوبیوں اور رعنائیوں کو لے کر رمعنسان المبارک کی ۱۸ رتاریخ ۲۰۰۹ هما بی کے کواپنی جان جان آفریں کے پیرد کر کے ہمیں داغ مفارقت دے کر بیشکی کی نیندسو گئے۔اٹاللہ وا اللہ داجعون

آپ کے وصال کی خبرشہراوراطراف شہر میں پھیل گئی اور زائرین و محبین کا تا تنابندھ گیا۔
کثیر تعداد میں لوگ آتے رہ اوراپ تا کا کد کا آخری دیدار کرتے رہ اعلان کے مطابق تجہیز و کفین مل میں آئی ۔ اسلامیا نٹر کالج گراؤنڈ میں آپ کی نماز جناز واوا کی گئی ۔ حضور صاحب سجادہ مار ہر وہ مطہرہ سید سر کارعلامہ الحاج حسن میاں صاحب قبلہ دام ظلئ نے امامت فر مائی اور آپ کوسنت کے مطابق آپ کے جد کریم حضور اعلی حضرت امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ ساکے جا میں، جہاں آپ نے ای رمضان المسبارک میں ۱۲ رپارے قرآن کریم کے تلاوت فر مائے تھے۔ آپ کی قبرانور کے سپر دکردیا ۔ قبرانور درست کر کے سورۃ بقرہ شریف کا اول و آخر تلاوت کیا گیا۔ داڑ الافقاء کے مفتی مولانا محمد فاروق صاحب رضوی نوری نے اذان قبر پڑھی ۔ فاتح۔
کیا گیا۔ داڑ الافقاء کے مفتی مولانا محمد فاروق صاحب رضوی نوری نے اذان قبر پڑھی ۔ فاتح۔

#### 公公公

بابدوم حسيات وخدمات

سهائل ، رضا بک ریویو

# امام الاولياججة الاسسلام

حضرت مولا نامفتی محمداع از ولی خال رضوی بریلوی خلیفه جمنور جمة الاسلام قدس سره

النامِن حامِدُ حامِدُ مَا مِنْ كَامِن حَامِدُوں سے بعد الله رضاحاء بیں اور حامدرضاتم ہو

آج میں ایک ایسے تذکار کے لیے اپنے آلم کو جنش دے رہا ہوں جوآ فقاب علم وضل، ماہتا ب تقویٰ ومل، امام الاولیاء، حجۃ الاسلام، مرجع الخواص والعوام، جمال الانام، علامہ شاہ محمد حامد رضاخان صاحب (قدس الله سرۂ العزیز) کی حیات طیب سے تعلق رکھتا ہے اور بجاطور پریہ کہہ سکتا ہوں کہ: سرگذشت' عہد گل'' از نظایے سری نشانو ید

عندلب آشفة ترمي كويداي افساسدرا

میرے محدود جمدد دین میرے محدود جمرور البام المسنت، غوث زبال، تطب دورال، سراج البند، بجددوی اکرم اعلی حضرت (قدس مرف العزیز) کے فرزندا کبروجانشین ہیں۔ سیدنا امام المسنت محب دودین ولمت رضی الله عنہ نے اپ اس جلیل القدر فرزند کی ولادت باسعادت پر (جور بیج الاول ۲۹۳ اله کو مولات کی اپنے اس عظیم الثان کخت حب گرکانام نامی 'مجمد' رکھا۔ اور عرف میں استعمال کے لیے ' حامدرضا' 'تجویز کیا جوعمر ووفات پر لطیف اشارہ تھا گویا حق مین وحق نظر نگاہ نے یوم ولادت پر دال اور حامدرضا کے عدد ' ۱۳ ماسند ، کا سب پچھ ظاہر کردیا کہ محمد کے عدد ' ۱۳ ' نیسنہ ولادت پر دال اور حامدرضا کے عدد ۲۲ ساسنہ وفات کی دفات کی دفات کی دفات کی تاکر ارشاد فر مایا کہ و سم سیا ہو میں ان سے ہمارے جانشین کی حیثیت سے جادہ علیہ کی تاکر ارشاد فر مایا کہ و سم سیا ہو میں ان سے ہمارے جانشین کی حیثیت سے جادہ علیہ کی زیب وزینت میسر وحاصل ہوگی۔ اور و سم ہے سے ۱۲ سال ہو تک پورے تیس مال سجادہ شینی زیب وزینت میسر وحاصل ہوگی۔ اور و سم ہے سے ۱۲ سالہ تک پورے تیس مال سجادہ شینی رہے السلام نبر کا رہا ہی دیا ہو تا ہیں دونیت میسر وحاصل ہوگی۔ اور و سم ہے سے ۱۲ سالہ تک پورے تیس مال سجادہ شینی رہا ہی در ایس میں میں میں اس سیادہ نشینی میں اس سیادہ نشین کی دیشیت سے میں اس سیادہ نشین کی دیشیت سے میں میں اس سیادہ نشین کی دیشیت سے میں میں کا سیادہ نشین کی دیشیت سے میں میں میں کہ میں میں کہ کا میں میں کہ کیا تھوں کی دور کے تیس میں کیا تھوں کی دیشیت سے میں میں کیا کہ دور کیا کہ کیا تھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھ

فر مائیں گے جیسے حضور سرور کا نئات فخر موجودات سرور عالم ، آقائے دو جہاں علیہ الصلوٰ قوالسلام مناومن الرحمٰن نے اپنی عمر مبارک کے پچھلے تیس (۲۳) سال تبلیخ و ہدایت میں صرف فر مادیئے (۱ز ۲۰ سھ دلادت اقد س تا ۲۲ ھوصال شریف)

ای طرح حضور مرور عالم من تناییل کی اتباع میں بیمی دین مصطفیٰ علسیہ التحیۃ والمثناء کی خدمت میں پورے تیس ۲۳ سال بحیثیت تائب اعلیٰ حضرت وخلیفہ نوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امعروف ومشغول رہیں گے فالحمد معلیٰ خلاف

یہ آفتاب علم وضل رہے الاول ۲۹۳ میں ھوطلوع ہوا۔اورا پی نورانی تابشوں سے عالم کوجگمگا کر کار جمادی الاول ۲۲ ساتھ پونے گیارہ بج شب عین حالت تشہد میں السلام علیک ایسا النبی کہتا ہواغروب ہوا۔

کتے مقدس ہیں وہ لمحات جوذ کر وفکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والمثناء میں گزریں اور کتنی مبارک ہے وہ ستی جس کی عمر کا آخری لمحہ بھی صلوٰ قوسلام میں بھی گزرا۔ حضرت مولانا جامی (علیہ الرحمۃ السامی) تو یوں فرمائیں ۔ ) تو یوں فرمائیں ۔

خوشام مب و مدرسه من انت ہے کہ دروے بود قبل وقال محمد مراہدی

اردومیں یوں عرض کروں \_

خوث الحبه ونفس و دم ساعج كدرروب بودر مف دنعت محب د مان المانية

قیب که حضرات اولیا و کرام کوائی حیات ظاہری وحیات باطنی و قرب و وصال کے تمام اد دار داز دند کاعلم ہوتا ہے سید تا امام ججۃ الاسلام (اد خلد السلام فی دار السلام) نے ایک سال پیشتر سے اپنی و فات کی خبریں دینا شروع فر مادی تھیں اور آئیس اخبار میں آپ نے صاف صاف بتادیا کہ وقت وصال کیفیت وصال کا مشاہدہ یوں ہوگا کہ ذبان ذکر صلوق و سلام میں معروف ہوگی بتادیا کہ وقت وصال کے چھکتے ہوئے کیف وسرور کے جام بی رہی ہوگی چنا نچر ارشاد فر مایا ۔
ادر دوج قرب و وصال کے چھکتے ہوئے کیف وسرور کے جام بی رہی ہوگی چا نچر ارشاد فر مایا ۔
حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی تی دھی سے ہوگی حامد خیدہ سر، بند آگھ، لب پر مرے درود وسلام ہوگا

سب نے دیکھا کہ تیم کیا نماز کاتحریمہ باندھنے کے لیے بلندآ واز سے اللہ دا کبرکہااور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب دیر ہوئی لوگوں نے ہاتھ ہٹانا چاہا بقوت ہاتھ کوروک لیا یہاں تک کہ نماز تشہد تک پڑھی اور جب روح نے پر واز فر مائی تو بعینہ یمی صال تھا۔

خمیده سر، بندآ تکھیں اورلب پرصلوٰ قو وسلام سجان اللہ!ان کی وفات بھی حیات اور حیات تو پھر حیات اور کیوں نہ ہوجب ان کارب انہیں پیغام فلنحیینهٔ حیاة طیبة وی توکون اُن کی اس حیات طیبہ سے انکار کرسکے۔

عسلم ونصل

حضرت ججة الاسلام قدى سره كوعلم وفضل وادب وتفقه هي وه ملكه تام حاصل كحت كه علاء عش عش عش عش كرتے سے في البد يهر عربي عين قصا كدونكم كى تدوين تو معمو لى بات تقى ۔ مجھے المجھى طرح ياد ہے كہ الا مسابا ھي جي جا زمقد س كے وزير وفاع حضرت سيد حسين د باغ رحمة الله عليه ان مظالم كاذكركر رہے سے ، جواہل حربين ومقا برمطبر ہ پر كئے جارہ ہے سے اور حضرت امام ججة الاسلام قدس سرة ان كے ساتھ برجستگى ہے عربي هي گفتگوفر مارہ ہے ہے۔ چن نحب خود معرب سيد حسين د باغ نے فرما يا كہ جن نے اكناف واطراف ہند هي دوره كيا گرالي تيزاور نفيس وسليس عربي ہوئي والا دوسراكوئي نظر نه آيا ، اى طرح ايك مرتبر تركى سے سيد محمد ماكى تشريف لائے گفتگوئيں ہوئيں۔ بڑى مسرت كا اظہار فرما يا اور يہى فرما يا كہ وض بسند هيں ان (جمة الاسلام) جيساكوئى عربي بي بولي والا نه ملا۔

تالیف و تصنیف بہلی و ہدایت میں یرطوئی حاصل تھا۔ الدولۃ المکیہ شریف کی تالیف اور
تصدیقات میں آپ کا بڑا حصہ شامل ہے۔ دوسرے سفر جج میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنظیا
تصاور دوران علالت مسئلے ملم غیب پرسوال ہوا۔ سید نااعلیٰ حضرت قدس سرہ نے المافر ما یا اورامام
ججۃ الاسلام قدس سرہ نے کتابت فرمائی۔ آٹھ تھے تھی املاء وانشاء ساڑھے چارسو صفحات پر مشتل
تھی۔ پھراس کی می نقلیں بھی خود فرما تمیں ان پراعاظم علائے جاز دسشام ومعروع سرات سے
تصدیقات کرائیں۔ بعض حضرات علائے کرام کو پوری کتاب سنائی بعض جگہ معاندین و مکابرین
نے شورشیں کیس۔ اُنہیں مسکت جواب دیا اور حرین طبین میں ایسی نمایی اور صنبی
فرمائی کہ اجلہ افاضل حریمن نے سندیں عطافر مائیں۔ چنانچ آپ کوخفی ، شافعی ، ماکلی اور صنبی
چاروں فقہائے کرام و جہتدین عظام کے سلسلہ سے سندھدیث حاصل ہے۔

(سائل برضا بکدیوی)

آپ کی سندوں میں ایک خوبی ہے ہے کہ آپ کوحضرت برکۃ المصطفیٰ '' فی الہند' سشیخ محقق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ سے سندحاصل ہے۔

الامام حجة الاسلام رضى الله عنه عن السيد السند المولى الكريم مولانا الشاه ابي الحسين احمد النورى عن جدة الكريم المولى الكريم مولانا السيد الله الرسول المارهروى عن عمه العارف الكامل مولانا الشاه السيد احمد المارهروى عن استاذه الكريم مولانا السيد المتاله السيد المدالمارهروى عن استاذه الكريم مولانا السيد التقى النقى الشاة حزة ابن السيد السند الشاة آل محمد المارهروى عن البارع الكامل السيد طفيل محمد عن الاستاذ الكامل البارع الاورع السيد في الدين البلجرامى عن الستادة الشيخ الافخم عديم العديل في عصرة مولانا الشيخ نور الحق عن ابيه الكامل المحقق المحدث مولانا الشيخ عبد الحديل المدين ا

بجھے بھی بطورتحدیث نعمت عرض کرنا ہے کہ بھرہ الدالی ہی سند مجھے بھی آقائے نعمت امام ججۃ الاسلام رضی اللہ عنہ سے حاصل ہے۔ علاوہ ازیں اپ کواجازت وخلافت چاروں سلامل طریقت میں سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ وسیدنا ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے۔ اپ کی خلافت واجازت سے پاکتان میں حضرت علامہ ابوالفضل محدث لائلیوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی الحسنات مدظلہ، حضرت علامہ ابوالفضل محدث لائلیوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی تقدیم کی خانصاحب قادری صدر المدرسین جامعہ داشد سے ہیرگوٹ سندھ، یہ فقیر قادری غفرلہ اور چند دیگر مقتدر علاء کرام مشرف ہیں۔

# فضل وكمسال:

آپ کے اخلاق و خصائل اور صورت وسیرت ایسی پاکیز ہتھی کہ کتنے ہی غیر مسلم محض جمال جہاں آراد کھے کر مشرف باسلام ہو گئے۔آپ کی تصانیف و تالیفات میں ہے بعض پاکتان میں مل جاتی ہیں بالخصوص ''الصارم الربانی''الدولة المکیہ شریف کا ترجمہ بھی آپ ہی کا کیا ہوا ہے۔ جو بھرہ تحالی جے بھی تعالیٰ جے دیوان کا جو بھرہ تحالی جے پاکھیا ہے۔ اور پاکتان میں اہل سنت کے ہر مکتبہ سے ل سکتا ہے نعتیہ دیوان کا

کچھ حصطبع ہوااوراب نایاب ہے نعت گوئی خاص مشغلہ تھا۔ سرور کا مُنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کرم پر ناز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ایک نی کے ہاتھ سے ایک عسلی کے ہاتھ سے
کوڑ وسلسیل کے ہم کوملیں گے حبام دو
ہاتھ سے چاریار کے ہم کوملیں گے حب ارخب ام
دست حسن حسین سے اور پسئیں گے حب ام دو

عسلم وادب

عربی میں آپ کا آج تک کوئی نظیر نظرند آیا۔ اس مختفر تذکرہ کو حضرت امام ججة الاسلام ادخله السلام فی دارالسلام کے ایک عربی شد پارہ پرختم کرتا ہوں آپ لغات تلاش فرماتے رہے۔
''سقالار به من نمیر منهل کو مه المهروی و حمالاعن حدیث عروی''امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ

\*\*

# جمۃ الاسلام کی زندگی کے غیر فانوسی منقوسٹس

تكميذ جحة الاسلام مفتى شاه محدا برابيم فريدى عليه الرحمه

روبیل کھنڈ کے صدر مقام پر بلی میں افغانی النسل روبہیلہ بھڑی قبیلہ کے علاء حنا ندان
میں ۱۹۳۳ ہیں آ قاب علم عمل کے گھر میں عطار دعتل دانش کا ظہور ہوا، جس کا نام سیدعالم
مان الیج کے اسم گرامی پر''محر'' رکھا گیا۔ پدر بزرگوار کے اسم گرامی کے مناسبت ہے'' حامد رضا''
بڑھادیا گیا۔ پورانا''محمہ حامد رضا'' ہوا۔ یہی نام کتابت میں رہااور یہی مجموعہ اصلی نام قرار پایا اگر
چوام کی زبان حامد میاں کہتی تھی۔ تربیت وتعلیم اپنے نام ور والد کے زیر بر پرتی ہوئی و ن اری
درسیات ، عربی کا درس نظامیہ مستنداسا تذہ اور صاحب تدریس علاء سے حاصل کیا۔ حدیث
شریف اپنے والد ماجد سے پڑھی مکہ معظمہ میں بھی درس حدیث لیا ، قسطلانی ، شرح بحث اری سبقا پڑھی اور مکہ مکرمہ کے مشاہیر علاء صاحب درس وافقاء سے استفادہ کیا۔'' دولۃ مکسے'' کے
سبقا پڑھی اور مکہ مکرمہ کے مشاہیر علاء صاحب درس وافقاء سے استفادہ کیا۔'' دولۃ مکسے'' کے
سبقا پڑھی اور مکہ مکرمہ کے مشاہیر علاء صاحب درس وافقاء سے استفادہ کیا۔'' دولۃ مکسے'' کے
سبقا پڑھی اور مکہ مکرمہ کے مشاہیر علاء صاحب درس وافقاء سے استفادہ کیا۔'' دولۃ مکسے'' کے

آپ کی وجاہت وشاہت، حسین شکل، درازقد، پرنور چہرہ دیکھ کرصاحب علم وضل آپ ہی کواعلیٰ حضرت پریلوی جاہت وشاہ ہوجائے۔ مکد کرمہ کے کتب خانہ میں ایک جیدعالم کواشتباہ ہواانہوں نے آپ ہی کواعلیٰ حضرت پریلوی جا تا اور آپ ہے خانہ میں ایک جیدعالم کواشتباہ ہواانہوں نے آپ ہی کواعلیٰ حضرت پریلوی جا تا اور آپ تخاطب کرنے گئے آپ کی زبان عربی کواوبی زبان تھی گفتگو میں اکثر عربی الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوجاتے ، کمھی عربی کے وہ الفاظ زبان سے شکتے جو کان آشانہ ہوتے ، طلباءان کوسن کر حیران وسششدر ہوجاتے اور اس کے معنی کے تلاش میں لغت کے اور ان گردانے لگتے ہیں۔

گفتار میں سنجیدگی اور متانت ہوتی ، کلام تلم کھر کے کرتے جس سے سامعین پر خاصہ اڑ پڑتا کبھی خوش طبعی وظرافت کے لہجہ میں شخن فر ماہوتے جس کوئن کر حاضرین جسم ریز ہوجاتے۔

قرآن مجيد كي تلادت كالهجيم بي موتااور حضرت حفص عليه الرحمه كي قرأت يرتها ـ امامت کے فرائض محلہ سوداگران بریلی کی مسجد میں خودانجام دیتے۔ جمعہ کی نماز حضرت امام اعظم رحمہۃ الله عليه كى روايت كے موجب دوسرے مثل ميں ہوتى \_آپ امامت كرتے بعد اوائے سنن صلوٰة وسلام برآ واز پڑھتے ، پھراعلیٰ حضرت کے مزار پر جاکر فاتحہ خوانی کرتے۔ ہم لوگ۔ اپنی اپنی مسجدول میں نماز جمعہ یڑھ کرآپ کی قرائت سننے کے لیے محلہ سوداگران میں آجاتے۔اورآپ کی قر أت سنتے اور صلوٰ ة وسلام ساتھ پڑھتے ۔زیب تن نغیس لباس اورعمدہ عباہوتا،سرپر بڑھیاصا فہ زرد مائل، گلے میں قیمتی سزرنگ خوبصورت مبیح ہوتی ہاتھ میں عصب ہوتا ۔لباس معطر بہترین عطر میں بساہوتا جس کی خوشبوے پاس بیٹھنے والے کے دماغ شگفتہ ہوجاتے۔ جال ڈھال عالمانہ شان کی مظهرتھی، چېره علم ودانش کا تر جمان تھا۔ بدایوں میں مسجد شہید عنج لا ہور کے سلسلہ میں عظیم الثان جلسه مواجس کی صدارت پیر جماعت علی شاہ نقشبندی محدث علی پوری نے کی جس میں مختلف بلاد ، متعدد صوبه جات کے علاء دمشائخ کار فیع الثان اجتماع ہوا۔ احقر غفرلہ کی پیم سعی کی بدولت آپ کانفرنس میں شرکت کے لیے بدایوں آئے اور اجلاس کے ڈائس پر رونق افٹ روز ہوئے۔ سجیکٹ کمیٹی میں بھی تشریف فر ماہوئے۔ حاضرین آپ کے چبرہ کودیکھ کراس خاک نشیں سے آپ کی بابت یو مھنے لگتے ، تی مے محتر می حکیم عبدالناصر عثمانی مرحوم نے مجھ سے خصوصی طور پر دریافت کیا،تعارف کرانے پر عکیم صاحب نے کہا" وہ میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں،افسوس میں نہیں بہیان سکا''۔

عربی کے اسباق اور دری کتب مولانا حاجی مظہر الله در حمۃ الله علیہ سے پڑھی جو بر یلی ملوک پور حضرت معثوق الله میاں کی معجد کے پاس ہاکر تے تھے، صاحب تقوی صاحب تدریس عسالم تھے۔ مرحوم مولانا نورائس دامپوری نے احقر کوایک تحریر آپ کے ہاتھ کی کمھی ہوئی دکھائی جسس میں اپنے استاد مولانا مظہر الله شاہ کی مدحت میں القاب عظیم کھے تھے۔ اعلی حضرت کے عہد میں آپ نے با قاعدہ مدرسہ منظر اسلام میں درس دیا۔ پھر و صواح کے وسط میں مدرسہ مذکور کا درس صدیث لیا، چونکہ مولانا رحم اللی علیہ الرحمہ وسط سال میں شخ الحد یقی ہے متعفی ہوکر چلے گئے تھے۔ اس وسط سال میں درج حدیث تریف کا ایک طالب علم مولوی عبد الغفور ہزار وی مسرحوم تھے جو اس اس میں درج حدیث تریف کا ایک طالب علم مولوی عبد الغفور ہزار وی مسرحوم تھے جو اسانی، رضا بکہ رہویں کے اس میں درج حدیث تریف کا ایک طالب علم مولوی عبد الغفور ہزار وی مسرحوم تھے جو اسانی، رضا بکہ رہویں کے دولائی درج حدیث تریف کا ایک طالب علم مولوی عبد الغفور ہزار وی مسرحوم تھے جو اسانی، رضا بکہ رہویں کے دولائی درج حدیث تریف کا ایک طالب علم مولوی عبد الغفور ہزار وی مسرحوم تھے جو اسانی، رضا بکہ رہویں کے دولوں کا سرحوم تھے جو اسانی، رضا بکہ رہویں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں

شعبان • ۵ ۱۳ ه میں سند لے کروطن چلے گئے۔ آغاز سال ماہ شوال بحکم والد حضرت عارف باللہ مولوی جعفر علی فریدی قطب سہر سدر حمۃ اللہ علیہ احقر غفر لا بریلی آیا اور در جد حدیث میں اسس کا داخلہ ہوا۔ دورہ کی کتابوں میں آپ کے زیر تدریس صحیح بخاری اور سنن ترفدی آئیں جن کے اسباق تین میننے جاری رہے پھرید درس بھی حضرت مولا ناعبد العزیز خال محدث قدس سرہ کے ذمہ کردیا گیا چونکہ آپ کورشد و ہدایت کے سلسلہ میں دور در از مشرق و مغرب جانا تھا۔

آپ با ضابطہ تدریس کے لیے تیاری کرتے کتب کا مطالعہ فرماتے ، علامہ بدرالدین عینی کی عدۃ القاری شرح بخاری جوطلباء کی زبان پر عینی کے نام سے مشہور ہے مطالعہ فرما یا کرتے تھے اورار شاد فرما یا کرتے تھے کہ میں نے مکہ تکرمہ میں سیح بخاری مع قسطلانی پڑھی ہے، وہاں درس میں بخاری شریف مع قسطلانی داخل نصاب تھی ۔ عمدۃ القاری کے مطالعہ میں جواہم اورمفیدتر امور ہوتے ان کو حاشیہ پر درج کر لیتے اور اس کا مفہوم طلباء کے سامنے واضح کردیتے ، یدورج اسس لیے تھا کہ آئندہ پڑھانے والے اس تذہ مستفید ہو تکیس ۔ درس میں لفظ کے لغوی معنی اور وحدت لیے تھا کہ آئندہ پڑھانے والے اس تذہ مستفید ہو تکیس ۔ درس میں لفظ کے لغوی معنی اور وحدت وجمع کو بھی بیان فرماد سے اور اپنی تحقیق کو ظاہر کرتے ۔ فقد حندیہ کے مسائل کی وضاحت کردیتے مشکل صدیث کا ترجمہ کردیا کرتے ، حجے بخاری اور جامع ترفذی کی ابتدا کرتے وقت شاہ عب مسللہ مشکل صدیث کا ترجمہ کردیا کرتے ، حجے بخاری اور جامع ترفذی کی ابتدا کرتے وقت شاہ عب العزیز محدث د الله علیہ کی سند بیان کر کے فرماتے جن میں صرف دو واسطوں سے سلسلہ العزیز محدث د الموی رحمۃ الله علیہ کی سند بیان کر کے فرماتے جن میں صرف دو واسطوں سے سلسلہ حضرت شاہ صاحب قدی سر وقت کی صرف دو واسطوں سے سلسلہ حضرت شاہ صاحب قدی سرو تک وصل ہوتا ہے ۔ وہ دو واسطوں یہ بیں:

(١) اعلى حفرت مولا نااحدرضاخان

(۲) حفرت شاه آل رسول مار هروی\_

حفرت مار ہروی مولا نا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حدیث پڑھی تھی اور حدیث شریف ہے۔ دلاکل الخیرات وغیرہ اوراد وادعیہ کی اجازت حضرت شاہ محدث دہلوی سے یا کی تھی۔

اصیاه کے شروع میں کہنہ بریلی مرزائی مجد میں انجمن حزب الاحناف بریلی کی جانب سے عربی درس نظامیہ کا مدرسہ قائم کیا گیا جس کے مہتم مولا ناحسین رضا خال صاحب مدخلا پنتخب ہوئے۔ مرزائی مجد میں عظیم الثان جلسہ ہوا جس میں مولا ناسید نعیم الدین مرادآ بادی علیہ الرحمہ کا فاضلا نہ خطاب اور پرمغز تقریر ہوئی آپ نے بخاری شریف کے درس سے مدرسہ کا افتاح فر مایا ۔ آپ اور مفتی اعظم ہند مدخلا مدرسہ کے سرپرست قرارد ئے گئے ، مولوی عبد الغفور ہزاروی کو مدرس مقرر کیا گیا۔

ر مای ، رضا بک دیویو ) - - - - - ج= الاسلام نمبری اوج )

آپ طبعائد مقرر تھا درنہ واعظ لیکن بوقت ضرورت بلیغی وعظ اور پند سنسر مادیا کرتے تھے۔ جعرات کے دن مدرسہ منظراسلام کے درجہ میں تشریف لے آئے مختلف مسلمی اور دین موضوعات پر طلباء کو خاطب کرتے مسئلۂ علم غیب پر دوثتی ڈالتے ، فوقانیہ کے درجہ کے طلباء کو 'دولة المکیہ'' کے مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلاتے اور وسطانیہ کو 'انباء المصطف'' ویکھنے کو کہتے۔

طبیعت میں نفاست اور زندہ دلی تھی، مزاح کا نداق داخل تھا، بھی بھارظر افت اور خوسش طبعی کے پیرائے میں گفتگو کرتے اور مخاطب کو ای عنوان سے تخاطب فرہاتے جس کو سامعین من کر مسلم کے پیرائے میں گفتگو کرتے اور مخاطب کو ای عدود میں رہتی بھی سرمو تجاوز نہیں کرتے ۔ نہ بھی قبقہ دگایا اور نہ ہنتے صرف تبہم فر مایا کرتے تھے۔ خط پاکیزہ خوشخط اور پختہ تھا۔ اردو خط خط نستعلق میں لکھتے ، اور عربی خط خط نے میں ۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں خطوں کی خوبیاں کس خطاط اور استاذکی او جہافیض تھا۔ آپ دستخط بہ خط طغری ہوا کرتا تھا۔ جب آگشت ابہام ڈاکٹرکی تجویز سے قطع کردی گئی تو دستخط کی مہربن گئی ۔ جس کا شہیہ بمنزل دستخط شار ہوتا تھا۔

فطر تأشاعری سے زیادہ لگاؤنہ تھا، پھر بھی نعت شریف کہ لیا کرتے تھے اور نعتیہ کلام پر نقلہ و تبعیر مالیا کرتے تھے۔ آپ کی تصنیف کر وہ نعتیہ اشعار تعداد سے ہو نگے دیگر تصنیفات علمی اور فقیم ہیں جن میں بعض طبع ہو کرشا کئے ہو چکی ہیں کچھڑ اجم بھی ہیں۔

حضرت میاں صاحب مار ہردی کوشاہ ابوالحسین احمدی نوری قدس سرۂ ہے شرف بیعت وخلافت حاصل تھا۔ نیز اعلیٰ حضرت فاضل پریلوی سے طریقت کے خانواد دن اور علمی سلاسل کی اجازت پائی تھی ، مزید برآل شیخ طریقت حضرت شاہ علی حسین جسیلانی کچھوچھوی (اسٹسر فی میاں ) نے بھی اپنے خانوادہ کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

۲۵ رصفر و سیار میں اعلیٰ حضرت کے وصال پر جائشیں ہوئے اور سم ہوادگی اداکی گئی اس وقت سے پورے ۲۲ سیار میں ۲۷ سیار مار جادی الاولی ۲۲ سیار مطابق ۱۳۳۳ ء کی رات میں ۵۰ رسال کے قریب عمریا کرواصل بحق ہوئے۔ اٹالٹ دوا تاالیہ راجعون ۔ ۱۸ رجمادی الاولی کو اعلیٰ حضرت کے پہلو میں وفن کئے گئے۔ سوم (تیجب) کے دن قر آن خوانی اور فاتحہ میں احقر غفر لذمع فرز عمولوی عبدالقا در فریدی شریک ہوا۔ ای دن دادول صلع علی گڈھ سے مولا تا تھیم امجد علی اعظمی تشریف لائے۔

ر ای ادخا بک دیویو

استاذی مولانا حاجی شاہ محمہ حامد رضاخال صاحب قادری بریلوی علیہ الرحمہ کی وفات پر احتر غفر لدانے ذیل کی نظم فاری تصنیف کی تھی جن کے اشعار میں سال ولادت، سال وفات، صوری اور معنوی ہجری، تاریخ و ماہ وفات اور محاسن مذکور ہیں، اس نظم میں گسیارہ شعر ہیں مقطع کا آخری مصرے بھی سال وفات کی خبر دے رہا ہے۔

| مفتی دین مستین مولوی حامدر صا    | سوئے زہرم جہال رفت بہ برم جنال     |
|----------------------------------|------------------------------------|
| پیش روئے اہل دیں ہادی راہ خسدا   | صاحب زہدوورع عالم بااتقتیاں        |
| رېروه راه سلوک ، صاحب رشد وېدې   | عابدشب زنده دارصوفي وصافي منشس     |
| الجم صدانت بيع مطلع صدق وصفا     | برسرعش بدی، ماه شرف ذات او         |
| وارث فضل رضاً، رفته بقرب رضب     | داغ فراق رضا، بازبدل تازه مشد      |
| ماتم او ماتم دېر بود برملا       | مرگ گزین عالمے،مرگ جہاں ہم بود     |
| شيوه ايسال بود ، صب ردم ابت الا  | غيررضا بالقعناء جارؤول بيج نيست    |
| رحمت رب بهره اش، ساخته خیر الجزا | بيكه بسسر برده بودعم بحنيير العمسل |
| سيزده صدشصت ودو ديده گزيد آنسرا  | اسم محمر شده عبدولاد سه محمر       |
| IFYF                             | irar                               |
| چوزننائے بکال رفت بدار بقب       | شب زمه ننج بین ہسینزدہ ہم آمدہ     |
| بین جنال آمده مولوی حامد رض      | كلك فريدى نوشت ازيئے سال وصال      |
| IP"YI"                           |                                    |

نویں شعر کے بہلے مصرع میں سال ولادت (۱۲۹۲ھ) اور دوسرے مصرعہ میں سال وفات (۱۲ ۱۲ھ) صورة ومعنا ہیں۔مصرع سال وصال سن جری ہے۔



ر ما بی در ضا بک در یو یو

# ججة الاسلام كاحسن صورت وحسن سيرت

مولا ناسيدر ياض الحن نيرجو دهپوري

شبزاد و اعلی حضرت، استاذ العلماء، امام الاولیاء فی عصرہ ، مرجع الا نام ، حجة الاسلام مولانا مولانا ماہ علیہ تا دری برکاتی نوری بریلوی نور مولوی مفتی شاہ الحاج حضرت اقدی محمد حامد رضا خال صاحب قبلہ قادری برکاتی نوری بریلوی نور الله مرقد و کی ذات گرامی دنیائے سنیت میں محتاج تعارف نہیں۔ ماہ جمادی الاولی کی کا رتاری کو حضور نے محبوب حقیق سے دصال فرما یا اشتداد امراض کے باعث قیام کی طاقت نہ تھی۔ لیٹے موئے اشارے سے نماز ادا فرمائے تھے۔ اسی طرح نماز عشاء کی نیت باندھی اور ہاتھ باندھے ہوئے اشارے کے حضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ دانالیہ داجعون۔

بیعت: میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر پھر رہا ہے۔ جب حضور الا سال ہے ملاموں کی استد عاپر دوسری مرتبد ونق افر وزجود چور ہوئے غریب کدہ پر مشا قان وید کا ہجوم تھا ۔ اہل عقیدت بیعت ہور ہے تھے۔ مردول کے بعد عور توں کا نمبر تھا۔ بالا خانے کے دوجھے تھے۔ جن کے درمیان فقط ایک دروازہ تھا۔ ایک حصہ میں حضور جلوہ فرما تھے۔ دوسری طرف عور توں کی نشست کا انتظام تھا۔ بیعت کے لیے ایک صافہ دردازہ سے گزار کر دروازہ بند کر دیا تھا جس کا ایک سرا حضور کے دست اقدی میں تھا اور دوسرا مستورات کے ہاتھوں میں حضور نے بیعت فرمانا شروع کیا اور الفاظ بیعت زبان فیض تر جمان سے ادافر مائے۔ دفعتا جلال محرے الفاظ میں ارشاد فرمایا 'دمؤدب بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں' ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا قلب میں ایک بحیب شم کا اضطراب تھا۔ آخر دوسری سمت جاکر دریا فت کیا تو معلوم طرف دیکھا قلب میں ایک بحیب شم کا اضطراب تھا۔ آخر دوسری سمت جاکر دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ محلے کی ایک عورت جو بیعت ہونے والیوں کے زمرے میں تھی اور جے دوز انو بیٹھنے کی

رماى، رضا بكر ديويو) (72 الماسلام فبرياه ع

ہدایت کی گئی تھی۔ وہ چارزانو ہوکر بیٹھ گئی تھی۔اوراس طرز سے بیٹھتے ہی معاً حضور نے وہ الفاظ گرامی استعال فرمائے۔ بچ ہے۔اللہ والوں سے کوئی شئے حجاب میں نبیس ہوتی۔ع،قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید۔

تسبیع: ای زمانے میں حضور نے اس سگ بارگاہ سے ایک بارارشادفر مایا کہ میری
تبیج (مبارکہ) کا ڈورا کمزور ہو چکا ہے۔اسے بدلواد یا جائے میں نے جی حضور کہہ کرتبیج کے لی،
لیکن رعب وجلال کے باعث تفصیل دریافت نہ کرسکا۔ بازار جاکرا یک دکا ندار کوتبیج وکھائی اور کہا
کہ جیسی ہے ہو کی ہی اسے بنادو بھند نے کے لیے اس نے زردرنگ تجویز کیا۔لیکن میں نے
کہد یا کہ نیس مبزرنگ کا بھند ناہی لگاؤ جیسا کہ اس میں لگا ہوا تھا۔غرض تبیح تیار ہوگئی اور میں
لے کرخدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ بہت ستائش فرمائی اور مسکرا کر فرمایا ''زردرنگ بہتر تھا کہ
صوفیانہ تھا' اللہ اکبر کہاں بازار کی بات چیت اور کہاں حضور کا اپنے مقام پر تشریف رکھتے ہوئے
مشاہدہ۔

خواب: میری ایک عزیزہ تھیں، جنہیں بیعت کے لیے کہا گیا۔ لیکن ان کی توجہ کی اور جانب تھی۔ اس لیے انہوں نے معذرت ظاہری حضور کی روا تھی کے بعد ان بی بی نے خواب میں دیکھا کہ ججۃ الاسلام تشریف لائے اور انہیں بیعت فر مالیا۔ صبح اٹھیں تو قلب کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ مجھے کہا کہ اب مجھے تحریری بیعت ہی کرادو۔ چنا نچے حضور کی خدمت میں عریف لکھا گیا۔ میرے دوست محمہ خال کا ایک مقدمہ چل رہا تھا حضور نے ان سے تعویذ مرحت فر مائے کا وعدہ فر مایا تھا۔ لیکن پرواز ہائے جمال نے اتن مہلت نہ دی کہ تعویذ تیار ہویا تا مراجعت فر مائی گئی۔ اور مقدمہ کی تاریخ آگئی بیچارہ محمد خال نے اتن مہلت نہ دی کہ تعویذ تیار ہویا تا مراجعت فر مائی گئی۔ اور مقدمہ کی تاریخ آگئی بیچارہ محمد خال نے اتن مہلت نہ دی کہ تعدانہوں نے تعویذ کا ل کر چش کیا۔ محمد بستر استر احت ہی پر ہیں۔ کہ دروازہ پر دستک ہوئی ہے۔ باہر جاکر دیکھتے ہیں تو غلام فرید صاحب (جوآئ کل کرا جی بیس ہیں) سلام علیک کے بعد انہوں نے تعویذ کال کر چش کیا۔ محمد خال نہ حرت واستعجاب سے پوچھا ہے کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے تہیں جوتعویذ دیا ہے۔ وہ خال نے جرت واستعجاب سے پوچھا ہے کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے تہیں جوتعویذ دیا ہے۔ وہ فیل محمد خال کو بہنچادو۔ اللہ اللہ ہے کرم فرمائی تھی غلاموں پرجھی لوگ پروانہ واراس شمع جمال پر قبل الم محمد خال کو بہنچادو۔ اللہ اللہ ہے کے میں ڈالی تھے۔ اور طاقہ غلامی گلے میں ڈالی تھے۔

چنانچہ وصال اقدی کے بعد شار کیا گیا تو حضور کے دست حق پرست پر بیعت ہونے والوں کی

جة الاسلام نمبريه ١٠٠٠

تعداد دولا کھے نائدتھی۔ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ )

علم وفضل: حضور کاعلی فضل و کمال مهرمنیری طرح درخثان و تابان ہدینظیب میں شیخ عبدالقادر طرابلس سے مہاحثہ اورشیعی مجتمد سے گفتگو کے دوعظیم گواہ موجود ہیں۔ علاوہ ازیں مجھ سے مولا نامحمد اسلام صاحب سنجلی نے بیان فر مایا کہ حضرت صدر الا فاضل استاد العلما، مولا نامیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ الله علیہ فرماتے سے کہ حضور جب اجمیرا قدی تشریف کے تو جناب مولا نامعین الدین صاحب اجمیری نے زبان عربی میں حضرت سے پکھ سوالات کے جن کا حضور نے برجت عربی اشعار میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت صدر الا فاضل جیسی شخصیت نے اعتراف فرمایا کہ زبان عربی کا ماہر میں نے حضرت جیسا کی کونہ دیکھا۔



# حجة الاسلام: جانشين اعلى حضرت

پروفيسر مسعودا حرمظهسسري

ججۃ الاسلام علامہ محمد حامد رضاخال بریلوی علیہ الرحمہ رہے الاول ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۵۵ء میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔آپ کے جداعلی افغانستان سے آئے اور ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زمانے میں اعلی مناصب پر فائز ہوئے۔آپ کے پردادامولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ عالم معارف تھے۔ انقلاب ۱۸۵۵ء میں انگریزوں کے خلاف عملاً جہاد کیا۔ یو پی گزیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز جن ل ہڑئ نے آپ کا سرلانے کے لیے انعام مقرر کیا۔ مگر وہ سرکس کو طے جود رصیب مان خالیے ہے جا جوکہ ہو۔

آستاں پہ تیرے سسر ہو، احسب ل آئی ہو پھراے جان جہاں تو بھی تمسا مشائی ہو

جیۃ الاسلام کے بدن میں عظیم مجاہدوں کا خون دوڑ رہاتھا، ای لیے انہوں نے گھڑ سواری میں کمال پیدا کیا بسر کش سے سر کش گھوڑ ہے کو دہ رام کرلیا کرتے تھے۔۔۔۔ جیۃ الاسلام نے معقولات ومنقولات کی تمام دری کتا ہیں اپنے والد ماجداحمد رضا علیہ الرحمہ ہے پڑھیں اور اس معقولات ومنقولات کی تمام دری کتا ہیں اپنے والد ماجد رضائے بیدوقار بختا کہ جب فرزند دل بندکا خوالد دیتے ہیں تو فرماتے ہیں 'قال الول والاعز ''۲۳۳اھ/ ۱۹۳۵ء میں جب وہ حج بیت حوالہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں 'ڈیلی الول والاعز میں جب وہ حج بیت اللہ شریف اور ذیارت حرمین شریفین کے لیے مکم عظم اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں علاکے درک میں شریک ہوئے اور سندیں حاصل کیں ۔ ججۃ الاسلام ۱۹ رسال کی عربیں ۱۱ ۱۳ ھے ۱۸۹۴ء میں فارغ انتحصیل ہوئے۔ بیسعادت بہت کم طلباء کو حاصل ہوتی ہے کہ اتی چھوٹی عرب میں معقولات سے فارغ ہوجا ئیں۔ فقیر کے برادر بزرگ مولانا محد منظور احمد علیہ الرحمہ معقولات ومنقولات سے فارغ ہوجا ئیں۔ فقیر کے برادر بزرگ مولانا محد منظور احمد علیہ الرحمہ معقولات ومنقولات سے فارغ ہوجا ئیں۔ فقیر کے برادر بزرگ مولانا محد منظور احمد علیہ الرحمہ معقولات و منقولات سے فارغ ہوجا ئیں۔ فقیر کے برادر بزرگ مولانا محد منظور احمد علیہ الرحمہ معقولات و منقولات و فارغ ہوجا کیں۔

ر مائی برضا بکد دیویی ( 75 ) مناع فبر کا و ج

(ابن مفتی اعظم شاہ محم مظہر اللہ نقشبندی مجددی دہلوی) بھی ۱۳۷۷ سا ھے/ ۱۹۴ء میں مدرسہ عالیہ فتح پوری، دہلی ہے ۱۹ رسال کی عمر میں فارغ ہوئے اور پورے مدرسے میں اول رہے، ان کے اسا تذہ کا کہنا تھا کہ مرحوم کی حیات و فاکرتی تو اپنے دور کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوتے مگر ان کی عمر نے و فائد کی اور ۲۹ سا ھے/ ۱۹۳۵ء میں حیدر آباد، سندھ میں انتقال کر گئے۔ تو عرف میران کی عمر میں شاذو نادر ہی طلباء فارغ انتھا کہ ۱۹ رسال کی عمر میں شاذو نادر ہی طلباء فارغ انتھا کہ ۱۹ رسال کی عمر میں شاذو نادر ہی طلباء فارغ انتھا کہ ۱۹ رسال کی عمر میں شاذو نادر ہی طلباء فارغ انتھا کہ ۱۹ رسال کی عمر میں شاذو نادر ہی طلباء فارغ انتھا کہ کو کردنیا کو حیر ان کردیا۔ جمہ کیا بات کی جائے انہوں نے تو تیرہ سال دی ماہ پانچ دن میں فارغ ہو کردنیا کو حیر ان کردیا۔ جمہو کی ماہ باتھا کہ ۱۹ سال ماہ تا کہ طبیل القدر استاد کے جیٹے اور شاگر دہتھے۔

۱۳۱۳ هـ/ ۱۸۹۵ء ہے ۱۳۲۷ هـ/ ۱۹۰۸ء تک امام احمد رضا کی خدمت میں رہ کر تربیت کے مراحل طے کئے۔ فارغ انتحصیل ہونے کے بعد ۱۳۱۲ هـ/ ۱۸۹۵ء میں کارا فقاء کے لیے تیہ کردیا تھا۔ امام احمد رضا کے لیے فتو وَں میں حوالوں کی کتابیں نکالنا، سندوں کی عبار تیں تلاش کر:

آپ کے ذمے تھا، اس طرح وستوکی نولی کے لیے خود آ ہے بھی تبیار ہور ہے تھے۔

۲۲ ۱۱ هـ/ ۱۹۰۸ء میں دار العلوم منظر اسلام، بر یکی شریف کے آپ مہتم ہوئے تو پھر بیذ مددار کی حضرت مفتی اعظم مصطفے رضا خال علیہ الرحمہ نے سنجالی جو آپ کے چھوٹے ہوائی تھے، عرش رشا خال علیہ الرحمہ نے سنجالی جو آپ کے چھوٹے ہولا ناحسنین رضا خال صاحب نے بچے فرمایا:

''اعلیٰ حضرت کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھا تو وہ حضرت حجبۃ الاسلام مولا نا حامد رضاخاں تھے۔''("مذکرہ جمیل بص ۱۲۶)

جیۃ الاسلام کا بہی تبحرعلمی تھا کہ وہ بڑے ہے بڑے عالم ہے اعتادہے گفتگوکرتے اور بحث ومباحثہ میں اپنی بات منوالیا کرتے تھے۔مفتی شا فعیہ کے شاگر دعبدالقادر طرابلسی شلی بعض مسائل میں اختلاف تھا، ججۃ الاسلام نے ان کوقیام حرمین کے زمانے مشہور عالم وعاد ن میں مسکت جواب ویا اوروہ خاموش ہو گئے۔عرصہ دراز کے بعد سندھ کے مشہور عالم وعاد ن معضرت پیرمحمدابرا ہیم جان سر ہندی کی عبدالقادر شیلی ہے ملا قات ہوئی تو انہوں نے امام احمد رف کو در فرایا۔ یہ بات انہوں نے امام احمد رف کو در ان بتائی۔ دوران بتائی۔ اسلام امام احمد رضا کے مرشد شاہ آل رسول مار ہروی علیہ الرحمہ کے یوتے شاہ ا

(سدهابی درضا بک ربویو)

الحدین نوری علیہ الرحمہ (۱۳۲۴ه/۱۹۰۹ء) سے بیعت تھے اور انہیں کے ارشاد کے مطابق امام احدیث نوری علیہ الرحمہ (۱۳۲۴ه/۱۹۰۹ء) سے بیعت تھے اور انہیں کے ارشاد کے مطابق امام سلام کو سخد مدیث بھی کئی واسطول سے حاصل تھی۔ شاہ ابوالحن نوری امام احمد رضا کے استاد بھی تھے اور شاہ آل رسول مار جروی علیہ الرحمہ نے اما احمد رضا کو بھی تربیت کے لیے آپ کے بیر دکیا تھا۔ ججت الاسلام نے بیعت کا آغاز امام احمد رضا کے وصال سے چندر وزقبل فرمایا، بیعت کے لیے آنے والوں سے امام احمد رضانے فرمایا:

''ان کی بیعت میر کی بیعت ہے ان کا ہاتھ میر اہاتھ ہے، جوان کا مرید بوان کا بیعت میر اہاتھ ہے، جوان کا مرید بوا، میر امرید بوا، ان سے بیعت کرو۔'' ( تذکرہ جمیل، ص ۱۰۹)
جیت الاسلام کے لاکھوں مرید ہیں، جو پاک وہنداور دوسرے مما لک\_مسیں پھیلے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا کو ججہ الاسلام سے بڑی محبت والفت تھی۔ چنا نچوا کیک مرتبدا مام احمد رضا

کود و ت دی گئی،خود نه جاسکے،اپنی جگہ جمۃ الاسلام کو بھیجااور دعوت دینے والے کوتحریر فر مایا: ''حامد رضا کو تھیج رہا ہوں، پیرمیرے قائم مقام ہیں،ان کو حامد رضانہ میں،احد رضابی مجھنا۔''( تذکرہ جمیل ، م سام)

ای عینیت اور اقربیت کی طرف اشاره فرماتے ہوئے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں: حامد منی وانامن حامد

"میں حامدے ہوں اور حامد مجھ سے ہے"۔۔۔ یعنی

ع--- تاكس نه گويد بعدازين من ديگرم ټو ديگري

اورخود ججة الاسلام اس نسبت خاص پرشکرادا کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

انامن حامد وحامد رضامنی کے حب لوؤں سے بحد اللہ رضاحامد ہو اور حسامد رضا تم ہو

ججة الاسلام کے عم محتر م مولا ناحسن رضا خال صاحب حسن بریلوی ایک قصید ہے مسیس رماتے ہیں:

حسامدرض، عسالم عسلم هسدیٰ نو گل، گل زار جسناسب رض حسن بهسارسش زحسنسزال دور باد چول اسب وحبد ناصر ومنصور باد

رمائي درضا يكدر يويو

کس دل سے دعادی تھی کہ آج تک ان کی بہار میں خزاں نہیں آئی اوران کی مساعی نے نامرادیوں کامنہ نہیں دیکھا۔

جة الاسلام اسرسال کی عمر میں ۲۳ ساھ/ ۱۹۰۵ عیں اپنی والد واور پچپامولا نامحمد رضافال کی معیت میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے کے پھر تحب احمد رضا چھوڑ نے گئے ، واپسی پردل بیقرار رہا، چین نہ آیا، خود بھی تیاری کی بمبئی پہنچ گئے پھر تحب الاسلام اپنے والد جلیل کے ساتھ رجج پر روانہ ہوئے ۔ ہیرجج وسیلے ظفر بنا، اورا مام احمد رضا نوشی فتو حات حاصل ہوئیں جن کے بیان کے لیے ایک وفتر چاہیے ۔ ای سفر میں ایگا نہ روزگار کما بیان کے لیے ایک وفتر چاہیے ۔ ای سفر میں ایگا نہ روزگار کما بیان کے فیل میں ایک نار دو میں شاندار ترجمہ کیا۔ الفقیم الفاق ھھ "کھی ۔ ججة الاسلام نے بعد میں" الدولة المکیة "کاار دو میں شاندار ترجمہ کیا۔ الغرض ججة الاسلام کو امام احمد رضا کی معیت میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمسین الغرض ججة الاسلام کو امام احمد رضا کی معیت میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمسین کی سعادت حاصل ہوئی ۔

امام احمد رضا کوتصنیف و تالیف اور فتو کی نولی سے فرصت نہ لمی تھی۔ ادھراحباب کااصرار تو کہ کوئی واڑ العلوم تفام کیا جائے۔ احباب کے اصرار پر داڑ العلوم منظر الاسلام ۱۹۰۳ء میں قائم کیا گیا۔ بنیا دامام احمد رضائے ڈالی گراصل بانی ججۃ الاسلام قرار پائے۔ علامہ سلامت اللہ نقشبندی مجد دی نے ۱۳۳۸/۱۹۱۹ء میں منظر اسلام کے معائنہ کے وقت جو تاثر ات قلمبت فرمائے اس میں ججۃ الاسلام کو داڑ العلوم کا بانی تکھا ہے اور داڑ العلوم کے لیے لکھا ہے: فرمائے اس میں ججۃ الاسلام کو داڑ العلوم کا بانی تکھا ہے اور داڑ العلوم کے لیے لکھا ہے: درجس کی نظیر اقلیم ہند میں کہیں نہیں "

جیت الاسلام دارُ العلوم کے مہتم تو تے ہی ۱۳۵۳ ھ/۱۹۳۱ء میں شخ الحدیث ادر صدر المدرسین بھی ہو گئے ہفیے دور دور دور سے طلباء، علاء تھنچ چلا المدرسین بھی ہو گئے ہفیے دور دور دور سے طلباء، علاء تھنچ چلا آئے تھے۔ جیتہ الاسلام نے اپنے جھوٹے بھائی مفتی اعظم ہند محمد مصطفے رضا خال علیہ الرحمہ کو بھی پڑھا یا، ان کے تلا فدہ کی فہرست بہت پڑھا یا اور برادر عمرز ادمولا ناحسنین رضا خال صاحب کو بھی پڑھا یا، ان کے تلا فدہ کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ بہترین معلم تھے، طلبا پر بہت رہم وکر یم ۔ منظر اسلام کے تقسیم اساد کے سالان اجلاس بھی تزک واحتشام سے ہوتے تھے، جس میں تمام سلاسل کے اکا برشریک ہوتے تھے۔ مسلم المسلم نظر بھی تیرہ بھی تقریب ہوتے تھے۔ مسلم نظر کے بیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور سلسلہ چشتیہ کے دیوان سید آل رسول علی خال اجمیری وغیرہ بھی شریک ہوتے تھے۔

-

(سدمانی، رضا بک ربویو)

ججة الاسلام کے خاص خاص دفقا میں بینام ممتاز نظراً تے ہیں: منثی فدایار خال رضوی۔ نائب مہتم جامعہ رضوبیہ منظر اسلام، بریلی شریف مولا نا تقدس علی خال مہتم جامعہ رضوبیہ منظر اسلام، بریلی مفتی ابرار حسن صدیقی ۔ مدیر''یا دگار رضا'' بریلی علامہ شمس الحن شمس بریلوی۔ صدر شعبہ فاری ، منظر اسلام، بریلی

ججۃ الاسلام بلند پایہ خطیب، مایۂ نازادیب اور یگانہ روزگار عالم وفاضل تھے۔ تدریس میں تواپی مثال آپ تھے ہی گرتقریر میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ پاک وہند کے بہت سے شہروں میں آپ نے تقریر فر مائی ،عقائد کی اصلاح اور ایمان کی حرارت پیدا کرنے کی بھر پورسعی فر مائی۔ آپ کی پہلی مدلل تقریر ۲۹ رمارچ ۱۹۱۹ء/ ۲۳ ساتھ کو جبل پور میں ہوئی۔ امام احمد رضا شریک محفل تھے اور شاداں وفر حاں۔

آپ اتجمن حزب الاحناف، لا ہورا ورجامد نعمانیہ، لا ہور کے جلسوں میں لا ہور بھی تشریف لائے۔ جب لا ہورآئے توشاہ محمرغوث قادری کے مزار مبارک میں تیا م فرماتے۔ شاہ محمرغوث قادری اپنے عہد کے جلیل القدر محدث تھے۔ شیخ الحدیث حضرت محمد امیر شاہ صاحب گسیلانی قادری مدظلہ العالی کی صاحبزادی اسملی نے حضرت شاہ محمدغوث محمدث لا ہوری پر بڑا فاصلانہ مقالہ ڈاکٹریٹ کھھا ہے۔ جس پر پنجاب یو نیورٹی سے ان کو پی ایچی، ڈی کی ڈگری مل گئی ہے۔ ججت مقالہ ڈاکٹریٹ کھھا ہے۔ جس پر پنجاب یو نیورٹی سے ان کو پی ایچی، ڈی کی ڈگری مل گئی ہے۔ ججت الاسلام کا حضرت شاہ محمد شاہور کے مزار پر انوار پر قیام فرمانا کچھ معنی رکھتا ہے۔ ایک محدث محدث ہی کے جوار میں کشش محموس کرتا ہے اور سکون یا تا ہے۔

ج الاسلام سندہ بھی تشریف لائے۔علامہ عبدالکریم درس سے گہر ہے مراسم تھ، وہ امام احمدرضا کے بھی خلصین میں تھے۔ انہوں نے امام احمد رضا کا قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے اور حجب الاسلام نے ان کا قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے جو'' تذکرہ جمیل'' میں موجود ہے۔ سندھ میں حجب الاسلام کے دا ماد مفتی تقدش علی خال صاحب پیرصاحب پگارا کے جامعہ راشدہ کشنے الحدیث الاسلام کے دا ماد مفتی تصاحب پیرصاحب پیرصاحب بیار مفتی صاحب نے پیر موت ، جس کے تحت میں کہ مدارس پورے سندھ میں کام کرد ہے ہیں۔ مفتی صاحب نے پیر صاحب کی تربوں خدمت کی ،اور پیر جو گوٹھ ہی مسیس ۱۹۸۸ء میں انہوں نے وصال فرمایا۔

ججة الاسلام، دبلی بھی تشریف نے گئے فقیر نے بچین میں اپنے ہاں ان کی زیارت کی ہے السان کر دیارہ ہے۔ (سمائی، رضا کر رہ ہے)

"جسى فظيراقليم مندمين كهين نبين"

ججة الاسلام،اردو،فاری،عربی نثر کےعلاوہ لقم پر بھی کمال رکھتے تھے،ذراان کے بیاردو

اشعارملاحظه مول:

آنکھوں سے لگ گئی جھڑی، بحرمسیں موج آگئی سیل سرشک اہل پڑا، نالۂ قلب زارمسیں شوق کی چرہ دستیاں، دل کی اڑاتی دھجیاں وحشت عشق کاسماں، دامن تار تارمسیں شوق کی ناشکیمیاں، سوز کی دل گدازیاں وصل کی نامرادیاں، عبشق دل فگارمسیں

مجھ کو در در مجسراتی رہی جستجو ٹوٹے یائے طلب ، تھک۔ رہی آرزو

رهای درضا بک ریویو) 80 (مجة الاسلام نمبري ١٠٠١)

ڈھونڈ تا مسیں پھسرا، کوب کو، حیارہو تھارگ جال سے نزدیک تر، دل مسیں تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو تہمارے حن رنگیں کی جھلک ہے سب حمینوں میں بہاروں کی بہاروں میں، بہارحباں فسنزاتم ہو

جہۃ الاسلام کو تاریخ گوئی میں بھی بڑا کمال تھا۔ انہوں نے اردو، فاری ، عربی مسیس کئی تاریخیں کمی ہیں۔ مجد جنگشن پر کی جب تیار ہوئی تو ۵ رعربی اشعار پر مشمل فی البدیہ قطعہ تاریخ تعمیر ارشاد فرمایا (تذکرہ جمیل ، ص ۱۵ )۔ ۲ رسمبر ۱۹۹۲ء کو نقیر نے بھی اس مجد کی زیارت کی ، مفتی مظہر الاسلام اور اس مجد شریف کے امام دخطیب علامہ مفتی محمد الطالحالی نیارت کی ، مفتی منظر اسلام ، علامہ محمد عارف رضوی اور جناب سے رتاج حسین نے چائے سے ضیافت کی ، مفتی منظر اسلام ، علامہ محمد عارف رضوی اور جناب سے رتاج حسین ایڈووکیٹ اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ جہۃ الاسلام نے علامہ محمد عبد الکریم سندھی کے وصال پر بھی چھ فاری اشعار کا قطعہ تاریخ وفات قلم بند فر مایا تھا۔ ''تذکرہ جمیل'' میں ایسے بہت سے مقامات پیش کے گئے ہیں۔ (ص ۱۲۹ - ۱۵ )

جة الاسلام پيكر جمال وكمال تقير حن ول افروز ايس تفاجود كيمي، بسن خت كيّ الاسلام پيكر جمال وكمال تقير حن ولقد خلقنا الانسان في احسن التقويم "كيّ كيّ فتهارك الله احسن الخالقين ولقد خلقنا الانسان في احسن التقويم "كيّ مِيّ جاكَيّ تقوير تقير ان كرديدار سي مي لوگ مسلمان ، وجات تقير اورانساف پند پكار المُحّ تقير كريون كاچروايا بي موتا سيد

سجان الله! حسین صورت بلنداخلاق، متواضع دمنکسر المزاح، ہرایک حب ہے والے پر مهریان، سادات سے والہانہ مجت، معاصرین علاسے الفت فیدا کے دوستوں کے دوست، خسدا کے دشتوں کے دوست، خسدا کے دشمنوں کے دشمن کے دشمنوں کے دشمن کے دشمنوں کے دشمن کے دشمنوں کے دورود شریف پڑھتے میں آپریشن ہوتار ہا۔ ٹس سے مس نہ ہوئی کے لیے دوانہ کھائی کے شراب ہے۔ درود شریف پڑھتے میں آپریشن ہوتار ہا۔ ٹس سے مس نہ ہوئے ، اف تک نہ کی ، د کھنے والے جے ان تھے۔

آئی جو ان کی یاد تو آتی حیلی گئ ہر نفشس ماسوا کو مٹ تی حیلی گئی میزبانی میں چیش پیش بخدوم ہوتے ہوئے خادموں کے خادم

ر مائل مرضا بكر ديويو) 81 ( 18 )

#### اللهرے کوئے دوست کی روش جسالیاں ہر ذرہ ہے تحسلی ایمن لیے ہوئے

علائے اہلسنت میں ایک نیار جمان جنم لے دہا ہے نہ جائے کوں؟ وہ دبخان ہیہ ہے کہ امام احمد رضا کی ہر بات کو ترف آخر نہ مجھا جائے ہتھید کی چھوٹ دی جائے ۔ بے شک دی جائی چاہی مرامام احمد رضا ہے کوئی بلندتو ہو، بلند نہ ہی برابرتو ہو۔ برابر نہ ہی ہی اس قابل تو ہو کہ انگی بات سمجھ سکے اور ان کے فیصلے کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈال سکے۔ ان کی شان تو یعی کہ علائے عرب دعم سے ان کے در پر سوالی بن کر آئے ۔ علاء کی کثیر جماعت نے ان کے سمام احمد رضا کا عظیم احسان ہے کہ کئے اور سیر حاصل جواب پاکر شاوہ ہوئے ہم میں کون ایسا ہے؟ امام احمد رضا کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے '' قما و کی رضو ہے' کی صورت میں علاء اہل سنت کے لیے علم دوانش کا ایک عظیم ذخیر ہ فرا ہم فر مایا ،ہم نے اب تک ای کوئیں پڑھا، پھر غیر ضرور کی مسائل پر غیر ضرور کی مباحث کی ضرورت؟ فر مایا ،ہم نے اب تک ای کوئیس پڑھا، پھر غیر ضرور کی مسائل پر غیر ضرور کی مباحث کی ضرورت؟

امام احمد رضائے زمانے میں ان سے بڑانہ ہیں گرایک سے ایک بڑا عالم موجود تھا، علمائے اہل سنت
کی اکثریت امام احمد رضا کی بات کوحرف آخر بھی تھی اور اب بھی بھی ہے۔ امام احمد رضا کو ہدف
تنقید بنانا، ان کی علمیت اور مجددیت کوموضوع تخن بنانا، رہے سے فکری اتحاد کو پارہ پارہ کرنا ہے۔
یہ بڑی غیر دانشمندانہ بات ہوگی، اس رجحان سے جتنا بچا جائے، اتنا، ہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اس
رجحان کے محرکات علاقائی اور خانقا ہی عصبیت بھی ہوسکتی ہے، خود نمائی کی خواہش اور خود پسندی
کاجذبہ بھی ہوسکتا ہے۔ امام احمد رضاا ہے عظیم ہیں، ان ہے اختلاف کرنے والا نیک نام ہسیں
ہرنام ہوگا۔ دنیا و آخرت کا فائدہ ای میں ہے کہ ہم اپنے اکابر کی سنت پڑمل کرتے ہوئے ادب کا
ہدنام ہوگا۔ دنیا و آخرت کا فائدہ اس محد رضا کی فکر و دائش سے بھر پوراستفادہ کرکے دنیا و آخر سے
ہیں سرخرد ہوں۔ مولی تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین!

آبل سنت کے خلاف ایک عالمی سازش پوری قوت کے ساتھ برسر پیکار ہے، اہل بھیرت علاء دوانشوروں کواس طرف توجد بنی چاہیے۔ تبلیغ کے نام پرقر آن پڑھنے سے رو کا جارہا ہے،
تبلیغی نصاب کوقر آن کے قائم مقام بتا یا جارہا ہے۔ تبلیغی مراکز کوتر مین شریفین سے تشبید دی جاری ہے۔ تبلیغ کے لیے جانے والوں کو مجد ترام اور مجد نبوی شریف سے کہیں زیادہ ٹواب کی بشارتیں دی جارہی ہیں۔ دن کی روثنی میں ریکیا جارہا ہے؟

جوفرتے ملت اسلامیہ کوشدید نقصان پہنچارہ ہیں،ان کا ظاہرا تناحسین ہے کہ کی کو یقین نہیں آتا کہ میدا ندرسے استے خراب ہوں گے۔ڈاکٹرعسلامہ محمدا قبال مرحوم فرقوں کے اکابرین سے حسن ظن رکھتے تھے لیکن ججة الاسلام نے لا ہور میں ایک ملاقات کے دوران ان کی گتا خانہ عبارات سنا کمی دوہ جیران رہ گئے اور فرمایا:

"مولا نابيالي عبارات گتاخانه بين كهان لوگول پرآسان كيون نه

نوث پڑا۔ان پرتوآسان کوٹوٹ پڑنا چاہے۔"

جة الاسلام نے عقائد فاسده کاردکیا، ذہبی اور سائ تحریکات میں حصد لیا تحریک رضائے مصطفیٰ ، تحریک خلافت ، تحریک ترک مولات ، تحریک شدھی شکھن تحریک مجدشہید کئے اور اس قتم کی بہت ی تحریک طلافت ، تحریک ترک مولات ، تحریک شدھی شکھن تحریکوں میں ملت کی رہنمائی کی ، ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۵ھ میں مرادآباد کی ایک کانفرنس میں جو خطب آرج بھی خطب ارشاد فرایا ، اس سے آپ کے تدیر اور ساتی بصیرت کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔ یہ خطب آج بھی مسلم سلطنت کا لائح عمل بن سکتا ہے۔

ججة الاسلام علامه محمد حامد رضاخال علسيدالرحمد كادمسال عارجمادي الاول

سرمائى، دخا كبدريوي

۲۲ سار / ۲۳ مری ۱۹۴۳ء کوبر لی شریف میس عشاء کی نماز کے دوران تشہد پڑھتے ہوئے ہوا۔ اُنالله واناالیده داجعون!

دل توجاتا ہے اسس کے کویے مسیں جا مری حبال، حبا، خداحافظ

نماز جنازه محدث عظم پاکتان مولا نامرداراحرصاحب نے پڑھائی محدث اعظم ججۃ الاسلام کی تعلیم وتربیت کاشکار سے جنہوں نے پاکتان میں فکری انقلاب ہر پاکیااور سواداعظم اہل سنت کے مشن کوفروغ بخشا۔ مزار مبارک محلہ سوداگران ، ہر پلی شریف میں روضہ امام احمد رضا کے اندر ہے۔
ججۃ الاسلام کے بعب مفسر قرآن علامہ محمد ابراہیم رضا خال جیلائی میاں علیہ الرحمہ آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ ۱۰ ارزیج الاول ۲۵ ۱۳۱۱ کی ۱۹۰۴ء کو ہر پلی شریف میں پیدا ہوئے۔ امام احمد رضانے اس بوتے کی خوشی میں منظر اسلام کے طلباء کومن بھاتے کھانے کھائے بخصوص امام احمد رضانے اس بوتے کی خوشی میں منظر اسلام کے طلباء کومن بھاتے کھائے کھائے مخصوص طلبا کے جوڑے بھی بنوائے۔ ۱۲ مرشعبان المعظم ۲۹ ۱۳ الے ۱۹۸۸ء کورسم بسم اللہ کے ساتھ ساتھ طلبا کے جوڑے بھی بنوائے دیا ارشعبان المعظم ۲۹ ۱۳ الے ۱۹۸۸ء کورسم بسم اللہ کے ساتھ ساتھ بیعت وضلافت سے نواز اور مایا:

"ميرايوتاميري زبان ہوگا"

حامد منی وانامن حامد ، کی بازگشت پھرسنائی دی۔ جیلائی میاں نے منظر اسلام کی آبیاری کی ،
درس و تدریس کے ذریعہ مسلک اہل سنت و جماعت کی اشاعت کی ' یادگار رضا' ' کا اہتمام بھی آپ
، کے سپر و تھا۔ اارصفر ۸۵ ۱۳ ھے/ ۱۲ رجون ۱۹۲۵ء کو ہر لی شریف میں جیلانی میاں کا وصال ہوا۔
اناللہ وانا المیسے د اجعدون۔ یہ جیب حسن اتفاق ہے کہ جس ماہ مبارک میں ججۃ الاسلام ہیسیدا
ہوئے ای ماہ مبارک میں جیلائی میاں پیدا ہوئے اور جس ماہ مبارک میں امام احمد رضا کا وصال ہوا۔
ای ماہ مبارک میں جیلانی میاں کا وصال ہوا۔

جیلائی میاں کے صاحبزادگان میں مولانار بحان رضاخاں ربحانی میں ہولانار شاخاں میاں ہتو پر رضا خال ہمولانا اختر رضا خال از ہری میاں ہمولانا ڈاکٹر قمر رضاخال قمر میاں ہمولانا ڈاکٹر قمر رضاخال قان کے ہوئے ۔ ربحانی میاں ، سجادہ نشین ہوئے ، ان کا وصال ہوا تو ان کے پانچ صاحبزادگان علامہ سجان رضاخال ، مولانا تو قیر رضاخال ، علامہ توصیف صاحبزادگان علامہ سجان رضاخال ، مولانا تو قیر رضاخال ، علامہ توصیف رضاخال ، مولانات میں سے علامہ سجان رضاخال سجانی میاں سجادہ نشین ہوئے اور بحد اللہ رونت افروز سجادہ ہیں۔ جیلائی میاں کے دوسر سے صاحبزاد سے علامہ اختر ضاخال اسس وقت مختی اعظم محم صطفی رضاخال کے قائم مقام اور مفتی اہل سنت ہیں۔ان کاعلمی وروحانی فیض وقت مختی اعظم محم صطفی رضاخال کے قائم مقام اور مفتی اہل سنت ہیں۔ان کاعلمی وروحانی فیض

سهاى، وضا بكريوي

وورونزد یک جاری ہے۔ان کے ایک صاحبزادے مولا ناعسجد رضاخاں ہیں۔

جیلانی میاں کے چھوٹے بھائی حمادرضاخاں نعمانی میاں ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۱ء میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۲۷ھ/1904ء میں کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادگان بردانی میاں، رحمانی میاں اورنورانی میاں کراچی میں ہیں۔

حضرت ججة الاسلام کے فانوادہ عالی کی نقیر پر بہت شفقت ہے، حضرت علامدر یحسان رضا خال رہے ہی تشمیر یف رضا خال رہ بھی تشمیر یف اللہ کے مقرت علامہ اختر رضا خال از ہری میاں بھی جب پاکتان تشریف لائے ، فقیر کے غریب خانے پر تشریف لائے ۔ علامہ قمر رضا خال اور علامہ منان رضا خال بھی جب پاکتان تشریف لائے ۔ علامہ قمر رضا خال اور علامہ منان رضا خال بھی جب پاکتان تشریف لائے۔ علامہ قمر رضا خال اور علامہ منان رضا خال بھی جب پاکتان تشریف لائے۔ علامہ قمر رضا خال اور علامہ منان رضا خال بھی جب پاکتان تشریف لائے۔



ججة الاسلام مرشدالا نام، مرجع العلمهاءالا علام، استاذ الاساتذه نائب مجدد دين وملت، جانشين حضوراعلى حضرت، امام طريقت، حضرة العلام موللينا الحات شاه محمد حامد رضا خان صاحب المعروف به

## ججة الاسلام: حيات وخدمات

امین شریعت مفتی عبدالوا عدقا دری مرکزی اداره شرعیه بهارپشهٔ

اَنَامِسْ حَامِلْ وحامدرضا مِنْسى كے جلوول سے جردللدرضا حسامد بیں اور حسامدرضا تم ہو

نسب نامه جمة الاسلام:

مرهدِ اعظم، شبيغوث اعظم، استاذِ مفتی اعظم، جة الاسلام حضرة العلام مولينا الحاج مفتی شاه حامد رضا خان رضی عند الرحمن الحنان - ابن اعلیم ضربه المسلد مبید و دین و ملت، مجمع البحرین شریعت و طریقت، امام العلماء رأی الفقهاء، وحید العصر، فرید الد جر، الشیخ الحق ، السید السند، احسان المنان - انمل الزمال - امام احمد رضا خان رضی عند الرحمن - ابن عارف بالله ملی اید من پیات الله در میس الاتقیار شیخ الاصغیار جمس العارفین - قمر المقر بین - خاتم الحققین - صاحب تصانیف کثیره - حامی المنة السنیه ماحی البدعة الضالة - علامه مفتی شاه محمد تقی علی خان رضی عند الرحمن المنان - ابن بقیة السلف - سند الخلف ، زبدة الساکمین - امام العارفسین - مرتی المنا مذه - حضرة العلامة الشاه مولانا مفتی رضاعلی خان علیم دحمة الرحمن والرضوان -

ابن حفرت العلام مولينا حافظ كاظم على خال، سيثى مجسٹريث بدايوں، ونگرال حكومت، روہيل كھنڈ \_ابن صاحب سطوت وعظمت، ديندار و باكرامت، وارث عزت و جاہت، حضرت اعظم على خال صاحب بريلي المعروف بيشهز اد وُ نا مدار عليد رحمة الغفار \_

ابن فالتح بريلي، گورزآ ف صوبه روميل كهند، شجاعت جنگ بهادر، ما لك عهده سشش

ر العام أبر كان إلى المنا بكر يوي

بزاری ، جاگیردارشیش محل لا بهور ، وزیر مالیات شاه دبلی محمد شاه ، عالی جناب معلی القاب حضرت سعادت یا رخان صاحب قندهاری ثم لا بهوری ثم د بلوی ، ثم بریلوی ، رحمة الله تعالی علیه این سر دار نامدارا زعلاقه قندهار شمشیرزن ، صف شکن ، جوال سال و جوال مرد ، بها درجنگجوقبیله بزیج کی آبرو - سعادت آثار ، تا درشا بی قافله کا سر دار ، جو بر شباب معسلی القاب عالی جناب سعیدالله خال صاحب رحمة الله تعالی علیه -

حضور ججة الاسلام عليدرحمة السلام كاثبحرة نسب آب في ملاحظ فرمايا-اى سے آپ كواندازه ہوگيا ہوگا كه حضرت ججة الاسلام عليه الرحمة كس سايددار، بار آدر ددخت كے پھل ہيں۔

#### زندگی کا جمال خاکه:

اب أن كى معروف زندگى كا جمالى خاكه پيش خدمت بجس سے آپ انداز ولگاسكيس كے كه حضرت والل نے اعلى حضرت مجدودين ولمت، علوم اسلاميہ كے پيكر، علماء واتحنين كے مرور، جماعت المه القوى كى بيابت و مرور، جماعت المه القوى كى بيابت و خلافت كوكس احسن طريقة سے انجام ديا ہے۔ اُن كى حيات مباركة كا بي خاكہ بيس نے "حيات مغراعظم ، وحضور ججة الاسلام رحمة السلام كے بڑے شہزاد سے اور حضور اختر الاسلام تاج الشريعه علامه فتى اختر رضا خان از برى مدخله العالى كوالد نامدار تھے۔ ولا دست ججة الاسلام:

اعلی حضرت مجدودین ولمت کی شادی خاند آبادی ساڑھ اٹھارہ سال کی عمرشریف مسیس جناب افضل حسین صاحب (شیخ عثانی) کی بڑی شہزادی 'ارشاد بیگم' طاب رُ اہا ہے ہوئی۔ گیارہ مہینے کے بعد امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے گھر میں آپ کے بڑے صاحبزاد یے محمد حامد رضا کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کی ولادت ماوسرور رہ النور ۱۹۲ و ملاح کی ابتدائی تاریخ میں ہوئی آپ کے جدامجد راس الاتعناء حضرت مفتی نقی علی خال رحمہ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی جدہ محر مدونوں اس وقت بقید حیات تھے۔ بوتے کی ولادت کی خوثی جس قدر دادا دادی کو ہوتی ہو وہ ظاہر و باہر ہے وقت بقید حیات تھے۔ بوتے کی ولادت کی خوثی جس قدر دادا دادی کو ہوتی ہو وہ ظاہر و باہر ہو محسب روایت خاندانی نومولود کا نام محمد رکھا گیا جو ہجری اعتبار سے آپ کاسن ولادت محمد میں محمد سامد رضار کو دیا۔ محمد میں آپ کو اللہ ماجد (امام احمد رضا) نے آپ کاعرفی نام حسامد رضار وفات ہے لیعنی عقیقہ کا نام ''محمد'' سے سالی پیدائش اور عرفی نام جوز پر و بینہ میں آپ کا سال وفات ہے لیعنی عقیقہ کا نام ''محمد'' سے سالی پیدائش اور عرفی نام جوز پر و بینہ میں آپ کا سال وفات ہے لیعنی عقیقہ کا نام ''محمد'' سے سالی پیدائش اور عرفی نام حسامہ رضا کر دیا۔ سابی رضا کہ دیا۔

''حامدرضا''ے سال وفات کاعلم ہوتا ہے۔

عددا بجدی کی مثال:م - ح - م - د ۱۳۰ م + ۲۰۰ م = ۹۲:جری

زبروبینه کی مثال: حا۔ الف میم۔ دال۔ را۔ ضاور الف

امام المکاشفین حفرت شیخ اکبروضی الله تعالی عند کے فیفان نے امام العلماء اعلیٰ حفرت کی بصیرت کوکس قدرصاف و شفاف بنادیا تھا کہ ایک ہی نام سے پیدائش وو و نسست دونوں کی وضاحت فرمادی سبحان الله و بحدہ ما تواں وِن مولود (محمد صاحد رضا) کا خیر وخو بی کے ساتھ گذر گیا تو سنت کے مطابق آپ کا بابرکت نام رکھا گیا اور عقیقہ کیا گیا۔ عزیز واقارب کے علاوہ خصوصی طور پر علماء کرام اور مشائخ عظام کی دعا میں لینے کے لئے پر تکلف دعوث کا انتظام کیا گیا۔

آ باپ برادرعزیز (حضور مفتی اعظم) اور پانچوں بہنوں سے بڑے تھے جس قدر فاعانی الله فی بیار آ ب کو ملاس کے اظہار کی ضرورت بی نہیں خصوصاً جدہ محتر مدنے ہم الله خوانی کرسم سے پہلے بی بنیادی کلمات اسلام آ ب کواز برکرادیا تھا بزرگوں کے طور طریقے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور گفتگو کرنے کے نداز سے بھی واقف کرادیا تھا۔

بسم الله خواني:

خاندانی روایت کے مطابق چارسال چارماہ، چاردن پرآپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی جدِ محترم کے علادہ علاء اسلام اور مفتیانِ اسلام کی موجودگی میں خود اسام اہلنّت مجد وِلمت اسام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللّہ القوی نے بسم اللّٰہ کی رسم کو پوری فر مایا۔

ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھا پی والدہ معظمہ رحمۃ اللہ تعالی علَیہا سے ختم کیا۔
ابتدائی قواعد عربیہ اور فاری اپنی جدہ مکرمہ سے پڑھانچو میں ، ہدایۃ النحو، کا فیہ اور پنج عمنج و عسلم
الصیغہ کے بعد عدہ کر بہرنے آپ کوامام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ کے سپر دکر دیا۔ جن کی
خدمت فیض در جت میں آپ نے درسیات نظامیہ کی تحمیل فرمائی اور مختلف علوم وفنون میں
کامل مہارت حاصل کی قوت حافظ اور یا دواشت آپ کو ورا میا آپ ہی خاندان ہے لی
تھی جس کتاب کوایک بارد کھے لیتے ہمیشہ کے لئے وہ ذہن میں نقشس ہو حب آتی۔ خوشخطی

جية الاسلام نبريان إو

اورسرعت تحريرتو اليي تقى كه تقريباً چارسوصفحات بزبانِ عربي ''الدولة المكية'' كوايك\_. رات مين نقل فرمايا وه بھی ايسے رسم الخط ميں كه اہل عرب ديكھ كر دنگ ره گئے \_

نوٹ : یہال اس بات کوواضح کر دینا میں مناسب بجھتا ہوں کہ خاندانِ رضامیں علوم وفنون کی دولت بے بہانسلاً بعد نسل چلتی آ رہی ہے۔ مثلاً اس خاندانِ عالی شان میں فن سپہ سالاری ، کلیدوز ارت ، مثیر شاہی اور دنیاوی عہد وغلیا کوخیر باد کہد دینے کے بعد وین حنیف کی سرمستوں نے اس خاندان کی عبری شخصیتوں کو سرمست و بے خود کیا تو وا ہب جیتی جل مجد ہ نے دینی علوم وفنون کی ایسی بارش فر مائی جس سے بیآ ج تک شر ابور ہور ہے ہیں چنا نچاس خاندان ذی شان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولا نارضاعلی خال صاحب کی ہے جو ۱۲ تا اور میں یعنی آج سے دوسوآ ٹھ سال پہلے بریلی کے اندر پیدا ہوئے جس وقت ہندوستان میں کسی دینی جامعہ کا وجو ذہیں تقالبۃ انفر ادی طور پر علاء ربانی علوم ربانیہ کی تقسیم فر مار ہے تھے۔ اور طالبانِ علوم دینیہ اپنی اپنی علی مائل علوم ربانیہ کی تقسیم فر مار ہے تھے۔ اور طالبانِ علوم دینیہ اپنی اپنی کا علی خان صاحب نے اپنی والد محرت مولا نا حافظ بیاس بچھار مونیہ کی خان سے حاز اول تا آخر کتب درسیات کے ذریعہ علوم دینیہ میں کمال حاصل کیا بات کے بعد بچھ دنوں کے لئے مزید کمال حاصل کرنے کے لئے فرنگ راجستھان بینچ کر حضرت مولا نا خلیل الرحن صاحب فوکوی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ پھرانے وطن مالوف لو نے مولا نا خلیل الرحن صاحب فوکوی کے حلقہ دورس میں شامل ہوئے۔ پھرانے وطن مالوف لو نے۔ پیزا علی مالون کو الی ماحد سے اور علوم عقلیہ حضرت مولا نا خلیل الرحمن صاحب فوکی سے حاصل فر ماکرتیکس سال کی عمر میں خار غ انتھیں ہوئے۔

حضرت مولا نامفتی رضاعلی خان صاحب رحمۃ الله علیہ نے اپناعلم وفن مع کراما۔۔ و بزرگ کے اپنے صاحبزاد رے راکس الاتقیاء مرجع العلماء مولا نامفتی نقی علی خال صاحب کو منقل کیا۔ اور انہوں نے اپناعلم وفضل مع اپنے تجر بات علومیہ ، فنونیہ کے اپنے صاحبزاد و نامدار اعلی حضرت مجدودین و ملت امام اہلسنت حضرت مولا ناالحافظ مفتی الحاج شاہ مفتی احمد رضا خان صاحب کے سینے میں انڈیل دیا۔ (روایت میں آیا کہ اعلی حضرت نے اکیس علوم وفنون اپنے والد ماجدے حاصل کما)

اعلی حضرت علیه الرحمه نے سبقاً سبقاً وہی علوم وفنون اپنے صاحبز اوے ججۃ الاسلام مولانا الحاج مفتی شاہ محمد حامد رضا خان کودیدیا۔ اور ججۃ الاسلام مرشد الانام حضرت مولانا الحاج المفتی شاہ محمد حامد رضا خان صاحب علیه الرحمہ نے والد ماجد سے حاصل کر دہ علوم وفنون کو حضور مفتی شاہ محمد اخر رضا مند کے پر دفر مادیا۔ آج جن کے نائب مطلق حضرت علامہ الحاج مفتی شاہ محمد اخر رضا مدائی، رمنا بکہ رہویا سے مطلق حضرت علامہ الحاج مفتی شاہ محمد اخر رصابی، رمنا بکہ رہویا سے معلق میں منا کے دور ہوتا کی مفتی شاہ محمد اخر رصابی مان منا بکہ رہویا ہے۔

خان صاحب'' تاج الشريعهٰ' كي ذات گرامي ہے۔

اگرآپ غور سیجے تو علم ومعرفت کافیضان اسی خاندان عالی شان میں آپ کونسلاً بعد نسل فظر آ جائے گا۔ ہاں بعض علوم ومعارف اِس خاندان میں اپنے خاندانی بزرگوں کے عسلاوہ نظر آ جائے گا۔ ہاں بعض علوم ومعارف اِس خاندان میں اپنے خاندانی بزرگوں کے عسلاوہ ناشر العلوم حضرت مولا نا عبدالعلی صاحب رامپوری شمع خاندانِ برکات حضرت مولا نا سید شاہ ابوالحسین احمد نوری ،استاذ النظمها وحضرت علامہ زینی وطلان مفتی مکه مکر مدرضی اللہ تعسالی عنهم کے واسطے سے بھی آ ئے۔

فراغـــــعلمي:

حضور ججة الاسلام عليه رحمة السلام في مسلسل آئھ برسول تک امام علم فن، بادشاہ خن، محقق ذمن حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ درس میں زانوئے تلمذ تدفر مایا۔ پھر چارسال تک تربیت افقا وررد و ہابیہ کفن میں مہارت حاصل کی۔ جب بارہ سال کا عرصہ گذرگسیا تو باسلاج میں دستار فضیلت کے بعد افقاء وارشاد کی ذمہ داری امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند نے آپ کے سپر دفر مائی۔ آپ جو بھی فقاوت تحریر فر ماتے اعلی خشر تعظیم البرکة کی تقدیق کے بغیر جاری نہیں فر ماتے اور اعلی خشر سے کے متم بالثان فقاوے اور سالوں کی تصدیق معسد بغیر جاری نہیں فر ماتے اور اعلی خشر سے کے تقوی عامد یہ طبع ہوکر مقبول عسم ہو کے ہیں۔

لقب ججة الاسلام:

آ پوام سلمین کے درمیان پر بلی شریف کی سرز مین پر بڑے مولا تاصاحب یا بڑے حضرت کے لقب سے مشہور تھے اور علاء المسنّت آ پ کوآ پ کی علمی وحب ہت اور خاندانی شکل وشباہت کی بنا پر ججة الاسلام کے مہتم بالثان لقب سے یا وفر ماتے تھے۔

عام ساتھ و جماعت ) دیو بندی کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ ہونا طے پایا اس سلسلہ بیں فریقین نے ایک دوسرے کواپی اپنی تحریر میں و شخطوں کے ساتھ و بنی تھیں۔ اس مناظرہ کی صدارت با تفاق دوسرے کواپی اپنی تحریر میں و شخطوں کے ساتھ و بنی تھیں۔ اس مناظرہ کی صدارت با تفاق دائے آ پ کی سپردکی گئے۔ آ پ تاریخ مقررہ سے ایک روز قبل لا ہور پہنچ گئے۔ لا ہور سٹیشن سے قیام گاہ تک کھلی ہوئی بھی پرتشریف لے گئے جس کو چھ گھوڑ سے تھے استقبال سے قیام گاہ تک کھلی ہوئی بھی پرتشریف لے گئے جس کو چھ گھوڑ سے تھے استقبال سے قیام گاہ تک کھلی ہوئی بھی پرتشریف لے گئے جس کو چھ گھوڑ سے تھے استقبال سے ایک بروی

کرنے والوں کی قطاریں دورویہ کھڑی تھیں۔استقبال کرنے والوں میں ایک وزہسیں سینکڑوں علماء کبار ومشائخ اہلسنت موجود تھے۔ دینداروں کےعلاوہ دنیا داروں کی بھی جمیٹر جى ہوئى تھى۔

بریلوی (اہلسنت و جماعت ) کی جانب ہے متحدہ ہندوستان(انڈیا، یا کسستان، بنگلہ دیش، لنکا دغیرہم ) کے علماء مناظرین لا ہور پہنچ گئے ۔سب کو پیلقین ہوگیا تھا کہ بیرمناظ۔ رہ فیصله کن مناظره ہوگا۔اور بریلوی و دیو بندی کے درمیان انگریز بہادروں نے اپنی جالا کیوں ہے جو گئیج ود وری پیدا کر دی ہے وہ پٹ جائے گی اور دوری دور ہوجائے گی۔

دیو بندی گروه کی جانب ہے اس کے سرغنہ مولوی اشرف علی تھا نوی کا نام بحیثیت مناظر کے تمام دیو بندیوں کی اتفاق رائے سے نام زوہو چکا تھا۔ لا ہور میں ایک ایک پل أن کے آنے کا شدت سے انتظار ہور ہاتھا۔ دتی سے لا ہورآنے والی ہرٹرین کی ہر بوگی کو تلاش کی جار ہاتھا حالانکہ لا ہورا یکسپریس میں ایک خاص ہوگی مولوی اشرف علی کے لئے ریز روکرائی می بیکن امکان تھا کہ شاید کسی دوسری ٹرین ہے آجا کیں ۔لیکن تھا نوی صاحب کونہ آنا تھا ندآئے۔دیو بندی افکار کے متوالوں کواس وجہ سے مزید دھجکا لگا کہا گراُن کونبیں آ ناتھا تو نہ آنے کی اطلاع دے دیئے ہوتے تا کہ کوئی دوسراا نظام کیا جاسکتا تھا۔

وقت معینه برجلسه کی کاروائی شروع ہوگئی مناظر اہلسنت نے مولوی اشرف علی تھانوی کی چارورتی کتا بحید' حفظ الایمان' کی غلیظ وتو مین آمیزعبارت کو پڑھ کرسنایا جس سے سامعسین و ناظرین مسلمانوں کاایمانی یارہ چڑھ گیا۔اس جلسہ میں بھی سینکڑوں علاءومشائخ اہلسنت نے نائب اعلى حضرت مولانا الحاج مفتى شاه محمه حامد رضاخان كوججة الاسلام كے القاب سے ملقب كيا- يون توآپ كا جمال تمام على ء دمشائخ ميں بے مثال تھا ہى مگر اِس جلسهُ فتح و كاميا بي ميں اس طرح روش وتابناک ہوگیا کہ کئی غیرمسلموں نے اپنے زنارتو ڑ ڈالے اورکلمہ اسلام پڑھ کرحلقہ اسلام میں داخل ہو گئے جلسے مناظرہ کا اپنچ ہی نہیں بلکہ پورالا ہوراس ترانے سے کونج أثفا:

لا ہور میں دولہا بنا حامدرمنسا حسامدرمنسا

سرآ پ کے سرار ہا حامدر ضاحب امدر صا

اى جلسهُ مناظره كِ مُوقع برشاع مشرق ذاكثر سرمجدا قبال مشيخ المشائخ رببررا وطريقت حفرت علامه شاه پیر جماعت علی شاه صاحب محدث علی پوری رحمة الله تعالی علیہ کے سے تھ سهائ ارضا بک ریویو سر جية الاسلام فبريء وبو

حضور ججۃ الاسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم السبرکۃ کے اسٹوڈ نٹ سردار فراو سے اور ان کی عبقری شخصیت سے متعلق گفت گوہوئی۔ انگریزی کالج کے اسٹوڈ نٹ سردار احمد آپ کے خسن جمال اور علمی کمال کود کھے کرا یے فریفتہ ہوئے کہ کالج کی پڑھائی ترک کردی اور شب روز آپ کی غلامی میں منہمک ہو گئے لا ہور سے بریلی آئے ، دینی تعلیم کی ابتداکی ہو جہۃ الاسلام اور حضور صدر الشریع علیہ الرحمہ کے زیر سایہ کتب در سیات کی تحمیل فرمائی پھسر جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں سینکڑوں طالب علموں کوعلوم دینیہ سے سیر اب منسر مایا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ پاکستان منتقل ہوگئے جہاں آپ تاحین حیات محد شے اعظم پاکستان کے لقب سے ملقب رہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یہاں میں معاندوں کے ایک سوال کامخضر جواب دینا چاہوں گاوہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہاجا تاہے؟ اُن کا کہناہے کہ اعلیٰ خدائے پاک کی صفت ہے اسی لئے ہم حالت سجدہ میں اپنے رب کو اعلیٰ کی صفت سے یا دکرتے اور کہتے ہیں'' سجان رقبی الاعسلی'' یاک ہے میر ارب جو بلندو بالا ہے۔ اول تو معترض نے'' اعلیٰ'' کامعنیٰ ہی نہسیں سمجھا جو معنی وہ شمیر مارب جو بلندو بالا ہے۔ اول تو معترض نے'' اعلیٰ'' کامعنیٰ ہی نہسیں سمجھا جو معنی وہ معنویت جو تصور و خیال کی حد بسند یول ومنزہ ہے خدائے پاک اعلیٰ نہیں بلکہ الاعلیٰ ہے لیعنی وہ علویت جو تصور و خیال کی حد بسند یول سے وراء الوریٰ ہے۔ تصور کی پرواز جن بلند یوں تک ممکن نہیں ان بلندیوں کا سراجس دامن علویت کو چھونہیں سکتا وہ صفت قد می میرے مولیٰ کریم جل مجد ہ کی صفت ہے۔

اور ہم لوگ جس لفظ ''اعلیٰ '' کو استعال کرتے ہیں وہ تحت وپتی کے مقابلہ میں ہمعنی فو ق
و بلند ہے۔ جس کا استعال عالم وجا ال ، سائل و مسئول ، معترض و مجیب سب کے در میان
مشتر کہ طور پر رائج الوقت ہے مثلاً ملک ہندوستان میں کم وبیش چالیس صوبہ جا سے ہیں اور
صوبہ میں کم وبیش ہیں پچیس وزراء ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک وزیراعلیٰ ہوتا ہے جو اپنی
ماتحت تمام وزراء سے اختیارات و در جہ میں اونچا ہوتا ہے۔ ہر شہر میں در جنوں حکام ہوتے ہیں
ان میں معدود سے چند حکام اعلیٰ ہوتے ہیں۔

یہاں تک کہ معترضین کی جماعت میں مدارس نظامیہ کے اندر جودرجہ بندیاں ہوتی ہیں ان میں مختلف درجوں کے ساتھ ساتھ تحفیظ القرآن کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے جس کو درجہ اعلی کہا جا جا تا ہے۔ جواس میں داخل ہوا درجہ اعلیٰ میں داخل ہوگیا درجہ عالمیت وفضیلت کو بھی اسانی مرضا بکہ رہے ہوں میں داخل ہوگیا درجہ کا میں درخان ہوگیا۔

درجہ اعلیٰ کہاجا تا ہے۔اس کے طلبا ورجہ اعلیٰ کے طالب علم کہلاتے ہیں۔اب اگر کی عظمیم شخصیت کواعلیٰ حضرت کہاجا تا ہے اور بیشرک فی الصفات کے زمرے میں آتا ہے تو چاہیے کہ ہروہ فخص جواپیے صوبہ کے بڑے وزیر کووزیر اعلیٰ کہتا ہے۔شہرکے حکام کو حکام اغسلیٰ كبتائ ياحفظ قرآن ياك كرنے والوں كودرجداعلى والاكہتا ہے۔ وہ سب كےسب شرك في السفات كام تكب بوكرجبنم رسيد بوجائ \_توميس معترض صاحب كوموقع ديتا بول كدوه ايخ ملک میں سے دو چارغیرجہنمی کی نشاندہی کریں جس نے بھی وزیراعلیٰ کووزیراعلیٰ نہیں کہا ہو۔ اورا گرعالم ہی کے لئے ''اعلیٰ'' کاالحاق شرک فی الصفت ہے تو جاجی امداد اللہ صب حسب مہاہر مکی مولوی رشید احر کتکو ہی مولوی اشر فعلی تھانوی (جومعترض کے یہاں نہ صرف عالم بلکہ مرجع العلماء كى حيثيت ركھتے ہيں )ان سب كواعلى صفرت كہنے كى سر اان كے يہال كيا ہوگى ؟ خانقا ہول میں تو ہز رگ ترین شخصیت کواعلی حضرت کہنا سکدرائج الوقت ہے یہاں اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ منے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمة الله القوی کواعلی حضرت کیوں کہا حب تاہے۔ بریلی شريف ميس اعلى حصرت كى موجود كى ميسينكرون علاءربانى كاشب وروز اجتماع ربتا تعاليك ايكدن میں تین تین موسوالات کے جوابات دلائل شرعیہ کی روشیٰ میں لکھے جاتے تھے۔ بریلی کے رہنے والوں میں کچھ علاء اہلستت کے علاوہ تین معزز ومسکر مشخصیتیں تھیں جن کی جانب علماءاورعوام دونوں ہی اپنے اپنے مسائل کے لئے دوڑتے

تھے۔ کو یا بیہ تین شخصیتیں علاء کرام، مفتیان عظام اور قضاقِ اسلام کا بھی مرجع تقسیں اورعوام کے عاکل مسائل کوحل کرنے کے لئے بھی۔

چنانچ جن حفزات كوصفور مفتى اعظم مند (اعلى حفرت كے چھوٹے صاحبزادے)كى خدمات عاليه ميں جانا ہوتا وہ موجودين سے يو جھتے كە "چھوٹے حضرت" كہاں ہيں اور كس وقت مليں گے۔ اور جب کسی عالم یاعوام کوحضور حجة الاسلام سے ملنا ہوتا جواعلیٰ حضر سے کے بڑے صاحبزادے تھے تو وہ موجودین حفرات سے پوچھے ''بڑے حفرت کہاں ے؟ اور ان سے ملا قات کی کیا صورت ہوگی؟

اور جب موجوددین علماء ومفتیان کرام مسیس سے کسی کو یا دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی وعمومی میں ہے کسی کوامام احمد رضا فاصل بریلوی سے ملنا ہوتا ہے تو وہ بے جھجک پوچھان اعلی حضرت کہاں ہیں کب ملیں مے۔ کیے ملیں گےان سے ملنے کی صورت کیا ہوگی۔ (سمائی،رضا بکدیویو) جة الاسلام نبر ١٤٠٠م

گو یا چھوٹے حضرت کنایہ تھا حضرت علامہ مفتی شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند ہے جووقت وصال تک لوگوں کی زبان ز در ہا۔

اور''بڑے حضرت'' یہ کنایہ تھاحضرت علامہ مفتی الحاج شاہ محمہ حامدرضا خان صب حب جة الاسلام ہے یہی کنابیہ کے الفاظ ا**ہالیان بریلی کی زبان زور ہا۔ البتہ حضور مفتی اعظے** علیہ الرحم بسي بروے حضرت فرماتے اور مجھی بڑے مولا نافر ماتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض بھی کیا حضور! سار باوگ ججة الاسلام كوبر ب حضرت كتبح بين اورآب برسيمولا ناكبتے بين؟ تو فرمانے لگے میں نے ان سے درسیات نظامیہ کی تکمیل کی ہے اور پڑھنے ہی کے دور سے میں انہیں مولا نا کہتا تھاجس کی عادت اب تک پڑی ہوئی ہے۔

جب چھوٹے حضرت'' حجھوٹے صاحبزادے'' کو بڑے حضسر ہے بڑے صاحبزاد ہے کوتواب آپ ہی سونچ سکتے ہیں کہ والد ہز رگوارکو کیا کہا حبائے ؟ اوران کے لئے تعظیمی کنا یہ کیا ہوگا۔ چنا نچیہ بریلی ہے بیہ کنائی جملے رائج ہوئے اور پورے ملک اوراب تو ملک کے باہر بھی یہی رائج ہو گئے ہیں۔

سرعت تحريرادرخوشخطي:

پنجاب سے جب فتنہ مرز ائیت نے سراٹھایا تو اس کو کیلنے کے لئے متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے کتابی عل میں 1 سال صطابق ۱۸۹۸ء کا ندرآ پ کی تحریر قادیانی کی روز تزوير ميں منظرعالم يرآئى جس كانام' الصارم الربانى على اسراف القاديانى '' ہے۔اس ك بعدى قاديانى كذاب كى باطل تحريرول كے جوابات كاسلسلة شروع موكليا۔ اور مرايك مسلك ومشرب كے علماء نے مرز اغلام احمد قادیانی كو كافر و مرتداور د جال و كذاب قرار دیا۔اس سلسلہ میں اولیت کاسبرا آپ کے سرہاس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کا قلم وافع ستم بے نیام ہواتو چھمزید کتا ہیں منظرعام پرآ کئیں۔

الم المسنّت عليه الرحمه كي معركة الآراتصنيف" الدولة المكية في مادّة الغيية "بزبان عربي جوصرف آس کھ گھنے میں چارسوسفات پر پھیلی ہوئی ہے۔آپ نے صرف ایک رات میں ال كتبعيض فرمائي اوراس كي خوشخط نقل بهي كرو الى جس كوعلى بإشاشريف مكه ك درباريس پيش كى می ۔اس کتاب کوشریف کے در بار میں نمازعشاء کے بعد ہے آ دھی رات تک کی راتوں میں ختم كى كئى۔اس سے سرعت تحرير كا انداز ہ بخو بى لگا يا جاسكتا ہے۔ اعلىٰ حضرت امام المسنّت كى جة الاسلام فبرياه م سر مابی ارضا بک د يويو

بیٹتر کتابوں کی عربی عبارتوں کواصل کتاب سے ملاناان میں سے بعض کتابوں کی نقل کرنااور ان پر مقد مات و تمہید لکھنا گویا آپ کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ بھی بھی آپ کی لاحقہ ذمہ داریوں میں کوئی کی نہیں آئی سفر وحضر میں آپ کا سیال قلم چلتا ہی رہا۔ اس کے علاوہ درس و تدریس اور مریدوں متوسلوں کے لئے ادعیہ اور تعویذات میں بھی کوئی کی نہیں ہوئی ۔ حق تعالیٰ نے آپ کے کاموں میں وہ برکت عطافر مائی کہ تنہا کارانجمن کوئے من وخوبی انجام دیتے رہے۔ گھر کے کار دباریا نوامینداری کی دیکھ جال میں بھی کوئی رکاوٹ پیدائیں ہوتی۔

حق تبارک و تعالی نے آپ کوسیف زبان بنایا تھا۔ جو کہددیے آئ نہ کل وہ بات ہو کے رہتی تھی۔ اس سلسلہ میں دوایک واقعہ جن کے چٹم دید گواہان ابھی بھی موجود ہیں یہاں ضابط تحریر میں لے آناضروری مجھتا ہوں تا کہ محفوظ ہوجائے درنہ کچھ دنوں کے بعد بیسب نے منیا منسیا ہوجا کیں گے۔

## تمہارے منہ سے جونگلی وہ بات ہو کے رہی:

ربات (شانی بهار) علاقہ میں حضرت والا کی عوا آ مدورفت ہوتی رہی تھی جس کی ابتدا اسلام ہے ہوئی اور سال وصال ۱۲ سال ھ تک جاری رہی عموا آ ب کی مرکزی قی ما گاہ پوکھر یرامحلینو رامحلیم شاہ میں ہواکرتی ۔ اور آ پ وہیں ہے قرب وجوار کے علاقہ مسیں دورہ فرماتے کوئی نا نیور، پو پری ہوتے ہوئے رضاباغ کئی کی آ مدورفت ہوتی ایک مرتبہ بذریعہ "پاکلی" آپ پوکھر یرائے کئی تشریف لے جارہ ہے تھے سرک پرلوگوں کی ہمینے زنظر آئی تو آپ نے پاکلی اٹھانے والوں کورُ کئے کا تھم دیا۔ پاکلی کے پیچھے درجنوں کی تعداد میں مریدوں کی جمعت جال رہی تھی۔ آپ نے زمر مایاد یکھو بھیڑ کسی ہے؟ تحقیق حال کے بعد خادموں نے کی جمعت جال رہی تھی۔ آپ نے فر مایاد یکھو بھیڑ کسی ہے؟ تحقیق حال کے بعد خادموں نے کرفن کیا حضور! ایک شخص پیٹ کے درد سے بے حال ہے ای کولوگ چار پائی پراٹھا کر پو پری کی کے خار ہے ہیں۔ جب دروز یا دہ ہواتو چار پائی سڑک پررکھ دی گئی اور تماشہ بین لوگ انتہا ہو گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا نہ تو اس کے پیٹ میں کوئی مرض ہے اور نہ بی درد ہے۔ وہ یو نہی واویلا گارہا ہے۔ ادھرآپ بیفر مارہے ہیں اُدھروہ چار پائی سے اٹھ بیٹھا اور پاؤں پاؤں چل کر پائی گریب آیا۔ وہ مختص ہندوتھا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کرعرض کرنے لگا مائی باپ مجھے بحب لو۔ آپ کوریکھتے ہی میرے پیٹ کا درد کا فورہوگیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ خدائے پاکسے تجھے سر بجو الاسلام نہری ہے۔

ہدایت د ہےاب بیدر دنہیں ہوگا۔

ب کا کوگ چار پائی پراٹھا کررائے پورے پو پری لےجارے تھےا۔ وہی شخص یا پیادہ اپنے گھررائے پورلوٹ آیا بھی مہینہ بھی نہیں گذراتھا کہ وہ اپنے پورے گھر کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔

كسينسركانام ونشان نهسين:

آپاہے ایک شاگر درشید مولانا عبد الحفیظ صاحب کی خصوصی دعوت پرموضع رتھوں (امسال ۲۸ جنوری ۲۰۱۳ ء کوجب میں ایک جلسه میں شرکت کرنے کی غرض ہے رتھوی پہنچا تواس مجدوم کان کی زیارت ہے مشرف ہواجہاں ججۃ الاسلام نے قیام فرمایا تھا) ہے کھتول ریلوے اسٹیشن تشریف لائے تا کہ وہاں سے جنگپورروڈ کاریلوے سفر کریں۔ٹرین آنے میں دیکھی لہذا بلیٹ فارم پرایک کری رکھودی گئی جس پرآپ تشریف فرماہو گئے۔ جتنے ما فرین جنگپورروڈ یا در بھنگہ کی طرف جانے والے اسٹیشن پر آئے وہ سب آپ کے گردجمع ہو گئے آپ کے حسن خدادادادراس پرروحانیت کے لمعات کود کی کرلوگ جرت ز دہ تھے۔ ہندوؤں کی زبان سے بےساختہ نکل رہاتھا پینش ہیں جمگوان ہیں (معاذ اللہ تعب الی ) کوئی يا وَل چِومَتاتِها كُو ئَي بِرِنام كرتاتها\_شده شده بي خبر كمعول باز ارمين بينج گئي جهب سحب رياخج تھر درزی کا کام کرنے والےمسلمان تھے۔وہاں سے دو چارمسلمان دوڑے اوراسٹیش پہنچ گئے یا وَل پکڑ کرعرض کرنے لگے حضور!ایک دن کے لئے ہم لوگوں کے یہاں آپ تشریف ر کھیں چنا نچہ آپ راضی ہو گئے کھتول اٹٹیشن سے کھتول باز ار میں بذریعہ پاکلی تشریف لائے جناب حافظ عثمان مرحوم کے بہال تیام کیا۔ وہ پہلی نظرد یکھتے ہی ٹمار ہو چیکے تھے دامن سے وابسته ہو گئے۔ محضنے دو محضنے میں سینکڑ و اسلم ہندو کی بھیٹر اکٹھی ہوگئ دور۔ دور تک خبر پہنچ گئ كە كىمتول بازار میں كوئى آسانى مخلوق كى جلوه گرى ہوگئى ہے۔ ديکھتے ديکھتے يك انارصد ہزار بار کامقولہ پیکر نفوس میں نظر آنے لگا۔ اُنھیں حاجتمندوں میں حافظ عبدالرً وف محلہ درزی ثولہ موضع جالدا ہے بیار بھائی عبدالشکورکولیکر پہنچ گئے۔اورعرض کرنے لگے حضرت!میرایہ بھائی در بھنگہ ہاسپیل سے یہ کہدر فارغ کردیا گیا ہے کہ اس کو بیٹ میں کینری بیاری ہے جسس کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ لہذا آپ ان کے لئے دعاء فرماد یجئے۔ آپ نے فرمایا اسس کے پیٹ پرے گرتا ہٹا ہے میں دیکھوں کیا ہے۔آپ کی پانگ سے دوڑ ھائی مسیر کی دوری پ سهاى راضا بكريويو في الأسلام نمبر ١٤٠٢ء

عبدالشكور كھڑے تھے كپڑا ہٹا يا گيا تو آپ نے فرما يا ڈاكٹر ناتجر به كارے كى اچھے كيم كو 🗽 ر کھلا ہے اس کے بیٹ میں کوئی خرائی نہیں ہے اور کینسر کا تو نام ونشان تک نہیں۔ یہ حافظ عبدالرؤف نے نہ تو کسی تھیم کود کھلا یا اور نہ بی کوئی دوا چلائی بس آپ کے کہنے پر ایسا بھر وسہ ہوا کہ دوادارو سے بے نیاز ہو گئے۔ بفضلہ تبارک وتعالیٰ وبعون حبیب الاعلیٰ اس کے بعب ر عبدالشكورصاحب تقريبا بجإس سال زنده ربددسري بياري تو ہوئي مگر پييد كا كوئي مرض نہيں ہوا۔ حضور ججة الاسلام عليه رحمة السلام كمتول بازار مين صرف ايك دن نهيس بلكه ياخج جيد دنوں تک زک گئے جناب حافظ محمر عثمان صاحب حافظ محمد اسحاق صاحب اور ان کے علاوہ کئی معظم شخصیتوں نے آپ سے بیعت کاشرف حاصل کیا اُنہیں دنوں ان حفاظ کرام کے لائق د فائق استاذ حضرت مولا ناحا فظ محمر میاں جان کی حاضری بھی آپ کی خدمت گرامی میں ہوئی جو پہلے بی سے شیخ المشائخ حضرت مولانا سیدعلی حسین صاحب اشرفی میال علیه الرحمه کے دست گرفته تے توصفور جمة الاسلام فے ان کی بڑی عزت افزائی کی اورائے سلسلة رضوبينوريد بركاتيد كى اجازت وخلافت سے سرفراز فر مایا۔ ویسے اس علاقہ میں تو آپ کے متعدد خلف ویسے مشلاً حضرت مولا ناشاه ولی الرحمن صاحب پوکھریروی حضرت مولا ناماہر رضوی مدھویی ،حضر \_\_\_\_ مولا نامفتی ابوسهیل انیس عالم صاحب بستوی وغیر جمعلیم الرحمه والرضوان ای قیام کے دوران حفرت والانے ایک جمعہ کی نماز کھول اسٹیشن ہے مصل چہونٹا کی مجد میں بھی پڑھائی جسس میں راقم الحروف کو بچینے کے عالم میں حضرت کی افتد اء کا شرف حاصل ہوا۔ بیمنظراب تک۔۔۔ میری نگاہوں میں ہے کہ حضرت والا مذکورہ مجد کے بلند و بالا درواز سے پر کری کے او پر تشریف فر ماہیں اور لوگ کیے بعد دیگرے آپ سے مصافحہ کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کل اس آ بادی کورضا نگرچہو نٹا کہاجاتا ہے جہاں مولانا سلطان رضا قادری ہیں۔

یانی کاچشمد حباری موگیا:

(٣) تاجدارِ ترُّبت شيخ الاسلام والمسلمين حضرة العلام مولا نامفتي شاه عبدالرحسين صاحب محیٰ صدیقی پوکھریروی نے اپنی عالم جوانی ہی کے دورے پوکھریرا میں ہرسال جلبِ جلوں کا اہتما م فرمایا جس میں متحدہ ہندوستان ( برصغیر ) کے منتخب اور منتجر علاء ربانی ، مشائخ عرفانی شرکت فرماتے رہے یہ پورے شالی بہار میں اپنی نوعیت کامنفر دجلسہ ہوتا تھا جو دو تین دنول سے کیکر ہفتوں تک جاری رہتا۔ سامعین حضرات لاکھوں کی تعداد میں استھے ہوجاتے (سرمای ارضا بک ربویو) جية الاسلام فبريان م

کھانے پکانے کا انظام اپنے ساتھ لیکر آتے دال چاول اور ضروری سامان مدرسہ وخانقاہ کی جانب سے مہیا کیا جاتا اور جنوں کی تعداد میں بڑے جانور ذرج کئے جاتے اور سامعسین کے درمیان تقسیم کردیئے جاتے۔

اس جلسه میں وعظ وتقریراور پندونسائے کے لئے شہزاد وَاعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام ۔حضور مفتی اعظم ہند، غلیفہ اعلیٰ حضرت بسلغ اعظم مولا ناعبدالعلیم صدیقی میرشی بحضور محدث اعظم ہند، مولا ناعارف الله مین برجمچاری ، فاضل ہند، مولا ناعارف الله مین برجمچاری ، فاضل تورا ق وانجیل علامہ قتیل دانا پوری وغیر جم علیم الرحمۃ شریف ارزانی فرمات اور سامعین کوخوب توراق وانجیل علامہ قتیل دانا پوری وغیر جم علیم الرحمۃ شریف ارزانی فرمات اور سامعین کوخوب خوب سیراب کرتے۔ایک سال ایسا ہوا کہ پانی کی قلت ہوگئی لاکھوں کا مجمع پانی پینے کے لئے تریف کا کے شدت گری سے لوگ جھلنے لگے۔علاء کی بارگاہ میں شکایت بہنچی حضرت سیدنا محمیل علیہ الرحمہ نے حضور ججۃ الاسلام سے عرض کیا۔حضور! اب کیا کیا جائے ؟ ججۃ الاسلام نے فرمایا اب توایک ہی صورت ہے کہ علاء کرام کے ہاتھوں میں کدائی تصماد ہے کے اوران سے کہنے کہ خدا کانا م کیکر خشک ندی کی فلانی جگہ پرکھود میں انشاء اللہ تعالیٰ پانی مل جو کے گا۔

گدالیوں کا انظام ہوا علاء کرام حوض کھودنے چلے مدرسہ نور البدی سے دکھن اور جھلی سے پورب خشک ندی کی ایک خاص جگہ پر کھود ناشروع کیا بھی فٹ دوفٹ مٹی نہیں نکالی گئ تھی کہ پانی نے جھا نکنا شروع کیا عوام و خواص کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ پھر بھی کھودنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ پانی کا طبق ٹوٹ گیا اور بحب ئے حوض یا کنواں کے وہ من ظل ہر ہوگیا یمن اس پانی کے جشمے کو کہتے ہیں جس کا رابطہ براہ راست دریا سے ہوجا تا ہے جہاں بانی کی کی کا سوال پیدانہیں ہوتا۔

نمان دراز تک جلسکامن جاری رہااورلوگ من سے سراب ہوتے رہے۔اس چشمد کا نام ہی جلسکامن ہوگیا۔

#### كيفيت استغراق:

جة الاسلام علي دحمة السلام في درسيات كى يحيل النيخ والدما جدافضل الفضلاء، المسلم العلماء المام احمد رضارضى الله تعالى عنه سے كى دستار فضيلت كے بعد بى ١٣ ١٣ ه مطابق ١٩٥٠ من الله ملائق من الله من الل

سیدشاہ ابوانحسین احمدنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور وہاں بھی تسیہ رہ سلسلوں کی اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بیعت کے بعد قرطاس قلم کے عسلاوہ اورادو اشغال میں بھی آپ کا انہاک اس قدر بڑھا کہ لواز مات زندگی سے یکسرآپ غافل ہوجاتے پھر بھی آپ استعال فرماتے شہز ادے نظر آتے۔ بھی آپ استعال فرماتے شہز ادے نظر آتے۔

آپ کی استغراقی کیفیت اس وقت دیکھنے کے لائق ہوتی جب آپ وظا نف مسیں مصروف ہوتے وصال ہے دوسال پہلے آپ بیشت کے شای زخم میں جتلا ہوئے لوگ اسے د کھے کر گھبرا جاتے گرآپ اپنی ذمہ داریوں کوحب سابق اطمینان وسکون کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ طے ہوا کہ اگراس کا آپریش نہیں ہواتو پورے جم میں زخم کا زہر سرایت کرجائے گا۔ لہٰذا آپریش ضروری ہے۔ جزاحی کے ماہر حکماء حاضر ہوئے اور کہا جب تک حضرت والا کوبے ہوش نہیں کیا جائے گا آپریش ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کی طرونے رجوع كيا كميا جن ميں ملكى وغير ملكى ۋاكٹر شامل تھےسب كى رائے تھي كه آپريشن كے لئے بيہوشى كى دوا کا استعال ضروری ہے۔حضرت کا اصرارتھا کہ آپریشن کے انجکشن یا دوامیں الکوحل کی آمیزش ہوتی ہے لہذااندرونِ جسم کے لئے میں اس کا استعال نہیں کر سسکتا ہوں۔ایک امریکن ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کے اندر برداشت کی قوت ہوتو میں بغیر بیہوش کئے ہوئے آپ کا آپریشن كرسكتا مول \_ آپ نے فر مايا بيشك ميں پورى طرح موش ميں رموں گاصرف ايك سبيح ميرى انگیول من تھادیجے اور آپ آ رام ہے آپریش کیجے۔ چنانچایس بی کیا گیا۔ آپ کی سیج چلتی رہی اور ڈاکٹر آپریشن کرتار ہا۔ جب مرہم پٹی سے وہ فارغ ہوگیا تو سامنے آ کرغور سے وہ آپ کے چبرہ انورکود کھتار ہا۔ جب آپ کی آئکھ کی تو ڈاکٹرکوسامنے کھڑا یا یا۔ فرما یا کیپ آپیش ہوگیا؟ ڈاکٹر نے عرض کیا حضور! آپ کے زخم کا آپریشن نہیں ہوا بلکہ آپ نے میری نفرانیت کا آپریش کرڈالا۔خدارا مجھے بھی اس سپے دین میں داخل فر مالیجئے جس میں یا دالہی کا بیمنظر ہوتا ہے۔حضور!جوزخم آپ کوتھاا سے بہت سارے زخم والوں کا میں نے آپریٹ کیا ب مرتيهي كى دوايا الحكشن لي بغيركى كى مت آپريش كرانے كى سي موئى - بيشك آپ الله والع بیں اور آپ کاوین دین حق ہے۔حضور والانے اس ڈاکٹر کومذہب نصرانیت سے توبه كرايا اوردين اسلام مين داخل فر ما كرند بهب مهذب المسنت وجماعت كا پابند بنايا\_

ومسال پُرملال:

امام المسنّت بحدودین ولمت فاضل بریلوی امام احمد رضاخال صاحب علیه الرحمه نے اپنے صاحبزاد و اکبر، نائب مطلق حضور جمة الاسلام کوظاہری وباطنی علوم ومعارف ہے آراستہ و پیراستہ فرمادیا تھا پھروہ اپنے مرشد برحق حضور نوری میاں علیه الرحمہ کے زیر تعلیم و تربیت اور زیر شفقت و محبت ۱۳۲۲ ہے سے ۲۳۳ المحکم و بیش بارہ سال تک رہے۔

جومرشد برحق لحول میں طالبان حقیقی کوئی ہے سونا۔ سونا سے کندن اور پارس بنادیتا ہو۔ اگر اس کے زیر سامیکوئی بارہ سال تک منازل سلوک کو طے کرتار ہاتو وہ کیا ہے کیا ہوگسیا ہوگا جب کہ مکتسب میں اکتساب کی پوری نوری خداداد صلاحیت بھی موجود ہواسس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جس کواس سمندر سے بُر عذو شی کا موقع ملا ہو۔

الا المحتوات المحتوا

\*\*

# مولا ناشاه محمد حامد رضا قد سس سره

مفتی محودا تمسدر فانستی: زیب سجاده خانقاه رفاقهیداسلام پورمظفر پور

رمائى ، رضا بك ربويو)

الغزالى امام باسمه تنشر لصد شحيا النفوبرسمه تفتخر لمجاهد عهرةً الرَّ بسماعه تخشع الاصو تخضع الروَّ.

''امام غزالی و وامام ہیں جن کے نام سے سنیوں میں انتشراح اور نفوس میں حیات ہوتی ہے، اور ان کا حال ککھتے وقت دواتوں کونخر ہوتا ہے، اور اور ان جھوم جھوم اُسٹے ہیں، ان کا ذکر سنتے وقت آویزیں پست اور سر جھک جاتے ہیں۔شدرات الذھب ، مجلدی

ان کی تمام ترتعلیم والد ماجد کی نگرانی میں ہوئی ، قرآن مجید دادی اور والدہ نے بھی پڑھایا،
ایک خاص معلم دادا کے قمیدار شداور علامہ امام عبدالحق خیرآبادی کے قمیدا جل حضرت مولانا سید
مجد امیر الله بریلوی ہے، اُن کی خدمت میں مدرستہ اکبری میں تحصیل علم کیا، ایک خاص موقع تھا،
جب اُن کے والد نے اپنی والدہ سے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ بیاس لیے کرتا ہوں، تاکہ
ان کواپنے آباء کاعلم آجائے آپ این والدہ سے والدہ احد سے تنہا پڑھتے ، مطالع سے کی نگرانی خود کرتے،
نہایت ذبین تھے، طبیعت تحقیق وقد قیق کی خوگر تھی ، اس قدر توجہ سے جلدہ ی علوم وفنون متعسار فہ
میں تبحر وتم مرحاصل ہوگیا، جب فاتح فراغ پڑھا، تو کملائے زماں میں شارتھا مطالب کی تہہ تک جلد
میں تبحر وتم مرحاصل ہوگیا، جب فاتح فراغ پڑھا۔

ا شاره برس کی عمر میں ۱۳۱۵ ه میں دری کتابوں کی تحصیل سے فراغت پائی۔ باره برس متواتر والد ماجد کی خدمت میں علوم کی تحصیل کی۔ ۱۳۱۹ ه میں بارہویں رہے الاول کی مخال مولود مقدس کی مخال مبارک میں دستار با ندھی۔ والد ماجد نے کمال عقیدت میں اپنے پیرومرشد کے بوتے اور جانشین نو را الکا ملین حضرت مولا ناشاہ ابوالحسین احمد نو را کمال عقیدت میں اپنے تیرومرشد کے دمت بابرکت میں لے جا کر مرید کرادیا ۔ حضرت نو را العارفین نے بیعت وارادت میں لینے کے بعد آپ کے حضرت وارادت میں اسے خدمت بیرومرشد کے بعد آپ کے حضرت نو را العارفین تدس مرہ مایا مولا نا! آپ کے کہنے سے مرید کر لیا آپ بیرومرشد کے بعد آپ میں گھر کر گئی اور آپ پیرومرشد کے الطاف وعنایات کے خاص مورد بن گئے ، ان کی تلقین و تعلیم سے سلوک کی منازل طے ہوئی میں۔ آپ حضرت نو را العارفین کی خدمت کرتے ، ان کے جدامحبد حضرت مولا ناشاہ آل رسول بیں۔ آپ حضرت نو را العارفین کی خدمت میں حاضر رہتے ، بیرومرث دکی خدمت میں حاضر رہتے ، جب بریلی آ مدہوتی خدمت میں حاضر رہتے ، کرم کی نہایت نہی ، حضر سے میں ماضر رہتے ، جب بریلی آ مدہوتی خدمت میں حاضر رہتے ، کرم کی نہایت نہی ، حضر سے میں ماضر رہتے ، کرم کی نہایت نہی ، حضر سے میں ماضر رہتے ، جب بریلی آ مدہوتی خدمت میں حاضر رہتے ، کرم کی نہایت نہی ، حضر سے میں ماضر رہتے ، جب بریلی آ مدہوتی خدمت میں حاضر رہتے ، کرم کی نہایت نہیں ، حضر سے میں ماضر رہتے ، جب بریلی آ مدہوتی خدمت میں حاضر رہتے ، کرم کی نہایت نہیں ، حضر سے میں ماضر رہتے ، جب بریلی میں مناز کر بیاب

فاضل بریلوی اگر چه مشرف بی خلافت تھے لیکن کی کومرید نہ کرتے ، حضرت نورالعارفین نے اُن سے حکما اس کا اجراء کرایا ، اس طرح بر مطالق تحریر حضرت فاضل بریلوی کے آپ کی قائم مقامی اورو لی عہدی کے اعلان واظہار کرنے کی رائے دی چنا نچہ اس کے بعد سے جب کسی مقام پر بھیجتے اور تحریر میں بھی لکھتے کہ میں مولوی محمد حامد رضا خال کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہوں ، کاشانۂ رضویہ پر مولا نامحہ ظفر الدین فاضل بہار کے اہتمام میں ساتھ سے حضرت مولا ناسید شاہ آل رسول احمد قدس سرہ کا سہروز ہوں مقدس شردع ہوا ، اس کی بہلی مخفل میں قبل شریف کے بعد مخصر بفر دخلافت مطلقہ سے فاضل بہاری سرفر از ہوئے۔ ساسال حکام سرہ میں قبل شریف کے بعد مخصر بفر دخلافت مطلقہ سے فاضل بہاری سرفر از ہوئے۔ ساسال حکام سرہ آل رسول ایک الگ ، بی شان اور برکات و فیوض کا تھا ، حضرت ججۃ الاسلام شیخ الا نام قد سس سرم کے حقیقی ماموں مولا نامحہ احمد حسین عثانی ابوالحسین بریلوی نے اس کی فصل و کمل رو کداور یاست رام پور کے مشہور ہفتہ وارا خبار دید بر سکندری میں بھیج کرچھپوائی ، اس یا دگارتح پر کو حفاظت کے رام پور کے مشہور ہفتہ وارا خبار دید بر سکندری میں بھیج کرچھپوائی ، اس یا دگارتح پر کو حفاظت کے دیال سے اس مقام پر نقل کیا جاتا ہے۔

"عرس سرايا قدس زبدة الواصلين، قددة السالكين حضور يُرنور، آقائي تعسب، دريائے رحمت، اعلى حفرت سيد ناسيد شاه آل رسول من شيريم احمدي قادري بركاتي قدس سره السريدي مرشد برحق واصل الى الحق مجدد مائة حاضرة بمؤيد ملت طاهره اعليحضرت مولا نامولوي مفتى احمد رض خال صاحب قادري بركاتي متع الله المسلمين بطول بقائبه بمقام بريلي محله سودا كران ١١، ١٤، ١٨ ذى الحجه الحرام، جِهارشنبه، پنجشنبه كونهايت آب وتاب ميمنعقد بهوا، پيعرس مبارك بحمدالله جمیع ممنوعات ِشرعیہ ہے یاک وصاف ہوتا ہے، ہرروزصبح کوختم قر آن ومجلس میلا دشریف اورعلمائے کرام کے بیانات ہوئے، جب ۱۸ کوخود حضور پُرنوراعلی حضرت مدظلہ الاقدس نے حسب معمول، فضائل نبي اكرم من الأيليلم ومنا قب سيدناغوث اعظم بناتيد بيان فرمائ ، حاضرين پر نہایت رفت ووجد کی حالت طاری تھی ، ہرخف کی آنکھوں ہے آنسور واں تھے بعض حاضرین کو غش بھی آ گیا،جن حضرات کواعلیحضرت قبلہ کے بیا نات سننے کا اتفاق ہوا ہے، وہ بیان کے اثر سےخوب داقف ہیں، مگراس مرتبہ کا بیان خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ پُراٹر تھا، ہیان کی نفاست مضمون کی ندرت کا کیا کہنا۔ ۱۸ کی صبح کو بعد مجلس قل شریف کے حامی سنت، ماتی بدعت، حاجى منشى محلعل خال صاحب رضوى مدراى نزيل كلكته كوتاج خلافت رضوبيه سيسر فراز فرمايا، اور سندخلافت عربی کوپژه کرحاضرین کی خواهش پراس کاتر جمدیھی بیان فر مایا، حاجی صب حسب (سەنىءرضا بكەربويو مر جية الاسلام نبريان يو

موصوف بفضلہ تعالی نہایت پُر جوش، مقتی، مقیمہ سُنّی، حامی سنت، عدو بدعت ہیں، جان و مال سے
تاکید دین متین میں ہمیشہ سائل رہتے ہیں، جس کے سبب وہ تاج فخر وشرف کے نہایت اہل تھے۔
اس کے بعد صاحبزاد ہ بلندا قبال، والا جاہ، فاضلِ اجل، عالم المل حضرت مولا نامولوی مجمہ علاد ضاخاں صاحب کو اپنا جانتین کیا، اور خرقت مبارک کو جوم شد برحق کے دربارے عطاء ہواتھا،
صاحبزاد ہ والا کو بہنا یا اور اپنا مجام مبارک ان کے ذیب تن کیا، اور سند جانسینی کومع ترجمہ پڑھ کر سنایا، یہ ایک نہایت متبرک وقت تھا، وہ نورانیت کہ نہلا مبالغہ درود یوار سے نور کے آثار نمسایال سے بہن جوش کے ساتھ،
تھے، جن سے ساری مجلس جگرگا اُٹھی، اس کے بعد صاحبزادہ صاحب کے لیے بہت جوش کے ساتھ،
تمام حاضرین جلب دعاء مائگی، جلسہ کی اصل کیفیت سے قو حاضرین نے جیسالطف اُٹھسایادہ بیان سے باہر ہے اب وہ سند مع ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں:

#### بسم الله الرحلن الرحيم

"الحمديلة هادى القلوب وغافر الذبوب وسأتر العيوب وكاشف الكروب وافضل الصلاة واكمل السلام على احب محبوب مصحح الحسنات. عقيل العارات شفيع الحوب وعلى آله وصحبه وابنه وحزيه علد النور والستور والطلوع والغروب

ساری خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے جودلوں کارہنم ، گناہوں کا بخشنے والا، عبول کا پر ملام عبول کا پر ملام عبول کا پر دو داور کا مل ترسلام سب پیاروں سے زیادہ پیار سے ، نیکیوں کے درست کرنے والے ، لغزشوں کے دور کرنے والے اور گناہوں کے بخشنے والے اور ان کے آل واصح سب، ان کے صاحبزاد ہے اور گردہ ویربے شارانو ارواس اروبے تعداد طلوع وغروب ۔

وبعد. فان ربنا تبارك وتعالى هوالحى الذى لا يموت وكل شيئ سواة فلا بد يوماً ان يقوت فسيخن الذى قهر عبادة بألموت وتفرد بألدوام. وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجلال والكرام. ارى شمس عمرى قد تدلت للغروب وآذنت بألرحيل وحسينا الله ونعم الوكيل. أ سأ له متوسلا اليه بجاة حبيبه الاكرم وعبدة وصفيه غوثنا الاعظم صلى الله تعالى على المصطفى عليه وسلم ان يختم لى بألحسنى على السنة السنية والذين الاسنى. فأطر السلوات والارض انت ولى فى الدنيا والأخرة توفتى مسلما والحقى بألضلحين.

رب او زعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدي وان اعمل ضلحا ترضه واصلح لى فى فريتى. انى تبت اليك واناً من المسلمين والحمد لله رب العلمين

بعدازی، باشبہ ہمارارب تبارک وتعالیٰ ہی وہ زندہ ہے، جے موت نیس اور
اس کے سواہر شنے کے لیے ایک دن موت ہونالازی ہے، پاکی ہے، اے حق اپنے
ہندوں کوموت ہے مغلوب کیا، اور پیمنگی ایک ای کے لیے ہوئی، زیمن پر جو پچھ ہے،
سب فناہوگا اور باتی میر ب رب کا وجہ وکر یم ہے، عزت والا بخشنے والا اور میں اپنے
آفاب عمر کود کھتا ہوں، کہ فروب کے لیے ڈھک آیا، اور کوچ کا اعلان سایا، اور اللہ
ہمیں کافی ہے، اور کیا چھا کام بنانے والا، میں اس کے سب نے زیادہ عزت والے،
ہمیں کافی ہے، اور کیا چھا کام بنانے والا، میں اس کے سب نے زیادہ عزت والے،
ہمیں کافی ہے، اور کیا چھا کام بنانے والا، میں اس کے سب نے زیادہ عزت والے،
ہمیں کافی ہے، اور کیا اچھا کام بنانے والا، میں اس کے سب نے لیے کہ اس کے سال
سے مانگل ہوں چہتی سنت، اور نہایت روشن دین پر ہمارا فائم ہے، جمعے سلمان
زیمن وا سمان کے پیدا کرنے والے، دنیا وا خوت میں تو میر اولی ہے، جمعے سلمان
کروں جوتو نے جمھے پر اور باپ دادا پر کیس، میں وہ نیک کام کروں جو تھے پہند ہے اور
میرے لیے میری اولاد میں مجلائی کر، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان
ہوں، اور سب خوبیاں اس کوجوسارے جہاں کا مالک۔

وقد بقيت في امر استخلافي واجلاس أحد على مسند أسلافي اقدم رجلا وأخرى علما منى بأن الامر بالتثبت احرى فأني احب سنة ابى بكر وعمر واستعيل بالله من سنة كسرى وقيصر فاستغرت ربى واستشرت نأسا صادقين في حبى فأشاروا الى ماترى في أخر فند الحجة وتأيد ذلك برؤيا رأيتها في فنه الشهر الكريم ذي الحجه فيا هو الا ان شرح الله لذلك صدرى وارجوان يكون في ان شاء الله رشد امرى وصبينا الله ونعم الوكيل وعليه ثم على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم التعويل

ا پناجائشین بنانے اور کی کواپنے اسلاف کی مند پر بٹھانے، کے بارے میں ایک مدت تک تر دور پا، مجھے معلوم تھا کہ اس معاملہ میں نہایت احتیاط در کار ہے، اس لیے کہ میں دونوں امام بدئ صدیق و فاروق بنویزیم کی سنت عزیز رکھت ہوں اور قیصر و کیے کہ میں دونوں امام بدئ صدیق و فاروق بنویزیم کی کی روش سے اللہ سے بناہ ما تکا ہوں، البذا میں نے اپنے رب سے استخارہ کیا اور اپنے سخے دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے رائے دی جواس سند کے تحرییں ویکھیے گا

-(10)

مدماى درضا بك ديويو

اوراس کی تا تداس خواب سے ہوئی کہ میں نے ای معزز مہینے ذی الحیم میں دیکھا ہو یہی ہوا كەلىدىغانى نے اس كے ليے ميراسينا كھول ديا اور مجيماميد ہے كمالله متعالى جا ہے تو میرے اس کام کی بھلائی ہے۔ اور اللہ کافی ہے اور کیا اچھا کارساز اور اس براور اس کے رسول النظائية يربحروساب

وقد كنت أجزت ولدى الإعز محمدين المعروف بألمولوى حامد رضا خان . سلمه الرحلي عن طوارق الحدثان وتوازغ الشيطان وجعله خير خلف لسلفه الصالحين ووفقه مدة عمرة لحماية الدين ونكاية المفسديين وانه ولي ذلك و خير مألك والحمد بله رب العلمين . مجميع السلاسل والعلوم و الاذكار والاشغال والاوراد والاعمال وسائر ماوصلت الى اجازته من مشايخي الاجلاء اولى الافضال وكأن ذلك بأمر شيخه نور الكاملين. سلالة الواصلين سيدنا السيد الشأة الى الحسين

احمى النورى ميان صاحب المارهورى قدس سرة النورى

اوریس اس سے سلے فرز ندعزیز ترمحرعرف مولوی حامدرضاحت اس کوه ورثی رحت والاأے بُرے حادثوں اور شیطانی کششوں سے بچائے اورائے سلف صالحین کا چھا خلف کرے اور عمر محروین کی حمایت اور مفسدول کے دفع کرنے کی توقیق دے، بیٹک و واس کاوالی اورسب سے بہتر مالک ب، اورسب خوبیال اللہ تعالى كوجوتمام جهان كايروردگار، جمله علوم واذ كارواشغال ادراعمال ادران تمام اشياء کی،جس کی اجازت مجھے شیخ واسا تذہ ، حلالت وضل دالوں ہے بیخی ، اجازت دی تھی اور بیامراس کے پیرومرشدنورا لکاملین جگریارہ وامین، ہمارے سروارسیدشاہ ابوالحسین اجرنوری،میاں صاحب مار بری قدس سرہ النورانی کے علم سے کیا تھا۔

والآن متوكلا على الرخن جعلته ولى عهدى ووارث السجادة القادرية من بعدى واجلسته على مسند اسلافي ووليته امراوقافي. واسأل ربى وهو حسبى متصرعااليه بهذا الحبيب الكريم عليه وعلى أله افضل الصلاة والتسليم ثعبهذا الولى الاكرم سيدنأ ومولانا الغوث الاعظم

اوراب رحمن يربحروسا كركے ميں نے اپناولي عبد اور اپنے بعد سجاد ہ قادر بيكا وارث كيااوراي اسلاف كي مندير بنمايا ، اوراي تمام اوقاف كالسكومتولي كيااور مين اين رب سے سوال كرتا ہول اور وہ مجھے كافى ب،اس كے حبيب اكرم عليد وعلى الدافض الصلوة والتسليم بحراس كولى اكرم سيدنا وموليناغوث اعظم يؤفت كوسيل

ان يرشدة لما يحب وير ضاة ويسند صورته ومعناة ويجعله اهلا لما تولاة وأخرته خيرا من اولاة. أمين! أمين! يأجيب السائلين. أمين والحمد لله رب الغلمين. وصلى الله تعالى وبأرك وسلم على هذا الحبيب المرتجى والشفيع المجتبى وأله وصهه وابنه وحزبه صلوة تحل العقدو تحل المدد تفرج الكرب. وترفع الترب وتشرح الصدور وتيسر الامور والحمد لله العزيز الغفور.

و اُ نے دوراہ چلائے جوائے مجبوب دیسند ہے، ادراس کا ظاہر دیاطن فیک کرے اور سے اور اس کا ظاہر دیاطن فیک کرے اور سے کام جواس نے اپنے ذمہ لیا، اس کا ایسانی بن کر ایسانی ہو، ما گئے والوں کی سنے دالے، اور سب خوبیاں اللہ کو جہان کارب، اور اللہ تعب کی دور دوسلام و برکت اتارے، اس بیارے، امیدگا واور پنے ہوئے فیج اور ان کے آل اور اصحاب اور بیٹے اور گردہ پردرود کہ تعیاں سلجھانے اور نازل کرے، اور تختیاں ٹالے، اور رہتے بلن مرے، اور سیخ کھولدے اور سب کام آسان کردے، اور سب خوبیوں والا، عور سے بخشے والا،

وكان ذلك يوم عرس سيدى وسندى ومولائى ومرشدى وكنزى وذخرى ليومى وغدى سيدنا السيد الشاة ال رسول الاحدى رضى الله تعالى عنه بالرضى السرمدى أمين أمين والحبد لله رب اللمين. ١٩ ذى الحجة الحرام يوم. لخبيس ١٣٢٢ من هجرة انفس نفيس صلى الله تعالى عليه وسلم قاله بفيه ورقمه بقلبه احد كلاب الباب القادرى عبد المصطفى احد رضا المحمدى السنى الحنفى القادرى المركاتي غفر الله له ماجرى منه وماياتي وحقى امله واصلح عمله امين المين والحمد العلمين. "

میرے سردارادرمیرے تکیگاہ میرے موٹی میرے مرشد، میرے آج ادرکل کے لیے خزاند، ذخیرہ ، ہمارے آقاحظرت سیدشاہ آل رسول احمد کے عرس کے دن واقع ہوا، اللہ بیکٹی کی رضائے اُن سے راضی ہوآ مین آمین ادر حد للدرب العلمین کو۔

۱۹ ذى الحجة الحرام يوم ـ لخميس ۱۳۳۰ من هجرة انفس نقيس صلى الله تعالى عليه وسلم قاله بفهه ورقمه بقلمه احد كلاب الباب القادرى عبد المصطفى حدد ضا المحددى السنى الحنفى القادرى المركاتي عقر اللمامماجرى منهوما ياق وحقق الملهو اصلح عمله أمين أمين والحدد العرب الغلمين. "

سرمانا)، رضا بكدريوي

جعرات ۱۸ فی الحجہ سسسال هان کی جمرت ہے جونفس ہیں ، سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیا بی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیا بی زبان ہے کہا اور ایک سگ ورواز ہ قادری عبد المصطفیٰ حجمہ ی ستی حنفی وت دری برکاتی نے ۔ اللہ بخش دے جو کچھاس ہے ہو گزراء اور جو کچھآ گے ہو، اور اسس کی آرز و پوری کرے اور اس کا تمل سنوارے، آین آین اور حمد لند کو جورب العلمین ہے'۔ یوری کرے اور اس کا تمل سنوارے، آین آین اور حمد لند کو جورب العلمین ہے'۔

حضرت ججۃ الاسلام کے کمال علمی ایک میجھی رہا کہ دورانِ تعلیم جب والد ماجدے سوال كرتے تو دالد ماجدان سوالوں سے بے حدمسر ورہوتے اور درس كى كتابوں پرسال الولدالاعز لكھاكرا پناجواب بھى قلم بندكرديتے ،آپ كےجدامجدمولا نامحرنقلى على خاں اور والد ماجدقد سس سربها، ذ كاوت و ذبانت اوراستحضار ميس ممتازعصر تقيقو آپ ان دونوں كےعطر مجموعہ تقے، رمي علوم کی تحصیل و پخیل کے بعد ۲۷ سالے ھاک والد ماجد کے علمی کاموں میں معاونت کی ، جب علوم کی تحصیل ہے فراغت پائی ،تو صاحبانِ کمال ،علائے اخیار کی روش پر مند تدریسس کورونق دی ، آپ کی تحصیل علوم کی فراغت کا علوم عقلیہ کے بے حدرواج کا تھا جومعقولات کی تدریس پر ماہر نہیں ہوتا تھااس کاعلماء کے طبقہ میں شارنہ ہوتا، چنانچہ برسوں معقولات کی متداول کت ابوں کا درس استادانهطریق پر پڑھایا،آپ کی دری تقریر نہایت سلجی ہوئی ہوتی، بیان کی توت کے ساتھ وضاحت بیان کادر یامو ایج ہوتا،آپ کے نا ناعثانی دارالاسلام والعلم ریاست مصطفیٰ آبادرام یور میں کارِر پاست سے وابستگی کی وجہ سےمحلہ راجدوارہ میں مقیم تھے، آپ اپنی نانہال جاتے، تو حضرت قطب الارشاد مجمع البحرين مفتى الثقلين مولا ناشاه ارشاد حسين فارو تي مجد دي كي خدمت میں حاضر ہوتے ،ان کے درس میں زمرہ طلب میں بیضتے ،مصدر فضائل مولا ناشاہ محدسلامت الله قدس سره کی خدمت میں جاتے ہش العلماء امام محمد عبدالحق فاضل خیر آبادی کے حضور حساضر ہوتے ہمش العلماءعلامہ محمظ ہورالحسین فاروقی مجددی کی زیارت کرتے ، پیعلاء کبار ،علاء اخیار آپ کی علمی استعداداورشرافت طبع کی وجہ سے شفقت کرتے ،شاہ سلامت اللہ اورشس العلااء رام بوری ،اوراُن کے فرزندنو رالعلما ،علامہ محمدنو رالحسین سے ای زمانے سے گہرے روابط قائم ہوئے آخرآج تک قائم رہے، ای طرح علائے بدایوں، حضرت تاج الفول اور مولا نامحب احمد مولا ناشاہ عبد المقتدر بدایونی نے مولا ناشاہ محدوسی احد محدث سورتی ،علائے فرنگی محل کے سردار حضرت مولا ناشاه امام الدين عبدالباري لكهنوى ، استاذ زمن مولا ناشاه احرحسن فاصل كاپورى آپ کے فضل علم کی تحسین کرتے ،آپ کی علمی گفتگو کو متوجہ ہو کر سنتے ،آپ کے والد ما جدا مام الل سنت مولا ناشاه احدرضا فاضل بريلوى في مرجع فآوي مونى وجد مع تدريس كاسلسله بندكيا اس وقت سیح البخاری اور سیح المسلم کا درس آپ کو پر دفر ما یا ، آپ نے اپنے ذوق ہے بیصن اوی شریف ، شرح عقائد ، شرح محقائد ، شرح عقائد ، شرح الب الدرالمخار کا درس بھی جاری تھا، تصوف میں رسالئو شیر یہ ، اور عوارف المعارف کا بھی درس دیتے ، آپ کے ایک اجل تھی نے اُستاذ العلما، مولا ناالمفتی محمد ابراہیم فریدی نے نقیر کی گزارش پر ایک صفحون لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ '' حضرت باضابط فریدی نے نقیر کی گزارش پر ایک صفحون لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ '' حضرت باضابط مدر ہیں کے لیے تیاری کرتے ، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ، علامہ امام بدرالدین مین کی عمد ہ تھے ، کہ میں نے مکہ المکر میں سیح ابخاری مع قسطل نی پڑھی ہے ، وہاں درس میں بخاری شریف تھے ، کہ میں نے مکہ المکر میں میں محلا ہی مطالعہ میں جوا ہم اور مفید مرت امور ہوتے ، ان کو صفح مطالعہ میں جوا ہم اور مفید مرت امور ہوتے ، ان کو صفح مطالعہ میں درس میں لفظ کے لغوی معنی اور وحدت وجمع کو بھی مان فر مادیتے ، بیا ندراج اس لیے تھا، میان فر مادیتے ، بیا ندراج اس اخت مستفید ہو تکمیں ، درس میں لفظ کے لغوی معنی اور وحدت وجمع کو بھی بیان فر مادیتے ، اور اپنی تحقیق بھی طاہر فر ماتے ، خفی فقہ کے مسائل کی وضاحت بھی خاص تو جب کو بھی کر مان کی ابتداء کر نے مشکل حدیث کا ترجم بھی کر ایا کر تے تھے ، میان فر مادی کی ابتداء کر نے فرات مشکل حدیث کا ترجم بھی کر ایا کر تے تھے میے بخاری اور جامع ترمذی کی ابتداء کر نے فرات مشکل حدیث کا ترجم بھی کر ایا کر تے تھے میے بخاری اور جامع ترمذی کی ابتداء کر نے فرات حضرت شاہ عبدالعزیز میں حدیث در اور کی تک ایک سند بیان فر مادیت ۔

الدورون کے علاوہ وسرف چار تھارت کے لیے حاضر ہوئے ، والد ماجد کی ہمر کائی تھی آپ کے والد ماجد ہوتوں کے علاوہ وسرف چار حضرات سے ملنے جاتے ، مولا ناشخ صالح کمال ، شیخ العلماء مولا نا مجمد علیہ اور مولا نا ساعیل کے پاس ، حضرت شیخ مجمد علیہ بھیل اور مولا نا عبد الحق الد ہزر گوار کی حب مغشاء حضرت شیخ العلماء شیخ مجمد عدد کے درس مسیس مثرکت فر مائی اور سند حاصل کی ، حضرت شیخ العلماء مجد الحرام عیں درس و یہ تھے ، آخر زندگائی میں مفتی شافعیہ ہو گئے تھے۔ جعرات ۲۳ ربیج النانی وساسیا ہوا، ان کے میں مفتی شافعیہ ہو گئے تھے۔ جعرات ۲۳ ربیج النانی وساسیا ہوا کہ ان کے دخرت ججت بیا ساملام نے مدینہ المنورہ عیں معنورت سیدا حمد برزنجی کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور سند پائی ، اللمام نے مدینہ المنورہ میں حضرت سیدا حمد برزنجی کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور سند پائی ، حضرت مولا ناخلیل خربوطی نے سند فقہ عطاء فرمائی ، جوان کو صرف دو واسطوں سے حضر سے امام طادی سے حاصل تھی ۔

1910ء/ سسسا هيں گڙي شاہو كے رئيس منتى محمد ہدايت الله رئيس شاہ گڑھوصدے بار بارعرض کرتے تھے حضور ہارے یہاں تشریف لے چلیں ان کی خواہش کی بھیل میں آپ کواپنا نائب اورقائم مقام کر کے بھیجا، لا ہور کے مشہور دار العلوم نعمانیہ کے ماہوار تر جمان المجمن نعمانیہ نے ماہ ریج الاول وس الم هارومیں ایڈیٹر صاحب نے لکھا کہ''اگر چید حضرت موصوف المجمن کے جلسوں میں شریک نہ ہو سکے الکن اپنے بڑے صاحبرادہ کوایک جماعت کے ساتھ متعدد بار بھیجا، حضرت محمد سورتی حضرت فاضل بریلوی کے صدیق حمیم اور والد وشیدا، بزرگ نے آٹھویں جمادی الاولى سسسال همطابق بارموي الإيل الااله يوم چهارشنبكووصال فرمايا ،حضرت فاضل بریلوی کوان کے وصال کا بے حدصد مہ ہوا ،اس قدرنڈ ھال ہوئے کے گھڑ نہیں ہو سکتے تھے، اس دن كل نمازي بيني كراداكيس ايك جماعت كے ساتھ حضرت ججة الاسلام كوشر كت جناز ہ ك ليے بھيجا، اور نماز جناز ہ پڑھائي، رام پور كے معروف درويش شاہ صلحسن چشتی صب بري ايڈيٹر وبدبة سكندري ١٦٠ وتمبر ١٩١٥ ع كثاره مين لكعاب ك خبر البحي البحي معلوم ہوئی ہے كه بريلي سے مجدد مائة حاضره مولا نامولوى مفتى قارى شاه احدرضا خال صاحب قبله محرى سي حنفى قادرى بركاتي مظلم الاقدى نے جب اس واقعة جال سوزكي اطلاع يائي [حضرت مولا ناشاه عبدالمقتدر بدايوني کی رحلت ]سنا ہے بے صدحزن وملال فر ما یا اور بنفس نفیس جناز ہ میں شرکت کاعزم فر مایا ، مرضعف ونقابت نے مجبوراورتشریف نہ لے جاسکے،اورایے قائم کی حیثیت سے جناب مولانا شاہ حامد رضاخاں صاحب سجادہ شین فرزندا کبر کو جمیجا، انہوں نے جنازہ میں شرکت کی، ہفتہ روزہ دبد بہ سکندری کے بانی مدیر حضرت شاہ محمد حسن صابری کے فرز ند حضرت شاہ فاروق حسسن صابری حضرت بریلوی کے محب اور دوست تھے، انہوں نے ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ ھمطابق • ۲جولائی ١٩١٢ع كوشاه محرحت صابري كي عرس كادعوت نامه بهيجا حضرت في اپنا قائم مقام بنا كر بهيجب، اگت کا 19 بے کووزیر ہند مانی کووزیر ہند کی آمدے موقع پراپ مطالبات کومنوانے کے لیے امام الوقت حضرت مولا ناشاه محمد عبدالباري فرقي محلى قدس سره نے خاص فرقی محل میں جلسہ بلا یا ،حضرت فاضل بریلوی کو باصرار شرکت کی دعوت دی ،انہوں نے جمۃ الاسلام کوا بنا قائم مقام بنا کر بھیجب، ان کی محبت کے لیے استاذ زمال مش العلماء حضرت مولا ناشاہ ظہور الحسین فاضل رام پوری صدرالمدرسين مدرسة ابل سنت منظراسلام اورأستاذ العلماءمولا نامحمرهم الهي صب حسب ادر صدرالشريعه مولا ناامجدعلى اعظمي كوبهيجا-

حضرت جمة لاسلام كى عنايات:

فيخ الانام جية الاسلام مولانا شاه محمد حامد رضا قدى سرة كاذكرآيا توحضور قبله كابى فرايا

ر ای در ضا بک دیویی (۱۱۵ می مرکانی)

''دو مرجع نتے ان کے یہاں میری حاضری زیادہ ہوتی تھی۔دل ان کی طرف کھنچتا تھا،فر مایاصفی پورٹریف کے حضرت شاہ خلیل احمد صاحب اور حضرت پیرومرشد بہت خوبصورت اور نورانی شکل سے حضرت کا جمال بے نظیر تھا، مولا نافضل کریم صاحب فیض پوری حامدی علیہ الرحمہ تیم پٹندر کیم القضاۃ ادارہ شرعیہ مدرستہ المسنت منظر اسلام میں پڑھتے تھے اور حضرت ججۃ الاسلام کے خادم ہمی تھے، انہوں نے راقم الحروف سے فر مایا حضرت ججۃ الاسلام قبلہ حضرت المین شریعت کا ب حداکرام فر ماتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ حضرت المین شریعت جب بھی حضرت ججۃ الاسلام کی خادم خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت الن کود کھتے ہی کھڑ ہے ہوجاتے۔ اور جب خدمت سے واپس خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت ان کود کھتے ہی کھڑ ہے ہوجاتے۔ اور جب خدمت سے واپس جاتے ، اس وقت بھی کھڑ ہے ہوئے رخصت فر ماتے ، بیسلوک برابرد کھے کرہم حاضر باشوں میں جاتے ، اس وقت بھی کھڑ ہے ہوئے المرتبت ، عالی نسبت اور باصاحب باطن ہیں ، ایک وقت جہۃ الاسلام قبلہ نے فر مایا یہ بڑ ہے رفعے المرتبت ، عالی نسبت اور باصاحب باطن ہیں ، ایک وقت تے گا جب ان کا ظہور ہوگا ان کا فیض عام ہوگا اور مذہب اسلام کوان سے تھویت ملے گی ...

مولانا المفتی الحاج انیس عالم صاحب سابق مفتی نیپال، تیم سیوان ضلع چچره نے فرمایا بیس مدرسته المسنت منظر اسلام بیس پر هتا تھاای زیانے بیس حضرت امین شریعت اجمیر شریف سے بر یلی آئے ، حضرت ججة الاسلام نے مدرسه بیس ان کو تدریس کی خدمت تفویض فرمائی اور دارُ الافحاء کا صدر مفتی بھی مقر رفر ما یا اور ان کے بیمناصب واعز از تھے کہ حضرت ججة الاسلام اکثر ان کو اپنی کو اپنی محراہ لے جاتے ، ایک بارمیر سیاسے حضرت امین شریعت سے فرمایا ، مولانا آپ کو ایک جگہ میر سے ساتھ چلنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیروانی عبا پہن کر آجا ہے حضرت امین شریعت ، صرف شیروانی پہن کر آگئے ، حضرت ججة الاسلام نے دیکھا تو فرمایا ، مولانا! آپ کو عباسے کیوں ابا ہے ۔ ہم چند طلبا بھی معیت میں گئے ، جب اس جگہ بہو نچے اور حاضرین نے دیکھا تو نور کا نام بھی پکارا ، حضرت ججة دیکھا تو نور کا نام بھی پکارا ، حضرت ججة الاسلام نے فرمایا ، مولانا احضرت ججة الاسلام نے فرمایا ، مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب کا بھی نعرہ سے استقبال کیجے ، نعرہ انگا ہے۔

حفرت ججة الاسلام عشرف تلمذ:

شیخ الا نام مجة الاسلام مولا ناشاہ محمد حامد رضا قدس سرہ کی ذات گرامی ، بندوں کے درمیان اللہ عزوجل کی رحمتوں کی خاص نشانی تھی ، وہ علوم حقائق کے معلم ومحقل ستھے دوسری طرف علم وفضل کا محمول پیکر بھی ہتھے ، رشدو ہدایت کے ساتھ مروجہ وغیر مروجہ علوم کا درس بھی دیتے ہتھے، انہیں اعلیٰ حضرت امام المسنت قدس سرہ سے براہ راست کمند کا خصوصی شرف حاصل تھا، فقہ ومعارف اسلامی المسنت قدس سرہ کے ساتھ میں است میں کا حضرت امام المسنت قدس سرہ کا سے براہ راست کمند کا خصوصی شرف حاصل تھا، فقہ ومعارف

سمائى برضا كيدريوي

وحقائق کے علاوہ تغییراور عربی ادب میں کمال اختصاص سے سرفراز تھے، حضور قبلہ گاہی کے دل پاک منول میں علوم تغییر کے حقائق ودقائق کے غوامض واسرار کے حصول کا جذبہ پیدا ہوا اور خواہش ہوئی کہ حضرت جہ الاسلام کے حضور زانو ہے تلمذ بچھا کرعلوم وحقائق کو حاصل کروں ، اس غرض سے اپنی تمنا کا اظہار کردیا ، جواب ملااس کی کیاضر ورت ہے۔ حضور قبلہ گاہی قدس سرہ نے فرمایا ، چار پانچ ون کی گذارش پر پڑھانا منظور فرمایا ، جب پڑھے بیشا اور بیضا وی شریف کھولی ، تو پھر فرمایا کہ پڑھ ہوئے کو کیا پڑھانا ہے؟ اور آپ کو اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ آپ کی خواہش پوری ہوگئی۔ حضور قبلہ گاہی قدس سرہ فرنے فرمایا ، میں نے عرض کیا اصل غرض حضور سے لمذکا با ضابط شرف حاصل کرنا تھا ، ہو گاہی قدس سرہ فرنے فرمایا ، اس ان علوم قرآنی سے سرفراز فرما عیں جو حضور کے سینے خزن اسرار ربانیہ بیں ہنون ہیں تفیر کا درس شروع ہوا ، پانچ ونوں تک مسلسل کئی تحضے درس ہوتا رہا ، اسرار حق کا موان دریا ہوتا رہا ، اسرار حق کا موان وریا ہوتا ہون کی دن بعد یہ سلسلہ بند ہوا تو حضرت ججۃ الاسلام شیخ الانا م قدس سرہ فرمایا :

''جمیع او فاق، انگال ، اذ کار واشغال اور اسانید حدیث وتفسیر وفقه وغیر ہااورسلاسل طریقت جن کا میں اپنے مشائخ کی طرف سے مجاز ہوں ان کی آپ کواجازت عامہ، تامہ، مطلقہ دیتا ہوں، آپ ان کو قبول کریں اور مجھ کواپنی خاص دعاؤں میں یا در کھیں''

فقہ حنفی کی وہ سند عالی بھی عطافر مائی جس میں امام طحطاوی سے حضرت حجۃ الاسلام کے درمیان صرف تین واسطے ہیں حضرت حجۃ الاسلام کو بیسند حضرت علامہ امام سید خلیل مربوطی مدنی قدس سرۂ نے خاص مدینہ طبیبہ میں عطاء فر مائی۔

حضور قبلہ گاہی قدس سر ہ نے فر مایا،ان جملوں کی ادا گی کے وقت حضرت کی حق نگر آ تکھیں

پرنم تھیں،اس کے بعد حضرت نے اپنے کچھ خاص ملبوسات دہر کا تبھی مرحمت فر مایئے حضرت شیخ الانام حجة الاسلام قدس سرؤ کے خلف اسعد دار شد داکبر، عارف باللہ، ہا دی الی

جية الاسلام فبرياب

بحث دمباحثہ کے دقت آواز کی بلندی حضرت ججۃ الاسلام کے کانوں میں پینچ جاتی ،اس دقت آپ ان بحثوں کومتو جہ ہوکر ساعت فر ماتے ،اس کے بعد جب حضور قبلہ گا،ی عاضر خدمت ہوتے تو حضرت ججۃ الاسلام سوال فر ماتے کہ آج جیلانی ہے کس مسئلہ پر بحث ہور ہی تھی اور آپ دونوں کے کیا مباحث متص تفاصیل من کرمسرت کا اظہار فر ماتے ۔

الل علم ومعرفت كاليك خاص طبقه اس سے بخوبی واقف ہے كہ حضرت جيلانی مياں عليه الرحمه كس بلند پايد كے مدرس ومعلم اور محدث ومفسر اور معلم ،اخلاق ،مبلغ اسلام، بادى الى الله سخے، ليكن يهال اس امر كا اظهار شهادت حق كے طور پر لكھنا سز اوار ہے، كه حضرت جيلانی ميال عليه الرحمه كى خدمت دين پاك وعلم پاك كا جيمااعتر اف اور جيسى قدر حضرت قبلہ گائى قدس مرة نے كى اس كى نظير نہيں۔

حضور قبلہ گاہی قدس سرۂ مدرۂ اہل سنت منظر اسلام میں علوم وفنون کی اعلیٰ کتابوں کا درس دیتے ، دا زُ الا فآء میں فآو ہے تحریر فر ماتے ، اورخود بھی اپنے اُستاذ محترم ججة العصرا مام صدرالشریعہ قدس سرۂ سے قد ماء کی نایاب و نا درمتداول کتابوں کا درس لیتے۔

ستر برس کی عمر شریف میں وفات ہوئی ،آپ کی وفات پر عالم باعمل مولا نامفتی محمد ابراہیم صاحب فریدی سستی پوری (صدراسا تذہ مدرسٹمس العلوم بدایوں ،شیخ الار شاد خانقاہ قادر ہے۔ سربیلہ سپرسہ بہار ، قائم شدہ ۱۱ ۱۳ ھ) نے نظم وفات فاری میں تصنیف کی تھی جس کے اشعار میں سال ولا دت ،سال وفات ،صوری معنوی ہجری ، تاریخ ماد ہُ وفات اور محاس مذکور ہیں۔

حفرت پیردمرشد بر بان الاصغیامولا ناشاه رفاقت حسین (علیه الرحمة والرضوان) حفرت مجمع الفضائل مولا ناشاه محمد حبیب الرحمٰن قادری دهام نگری علیه الرحمه، حفرت مولا ناشاه حشمت علی خان لکھنوی علیه الرحمه، حفرت مخدوم مولا ناشاه براجیم رضا جیلانی میاں علیه الرحمه خلف اکسبر حفرت مولا نا تمادرضا قدس مرحما آپ کے نامور خلف ہیں، آپ۔ کاسلم نانی الذکر اور صاحبزادوں سے خوب پھیلا۔

☆☆☆

## جمال الانام مرجع الخواص والعوام حضرت حجبة الاسلام

جناب حفیظ نیازی: پاکستان مدیر ہفت رضائے مصطفے (حجرانوالہ)

ہمارے مدوح جمۃ الاسلام مولا ناشاہ حامدرضا، اعلیٰ حضرت مجدددین ولمت مولا ناسف ہ احمدرضا خان صاحب ہیں۔ آپ کااسم شریف احمدرضا خان 'اور لقب' جمۃ الاسلام' 'ہے۔ آپ سلسلۂ قادریت وحسفا ندان رضویت کے چثم و چراغ اور زیب جادہ آستانہ عالیہ قادریدرضویہ تھے۔

عسلم فضل:

آپ کاعلم وضل اور حسن و جمال شہر ہ آقات ہے۔ آپ مض مجد د برق کا نور نظر ہونے ہی کی بنا پر مشہور و مخد وم ومخر م نہیں (اگر چہ بجائے خود بدا یک اہم شرف ہے) بلکدا پنے خداداد علم وضل استعداد و قابلیت اور عمل وعرفان کی بدولت ججۃ الاسلام کے لقب سے ملقب اور بلند پا یہ منصب پر فائز ہیں حضور اعلیٰ حضرت نے خود آپ کی تربیت فر مائی اور علوم نافعہ (اصول و منقول و معقول) سے فیضیا ب فر مایا ۔ علوم او بید میں آپ بڑے پایہ کے ادیب واریب تھے۔ اکا برعلاء نے آپ کی استعداد ولیا قت کالو ہا مانا اور فر مایا کہ ہم نے آپ جیساعر بی دان نہیں دیکھا۔ آپ نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ برجت عربی میں اشعار ، مضامین و خطبات تحریر فر ماتے۔ رسالہ جلیلہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ برجت عربی میں اشعار ، مضامین و خطبات تحریر فر مایا اور اس کا خطبہ قالب ' الدولة اللہ کیلہ ہالہا د قالغیبیله 'کا بہترین ترجمہ بھی آپ تحریر فر مایا اور کتاب متطاب ' الدولة اللہ کیلہ ہالہا د قالغیبیله 'کا بہترین ترجمہ بھی آپ تحریر فر مایا اور کتاب متطاب ' الدولة اللہ کیلہ ہالہا د قالغیبیله 'کا بہترین ترجمہ بھی آپ تو کیا ۔ علاوہ ازیں بعض دیگر کتب کا بھی عربی خطبہ وار دوتر جمہ تحریر فر مایا جس معلوم ہوتا ہی نے کیا ۔ علاوہ ازیں بعض دیگر کتب کا بھی عربی خطبہ وار دوتر جمہ تحریر فر مایا جس معلوم ہوتا ہیں ، منا بحریر پر بیا ہی منا بھی عربی خطبہ وار دوتر جمہ تحریر فر مایا جس معلوم ہوتا ہیں ، منا بحریر پر بیان منا بحریر بی بین منا بحریر بی بین ہوتا ہوتا ہیں بردیر بیان منا بھی عربی بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کی بین کی بین کیا ہے کا دیں بیانہ کو بیانہ کا کھی ان کیانہ کا دوتر جمہ تحریر کو بیانہ کا دوتر جمہ تحریر کو بیانہ کیانہ کی دونی بیانہ کو بیانہ کیانہ کی بیانہ کا دوتر جمہ تحریر می بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کیانہ کی بیانہ کیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کے بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیان

ہے کہ عربی زبان پرآپ کوز پردست دسترس حاصل تھی۔ علوم ادبیہ کے علاوہ دیگر علوم ونسنون

(تنسیر وحدیث، اصول وفقہ، کلام ومنطق، فلفہ وریاضی وغیر ہا) میں بھی آپ کو یدطولی حاصل تھا۔ آپ کا درس بیناوی، بشرح عقائمہ، شرح چنٹمنی بہت مشہور تھا۔ تقریرالی فرماتے جوآسانی سے طلباء کے ذبن شین ہوجاتی، فقہی مسائل حل کرنے اور فقاوی لکھنے میں بھی آپ کو بہت ملکہ حاصل تھا۔ بلکہ بعض علاء کو فقہ شریف کی مشہور ومعتبر جامع کتاب درمخت ارکا بھی درس دیا کرتے سے جس زمانہ میں داڑ العلوم منظر اسلام کے صدر مدرس وبعض دیگر مدرسین کی وجہ سے دوسری جب جس زمانہ میں داڑ العلوم منظر اسلام کے صدر مدرس وبعض دیگر مدرسین کی وجہ سے دوسری جگہ تشریف کے قور بید عالی فرمایا کہ بھارے بعد منظر اسلام مسیس تدریسس کا کام زم چہ تشریف کے بڑھانے گا۔ آپ نے معقول ومنقول کی بڑی بڑی کتا ہیں خود پڑھانا شروع کردیں طلباء آپ کے بڑھانے گا۔ آپ نے معلی مطلب ہو گئے۔

وعظ وتقسيرير:

سهابی در ضا بک ریویو

تحرير وتدريس كى طرح آپ كى تقرير بمى بهت مال دمؤثر ہوتى تھى \_ جب اعلى حضرت قدى سرة الل جبليور كاصرار بروبال تشريف لے محتود حضرت جة الاسلام بھي آپ كے ہمراه تعى، وبال كاحباب المسنت في السموقع برايك عظيم الثان جلسه كاامتمام كيا اوراس جلسه میں بہلی مدل وجامع تقریر حضرت ججة الاسلام کی ہوئی جس کا مجمع پر بہت اثر ہوا۔ آپ کی تقریر كدوران عى حضوراعلى حفرت بعى جلسم بين تشريف في آئے اورآپ كى تقريرين كربہت مسرور ہوئے۔داددی اور کلمات تحسین فرمائے۔ بنارس ، کلکتہ مظفر پور جے پوریونی کے علاقوں میں آپ کے بیانات کی بہت معبولیت، دحوم اور شہرت می جب بیان فرماتے تو جذبہ صادقہ کے ساتھ فرماتے۔ آپ کابیان دلول میں اُتر تا چلاجا تا۔ سامعین کا نوں ہے آپ کابیان سے نے اور آئکھول سے آپ کی نورانی صورت کا دیدار کرتے۔ بعض اوقات آپ کے پُراٹر و پُردر دبیان ے حاضرین کی چینی نکل جاتیں ،مجمع پر کیفیت طاری ہوتی اور بدند ہب تائب ہوجاتے۔ ايك مرتبه كعنو عن الل المعنوكي ايك مجلس من حفرت جمة الاسلام وحفرت صدر الافاضل مرادآ بادی (علیماالرحمة )رونق افروز تھے۔دریں اثنا حفرت صدر الا فاضل نے اہل مجلس کے ما من حفرت جمة الاسلام ي "علم غيب" كم تعلق ايك مئله بطور سوال دريافت فرماياجس كا مقعدى قاكه حفرت مجلس مين اس كاجواب بيان فرمائين - چنانچة ب نة يات كريم احادیث شریفه واقوال بزرگان دین سے ایک ایسامدلل دمر بوط جواب ارشاد فر مایا که جس سے

سر جية الاسلام نبريا٠٠٠.

حاضرين دنگ رو گئے۔ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ) تاریخی من ظلسرہ:

آپ نے فرق باطلہ ہے گی ایک مناظر نے فرمائے۔ جن میں بفضلہ تعالی ہمیث مستحد بائی۔ الا ہورکا فیصلہ تعالی ہمیت ہوئے اللہ کے الا ہورکا فیصلہ کن مناظرہ آپ کا ایک تاریخی مناظرہ تھا، یہ اسوقت کی بات ہے جسب (غالبًا ۱۹۳۵ میں) مولوی الٹرف علی تھا نو کی بقید حیات تھے۔ بڑھتے ہوئے اختلاف کورو کئے کے لیے مرکزی دارُ العلوم جز بالاحناف الا ہور کی طرف سے مخالفین اہل سنت کو یہ کہا گیا کہ تہمار نے فرقد کے قائد اور ایک اہم ستون مولوی الٹرف علی صاحب بقید حیات ہیں۔ اس لیے آئے دین کے زاع کو بند کرنے کے لیے کیا اچھا ہوکہ ایک 'فیصلہ کن مناظرہ' ہوجائے ہمار سے اکا برعلاء بھی تشریف لے آئیں۔ اور آپ بھی مولوی الٹرف علی صاحب کو بلالیں اور مناظرہ میں المراب ہو ہوگا ہوں الرف علی صاحب کو بلالیں اور مناظرہ میں میں ہولوی الٹرف علی اپنی برأت واضح اور اپنی عبارت کو اسلا کی حفظ الا یمان والی عبارت ہی کو 'دموضوع'' مت را را عبارت ٹابت کر دیں۔ اور اگر مولوی الٹرف علی صاحب نود نہ آسکیں تو کی کو اپناو کیل بہن کر بھی جیارت ٹابت کر دیں۔ اور اگر مولوی الٹرف علی صاحب نود نہ آسکیں تو کی کو اپناو کیل بہن کر بھی جیارت ٹابت کر دیں۔ اور اگر مولوی الٹرف علی صاحب کی فتح و تکست ہو ) چنا نچیخالفین نے وعدہ کر لیا کہ دیں (جس کی فتح و تکست تھا نوی صاحب کی فتح و تکست ہو ) چنا نچیخالفین نے وعدہ کر لیا کہ مناظرہ میں مولوی الٹرف علی صاحب کی فتح و تکست ہو ) چنا نچیخالفین نے وعدہ کر لیا کہ مناظرہ میں مولوی الٹرف علی صاحب اگر نہ آئے تو ان کا وکیل ضرور آجائے گا۔

الل سنت کی طرف ہے مولوی اشرف علی کے معت ابلہ میں حضرت ججۃ الاسلام علیہ الرحمۃ کو مناظر منتخب کیا گیا اور سے بات طے ہوجانے کے بعد 'فیصلہ کن مناظر ہ' کے عنوان سے اشتہار بھی شائع کر دیا گیا۔ گر جب مناظرہ کا وقت آیا اور علاے اہل سنت دور در از کا سفر طے کر کے لاہور شائع کر دیا گیا۔ گر جب مناظرہ کا وقت آیا اور علاے اہل سنت دور در از کا سفر طے کر کے لاہور تشریف لے آئے اور حضرت ججۃ الاسلام ہر میلوی شیخ طریقت مولا ٹاشاہ علی حسین شاہ صاحب جادہ نسیں کھوچھوی ،حضرت صدر الافاضل مراد آبادی ،حضرت ہیر سید صدر الدین صاحب جادہ نسیں حضرت موکی پاک شہید ملکان ،حضرت فقیہ اعظم کو ٹلوی ،مولا نامجر شاہ صاحب سیالکوئی علیم الرحمہ ورگر کثیر التحد ادعلاء کرام لاہور بہنے گئے تو مولوی اشرف علی کی صورت نہ خود مناظرہ میں آجائے اور پر تیار ہوئے اور نہ تی اپنا کوئی و کیل بھیجا۔ کاش مولوی اشرف علی میدان مناظرہ میں آجائے اور اختلاف و نزاع کے خاتمہ کی کوئی صورت ہوجاتی ہیر حال تھانوی صاحب کواعلی حضرت مجدددین و ملت کے لخت جگر حضرت جہۃ الاسلام (قدس مرحال تھانوی صاحب کواعلی حضرت مجدددین و ملت کے لئت جگر حضرت جہۃ الاسلام (قدس مرحال تھانوی صاحب کواعلی حضرت مجدددین

ججة الاسلام نمبر كانع

#### وہ رضا کے نیز ہ کی مارے کہ عدو کے سینہ میں غارہے کے چارہ جوئی کاوارے کہ بیروار دارے یارہے

اور متلاشیان حق وانصاف پهندوسعیدروحول پرتھانوی صاحب مے متعلق بیواضح ہوگیا کہ واقعی دال میں کالاضرور ہے۔اور ع

م کھتو ہے جس کی پردہ داری ہے

ابل سنت کی اس عظیم الثان فتح پر مرکزی انجمن حزب الاحناب کی طرف سے حضرت ججة الاسلام کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں آپ کی خسد مت میں نذرا سنے عقیدت وہدیئة تہنیت بیش کیا گیا۔ بعض شعرانے اس موقع ہے متعلق نظمیں لکھیں۔ قصید ہے بڑھے اور نعر ہائے تجمیر ورسالت وجحة الاسلام زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اُٹھی۔ ایسا نورانی و پرشکوہ منظر اہل لا ہورنے شاید ہی بھی دیکھا ہوگا۔

### نعت\_ گوئی:

حضرت حجۃ الاسلام کوسر کاراعلیٰ حضرت سے درشیں''نعت گوئی'' بھی ملی تھی۔ چنانحپ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی برکت ہے آپ کا نعتیہ کلام بھی برملائصیے وبلیغ ،عشق ومحبت میں ڈو باہوا موثر ویر در د ہے۔

### دیدار پرانوارکے فیوض و برکات:

میں سے ایک بھی ایسانظر نہیں آیا''غرض کے آپ جہاں تشریف لے جائے آپ کی نو رائی صورت کی دھوم کچ جاتی۔ یہ بچ ہے کہ تقریر سے خوب تبلیغ ہوتی ہے۔ گر آپ کی وجاہت چہرہ کی نو رائیت اور خداداد حسن و جمال بھی ایسا تھا کہ جس سے اہلسنت کی خود بخو دتبلیغ ہوجاتی۔ لوگ آپ کے دیدار کے گردیدہ ہوتے اور سلسلہ سنیت ورضویت میں شامل ہوجائے اور دیکھنے والے کہتے کہ اسک نورانی صورت والا ہزرگ یقیناً جن پر ہے۔

ديداري جلى حضرت شيخ الحديث ير:

ای دیدار پُرانوار کی ایک جھک نے حضرت قبلہ بینے الحدیث مولا نامحد سردارا احمد صاحب
دامت برکا جہم العالیہ کوایک اسٹوڈ نٹ سے صدرالمدرسین وشیخ الحدیث، کے بلند پایہ منصب
وقابل رشک مقام تک بہنچا دیا۔ گاندھی گردی کے زبانہ میں جب بہت سے لیڈرول اور کا نگر کی
ملاؤں نے گاندھی تحریک کوا بنالیا اُس وقت حضرت شیخ الحدیث میٹرک پاس کر کے لاہور مسیں
گیار ہویں جماعت کے امتحان کی تیار کی کررہے تھے، ای دوران لاہور کے ایک مشہورلیڈر نے
گیار ہوی تحریک کوفر وغ دینے کے لیے تھلم کھلا شریعت اسلامیہ کے خلاف بھی بعض ایسی با تیل کہہ
دیں جن کا از الدشر عانہایت ضروری تھا۔ چنا نچہ المسنت کی مرکزی انجمن تزب الاحنا ب لاہور
نے اس سلسلہ میں بیرون و بلی دوروز وایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا، جس میں سابق بخباب
بہاؤ لپور،سندھ، بلوچتان، ہزارہ ، رام پور، کانپور، مراد آباد، بمبئی، کرانچی، بہار، اجمیر شریف ویو پی
بہاؤ لپور،سندھ، بلوچتان، ہزارہ ، رام کوار، کانپور، مراد آباد، بمبئی، کرانچی، بہار، اجمیر شریف و یو پی
میں اکا برعلاء کرام کی تقاریر ہوئیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی یونہی جلسہ سننے کے لیے تشریف لے
میں اکا برعلاء کرام کی تقاریر ہوئیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی یونہی جلسہ سننے کے لیے تشریف لے
میں اکا برعلاء کرام کی تقاریر ہوئیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی یونہی جلسہ سننے کے لیے تشریف لے

حضرت صدرالا فاضل فخر الا ماثل مولا نامحر نعيم الدين صاحب مرادآ بادى رحمة الشعلاب بيان فر مار ہے تھے۔ استے ميں تارآ يا كه بر يلي شريف كے ججة الاسلام فلال گاڑى سے شريف لار ہے ہيں۔ حضرت صدرالا فاضل نے تار سے مطلع ہوكر دو بار ہ تقریر كی القاب كے ساتھ حضرت ججة الاسلام كا تعارف كرا كے خود فر ما يا: كه اعلی حضرت عظیم البركت مجد دما ق حاضرہ ، مؤيد ملت طاہرہ، صاحب الدلائل القاہرہ۔ ذى الصانيف الباہرہ امام المل سنت مولا ناشاہ احمد رضا خال صاحب بر يلوى كے شہز او سے حائى سنت ماتى بدعت رہبر شریعت فیض ورجست مفتى انام مرجح الخواص والعوام ، ججة الاسلام حضرت مولا ناشاہ حامد رضا خاند احب مرجح الخواص والعوام ، ججة الاسلام حضرت مولا ناشاہ حامد رضا خاند اللہ منظر بنا ہے۔ الاسلام نبر كان بي

ہیں (او کما قال) حضرت شیخ الحدیث نے حضرت صدر الا فاضل کی زبانی جمۃ الاسلام (قدسس سرما) کے متعلق اسنے القاب ومنا قب سے تو آپ کوخیال آیا کہ بیہ بسیان کرنے والے اسنے بڑے فاضل وعلامہ ہونے کے باوجود جن کی اتن تعریف فر مار ہے ہیں وہ کتنے بڑے عالم بزرگ ہوں گے۔ بینخیال آنے کے بعد آپ کاعزم بالجزم ہوگیا کہ اب حضرت جمۃ الاسلام کی زیارت کئے بغیر نہیں جا کیں گے۔ نظمین جلسے نے التی جمہت بڑا اور ادنچا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت محجۃ الاسلام گاڑی سے تشریف لائے تو اسلام کے در پر کری پرجلوہ گر ہوئے اور لیڈرمذکور کے متعلق فتوی دیا اور اس کے ناجا نز کلمات بر حکم شرعی کا اظہار فرمایا۔

نمازعمر کے قریب اس تاریخی جلے کا اختیام ہوا۔ بھوم بہت زیادہ اور قابو سے باہر کھتا۔ منتظمین نے بڑی مشکل ہے کنٹرول کیااور پبلک کودونوں طرف کھڑا کر کے راستہ بنایا چونکہ اسٹیج ے دور ہونے کے باعث لوگ اچھی طرح دیدار نہیں کر سکتے تھے،اس لیے زیارت کے لیے منتظر تھے، حضرت ججۃ الاسلام دوروز ہ اجلاس کے درمیان تشریف لائے تو سب نے جی بھر کر زیارت کی اور باری باری مصافی کیا۔قطار میں حضرت شیخ الحدیث بھی کھڑے تھے چنانچ جسبة الاسلام آپ کے قریب تشریف لائے تو آپ نے بھی چہر وانور کی زیارت کی اور دست بوی فرمائی۔بس اس ایک زیارت کا آپ پرایا اثر ہوا کہ اس جلی دیدار کی برکت نے آپ کے دل کی دنیابدل کزر کھدی ۔ حمیار ہویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کے دل میں فی الفور اسلامی جذبہ وعسلم دین حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہوا ور گذشتہ زندگی پر افسوس ہوا کہ اتناز مانہ وہ انگریزی پڑھی علم دین حامل نه کیااورزندگی بیکارگز اردی \_اب اس بزرگ (ججة الاسلام) کے ساتھ بریلی شریف جاکر اوران کی خدمت میں رہ کرعلم دین حاصل کرنا چاہیے۔دل میں بیذوق وشوق رائخ ہوجانے کے بعد كى سے تذكرہ كے بغيرآب (فيخ الحديث) حفرت جب الاسلام كے بيجھے بيجھے ہولیے۔ حضرت کا قیام حضرت شاہ محرخوث ( قدس سرۂ ) کے آستانہ عالیہ پر تھا۔ چنانچہ آ ہے۔ حفرت کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ بریلی شریف جانے اور علم دین حاصل کرنے کی تمنا كااظهاركيا حضرت جمة الاسلام في براكرم فرما ياادر بكمال شفقت آپ في اس مبارك تمنا کو پورا فرمادیا۔اوردودن قیام کے بعدآپ کواپنے ساتھ بریلی شریف لے مجئے۔اوراپنے زیر سايدر كاكرآپ كى تربيت فرمائى اور قدورى تك كما بين بره هائيس بعدازين حضرت فيخ آپ كى اجازت ہے اجمیر شریف حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقة مولانا شاہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف بہارشریعت کی خدمت میں حاضر ہو رخصیل علم میں مشغول رہے۔ اور وہال ہے جمسیل وفراغت کے بعد پھر پر لی شریف حاضر ہو رخصرت کے زیر ساید درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ججۃ الاسلام کے علاوہ آپ کے جھوٹے بھائی حضرت قبلہ مفتی اعظم مولانا مصطفے رضا خانصا حب بھی حضرت شیخ الحدیث پر خاص شفقت و کرم فرماتے۔ ان حضرات کی شفقت کے باعث بہت سے حضرات حضرت شیخ الحدیث کو خاندان کا بی ایک فرد بجھتے بہر حال آپ خام ہی و باطنی علمی و ملی تربیت کے اعتبار سے اس خاندان کا بی ایک فرد بجھتے بہر حال آپ کرکت ہے کہ آج حضرت شیخ الحدیث مدخلہ العالی (رحمۃ اللہ علیہ ) سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کرکت ہے کہ آج حضرت شیخ الحدیث مدخلہ العالی (رحمۃ اللہ علیہ ) سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات کی نہریں جاری ہیں۔ اور متحدہ ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں چند سالوں کے اعدراندر آپ نے جو کار ہائے نما یاں سرانجام دیے ہیں وہ کی پر پوشیدہ نہیں اور یادگار رضا و جامعہ رضویہ خطبر اسلام لائلیور ، کی عظیم الشان دینی خدیات سے کی کی مجال انکار نہیں اور سے حقیقت سے کہ لائلیور بیں۔

احدرف ع المسيق كادر ع كها موا ع مدان الراموا ع مسالا موا

غرضیکه حضرت شیخ الحدیث مدخلاء کا وجود مسعود و مقبول بارگاه خداد ندی منظور در بار مصطفوی حضرت ججة الاسلام (قدس سرهٔ) کی زیارت و دیدار پرانو ار کاایک خوشبو دار وشیری ثمراور آپ کی کرامت و فیوض و بر کات کامجسم نمونداور ع

پاسبان کے کیجے کو شم خانے سے کا بہترین مصداق ہے جو بہا تگ دہل اس حقیقت کا اعلان کررہا ہے کہ ۔ کا بہترین مصداق ہے جو بہا تگ دہ کالج کے ہے در سے پسیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظسسر سے پسیدا

الله الله جس بابركت فخصيت كى زيارت كى بركت سايك اسٹوۇنث (طالب علم) " تشتخ الحديث كمقام تك جا پنچ كالج كى ديوارول سے فكل كردا رُالحديث كى زينت اور شمع فرنگيت كى بجائے چراغ دين مصطفوى بن كرائي يا كيزه روشن سے ديران و تاريك دلول كومزين ومنور فرمائے

ر ای برضا بکد ہوہے ) ۔ (جی الاسلام نبر کان م

اورالحاد وباطل کی آنکھوں کوخیرہ کردے۔ اُس شخصیت کی عظمت وشان اور بلندی مقام کا کیا کہنا۔ زبان مسیض ترجمان:

جب خالفین کے امام المناظرین مولوی منظور سنجلی کے ماتھ بریلی کے مناظرہ میں حضرت قبلہ شخ الحدیث مدخلۂ کوظیم الثان سنتج ہوئی۔ اُسوت حضرت ججۃ الاسلام اپنی جاگیر میں ضلع بدایوں تشریف رکھتے تھے۔ جب آپ کو سنتح کی خبر پنچی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ دعائیں دیں اور خطبہ میں تحریر فرمایا ''مولا ناسر دارا حمد مربدارا حمد ' بیعنی مولا ناسر دارا حمد ، (پیارے احمد مال شائی ایک کے مرمدینہ منورہ) کی زیارت سے مشرف ومسرور ہوں۔ یہ پڑھ کر حضرت شیخ الحدیث مرفلہ کو بہت مسرت حاصل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ججۃ الاسلام علیہ الرحمدۃ کی زبان مرارک کی برکت ہے ''دارا حمد' کہ یہ یہ منورہ کی حاضری ضرور نصیب ہوگی۔

اسوقت تک آپ کویہ سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچ جب حضرت قبلہ مفتی اعظم مولانا نا اللہ مصطفیٰ رضاخان صاحب کا قافلہ جج وزیارت کے لیے گیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث اللہ یہ بھی آپ کی معیت میں تھے اور اب پاکتان کے قیام کے دوران میں بھی آپ (۵۲ء میں) گیارہ روز جج سے قبل اور تینتالیس (۳۳) روز جج کے بعد ''واراحد'' (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حاضری سے مشرف اور ججة الاسلام کی دُعاکی برکت سے نیفنیا بہوئے۔

فتح مناظره کی خبرس کر جہاں آب نے حضرت شیخ الحدیث کے متعلق یتحریر فرمایا که ''مولانا سرداراحد سُر بداراحمہ'' وہاں شکست یافتہ سنجلی صاحب کے متعلق فرمایا'' قدند منظور ۱۳۵۳ کے ''حقیق بھا گامنظور۔اور'' دق دن منظور ۱۳۵۳ کے 'منظور کا بھانڈ ابھوٹ گیا۔

جب الجد کے حساب سے اس کی تاریخ نکالی مئی تو (۵۳ سام) بالکل صحیح نکل (سجان اللہ)

ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث حمد اللہ پڑھارہے تھے کہ حضرت تشسریف لائے اور مگراتے ہوئے نہایت محبت وشفقت کے ساتھ فر مایا کہ ابھی آپ کے متعلق میرے دل میں آیا ہے کہ جونتو کی لکھتے ہواس پرآپ کی مہر ثبت ہو۔جس میں یہ کندہ کیا جائے۔کہ

به مردارات است. "مرداراحد"

يايون لكهاجائ كه

بسيردار سير" سيردار احميد" تاعي ساريان هر" سيرداراد سي

تمامی رسل راست "سسردار احسد"

ر مای برضا بک دیویو

فنسيض عسام:

حضرت ججة الاسلام (قدس سرهٔ) کافیض عام تھا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اپنی حاجتیں مرادی کے کرحاضر ہوتے اور آپ کے صدقہ ہے اُن کی حاجتیں برآئیں۔ مرادیں پوری ہوتیں اور خدا کے فضل ہے مشکلات آسان ہوجا تیں، کتنوں کے گھر آپ کے صدقہ سے آباد ہوئے۔ سینکڑوں کے گھر وں بیس آپ کے دیے ہوئے نقوش وتعویذات ودعاؤں کی برکت سے لڑکے پسیدا ہوئے۔ گھروں میں آپ کے دیے ہوئے نقوش وتعویذات دعاؤں کی برکت سے لڑکے پسیدا ہوئے۔ ایک نیاز مندنے حاضر ہوکرع ض کیا حضرت نقش ایک دفعد یاست ہے پورتشریف لے گئے۔ ایک نیاز مندنے حاضر ہوکرع ض کیا حضرت نقش دیا تھا میرے گھرلاکا پیدا ہوا ہے۔ دم اور دعافر مادیں اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ آپ کی دعائے لئے کہ ایک دعائے ہیں۔

استقامت وللهيت:

جب حفرت ججة الاسلام وحفرت صدرالا فاضل (عليهاالرحمة )اينے رفقاء كے ساتھ مولانا عبدالبارى صاحب فركى كالتحايك مسلدك تعفيدك ليكفنوتشريف لي يحق يومولانا عبدالبارى صاحب في اين برے مالداروروسام يدين ومعتقدين كے ساتھ حضرت حجب الاسلام كاشاندار استقبال كيا ليكن جب آب حضرت ججة الاسلام كوفرب كي ياسس بنجوادر مصافحہ کے لیاتھ بڑھایا توحفرت ججۃ الاسلام نے اپنے ہاتھ مبارک روک لیااورمصافحہ ندکیا بلدفر ما یا مصافحہ ہوگا گر پہلے و ومئلہ شرع طریقہ سے طے ہوجاتا چاہیے جس کی وجہ آپ کی ہم سے اور ہماری آپ سے علیحد کی ہوئی ہے۔ بات سیمی کمولا تاعبدالباری صاحب کا تگریس میں شائل مو مستح تصاور كاندهي تحريك كوا بناليا تعا- چونكه آب ايك جيد عالم ومقتذري فاصل تص-ال لئے اہلنت کوآپ کی اس روش ہے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت ججۃ الاسلام کامصافحہ سے انکار بھی ای بنا پر تھا کہ چونکہ تحریک فد کور میں شامل ہونا تاجا تز ہے۔اس لئے پہلے مولا تااس بات ہے تو بفر مائیں تو پھر بعد میں مصافحہ و ملاقات ہوگی۔ حضرت مولا ناعبدالباری صاحب وآب كے مريدين ومعتقدين كوحفرت جمة الاسلام كى بيد بات سخت نا گوارگذرى اوروه واپس چلے علئے۔ مولانا کی بینا گواری و ناراضگی و کی کر حضرت صدرالا فاضل رحمة الله علیدان کے پاس تشریف لے گئے اور فر ما یامولانا آپ کونا گوار خاطر نہ ہو، اس میں نارامنگی کی کوئی بات نبسیں ۔ چونکہ اعلى معزت امام المسنت كايشرى فتوى ب كهجواس تحريك ميس شامل مواس مسيل جول منع ہاں لیے حضرت جحة الاسلام نے اس شرعی ذمدداری کی بنا پرمض دین کی خاطرابیا کیا ہے۔

جة الاسلام نبريان إ

سهای در ضا بک دیج یع

آرانہیں دُنیار کھنی منظور ہوتی تو وہ کھنؤ میں آپ کی وجا ہت اور آپ کے ساتھ سیوں (رئیسوں نوابوں) کی کٹر ت دکھے کر ضرور آپ سے مصافحہ فر مالیتے گرانہوں نے اس کی قطعاً پر وانہیں کی بکہ شری فتو کی کا احترام فر ما یا اور تھم شری پر علانے مل کرے دکھا یا ہے (او کما قال) حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمة کی اس تقریر پُرتا ٹیر کا مولا نا عبدالباری صاحب پر گہراا ٹر ہوا۔ اور انہوں نے اس سے متاثر ہو کر نہایت اخلاص کے ساتھ تو بہنامہ تحریر فر مادیا (رحمة اللہ تعالی علیہ ) یہ تو بہ نامہ جب ججة الاسلام تک پہنچا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور سب کی آنکھوں میں مسرت کے آنو چھلکنے کے اور مولا نا عبدالباری صاحب رحمة اللہ علیہ نفوراً کاروں کا انتظام فر ما یا اور حضرت جو الاسلام ومولا نا عبدالباری صاحب کا آپس میں معانقہ ومصافحہ ہوا۔ وہ منظر نہایت ہی کمفل میلا و شریف ہوئی ، حضرت ججة الاسلام کے ارشاد پر حضرت شیخ الحدیث نے مولا نا عبد الباری صاحب کی خدمت میں فاوئی رضویہ کی جلداول پیش کی جے حضرت مولا نا نے نہایہ سب میں واحترام کے ماتھ قبول کیا۔

احتلاق كريمات.

آپ بہت متواضع منگر المر ان اوروسیع اخلاق کے مالک تھ سب کے ساتھ بہت انجی طرح پیش آئے علم دین حاصل کرنے والے طلبا حاجمندوں اور فقر اپر بہت شفقت فر مائے ، اپنے خدام وعقیدت کیثوں کو بہت نواز تے ۔ گا ہے گا ہے مقتعنائے حال کے مطابق حبلال بھی فرمائے خدام وعقیدت کیثوں کو بہت نواز تے ۔ گا ہے گا ہے مقتعنائے حال کے مطابق حبلال بھی فرمائے مراد آبادی (علیجا الرحمیۃ ) کا بہت احرّ ام فر مائے ۔ دین کی فرمت کا کوئی کام دیکھ کر اور اہل سنت کی کوئی انجمن، جماعت یا جمیعت قائم ہونے کا من کر بہت فوٹ ہوتے ۔ اگر کوئی بیاری مشکل یا مصیبت پیش آجاتی اسے نہا ہے ہے میں وقتی اور بُر دباری کے ساتھ برداشت کرتے اور دیکھے والے لوگ وعلاج کرنے والے ڈاکٹر وسول سرجن آپ کے کے ساتھ برداشت کرتے اور دیکھے والے لوگ وعلاج کرنے دالے ڈاکٹر وسول سرجن آپ کے کے سرحکی اور سکون واطمینان کو دیکھ کر جران رہ جاتے ۔ جب شب برائت آئی تو ظہر سے کی کر بات میں مروکل اور سکون واطمینان کو دیکھ کر جران رہ جاتے ۔ جب شب برائت آئی تو ظہر سے کی کر بات میں موقع کی ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات میں میں ہوئے ہوں کو بھی میت کر دو ۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے علاومشائ بھی متاثر ہوتے اور آپ کے ساتھ بڑی جب شب برائت آئی تو بھی متاثر ہوتے اور آپ کے ساتھ بڑی جب خیرت امیر ملت شیخ طریقت مولانا پیرسید جماعت علی شاہ میں دیت میں اللہ علیہ کو بھی آپ کے ساتھ بہت محبت تھی ۔ چنانچ ایک مرتبہ حضر ت آپ کو اپنے معامد ساتھ بڑی جب شب میں تھی ۔ چنانچ ایک مرتبہ حضر ت آپ کو اپنے میں میں تا تھی بہت محبت تھی ۔ چنانچ ایک مرتبہ حضر ت آپ کو اپنی

سهای در خا بک ربی بع

جية الاسلام نبريان،

ساتھ علی پورشریف بھی لے گئے تھے۔ (رحمہااللہ) وصب ال نثر یف۔:

۳۱۳ اله الم التریف ہوا جب آپ مال بتاریخ کار جمادی الاولی آپ کا وصال شریف ہوا جب آپ کا جنازہ مبارکہ اُٹھایا گیا تو ایک حشر پر پاتھا اور بے بناہ جوم تھا۔ لوگ جنازہ کو کا ندھادیے کے لیے سرتوڑ کوشش کرر ہے تھے۔ ہرایک کی تمناتھی کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو سکے ، ایک بہت بڑے گراؤ نڈ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کی امامت کے فرائض شخ الحد یہ شد محدث پاکتان حضرت مولا نا ابوالفضل محمد سرداراحمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ ) نے سرانجام دیئے ادراعلی حضرت قدس سرؤ کے یاس ہی آپ کوفن کیا گیا۔

جیسے آپ کی نورانی صورت ہے بلغ ہوئی تھی۔ای طرح آپ کے جنازہ مبار کہ ہے بھی تبلغ ہوگئی۔ایک ہپتال کی نرس آپ کا جنازہ و کی کرمشرف بداسلام ہوگئی اور کئی ندبذب قتم کے لوگوں نے وہ نورانی سال اور آپ کی قبولیت د کی کر توبہ کرلی اور پکے بچے العقیدہ ٹی بن گئے۔ اولا د:

آپ کی چارصاحبزادیاں اور دوصاحبزادے تھے۔ایک صاحبزادے مولانا تمادر ضاحت ال عرف نعمانی میاں صاحب رحلت فرمائے اور دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا علام مجمد ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں صاحب آپ کے بعد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کے ہتم مہوئے اور شب وروز دینی خدمات میں گزارے۔مولی تعالیٰ آپ کے فیوض و برکات کو عام فرمائے۔آمین! تلامذہ و خلف اء:

ہندوستان و پاکستان میں مریدین کی ایک وسیع تعداد کے علاوہ آپ کے خلفاء و تلامذہ کی بھی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ چندمشاہیر تلاندہ (علاء کرام) وخلف (جن کا ہمیں علم ہوسکا ہے ) کے اساء گرامی پہ ہیں۔

- (١) حضرت شيخ الحديث مولا نامحرسرداراحمصاحب مهتم جامعدضويه ظهراسلام لائلور
- (٢) حفرت شيخ القرآن مولانا محموعبد المغفور صاحب بزاروي مهتم مجامعه نظاميغوشيه ذيرآباد
- (٣) حفرت مخدد مهلسنت مولانامحرابرا بيم رضاخانصاحب مبتم جامعه ضويه منظر اسليم بريلى شريف
  - (4) حفرت مولانا تقدّ سعلى خال صاحب صدر مدرس جامعدراشديه پير كوشو عمر
    - (۵) حضرت مولا نامفتي محمدا عجاز ولي خال صاحب شيخ الفقه جامعه نعيميه لا مور-

ريانى، دخا كديوي

(٢) حضرت مولا ناعلامه ابوالحسنات محمد احمد صاحب قادري لا مور

(٤) حفرت ثير ميشهُ المسنت مولا نامحمد حشمت على خانصاحب پيلي بهيت .

(٨) حفرت مولا نامفتی ظفر علی صاحب نعمانی کراچی

یہ حضرات بھی درحقیقت حضرت ججۃ الاسلام قدس سر ہ کے فیوض و برکات ہی کے مظہر سر ہیں۔ادراس لحاظ ہے آپ کا فیض عام آج بھی جاری وساری ہے۔( فالحمد للّٰدرب العالمین )

\*\*

## ججة الاسلام: نادرزمن مستى

علامه حسن على رضوى ، يا كتان

جہۃ الاسلام جن کے جبسرہ کرپنورسیں جگرگاتا تھا قمر اورسسکراتا تھے حب

جهار ہے ممدوح سیدنا ججۃ الاسلام حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد حامد رضاخان قادری بریلوی قدس سرۂ سیدنا امام المسنت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ولمت مولا ناشاہ الا مام احمد رضا فاضل بریلوی رضی النٰد تعالیٰ عنہ کے فرزند وخلف اکبروخلیفہ اعظم اور بانی واولین سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف ہیں ۔

ولا دت باسعادت: سیدناالا مام حجة الاسلام مولا ناشاه محمر حامدر ضاعلیه الرحمة کی ولادت باسعادت ۲۹۳ ما ه

میں ہوئی محمہ کے عدد بحساب ابجد ۹۲ لہذا تاریخی نام محمد رکھا کیا اور وصال با کمال ۱۲ ۱۳ هیں ہوئی محمہ کے عدد بحساب ابجد ۹۲ لہذا تاریخی نام محمد رکھا کیا اور وصال با کمال ۱۲ ۱۳ هیں ہوا۔ عرف عام میں پکارنے کے لیے حامد رضانام تجویز ہوا جو بحساب ابجد ۹۲ ۱۳ ها ھاکا عدد تاریخ وصال پر دلالت کرتا ہے کو یا اعلی حضرت امام المسنت مجد دوین وطمت علیہ الرحمہ کی باریک بین نظر ولایت نے بہلے ہی جان لیا تھا کہ ہمار ایہ خلف ۱۲ ۱۳ ھیں وصال کرے گا اور ہمارے بعد پورے ۲۲ سال ہماری نیابت و جانشینی کے فرائض انجام دے گا۔

تحصيل علوم وشرف بيعت وخلافت:

حضرت ٰ ججة الاسلام قدى سرة نے جملہ علوم وفنون عربيه حديث دتفير وغيره اپنے والدماجد سيد ناامام المسنت اعلیٰ حضرت فاضل بريلوى عليه الرحمہ اور تا جدار مشد مار جرونو رالعارف ين بدر الكاملين سيد ناشاه ابوالحسين احمدنوري سے حاصل كئے اور سيد ناشاه ابوالحسين احمدنوري رضى الله

ر مائل ارضا بك ريوي

تعالی عندے شرف بیعت حاصل کیا اور اپنے عظیم المرتبت والدگرامی اور تاجدار مار ہرہ قدی سرمائی۔ ہے۔ سلسلہ عالیہ قادر یہ برکا تیہ و جملہ سلاسل طریقت میں اجازت وخلافت حاصل فسنسر مائی۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے تذکرہ احباب خلفاء تلا مذہ میں آپ کے متعلق فرما یا تھا۔ حسامہ ومنی انا من حسامہ حمدے ہمد کساتے ہے۔ ہیں

حادرضا مجھ سے ہیں اور میں حامدے ہوں۔ پہلی بات توبظام سمجھ میں آتی ہے کہ ججة الاسلام مولا ناشاہ حامد رضاعلیہ الرحمہ مجھ (اعلی حضرت) ہے ہیں ان کے خلف اکبرنو رنظر لخت حبگر ہیں مگر دوسرى بات بظاهر مجمه مين نبيس آتى كه مين حامد رضا يهون ارباب اشارات ومزاج شاس بارگاه رضویت نے جان لیا پیچضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خداد او دمصطفیٰ دادعلوم لدنی پر دلیل ہے۔ المل حفزت عليه الرحمه كى باريك بين مقدس نظرول نے جان ليا تھا اور بفضل ايز دي مشاہده فر ماليا تفا کداب میری نسل آئندہ حامد رضا سے علے گی۔میرا نام حامد رضا خال سے باقی رہے گا۔ کیونکہ ظف اصغر سيد ناحضور مفتى اعظم علامه شاه مصطفى رضاخال قدس سره كيايك بي صاحبزاد مع انور رضاخال تھے جوایام طفولیت میں مغارفت دے گئے، باتی تمام صاحبزادیاں تھیں اور حضرت ججة الاسلام قدس سرة كودوصا حبزاد سي موئ مفسراعظم علامه محمد ابراجيم رضاخال جيلاني مسيال اور حفرت مولا ناحمادرضا خال نعمانی میال علیه الرحمه جن کامزار کراچی میں ہے اور ان سے اعسلیٰ حفرت عليه الرحمه كي آئند ونسل چلى حفرت مفسر اعظم جيلاني ميال قدس سرة كے پانچ عالم و فاضل صاحبزادے ہوئے(۱) قائدالسنت علامہ مفتی محمدریجان رضاعلیدالرحمہ(۲) تاج الشريعہ حضور اخرر رضاخان از هری میاں (٣) حضرت مولا تامحد منان رضاخان منانی میاں (٣) حضرت مولا تا دُّا كُمْرِ مُحِدِّ قررضا خان عليه الرحمه ( ٥ ) حضرت مولا نا تنوير رضا خان قادري \_خود حجة الاسلام قدس مرهٔ نے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کے ذکورہ بالاشعر کے مفہوم کواپنے کلام میں یوں پیش کیا ہے۔ انامن حامد حامد رضامنی کے حب لوؤں ہے بحد الله رضا حامد ہیں اور حامد رضب تم ہو

علمی چاه وجلال:

حفرت ججة الاسلام مولا ناشاه محمد حامد رضاخان قادرى قدس سرة امام المسنت مجد داعظم

قدس مرہ العزیز کے علوم ظاہر و باطنی کے وارث وحامل سے فن تدریس میں کمال و مہارت کا پہتا اس سے چاتا ہے کہ جب آپ واڑالعلوم منظر اسلام ہر یکی شریف کے مہتم سے آپ کے ایام استمام میں داڑالعلوم کے بعض جیداسا تذہ دوسری جگہ چلے گئے۔ان کا خیال بھت کہ جمار سے جانے سے داڑالعلوم کا کام زم پڑ جائے گاان دنون حضرت ججة الاسلام نے خود مسند تدریس سنجال لی اور بلاتکلف خود پڑ ھانا شروع کر دیا۔متوسط و بالائی کتب بڑی مہارت و محنت سے پڑھائیں ۔ طلباء میں آپ کی تدریس کی دھاک بیٹے گئی اور داڑالعلوم کی رونق برستور برقر ار رہی۔ مفتی اعظم علامہ ابوالفضل مجمد سردار احمد قادر کی ،شخش مفتی اعظم علامہ ابوالفضل مجمد سردار احمد قادر کی ،شخش المقرآن علامہ عبد الغفور ہزار دی ،شیر بیشہ المسنت علامہ محمد حشمت علی کھنوکی آپ کی عظیم علمی یادگار سے جونی تدریس کے امام ہوئے۔

حضرت ججة الاسلام عليه الرحمه كوع بي زبان براس قدرعبور وقدرت حاصل بي كرجة عربی اشعار وقطعات اور في البديه عربی قصائد نظمين ارست وفر مات اور في تاريخ گوئی عبن يد طولی حاصل تھا۔ جب ۵۳ اه محرم الحرام مين بريلي شريف كوظيم الثان چارروزه مناظره مين حضرت محدث اعظم پاكتان عليه الرحمه كوظيم الثان نست ونصرت اور كاميا بي بوئى مناظره مين حضرت محدث اعظم پاكتان عليه الرحمه كوظيم الثان نست ونصرت اور كاميا بي بوئى اور خالف مناظر مولوى منظور سنجلى مدير "الفرقان" تحرير دے كرميدان مناظره سے بھا گااور فرار بواء اس وقت حضرت ججة الاسلام قدس سروا بي جا گير بدايوں مين رونق افسنسروز شے۔ علامه مفتى محمد اعجاز ولى رضوى عليه الرحمه سے مناظره مين المسنت كى كاميا بى كی خبر من كر برجت فرما يا قد ند منظور کي تو ۲۰ مين المسنت كى كاميا بى كی خبر من كر برجت فرما يا قد ند منظور کي تو ۲۰ مين المسنت كى كاميا بى كی خبر من كر برجت فرما يا قد ند منظور کي تو ۲۰ مين تاريخ تھى ۔

ا ۱۳۲۲ من ۱۹۲۴ میں حضرت ججة الاسلام تدل سر فی سے حر مین طبیبین کے وزیر دفاع حضرت سید حسین د باغ رحمة الله علیه کی گفتگو ہوئی۔ آپ اہل حر مین اور مزارات مقد سه صحاب کرام واہل بیت اطہار پرمظالم اور مقابر مقد سه کے موضوع پر گفتگو فر مار ہے تھے جو سعود کی فجد کی جارح حملہ آوروں نے فر ھائے ۔ حضرت ججة الاسلام نے ان سے ضیح وبلیخ عسر بی میں گفتگو فر مائی ۔ جس پر سید حسین د باغ نے بر ملااعتراف کیا کہ اکناف واطراف ہند میں میں نے وور ہ کیا گرایی تیز نفیس اور سلیس عربی ہولئے والا دوسر انظرنہ آیا۔ ای طرح حرمین طبیبی

ے علامہ سید محمد مالکی تشریف لائے انہیں بھی اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت جیسا کوئی عربی بولنے والا نہ ملا۔

صدرالا فاضل مولا نامحمر نعيم الدين عليه الرحمة فرما يا جب حضور ججة الاسلام اجمير شريف في تقوو بال كاس وقت كصدرالمدرسين مولا نامعين الدين اجميرى في سيدنا ججة الاسلام عن بن بان بيل بحصوالات كئي جن كاحضور ججة الاسلام في مي باشعار ميس جواب ديا جن سيمولا نامعين الدين اورعلامه نعيم الدين مراد آبادى بهت مسرور بهوئ مدين منوره في مين حفزت ججة الاسلام كاشيخ عبدالقا درطر ابلسي اورا يك شيعدرافضى مجتهد في وبليغ عسر بي مين حفزت ججة الاسلام كاشيخ عبدالقا درطر ابلسي اورا يك شيعدرافضى مجتهد في وبليغ عسر بي بين مثالي مهارت كي دليل بين و

"الدولة المكية" اور" كفل الفقيه الفاهم" كي تمهيدات بزبان عربي حضور ججة الاسلام نے قلم برداشتة تحرير فرما مكن جوخود مجد داعظم سيدنا اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كوبهت پسند آئيس اور تحسين وآفرين سے نواز ااور داخل كتب فرمانے كااذن ديا۔

بعض سندوں اور اجازتوں اور علماء حرمین کے مکتوبات کوسید نااعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلف اکبر حضرت حجۃ الاسلام نے''الا جازات المحتینہ لعلما بکۃ والمدینۂ' کے تاریخی نام سے جع فرمانا آپ کاعلمی کمال اوریا دگارشا ہکارہے۔

سس السنت کی موجودگی میں اس می تبل زوال کے عدم جواز پرسید نااعلیٰ حضرت امام اہلسنت کی موجودگی میں حضرت ججۃ الاسلام نے مولاناسیداساعیل کی محافظ کتب حرم مکہ سے جوعلمی تحقیقی اور بھسسر پوردلائل وشواہد کے ساتھ فضیح عربی زبان میں گفتگوفر مائی وہ آپ کی جلالت علمی کی درخشاں دلیل ہے جس سے خود صفوراعلیٰ حضرت بھی خوب محظوظ ہوئے اور دعاؤں سے نوازا۔

### تھانوی کامناظرہ سے فرار:

۱۳۵۲ ه ۱۹۳۳ ه ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷ و بین اکابرا پلسنت ادرا کابر دیو بندنے روز روز کے جھڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن آخری مناظرہ کا معاہدہ کسیا اور طے پایا کہ چھوٹے موٹے مولو یوں کی بجائے میںمناظرہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام مولا نامجمہ حامد رضاخاں صاحب بریلوی اور دیو بندی تھیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے درمیان ہو۔خدام الدین لاہور کے امیر مولوی اجماعی لاہوری ،مولوی منظور سنسجلی مدیر الفرقان وممبرمجلس شوری مدرسہ دیو بنداور

ر مائل ، رضا بک ریویو

مولوی ابوالوفا شا بجہاں پوری نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کومیدان مناظرہ میں لانے کا قطعی پختہ وعدہ کیا اورا کابر علاء اہلسنت نے شہزادہ اعلیٰ حطرت ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کودعوت ارسال کیا کہ فلاں مارچ کوآپ لاہور کے مناظرہ کے لیے ضرورآ ئیں تا کہ پیجسگڑ ہے حستم ہوجا ئیں گرافسوں کہ نہ تھانوی صاحب خود آئے نہ کوئی اپناویل مناظرہ بھیجا جسب شہسسزادہ اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام تاریخ مناظرہ سے دودن پہلے لاہوررونق افروزہو گئے۔اسس یادگار تاریخی مناظرہ میں شیخ المشائخ مولا تاشاہ علی حسین اشر فی جیلانی کچھوچھوی صدرالشریعت علامہ محرامجہ علی مناظرہ میں مقتی اعظم مولا تا تعجم الدین مراد آبادی ، مخدوم پیرسید صدرالدین قاوری گیا نی ہیں ،مفتی اعظم علامہ مصلف رضا مان بریلوی ،فقیہ اعظم مولا تا محرشریف کو ٹلوی ،شیریشہ گیا نی ہیں ،مفتی اعظم علامہ مصلف کی وغیر ہم کشر علاء ہند قبل از وقت لاہور پہنچ کے مگر دیو بندی المسنت علامہ محمد حشمت علی خان کھنوک ی وغیر ہم کشر علاء ہند قبل از وقت لاہور پہنچ کے مگر دیو بندی ابوالکلام آزاد سے تو ہوکا مطالبہ:

مشہور کا نگر کی گا ندھوی مولوی ابوالکلام آز اداوران کے رفقاء مفتی کفایت الله دہلوی مولوی ابوالکلام آز اداوران کے رفقاء مفتی کفایت الله دہلوی مولوی عبدالما جدوغیرہ خلافت کمیٹی کے اراکین نے جمعیت العلماء ہند کی جانب ہے ہر بلی شریف میں ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ اعلیٰ حضرت امام الجسنت نے ۱۹۲۳ء ہو ۱۹۲۳ء میں مسٹر ابوالکلام وغیرہ سے گفتگو کے لیے اور اقوال کفریہ سے توبکا مطالبہ کرنے کے لیے این جلسے میں مسٹر ابوالکلام وغیرہ سے گفتگو کے لیے اور اقوال کفریہ سے توبکا مطالبہ کرنے کے لیے این عاصبہ صدر الشریعہ مولا ناشاہ حامد رضا خال صاحب، صدر الشریعہ مولا ناشاہ وعلی ما مات میں مصدر الله فاضل مولا ناشیم الله مین مراد آبادی ، مولا نا پروفیسر سید سلیمان اشرف علی گڑھی ۔ علامہ مفتی بر ہان الحق ماحب جبل پوری وغیر ہم کواس جلسے میں بھیجب اور ستر سوالات پر شمتل پوسٹر'' اتمام جت تام' کے نام سے مفتی بر ہان الحق جبل پوری مولا ناعلامہ سید سلیمان اشرف نے جلسے عام میں دوران تقریر ابوالکلام آز اد سے سوالات کے اور تو برکامطالبہ کیا اور اس کولا جواب کیا اور بر لمی شریف میں کا گر لیے مولوی کی چال کونا کام کیا۔

(تاریخ جماعت رضائے مصطفی ص ۱۹۵،۱۷۵ واکرام امام احمد رضاص ۱۰۵ و ماہنا مداشر نیہ مبار کپور صدر والشریعت نبرص ۱۸،۱۸ و کتاب محدث اعظم ص ۱۱۱،۸۱۱ و تذکره جمیل وغیرہ -مبار کپور صدر والشریعت نبرص ۱۸،۱۸۸ و کتاب محدث اعظم ص ۱۱۱،۸۱۱ و تذکره جمیل وغیرہ -مگر افسوس صدر افسوس آج کل بعض نام نہا دسیاسی صلح کلی انتحادی مولوی اپنے مذموم غلط طرز

ر مای مرضا بکد یویو) - (جة الاسلام نبر کا ۲۰۰۰)

.

عل ح تحفظ ودفاع کے لیے اس واقعہ علاتا را و سے دہ بیں کہاعلی حفر سے ان کہا محفر میں مسئر کہ صاحبزادہ ججۃ الاسلام کومشر کہ متحدہ ملی کی جلہ بیں خود بھیجاتھا حالانکہ حضرت ججۃ الاسلام کومشر کہ متحدہ ملی کی جلہ بیں اور دو سرے اکا برا المسنت کا گرکی گا عموی مولو ہوں سے سوالات کرنے اور اقوال کفریہ نے و باکا مطالبہ کرنے تشریف لے بحثے تھے۔ اور جلہ بیں مر عام خلافت کمیٹی کا گرکی گا عموی مولو ہوں کولا جواب وساکت کیا تفا گرسٹ کی گا اتحہ دی واشر آک مولو ہوں نے اس بات کوا ہے مذموم دعویٰ کی دلیل بنا کر غلا تا رو دیا جا ہا۔ اگر سید نامور مولو ہوں کولا جواب وساکت کیا تفا گرسٹ کی گا اتحہ دی واشر آک مولو ہوں نے اس بات کوا ہے مذموم دعویٰ کی دلیل بنا کر غلا تا رو دیا جا ہا۔ اگر سید نامور مولو ہوں نے مام امر المسنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود اپنے صاحبزادہ اور جانشین مطلق کومر تدین ذما سے بعقیدہ ولوگوں کے جلسم میں جمیح تو فرق وگا رو فرور پر ہوگا جو بدمذہوں، بید مشیدہ واد کام شریعت میں خدکوران بزاروں فراوئی کا اطسالات کے بریہ ہوگا جو بدمذہوں، بید دیوں سے میل ملاپ کی حرمت و مسافحت بر ہیں۔ در حقیقت وہ جلہ خود بر ہان ملت علیہ الرحمہ کے خطاب فرمانے سے ان کے زائم ناکام ہوئے۔ آپ نے نہ ان سے مصافح کیا نہ ان کا کھا یا نہ ان کے باس قیام کیا نہ ان کیا تا مال بیا ہوں گرائی بیا میاں بیات نے نہ ان کے دون کی کھی بیتی کونسل اور متحدہ کیل عمل نہ سیں بنائی بلکہ اس جلہ میں نے نہ ان بیادہوں گیا خول کی کا فرید عبارات کار دفر ما یا اور ان سے تو بہا مطالہ کیا۔

(مامنامه ي وازنا كيور)

جة الاسلام كى ايك عظيم فضيلت ايك عظيم شرف:

سيدناامام ججة الاسلام كاليقيم شرف ادر به مثال فضيلت بكرآب فيصد دالشريعت مولا تا المجد على اعظمى ، ملك العلماء علامه محد ظغر الدين بهار، قطب مدينه مولا تا محد هذا و المحدث المراد بم كقادرى مدنى ، محدث اعظم بندا بوالمحامد سيد محمد اشرفى جيلانى محدث بحموجهوى قدست اسراد بم كاستاد كترم استاذ الاساتذه رئيس المحدثين علامه ومى احمد محدث سورتى بيلى يحتى رحمة الشعليه كى نماز منازه منازه ١٣٠٥ ما ١٩١١ ما ١٩١٥ ما ورمجد داعظم سيد تاعلى حضرت امام المسنت قدس سرة كى نماز جنازه مسلام المسنت قدس سرة كى نماز جنازه مسلام المسنت قدس سرة كى نماز جنازه مسلام المسنت قدس سرة كى نماز جنازه

\*\*

# ججة الاسلام: پيكراستقامت

علامه محرصديق بزاردي، پاکستان

کھنو (ہندوستان) کے ریلو ہے اسٹیشن پرخلاف معمول آج لوگوں کا جم غفیر موجود ہے، علاء ونسلاء کے علاوہ علاقہ بھر کے نامورروؤ سااور امراء بھی محوانظار ہیں۔ان منظرین کی زمام قیادت وقت کے ایک جید عالم مولا ناعبدالباری فرنگی محلی کے ہاتھ ہیں ہے اور علم وعرفان کا میظیم مجمد بھی انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے۔

استقبال کا یہ ولولہ انگیز ، اور پر تپاک منظر بتا تا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت جلوہ گر ہونے والی ہے۔ ای اشتقبال کا یہ ولولہ انگیز ، اور پر تپاک منظر بتا تا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت جاتا گے بڑھنے کی کوشش میں ہےتا کہ معز زمہمان کی ایک جھلک دیکھ سکے مولا تا عبد الباری فرنگی محلی آ گے بڑھتے ہیں ، مہمان محترم کے پاس پہنچ کرمصافی کی کوشش کرتے ہیں ، کیکن حاضرین بیدد کھے کر کو تعجب ہوجاتے ہیں کہ جس مہمان کے استقبال کے لیے اس قدر اہتمام کیا گیاوہ بے دفی سے پیش آتا ہے۔

اس میں کوئی چک نہیں کہ طلی مطالعہ کافتو کی ہی ہوگا کہ یہ بداخلاقی ہے جو کی لیسا قا سے قابل تعریف نہیں ، لیکن اس صورت حال کا ہی منظریہ ہے کہ آنے والامعز زمہمان اپی ذات سے شریعت کومقدم جمعتا ہے۔ اے معلوم ہے کہ میز بان کا یہ پُرخلوص استقبال ، ای کی عزت وقار کے لیے ہے لیکن اس کے باوجوداس مہمان کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہے کہ میں نبان است مسلمہ کی راہ ہے الگ ہوکر کا نگریس کا ساتھ دے رہا ہے اور گاندھی کی تحریک میں شال است مسلمہ کی راہ ہے الگریس کا ساتھ دے رہا ہے اور گاندھی کی تحریک میں شال ہے۔ لہذا جب تک اس شری جرم ہے قو بہیں کرتا۔ اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا اور پھر جب صدرالا فاضل مولا تا نعیم اللہ بن مراد آبادی کی پرتا شیر تفتلو کے بعد مولا تا فرقی کی تو ہر کہ لیتے ہیں تو وی معز زمہمان مصافحہ کی بجائے معانقہ کرتا ہے اور فرط مسرت سے اس کی آتھوں سے آسو چھک پڑتے ہیں۔

ہونے سے انکارکردیا تھا کہ میں انگریز کی حکومت کوسرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کی عدالت کیسی؟ مولا نا حامد رضا خان ہریلوی ، رہیج الاول ۱۲۹۲ ھیں ہریلی (ہندوستان) کے ایک علمی و روحانی خانو اد سے میں پیدا ہوئے۔والد ماجدا مام احمد رضا خان ہریلوی علم قبل ، زہروتقوئی ،عشق رسالت اور حق گوئی کے باعث چاروا تگ عالم میں مشہور ہیں۔جدامجدمولا نائقی علی خان جید عالم دین تھے۔

علوم اسلامید کی تمام کتب متداوله معقول و منقول ، تغییر وحدیث ، فقد واصول اور دیگرتمام فنون والد ما جدی پڑھیں۔ تغییر بیضاوی کے درس بین خصوصی تو جدتھی۔ اصول و فقی سے منطق ، فنون والد ما جدے پڑھیں۔ تغییر بیضاوی کے علاوہ ، شرح عقائدا در شرح پختمی کا درسس فلسفہ اور میائل کے حل اور فقاوی کھنے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بعض علاء کو فقت میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بعض علاء کو فقد کی مشہور کتاب ' در محتار' کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ اور یوں اہل علم پر آپ کے علمی دید برکی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

تقریرنهایت مدلل اور پُرمغز ہوتی ،مجع پر رفت طاری ہوجاتی اور کی بدعقب دہ تائی۔ ہوجاتے۔ ججۃ الاسلام مولا تا حامد رضا خان پریلوی ، بلند پایدادیب اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ برجت عربی میں اشعار ،مضامین اور خطبات ارشا دفر ماتے۔

والد ماجدامام احمد رضا بریلوی نے استخارہ اور رویائے صادقہ کے بعد اپنا جائشین مقرر کیا۔ اور فر مایا پیرجائشینی دنیا کی پہیں، قیصر و کسر کی کی روش پڑ ہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے انداز پر ہے۔

حضرت مخدوم شاہ ابوالحسین احمدنوری مار ہردی قدس سرۂ کے حلقۂ ارادت میں شامل تھے اور انہی سے خلافت واجازت کا شرف حاصل تھا۔

تھنیف و تالیف کے سلسلہ میں آپ کوخظ وافر عطا ہوا تھا۔ قلم کی جولائی قابل رخک تھی۔
امام احمد رضا بر ملوی جب دوسرے جج کے موقع پر حرمین طبیان حاضر ہوئے تو آپ ہمراہ تھے۔ علم
غیب کا مسئلہ پیش ہوا، تو امام احمد رضا بریلوی نے بوجہ علالت، املافر ما یا اور حضرت ججۃ الاسلام
نے لکھنا شروع کیا تا آ نکہ آٹھ گھنٹے میں مسئلہ علم غیب پر ایک ضخیم تحقیقی دسستاوین الدولۃ المکیہ "
کے نام سے منظر عام پر آئی پھراس کی کئی مقول بھی ایپ ہاتھوں تحریر کیس ، اور ججاز ، شام ، معسسر اور عماء سے تھر یق کر دا عمی۔

آپ کوفن تاریخ محولی بیس بھی کمال حاصل تھا۔اس دور بیس برجسته ماد و تاریخ نکالنا آپ ک خصوصیات بیس سے تھا۔ دیوبندی بر یلوی (الل سنت) اختلافات نے آج جس طرح فضا کو کمدر کردکھا ہے،اس سے
کوئی بھی ذی شعور نا دا تف نہیں، دین و مذہب کا در در کھنے دالے برخض کی یہ دلی خواہش ہے کہ
اختلاف کی یہ فضاختم ہوا در شیر از ہ لمت مجتمع ہو کر کفر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائے۔اسس
نیک مقصد کے پیش نظر بعض علاء نے ۵۲ سا ھیں یہ کوشش کی کہ دونوں طرف کے جید علاء کی باہم
مختلاک ذریعہ اختلافات کے خاتمہ کی کوئی مجیل نکالی جائے۔ چنانچہاں گفتگو کے لیے علی اور یہ بلوی کمتب فکر (اہل سنت) کہانب سے مولانا
دیوبند کی طرف سے مولانا اگر ف علی تھانوی اور یہ بلوی کمتب فکر (اہل سنت) کہانب سے مولانا
حامد رضا خان کا انتخاب کیا گیا۔ اور ۵۱ رشوال المکرم ۵۲ سا ھی ادن ، گفتگو کے لے تعین ہوا۔
چنانچ حضرت مولانا حامد رضا خان پر بلی سے لا ہور تشریف لائے کین مولانا الشرف علی محت انوی نہ چنانوں ان وقت اختلاف ونزع کے خاتے کی کوئی صورت ہوجاتی تو آئی تو آئی نقشہ کھے اور ہوتا۔

پپ جہت الاسلام مولانا حامد رضاخان نہایت متواضع ،منگسر المز اج اور وسیج اخلاق کے مالک سے ہتا مولوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ۔ بالخصوص علوم اسلامیہ کے طلب، حاجت مندوں اور فقراء پر بہت شفت فر ماتے ۔ اگر کوئی بیاری ،مشکل یا مصیبت پیش آتی تو نہایت ہی صبر دخل اور برد باری کے ساتھ برداشت کرتے حتی کہ بعض اوقات آپ کے معالج بھی آپ کے سکون واطمینان کود کھے کردم بخو در ہ جاتے ۔

ز ہدوورع اور اتباع سنت کا نیے عالم تھا کہ شب براک آتی توظیم سے لیکر شام تک سب سے معانی مائٹتے حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی فرماتے اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئ ہوتو بجھے معاف کر دو۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے علاء دمشائخ بھی متاثر ہوتے ۔ اور آپ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ۔ حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ رحمتہ الشعلیہ کو بھی آپ کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔ ساتھ بہت عقیدت تھی۔

ار جمادی الاولی ۱۳ ۱۳ هو کوستر سال کی عمر میں آپ کاومسال ہوا۔ایک بہت بڑے میدان میں نماز جناز و پڑھی گئی۔امامت کے فرائض محدث اعظم حضرت مولا ٹامحد سر دارا حمد قدی مرؤ نے انجام دیئے۔

( حواله: يادكار رضام ١٠٠٠ وس ١٩)

\*\*

## ججة الاسلام: مرجع عوام وخواص

علامها بودا دُدمجر صادق صاحب امیر جماعت رضائے مصطفیٰ یا کستان

جية الاسلام نبريان إ

روزصبح طلوع ہوتی ہے، افق مشرق پر آفاب چمکتا ہے پھردو پہر دھلتی ہے اور را۔ کی تاریکیوں کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں۔وقت کا پیاندایک دن گزرنے کی خبرسنا تاہے اور دوسری مج کی طرف متوجه ہوجاتا ہے۔ یوں روز وشب ہفتوں، ہفتے مبینوں اور مہسینے سالوں میں وطعے چلے جاتے ہیں اورایسے ہی گزرے ہوئے بچاس الوں (نصف صدی) کے بیچیے ہم جھا تک کردیکھیں تو ہمیں دنیائے سنیت کے افق پر چمکتا ہواایا آفاب نظر پڑے گاجسس کی روشیٰ کی کرنیں آج بھی ماندنہیں ہوئیں۔اس وقت اُس کی حیات ظاہری میں جو کوئی ایک نظے۔ زيارت كرتاتها، بـ ساننة 'سجان اللهُ' يكارأ ثُمَّا تها، المُجلس كي نگا بين ان كِنُوراني چيره يرنثار ہوتی چلی جاتیں لوگ اُن کے حسن و جمال میں ایسے محوہوتے تھے کہ دنیاو مافیہا سے بے خسبسر ہوجاتے تصاور دیدار کی یہی جمل تھی جومحدث اعظم یا کتان حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمة الله علیہ کواس وقت اپناگرویده بنا کرساتھ لے گئی جب وہ ایک انگریزی کالج میں فرسٹ ایستسر کے استودُن تھے۔ (بحداللہ! فقیر کو بھی حضرت ججة الاسلام کی زیرت کا شرف حامسل ہوا) آج جبوه ظاہر بین نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ان کی جلوہ سامانیاں عشاق وخدام کے سینوں میں تاباں ودرخشال ہیں، بی نہیں کہان کو قریب ہے دیکھنے والوں پران کا پرتو صفات رخشندہ ہے بلکہان كروش كئے ہوئے دين دسنت كے چراغ كى لوميں أن كى ظاہرى زيارت مے مشرف سنہ ہوسکنے دالے بھی انہیں ججۃ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضام حبا کے الفاظ میں پکاراً محتے ہیں۔ ال صدى كمجدد برحق امام المسنت اعلى حضرت فاضل بريلوى عليه الرحمة كاسس صاحبزاد وذيتان ججة الاسلام مولاتات والدرضاخال صاحب رحمة الشعليدي صورت وسيرت كي تب يااب جس كى في شاسائى حاصل كى بيساخة پكاراً مُحاد صاحب زاده موتوايسا مو "خود الكل حفرت اينے صاحبزادہ كے متعلق يوں ارشادفر ماتے ہيں:

رسائىءرضا بكديويو

دیوبندی بر بلوی (الل سنت) اختلافات نے آج جس طرح فضا کو کمدر کردکھا ہے،اس سے
کوئی بھی ذی شعور ناوا تف نہیں، دین ومذہب کا در در کھنے والے برخض کی یہ دلی خواہش ہے کہ
اختلاف کی یہ فضائتم ہوا ور شیراز و ملت مجتمع ہو کر کفر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائے۔اسس
نیک مقصد کے چیش نظر بعض علاء نے ۵۲ سا ھیں یہ کوشش کی کہ دونوں طرف کے جید علاء کی باہم
مختلوک ذریعہ اختلافات کے خاتمہ کی کوئی سیل نکالی جائے۔ چنانچ اس تعتلو کے لیے علماء
دیوبند کی طرف سے مولانا اشرف علی تھانوی اور بر بلوی کمتب فکر (اہل سنت) کیجانب سے مولانا
مامدرضا خان کا اختلاب کیا گیا۔اور ۱۵ رشوال المکرم ۵۲ سا کا دن ، تفتگو کے لئے تعین ہوا۔
چنانچ حضرت مولانا صادرضا خان بر بلی سے لا ہور تشریف لائے لیکن مولانا اشرف علی مت انوی نہ چنانوی نہ اس وقت اختلاف ویزع کے خاتم کی کوئی صورت ہوجاتی تو آج نقشہ کھا ور ہوتا۔

جة الاسلام مولا نا حامد رضاخان نهايت متواضع متكسر المز اج اوروسيج اخلاق كمالك تحية الاسلام مولا نا حامد رضاخان نهايت متواضع متكسر المز اج اوروسيج اخلاق سي بيش آتى بالخصوص علوم اسلام يه كطلب، حاجت مندول اور فقراء پر بهت شفت فرمات \_ اگر كوئى بيارى مشكل يا مصيبت بيش آتى تو نهايت بى صبر وخل اور برد بارى كساتھ برداشت كرتے حتى كه بعض اوقات آپ كے معالى بحى آپ كے سكون واطمينان كود كھ كردم بخو دروجاتے \_

ز ہدوور ع اور ا تباع سنت کا بیر عالم تھا کہ شب برائ آتی توظیر سے لیکر شام تک سب سے معانی مائتے جی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی فر ماتے اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئ ہوتو بھے معان کردو۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے بڑے علماء دمشائخ بھی متاثر ہوتے۔ اور آپ کے ساتھ بڑی مجت فر ماتے و حضرت امیر ملت بیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔

۱۷ جمادی الاولی ۲۲ ۱۳ هو کوستر سال کی عمر بین آپ کادمسال ہوا۔ ایک بہت بڑے میدان میں نماز جناز و پڑھی گئی۔ امامت کے فرائض محدث اعظم حضرت مولا تا محد سردارا حمد قدی سرؤ نے انجام دیئے۔

(حواله: يادكاررضام ١٠٠٠مس ١٩)

\*\*

## ججة الاسلام: مرجع عوام وخواص

علامه البوداؤ دمجمه صادق صاحب امیر جماعت رضائے مصطفیٰ یا کتان

روزصبح طلوع ہوتی ہے، افق مشرق پرآ فاب جمکتا ہے پھردو پہر ڈھلتی ہے اور رات کی تاریکیوں کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں۔وقت کا پیاندایک دن گزرنے کی خبرساتا ہے اور دوسری صبح کی طرف متوجه بوجاتا ہے۔ یوں روز وشب بفتوں ، ہفتے مبینوں اور مہسینے سالوں میں وطلتے چلے جاتے ہیں اور ایسے ہی گزرے ہوئے پیاس الوں (نصف صدی) کے پیچے ہم جھا تک کردیکھیں تو ہمیں دنیائے سنیت کے افق پر چمکتا ہوا ایبا آفتاب نظریزے گاجسس کی روشیٰ کی کرنیں آج بھی ماندئیں ہوئیں۔اس وقت اُس کی حیات ظاہری میں جو کوئی ایک نظے۔ر زيارت كرتاتها، بساخته "سجان الله" بكار أثمتاتها، المجلس كي نگابين ان كنور اني چيره يرنار ہوتی چلی جاتیں لوگ اُن کے حسن و جمال میں ایسے تو ہوتے تھے کہ دنیادِ مافیہا سے بے خسبسر بوجاتے تصاور دیدار کی یمی تجانتی جومحدث اعظم یا کتان حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمة الله علیه کواس وقت اپناگرویده بنا کرساتھ لے گئ جب وہ ایک انگریزی کالج میں فرسٹ ایسٹسر کے اسنوذن تھے۔ (بحداللہ! فقير كوبھى حضرت ججة الاسلام كى زيرت كاشرف حامسل ہوا) آج جبوه ظاہریس نگاموں سے پوشیدہ ہیں ان کی جلوہ سامانیاں عشاق وخدام کے سینوں میں تاباں ودرخشال ہیں، بہی نہیں کدان کو تریب ہے دیکھنے والوں پران کا پرتو صفات رخشندہ ہے بلکدان كروش كئے ہوئے دين دسنت كے چراغ كى لويس أن كى ظاہرى زيارت سے مشرف سنہ ہوسکنے والے بھی انہیں ججة الاسلام مولا ناشاہ حامد رضام رحبا کے الفاظ میں پکاراً محتے ہیں۔ ال صدى كميدد برحق امام المسنت اعلى حفرت فاضل بريلوى عليه الرحمة كاسس صاحبزادة ذيشان ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رضاخان صاحب رحمة الشعليه كي صورت وسيرت كي

سهای برضا بکدر بویو) (135) جدال مام فرریاه یام)

الكل حفرت اينے صاحبزادہ كے متعلق يوں ارشادفر ماتے ہيں:

تب يااب جس كسى نے شاسائى حاصل كى بےساختە پكاراُ مُحاد مساحب زاد و بوتوايسا بو ' خود

## سامد منی انامن سامد جر سے میں جر سے میں ا

علم فضل:

آ پانی دکھا ہم کو وہ دن ہی تو اورز بان زدعام ہے ایک بند ملاحظہ ہونی ایک بدولت اپنول بیگا نول میں دین وجاہت واعلیٰ دید بدر کھتے تھے آپ کی تدریبی خدمات کی دوردور تک شہرت تھی ۔عربی زبان میں آپ کوخصوصی دسترس حاصل تھی ۔ اردو فاری نظم ونٹر میں یدطولی رکھتے تھے۔ آپ کا تھسیدہ خسہ بعنوان نغمہ تو حید مشہور ومعروف اورز بان زدعام ہا یک بند ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں ۔

ایا الی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو باادب شوق ہے ہیں۔ وضو باادب شوق ہے ہیں کہ مسب کہیں یک زباں ہو ہو

التُدحوالتُدحو\_\_\_\_التُدحوالتُدحو

آپ کے اعلیٰ و قار دوبد بہ کا زندہ ثبوت لا ہور کے مناظر ہ میں مولوی اشرف علی تعت نوی دیو بندی کاعبر تناک فرار ہے۔

### وصال شريف:

ارجادی الاولی ۱۲ میل هدی تاریخ وه تاریخ به جس روز المسنت کاید آفتاب دنیائے طاہر سے بظاہر غروب ہو گیا گراس کی تابانیوں ادر جلوه ریز یوں کا بیدعالم تھا کہ جناز ہ مبارکہ میں بناہ جموم کی وارفت کی د کھے کرایک غیر مسلم نرس مشرف باسلام ہوگئی اور کئی بدمذب صحح العقیدہ کی بن گئے اور یوں جیسے آپ کی نورانی صورت باعث تبلیغ ہوتی تھی۔ آپ کا جلوس جناز ہ بھی تبلیغ دین کا ذریعہ بن گیا۔

### جنازهمباركه:

## جمة الاسلام: جامع كمالات

جناب محدم بداحمه چشتی استاد گورنمنث اسکول بند دادن خان

حضرت مولانا حامد رضاخان بريلوي رحمة الله عليه رئيج الاول شريف ٢٩٢ إه مطابق <u>۵۷۷</u> عمل محله سودا گران بریلی شریف میں پیدا ہوئے حضرت امام احدرضا بریلوی قدس سر ف کے بڑے صاحبزادے تھے۔عالم، فاضل مفتی کامل مصنف مناظراور شیخ طریقت تھے تمام درسیات معقول ومنقول تفسیر وحدیث ،فقه واصول جمله علوم وفنون حضرت امام احمد رضب بریلوی قدى سر ا سے حاصل كے درس وتدريس كودت كے حواثى كتب درسيات، خيالى، توصيح، تلوی کم ہدایہ آخرین ہفسیر بیضاوی وسیحے بخاری پرموجود ہیں۔درس کے دفت بعض سوالا \_\_\_خود حفرت امام احدرضا بریلوی قدس سرهٔ کوایے پیندآتے که "قال الولد الاعز" کھے کرسوال اوراپنا جواب قلمبندفر مادية برمين شريفين مين بهي حفرت امام احدرضابريلوي قدس سرة كي بمركابي كا شرف حاصل رہا۔مشائخ حرمین طبیمین ہے مکالمات عربی زبان میں فرماتے اور وہا ہیہ ہے مناظرات مبائل دينيه من بحد كامياب رج يقعد يقات "حيام الحرمسين" اور" الدولة المكيه''ميں بردا حصه ليا۔ وه تمام خد مات ديني كوجو حضرت امام احمد رضا بريلوي قدس سر هٔ حرمسين تُرتِقِين مِين سرانجام دين ، أن كوحفزت امام احمد رضا بريلوي قدس سر ؤ نے بے حدسر اہامدينہ طيب کے جیدعالم جناب مولا ناعبدالقادر طرابلسی شامی سے جومکالمہ ہوا، اس کا ملفوظات شریفہ میں خود تذكره فرمايا - مكه معظمه مين شيخ العلمامحم سعيد بالصيل ادرمدينه طبيبه مين حفرت مولا ناسيداحم سد برزجی کے صلقہ درس میں شریک ہوئے۔اکابر علماء ومشائخ نے سندیں عطافر ما کیں حضرت مولانا قلیل خریوطی نے سند ، فقه حنفی عطافر مائی جوعلامہ سید طحطا وی سے انہیں صرف<u>ہ</u> دوواسطوں سے عامل تھی۔ بیتمام سندات حفزت کے پاس محفوظ تھیں۔ حفزت ججۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے تلامدہ کوخود حضرت امام احدر ضاہر یلوی قدس سرہ نے سندات عطافر مائیں۔ داڑ العلوم منظر اسلام سهائل مرضا بكساريويو جة الاسلام فبريحان يوء

الل سنت وجماعت بريلي شريف كے درجه اعلى ميں فيخ الحديث اور صدر المدسين كى جگه كام كيا۔ حضرت مولا ناضياء الدين پيلي تعيتي رحمة الله عليه (خليفة امام احدر مضابر يلوي) حساضر آ سّانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک رسالہ کی جوانہوں نے علم غیب میں لکھا تھا حضرت جست الاسلام مولا نا حامد رضاخان بریلوی رحمة الله علیہ ہے تقریظ لکھنے کی فرمائش کی حضرت نے فی البديبة فلم برداشتدان كے سامنے ولي زبان ميں ايك وسيع تقريظ فرمادي ،حضرت امام احمد رضا بريلوى قدس سرة كزمانه ميس بدرساله مع تقريظ حجب كياتها-

رساله مهاركه "الدولية المكييه" اور "كفيل الفقيه الفاجم" جوحضرت امام احمد رضا بريلوي قدس سرہ نے سفر حجاز مقدس میں سوالات مشائخ حرمین شریفین پرتحریر فرمائے ان کی طباعت کے وقت حضرت امام احمد رضابر یلوی قدس سره نے حضرت ججة الاسلام رحمة الله علیه سے ارشاد فرمایا كەكاپياں ہوچكيں تمبيد كے ليے جگه باقى ہے، كالي نويس كومفمون جلددينا ہے۔اس كى تمبيد فورا لكودي جائے كرجگه خالى ندر ب،حفرت ججة الاسلام رحمة الله عليه نے اى وقت آپ كارشاد کے موافق تمہیدلکھ کر حاضر کردی ، جے حضرت اہام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے بسسند فر مایا اور ستائش فرمائی اوررساله مبارکه میں اُس کے اندراج کااذن فرمایا یونہی '' کفل الفقیه الفاہم'' کی تمہيد بھی حضرت جمة الاسلام رحمة الله عليہ نے في البديهة تحرير فر مائي اور حضرت بريلوي كي بارگاه ے اُس نے شرف قبول یا یا اور درج رسالہ ہوئی۔ یتمہیدیں فن ادبیت کا ایک بے مثل نمونہ ادر ع بت کاایک نا درنمونها درشاه کار بین -

فن تاریخ گوئی میں بھی حضرت ججة الاسلام رحمة الله عليه كوكمال حاصل ہے، برجسته مادهٔ تاريخ نكالنابياس زمانه مي حضرت جمة الاسلام رحمة الله عليه كي خصوصيات مسيقى ، بمثرت تاريخ ك مادول سے چندوه مادے جوحضرت حجة الاسلام رحمة الله عليه نے برجسة فر مائے ، يہ بين:

مجد جنکشن بریلی جب بن کرتیار ہوئی اوراس کی تاریخ کے لیے بعض احباب کی آپ سے فر مائش ہوئی تو برجستہ آپ نے عربی میں جو قطعهٔ تاریخ فرمایاوہ میہ۔

انمايعبر المساجدامن امن بالالسه والاخسرى ارخ اسه فأيسه بخسل رضا مسجداًسس على تقوى

من بناه بيت در بجنة الماوي شكرالله سعى قيمه عمر حامد الشفيق ورضأ بخلعبرى بناهماأشمخ

قلت سبح نالاعلى

سهای رضا بک ربوبو

حفرت ججة الاسلام مولا تا حامد رضاخال يريلوى رحمة الشعليه في حفرت امام احمد رضا بريلوى قدى برؤك وصال شريف يرجو تاريخي فرما كي وهيدي \_

تواریخ الوفاق ۳۰ ۱۳۳۰ دنور الذخریج ۱۳۳۰ دیشیخ الاسلام والمسلیین و ۱۳۳۰ دامام بداة النة الحاج احمر صاد ۳۰ ۱۳۳۰ د، الحاد البريلوى القادرى البركاتى د ۱۳۳۰، رضى الله الحورعنه د ۱۳۳۰ دراح شیخ الكل فى كل و ۱۳۳۰ د، مولوى معنوى قرآن زبانت ماورى و ۱۳۳۰ د، مولوى معنوى قرآن زبانت ماورى و ۱۳۳۰ د، هما و ليائ تحت قبائ لا يعرفهم غير ۳۰ ۱۳۰۰ د.

حطرت جمة الاسلام مولاتا حامدرضا خال بر بلوی دحمة الشعلید کتام علمی کارتا مے حضرت امام احمدرضا بر بلوی تدر امام احمدرضا بر بلوی تدر مراه کی دورضا بر بلوی تدر سراه کی دورضا بر بلوی تدر سراه کی دورف برت پندفر ماتے۔ میں حضرت امام احمدرضا بر بلوی تدرس مراه بہت پندفر ماتے۔

را کی موجود کی بھی اقر یرفر ماتے ، جے حضرت امام احمد مضایر یکوی قدی سر فی بہت پندفر ماتے۔
حضرت امام احمد رضایر یکوی قدی سر ف نے باوم ف ان تمام باتوں کے اپنی جائے ہی کے اپنی جائے ہیں کے لیے بی خلصین علائے دین و عما تھ سے مشورہ کیا پھر استخارہ فر ما یا ادار جب رویائے صب رقہ بی بٹارت ہوئی تو اپناو کی عہد اور جائشین مقررہ کیا اور اس جائی کی فر ما یا کہ امل دنیا کی کہ ہیں ،
تیمرد کرکیٰ کی روش پرنہیں بلکہ سنت حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے طور پر ب اجازت حضرت نور العارضی سید تا ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب قبلہ کے تھم سے عطافر مائی ۔
اجازت حضرت نور العارضی سید تا ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب قبلہ کے تھم سے عطافر مائی ۔
سال اللہ سی خلافت اجازت بعد استخارہ و اشار ات و بشارت ہوئی ۔ اس کا کیا کہنا ، حضر ت تحب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ و بھی تھی تھی تھی تھی ہو در یہ وغیرہ جس قدر کی حضرت امام الاسلام رحمۃ اللہ علیہ و اجازت ہے ۔ سب کی اجازت قر مائی اور تمام علوم و نسنون ، اذکار واشغال اور ادوا عمال سب کا مجاذ ماذون کیا اور اپنے سجادہ عالے یہ جسکن کردیا اور اپنے جسلہ واشغال اور ادوا عمال سب کا مجاذ ماذون کیا اور اپنے سجادہ عالم و برکات عطافر مائے۔

حعرت امام احمد رضایر یلوی قدی سرؤ نے وقت وصال ومیت فر مائی کہ حامد رضاحت اللہ یرے جنازے کی نماز پڑھا تک میرے حزاد پرسات باراذان دیں، وصال شریف ہے ایک بحد قبل جو لوگ واغل سلسلہ ہوئے کو حاضر ہوئے انجسیس الن الفاظ میں حعرت ججة الاسلام رحمة الله علی جو لوگ واغل سلسلہ ہوئے کو حاضر ہوئے انجسیس الن الفاظ میں حعرت ججة الاسلام رحمة ان کا بیعت میری بیعت ہے، اُن کا ہاتھ میر اہا تھو، اُن کا مرید میں خود کرائم ایک حضرت قدی سرؤ می خود میں خود میں خود سے العمد ادھی فہرست خلفائے کرام ایک حضرت قدی سرؤ می خود حرست ججة الاسلام وحمة القدعلیہ کے تام سے شروع فر مائی اور جن پسیارے پسیارے الفاظ

المكامرة بكروني (139) عند المكاردة بدالما بنري والما المبري والمبري والمبري

میں حضرت ججہ الاسلام رحمہ اللہ علیہ کونو ازا۔ ان میں کوئی سبیم وٹر یک نبیں ،وہ ارشادگرای ہیہ۔ سامد منی انا من سامد حمد ہے جمہ د کماتے ہے۔ ہیں

يعنى حامد مجھے اور مس حامدے ہول:

حضرت امام احمد رضایر یلوی قدس مرهٔ اورآب کے اسائے گرامی میں اتحاد جملی ہے۔ اوراس بناپرایک مرتبہ خود اپنا تعویذ اُن کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک وقف نامہ کی رجسٹری میں حضرت جو الاسلام رحمۃ الله علیہ کومتو ل فرماتے ہوئے ریتح برفر مایا کہ مولوی حامد رضاخال پسرکلال کوجولائق، جوشیار اور دیانت دار ہیں ، متولی کر کے قابض و ذخیل بحثیث تولیت کا لمدکر دیا۔

حطرت ججة الاسلام مولاتا حامدر ضاخال بریلوی قدس سر فقفیر بیناوی شریف کے دری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ عربی، قاری، اردو نظم ونثر دونوں ادب میں کمال حاصل تھا۔ مجلس گفتگو میں فصاحت و بلاغت سے المل مجلس کے ذوق کا سامان تھے۔

۱۳۲۴ میں قح وزیارت کی سعادت حاصل کی اور وہاں کے معروف عربی دان حفرت شخ سید سین دباغ (وزیردفاع) اور سیدمحد مالکی ترکی نے آپ کی قابلیت کوفران تحسین پیشش کرتے ہوئے اعتراف کیا:

" " بم نے ہندوستان کے اکناف واطراف میں ججۃ الاسلام جیبائعی دہر انہیں ویکھا، جے عربی زبان میں اتناعبور ہو''

حفرت جِة الاسلام رحمة الله علي نهايت متواضع متكر المرز ان اوروسيخ اخلاق كے مالك تھے۔
تمام لوگوں ہے حسن اخلاق ہے جُی آتے ، بالخصوص علوم اسلامیہ کے طلبہ حاجت مندوں اور فقراء بر
بہت شفقت فرماتے ، اپنے خدام اور عقیدت مندوں کو بہت نواز تے دین کی خدمت کا کوئی منصوبہ
ریکھتے تو بہت خوش ہوتے ، اگر کوئی بیاری مشکل یا مصیبت جی آتی تو نہایت بی مبر وقل اور برد بادی
کے ساتھ برداشت کرتے حتی کہ بعض اوقات آپ کے محالی بھی آپ کے سکون وواطم بینان کود کھ
کردم نؤورہ جاتے۔

ز دوور ع اورا تباع سنت کامیمالم تھا کہ شب برائت آتی تو ظہرے لے کرشام تک سب معانی ما تکتے جی کدا تا ہوگا ہے۔ معانی ما تکتے جی کدا ہے چھوٹے بچوں کو بھی فرماتے ، اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگا ہوتے جھے معان کر دو۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے علماء ومشائح بھی متاثر ہوتے اور آپ کے ساتھ بڑی محیت فرماتے۔

سائل مرضا بكري ي

د یوبندی، بر بلوی (اہلسنت) اختاا فات نے آج جس طرح فضا کو کدرکررکھا ہے، اس کے وئی بھی ذی شعورنا واقف نہیں، دین و غد بہ کا در در کھنے والے ہر شخص کی بید لی خواہش ہے کہ اختاا فات کی بیفضا ختم ہو اور شیراز کا ملت مجتمع ہو کر کفر کے خلاف سیسے بلائی دیواریں بن جائے، اس نیک مقصد کے پیش نظر بعض علانے ۲۵ سا ھیں بیکوشش کی کہ دونوں طرف کے جبید علاء کی باہم گفتگو کے ذریعے اختال ف کے خاتمے کی کوئی مبل خالی جائے۔ چنانچاس گفتگو کے لیے علائے دیو بند کی طرف سے مولونا تا محلومی اشرف علی تھانوی اور اہل سنت کی جانب سے مولانا علم درضا خال بریلوی کا انتخاب ہوا۔ اور ۱۵ ارشوال المکرم ۲۵ سا ھی کا دن گفتگو کے لیے متعین علاء چنانچ حضرت مولانا حامد رضا خال بریلوی، بریلی سے لاہورتشریف لا کے لیکن مولوی اشرف علی تھانوی نہ بہنچ کا شیاس وقت اختلاف و نزاع کے خاتم کی کوئی صورت ہوجاتی تو آج نقشہ کی گھانوی نہ بہنچ کا شیاس وقت اختلاف و نزاع کے خاتم کی کوئی صورت ہوجاتی تو آج نقشہ کی گھانوی نہ بہنچ کا شیاس وقت اختلاف و نزاع کے خاتم کی کوئی صورت ہوجاتی تو آج نقشہ کے کواور ہوتا

آپ نے اسلام اور مسلک حقد الل منت وجماعت کی تروی واشاعت کے لیے برمغیر کے مختلف شہروں کے دورے فرمال بسیان کرتے مختلف شہروں کے دورے فرمال بسیان کرتے ہوئے حضرت قاری محملے الدین معد بقی رحمة الله علیہ کھتے ہیں:

السركاويو

رمائل دمنا بكديوي

کی جس کا پبلاشعریة تا-"\_

مرحباامسلاد مهلامر حب مرحبا جودا دفضلا مرحب

يظم كيار واشعار برهممل في اور حعرت جد الاسلام كالسن اورأن كي تشريف آوري پر مدية شكروغيره پر جن تقى بهريبطوس ايخسين دجيل دلها كو كَرُ تصب كى طرف جلاراه ش بزارون افراد جلوس ش شريك بوت محكة اوراس حسين نظارے سے متاثر ہوتے رہے، يمال تك كديبطوى دارُ العلوم الشرفيدك بھائک برختم ہوااور دهرت کوشنے الحدیث کے کرے میں بھایا گیا۔ یقعید مجی اساتذه كساتهأس كرع مع بيفاقا كه معرت في تعلوكا سلسائروع فرمايا سب كے سب بمرتن متوجہ تھے۔ حفرت كى كفظوكالجد نمايت شري تعااور كام زم تماادر جی یہ جاہتا تھا کہ پہللے خن جاری رہا جا تک حضرت نے مجھے قریب بلایا ادرفرمايا كراستقباليكم من اللقظ كى عبائ يلقظ استعال كياجائ وتاريخ بمي ہوجاتی ہے اور شعر کاور ن مجی او شے نہیں یا تا یکوڑی دیر کے بعددو پہر کے کھانے رِيكِل حتم مولى ـ شام كوجب عن دارُ العلوم يهنيا تو لوگون كاايك جوم محت، جو زیارت کے لیے پہنچا تھا۔ کالفین می ان کی زیارت کے لیے آئے اور مماثر ہوکر جاتے اور سنوں سے ہو جھتے کہ آپ کی جماعت کاتے بڑے براگ تشریف لائے ہیں۔اُن کی تقریر کب ہوگی اور کہاں ہوگی؟ ای طرح ی موام می مجی ب صداشتياق بزهتاجار باتحا كدحفرت كابيان فمرور موناجا يي محرمشكل يمى كدحفرت تقرینیں کرتے تھے، نداس کی عادت تھی۔ حطرت استاذ المكرم سے احباب الل سنت في اين اشتياق كا عمار كياتو حفرت استاذ المكرم في بعد نماز عشاه دارُ العلوم ك وسيع حبيت برحعرت كي نشست كانظام كيا بخت بجيايا كيااوراسا تذواورطلبه كو اس كاردكرد بنماياكيا، ادمر جودموس رات كاجاعرا سان پرجكار باتماادرعالم ب ا بن روشی بھیرر ہاتھا۔ ادھرشمزادہ اکل صرت، جد الاسلام سے درخواست کی گئ كه حعرت ال پرجلوه افروز بول اور بمارے دارُ العلوم كے اسا تذه د طلبہ كواسّاذ الكرم نے كچے بدایتي فرمائي ،جب معرت جدالاسلام نے بدرخواست منظور فر ما في توفورا على تصبيم مارول طرف لوك دور ادسية محت كددار الطوم في جيت پرجلسه بادر دهرت جد الاسلام تقرير فراد بي دي يحق ي دي يحق بزارون كا

ج المام نبر کان ا

مسائل برضا بكدي

مجمع ہوگیا اور حضرت کی نورانی تقریر کا سلسلہ جاری تھا۔ سرکار مدیسے سائٹی کے محبت، مسلک اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر مدل تقریر ہورہی تھی اور خالفین کے اعتراضات کا پر دہ چاک ہورہا تھا۔ حقائق ومعارف کا دریا بہدرہا تھا، سارا مجمع دم بخو دو حیران تھا اور ہر طرف تحسین و تجبیر کے نعرے بلند ہور ہے تھے اور خالفین بھی بوری محویت کے ساتھ تقریر میں رہے تھے اور دا دو سے رہے سنا گیسے کہ ایسی مدلل گھنے تک یہ تقریر جاری رہی۔ موافقین و خالفین کو یہ کہتے سنا گیسے کہ ایسی مدلل و میر، بن تقریر ہوئی۔ اس کے بعد صلوۃ والسلام پر بیر مبارک نورانی محف ل اختام پذیر ہوئی۔ وہا ہیہ و شیعہ حضرات نے یہ کہا کہ ایسی نورانی صورت آج تک دیکھی نہ گئی اور نہ ایسی مدل تقریر اعلان کے ساتھ کی وسیح دیکھی نہ گئی اور نہ ایسی مدل تقریر کی اور یہ کہا کہ ایسی نورانی سورت آج تک میدان میں ہوئی ، تیسر سے دن گیارہ بجے ہال کرہ میں ایک خصوصی اجماع ہوا اور میاتھ ہی بچھ ہدایتیں فرما عیں۔ آخر بادل نخواستہ حضرت کو رخصت کیا گیا اور ایک ساتھ ہی بچھ ہدایتیں فرما عیں۔ آخر بادل نخواستہ حضرت کو رخصت کیا گیا اور ایک ساتھ ہی بچھ ہدایتیں فرما عیں۔ آخر بادل نخواستہ حضرت کو رخصت کیا گیا اور ایک میں بیدیا و باتی رہی ۔ ''

حفرت ججة الاسلام مولا نا حامدرضا خال بريلوى رحمة الشعليه انجمن نعماني، لا مورك جلسول مين تشريف لا تقصيرة والشاعب وين جلسول مين تشريف لا تقصيرة والشاعب وين معردف بين \_

ے ارجمادی الاولی ۱۲ ساز همطابق ۲۳ رشی ۱۹۳۳ و نماز کے دوران عالم تشہد میں وصال ہوا۔ نماز جناز ہ حضرت محدث اعظم مولا ناسر داراحمد نے پڑھائی۔اناللّٰدواناالیہ راجعون۔

ذیل کی کتب یا دگار چھوڑیں۔

(۱) نعتیه دیوان (۲) الصارم الربانی علی اسراف القادیانی (مطبوعه) (۳) مجموعه نبآوی (مطبوعه) (۴) سداالفرار (مطبوعه) حاشیه ملاجلال (قلمی) (۲) ترجمه الدولة المکیه (مطبوعه) (۵) ترجمه حسام الحرمین (مطبوعه) (۸) سلامة الله لابل السنة من سبیل اعناد والفتنه (مطبوعه)

#### 公公公

# ججة الاسلام بنمونه اسلاف

حضرت علامه مولا نامحمه حنیف خان رضوی جامعه نوریدرضویه بریلی شریف

ولادت: آپ کی ولادت باسعادت شهر بریلی مسین ماه رسی الاول ۱۲۹۲ هرائی تامیمی ماه رسی الاول ۱۲۹۲ هرائی تامیمی ۱۸۷۵ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹

ع وم من جب تك دم بد يكما كيجة

حسن سیرت: آپ یا کیزه اظاق کے مالک تھے متواضع اور خلیق اور بلند پایہ کردار رکھتے تھے۔شب برات آتی توسب سے معافی مانگتے حتی کہ چھوٹے بڑے اور خدام اور مریدوں سے بھی فرماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کر دواور کی کاحق رہ گیا ہوتو بتادو ۔ آپ "الحسب فی الله و البغض فی الله "اور" اشداء علی الکفار ورحماء بینهم سے کی جتی

جة الاسلام نبريان إ

جا گن تصویر تھے،آپ اپنے ٹاگردوں اور مریدوں سے بھی بڑے لطف وکرم اور محبت سے پیش آتے تھے۔اور ہرمریداور شاگر دیمی جھتا تھا کہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکادا تعدیم کہ آپ کی سفر سے ہر کی داہی ہوئے۔ ابھی گھر پراتر سے بھی نہ سے
ادرتا نگہ پر بیٹے ہوئے تھے کہ بہاری پور پر لی کے ایک شخص نے (جس کا بڑا بھائی آپ کام بدتھا
ادراس دفت بستر علالت پر پڑا ہوا تھا) آپ سے عرض کیا کہ حضور ہرردز ہی آکر دیکھ جاتا تھالیکن
چونکہ حضور سفر پر تھے اس لئے دولت کدے پر معلوم کر کے ناامیدلوٹ جاتا تھا۔ میر سے بوسائی
سرکار کے مرید ہیں اور سخت بھار ہیں چل پھر نہیں سکتے ۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صور سے اپنے
مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگہ رکواکرای پر بیٹھے بیٹھے اپنے
چھوٹے صاحبزاد نے ممانی میاں صاحب کوآواز دی اور کہا سامان اتر واؤ میں بھاری عیادت کر کے
ابھی آتا ہوں اور آپ فوراً اپنے مرید کی عیادت کیلئے مطے گئے۔

بنارس کے ایک مرید آپ کے بہت مند جڑھے تھا ور آپ سے بہ بناہ عقیدت اور مجت کرتے تھے۔ ایک بارانہوں نے دعوت کی۔ مریدوں میں گھرے رہے کے سبب آپ ان کے یہاں دقت سے کھانے میں نہ پنج سکے۔ ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ پہونچ تو و یکھا کہ تالا گھر میں تالالگا کر بچوں کولیکر کہیں چلے گئے۔ جب آپ ان کے مکان پر بہو نے تو و یکھا کہ تالا بند ہے۔ مسکراتے ہوئے لوث آئے۔ بعد میں ملاقات ہونے پر انہوں نے ناراضی بھی ظاہر کی بند ہے۔ مسکراتے ہوئے لوث آئے۔ ابعد میں ملاقات ہونے پر انہوں نے ناراضی بھی ظاہر کی اور دو شخفے کی وجہ بھی بتائی۔ آپ نے ان پر ناراض ہونے یا اے اپنی ہتک بچھنے کے بجائے انہیں النامنا یا اور دل جوئی کی۔ آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصر علماء سے نہ صرف مجت کرتے تھے بلکہ ان کا احتر ام بھی کرتے تھے جبکہ پیشتر آپ سے عمراور علم وضل میں چھوٹے اور آقاؤں کی سے سادات کرام خصوصاً مار ہر ہ مطہرہ کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچہ جاتے اور آقاؤں کی طرح ان کا احتر ام کرتے تھے۔

طالب علمی کے زمانہ میں شب دروز مطالعہ دمذا کرہ جاری رہا۔ادر ۱۹ رسال کی عمر شریف ۱۱ ۱۳ اھ/ ۱۸۹۳ میں فارغ انتھیل ہوئے ، جب فارغ ہوئے تو دالد ماجد امام احمد رضانے فرمایا:''ان جیساعالم او دھ میں نہیں''

فراغت کے بعد مسلس ۱۵ رسال ۲۶ ۱۳۲ ھ تک دالد ماجد کی خدمت میں حاضرر ہے اور تصنیف و تالیف بنتوی نولی اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت دین فر مائی۔

**ا جازت وخلافت: نورا لكاملين خلاصة الواصلين سيدنا حضرت مولا ناالشاه ابوانحسين احم** نوری مار ہروی قدس سرہ ہے آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی اور پھر آپ کے حکم سے اعلی حضرت امام احدرضا قدس بره نعجي، حجة الاسلام كوجمله علوم، اذ كارواشغال، اورادوا عمال كي اجازت سينوازا ـ علم وفضل: آپ اپ علم وفضل کے اعتبارے بلاشبنائب امام احمدرصف تقے الل علم میں آپ کی مقبولیت صرف بڑے باب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی که وه علوم دینیه کے بحر بیکراں تھے۔ جملہ علوم عقلیہ وثقلیہ میں دستگاہ کامل حاصل تھی اورا یک عرصہ تک آپ نے منظراسلام میں درس دیا تفسیر وحدیث ،فقہ واصول فقہ اور کلام ومنطق وغیر ہامسین آپ کو يدطولي حاصل تفا بالخصوص آپ کا درس بيضاوي ،شرح عقا نداورشرح جعميني بهت مشهور تھا۔ حج و زیارت: آپ نے اپن عمر کے اکیسویں سال ۱۳۲۳ ھیں حج وزیارت کی سعادت حاصل کی ،اوراپی والد ہ ماجدہ ، نیزعم محتر م حضرت مولا نامحمد رضا خانصا حب کے سساتھ روانہ ہوئے ،اس سفرسرا یا ظفر میں اعلی حضرت امام احمد رضاح جمانی تک آپ کے ساتھ رہے۔ الم احدرضا جمالی سے واپس تشریف لے آئے کیکن گھر آ کرایک اضطرانی کیفیت طاری تھی۔ آخر کاروالدہ ماجدہ سے اجازت لیکرخود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی ہے سب کے ساتھ حبدہ روانہ ہوئے۔اس طرح جمة الاسلام نے يہ حج اپنے والد ماجد کی معیت میں ادا کیا۔ اس مج كى بركات نهايت عظيم وجليل بير - امام احمدرضائے تفصيل سے "الملفوظ" ميں ان کوبیان فرمایا ہے مخضراً یوں ہے۔ حرم مکہ کے پہلے روز کی حاضری کا ذکراس طرح فرمایا: يهلروز جوحاضر بواتو حامدرضاساته تصدى افظ كتب حرم ايك وجيهرو جمیل عالم بیل مولا ناسید اساعیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھے۔ حفرت مولا ناموصوف ہے چھ کتابیں مطالعہ کیلئے نکلوائیں۔ حاضرین میں ہے کی نے اس ستار کاذکر کیا کہ ان دوال رمیسی؟ مولانانے فرمایا یہاں ك علماء نے جواز كا حكم ويا ہے -حا مدرضا خال سے اس بارے ميں گفت كو مو رى تقى مجھے استف ارہوا، ميں نے كہا خلاف مذہب ہے۔ مولا ناسسيد صاحب نے ایک متداول تاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کوعلیہ الفتوی لکھا ہے۔ میں نے کہا کمکن ہروایت جواز ہومسگر علیه الفتو ی ہرگز نہ ہوگا۔وہ كتاب لي آئے اور مسئله نكالا اور اى صورت سے نكلا جوفقير نے گزارش كى حة الاسلام نمبر كاناع سهای درضا بک ربویو

میں علیہ الفتوی کالفظ نہ تھا۔ حضرت مولانانے کان میں جھک کر مجھ سے
بوچھا کہ بیکون ہیں؟ اور حامد رضا کو بھی نہ جانے تھے گراس دقت گفتگوانہ میں
سے ہور ہی تھی لہٰ الن سے پوچھا۔ انہوں نے میرانام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت
مولاناوہاں سے اٹھ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے آ کرفقیر سے لیٹ گئے۔
(الملفوظ ص ۱۰۱۰، جلد دوم)

امام احمد رضائے حضور وہ بھی ایک تکی عالم نبیل محافظ کتب حرم سیدمجمد اساعیل ہے رمی قسب ل زوال کے عدم جواز پر حضرت ججۃ الاسلام نے نصیح عربی میں گفتگو کا حق اداکر دیا اور'' الولد ستر لابید "کاوہ شاندار مظاہرہ پہلی بار حرم مکدمیں کیا کہ معاصر علماء کا یہ قول فیصل قرار بایا۔'' اعسلی حضرت (امام احمد رضا) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت ججۃ الاسلام مولانا حامد رضا خال شخصہ کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت ججۃ الاسلام مولانا حامد رضا خال شخصہ کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت جات الاسلام مولانا

امام احدرضا قدس سرہ کا بید دسرا حج مبارک تھا۔ اچا نک اس حج کیلئے جانا اور حکمت اللہیہ کا راز کھلنا یوں بیان فرماتے ہیں:

حکمت البید بهان آکھی۔ سنے مین آیا کہ وہابید بہلے ہے آئے ہوئے ہیں جن میں فلیل احمد البیدی اور بعض وزراء ریاست ورگراہل شروت بھی ہیں، حضرت شریف تک رسائی پیدا کی ہاور مسلطم غیب چھٹرا ہاوراس کے متعلق کچھ موال اعلم علماء کمہ حضرت مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکہ ومفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا۔ میں نے بعد سلام ومصافحہ مسلئے ما غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھٹے تک اسے آیات واحادیث واقوال ائمہ سے خابت کیا اور خالفین جوشہات کیا کرتے ہیں ان کار دکیا۔ اس دو گھٹے تک حضرت موصوف محض سکوت کے ساتھ ہمتن گوش ہو کرمیر امن در بیھتے میں نے تقریر ختم کی، چیکے سے المحقے ہوئے قریب الماری رحمی کی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ نکال لائے جسس میں مولوی میں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ '' اعلام الاذکیا'' کے اس قول سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ '' اعلام الاذکیا'' کے اس قول سلامت اللہ صاحب رامپوری کے دسالہ '' اعلام الاذکیا'' کے اس قول سلامت اللہ علیہ دو الدول و الاخس و ہو ہی کل شئی علیہ حس' کھا، چند سوال شے ادر جواب کی نا تمام سطریں لائے۔ اللہ علیہ حس' کھا، چند سوال شے اور جواب کی نا تمام سطریں لائے۔

سائل ارضا بك ريويو

مجھے دیکھااور فرمایا "تیراآنااللہ کی رحمت تھاور نہ مولوی سلامت الله کے کفر کافتوی یہاں ہے جا چکتا''میں تمد بجالا یا اور فرودگاہ پر والپسس آیا مولا ناہے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔ اب وہ فقیر کے پاسس تشريف لا ناچاہتے میں اور جج کا منگامہ اور جائے قیام نامعلوم - آخر خيال فرمایا كه ضروركت خانے مين آياكرتا ہوگا۔ ٢٥ ردو الحمد ١٣٢٧ هك تاریخ ہے۔ بعد نمازعصر کتب خانے کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں، پیچھے سے ایک آہٹ معلوم ہو کی دیکھا تو حضرت مولانا شیخ صالح کمال ہیں۔بعب سلام ومصافحہ كتب خانے ميں جاكر بينے۔وہال حضرت مولانا سيد ا اعیل اوران کے نو جوان سعیدر شید بھائی سیدمصطفی ان کے والد ماجد سید خلیل اوربعض حضرات جن کے اس وقت نام یا دہسیں تشریف فر ماہیں۔ حفرت مولا ناشخ صالح كمال نے جيب سے ايك پرچيد نكالاجس پرعلم غيب ے متعلق یا نچ سوال تھے (وہی سوال جن کا جواب مولانانے شروع کیا تھاادرتقر رِ فقیر کے بعد جاک فر مادیا تھا) مجھ سے فر مایا: سیوال وہابیانے حضرت سیدنا کے ذریعہ سے پیش کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سیر مصطفی سے گزارش کی کقلم دوات دیجئے ،حضرت مولانا شيخ كمال ومولا ناسيدا ساعيل ومولا ناسير خليل سب اكابرن كةشريف فرما تحارثاد فرمايا كهم ايسافوري جواب نبيس عايت بلكه ايساجواب كه خبیوں کے دانت کھٹے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کیلئے فت در ب مبلت چاہئے \_دوگھڑی دن باقی ہاس میں کیا ہوسکتا ہے \_حضرت مولانا فیخ صالح کمال نے فرمایا کل سه شنبه، پرسون چهارشنبه ہے،ان دوروز میں ہوکہ پنجشنبہ و مجھے ل جائے کہ میں شریف کے سے سے پیشس کردوں۔ میں نے اپنے رب کی عنایت اورائے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعانت بربھروسہ کر کے دعدہ کرلیا اور شان البی کہ دوسرے ہی دن بخار نے پھرعود کیا۔ای حالت میں رسالہ تصنیف کرتااور حامدرضاخال تبیض کرتے۔ چہارشنبہ کے دن کابڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل گیااور بخار ساتھ ہے بقیہ دن میں اور بعدعشاء بفضل البی وعنایت رسالت پناہی صلی النہ تعالی علیه وسلم که کتاب ی محیل و تبیض سب پوری کرادی " الدولة

المكية بالمادة الغيبية "اس كاتاريخي نام بوااور پنجشنبه كي مسيح بي كو حضرت مولانا شيخ صالح كمال كي خدمت ميں پهونچادي گئي۔ (الملفوظ، ۱۱،۱۱، ۱۳ ج۳)

جمۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علمی شاہ کار کے منصۂ شہود پر آ سے زایک اہم سب ہیں۔ پوری کتاب کی تبییش آپ ہی نے فر مائی۔ پھرامام احمد رضا کے تھم سے اس پرتمہید قلم برداشتہ تحریر کی جسے امام احمد رضانے بہت پیند فر مایا۔

تمهيدين جمة الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چند سطور میں پیش کردیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الدولة السکیة کا از اول تا آخرتر جمه فر مایا جو آپ کی دونوں زبانوں پر قدر سے مظہر ہے۔ ترجمہ پڑھ کراصل کتاب کا گمان ہوتا ہے اور مزید خوبی یہ ہے کہ نثر کا ترجمہ نثر میں ہے اور نظم کا نظم میں ہے۔ اس کے علاوہ ''الاجازت المتین لعلباء بحمة والمدین نه 'اور ''کفیل الفقیہ الفاھر فی احکام قرط اس الداھر ''پر بھی آپ نے تمہیدی تحریر فرما کی جو آپ کی عربی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

دار العلوم منظر اسلام كا اجتمام: الدار العلوم كاجب قيام عمل مين آياتو سب سے پہلے اس كا اجتمام آرات المحت المحت پہلے اس كا اجتمام آپ كے عم محتر م استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب قبلہ عليه الرحمة كے پر د ہوا، جب آپ كا وصال ٢ ٢ ٣ اله ميں ہوگيا تومستقل اس كا اجتمام ججة الاسلام كر دكر ديا گيا جوآج بھى ان كى اولا دميں چلاآر ہائے۔

آپ کے ذمانہ میں دارلعلوم منظر اسلام نقطۂ عروج پرتھااوراس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک ۔ ۱۹۵۳ اھ/ ۱۹۳۰ء کے سالانہ اجلاس میں ہیں طلبہ فارغ انتھسیل ہو کئے تھے جواس زمانہ کے لحاظ سے ایک خاصی تعدادتھی۔

اسفار: آپنام احمد رضا کی معیت میں سفر حج وزیارت تو کیا بی تھالیکن دوسرے اہم مواقع پر بھی آپ امام احمد رضا کے ساتھ رہے۔ندوہ کے ردمسیں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں جلہ'' دربادحق وصدافت'' پٹندمیں منعقد ہواجس میں ہندوستان کے سیکڑوں علماء ربانیین جمع ہوئے تھے،اس وقت ججۃ الاسلام بھی امام احمد رضا کے ساتھ تھے۔

۱۳۲۲ه میں سفر جبل پور کے لئے جب امام احمد رضا تشریف لے گئے تو بھی آب ساتھ تھے۔ ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے امام احمد رضا آپ ساتھ تھے۔ ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے امام احمد راضا تعرب کے دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دسکی خد ما ۔۔۔ کی گئن مرائی مرضا کے دیویی مرضا کے دیویی مرضا کے دیویی مرضا کے دیویی کے دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں گئے دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں کئے۔ پوری زندگی ملی دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں کئے دوسال کے بعد متحدہ ہندو ستان میں کئے۔

سینہ میں موجزن رہی ،سفرلکھنؤ اورسفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں ہیں جن میں آپ نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا تھا۔

مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی و ہابی ہے مناظرہ کے لیے لا ہورشر کا انتخاب ہوا تھا، آپ نے بر ملی شریف ہے روانہ ہونے ہے بل ہی فرمادیا تھا کہ وہ آئے گانہیں، لہذا ایسا ہی ہوا، اسس مناظرہ کے لیے لا ہور کی مشہور مجد'' مسجد وزیر خال' کے بارے میں طے ہو چکا تھتا، تاریخ مناظرہ کے ایم سام ۱۳۵۲ کھی ، آپ وقت مقررہ پر لا ہور پہونچ اور مسجد وزیر خال میں رونق افروز ہوئے ، مولوی اشرف علی تھانوی جب تھانہ بھون (یویی) اپنے وطن سے لا ہور نہیں پہونچ افروز ہوئے اور مسجد میں جشن فتح منایا اور کسی شاعر نے اس وقت بر ملایہ شعریز ھا:

چل کے ہندوستان سے حامدرضا حسناں آ گئے اور تھانہ میں رہا مجرم کہ تھا خون شے فکست

راقم الحروف جب ا ۱۳۳۱ ہیں پاکستان گیااور مسجدوزیرخاں کی زیارت کے لیے اہل سنت کے مشہور قلم کار اور محقق مولا نامنشا تابش قصوری کے ساتھ وہاں پہونچا تو وہاں اس مناظرہ کا ذکر بھی ہوا، اس وقت مولا ناموصوف نے سر جمادی الاولی اس اھر کے صبح کو مسجد میں بیشعر سنا کر ہمیں نہایت محظوظ فر مایا، اس مناظرہ گاہ میں فتح کے ساتھ مسلما نان لا ہور آپ کے مستن و جمال کا مشاہدہ کر کے نہایت مسرور تھے اور ہر طرف شور تھا کہ دیو بندی ہمارے عالم ومناظر کا چہرہ دیکے کر مشاہدہ کرلیں کہ نور کہاں ہے اور حق پر کون ہے۔

اس موقع برآپ کی ملاقات شاعر مشرق ڈاکٹرا قبال سے بھی ہو گی تھی ، حضرت جسبة الاسلام نے جب دیو بندیوں کی کتابوں کی عبار تیں سنائیں تو ڈاکٹر موصوف نے کہا: واللہ دالی سکتا خانہ عبارات ، ان (دیو بندیوں) یرتو آسان ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا۔

( دعوت فكر ،مصنفه مولا نامنشا تا بش قصوري )

وصال: آپ ۱۷، جمادى الاولى ۱۳ ۱۳ همطابق ۲۲ مئى ۱۹۴۳ و مال عين حالت نماز من دوران تشهد دى بجكر ۳۵ منث يراپ خالق حقيق سے جاملے ،انابله و انااليه داجعون .

اولا دامچاد: حضور ججة الاسلام قدس سره كدوصاحبزاد سادر چارصاحبزاديال تقى مصاحبزاگان كنام يديس-

را) مفسراعظم مندحفرت مولاناابراميم رضاخال جيلاتي ميال-

(٢) حضرت مولا ناحما در ضاخال نعماتی میال رحمة الله تعالی علیمار حمة واسعة -

رياي، دضا بكديويو) (50) المام نبريان على الم

مثابهيرتلامذه:

حضورمفتي اعظم ہندحفرت علامه مولانا شاہ محمصطفی رضاخاں

علامه مولا ناحسنين رضاخال صاحب بريلوي خليفة امام احمد رضا (م ١٠٠١ه)

مفسراعظم بندمولا نامحمرابراميم رضاحال جيلاني ميال فرزندا كبر(١٣٨٥)

شاه عبدالكريم صاحب تاجى نا گيورى بيرومرشد باباذ بين شاه تاجى، مدفون كرا جي ٢٦٠ ١٠ ه

مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی ملمری مدیر شهیر ماهنامه یادگار رضابریلی

محدث اعظم پاکتان مولانا محمر مرداراحمد شیخ الحدیث جامعه رضویه منظراسلام لاکل پور

یاکتان۔(م۱۲۸۲ه)

مولا نامجرعبدالغفور بزاروي شيخ القرآن،،وزيرآ بادپاكتان\_(م • ٩ - ١٣ هـ)

مولا نامفتى عبدالحميد قادرى (م ١٣٩٣ هـ)

مولا ناشاه رفاقت حسين مفتى عظم كانپور ،امين شريعت ،صوبه بهار (م ٢٠٠١ه)

مولا ناغلام جبيلاني ، مانسبره يا كتان

صدرالمدرسين جامع معقول ومنقول مولا ناغلام جيلاني أعظمي

مولا نا تقدّس على خال رضوى سابق مهتم دارالعلوم منظراسلام بريلي شريف ( م ۴۰ ۱۴ هـ )

مولا نامحمطی آنولوی حامدی نائب مدیر ماهنامه یا دگاررضا

مولانا قارى غلام محى الدين بلدواني نين تال

#### مثاب رخلفاء:

ا - مولانامحمرابراميم رضاخال جيلاني ميال صاحب سجاده خلف اكبر ـ ٨٥ ١٣ / ١٩٦٥

۲۔ مولا ناظہیرالحن اعظمی مدفون اور ہے پور

٣- مولا ناعنايت محمد خان غوري فيروز يوري

۴ ـ مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلهم نی مدفون ضلع شا بجهال پور

۵ ـ مولانا ولی الرحمن پو کھر پروری مظفر پوری (۴۰ ۱۳ ۱۹۵۱ م)

٢- مولانا حمادر ضاخان نعماني ميال بريلي خلف اصغر مدفون كراجي (١٣٧٥ /١٩٥١)

٤- مولانا قارى احمد حسين فيروز پورى مدفون عجرات ٢٩١٥ هـ/١٩٦٠ء

٨ - مولا ناسردارولي خال عرف عزوميان بريلوي مدفون ملتان

مجة الاسلام بريه ١٠٠٠ م

151

سهابی درضا بک ریویو

٩\_ مولا ناحشمت على خال كلهنوى، يلي يعيتى (م ١٣٨٠ ١٣١١) ١٠ \_ مولا ناسيد ابوالحسنات محمد احمد الورى مدفون دربار دا تاصاحب لا بمور (م ١٣٨٠ ١٩٢١ مر ١٩٢١ اا محدث اعظم یا کتان مولاناسرداراحدلائل بوری م۱۳۸۲ مر ۱۹۲۲ء ١٢\_مولاناشاه مُفْق محمر اجمل منجلي \_م ١٣٨٣ هـ ١٩٩٣ء ١٣ مولانا حافظ مرميان صاحب اشرفي رضوي عليم آباد صلع در بعتكم م ١٩٣٥ ها ١٩٣٥ ١٦ مولاناسيدرياض الحن صاحب جودهبورى مرفون حيدرآباد مندهم • ١٩٤٠ و١٩٤٠ ، 192 مولا نامفتى محمد اعجاز ولى خال رضوى بريلوى مرفون لا مورم عام ١٩٤٣ ها ١٩٤٣ ١٦\_ عبابد ملت مولا ناشاه محمر حبيب الرحن قادري دهام محكري مما • ١٣ هـ/١٩٨١ء ١٥ - مدت مولا نامحمداحسان على مظفر يورى م ٢٠ ١٣ هم ١٩٨٢ ۱۸ \_مولا نامحرسعید ثبلی فیروز پوری م ۳۰ ۱۳ ه/ ۱۹۸۲ء 19 مراح الرسول صوفى عزيز احمد بريلوى، م ٥٠ ١٣ه/ ١٩٨٣ ٠٠ \_ مولا ناريحان رضاخال رحماني ميال بريلوي نبيرة اكبرم ٥٠ ١٣ هـ/ ١٩٨٣ ٢١ \_مولا ناشاه رفاقت حسين مفتي اعظم كانپورايين شريعت بهارم ١٣٠ ما ١٩٨٣ م ۲۲\_مولا نارضی احمہ ماہر رضوی مدھو بنی بہار ٢٣ \_مولا ناشاه ابوسهيل انيس عالم امين شريعت بهار ٢٠ \_مولانا قاضى فضل كريم قاضى شريعت بهار ٢٥ - شيخ الحديث مولانا عبد المصطفى اعظمى م٠٢ • ١١٥ هـ ١٩٨٧ ٢٦ - يادگارسلف مولانا الحاج تقتر على خال رضوى بريلوى مدفون بيرجو كومحد سنده ٢٥ - مولانامحمدابرابيم خوشتر صديقي قادري رضوى باني دسر براه تن رضوى سوسائ انظر يشنل ۲۸\_مولا نامفتی ظفرعلی نعمانی کراچی۔ ٢٩\_مولاناسيد محميلي اجميري مقيم حيدرآ بإد \_سنده\_ • ٣٠ ـ مولا نامحملي آنولوي

تصبانينه

انقاوى حامديه مطبوعه اداره اشاعت تصنيفات رضام مسودا كران بريلى شريف ٢ ـ الصارم الرباني على اسراف القادياني (١٥ ١١ هـ) مشموله فآوي حامديد

رمائى درضا بكد يوبو

۳-اجتناب العمال عن فآوی الجھال ( مشموله فآوی حامدیه)
۳- نعتید بوان قلمی ( کچھکلام آنخاب کلام حامد کنام ہے بریلی شریف ہے شائع ہوا)
۴- تمہید اور ترجمه الدولة المکیة بالمادة الغیبیة ۳۳ الله ۱۹۰۵ مطبوعه اداره اشاعتِ تصنیفاتِ دِضا
۵- تمہید کلل جائزت المتینہ تعلماء بمئة والمدینة ۳۲۳ الله ۱۹۰۷ مطبوعه اداره اشاعتِ تصنیفاتِ دِضا
۲- تمہید کفل الفقیه الفاہم ۳۳ ۱۳ الله کے -تاریخی نام ، خطب الوظیفة الکریمہ ۱۳۳۸ میں ۱۹۱۳ میں ۱۹۱۳ میں ۱۹۱۳ میں العناد والفقینة ۳۳ ۱۳ الله ۱۹۱۳ میں العالم الله المولی المیال الله المولید المولید کا الله المولید کا الله المولید کا الله الله الله کا الله الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا دو الفقیل کیا کہ کا الله کا دوراند کیا کہ کا الله کا دوراند کیا کہ کا دوراند کا کہ کا دوراند کیا کہ کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کہ کا دوراند کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کا دوراند کیا کہ کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دوراند کیا کہ کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کا دوراند کیا کہ کیا کہ کا دوراند ک

\*\*

۱۵\_تعلیقات فآوی رضویه

# ججة الاسلام اورمختلف تحريكات

ڈاکٹر مجیداللہ **ت**ادری رمولا نامحمہ صب دق تصوری

امام احمد رضاخان کے بڑے صاحبزادے مولا تا حامد رضا بر بلوی قدس سرہ ۱۹۲ھ اللہ ۱۸۷۵ء میں بر بلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی تام 'محمد' ہے، عرفا' 'حامد رضا' اور' حجب الاسلام' اور' امام الاولیاء' کے القاب سے مشہور ہیں۔ والد ماجد امام احمد رضا سے درسیات کی شکیل کی ، آنیس برس کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوئے ، عربی زبان وادب پر بڑا عبور حاصل کیا۔ برسہا برس وارُ العلوم منظر اسلام بر بلی میں درس حدیث وتفیر دیا۔ وارُ العلوم منظر اسلام کے مہتم ہوئے آپ کا درس بیضاوی ، شرح عقائد نسفی ، شرح چغینی بہت مشہور تھا ، فقعبی مسائل حل کرنے اور موت آپ کا درس بیضاوی ، شرح عقائد نسفی ، شرح چغینی بہت مشہور تھا ، فقعبی مسائل حل کرنے اور دو مقتر اور متداول کتاب دو مقتر کی درس دیا کرتے تھے۔

حفرت مخدوم شاہ سید ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سرؤ سے بیعت وخلافت تھی۔والد عمرامی نے جمیع سلاسل کی خلافت واجازت دی علم وفضل میں اپنے والد ماجد کے آئینہ تھے۔ای حقیقت کو آپ نے یوں بیان فرمایا۔

آنامن حامد حامد رضامنی کے جلوؤں سے بحد اللہ رضاحامداور حسامدر ضاحامد

ججة الاسلام مولا ناحامدرضا كى سند بركة المصطفى فى الهندشيخ محقَّق عبدالحق محدث وبلوى قدس سرة تك بطريق ذيل ہے۔

امام حجة الاسلام رضى الله عنه عن السيد السند المولى الكريم مولانا الشاه ابى الحسين احمد النورى عن جدة الكريم المولى الكريم مولانا السيد الاسول الماره وى عن عمه العارف الكامل مولانا الشاة السيد الله

سداى، رضا بك ريوبو) (جمة الاسلام نبر يحافي ا

المارهروى عن استأذة الكريم مولانا السيد التقى النقى الشاة أل محمد المارهروى عن البارع الكامل السيد طفيل محمد عن الاستأذ الكامل البارع الاورع السيد فخر الدين البلجرامى عن استأذة الشيخ الافخيم عديم العديل في عصر لامولانا الشيخ نور الحق عن ابيه الكامل المحقق المحدث مولانا الشيخ عبد المحالى قدس الله اسرارهم

داز العلوم منظراسلام، بریلی کا قسیام ۱۳۲۲ه ای ۱۹۰۰ میں ہوا۔ اس کے حرک ملک العلم مولا نامحر ظفر الدین بہاری نے امام احمد رضائے برادرخور دمولا ناحسن رضااور خلف اکبرمولا ناحجہ العلم مولان کو ہم خیال کر کے حضرت مولا ناحکیم سید محمد امیر الله بریلوی کوان کی سیادت کے پیش نظر مخت کیا کہ امام احمد رضا سید ہونے کی وجہ سے ان کی بات نہ ٹالیس کے حضرت کیم موصوف نے مخت کیا کہ امام احمد رضائے مدرسہ قائم کرنے کی درخواست پیش کی ، امام احمد رضانے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کردی ۔ تب حکیم موصوف نے کہا کہ قیامت کے دن اگر بوجہا گیا کہ بریلی میں ویو بندیت کو کس نے فروغ ویا تو میں آپ کا نام لوں گا امام احمد رضانے در یافت فر مایا کہ آپ مدرسہ قائم کرتے ہیں آپ کا نام لوں گا امام احمد رضانے اس کے ۔ امام احمد رضانے فر مایا ، میں اپنی تصنیفی مصروفیات کی بنا پر چندہ کی فرا بھی اورا قطامی امور کی و کھے بھال احمد رضانے فر مایا ، میں اپنی تصنیفی مصروفیات کی بنا پر چندہ کی فرا بھی اورا قطامی امور کی و کھے بھال بیس کرسکتا ہے موصوف نے فورا عرض کیا ہم لوگ مدرسہ قائم کرتے ہیں آپ تائیوفر مادیں ۔ حمد رسکا افتقاح ہوا۔ امام احمد رضانے بخاری شریف کا درس ویا ۔ منظر اسلام مدرسہ کا تاریخی نام سے مراسکا تاریخی نام کے بھر خلف سے سے مدرسہ کا ان از موسوف نے گھر خلف سے سے مدرسہ کا تاریخی نام المرجیۃ الاسلام مولا ناشاہ صامد رضا بریلوی مدرسہ کے مہتم مقرر ہوئے گھر خلف سے انہ جم تھا الاسلام مولا ناشاہ صامد رضا بریلوی مدرسہ کے مہتم بنائے گئے۔

ججة الاسلام قدس سرة كوعلم وفضل اورادب وتفقه ميں وہ ملكه تام حاصل تھا كه بڑے بڑے ہے۔ ملاء كي كوعش عش كرا شختے تھے۔ في البديہ عربي ميں قصائد نظم كى تدوين تومعمولى بات تھى۔ آپ كے عربی ادب پر مہارت كے چندوا تعات مولا نامفتی محمداعجاز ولى بريلوى شيخ الجامعہ جامعہ داتا كئى بخش ، لا ہورنے لكھے ہیں۔

4

" حضور کاعلی فضل و کمال مهرمنیری طرح درخشاں و تاباں ہے، مدینظیب بیس شیخ عبدالقادر طرابلسی ہے، مدینظیب بیس شیخ عبدالقادر طرابلسی ہے، مدینظیب بیس شیخ عبدالقادر طرابلسی ہے، مدینظیب میں حضورے کے دوغظیم گواہ موجود ہیں۔ جھے ہولا تا محمدالا ناصل استاذ العلماء مولا تا محمد اللہ ین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے سے کہ حضور جب اجمیر مقدی تشریف لے گئے تو جناب مولا نامعین اللہ بین صاحب اجمیری نے زبان عربی میں حضرت سے پھے موالات کئے جن کا حضور نے برجت عربی اشعار میں جواب دیا اور اس کے بعد حضرت صدر الا فاصل جیسی شخصیت نے برجت عربی اشعار میں جواب دیا اور اس کے بعد حضرت صدر الا فاصل جیسی شخصیت نے مرجت عربی الن کا ماہر میں نے حضرت جیسا کسی کونہ دیکھا۔"

جة الاسلام عربى زبان پرايى دسترس ركهته ته كدائي والد ماجدامام احدرضاكى تصانيف طليه "الدولة الهكيه بالهادة الغيبيه (۱۳۲۳ه)" اور "كفسل الفقيه الفاهم (۱۳۲۳ه)" كى عربى زبان ميستم بيدات قلم برداشته تكسيس ادرامام احمد رضائي ترمين طبين اور عالم اسلام كي على القدر علاء كو جوعلى سندات دي، ان كوترتيب ديال برمقدم بهي تكها

تدریس اور تحریر کی طرح جیة الاسلام کی تقریر بھی ایسی مدل اور موثر ہوتی کہ حاضرین پر رفت طاری ہوجاتی ۔ بھی بدخرہب تائب ہوجاتے اورغیر سلم دولت اسلام سے مالا مال ہوجاتے ۔ عیدالاسلام مولا ناعبدالسلام قادری ، مولا ناعبدالباقی ، بربان الحق اورد گیرا بل جبل پور جلوہ فر ماہوئے۔ الحق اورد گیرا بل جبل پور جلوہ فر ماہوئے۔ جیة الاسلام ہمراہ تھے۔ وہاں کے احباب نے اس موقع پر ایک عظیم الثان جلسے کا اہتمام کیا۔ اس جلسہ میں پہلی مدلل اور جامع تقریر حضرت ججة الاسلام کی ہوئی مجمع پر بہت اثر ہوا۔ دوران تقریر ماموئے اور آپ نے خلف اکبر کی تقریر سی مسرت کا اظہار امام احدرضا جلسے گاہ میں تشریف فر ماہوئے اور آپ نے خلف اکبر کی تقریر سی مسرت کا اظہار فر بایا۔ داودی اور کلمات تحسین فر ماہوئے۔

جة الاسلام عليه الرحمہ نے فرق باطله سے متعدد مناظر ہے کیے جن میں بفضلہ تعالیٰ آپ نے ہمیشہ فتح پائی ۔شوال المکرم ۱۳۵۲ ہے/ ۱۹۳۳ ء کوانجمن حزب الاحناف لاہور کی طرف سے معدوزیرخان میں ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوتا قرار پایا۔علماء دیو بند کی طرف ہے مولوی اشرف علی مناظر مقرر ہوئے قرار پایا کہ تقانوی مناظر مقرر ہوئے قرار پایا کہ حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور تحذیر الناس کی متناز عدفیہ عبارات پرفیصلہ کن گفتگو کی جائے۔ وقت مقررہ پرحضرت ججة الاسلام کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء الل سنت مجدوزیرخان بھنج

سهاى ارضا بك ريوبو

جة الاسلام نمبر كانع

ا - شیخ طریقت مولا ناسد علی حسین کچھوچھوی \_ ٢\_صدرالا فاضل مولا ناسيه محدنعيم الدين مرادآ بإدى\_ ۳- پیرسیدصدرالدین،سجاده نشین موسیٰ یاک،ملتان \_ ٣ \_ فقيه اعظم مولا ناابو يوسف محمه شريف، كوثلي لو بارال \_ ۵\_مولا نامحمرشاه،سیالکوٹی،وغیره\_ مگرمولوی اشرف علی دیوبندی نه خود آئے اور نه بی اپنا دکیل جیجا۔ کاش دیوبندی مناظر، میدان مناظرہ میں آجاتے اورا ختلاف ونزاع کے رفع و خاتمہ کی کوئی صورت ہوجاتی۔ بہرحال حفرت ججة الاسلام كےمقابل أے آنے كى جرأت نه بوكل \_ الل سنت كى اس عظيم الثان سنتح يرم كزى المجمن حزب الاحناف كي طرف سے حضرت جحبة الاسلام كاعزاز واكرام بس ايك بهت برا جله منعقد بواجس مين آب كي خدمت مين نذران عقیدت اور ہدیتہنیت پیش کیا گیا۔ شعراء نظمیں اور تھیدے پڑھے فضا جمة الاسلام زندہ بادے فلك شكاف نعروں ہے كونج أتمى اليانوراني اور پرشكوه منظراال لا مور نے شايد ہى مجى ديكھا موگا۔ حفرت ججة الاسلام علم فضل اورحسن سيرت كے ساتھ حسسن صورت كى دولت سے بھى سرفراز تے، نہایت ہی حسین وجمیل اور وجیہ شخصیت کے مالک تھ،آپ کی وجاہت، چہسرہ کی رونق، نورانیت اور خداداد حسن و جمال بھی ایساتھا کہ جس سے اہل سنت کی خود بخو تبلیغ ہوجاتی ،آپ کے نورانی چره کود کھے کر ہی لوگ خودرفتہ ہو کر پرواندوارجمع ہوجاتے اورآپ کےسلسلہ میں داخل ہوجاتے۔ استقامت على الشريعت اورللهيت جيسي خوبيال آپ كي ذات ميل بدرجه اتم موجود تحيين، ان كاظهارا كثر موقعوں پر ہوتار ہتا تھا آپ حالات كے ساتھ خود نہ بدلتے تھے، بلكہ حالات كوبدل دیتے تھے دنیوی وجاہت ہے مرعوب ہونا آپ کے لیے اجنبی تھا۔اس سلسلہ کاایک واقعہ یوں ے، جب مجدیوں نے مدینه طلیب پر بمباری کی تھی اور مقابر و مآثر کے انہدام کاسلسله شروع کسی قاراں وقت لکھنؤ میں'' خدام الحرمین' کے نام سے ایک المجمن قائم ہوئی تھی،جسس کے سربراہ مولا ناعبدالباري فرنگی محلی (۴۴ ما ۱۳۴۵ه) علیه الرحمه تھے۔اس وقت مسلمانوں میں بہت زیادہ بیجان واضطراب تھا۔حرمین شریفین کی حفاظت وصیانت کے لیے ایک بڑا احب تماع لکھنو من بلا یا گیا۔اس میں بریلی سے جماعت رضائے مصطفے کاعلاء پر شمتل بہت بڑاوفدز پر قیادت (سهای رمنا بک ریویو مجة الاسلام نبري اوج

گئے چندعلاء کے اساءگرامی درج ذیل ہیں۔

حفرت ججة الاسلام لكھنو پہنچا وفد كے چند حضرات بيہ تھے۔

حضرت ججة الاسلام ، حضرت مفتی اعظم محد مصطفے رضا ، حضرت مولا ناسید محد میال مار بروی ، حضرت مولا ناسید محد نعیم الدین مراد آبادی ، اور حضرت مولا ناحشمت علی خان لکھنو کی دیگر علم، اراکین جماعت رضائے مصطفے بریلی ۔

مولا ناعبدالبارى نے لکھنوا يے مالدارورؤ سامريدين ومعتقدين كے ہمراہ حضرت تحب الاسلام كے شاندارات قبال كا اہتمام كيا۔ اسٹيشن يرجب مولاناعبدالبارى نے مصافحہ كى كوشش كى تو آپ نے ہاتھ روک لیااور مصافحہ نہ کیا بلکہ فر مایا''مصافحہ ہوگا، مگریہلے وہ مسئلہ شرعی طریقہ سے ط ہوجانا چاہیے جس کی وجہ ہے آپ کی اور ہماری علیحدگی ہوئی ہے، مولا ناعبدالباری کی ناگواری و كي كرحضرت صدر الا فاضل مولا ناسيد محدثيم الدين مرادآ بدى اورمولا ناعبد القدير بدايوني ان ك ياس افهام تفهيم كے لئے تشريف لے مسئے حضرت صدر الا فاضل كى تقرير يُرتا ثير كامولان عبدالباري يركهراا ثر ہوا۔ انہوں نے اس سے متاثر ہوكرنہايت اخلاص سے توبہ نام تحرير فرماديا۔ جب بير 'توبه نامه' 'حضرت ججة الاسلام ،حضرت مفتى اعظم اوران كے رفقاء كے ياس بنجا توان کی خوشی کی کوئی انتهاندر ہی ۔اس موقعہ پر جب حضرت جحبۃ الاسلام اورمولا ناعبدالباری؟ آپس میںمصافحہ ومعانقہ ہوا تو وہ منظر نہایت ہی پر کیف ،ایمان افروز اور قابل دید تھا۔حضرت جمة الاسلام كي استقامت على الشريعت، حضرت صدر الا فاضل كي پرحنسلوص مساعي اورمولا ناعبد الباري كى للبيت نے مل كرايك عجيب نوراني سال با ندھ ديا۔ بعد از ال مولانا عبد البارى كے ذير ا ہتمام محفل میلاد ہوئی \_حضرت ججة الاسلام كے ارشاد پرحضرت شيخ الحديث مولانا سرداراحب نے مولا ناعبدالباری کی خدمت میں فآوی رضویہ کی جلداول پیش کی ، جےمولا ناعبدالباری نے نہایت مرت واحر ام کے ساتھ قبول کیا۔

ہیں۔ رساس معاشر اللہ معاشر معاشر معاشر اللہ معاش اللہ معاش

جميعة العلما كااجلاس اورجمة الاسلام:

رجب ۱۳۳۹ ھ/ مارچ ۱۹۲۱ء میں جعیت علماء ہندنے کا نگرس کے اغراض دمقاصد

کا شاعت و تبلیغ کے لیے بریلی میں ایک جلسہ کا اہتمام کیا اور تحریک خلافت اور تحریک ترک مولات کے مخالفین امام احمد رضا کے ہم نو اعلا کو من ظرہ کی دعوت دی ۔ ابوالکام آزاد جمیت علاء ہند کے جلسہ کے روح روال تھے۔ علاء اہل سنت کے وفد نے اپناموقف واضح کیا اور دوقو می نظریہ کی وضاحت کی کا گریس مسلمانوں کے معن دکو بالائے طاق رکھ کر ہندوؤں کے غلبہ و تسلط اور سوراج یعنی ہندوراج کے لیے کوشاں ہے۔ اس وفد میں جحبت الاسلام بھی شامل تھے۔ حضرت ججة الاسلام کی تقریر کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔

''حریمن شریقین ومقامات مقدر ومما لک اسلامیه کی حفاظت و خدمت 
ہارے نزدیک ہر سلمان پر بقدر وسعت و طاقت فرض ہے۔ اسس میں ہمیں 
ظلاف نہ ہے نہ تھا۔ ای طرح سلطان اسلام و جماعت اسلامی کی خیر خواہی میں 
ہمیں کچھ کلام نہ ہے نہ تھا۔ تمام کفار ومشرکین و نصار کی و یہود ومرتدین وغیر ہم 
ہمیں کچھ کلام نہ ہے نہ تھا۔ تمام کفار ومشرکین و نصار کی و یہود ومرتدین وغیر ہم 
عزر کہ دولات ہم ہمیشہ سے ضروری و فرض جانے ہیں۔ ہمیں اختلاف آپ 
حفرات کی اُن خلاف شرع و خلاف اسلام حرکات سے ہجن میں سے کچھ 
مولوکی سیرسلیمان اشرف صاحب نے بیان کیں اور جن کے متعلق جماعت کے 
مقرسوال بنام اتمام ججت تامہ آپ کو پہنچ ہوئے ہیں اُن کے جواب دیجئے جب 
شرسوال بنام اتمام حرکات سے اپنی رجوع نہ شائع کر دیں گے اور اُن سے عہد 
تک آپ ان تمام حرکات سے اپنی رجوع نہ شائع کر دیں گے اور اُن سے عہد ه 
برآ نہ ہولیں گے ، ہم آپ سے علی دہ ہیں اور اُس کے بعد خدمت و حفاظ سے 
حرمین شریفین ومقامات مقد سہ ومما لک اسلامیہ میں ہم آپ کے ساتھ ٹل کر 
جرمین شریفین ومقامات مقد سہ ومما لک اسلامیہ میں ہم آپ کے ساتھ ٹل کر 
جائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔''

تحريك ترك موالات اور ججة الاسلام:

تحریک ترک موالات (۱۹۲۰) میں کا نگریس کے بمنوامسلمان لیڈروں نے مسلمانوں کے مخوامسلمان لیڈروں نے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو تباہی کا باعث تھا۔
کے تعلیمی اداروں کو تباہ کر نے میں کوئی کسر نہ اُٹھار کھی ، یہ اقدام مسلمانوں کی تجے راہنمائی کی اور مسلمانوں کے تعلیمی ذکی شعور علماء نے اس کرب تاک صور تحال میں مسلمانوں کی تجے راہنمائی کی اور مسلم نو نیورٹی ) سر فہرست ہے۔
اداروں کی حفاظت کی ۔ ان اداروں میں علی گڑھا کی (موجودہ مسلم یو نیورٹی) سر فہرست ہے۔
حضرت ججة الاسلام نے ہندوؤں کی چیرہ دستیوں کے علادہ خلافتی لیڈروں کی عدم بصیرت کو بڑے ۔
حضرت ججة الاسلام نے ہندوؤں کی چیرہ دستیوں کے علادہ خلافتی لیڈروں کی عدم بصیرت کو بڑے ۔
حضرت جموں کیا۔ آپ کے احساسات ملاحظہوں:

'' انگریز وں کے مقابلہ کا تو نام ، مگر مخالفت علی ا ہے تھی مسلمانوں کے کالجوں اور اسکولوں سے تھی علی گڑھ یو نیورٹی سے تھی''

تحريك خلافت اورججة الاسلام:

تحریک خلافت اور تحریک ترک مولات کے بیجانی دور میں بعض مسلمان لیڈروں نے ہندوؤں کوراضی کرنے کے لیے ذبیحہ گاؤ کے خلاف مہم چلائی اور ترکوں کی اعانت کے نام ہے جو چندہ وصول کیا گیا ،اس کا بے دریغ استعال کیا گیا ،بعض مصارف ایسے بھی تھے جو بجائے اتحاد کے مسلمانوں میں انتشار کا باعث بنے ۔اس صورت حال کے خلاف حضرت بجة الاسلام نے آواز اُنھائی ۔ایک ارشاد ملاحظہ ہو:

" فلافت كميني كروج واقبال كيز مانه مين جب اتحادا تناضروري مجها كيا کہاس کے صدودوسیع کرنے کے لیے مذہب کی شہر پناہ کومنہدم کرنا تا گزیرخسال . کیا گیاادراس اتحاد کے لیے ہندوؤں کی طرف سے اس طرح ہاتھ بڑھایا گیاجس ے اپنے مذہبی امتیاز ات جھوڑ ناپڑ ہے''سورت'' کے ایک پیرنے اپنے مریدوں ے ساٹھ بزار گائیں چھین کر گور کھٹا کی تھی۔ نام آورلیڈروں نے قشقے لگائے، گال اوڑائے ، ہولیاں کھیلیں ، جے پکاری ،ارتھی اُٹھائی ، ہنود کے سرغنہ تعصوں کو محدوں میں منبروں پر بٹھایا، گائے کے گوشت کے خلاف کتابیں کھیں،رسالے تصنیف کئے، ناکر دہ گناہ مسلمانوں کوہت دوؤں کی خاطر مجرم قرار دیا۔ مولویوں پر اظهار نفرت كيا كيا ، اعلاء كلمة الله يعنى كلمه اسلام يرهان كوجرم تسرارد ياكب، - نومسلمانوں کوان کی مرضی کیخلاف دوبارہ کافر ہوجائے پرزوردیا۔ بیاوراس سے زیادہ بہت کچھ ہوا۔۔۔میرے پاس جناب مولا نامولوی احد مختارصاحب صدر جعیة العلماء صوبمبئ كاایك خطآیا ہے جوانبوں نے مدراس كادور وفر ماتے ہوئے تحرير فرمايا ہے۔اس ميں لکھتے ہيں كدو ہائي اس صوبہ ميں اس قوى روبيہ سے،جو تركول كے در دناك حالات بيان كركے وصول كيا كميا تھا، اب تك دولا كا "تقوية الايمان" چهاپ كرمفت تقسيم كر يكي بين-"

کی مخصوص غرض ہے جمع شدہ سر مایہ کواس مقصد سے متصادم مصرف پرخر چ ک<sup>را</sup>

دو ہرا جرم ہے۔ ایمان سوز کتاب تقویۃ الایمان کی طباعت اورتقسیم خلافت فنڈ ہے ایپ جرم وغبن ہے جس کی شاید ہی مثال ملے۔

آل انڈیا کانفرنس اور جمۃ الاسلام:

شعبان ۱۳۳۳ ہے/ مارچ ۱۹۲۵ء میں مسلمانوں کی مذہبی علمی اور سیا می تی کے لیے مقدرعلاء نے آل انڈیاس کا نفرنس (جمعیت عالیہ مرکزید) کی بنیاد رکھی۔ کا نفرنس کے پہلے اور تاسیسی اراکین میں ججۃ الاسلام علیہ الرحمۃ کا اسم گرا می سرفہرست ہے۔ کا نفرنس کے پہلے اور تاسیسی اجلاس منعقدہ ۲۰ تا ۲۳ رشعبان المعظم ۱۳۳۳ ہے/ تا ۱۹۲۹ء مراد آباد میں اجلاس منعقدہ ۲۰ تا ۲۳ رشعبان المعظم ۱۳۳۳ ہے/ تا ۱۹۲۹ء مراد آباد میں بحثیت صدر مجلس استقبالی جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ مسلمانوں کی سیاسی ، ساجی ، مذہبی ، معاشی ، معاشر تی ، عمر انی غرض ہمہ وجوہ ترقی کے واضح اور کمل لائح عمل پر مبنی ہے۔ وقت گزر نے کے باوجود آج بھی وہ خطبہ واضح نشان راہ ہے۔ ۱۹۲۷ء میں آل انڈیاسنی کا نفرنس کے صدر حضرت ججۃ الاسلام منتخب ہوئے۔

مجدشهيد منج لا موراور جمة الاسلام:

۱۳۵۳ هے ۱۳۵۳ می اسانی پیش آیا کہ متبدہ کم کے طالمانہ انہدام کا سانی پیش آیا کہ کھوں نے انگریز حکومت کی پشت پنائی میں مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ کو یکا یک منہدم کردیا۔ مبدکی واگز اری کے لیے اسلامیان برصغیر تڑپ اُسٹے شعارا سلام مبدکی دھا ظت و صیانت کے لیے مسلمانوں نے مالی، جانی قربانیاں پیش کیں۔ امیر ملت سید جماعت علی شاہ، علی پورسیداں منطع سیالکوٹ کی زیر قیادت جلے منعقد ہوئے، حب لوس نگلی، دکام تک اپنے مطالبات پہنچائے گئے۔ تنظیمی دور ہے ہوئے، ما ارشعبان المعظم ۱۳۵۳ می ۱۳۵۸ مرنومبر مطالبات پہنچائے گئے۔ تنظیمی دور ہے ہوئے، ما ارشعبان المعظم ۱۳۵۳ می ۱۳۵۸ موروز باغ مطالبات پہنچائے مسلمانوں کا ایک پرامن جلوس شاہی محبد، حضور باغ ملاہور سے باغ بیرون دبلی دروازہ پہنچا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نگی تلوارین تھیں اس جم عفیراور نازک موقع پر چھوٹا سابھی تا نوشگواروا تعدیم شین نیس آیا، شرکاء جلوس علاحضرات اور راہنمایان قوم جوجلوس کی قیادت کررہے تھے، میں حضر ت جمتہ الاسلام مولا نامجہ حامد روسان قدر کرائی نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔

公公公

### حضور حجة الاسلام اورمسلك اعلى حضرت ڈاکٹرنلام مصطفے جم القادری

اسلام ایک زندہ اور آفاقی فرجب کے روپ میں جب سے اکناف عالم پرضیا مستر ہے ت ے اب تک بلاؤں کے بچوم میں گھر نااور گھر کرمسکرانااس کی فطرت ہے۔ جب جب اس کے آ كنى دروازے برآ فات نے دستك دينا جا ہا ہے كوئى مردغيب بردۇغيب سے نمودار ہوا ہے۔اور الل في انتقك جدوجهد، بريا خدمت اور برخلوص محبت سے اسلام كاچره بغباركر ك درختال وتابال كرديا ہے۔خون شد مظلوم كى يہ تا فير ہے كه مردور ميں يزيدى فتنے جنم ليتے رہے اور ہردور میں کوئی نہ کوئی غلام حسین بن کر اسلام کی ڈوئی ڈھمگاتی کشتی کوساحل نجات سے ہمکار كرتار ہا۔ چود ہويں صدى ہجرى ميں جس شخصيت نے انگريزوں كى شديرا شخے والى تحريك " تحريك وبابيت"كى يلغارس اسلام كى حفاظت كى تمى ، دنياس شخصيت كوامام احمد رضامحد ث بریلوی کہتی ہے۔اپی عمر کے حساب ہے کئی گنازیادہ آپ نے خدمات انجام دیں۔ آپ کے علوت وخلوت کی محنت ہائے شاقہ سے جتنا کچھ بھی ذخیر ہ خیرات وحسنات جمع ہوابعد والوں نے اس کی اہمیت وافادیت کے چیش نظر اسے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا اور اس کے فروغ وارتقاکی فكريس بُك على الم احدرضاكة فاتى كام كى صانت واشاعت كوئى معمولى بات نتمى مرآب نے تعمیری شخصیت ، تشکیل افراد اور جماعت سازی کاجواجم کارنامدانجام دیا تھا آپ کے بعدال ك عظمت ورفعت كل كرسا من آئى -اس مضمون مين بم آب ك خلف اكبرحضور جة الاسلام ك مسلکی خد بات کاسرسری جائز و لینے کی کوشش کریں سے اور بیدد کھائیں سے کہ کس طور جا امام احمد رضا کی وفات کے بعد بھی ان کی تحریک احیائے دین اور فروغ عشق رسالت کامشن زعدہ وتابنده ر ہااور الحمد نشداب تک ہے۔

سهاى، دضا بك ديويو

### حضور ججة الاسلام اورمسلك اعلى حضرت:

آپامام احمد رضائے پروردہ وتربیت یافتہ تھے اس لیے آپ کودلولۂ دین اور جذبہ فروغ ملک در شے میں ملاتھا، لہٰ ذاعلی حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے کاندھے پرآگئیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ آپ کوامام احمد رضا کی نظر اور کھتب کی کرامت نے ایسا پختہ کارمجابد بنادیا کہ آپ مرکھن گھڑی سے نہ صرف یہ کہ مردانہ وارمسکراتے گذر سے بلکہ جدھر ہے گذرے نقوش راہ چھوڑتے گئے۔

جس شخصیت کوخدانے گوناگوں اوصاف سے مزین کیا بھلم وعمل کے جو ہر قابل سے مرصع کیا،جس کادن اگرقوم کی سوتی تقدیر جگانے میں گذرتا تو راتیں ذکر خداوذ کرمصطفے کرتے کرتے آ نسوبہانے میں ،جس کے دل میں در د ہوتو مسلک کی ترقی کا ،سر میں سود ا ہوتو ملت کی آبر ومندی کا درجگر میں سوز وگداز ہوتو ا کا برواسلا ف کی امانت کی حفاظت کا۔ پیغیرمکن ہے کیشین سے رهوال أعضے اور الي شخصيت ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بيٹھي رہے، اس ليے اس دور كي ضرورت اور تقاضے کے پیش نظر میمند، میسر واور قلب لشکر تک حضور حجة الاسلام بمیں مضطرب نظب آتے ہیں۔مسلک اہلسنت وجماعت کی ترویج واشاعت کی خاطر آپ نے برصغیر کے مختلف شہروں اور تعبوں کے دورے کئے محتاخان رسول سے مناظرے کئے، سیاست دانوں کے دام فریب ہے ملمانوں کو نکالا شدھی تحریک کی پسپائی کے لیے جی تو ڑکوشش کی اور ہر جہت سے باطل اور باظل پرستوں کو بے نقاب کیا۔ان کا زورتو ژا،اور جہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا حجنڈ الے کر گئے اور دلول کی بنجرز مین پر گاڑ آئے۔امام احمد رضا کی فکری تلمی علمی اورعملی سرمایہ کو نہ صرف پیہ كترف جال بنائے ركھا بلكداس كافيضان ہاتھ بڑھا بڑھا كرآپ نے تقسيم كيا۔اور پورے ملك میں تھیلے مختلف النوع انتشار کے پیش نظر سب کومسلک اعلیٰ حضرت کے ایک مضبوط متحب دہ پلیٹ فارم پرجع کرنے کی سعی بلیغ فر مائی۔اس صداقت سے منہ پھیرنے کی کوئی تاریخی منجائش نہیں ہے كتمام مسالك كي جوم من تنها مسلك اعلى حفرت ب جوهقي اتحاد كاداى وسلغ ب\_ب يدمسلك ا کا اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ جو اتحاد قرآن کا مطلوب اور صاحب قرآن کا محبوب ہے۔اس اتحاد کی ترویج واشاعت ہمارے اسلاف نے کی اور دعوت دی ہے اس لئے میں پورے انتسراح مررے عرض کرتا ہوں کہاہیے دور میں اعلیٰ حضرت تمام رہنما دُں کے پیج اتحاد کے سب سے

جية الاسلام نبريدا • بره

ماى درضا بكسديويو

بڑے علم برداراور پاسدار تھے۔دراصل حقیقی اتحادہ بی ہے جس کے جسم میں رضائے مصطفے کی روح شامل ہوجائے۔ یہ یا در ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی دو چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہیں ، بقول حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ پورے ند بہ اسلام کا نام مسلک اعلیٰ حضر ستے۔ (مقدم تضیر انشر فی )

اس مقام پرآ ہے دور حاضر کے صرف ایک چیتے ہوئے سوال کامسلک اعلیٰ حضر سے کی ر وشنی میں جائز ولیتے ہیں۔اورحضور حجة الاسلام کےافکار کی روشنی میں جواب تلاش کرتے ہیں۔ ید دورحاضر کابر امضبوط اور زبان زبان بولے جانے والا جونعرہ ہاور جومحلہ محلہ گشت کررہا ہے۔ وہ ہے' اتحاد'' مرطرف ریصدا گونج رہی ہے۔اوراخبار ورسائل میں مضامین حجیب رہے ہیں اور یہ کہاجار ہاہے کہ آج کا دوراختا اف کا دورہیں ہے۔ سب سے ال جل کرر ہے، سب کوساتھ لینے اورسب کا ساتھ دینے کا دور ہے۔ سارے کا فرایک ہو گئے اب سارے مسلمانوں کو بھی ایک ہوجا نا چاہیے یہاں پریہ واضح رہے کہ مسلمان آ زادہیں ہے بلکہ شرعی اصول وضوابط کا یابند ہے۔ اوریمی یابندی اےملمان بنائے رکھتی ہے۔ یہ قانون اتنا سخت ہے کہ معمولی ی باصت اطلی ہے برسوں کامسلمان سکنڈوں میں کافر ہوجا تاہے۔اس لئے اتحاد کی تلاش میں بھی ہمیں انہسیں ضابطوں کے چیز وں کود مکھنا ہوگا۔ اوریہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے اتحادے ضابطے کے چبرے پراونی سابھی گردملال نہ آنے یائے ورنداسلام تو دنیا میں باقی رہے گا اسلام ہم میں باقی نہسیں رے گا۔ آج بلاتکلف لوگ اتحاد اتحاد کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ کاش پینکتدان کے نقش دل ود ماغ ہوجائے کہ جس دفت وہ اتحاد کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں قرآن کی کتنی آیت اور صدیث کی کتنی روایت صدے ہے دو چار ہورہی ہوتی ہے۔ بہت ساری آیتوں میں دیکھئے صرف ایک بد آيت 'ياايهاالنبي جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ''اي كفارومنافقين ہے جہاد سیجئے اوران پریختی سیجئے۔اشداء علی الکفارمومن کی پیچان میہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں۔قرآن تو کہدر ہاہے بدعقیدوں بدند ہوں برختی کیجئے اورآج کے کلمہ بڑھنے والے کہدرے ہیں زمی سیجئے ۔ سوچئے یہ قر آن ہے نکراتانہیں ہے؟ اور قر آن سے تصادم کا انجام کتنا بھیا تک ہوگا ،اتحاد کے ہردائی کواچھی طرح غور کرلینا چاہیے۔اور نبی محترم ملی فالیہ ارشادفر ماتے ہیں ''اذا رأيتم صاحب بدعة فأكفهروافي وجيه فأن الله ليبغض كل مبتدع"كي بدندہب کود کیھوتواس کے سامنے ترشروئی ہے پیش آؤاس لیے کہ خدائے تعالی ہرید ندہ ہے کو

سهاى درضا بكريويو

حجة الاسلام نمبر ١٤٠٠م

ہمن رکھتا ہے۔ (ابن عساکر ) کسی بھی بدیذہب کوخندہ رو کی ہے دیکھنا بھی حضور نے منع فر مادیا ے۔ جب دیکھنے پر بیتکم ہے تو پھران ہے ملنے میل جول رکھنے اور دوتی ورشتہ داری کی اجازت سنے ہوگی۔اور جیرت میں ڈوب جانے کی جگہ ہے کہ جولوگ اتحاد اتحاد کی رے لگائے پھرتے میں وہ خود نہ جانے کتنی قسموں کا اختلاف رکھتے ہیں۔ خاندانی اختلاف،حسب نسب کا اختلاف، رشتوں کا اختلاف ہتجارتی ، زراعتی ، کاروباری اختلاف اور آ کے بڑھیئے تومسلکی اختلاف مشر بی اختلاف بلكي اختلاف بصوبائي اختلاف اوراب توضلعي اختلاف \_ آج كاانسان ان اختلافات میں ہے کسی نہ کسی اختلاف میں ضرور پھنسا ہے۔ پھروہ اتحاد کی دعوت دیتا پھررہا ہے۔ کتے تعجب کی بات ہے۔حضور حجۃ الاسلام نےمسلمانوں میں دائر وانتقالا فات پرکیسی دل لگتی بات کہی، کیا عالمانه داعيانه ادر منصفانه گفتگو کی ہے۔ آپ قِم طراز ہیں:''وہ اختلاف جوسلمانوں کے ثیرازہ کو در ہم برہم کرتا ہے اور جس کی بنیاد تکبر و وغرور اور نفسانیت وخو ونمائی کی زمین میں رکھی گئی ہے اس کودورکرنے کی بھی کوشش نہیں گئی۔مسلمانوں کے درمیان شریعت طاہرہ نے عقا کدواعمال ئة التياز قائم كياب ليكن پيشه اور حرفت وصنعت كوذ ريعه جدال نبيس بتايا \_ آج ايك مسلمان جو بدند بب بدرین کافریک کے لیے آغوش محبت وار کھتا ہے اپنے حقیقی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نبين-" (خطبه صدارت جمة الاسلام)

اور بیجی ایک زمین حقیقت ب که خوش عقید ه لوگ جب بھی بدعقیدوں کے بہکاوے میں ، آتے ہیں اور ان کی می اتحادی ہولی ہو لئے لگے ہیں جب بھی گھال میل ہوا ہے تو نقصان ہمیشہ خوش عقیدوں کا ہی ہواہے۔اس کواس طرح سمجھئے نناو سے عددا چھاسیب ہواور صرف ایک عددخراب سیب توسب کی کوشش بہی ہوتی ہے کہ اس ایک کونناوے سے الگ کردیا جائے ور ندایک سب کو خراب کردے گا۔اور ہوتا بھی ہی ہے کہ نناوے ل کرایک سڑے ہوئے کواچھانہیں کریاتے۔ اورایک سراننانوے کوخراب کردیتا ہے۔ بیتوبات دل میں اتار نے کی ایک تمثیل ہے۔ عقب دہ وایمان کامعاملة واس سے نازک تر ہے۔ سڑے ہوئے سیب کے تھال میل سے دوسرے سیبوں کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور بدعقید ہلوگوں کے میل ماپ سے خوش عقید ہلوگوں کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر جان عزیز ہے تو ایمان اس ہے کہیں زیادہ اعز ، اور پیھی سوینے کی بات ہے کہ وہ سنیوں سے کہتے ہیں کہ ہم ہے ال جاؤ۔ وہ سنیوں سے بالکلیہ کیوں نہیں مل جائے حضور ججة الاسلام اس رخ ہے كس سبكدى سے پردہ أفھاتے ہيں دوسر نے فرقوں كے ساتھ اتحادى مدمابي ارضا بك ريويو

عجة الاسلام نبريدا وباء

نصرت ادراس کے نتائج پر یوں تبعرہ کرتے ہیں۔ ہارے تی معزات کے دل میں جب مجمی اتحاد کی امتکیں پیدا ہوئیں تو انہیں اپنوں سے پہلے مخالف یاد آئے۔جورات دن اسلام کی بیخ کی کے لیے بے چین ہیں۔اورسنیوں کی جماعت پر ہرطرح کے حملے کر کے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مضطرب اور مجبور ہیں۔ ہمارے برادران کی اس روش نے اتحادوا تفاق کی تحریک سے کہمی کامیاب ند ہونے دیا کیونکہ وہ فرقے اگراہنے دلوں میں ای منجائش رکھتے کے سنیوں سے ال کررہ عمیں تومسلمانوں کے خلاف ایک جماعت ایک نیافرقد کیوں بناتے وہ تو حقیقنا مل نہسیں سکتے اور صور تا (بطاہر) الم بھی جا میں تو بیلنا کی مطلب سے ہوتا ہے اور اس کا اتحاد جدال وفساد ہی نکاتا ے برتو تازہ تجربے کے خلافت میٹی کا سلقد ایک جماعت جمعیة العلماء کے نام سے شامل ہوئی۔ اس جماعت نے خلافت کمیٹی کی تائید کوتوعنوان بنایا بحوام کے سامنے نمائش کے لیے توبیع قسیدہ بیش کیا مرکام امل سنت کارداوران کی ایخ کنی کاانجام دیا۔ایے ندمب کی تروی ای پردے میں خوب کی میرے یاس جناب مولوی احمد مختار صاحب صدر جمعیة العلماء صوبمبئ كاایك خطآیا ہے۔جوانہوں نے مدراس کا دورہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ وہائی اسس صوبے میں اس قومی روپیہ سے جو ترکوں کاور دناک حالات بیان کر کے وصول کیا گیا تھا اب تک دولا كه تقوية الايمان چهيا كرمفت تقسيم كريكي بين -اب بتاييح كهان جماعتول كاملا نازردادن، در دسرخریدن ہوایانبیں۔اپے روپے سے اپنے ہی مذہب کا نقصان ہوا۔ (تذکرہ مشائخ قادریہ رضوبه على ١٩٩)

ای کے حضور ججۃ الاسلام غیروں سے اتحاد قائم کرنے کی بجائے اپنوں کو متحد ومنظم کرنے کے آرز ومند تھے۔ وہ غیروں سے اتحاد کا غلط نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور دیکھ رہے تھے۔ اس لئے آپ نے سنیوں کے جذبات کو انگخت کیا، اور انہیں ایک ایک نظیم بنانے پر ابحارا جو خالص سنیوں کی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ اس پارسے اس پارتک کے تمام بن مسلمان ایک متحدہ محاذ قائم کریں اور اس پر جمع ہوکر ڈٹ جائیں۔ اور اس کے لیے وہ حتی المقدور میں ومساء جانب نو کوشش میں گئے رہے تھے۔ دیکھئے ان کے خطبہ صدارت کا بیزریں اقتباس جس کی سطر سطر سے اسلامی اخوت ویگا تکھتے کا نور ابل رہا ہے۔

" ہمارے تی جو بفضلہ تعالی تعداد میں تمام فرقوں سے مجموعوں سے

ر مای درضا بک دیویی (جمة الاسلام تجبر يحان ع

قریب قریب آشھ کنازیادہ ہیں، نہان میں نظم ہے، نہار تباط نہ می ان کی کوئی آل آ نڈیا کانفرنس قائم ہوئی، نہا پی شیرازہ بندی کا خیال آیا، آئیس اپنے پاؤل پر کھڑ ہے، ہوئی، نہا پی شیرازہ بندی کا خیال آیا، آئیس اپنے پاؤل پر کھڑ ہے، ہونے کی ہمت ہی نہیں۔ اگر کبھی اپنی در تنظی کا خیال آیا تو اس سے پہلے اغیار پر نظر گئی اور سمجھا کہ وہ شامل نہ ہوئے تو ہم پھر بھی نہر کسکیس کے، باوجود یکہ آگر صرف ہی باہم متحد ہوجا کیں۔ اور چھ کروڑ کی جماعت بی نہیں بلکہ اس وقت ان جماعت بی نہیں بلکہ اس وقت ان کی شوکت دوسر نے قرقول کوان کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر ہے گی۔ کی شوکت دوسر نے قرقول کوان کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر ہے گی۔ اور بیا ختاہ فات کی مصیبت سے بھگر اسپنے اشاد وا نظام میں کامیا ہو کہ موسکیں گئی (خطبہ صدارت، حضور ججة الاسلام)

جولوگ سب سے اتحاد کی ہاتیں کرتے ہیں درائمل وہ ساد ولوح اور حقائق ہے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ جن مولویوں کے وہ پیرو کار ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کتنی خطر ناک ولآزار ہاتیں لکھی ہیں۔ڈاکٹر سراقبال کے سامنے جب حضور ججۃ الاسلام نے بیہ ہاتیں رکھیں تو وہ بھی بیہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہ:

> ''مونالا! بیالی عبارت گستا خانه بین کهان لوگوں پرآسان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا،ان پرتوآسان ٹوٹ پڑنا چاہیے' ( دعوت فکر ، ۳۵)

اتحاد کی دعوت دین والے اختلاف کی اہمیت سے یکس نابلد ہیں۔سدااختلاف کیا ہے۔
احتلاف کی حقیقت کیا ہے اور اختلاف اگر اخلاص پر بنی ہوتو اس طرح اس کے بطن سے اتحاد کا
چشمہ پھوٹے ہیں اس نقطہ نظر سے یکس آئکھیں موند کر لوگ اختلاف کی کر اہت بیان کرنے لگتے
ہیں، کی شرعی مسئلے میں کوئی اختلاف کر ہے تو اس کے کتنے اجھے مفید اور دور رس نتائج نکلتے ہیں
اس رخ پر بھی غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔اس لئے بیتو مانناہی پڑے گا کہ ہراختلاف ہر انہیں
اس رخ پر بھی غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔اس لئے بیتو مانناہی پڑے گا کہ ہراختلاف ہر انہیں
ہے کھی اختلاف توضر وری بلکہ فرض کی منزل میں ہوتے ہیں۔اس سے صرف نظر کرنا اپنے دین
وائیان سے ہاتھ دھونا ہے۔اس تناظر میں ذیل کا واقعہ پڑھئے اور جھوم جائے:

''مولا ناعبدالباری فرنگی محلی پران کی پچھسیای حرکات وتحریرات کی بناپرسیدنااعلیٰ حضرت نے ان پرفتو کی صادر فرمایا،مولا ناعبدالباری صاحب فرخد یول کے ذریعہ حمین شریفین کے قبہ جات گرانے اور بے حرمتی کرنے کے ساسلہ میں کھنو، میں ایک کا نفرنسس با کی تھی، حضرت جمتہ الاسلام صاحب جماعت رضائے مصطفے کی طرف سے چندمشہور مااء کے ہمراہ کھنوتشریف لیے گئے، وہاں مولا ناعبد الباری صاحب اور ان کے متعلقین ومریدین نے زبردست استقبال کیا۔ اور جب مولا ناعبد الباری نے ۔ جمتہ الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کینے لیا۔ اور فرہایا کہ جب تک میرے والدگرامی کا فتو کی ہے اور جب تک آپ تو بنیس کر لینگے جب تک میرے والدگرامی کا فتو کی ہے اور جب تک آپ تو بنیس کر لینگے میں آپ نے بہت میں المان تھا۔ انہوں نے حق کوت سمجھ کر کھلے دل سے تو برکر لی اور یہ فرایا لائ رہے یا ندر ہے میں اللہ تعالی کے خوف سے نو برکر دہا ہوں مجھے کو ای کے در بار میں جانا ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو بچھ کھا ہے ہے جو کھا ہے۔ ' ( تذکرہ مشائخ قادر پیرضویہ جس ۲۸۱)

اگر مولا نا حامدرضا بہت بڑے عالم تھے تو مولا نا عبدالباری بھی کم نہ تھے، ایک طرف مولا نا حامدرضا خانصاحب کا حلقہ ارادت وعقیدت بہت و بھے تھا تو دوسری طرف مولا نا عبد الباری ساحب کادائر ہ اثر ورسوخ بھی قابل رفتک وفخر تھا۔ خاندانی نسبت بھی ان دونوں کی نرائی اور برمثال ہی تھی۔ مگراس ایک واقعہ میں ہمیں تو دونوں کے وقعہ م چوم لیسنے کا جی حیاد با اور برمثال ہی تھی۔ مگراس ایک واقعہ میں ہمیں تو دونوں کے وقعہ می چوم لیسنے کا جی حیاد با عبدالباری کا علمی اور تعرفی قد بہت او نجام خوب ہمیں کے ہم کیے ان سے نہ مصافی کریں۔ تو مولا نا عبدالباری صاحب نے بھی یہیں دیکھا کہ مولا نا کی میری میڈم کھے کیا کہیں گے۔ کاشش مرئی گرفت اور میری معدرت برعلاء اور میر سے مریدین ومستقدین مجھے کیا کہیں گے۔ کاشش ماضی کی میری مید محمل و موزوت کی یا دبیاری چلے اور پوری ملت مث کیار ہوجائے ، اگر مولا نا مامدرضا نے استقامت علی الشریعت کا وہ مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور اسپے مسلکی تصلب پر ڈٹ نہ کے حامدرضا نے استقامت علی الشریعت کا وہ مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور اسپے مسلکی تصلب پر ڈٹ نہ کے خور مولا نا عبدالباری نے قبول حق کے لیا نول وانہ کیا ہوتا تو عندالشرع دونوں محب می خرجی مرمولا نا حامدرضا نے بروقت تنبید فر ماکر ضابطہ شریعت کی لاح رکھی تو مولا نا عبد الباری نے اصول اسلام کے سامنے جھک کر اسلام کا سرفخر سے اونچا کردیا جوالگ آج تحاد کر نے اصول اسلام کے سامنے جھک کر اسلام کا سرفخر سے اونچا کردیا جوالگ آج تحاد کر نے اصول اسلام کے سامنے جھک کر اسلام کا سرفخر سے اونچا کردیا جوالگ آج تحاد کر نے

سهاى، رضا بك ريويو) (168 ) المار منج بر كان يام

نہیں تھکتے ان کے لیے کو نگر میہ ہے کہ مولا نا حامد رضانے ایک ایسے فخص سے جوشر یعت کی زو

ہیں تھا مصافی کرنا گوارہ نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جن کے اکابر پرحر مین طبیبین کے سرخیل علاء کے علاوہ

تقریباً پوری دنیا کے ۲۱۸ علاء نے کفروار تداد کا فتو کی دیا ہے حسام الحرمین جس کا بین ثبوت ہے

میل ملا پ کرنے ہے میں ملاپ کرنے کی اجازت کیے ہی ہوگی۔ سوچے بیقوم سے اتحاد کے

ساتھ شریعت سے اختیاف کی وعوت نہیں ہے۔ کی بھی مسلمان کے لیے اصل چیز شریعت اور

ٹریعت کی حفاظت ہے، وہ اتحاد کس کام کا جس سے اللہ اور اس کے رسول (جل جلالہ وسل تنظیم ہے)

ناراض ہوجا تیں۔ مسلمانوں کے دل کی آواز تو یہ ہونی چاہیے کہ:

حجیت جائے اگر دولت کو نین تو کیا عضم

یارب سنہ حصے ہاتھ سے دامان محمد میان تاریخ

LLL

# جة الاسلام كاتصلب في الدين

مفتی محد سلیم رضوی بر بلوی استاذ جامعه رضویه منظراسلام بر بلی شریف

ججۃ الاسلام حضرت مفتی حامد رضاخاں قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳ ۱۳ اھ/ ۱۹۴۳ء) سیدنا سرکاراعلی حضرت رضی الله تعالی عنہ کے وعظیم شہز ادہ ہیں کہ جن سے سرکاراعلی حضرت قدل سرہ کی نسل مبارک چل رہی ہے یہی دجہ ہے کہ سرکاراعلی حضرت نے ارشادفر ما یا تھا۔ حسامہ منی اٹا من حسامہ حمد سے جمد کمساتے سے ہیں

حضور ججۃ الاسلام تصلب فی الدین بیں اپنے والدمحرّ م امام اہلسنت کے آکیندوار تے،

آپ نے ہرماذ پرسرکاراعلیٰ حضرت کا دست راست بن کر اسلام وسنیت مخالف ہرطب قست کا بحر پورمقابلہ کیا، بجد داعظم جب دوسری مرتبہ حربین شریفین تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ سرکاراعلیٰ حضرت کے دینی علمی مشاغل میں برابرشریک رہے، ہندوستانی سطح پر وہابیہ ودیابنداور قادیا نیت کے ردوابطال میں بھی آپ ہمہ وقت نبروآ ز مار ہے، فکر رضا کی تلیخ وترسیل میں آپ ہم لیکوشاں رہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ انظامی صلاحیتیں عطافر مائی تھیں چنانجی تحرک کروشاں رہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ انظامی صلاحیتیں عطافر مائی تھیں چنانجی تحرک بی تحفظ اماکن مقدمہ کے ہنگا می و جذباتی دور میں آپ امام اہلسنت کے شرعی موقف کی وضاحت وتشریخ اوراس کی اشاعت کے جذباتی دور میں آپ امام اہلسنت کے شرعی موقف کی وضاحت دتشریخ اوراس کی اشاعت کے طافتی اور گئی دور میں اس طرح معروف رہتے کہ آپ کو کھانے پینے تک کا ہوش ندر بتا، جگر جگلہ موالاتی، موالاتی، خوبھوں تدور ابطال فرماتے ہوئے امت مسلمہ خلافت اور کے دوبھوں تدور میں آپ امام اہد کے اس اجلاس میں کہ میں کا انعقاد ماری آلاء میں مسٹر ابوالکلام ہونے والے جمعیت علماء ہند کے اس اجلاس میں کہ میں کانوت و ماری آلاء میں مسٹر ابوالکلام ہونے والے جمعیت علماء ہند کے اس اجلاس میں کہ میں کا انعقاد ماری آلاء میں مسٹر ابوالکلام

رماى، دضا كب ديوي ( 170 )

آزادی صدارت بی ہوا تھا سرکاراعلی حضرت کے نمائندے کے طور پرشرکت کر کے علی ہے المسنت کا انتہائی ہے باکی سے ندصرف بید کہ موقف بیان کیا بلکہ مسٹر ابوالکلام آزاد کا بھی بخسب عاسب فرمایا ۔ جس کی تفصیل بر ہان ملت مفتی محم عبدالباتی بر ہان الحق رضوی جبل پوری (ومسال محمد مضافی میں بیان فرمائی ۔ ۱۹۸۳ ورتم لمذو خلیفہ امام احمد رضا) نے یوں بیان فرمائی ۔

رجب شریف ۲۹ ۱۳ هے مارچ ۱۹۲۱ و پی اجمیر شریف حاضری کے بعد میں اجمیر شریف حاضری کے بعد بریلی حاضر ہوا آستانہ رضویہ بریلی شریف پر چند مقتد رعلائے کرام کی مجلس شور کی ہورہی تھی ۔ مولا تاسید سلیمان اشرف (صدر شعبه علوم اسلامیہ ، عسلی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی )صدر مجلس تھے سب سے سلام ومصافحہ کے بعد میں بھی بیٹے گیا ، معلوم ہوا کہ جمعیت علی کے ہند کے ابوال کلام آز اد کے زیرصد ارت ایک کھلا اجلاس بریلی میں ہور ہاہے جس میں وہ اتمام جت کریں گے اس امر کا اظہار انہوں مختلف اشتہارات شائع کر کے کیا ہے۔

چنانچاس سلسلہ میں ابوالکلام آزاد خلافتی لیڈروں سے کھلے اجلاس مسیں گفتگوکرنے کے لیے سرکاراعلی حفرت کی طرف سے علائے المسنت کا ایک وفد گیا اسی موقع پر جمعیت ہی کے ایک الکلام آزاد اور دیگر خلافتی لیڈروں کے سامنے عوام وخواص کے جم غفیر کی موجودگی میں حضور ججۃ الاسلام نے سرکاراعلی حضرت اور علائے المسنت کا جوموقف جرائت مندانداند میں مسٹرا بوالکلام آزاد کو مخاطب کر کے بیان کیا وہ اس طرح ہے۔

''حریمن شریفین و مقامات مقد سه و ممالک اسلامیه کی حفاظت و خدمت ہمارے نزدیک ہر مسلمان پر بقدروسعت و طاقت فرض ہے اس میں ہمیں نا خلاف ہے نہ تھا۔ تمسام کفار و مشرکین و نصاری دیبود و مرتدین و غیرہ ہم سے ترک موالات ہم ہمیشہ سے ضروری و فرض حب نے ہیں، آپ کی خلاف شرع حرکات میں سے کچھ کا بیان مولا ناسید سلیمان اشرف کی تقریر میں آپ کیا ہے باقی کا ذکر جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے شائع کردہ اشتہار بعنوان' اتمام حجت تامہ' میں ہے وہ اشتہار آپ کو بی کے کا ہے' (رودادمنا ظرہ م ۲۸ مطبوعہ بریلی طبع دوم ۱۹۲۱)

حضور ججۃ الاسلام اور وفد علمائے اہلسنت کے اس بے باکانہ کا سب سے مسٹر ابوالکلام آزاد بہوت ہوکر ہوگئے چنانچے دانشور دل نے اس واقعہ کو 'ابوالکلام آزاد کی تاریخی شکست' سے تعبیر کیا ہے۔ تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کے جذباتی طوفان میں اجتھے اجتھے علما کے بھی قدم شرع لغزشوں سے محفوظ ندرہ سکے چنانچے اس سلسلہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کے دفیق خاص حضس سر

ر مای برمنا بکدیوی

مولا ناعبدالباری فرنگی محلی نے جوتحریک خلافت کے روح رواں اور مسٹر گاندھی کے دست راست تھے ان سے بھی کچھالیی شرعی لغزشیں واقع ہوئیں کہ جن کی بنیاد پرسر کاراعلیٰ حضرت نے ان کی شری گرفت فرمائی جس کے بعد اعلیٰ حضرت کی طویل مراسلت کے بعد انہوں نے تو بہنامہ شاکع کیا اسی ز ماند کاایک ایساوا قعد مورخین نے بیان کیا ہے جس سے بیانداز ہ ہوتا ہے کہ حضور جمة الاسلام د ني وشرعي معاملات ميس كس قدر تصلب ركھتے تھے۔ حرمین شریفین کی حفاظت وصیانت کے لیے ایک بڑا جمّاع لکھنؤ میں بلایا گیا۔اسمسیں بریلی ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کا علما پر مشتل دفدز پر قیادت حضور ججة الاسلام مفتی حامد رضب قادری برکاتی بریلوی کھنؤ پہنچا دفد کے حضرات سے ہیں: حضور ججة الاسلام فتى حامد رضا قادرى بركاتى بريلوى ،حضر مضى اعظم مولا تامصطفى رضانوری بریلوی ،حضرت مولاناسیدمحرمیان مار بروی ،حضرت مولاناسید تیم الدین مرادآبادی اور حضرت مولا ناحشمت على خال كصنوى، وديگر علاوارا كين جماعت رضائے مصطفے بريلي شريف-مولا ناعبدالبارى فريكى ملى نے اپنے مالدارورؤ سامريدين ومعتقدين كے جمراہ حضرت جمة الاسلام كے شاندارات قبال كا اجتمام كيا۔ جب ججة الاسلام ثرين سے اتر رہے تھے تو مولا تاعبد البارى في مصافحه كى كوشش كى كرآب في ماتهدروك ليا اورمصافحه ند كيا بلك فرمايا: ''مصافحہ ہوگا مگریہلے وہ مسئلہ شرعی طریقے سے طے ہوجا نا چاہیے جس کی وجہ ے جاری اور آپ کی علیمدگی ہوئی ہے۔ مسئلہ کے طے ہونے تک آپ کے بہال قیام ندکروں گا۔میرے ایک دوست یہاں پر ہیں،ان کے ہاں میراقیام ہوگا۔" يدوا تعدايك عظيم استقبال كموقع برجوامولا تاعبدالبارى فرعى محلى ناكام والس آعجان کے لیے بیصورت حال انتہائی نا گوارتھی۔اس وا قعد کالبس منظر پیٹھا کہ تحریک خلافت اورتحریک ترک موالات کے دور میں مولا ناعبدالباری مندولیڈر گاندھی سے بہت متاثر ہوئے ای دور میں ان سے چھا بے کلمات وحرکات صادر ہوئے جوایک مسلمان کی شان کے خلاف تھے۔ امام احدرضانے انہیں تو جددلائی کہ آپ ان کلمات ہے توبر کریں دونوں حضرات کے درمیان مراسلت بوئی ("الطاری الداری لهفوات عبد الباری" کے نام مفتی اعظم مولانا مصطفے رضابر یلوی نے اس مراسلت کومرتب کردیا تھا۔جسس کی اشاعہ۔۔۔ ۱۹۲۱م/۱۹۲۱ء بی میں جماعت رضائے مصطفع بر ملی کی طرف ہے ہوگئ تھی بمصباحی ) مگرمعاملہ طے نہ ہوسکا۔اس بنا پ علمائے المسنت ان سے خوش نہ تھے۔

مولا ناعبدالباری فریخی محلی کی ناگواری دیکھ کرحضرت صدر الا فاصل مولا تا سید تعیم الدین

سه مای مرضا بک ربوبو

جة الاسلام نبريان ع

مرادآبادکا ،اورمولا ناعبدالقد یربدایونی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ''مولا نا! آپ
کونا گوارنہ ہواس میں ناراضی کی کوئی بات نہیں چوں کہ امام احمد رضا کاشری فتو کی آپ کے خلاف
موجود ہے ،اس لیے حضرت ججة الاسلام نے اس شری ذمہ داری کے بناپر محض دین کی خاطر ایسا
کیا ہے ۔اگر آئمیں دنیار کھنی منظور ہوتی تو لکھنؤ میں آپ کی وجا ہت اور آپ کے ساتھ سیوں کی
کاشت دیکھی کر ضرور آپ سے مصافحہ فر مالیتے گر انہوں نے اس کی قطعاً کوئی پروانہ کی بلکہ شری
نوی کا احترام کیا اور حکم شری پرعلانی ملک کرے دکھایا ہے۔''

حضر صدرالا فاصل کی اس تقریر پرتاثیر کامولا تا عبدالباری پر گہراا ڑ ہواانہوں نے اس متاثر ہوکرنہایت اخلاص ہے تو بینامہ تحریر فر مادیا۔

جب یہ '' توبہنامہ' 'حضرت ججۃ الاسلام حضرت مفتی اعظم اوران کے رفقا کے پاس پہنچا تو ان کی خوثی کی کوئی انتہانہ رہی سب کی آنکھوں میں مسرت کے آنسوچھلکنے لگے ادھر مولا ناعبد الباری نے فورا کاروں کا اہتمام فر ما یا اور ججۃ الاسلام ،مفتی اعظم اوران کے رفقا کونہا یہ ۔۔ بحبت داخر ام کے ساتھ اپنے داڑ العلوم میں لائے۔

اک موقع پرحضور ججة الاسلام اورمولا تاعبدالباری کا آپس پی مصافحه ومعانقه بواتو و منظر نهایت بی پرکیف ،ایمان افروز اور قابل و پرتفار حضور ججة الاسلام کی استقامت علی الشریعت، حضرت صدرالا فاضل کی پرخلوص مساعی اورمولا تاعبدالباری کی للبیت نے ل کرایک عجیب نورانی سال بانده دیا۔

### حضور جمة الاسلام کی علالت ووصال برچند تاریخی حوالے

مفتى ذوالفقارخال نعيمى ككرالوي

شهر اده حضوراعلی حضرت شیخ الا نام ججة الاسلام حضرت شاه حامد رضا خال رضی الله تعسال عند همرا شهر بر ملی شریف کے کلہ سوداگران میں ماہ نورزیج الاول ۱۳۹۲ ه مطابق ۱۸۷۵ و کو پیدا ہوئے ۔ ' محر' نام اور' حامد رضا' عرف تجویز کیا گیا۔ والدگرامی کی آغوش محبت میں تربیت پائی اور انہیں کی بارگاہ کم میں رہ کرعلوم وفنون کی جملہ منازل طفر مائیں۔ اور عین عالم شباب میں آپ اسلامی و نیامیں ایک عظیم فقیہ ، ایک نامور محسد شد ، اور ایک فقید المشال مناظر اور ماہر مصنف کی حیثیت سے سامنے آئے۔ درسگاہ میں رہے تو مدرس ، خانقاہ میں ورویش کامل ، میدان تعنیف و تالیف کامل ، میدان تعنیف و تالیف کی زندہ تصویر ، محسن و مشقیم دانشور تحریکا تو سامنے میں رہبر ورہنما مجد میں عبودیت کی زندہ تصویر ، محسن و مشقی ، بیگانوں میں حیات نبوی کامظہم ، وشمنوں میں نبوی احت لاق کی زندہ تصویر ، محسن میں مشیر بر ہند ، الغرض گونا گوں اوصاف تحمیدہ الله پاک نے آ ہے ۔ کا میکر ، بے دینوں میں شمشیر بر ہند ، الغرض گونا گوں اوصاف تحمیدہ الله پاک نے آ ہے ۔ کا اندر ود یعت فر مائے تھے۔

آپ کے تذکرہ زگار حضرات نے خاطر خواہ آپ کے کارناموں کوا جا گرنہیں کیا ہی وجہ ہے
کہ نئی سل آپ کی دین ولمی خدمات سے مجھ طور پر متعارف ندہ و پائی ۔ یہ اور اق تعارفی تفصیل کے متحمل نہیں ان شاء اللہ کی اور موقع پر احقر حضرت کے کارناموں کا تفصیل بیان قلمبند کر سے محل ابن حضور والاقدس سرہ کی علالت اور آپ کے وصال سے متعلق چند تلخ تاریخی خبریں اور واقعات کو سپر دقر طاس کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔
سمتعلق چند تلخ تاریخی خبریں اور واقعات کو سپر دقر طاس کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔
سمای رہنا کہ رہای کے اللہ انہ کہ رکھانی منا کہ رہای کہ اللہ انہ کہ رکھانی کی اسلام کہ رکھانی کی اللہ انہ کہ رکھانی کا سمای رہنا کہ رہای کے اللہ انہ کہ رکھانی کی اللہ انہ کی دولت کے انہ کی انہ کی انہ کی دولت کی انہ کی کوشش کی جانے کی کوشش کی جانے کی دولت کی کوشش کی جانے کی دولت کے دولت کی دولت کی

## ہوں تو کی انسان کا پیار ہوتا اس کا انتقال کرجانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیوں کہ یوں تو دنیا میں سجی آئے ہیں مرنے کے لئے

مرجب کی ایی ذات کو بیاری لاحق ہوجس کی بیاری سے عالم بیار ہوجائے، یا کوئی الی ذات و نیا سے انتقال کرجائے جس کی موست ' موث الد عالم موث الد عالم 'کی مصداق ہو ہو تھینا اس کی موت کو بی صحیح طور پرموت سے تعبیر کرتے ہیں ع

موت اس کی کہ کرے جس کا زمانہ افسوں حضور حجۃ الاسلام کی حیات طیبہ کے کھسسل ستر سال کا احاطہ بہت مشکل امسسر ہے۔ہم یہاں آپ کی علالت وصال ہے متعلق چند کلخیاں میر دقر طاس کررہے ہیں۔

#### جة الاسلام كى علالت:

آپائی حیات طیبہ میں کی بارمہلک بیاریوں کی زدمیں آئے۔ ذیا بیطس جے شوگر کہتے ہیں یہ بیاری آپ کو وصال سے قریب پندرہ سال قبل سے لاحق تھی۔ مزید اسس پرسرطان یعنی کینے کہ وصال سے قریب پندرہ سال قبل سے لاحق تھی۔ مزید اسس پرسرطان یعنی کینے کہ وہ کا ہوجانا آپ کے لئے اس کی کیا حیثیت تھی اسے تو آپ جانیں البتہ آپ کے حیا ہے والوں کے لئے یہ کی بڑی مصیبت سے کم نہ تعال طرفہ تما شاہد کہ آپ کواس کی ذرہ بھر قرنہ تھی کہ یہ مہلک مرض پھوڑ ہے گئی میں پشت پرسوار ہے۔ احباء بے حیدین و مضطرب ہیں گر آپ کے معمولات میں کی طرح کی کوئی کی نہسیں آتی ہے۔ یادگار رضا کے مدیر محترم مفتی ابوالمعانی ابرارحسین صدیر تھی صاحب حضور ججۃ الاسلام قدس سرہ کے اس مہلک مرض سے متعلق آپ کی شان بے نیازی کاذکر کرتے ہوئے رقمطرا زہیں:

'' رشدہ ہدایت کاوہ چکتا ہوا آفاب جس کی نو رانی کرنوں نے پھیل
کراسلامی دنیا کی فضا کونور سے بھر دیا اور جس کی تنویر ضلالت وگر اہی کی
تاریکیوں کو چاک کر کے ایک عالم کو صراط متنقم پر چلانے کے لئے خضر راہ
خابت ہوئی اور علم وعمل کاوہ لہرا تا ہوا دریا جس کی فلک بوس موجوں نے
ارض ہند پر بھر کر علم وعمل کے دریا بہا دیے آج اس کی مبارک حیا سے
غیر معمولی تفکش میں ہے یعنی حضور ججۃ الاسلام محمد حامد رضا خال صاحب
غیر معمولی تفکش میں ہے یعنی حضور ججۃ الاسلام محمد حامد رضا خال صاحب
مظلم الاقد س تقریباً ایک ماہ سے ایک خطرناک مرض میں جستلا ہیں پشت
پرایک پھوڑ ا ہے جے ڈاکٹرا پنی اصطلاح میں کارنیکل کہتے ہیں اور ہماری
ساتی مرضا بحد ہوں۔

بول چال میں اے سرطان یا ڈھیٹ کہاجا تا ہے یوں تو صرف سرطان ہی
کا ہونا ایک انسان کو نا قابل برداشت آلام ومصائب میں مبتلا کردینے کے
لئے کافی ہے اور مزید برال میہ کہ حضرت اقد س مدظلہ العالی کی ذیا بیطس کی
پرانی شکایت ہے اور اس وقت بھی شکر آر ہی ہے جس کی وجہ سے مرض نے
بظاہرا یک خطرنا ک صورت اختیار کرلی ہے۔ عشرہ محرم کے بعد سرطال نے
زور پکڑا گر حضرت اقد س مدظلہ کی بے نیازی نے اور توکل محمل کے اسس
مجسمہ نے اپنی تو جہات کو اطباء ظاہری کی طرف مبذول ہونے سے روکا"

[يادگاررضا بحرم الحرام ، وسم ساه ص سم]

جة الاسلام تبريا • ٢٠

تشخيص مسرض:

گرجب احباب نے اصرار کیا تو آپ احباب کی خوش کے لئے عسلات کے لئے
تیار ہو گئے۔ اطباء نے مرض کی تشخیص کی اور اسے کینر بتاتے ہوئے آپریشن کی تجویز رکھی ، البتہ
شوگر ہونے کے سب آپریشن کے مشکل ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اولا شوگر کاعلاج شروع
کیا۔ انجیکشن اور دوائیوں کے ذریعہ شوگر کو کنٹرول کرنے کی ہمکن کوشش کی گئی مراجمیکش کام نہ
آئے ، البتہ دواؤں سے شوگر کچھ صد تک کنٹرول کرئی گئی کی بعد میں پیسٹ ربڑھ گئی از الد نہ
ہواڈاکٹروں نے آپریشن کیالیکن پھوڑ اپشت سے کو کھنگ کرف بڑھ گیا۔ آخر کوڈاکٹر حضرات
علاج میں کامیاب ہوگئے۔ مدیر موصوف لکھتے ہیں:

''گرجاری نظروں نے جب اس مرض کی اہمیت کا حب سس کی توجارے اجزاء ذہن و فکر کے شیرازے کوا کیے غیر معمولی تشویش نے منتشر کردیا۔ اس وقت ہماری مشکلات کے بیک بیک باب تھے ایک تو حضرت اقدیں مظلم کا لیے خطرناک مرض میں مبت لا ہونا اور دوسرے حضرت کا اس موقع پرشان بے نسیازی اورا نداز استغتاہے کام لینا اور معالجہ کی طرف توجید فرمانا بالآخر ہماری متحدہ کو ششیں باکار ثابت ہوئیں اور حضرت اقدیں مدظلہ کوعلاج ومعالجہ کے لئے مجبور ہونا پڑا جب مزاج عالی علاج کی طرف مائل ہوا تواطب او تشخیص وتجویز کا موقع دیا گیا گائی غور دخوض کے بعدا طب اویتانی اور ڈاکٹروں سے مشورہ لیا گیا کا نی غور دخوض کے بعدا طب اویتانی اور ڈاکٹروں کے میں شعری کے بید کا موقع اور ڈاکٹروں کے میں میں سے دیا گیا کا دیا گیا ڈاکٹروں سے مشورہ لیا گیا کا فی غور دخوض کے بعدا طب او یونائی اور ڈاکٹروں کے بی تشخیص گھیری کہ یہ چھوڑا کا دیکل ہے سرطال ہے ڈھیٹ

ہے۔ اس تنخیص کے بعد سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبوں نے جس ضرورت
کا حساس کیاوہ یقی کدان تدابیر پڑس کی سے حس سے شکر کا آنابند ہواس لئے کہ اس دفت قار در ہے مسیس شکر کا اوسط سولہ
پرسینٹ تھا۔ چنانچہ فوراعملی صور تیں اختیار کی گئیں دونوں دفت انسولین
کے انجیکشن ہونے گئے اور شکر کے رو کنے والی مفید ہج بسر ب
اور شاطر دوائیں استعال کرائی جانے گئیں انجیکشن پھوڑیا دہ مفید ثابت نہ
ہوئے دواؤں نے اپنااثر کیا شکر پھھ کم ہوگئی پھر بڑھ گئی از الدنہ ہوا قابل
وی دواؤں نے اپنااثر کیا شکر پھوڑ اایک سے کونہایت تیزی وسرعت سے
کوکھی جانب بڑھنے لگا حالت نہایت خطرناک تھی بالآخر بہتر تدابیر علاج
سکون ہوگیا ۔ و له المحمد۔''

[مرجع سابق بسم]

#### آپریشن کاعمسل:

انسان کی فطرت ہے کہ مصیبت آنے کا اگر وقت ہے پہلے پتہ چل جائے تو قلب ہے چین ہوجا تا ہے دماغ فکر مند ہوجا تا ہے گر حفرت کی ذات نے اس فطرت سے خود کو بے نیاز کر کے بتادیا کہ اللہ والے ایسے حالات بیں بھی مضمل و بے چین نہیں ہوتے ۔ انہسیں ایسے کسی عارضہ کی فکر دامن گیز نہیں ہوتی جس کا تعلق خودان کی ذات ہے ہو۔ یہی وجہ رہی کہ آپریشن سے قبل کسی طرح کی کوئی نشر آور دوایا انجیکشن نہیں لیا اور کسی طرح کی بے صبری و بے چسسنی کا مظام ہر ہنیں فر مایا بلکہ کھمل آپریشن ہونے تک بارگاہ رسالت میں ہدیے درود پیش کرتے رہے جسس کی بیس فر مایا بلکہ کھمل آپریشن ہونے تک بارگاہ رسالت میں ہدیے درود پیش کرتے رہے جسس کی برکت سے چہرے سے سکون زائل نہ ہوا، دل میں گھر اہث نہ ہوئی ، دماغ میں زلز لہ فکر بر پانہ ہوا میر قبل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا، زبان سے اف اور آہ کی آواز نہ نگلی ، آنسوکا کوئی قطر ہ بح چشم میں کسی طرح کی بے چینی کی تحریک نہ پائی گئی۔ بلکہ حضرت کمی سکون واطمینان کا مجسمہ سے آلات جرح کی آواز اور اس کے مل قطع و برید سے بالکل سے فکر سے آپریشن کے وقت حضرت کی حالت و کیفیت پر ایمسان افر وز تبھر ہ کرتے ہوئے میں بورے نہ کو کر ساخت کی ہوئی ہوئے ہوئی دیتوں نہ کہ دیتوں دور کہ کے بوئے میں نہ کہ کور سے ہیں :

"مروہ انسان جس کی بشری احساسات میں خلل ونقصان پیدائہ ہوا تکلیف والم کے احساس کے لئے اسے فطرت مجبور کرتی ہے۔ بیناممکن ہے

سر جية الاسلام فبرياه جه

سهاى رضا بك ريوبو

كەنۇپ خارېدن انسانى كومجروح كرےاورجىم انسانى پراس كى تكلىف كاكوئي الرنه مويكى طرح كى قياس مين نبيس آتاكة تيزنت تركوارك جائیں اور انسان پرکرب و بے چینی کی کیفیت نہ طاری ہو۔ بیضرور ہے کہ بعض تكليفيس ايي بعي موتى ميں جن كوانساني طاقتيں برداشت كرسستى ہیں لیکن تکلیف جب مدے گزرجاتی ہادردائرہ اعتدال سے اس کا قدم لكلاً بي توانساني طاقتين مضمحل موجايا كرتى بين اوراس وقت أيك انسان مس ضبط وحل كاياراباقى نسيس بتايى درجه تكليف مالايطاق كاب اور یمی منزل ہر تکلیف کے عروج وارتقاکی انتہائی منزل ہے۔ تکلیف کے اس درجه می قدم رکه کرایک انسان میں اضطراب دارتعاش کانه پسیدامونا اس کاجادہ استقلال سےنہ بٹناس کامر کر جمل پرقائم رہنا اگر محال بسیس تو قريب بيحال ضرور خيال كياجاتا بيكن حضور يرنور ججة الاسلام مظلم نے آپریش کے وقت ضبط وحل اور مبرواستقلال کی جوشان قائم فرمائی اس نے اس حقیقت کوایک نا قابل انکار حقیقت بنادیا کہ خسد اے وہ برگزیدہ بندے جن میں روحانیت کاعضر غالب ہوتا ہے جسمانی تکالیف کی بجلیال ان کے خرمی محل پر ذر و برابرا رہیں کرسکتیں۔میرادل جاہتا ہے کہ میں اس مقاله من حضرت اقدى كرضيط وحلى اورمبرواستقلال كاليك مختصرساخاك ضرور كمينجول تاكه حضرت اقدس كابياسوه برموقع يربر جتلائ مصائب وآلام كے سامنے ضبط وحل اور مبرواستقلال كادرى پیش كرتار ہے محرم كى میں تاریخ تھی بدھ کادن تمامی کے چھ بجے تھا اس خرے آج حفرت اقدى كے پھوڑے كا آپريش ہونے والاے آستانه عاليه رضوبه رمحنلوق كالك عند معمولي جوم محتا والمسسرائة آيريشن كي تیاریاں ہوئیں ڈاکٹروں نے رحم کالباس اتارا بے رحمی کا جامہ پہتا ہے۔ نازك وتت تها كه حضار كے قلوب ميں خوف و هيبت اور بيم و هراس سے ايك غیر معمولی ارزش تقی اس لئے کی جس آپریشن کی تیاریاں ہور ہی تھیں یہ کوئی معمولی آ پریشن ند تفار گرحفرت اقدی مظله پراس آنے والی تکلیف سے جس کے تصور نے حضار کے دل ہلا دیے تھے ذرہ برابر ہرانسس سٹ فية الاسلام نبريان و

ماى درضا بك ربويو

تھا۔ آپریشن کے وقت کسی مسکر یا نشہ آوردوا کا استعمال نہیں کیا گیا۔ آپریش اورعمل جراحی کے لئے جب ڈاکٹروں کے ہاتھ پھوڑ ہے پر مہنچاس وقت حفزت اقدس پرایک سکون طاری تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے پھوڑے کے ہر جہار طرف انجنشن کئے اور ان کے بعد عمل جراحی شروع ہوا۔جولوگ الجيكفن كى كنچيول اور بدمز كيول سے آشا ہيں و واس سے اچھی طرح واقف میں کہ تندرست انسان کے صحیح وسالم حصہ بدن پر انجکشن کا ہوناروسیانی اذیت کاباعث ہوتا ہے مگر باوجوداس کے کہ چھوڑے میں متعدد انجکشن کئے مصح كيكن اس مجسمه مصروحل كي زبان سے ايك لفظ بھي ايسانه نكلا جوكر ب وبے چینی یااضطراب و تکلیف کی ایک ادنی س تر جمانی کرسکتا۔ انجکشن کے بعدآ پریشن کا آغاز ہوا شکاف کئے گئے گویے ضرورے کہ شکاف گہرے کئے مُحْظُرُ مُكَافَ كَيْ تَكْلِفُ كُولُ الْحِي تَكْلِفُ نَهِينَ مُوتِي جُس كَي تاب ندلا كرايك انسان این جلسه مبروقر ارکوتار تارکردے،لیکن شکاف کے بعد جب مجور ب کا عدونی حصم من آپیش کے آلات سے کام لیا گیافا سد موشت کی قطع و برید کی گئی اور پھوڑے کے ناقص اجزا کوڑاش رّ اسٹس كربابرلايا كيابية تكليف ايك الي تكليف تتى جس كاتصوراس وقسيم میرےدل دوماغ برایک پریشان کن اوروحشت افز ااٹر کررہاہے۔اورب وه تكليف تحي جس كالحل ايك جرى سے جرى انسان كى جرات و شجاعت بمى كى طرح نبيس كرسكي تعي ليكن حضرت اقدس كى روحاني طاتق لياس اس شدیدادرنا قابل برداشت تکلیف کاس بے نیازی کے ساتھ کل کیا کہ جم نازك پرايك خفيف ساتحرك اورايك بلكى ى بحى لرزش نه پيدا موكل \_ زبان ےاف تک نکالنا کرب و بے چین کا ظاہر کرنااس کا تو ذکوری کیا۔ آپیش كودت يدجرت فيزمنظر قابل ديدتما كه حفرت اقدى يرايك سكون مطلق طارى تحااورآب اطمينان كے ساتھ كواسر احت تھے بہسيں كہا جاسكا كہ زخم پرنشرعل جراحت كرد باتماياكى بعول كى ايك زم ونازك ركي تم جو پھوڑے ہے مس کردی تھی۔ دن دات کامشاہدہ ہے کہ ایک معمولی ہے آپریش کےونت مریض کےوست ویا کی گرفت کرلی جاتی ہےاوراے راى درضا بكسريوي ر جة الاسلام نبريان م

ہا قابوکردیاجا تا ہے مگر حضرت اقدی کے دست و پاکوہا تھ لگانے کی کوئی مختص جرات نہ کر سکا۔ آپریشن کے آغاز ہے آپ کے مبارک لبوں پر درود شریف کے بیارے الفاظ جاری ہوئے۔ اور اختتا م تک آ ہے۔ برابر درود شریف کا شغل فرماتے رہے۔'' (مرجع مابق ہم ۵،۴)

آپریشن کی تمیل:

آپریش تو ہوگیالیکن جس پھوڑ ہے کا آپریش ہونا تھاوہ پشت سے جانب کو کھ متعت ل ہوگیا جس کے سبب آپریشن میں کافی دفت ہوئی۔ بالآ خرڈا کٹرآپریشن میں کامیاب ہوئے ، مگررب کو پچھاور ہی منظور تھا آپریشن کے بعد زخم نے ناسور کی صورت اختیار کرلی اور پھر پندرہ دن تک۔ روزانہ آلات جراحت ہے قریب ایک گھنٹ تک زخم کے فاسد مادے کے اخراج کی کوششیں جاری رہیں ،۔ اور پھر جا کرزخم مندل ہونے لگا اور حضرت کی حالت روبے صلاح نظر آنے گئی۔ البتہ شوگر کے ، مرض کا خاطر خواہ از الہ نہ ہوسکا۔ مدیر موصوف لکھتے ہیں:

" آپریش مفید ثابت ہوا، آپریش سے بل پھوڑ اایک سمت کوبڑھ رہا تھا مگر آپریش کے بعداس كادر دزياده موسميا بارايي خيال تهاكه آيريش الرحيه ناقابل برداشت روحاني وجسماني تکلیف کا باعث ہوگا، گرآئندہ کے لئے آلام ومصائب کا کلیۃ سد باب کردے گا۔لیکن جمارابیہ خیال فلط ثابت ہوااس لئے کہ آپریش کے بعد تقریباً پندرہ یوم آلات جراحت نے زخم سے کم وبیش ایک ایک گھنٹہ روز انہ چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ ہردن طرح طرح سے زخم پڑمل حب راحی کیا گیااورزخم ہے فاسداجزاء کی قطع و ہرید کی گئی۔ پیمل ہردن اپنے ساتھ آلام ومصائب کاایک يباز كرآتا قاليكن حضرت اقدس ير، اس جبل قمل اوركوه استقامت يرجهي نام كوبهي سراسيمكي يااضطراب نبيل يايا كياآب نبايت مرت واحترام كساته مرتكليف كاخير مقدم كيا-ممکن ہے کہ میرے اس جملہ پر بعض ظاہر ہیں نگاہیں وندان اعتراض تیز کرنے کی جرات کریں اور یہ کہیں کہ تکلیف کے دقت آزردہ ہونا سراہیمہ ہونامضطر دبیقرار ہوناانسانی فطرے كالمقتفائ وكى انسان مسرت كساته ايك اونى ى بحى تكليف كسامن ايخ آب كوبيش نہیں کیا کرتا۔ایسے افراد کے جواب میں صرف اس قدر عرض کیا جاتا کافی سمجھا حب تا ہے کہ الياكبناندمرف بديبات عانكاركرنام بلكهمشابدات وتجربات كوبهي ناقابل تسليم فهراتا ب-اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ عشق ومحبت خواہ حقیقی ہو یا مجازی جب انسان کے دل میں اسس كاصادق جذبه پيدا موجاتا بيتوه وصل محبوب كى تمنايس نه صرف ايخ آپ كو مرتكليف على قية الاسلام تبرياه إه

میں ڈالنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے بلکہ وہ مجبوب کی جانب سے ہرآنے والی نکلیف کا ایک غیر معمولی مسرت وانبساط کے ساتھ فیر مقدم کرتا ہے۔ آپ نے عثاق اللی کے افسانے سے ہوں گے اور آپ نے اور آق تاریخ میں قیس عامری اور فر ہاد کے واقعات دیکھے ہوں گے حضرت اقدس مظلہ العالی کا ان مالا بطاق 'تکالیف میں مبتلا ہونا پھر ہر تکلیف کا مسرت نے باتھ احترام کرنا بجزاس کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ بچھتے تھے کہ ہرآنے والی تکلیف کواس مجبوج قیقی سے نسبت ہے جس کے وصل کی ایک اوئی کی تمنا پر جان عزیز سوبار قربان کر دیسنا ایک معمولی ی بات ہے۔ باوجوداس کے کہ حضرت پر شدا کدو تکالیف کا بچوم رہا اور اب بھی ہے مسکر ان آلام ومصائب کے مقابلہ میں تسلیم ورضا کا بی عالم ہے کہ جب آنے والے مزاجی کیفیت دریا فست کرتے ہیں تو جو اب میں بجز الحمد وللہ دب العلمین 'کوئی دوسر الفظنین کہا جاتا۔

اورنہ کی نکلیف کوظاہر فرمایا جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مبر کااف سے حق ہے اور ہر زبان پر جاری ہے گرآج ہماری آنکھوں نے حضرت اقدس کی ذات میں صبر ایوبی کی جھلک دکھی ۔ مقربین بارگاہ خداوندی کے تسلیم ورضا کے افسانے ہم نے سینے تھے مسگر آج ہماری آنکھوں نے اس مقدس ذات میں اس کا مشاہد کرلیا۔

#### مرض کی موجودہ حالہ۔:

آپیشن ہونے سے پھوڑ سے نیا یک بڑے دخم کی شکل اختیار کر لی تھی زخم کو ناقص
گوشت چھپائے ہوئے تھا مگر آپریشن کے بعد زخم پر جوسلسلہ ممل جراحی نماجاری رہااور برار قطع
و بریداور تر اش وخراش ہوتی رہی اس سے زخم نے اچھی صورت اختیار کر لی اور اب بفضلہ عزوجل
زخم کی حالت دن بدن روبا صلاح نظر آرہی ہے۔ اگر زخم میں کوئی جدید خرابی نہ پیدا ہوئی تو ان
شاء اللہ تعالیٰ زخم کے اند مال کی جلد تو قع کی جاتی ہے۔ مگر شکر کا سلسلہ اسس وقت تک سے
بند نہیں ہوا یہی ایک ایسی بات ہے جواس مرض کے لئے خطر ناک خیال کی جاتی ہے شکر کورو سے
بند نہیں ہوا یہی ایک ایسی بات ہے جواس مرض کے لئے خطر ناک خیال کی جاتی ہے۔ شکر کورو سے
کے لئے ہرام کانی تد بیراختیار کی جارہی ہے صحت کا اختیار اللہ عزوجل کو ہے۔ "

[مرجع سابق،۲۰۵]

معالجین کی ہمدر دی پراظہار تشکر:

ساتھ اگر ادب، خلوص ، اخلاق ، ہدر دی اور محبت کا جذبہ بھی کار فر ماہوتو خطر تاک سے خطر تاک مرض معمولی صورت اختیار کر لیتا ہے ، اور آخر کو اختیام کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت حال رہی اس مہلک مرض کی شخیص کے بعد آپریش تو ہو تاہی تھا مگر ان دونوں حضر است نے جس طرح اپنی ہدر دی اور محبتوں کا مظاہر و فر ما یا وہ یقیبنا لائق صدستاکشس تھت ۔ اس کے مدیر موصوف ان کا شکر میدادا کئے بغیر ندرہ سکے۔ لکھتے ہیں۔

المرین طب الک علاج مشور ہے میں اطباء یونانی جمی شریک ہوئے گرعلاج کازیادہ تعسل الم میں طب انگریزی ہے رہا۔ جناب ڈاکٹر علوی صاحب اسسٹنٹ سرجن پر ملی ، ڈاکٹر نوشھ کی اجتماع ہوئی ان ہر دواصحاب نے جس ہمدردی اور خلوص کے ہاتھ پرعلاج کی اجتماع بداخلاقی جرم ہے۔ اس میں شہر نہیں کہ مرض کے ساتھ علاج کیا۔ اس کا اعتراف نہ کرنا ایک شدید اخلاقی جرم ہے۔ اس میں شہر نہیں کہ مرض کی صحح تشخیص دنجو پر از الد مرض کا ایک زبر دست موجب خیال کی جاتی ہواور تازک سے تازک مرض کے خطرنا کہ گرداب سے نکال کرصحت و عافیت کے ساحل پر پہنچ یادیت ہے۔ مریض کی مطرب کا ہمدر دوہونا معالج کا خلوص و ایٹار کے ساتھ علاج کرتا ہدوہ کمیا ب اور گر انقذ رنسخہ ہم مریض کی شکالیف کے از الد کے لئے اکسیراعظم کا حکم رکھتا ہے۔ ان ہر دواصحاب کا اگر حسلوص و ایٹار نہ بھی ہوتا اور محض ان کی سرسری شخیص و تجویز حضرت اقدس کے از الد مرض کا سبب قرار پاتی اس وقت بھی ہمار نے تم اور ہماری زبان ہے موٹے موٹے الفاظ میں ان کے لئے شکر سیسے ایٹار کا تماشہ امراری آنکھوں نے دیکھ لیا اور ان کی ذہنی و دیاغی کا وشوں کا ہم نے معائد کر لیا تو اس وقت نصرف ہاری زبان اور ہماری آنگم ملکہ ہمار سے بدن کا ہر رونگٹا ان ہر دواصحاب کے شکر سے موٹے نے سرف ہاری زبان اور ہماراتکم بلکہ ہمار سے بدن کا ہر رونگٹا ان ہر دواصحاب کے شکر سے موسید سال اللہ میں مدر اللہ اللہ میں میں اللہ اللہ میں مدر اللہ اللہ میں سال اللہ میں سال اللہ میں میں اللہ اللہ میں سال اللہ میں ساللہ اللہ میں سال اللہ

میں رطب اللمان ہے۔
طب انگریزی کی ان دونوں مایہ ناز جستیوں کاطریق علاج اس در حب
دلیڈیراور جاذب توجہ ہے کہ انہوں نے اس موقع اوراس معتام پر جہاں طب
انگریزی پر بمیشہ طب یونانی کورجے دی جاتی ہے۔ طب انگریزی کے اصول کے
ماتحت علاج کا دہ اسلوب اختیار کیا کہ طب انگریزی کی لاج رکھ لی۔ اور صحت کی
جلد سے جلد تو قع کی جانے گئی ہمار اخمیر ہمیں مجور کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹرنو شہ علی
خاں صاحب کا پھر خصوصیت کے ساتھ شکریدادا کریں اس لئے کہ معالی خصوص
ہونے کے لیاظ ہے آپ کا ای رخلوص اور آپ کی ذہنی ود ماغی کا وشیں بہت
زیادہ قابل سنائش ہیں اور لائق تحسین ہیں۔" [مرح سابق ہم ۲۰۱۶]

جة الاسلام نمبريان ع

حضرت کی علالت اوراسلامی دنیامیس بے چینی:

حضرت کی علالت کو لے کرمرف الل خانہ ہی فکر مندنہ تھے بلکدان کے لئے پوری جماعت فكرمند، بي چين ومضطرب بوگئ تھي ۔اور جماعت كافكرمند مونا بلاوجہ نہ تھا بلكه اسس كي اصل دجہ پیتھی کہ حضرت اہل سنت کا قیمتی سر مایہ تھے۔اور سر مایہ کے ضائع ہوجانے کے ڈر سے جماعت کا بے چین ومضطرب ہونالا زمی تھا۔حضرت کی صحت کے لئے بہت ہے معت اما ہے۔ پرخصوصی دعاؤل کا انتظام کیا گمیا۔ اخبارات ورسائل میں دعا کی درخواستیں پیش کی جانے لگیں۔ مدير موصوف لكصة بين:

" حضرت اقدى منظله كى علالت سے ملك كي عرض وطول ميں بے چيني كى ایک زبردست لہرپیدا ہوگئی ہے۔ ملک کے اطراف وجوانب سے لوگ بے سپین ہوکرآ رہے ہیں۔تاراورخطوط کی میرکٹرت ہے کہ جواسیہ میں دشواری ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اکثر و بیٹتر مقامات پرحضرت افت دسس کی صحب کے لئے دعا كي موكي اوربهت عدمقامات مين دعا كااب بهي التزام بي ماظل ين یادگاررضا کی خدمت میں بھی پرزورا ہیل کرتے ہیں کہوہ اس وقت تک حضر \_\_\_ اقدى كى صحت كے لئے دعاكرتے رہيں جب تك حضرت اقدى كى محت كاملہ كامر ده ندى كيس-" [مرفع سابق من 2]

ملمان اہل سنت سے دعامے صحت کی درخواست: مدیرموصوف نے حفزت کی صحت کے لئے اہل سنت سے دعا کی اپیل پرمشمل ایک مراسلهالفقيه روانه فرمايا جس مين حضرت كے مرض كى قدرتے تفصيل اور عسلاج وغسيسر ہ کاذ کرکرتے ہوئے اہل سنت ہے دعاؤں کی درخواست پیش کی ہے،ملاحظہ بسسر مائیں الفقیہ میں درج مدیر موصوف کامراسلہ۔

" بچة الاسلام حضور پُرنورمولا نامولوي شاه محمر صامدرضا خال صاحب زيب سجاده عاليه قدسيه رضويه دامت بركاهم مفته عشره ي يخت مسريف ہیں۔ پشت میں ایک مچھوڑ اجے ڈاکٹر کارٹیکل سے رطان تجویز کرتے ہیں۔مرض نے خطر تاک صورت اس لئے اور بھی اختیار کرلی ہے کہ حضرت صاحب مظلركوايك مت سعذيابيلس ك شكايت جلى آربى ب\_ آيريش كيا كميا كمرآ يريش كودت كوئي مضراورنشة وردوانبيل سنكهاني كني حضرت سهای درضا بک دیویو سر جية الاسلام تمبريدا • ٢٠

صاحب مظامنها بت صبر فحل کے ساتھ مرض کا مقابلہ کررہے ہیں۔ تکالیف کی انتہا ہوئے گرساتھ ہی ساتھ مفرت صاحب کا صبر وقحم سل۔۔۔ لائق ہزار ستائش ہے۔ معالجہ میں بعونہ تعالی۔۔۔۔۔اسے اور از الدمسرض ہر ، فیگا نہ نماز کے بعد عمو فااور جعد کی نماز کے بعد خصوصا دع ساکالت نرام فر مایا۔ ائمہ مساجد کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ میری گزارش ہے کہ وہ بتاریخ ، سام جون و ۱۹۳۰ء بروز ووشنبہ بعد نماز جماعت کے ساتھ حضر سے بتاریخ ، سام جون و ۱۹۳۰ء بروز ووشنبہ بعد نماز جماعت کے ساتھ حضر سے اقد سی منطلہ کی صحت و عافیت (کے لئے د عافر مائیں کہ اللہ پاک حضر سے اقد سی منطلہ کی صحت و عافیت (کے لئے د عافر مائیں کہ اللہ پاک حضر سے اقد سی کو صحت ی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے اللہ پاک حضر سے اقد سی کو صحت ی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے اللہ باک حضر سے اقد سی کو صحت ی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے اللہ باک حضر سے اقد سی کو صحت ی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے استحداد کی صحت و عافر مائین کے اللہ بیا کہ معافر مائین کے اس کی معافر کے ساتھ کو سی کو صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے اس کو صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کی صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کے ساتھ کی کو صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائے۔ آئین کی کا میں کو سی کو صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائین کی کے ساتھ کے ساتھ کی کو صحت کی تا مہ عاجلہ کا ملہ عطافر مائین کے ساتھ کی کو صحت کی تا مہ عادلہ کی کو صحت کی ساتھ کی کو صحت کی تا مہ عادلہ کی کو صحت کی ساتھ کی کو صحت کی تا مہ عادلہ کی کو صحت کی کو صحت کی تا مہ عادلہ کی ساتھ کی کو صحت کی کو صحت کی کو صحت کی تا میں کے صحت کی کو صحت کی ک

بجھے اس امر کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ ۲۵،۲۴،۲۳:صفر جوانالی حضرت قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کا زمانہ ہے قریب ہے۔اور سے رضوی بارات کا دولھا ہے جس کے دم سے عرس کی ساری بہب ریں ہیں،اس خطرنا کے مسرض میں مبتلا ہے۔الیی حالت میں امید کرتا ہوں کہ برا دران اہل سنت میری اس ایسیال کو تاع قبول سے سنیں گے اور اس پر جلد از جلد عمل پیرا ہوں گے۔

آپ کا نیاز مندابوالمعانی محمد ابرار حسن صدیقی مفتی جماعت رضائے مصطفی محله سوداگران بریلی - [۲۸رجون ۱۹۳۰ بس

مكلف\_\_\_

مندرجه بالامراسله پرمدیرالفقیه دعائیدنوٹ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:
''ہم بھی به درگاہ رب العزت دعا کرتے ہیں اور ناظرین الفقیہ بھی
دعا کریں کہ اللہ تعالی قبلہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمہ حامد رضاحت اللہ معامرے وجلد صحت عطافر مائے ۔[برخ سابق،]

اجلاس المجمن خدام الصوفيهم ادآباد ميس حضرت كے لئے دعا ہے صحت:

۲۷ رجون تعلیم جمعہ کے دن جناب محمد طاہر صاحب سوداگر وصدر المجمن ہذا محلہ تمبا كودالا كم مكان پر المجمن خدام الصوفيه كاا كه اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں دوریز ولیوشن پاسس کئے جس میں سے دوسراریز ولیوش حضرت ججة الاسلام کی دعا ہے صحت پر مشتمل تھا۔ ملاحظہ فرمانمیں المجمن کے سیکریٹری محترم جناب شوكت حسین صاحب کی درج ذیل تحریر:

ر مای در ضا بک دیویو) (184) منا بک دیویو)

'' حضرت عالی مرتبت ججۃ الاسلام مولا نامفتی شاہ حامد رضاحت ال صاحب دامت برکاھم کی صحت کے لئے شانی مطلق کے درگاہ میں بیجلہ دعا کرتا ہے کہ مولی تعالی حضرت موصوف کوشفاء تام مرحمت فرمائے، کہ ان کی ذات سے دین کوتقویت ہے۔ اورعوام اہل سنت کی جانب سے حضرت کی صحت کے لئے مراد آباد کی تمام نی مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچے بعد نماز جمعہ بالحاح وزاری بارگاہ اللی میں دعائی کیں۔

[الفقيه ، ٢٤ رجولاني و ١٩٣٠ و م ٢ ، يا دگار رضا ، محرم و ٢٠٠ وص ٨ ، المواد الاعظم ، مراد آباد ، صفر و ٢٠٠ وص

١٠٠ إنوارالصوفيه سيالكوث، جولا كي • ١٩٣ ع ٣٦]

اجلاس المجمن خدام الصوفية مجرات ميس حضرت كے لئے دعا صحت:

اارجولائی مرحوم لاہوری میں جناب قبلہ سید طاقت پیر بخش مرحوم لاہوری میں جناب قبلہ سید طافظ پیرولایت شاہ صاحب جماعتی کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں بھی حضرت کی دعا ہے متعلق ریز ولیوش پاس ہوا۔ انجمن خدام الصوفیہ مجرات کے سیکریٹری منشی احمد الدین شمیکد ارصاحب کی تحریر ملاحظ فرمائیں۔

" بی جلس حفرت قبلہ عالم، عالم باعمل فاضل احب ل جناب مولا نامولوی حامد رضا خال صاحب بریلوی کے لئے بارگاہ ایز دی ہے متدی ہے کہ قادر مطلق اپنے نفل وکرم سے حفر ہے مولا ناکوشفاکلی عطافر مائے۔ اور ہم مسلمانوں پرتا قیامت آپ کا سایہ عاطفت ست ائم رکھے۔ آمین ٹم آمین۔

خادم الفقرا منشى احدالدين محيكه داروسيكريثرى المجمن خدام الصوفية مجرات بنجاب،

[ عراكسة بو ١٩٣٠ عن ١٠]

حفرت کی صحت کے لئے ہرجگہ دعائیں ہونے لگیں۔ای موقع پر جب کہ دعاؤں کاسلسلہ جاری تھا مولوی حبیب احمد صاحب مدنی تلم کی نے حضرت کی صحت وشفایا بی کے لئے ایک۔۔ دعائی تھی میں پڑھی گئی،ہم یہاں اس نظم کو پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔

سرمائلي مرضاً بكسريويو) العلام غبر كان إن

اليجع بول ما خدا شاه حامد رضيا اليمح ہوں یا خدا شاہ حامد رضیا الجهج بول ما خدا شاه حامد رضيا التطح بول يا خدا شاه حامد رمنسا الجحے ہوں یا خداشاہ حامد رضیا اليجمع ہوں یا خدا شاہ حامد رضیا اليجع بول ما خداشاه حامد رضيا اليجمح بول ياخدا شاه حامد رضيا الجحے ہوں ما خداشاہ حامد رضب الجهج بول ما خداشاه حامد رضب الجحے ہوں یا خدا شاہ عامد رضب الجعے ہول یا خدا شاہ حامد رضیا الجحے ہوں یا خدا شاہ حامد رضیا الجهج بول ما خدا شاه حامد رضيا الجح بول يا خداشاه حامد رضيا التجع بول يا خدا شاه حامد رضيا اليجمع بول يا خدا شاه حامد رضا اليجع بول باخداشاه حامدرمنا اليحع بول ما خدا شاه حامد رمنسا اليمح مول يا خداشاه حامد رضا اليجع بول يا خدا شاه حامد رمنا الجحے ہوں یا خدا شاہ حامد رضا اليح بول ما خدا شاه حامد رمنسا الجح بول ما خداشاه عامدرن

دین کے پیشوائ وسامدرس دارث مصطفی سشاه حسامد رضیا نائىيەم تىنى ئامدىن قادرى رہنما ساہ حامدرضا حان احررضا سشاه حسامد رمنسا تير بند بيرت بيل تجهد وعا نیش سرطال کامٹ حائے نام اوریت آئے طیب ہے ایک سیم شفا بزم رضوی رہے تسب را روسشن دیا دشمنان ني ديمسين نيپاسدا باغ سنت رہے ہوں ہی چولا سے لا یار بیز ا ہوور یا ہے عنسم سے مسرا وه مبارك محزى جلدسب كودكم تیری دحت ہے ہم کویہ ہے آسسرا گزگزا کر زے آھے ہے التب مدقعیلنس بیارے محسبوب بهسرمسديق يارورفسيق حسرا یے مضاروق و عثمان امام وری بہر مولاعسلی مشاہ ملک ولا یے خب رالنیا سیدہ ن الم۔ بهسرحسنين حسان و ول مصطفى یے غوث ورا می دین بدی نوری سسرکار ماریره کا واسطه سينون آؤمسل كركهسين برمالا

ا چھے ہوں یا خدا شاہ حامد رض اچھے ہوں یا خدا شاہ حامد رض اچھے ہوں یا خدا شاہ حامد رض خیریت سے رہیں مصطفی رضا شاہ الجھے میاں پسیسر کا داسطہ ہو جبیب اپنی ہر لحددل سے دعب بعاؤں کا اثر:

اللسنت کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کے طفیل حضر سے کو کینر کے مہلک مرض سے نجات عطافر مادی۔ البتہ شوگر بدستور باتی رہی ہلین اللسنت کے لئے یہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ حضرت کو کینر جسے مہلک مرض سے نحب سے مسل گئی تھی۔ مدیر موصوف حضرت کے اس مہلک مرض سے صحت یا بی کی خوسش کن خسسر دیتے ہوئے یا دار مید میں لکھتے ہیں:

· بچهلی اشاعت میں حضور پرنور حضرت ججة الاسلام زیب سحب ده عالية قدسيدر ضوييه مدظله العالى كى علالت كي تفصيلي حالات ميس بيان كرجيكا ہوں۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ حضرت اقدی مدظلہ العالی کی وحشت الرخبرنے مسلمانان الل سنت کے دلوں میں بے چینی کی ایک زبردست لبر پیدا کر دی تھی۔الی صورت میں میرا پہلافرض ہے کہ میں آج خوش خبری مسلما ثان الل سنت كوسنادول كه خدا كا بزار بزار شكر ب كداس نے اسس پیشواے اسلام کومسلما تان اہل سنت کے اس ماوی وطبا کواس خطرناک مرض ے جوانانی حیات کے لیے فنا کا ایک متقل پیام مجماعاتا ہے نجات بخشى - گوييضرور ہے كماس وقت تك كلية از النبيس موا بعض شكايات اس وقت بهي موجود بين فشكر كاسلسلهاب بعي جاري بي مرالحد للذهم الحمد للذكه مرطال کاوہ زخم جس نے حضرت اقدس کی حیات مبارک کے سامنے خطرات کے بہاڑلا کر کھڑے کردیے تنے وہ بالکل مندل ہو گیا۔ مرض نوایک بھی معمولی خطرے سے خالی ہیں ہوتا اور اسس سے استغنااور بے پروائی بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔مسگر حضرت اقدى كى موجوده شكايات اليي شكايات نبيس جوزياد وقكر وتشويش كا باعث ہوسکیں۔جس رحیم و کریم مالک وخالق نے ہم پر بی تنظیم فضل کیا ہے كه حضرت كوايسے موذي مرض سے صحت بخشي عافيت عطافر ما كى۔وہ قا درو سماع ، رضا بک ربویو سر جية الاسلام نمبري ١٠١٠

حكيم (عزوجل) حضرت اقدس كى ان شكايات كالبهى جلداز الهفر مادے گا۔اُللہ تعالٰی کا حضرت اقدی کوایسے شدیدمرض سے نجات بخشابیاں کا املامی دنیا پرایباز بردست احسان ہے،جس کے ذمۂ شکرے جسلہ كائنات اسلام عبده برآنهيں موسكتى يمرنهميں اپني دعاؤں كوحضر \_ كى صحت وعانیت کے لیے اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جسب تک ہارے کان بینٹن لیس کے حضرت اقدس مدخلہ العالی کو کوئی ایسی شکایت ماتی نہیں ربی جس کاتعلق کسی جسمانی مرض ہے ہو۔''

حضرت کی سابقه معمولات کی بجا آوری:

حضرت اس مہلک وموذی مرض کے سبب حاضری مسجد سے معذور تھے لیکن ایک ماہ کی طویل غیر حاضری کے بعد حضرت نے پھر سے معجد میں آمدورفت شروع کردی۔مدیر موصوف لکھتے ہیں: "حضور برنور حضرت حجة الاسلام زيب يجاده عاليه رضويه مذظله كى علالت جس كالفصيلي طور يرميس بچھلی اٹیاعت میں مذکرہ کرچکاہوں۔ بیعلالت کوئی معمولی علالت نتھی،اس علالت نے حضرت اقدس وفقل وحركت سے بالكل مجبور كرويا تھا۔حضرت اقدس تقريباً كيك ماه مجديس تشريف ندلاسكے۔ جب فضل ایز دی سے حضرت اقدس کی مزاجی حالت روباصلاح ہوئی اور اتی تاب وطاقت پیدا ہوئی كه حضرت اقدس آرام كرى يرمسجد مين تشريف المكيس توحضرت اقدس في دفعتام محدكي حساضري كا قصدفر مایا۔اوراب کوئی طاقت الی نقی جود صرت اقدس کواس ارادے سے بازر کھتی' حضرت کے کامیاب آپریشن پراحباب کی خوشی:

اورجس دن حضرت نے حاضری مسجد کاارادہ فر مایا مجبین ومعتقدین کی جانب سے ہدسپ تبريك كاسلسله شروع ہو گميا۔اى موقع پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر حضرت منثی ہدایت یارخاں صاحب نوری نے حضرت کی صحت یا لی پرمنظوم ہدیت ہر یک پیش کیا،۔

ملاحظه ويادرگاررضا كااداريه:

"وه ون جب كه حضرت اقدى نے مسجد كى حاضرى كا قصد فر ما يا عقيدت مندان بارگاہ حامدیہ کے لیے انتہائی مسرت وشاد مانی کا دن تھا۔ فورا مبارک باد کی تیاریاں ہوئیں عین اس وقت جب که عقیدت مندانِ بارگاهِ حامدیه مبارک باد کی ژالی نهایت تزک احتشام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں لا کر پیش کرنے والے تھے اس وقت حا می سنت مای بدعت جناب منشی ہدایت یا رخان صاحب نو ری رضوی بریلوی صدر جماعت رضائے جية الاسلام نمبرياه ٢٠

سه مای ، رضا بک ریویو

مصطفی نے فی البدیدیہ پیچندا شعارمبارک ما دمیں لکھے، جویدیۂ ناظرین ہیں۔

| مبین شاه حامد رضا خان مبارک       | نويددل وجان وايمال مبارك                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| تر عمر پدر حت كادامال مبارك       | ہے سابی کنال ظل سجال مبارک_               |
| ہے سابیقکن شاہ جیلاں مبارک        | ابوبكر و فساروق وعثان وحسيدر              |
| كه ونج أنفيس شهرون كي گليان مبارك | پیسب شاہ برکات کی برکتیں ہیں              |
| تحجے صحت جان وایماں مبارک         | توا چھے کا چھاہے جب توہے اچھے             |
| جبیں پر ہے نور درخثاں مبارک       | يے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| ہوا مند آراہے دورال مبارک         | رضا کی رضا جوئیاں کام آئیں                |
| ترے دشمنوں کو ہوزنداں مبارک       | اعسزہ ترے سٹاد و آباد خورم                |
| تتمصيل فتح نوشه على خال مبارك     | ہمیں مرعب اے دلی ال گیا ہے                |
| مرعثاه حامدرضاخال مبارك           | مع قيس وغسل صحت كاصب دت                   |

حضر \_\_\_ کی کلکته بغرض علاج روانگی:

حفرت کوکینرے نجات تومل گئی تھی مگر جب تک اس مہلک مرض کے سبب اصلی ہے چینکارا نہ ملتا تب تک اس مرض کےعود کرنے کااندیشہ باقی تھا۔لہٰذااحباب کےمشور ہے آپ نے کلکتہ کے ماہرین ڈ اکٹر سے علاج کرانے کاارادہ فر مایا۔اوربعٹ رض عبلاج آپ و ۱۹۳ ء اگست کے مینے میں کلکتہ بینج گئے۔ جہال پر اہل عقیدت نے محبت بھے۔ رے ماحول میں آپ کا زبر دست استقبال کیا۔ آپ کے آنے کی خوشی میں شہر میں بڑے پیانے پر جلو*ل نکالے، چند دن آپ نے احباب کے یہ*اں قیام فر مایا بعد ہ کارمیکل ہپتال میں آپ بغرض علاج داعل ہو گئے، جہاں • ٢ رون ہے زیادہ آپ زیرعلاج رہے۔ ڈاکٹروں کے علاج ہے آپ کی بیاری کے سبب اصلی میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔مدیریا دگار رضامحرم ارارمد يقى صاحب سنركلكة بي متعلق لكهي بي:

حضور يُرنو رحضرت حجة الاسلام زيب سجاد هُ عاليه رضوسي وامت بركاتهم سرطال كيجس مبلك مرض مين بتلاش المحمدالة ثم الحمدالة كراس عليم مطلق في حضرت اقدى مدظله كواس مرض ي نجات بخش مرامل وه شكايت جومسرض كالمسل سبب تقى سهائل مرضا بك ريوبع جية الأسلام نمبر كـا • ٢ .

باوجود ہرا مکانی تدابیر کے اس کا از الدنہ ہوسکا۔ جس وجہ سے حضرت اقدس مدخلہ کو اس قار بالآ خر حضرت اقدس مدخلہ کو اس جانب تو جہ دلائی گئی کہ کلکتہ میں بعض ماہرین ڈاکٹرایسے ہیں جن کے علاج سے اس مرض کے از الدکی توقع کی جاتی ہے۔ المحمد مللہ کہ حضرت اقدس نے ہماری گز ارشات پر کلکتہ کا قصد فر مایا۔

کلکتہ میں حضرت اقدی کاورودسا کنان کلکتہ کے لئے ایک نعمت عظلی تھا۔ اسٹیشن پرشا ندار خیر مقدم ہوابڑے بڑے جلوں نکالے گئے۔ اور کلکتہ میں چندروز قیام کے بعد کارمیکل ہاسپٹل کلکتہ میں حضرت اقدی کا بجہ وعز وجل نہایت احترام کے ساتھ داخلہ ہوا۔ تقریبا بیسس یوم سے ہاسپٹل میں قیام ہے۔ علاج نہایت سرگری کے ساتھ حب اری ہے۔ ہرروز کی ڈاک سے پنہ چلتا ہے کہ اب اس اصلی شکایت میں بھی بفضہ ہر وجل کی ہے۔ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ عز وجل حضرت اقدی کے طل میں وی ہمارے سروں پرتادیر قائم رکھے۔ آمین۔

ہم جناب مولا نامولوی عبدالعزیز خاں صاحب کی ان خدمات کو جنہیں وہ حفرت اقدی کے زمانہ قیام کلکتہ میں مخلصانہ طور پر پیشس فر مارے ہیں نہایت احرّ ام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔اوران کا شکریہ

اداكرتين"[يادكاررضا، ومساهي

کلکتہ میں آپ نے دومہنے گزار کراپ وطن عزیز پر کمی شریف مراجعت فرمائی۔ آپ کم نومبر ۱۹۳۰ء کوشام سات ہجے پنجاب میل سے بریلی شریف اشیشن پر پہنچ۔ جہاں پر عقیدت مند حضرات پہلے ہی سے پھولوں کے ہار ہاتھ میں لئے منتظر آمد تھے۔ بھیڑاس قدر تھی کہاشیشن کے ہار تک جگہ باقی نتھی۔ لوگوں نے حضرت کی آمد پر بہترین استقبال کیا۔ گلے مسیں پھولوں کے ہار ڈالے گئے اور پھر جلوس کی شکل میں فعت دمنقبت پڑھتے ہوئے پر ضوی قافلہ آپ کے ساتھ آسانہ عالیہ تک آیا۔ بعد ہ لوگوں کی چائے نوش کا دور چلا۔

مدير خور حصرت كى بريلى تشريف آورى معلق تحرير فرات بين:

معرت ججة الاسلام زيب سجاده عاليه رضويه مدخله كابغرض علاج كلكته بين قيام تعاليه الله محمد كلكته بين قيام تعالية على المرتز كابزار شكر يم كداس في معترت اقدس مدخله العالى كوككته بين مسلسل دوماه سيعسلان

ر ای در ضا بک ربی ہے )

بعدصت تامه كالمدعطافر مائي \_اور دفعتا يغرموصول بهوئي كه حضرت اقدس كم نومبر كوير للي مراجعت فر ائیں گے۔ بیالی خوش خبری تھی جس سے مسلمانان بریلی کی مسرت وانبساط کی کوئی حدنہ دی۔ كَمُومِ وَ اللهِ عَالِم مِيل م ملمانان بريلي في حضرت اقدى مذظله كاستقبال كانظام كيا-حفرت اقدى في شب كوما ته بج كے بعد اسٹیش جنگشن پرنزول احبلال فر مایا۔ سلمانان بریلی کا ایک بہت بر اجلوس حضرت اقدی کے خیر مقدم کے لئے اسٹیشن پر موجود تفاحضرت اقدى كامسلمانان بريلي فنهايت شانداراستقبال كسيار بارون اور يحولون كى کٹرت تھی۔ مجمع اس قدرتھا کہ پلیٹ فارم سے اسٹیٹن کے باہرتک جگہ باقی نہمی۔ ایک بڑے جلوس کے ساتھ نعت ومنقبت کے حلقہ میں آستانہ عالیہ تک (آپ کو) لا یا گیا آستانہ عالیہ بریکنی كرحضارف جائے نوشى كى-"[عادى الاخرى وسسا من مدا

جماعت مباركه كي طرف سے جله تہنيت:

• ارجمادی الاخری دن کے چار ہج جماعت رضا مصطفی کے اراکین کی طرف ا يكتبنيتى جلسه منعقد مواجس من حفرت محرم جناب مدايت يارخال صاحب قيس نورى ماحب کی جانب سے حضرت اقدس کی خدمت میں بتقریب محت مزاج درج ذیل عقید ۔۔۔ دمجت سے بھر اہوا تہنیت نامہ پیش کیا گیا۔ بعد ؤ حاضرین کی بڑے ہی بہتر انداز میں سشیرینی عائے تمکین اور پھلوں سے خاطر تواضع کی مئی جہیدیت نامہ ملاحظہ فر ماسمیں۔ ہنں۔۔نامہ

> بخدمت حضور يُرنورشا بزادة والاتبار جمة الاسلام شخ الانام زيب يجادة عالية قدسيد رضوبيه حغرست مولانامولوي حساجي متساري مفتي سشاه محرحا درضاخال صاحب عظله العالى \_

> حضوروالا اجم اس سبوح وقدوس خداب برتر کے اس احسان عظیم کے ذمہ شکرسے اپنی ساری امکانی کوشٹوں کے باوجود بھی کسی طرح عہدہ برآنبیں ہو کتے ۔ کہ آج اس نے ہمیں بدون دکھایا کہ ہم حضور والا کی صحت پراینے ندر کنے دالے جذبات مسرت دانبساط سے مغسلوب ومتاثر بوكر بعيد نياز اوربه بزارمسرت وانبساط حفوروالا كروبر وتهنيت نامدادرمبار كبادك چولول كامهكا جوا كلدسته پيش كرر بي

حضوروالا! ان ایام کی یادہمیں اس وقت بھی کرز و براندام کئے جية الاسلام نمبري ١٠ ج

دی ہے اور ہمارے قلوب میں ایک غیر معمولی کرزش واضط پیدا کرر ہی ہے۔ جب کہ حضور والاسرط ان جیسے مشدید مسسرض میں مبتلاتھے۔ شیران طب آپریٹ نوں اور انجیکشدوں کی بھر مارکر دے تقے حضور والا تباریر مالا بطاق مصائب وشدا ئد کا جموم تھا۔ مرحضور والا کی روحانی طاقتیں بھے وصب رقحمل ان تکالیف کامعت بلہ کررہی تھیں۔اورہمیں سب سے زیادہ بے سپین کردینے والی اور ہمارے اندراضطراب وارتعاش کی ایک تازه روح پھونک دینے والی جو بات تھی وہ بیقی که حضور والا کو بغرض علاج کلکته لے جانے پر مجبور کیا گیا۔ جب کداس جمال کی تنویرین کلکته کی فضاؤں کومنور کررہی تھیں ۔اور جب کہ کلکت۔ میں زندگی بسر کرنے والی خوش قسمت محسلوق اسس جمسال کی روح پرور تنویروں ہے اکتساب نور کرر ہی تھیں عین اس وقت بریلی کی فضاایک . تیره و تاریچا در میں لپٹی ہو ئی نظر آتی تھی ۔اس وقت ہماراو ہی حال تھا جو کہ ایک جانباز صادق کاایے محبوب سے بچھڑنے اور حب دا ہوجیانے ير موجايا كرتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے دلوں ميں اسس آئے۔ كى چنگار پاں شعلہ فشاں کرر ہی تھیں جوآ گ ایک حر ماں نصیب اور مجور وصال عاشق کے دل کوجلا جلا کر کہاب بنادیا کرتی ہے۔حضور والا کی علالت پر سے اضطراب اوریہ بے چینی کھی ہم خدام ہی کی ذات تک محدود ندتھی بلکہ اس کے پریشان کن اثرات ہندوستان کے گوشہ گوشہ اور چے چیے پرسورج کی روشی اور جاند کے نور کی طرح میسیل گئے تھے۔اس لئے کداسلامی دنیار حضور والانے جواحسا نات فرمائے ہیں نہصرف اسلامی دنسیا کوان كاعتراف بى ب بكركا ئات اسلام نے كافى رشد و بدايت حاصل كرنے ك بعد حضور والأكوا بنامركز اور متقرتسليم كرليا ب-مزاج عالى كي صحت اورمرض کااز الہ اللہ تعالیٰ کااسلامی دنیایر ایک ایساز بردست احسان ہے جس کے شکر یہ سے اسلامی دنیا کوعہدہ برآ ہو ٹادشوار ہے۔ آج اگرایک جانب ہماراضمیر ہمیں اس پرمجبور کررہا ہے کہ ہم حضور والا کی صحت پراپنے رجیم دکریم مالک و خالق و تنب ارک و تعب آلی کے حضور اسس کے حجة الاسلام تمبريحا وج مابى مرضا بك ريوبو اظہارتشکر وامتنان کے لئے اپنی جبین نیاز کو جھکادیں ، تو دوسری جانب ہارے وہ وہ لی جذبات جن کے اجزامیں مسرت وانبساط کے اجزاروح بن کرتحلیل ہوگئے ہیں۔ان کا اقتصابے کہ ہم صحت مسزاج عسالی پرحضور والا پر چاروں طرف سے مبار کباد کے تازہ بتازہ اور حضور والا پر چاروں طرف سے مبار کباد کے تازہ بتازہ اور کریں۔ وعقیدت کی خوشبو میں مہکتے ہوئے بھولوں کی کثرت سے تحجی اور کریں۔ لہذا ہم حضور والا کو مزاج عالی کی صحت پر مبار کباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ درب کریم حضور والا کے قل ہمایوں کو اسلامی دنیا پر وت تم رکھے۔ اور مسلمانوں کو اس کی تو فیق عطافر مائے کہ وہ حضور والا کی ذات ستودہ صفات سے فیوش و برکات کا اکتساب کرتے رہیں۔''

[جادىالاخىوسى بالمريد من ٨٠٤٠٦]

حضرت کے دوبارہ علیل ہونے پر دعاؤں کی درخواست:

بہم سابقہ اور اق میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت کلیۃ شفایا بہت یں ہوئے تھے۔ بس کینر جیے مہلک مرض سے چھٹکارہ ل گیا تھا۔ گرشوگر اور پھوڑے کا زخم ابھی تک باقی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جسمانی پریشانیاں لاحق تھیں۔ جس کی وجہ سے حضرت کا علاج بدستور جاری تھا۔ ساتھ ہی دعاؤں کا سلسلہ بھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگا یا جا سکتا ہے کہ حضرت کے اس آپریشن کے آٹھ سال بعدا خبار الفقیہ کے نام جناب مجمد اسد صاحب بینو وی نے حضرت کی علالت کی خبر سے متعلق ایک مراسلہ ارسال کیا۔ جس میں اہل سنت سے حضرت کی صحت و عافیت کے لئے خبر سے متعلق ایک مراسلہ ارسال کیا۔ جس میں اہل سنت سے حضرت کی صحت و عافیت کے لئے دو است بیش کی گئی ہے۔ مراسلہ ملاحظ فرما تھی۔

"مخدوم ومكرم جناب ايثريثرصاحب الفقيه دام ظلكم،

بعدسلام مسنون گزارش بیہ کے دعفرت ججۃ الاسلام مولا نادمرشد نامولوی قاری حاجی محم حامد رضاخاں صاحب بریلوی بوجہ زخم داہنا عرصہ سے علیل ہیں۔ جملہ قاریکن اخسب رالفقیہ وجملہ اللہ سنت سے التجاہے کہ دعافر مائیس۔مولی تعالی جلد از جلد صحت کامل عطافت رمائے۔ ادرتادیر ہمارے مروں پرایسی بزرگ ہستیوں کا سابہ قائم رکھے آمین''

'(محمد اسدعلی قادری رضوی قصبه بیمزی شلع بر پلی شریف)[المنته، ۷ رنوبر ۱۹۳۸] شهزادهٔ حجة الاسلام کی جانب سے دعا کی درخواست.

حضرت آخروقت تک مختلف امراض میں مبتلار ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ۹ س ۱۳ سے

ر ما بی در ضا یک ریویو) (193 میریا و ج

وصال کے من ۱۳ ۱۳ تک حضرت کا دورموت وحیات کی مختکش کا دور رہا ہے۔حضور حجة الاسلام کے چھوٹے صاحبزاد سے حضرت جما درضا خال نعمانی نو رائند مرقدہ اپنے والدگرا می کے وصال سے چندروز قبل والدگرا می کی صحت کے لئے اہل سنت سے دعاکی اپیل کرتے ہوئے الفقیہ کے نام اپنے ایک مراسلہ میں لکھتے ہیں:

" دخرت جة الاسلام مولا ناشاه محمد حامد رضاخال صاحب بريلوی مدظله العالى بعد عرس اعلى حفرت قد سره سے خت عليل ہيں ۔ علالت روز بروز خطر ناک صورت اختيار کرتی جار ہی ہے۔ ارباب آسانہ عسلاح ومعالجہ ميں مرمکن ذرائع اختيار کرتے ہیں۔ مگر مرض پراسس وقت قارضيں بلکہ ہنے صورت اختيار کرتا جارہا ہے۔ ميں مسلما نان اہل سنت کو دعا کی طرف تو جدولاتا ہوں اوراس امر کی ایسیال کرتا ہوں کہ جمسلہ مسلما نان اہل سنت عموماً اور رضوی حضرات خصوصاً ہر نماز کے بعد حضرت محمد اقدس کی صحت کے لئے سیج دل ہے دعا فرمائیں۔ المعلن: حماد رضاخاں نعمائی فرز ند حضرت جمة الاسلام آستانہ عاليہ رضو سے محملہ اوران بریلی ۔ [۲۸،۲۱ من سے والے ا

سفرآخرت:

یاری کے اس سلس نے آخر وقت تک حضرت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ بالآخر بیاری کے سبب کا رجمادی الاولی ۲۲ الاھ میں ۱۹۳۳ و بروز اتواررات گیارہ بجشب کوآپ نے جان جان آفرین کے سپر وفر مادی ۔ آپ کی رحلت کی خبر وحشت اثر بڑی سرعت سے اسلای و نیا پیس پھیل گئی۔ اور اہل سنت اس حادثہ جانگاہ سے بے پین وصط سر بھوگئے۔ اور پھر ہم چہارجانب سے محلہ سوواگر ان میں عقید تمندوں کی آمدورفت شروع ہوگئی۔ یہاں تک سوواگر ان میں قدم رکھنے کی جگہ باتی نہ رہی ۔ ای لئے دوسر نے روز دوشنبہ مبارکہ کو بعد نماز مغرب اسلامیداسکول کے وسیح میدان میں نماز جناز ہادا کی گئی۔ تقریباً بچیس ہزارلوگ نمازہ وجنازہ میں شریک ہوئے۔ بعد از اں جلوس کے ساتھ جنازہ کتب خانہ ہوتا ہوا دی سبح آ شانہ عالمی پہنچا اس کے بعد معتقدین و جھین کو حضرت کے چہرہ پر انوار کی آخری زیارت قریب ڈھائی گھنشہ کی بہنچا اس کے بعد معتقدین و حضرت کے چہرہ پر انوار کی آخری زیارت قریب ڈھائی گھنشہ کے کرائی جائی رہی۔ اس کے بعد ساڑھ جارہ بچ حضرت کے والدگرامی حضوراعلی حضرت کے احلام میں آئی۔ تیسر نے والدگرامی حضوراعلی حضرت کی توفین مل میں آئی۔ تیسر نے روز بدھ کے دن سیجہ کی قانحہ احلام مزار کے دائیں جانب حضرت کی توفین مل میں آئی۔ تیسر نے روز بدھ کے دن سیجہ کی قانحہ احلی سرخاب کر دیا ہوں ہوں بورانوار کی دن بیسر کے دن سیجہ کی قانحہ احلی سرخاب کر دیا ہوں ہوں بیارہ بیا ہوں اس کے دیس ان کے دیس میں آئی۔ تیسر نے روز بدھ کے دن سیجہ کی قانحہ سے میں شراب کے دین ہوئی کی دیں ہوئی ہوئی میں آئی۔ تیسر نے روز بدھ کے دن سیجہ کی قانحہ سرم میں میں ہوئی۔ ان سیائی سرمانی سرما

كاامتمام كيا گيا- تيجه ميں لوگوں كااس قدرا ژوهام تھا كه آستانه عاليه مىجدخانقا داور جماعية رضا ہے مصطفی کا دفتر بھی نا کافی رہا۔جس کے سبب شہری دیگر مساجد میں بھی قرآن خوانی وغسیہ رہ كا متمام كميا كميا -اورانداز و كےمطابق اورادووظا ئف تے قطع نظر قريب ايك ہزار قرآن ياك ي فتم بوئ وصال سے لے كرتيجة تك كى اجمالى روداد بعنوان موث العالم موث العالم حضرت کے دونوں صاحبزادگان حضرت جیلانی میاں اورنعمانی میاں کی طرف ہے بذریعہ خط الفقيه ميں بغرض اشاعت روانه کی گئی ہم ذیل میں وہ رودا دُقل کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔ موتُ العالِم موتُ العالم:

> " حضرت اقدس ججة الاسلام جناب مولا نامولوي حاجي قاري شاه محمه حامد رضاخال صاحب قبله صاحب سجاد هٔ عب اليه رضوبي قدس سره العزيز كى علالت رئيج الاول شريف وسيل هاي تاريخ ب عثروع ہوئی اوراس کے باوجو دعلاج کی ہر ممکن صورت اختیار کی گئی۔ مگر مرض شدت کے ساتھ بڑھتار ہااور علالت ترقی کی صورت اختیار کرتی گئی۔ بالآخر ١ ارجمادي الاولى ٢٢ ١٠ ه مطابق ٢٢ رمى ١٩٥٣ ، بروز كشنبشب ك كياره بع وه ونت آكيا جب كه عشاق البي جمر وفراق کی مختش سے نحات حاصل کر کے محبوب حقیقی کے باد ہ وصل ہے سرشار ہوکرابدی حقیقی حیات اور دائی زندگی حاصل کیا کرتے ہیں۔ چنانچے حفزت نے مین اس حالت میں جب کہ نماز کے لئے ہاتھ بند مع ہوئے تے وصال فرمایا۔انالله واناالیه راجعون حفرت قدس مرہ العزیز کے وصال کی خبرایک ساعت میں تمام شہر میں چھیل گئی۔ اور دوشنبه کی صبح کوجب که آفآب این نورانی کرنیں کا نئات ارضی پرڈال ر ہاتھا پریلی کی فضاؤں پڑم والم کی بھیا نک کھٹا چھائی ہوئی تھی۔اور بریلی كا كوشه كوشهاس عالم رباني كيم مين خون كي خسو بهار بالحت - جونك سودا گران محلہ میں کوئی جگہایی نہتی اس قدرکثیر مجمع کے ساتھ نماز جنازہ ہوسکتیاں لئے قریب کی سب سے بڑی مجدم عدنو محلہ کے قریب اسلامیہ ہائی اسکول کے عریض میدان میں لے جایا گیا۔مجدنو محلہ میں مغرب کی نماز ہوئی \_اور نمازمغرب کے بعداسلامیہ ہائی اسکول کےمسیدان می نماز جناز ہ پڑھی گئی۔جس میں تقریباً بچیس ہزار مسلمان شریک تھے۔ ماى رضا بك ريوبو

جناز ہایک بہت بڑے جلو*س کے ساتھ کتب خانہ کے پنچے سے* بازار سے گزرتا ہوا شب کودی جے محلہ سوداگران خانقاہ عب السیدر صوب میں پہنچا۔مقامی دبیرونی مسلمان اس شمع رضوی پر پر دانوں کی طسسرت ٹوٹ رہے تھے اور زیارت کے لئے میں ارہے تھے اسس لئے مزاراطبر میں اتار نے کے بعدزیارت کاموقع دیا گیا۔اورزیارے كاسلية تقريبا وهائي محنشد بااورشب كوسازه عجاره بججهم اطهر كومواجه اعلى حضرت ميں سپر دخاك كرديا گيا۔ تيسرے دن چہارشنبہ كوفاتحہ سوم ہوئی جس میں بکثرے کلام پاک کاختم ہوا۔ زائرین ومتوسلین کااس درجہ بجوم تهاكرآ سانه عاليه رضويه مجدوخا فقاه شريف ادرجماعت رضائح مصطفى کا وفتر ناکافی ثابت ہور ہاتھا۔ای تاریخ اورای وقت شمر کے دوسرے محلوں میں بھی فاتحہ موم ہوئی۔اور بکٹرت کلام پاک کے حسم ہونے کی اطلاعات موصول مور بی میں - که اس وقت تک ایک بزار تک ختم قرآن یاک کانداز وکیاجاتا ہے۔اس میں شہدیس کداس امام الل سنت کے سامیدی جارے سروں سے اٹھ جانا یقینا ایک زبردست روحانی تکلیف كاباعث بركين بمسب كودعاكر ناجائ كمولى تعالى بميس سبرك توفیق عطافر اے۔ اور حضرت اقدی کے سلسلہ کونا قیامت حساری رکھے۔ (آمین) حضرت اقدی کے عرب چہلم کی شیاریاں ابھی ہے ہور بی ہیں۔اس مبارک عرس میں متوسلین اور ملک کے علماء وسٹ اگنے کاز بردست اجماع ہوگا۔جس میں حضرت اقدی سے بیعت واراد۔۔۔ كاتعلق ركضوا لے اصحاب خصوصاً حضرت اقدى كے خلفاء كى شركت لازی ہے۔ عرس چہلم کی تاریخ ہے ان شاء اللہ تعالی مطلع کیا جائے گا۔ خاد مان: ابراجيم رضاجيلاني محمادرضانعماني ،آستانه عاليدرضوب يحليه وداكران بريل-

المراجن المال المراجن المال المراجد الاسلام كى رحلت موجب رنج وكلفت مندرجه بالاخط پرتاثر اتى نوٹ كى شكل ميں حضور جمة الاسلام كى رحلت موجب رنج وكلفت پررنج وغم كا اظهار كرتے ہوئے اخبار المفقيہ كے مدير محترم معراج الدين صاحب رقسطراز ہيں:
""ہم نے مندرجہ بالا خط كوجس رنج سے درج اخبار كيا ہے اواس سے جس قدرصد مہارے دل كو ہوا ہے اس كا ظهار بذر يع تحرير تامكن

( فجة الأسلام نبريان إ

ہے۔ موٹ العالم مو ن العالم ایک سیامقولہ ہے۔ ایے علاکادنیا ہے اٹھ جاتا ورحقیقت دنیا کی موت ہے۔ اس پرفتن ز مانے میں جب کے فرقہ ہائے ضالہ دین اسلام کوٹر اب کرنے کے لئے بڑی جدوجہد ہے کام لے رہے ہیں ایسے لوگوں کاہم میں ہے اٹھ جاتا ایک نا قابل تلافی نقصان بہنچانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعدالی ان کے فرز ندان کوان کا سیح جانشین بناد ہے۔ اور ان کوفن میں رکم خاب ہوں۔ اللہ کے نقش قدم پرچل کر اور جمایت دین متین میں سرگرم خابت ہوں۔ اللہ تعالی مرحوم ومخفور کو اپنے جو ارد حمت میں اعلیٰ مدارج عطافر مائے۔ اور بسماندگان اور متعلقین کومبر جمیل کی توفیق دے۔ (آمین) اور بسماندگان اور متعلقین کومبر جمیل کی توفیق دے۔ (آمین)

حفرت قدس سرہ کے وصال پر منظور م خراج:

حفزت کی رحلت پر نظام آباد دکن کے ایک شاعر محمد خواجہ معین الدین عارف صاحب نے درج ذیل کلام تحریر فر مایا اخبار الفقیہ میں سٹ لکع ہوا ہم یہاں اے نقل کئے دیتے ہیں تا کہ قار کین محظوظ ہو سکیں۔

|                                         | 1. (2. 22.11 3. 19.11)                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| الوداع اے جة الاسلام سرتاج كمال         | الوداع اے ججة الاسلام معراج كمال        |
| الوداع المع فخردين احمدائ لاز وال       | الوداع الححن اسلام وايمال كيكسال        |
| الوداع العدبهراك شيراسلام المسين        | الوداع اے عالم وعسلامہ اسسلام ودین      |
| قطع اعدايه تيراسنامه مشمشيرعت           | رنمن دین نی پرتو گرجت استیر مت          |
| بول بالاكرديااسس كلثن توحيدكا           | تونے منہ تو ڑا تھا آ کرد مشمن تو حید کا |
| اوردرخثال كرديا تماشع توحيدكو           | سَنَ انمول گوبرنگی تری تحبدیدکو         |
| تر يسيف فامد عظالم تقي عزم مخ           | رالفنی ومت دیانی خارجی کے سسر کئے       |
| كيسى بتوصيف تيرى كے تيراكل كھالا        | الح الكذب مِن جواعلى حضرت نے كہا        |
| قادیانی کے دہن میں سخت پتھے رر کھ دیا   | لله كي توالصارم الرباني وامسدمرحب       |
| لی نه تواس کی خبرادر ہو گیا جنت نشیں    | فيف جب كها تحدر ما محت مشرقی غداردی     |
| بيمصداق شخن موت العالم موت العالم بن كن | موت کیا تیری ہوئی یہ موت عسالم کی ہوئی  |

جة الأسلام نبر كاوبو

97)

سرمائی در ضا بک ربویو

| بیاثیرے دین کے یوں خانماں برباد تھے    | د يو بندي اورو ماني حسّار جي ناست ديھے |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| موت نے بےوقت کی ہم پر کیا کیساعدل      | عانثين اعلى حفرت تعايبان مع السبدل     |
| قادیانی ادرو ہائی بھی یہاں ویران تھے   | قمانوی نانوتوی حبکزالوی حب ران تھے     |
| من توحيد سے ان كونكالاسشيرز            | لو منے آئے تھے دین ان سے ہواسینہ پر    |
| چشمہ اسلام کوتونے کیا بحسرروال         | سیف خامه سے اڑا یا دشمنوں کی دھجسیاں   |
| ججة الاسلام باحسال ترااسلام إ          | آگ برسائی تھی تونے ہاں سنسریں وام پر   |
| جة الاسلام ب تيرانبين نعسم البدل       | كيا قيامت كى مصيبت ہے دلوں پر آج كل    |
| واصل رحمت ہوئے اور چشم عالم کے پرے     | خون کے سلاب چٹم نم سے بہتے ہیں مرے     |
| حیف کہ تجھ ہے ہمیں پھرے الماعی ہمیں    | يه مصيب قوم كي آنگھيں بھلاستي نہيں     |
| کیا کریں جز صبر ہم اور چشم سے گوہر بہا | موت نے بروت کی تجھ کوکیا ہم سے جدا     |
| ہوں تریعم البدل دہ اور ہیں حامی دیں    | ہے دعاشہزادے جو کہ ہول مسند شیں        |
| ساسية احمد ملح ان كو ملح مسلدري        | قوم کی ہے یہ دعاعارف ہوں وہ جنت نشیں   |
| (آين)                                  |                                        |

[900,1900 (300,000)

جلسها \_ الصال أواب:

معزت کی رحلت کی خبر وحشت اثر جہاں جہاں پنچی لوگوں نے ایصال تواب کا اہتسام شروع کردیا۔ ہر طرف حضرت کی روح پُر فتوح کے ایصال تواب کے لئے قر آن خوانی، فاتحب خوانی اور اور اود وظائف پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہونے لگا۔ اس سلسلے میں چند مقامات کی خبریں جوہمیں دستیاب ہوئی ہم یہاں سپر وقر طاس کرتے ہیں۔

جلسهايسال تواب دهوراجي:

ی مخضری رودادشا کع کی گئی ملاحظه ہو:

" زیب مسندرضویی سیدالعلماء قدوة الفضلاء حفرت ججۃ الاسلام مولا نامولوی عامدرضا خال صاحب کی خرارتحال پرملال من کردھوراجی میں زیرص ارت حفرت مولا نامولوی مفتی عبدالعزیز خال صاحب جلسهٔ ایصال ثواب منجانب اراین مدرسه مسکینیه میں منعقد کیا گیا۔ جلسه مدرسه مسکینیه میں منعقد کوا۔ جس میں تمام طلباء واراکین ومدرسین مدرسه مسکینیه واحباب اہل سنت نے شرکت کی صبح ساڑھے دس بجے سے ماڑھے گیارہ بجے تک قرآن خوائی ہوئی۔ پھرراتم الحروف نے آں مرحوم کے فضائل مطورا خصار بیان کئے۔ پھر حفرت مولا نامولوی مفتی عبدالعزیز خال صاحب نے بطورا خصار بیان کئے۔ پھر حفرت مولا نامولوی مفتی عبدالعزیز خال صاحب نے ناتھ ودعائے خیرفر مائی۔ تمام احباب اہل سنت کے دلول پر اس خبر وحشت اثر نے ناتھ دو عائی حفرات مولا کی سماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔ نہایت رنج پیدا کیا۔ خداوند کریم آل مرحوم کے بسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔ اوراعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ الله علیہ کے قدم بقدم چلنے کی تو تی عطافر مائے۔ اوراعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ الله علیہ کے قدم بقدم چلنے کی تو تی عطافر مائے۔ اوراعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ الله علیہ کے قدم بقدم چلنے کی تو تی عطافر مائے۔ آمین یارب العمین ۔ "مکترین جہال احمد میال مدرس مسکینیہ دھوراجی "

[ ٤ ، ١٩ ، جون ١٩٣٠ م ١٠ ]

شهر فيروز پور ميں فاتحـــنواني:

فیروز پورشهر میں انجمن خدام المسلمین فیروز پورشهر کے ناظم محتر م ڈاکٹر حساجی عندام رسول صاحب کی صدارت میں فاتحہ خوانی کی مجلس کا انقعا دکیا گیا۔ قریب • ساارا کین ومبران انجمن نے شرکت فرمائی۔ حضرت کے دصال پراظهار رنج دخم کیا گیا۔ اورایک قرآن پاکستین پارے زاکداور بارہ ہزار کلمہ شریف پڑھے گئے۔ بعدہ دعا کی گئی اور حضرت کے لئے ایصال ثواب کیا گیا۔ انجمن مذکور کے جزل سیکر یٹری جناب محمد عبداللہ خال صاحب اس محفل فاتحہ خوانی ہے متعلق الجمن مذکور کے جزل سیکر یٹری جناب محمد عبداللہ خال صاحب اس محفل فاتحہ خوانی ہے متعلق کلسے ہیں:

مولا نامرحوم کی روح پُرفتوح کوایصال تواب کیا گیا۔ اور دعب کی گئی که خداوند کریم مولا نامرحوم کواپنے جوار رحت میں جگہ دے۔ اور ان کے سیما ندگان کوسب رجمیل عطافر مائے۔ جملہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کوان کانعم البدل بخشے۔'' محمد عبد اللہ خال ، سیکریٹری انجمن خدام المسلمین فیروز پورشہر

ڈیرہ غازی خاں پنجاب میں جلسہ ای<u>ب</u>ال تواب

حفرت قدس مره کی روح پرفتوح کے ایصال تواب کی عنسرض سے ڈیرہ عنسازی خال بنجاب کی جامع مسجد میں جلسے منعقد کیا گیا۔ جس میں کثیر تعداد میں حفاظ حضرات نے شرکت فرمائیں۔ بہت نے ختم قرآن ہوئے۔ محتر م مولا ناغلام جہانیاں صاحب نے فاتحداور دعسا کرائی۔ اس جلسے کی روداد بخضر لفظوں میں جناب حافظ محم حبیب اللہ صاحب یوں تحریر کرتے ہیں۔ ''جہاغ مندرضویہ حضرت ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا خال صاحب کے فردوس نشین ہونے کی خبر پڑھ کرجامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خال میں جلسہ ایصال ثواب منعقد کیا گیا۔ حضرت مولا ناغلام جہانیاں صاحب مظلہ العالی نے فاتحہ ودعائے خیر فرمائی۔ حضات اللہ المحمل کشیر جماعت شریک جلسے تھی۔ بہت ختم قرآن موصول خیر فرمائی۔ حفاظ القرآن المجید کی کثیر جماعت شریک جلسے تھی۔ بہت ختم قرآن موصول ہوئے۔ ایصال ثواب روح پرفتوح حضرت مرحوم کیا گیا۔ نیاز منداحقر حافظ محم حبیب بوئے۔ ایصال ثواب روح پرفتوح حضرت مرحوم کیا گیا۔ نیاز منداحقر حافظ محم حبیب اللہ تا جرکتب ڈیرہ غازی خال عفی عنہ''

[۲۸،۲۱مرجون ۱۹۳۳م، ص۱۰]

خانقاه رضوب بريلي ميں عرسس چہلم:

میں حفرت قدس مرہ کاعرس چہلم بڑے ہی اہتمام سے منایا گیا۔ مشاہیر علاومشائخ نے شرکت میں حفرت قدس مرہ کاعرس چہلم بڑے ہی اہتمام سے منایا گیا۔ مشاہیر علاومشائخ نے شرکت فرمائی قرآن خوانی اور منقبت خوانی ہوئی۔ اور اس موقع پر علاے کرام کی موجود گی میں حضور مفتی اعظم کو حضور اعلی حضرت کاجائشین اور شہز ادہ اکبر ججۃ الاسلام حضرت علامہ ابراہیم رضاحت السلام کاجائشین آور شہز ادہ اکبر ججۃ الاسلام کاجائشین قرار دیا گیا۔ مزید منظر اسلام کی سرپری حضور مفتی اعظم کوسونپ دی گئی۔ ملاحظہ فرمائیں کوسونپ دی گئی۔ اخبار الفقیہ میں عرب جہلم کی مخضر ورج ذیل روداد شائع کی گئی، ملاحظہ فرمائیں اس مرجولائی سام 19ء مطابق 1 مرجمادی الآخر ۱۲ سیاھ یوم کیشنبہ کوآتی آب شریعت وطریقت ججۃ الاسلام حضرت مولان الحاج مولوی مفتی قاری شاہ حامد رضا خال صاحب قادری رضوی علامہ ہریلوی قدس مرہ کاعرس جہلم شریف خانقاہ عالیہ رضویہ صاحب قادری رضوی علامہ ہریلوی قدس مرہ کاعرس جہلم شریف خانقاہ عالیہ رضویہ سام ہریاں کی رضویہ سام کی رسان کے ربویوں کی منظر منظر کے الاسلام نبر کے انتہاں منظر کے الاسلام نبر کے اللہ کی رسان کے ربویوں کی منظر کے الاسلام نبر کے انتہاں منظر کے دولوں کی مشریف خانقاہ عالیہ رضویہ سام کی رسان کی ربویوں کی منظر کے دولوں کی میں منظر کی گئی مشریف خانقاہ عالیہ رضویہ کی رسان کی ربویوں کی منظر کے دولوں کی گئی کی منظر کے دولوں کر میں کی میں کی میں کو کو کو کا کھر کی کھر کی کے دولوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کو کا کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کے دولوں کی کھر کھر کے دولوں کی کھر کے دولوں کی کھر کھر کے دولوں کی کھر کھر کے دولوں کے دولوں کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کے دولوں کی کھر کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھر کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دو

بریلی محلہ سوداگران میں نہایت اہتمام واحترام علی میں آیا۔ نامور علماء کرام ومشائخ عظام نے شرکت فرمائی۔ عرس چہلم کے اس شاندار اور مبارک اجتماع اور اپنی نمایاں خصوصیات سے واحد جلسہ میں قرآن خوانی ومنقبت خوانی کے ساتھ اعلی حضرت مقابل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا سجادہ نشین حضرت حضرت مقتی اعظم جناب مولا نامولوی شاہ محم مصطفی رضا خاں صاحب قادری مدظلهم کوقر اردیا گیا۔ اور حضرت مجت الاسلام قدس سرہ کا سجادہ نشین آپ کے فرزندا کبر حضرت جناب مولا ناابر اہیم رضا خاں صاحب قادری عرفی جیلائی میاں صاحب کو بنایا گیا۔ اور طے بایا کہ مدرسہ منظر الاسلام (جامعہ رضوبیہ) حضرت مفتی اعظم صاحب قبلہ کی سریر سی میں رہے گا۔ محمد منوبیہ کے مستقبل معلم است ہوئی ، جن سے امید کی جاتی ہے کہ مستقبل مجھے ان منتحس بجویز وں سے نہایت مسرت ہوئی ، جن سے امید کی جاتی ہے کہ مستقبل تابناک وشاندار ثابت ہوگا۔ [الفقیہ: ۲۰۰۵، اکت میں مرب ایس ایس ایس کا بناک وشاندار ثابت ہوگا۔ [الفقیہ: ۲۰۰۵، اکت میں مرب ایس کی ا

دهورا جي صلع کاڻھيا واڙ ميں جلسهُ چہلم شريف.

مفتی عبدالعزیز خان صاحب دھورا جی کاٹھیاواڑکو بریلی شریف خانقاہ رضویہ ہے جہلم شریف میں شرکت کی دعوت بذریعہ تاردی گئی۔ گروہ اور دیگراحباب بریلی جہنچ سے قاصر رہے۔
اس لئے انہوں نے اپنے ہی شہر کی معجدنا گاہ شاہ مسیں • سار جمادی الاخری ۱۲ سا ہے مطابق ہم برجولائی ۱۳۳۳ء اور مسکینیہ کے اس المام شریف کے جلسہ کا اہتمام کیا۔ جس میں مدرسہ مسکینیہ کے اسا تذہ ،اراکین اور طلبا کے ساتھ شہر کی اکثریت نے شرکت کی۔ مدرسہ مسکینیہ کے صدر مدرسس مفتی عبدالعزیز خان صاحب نے حضور ججۃ الاسلام کے فضائل و کمالات پرمشتمل خطب سے فرمایا۔ بعد ہ فاتحہ خوانی ہوئی اور حضرت کی روح پرفتوح کے لئے ایصال تو اب کیا گیا۔ سیرین فرمایا۔ بعد ہ فاتحہ خوانی ہوئی اور حضرت کی روح پرفتوح کے لئے ایصال تو اب کیا گیا۔ سیرین قرمایا۔ اس سارے اہتمام میں تمام احباب اللہ سنت نے حصہ لیا۔ اس اجلاس کی خضر کیفیت کومولا نااحمہ میاں مدرس مدرسہ مسکینیہ نے درج اللہ سنت نے حصہ لیا۔ اس اجلاس کی خضر کیفیت کومولا نااحمہ میاں مدرس مسکینیہ نے درج

''بریلی شریف سے حضرت شاہ جھۃ الاسلام رحمۃ الدّتعالیٰ علیہ کے چہلم شریف کی اطلاح بنام حضرت مولا نامفتی عبدالعزیز خال صاحب آئی۔جس میں تمام احباب اہل سنت کو دعوت شرکت دی گئی تھی۔ چوں کہ یہاں سے تمام احباب کی شرکت وحاضری بریلی شریف دشوارتھی۔ لہٰذا بمثورہ احباب اہل سنت جلسہ چہلم شریف دھورا جی میں منعقد کیا گیا۔ تا کہ غرض ایصال ثواب حاصل ہوجائے اور آنجناب والاکی دوح پرفتوح سے استفاضہ بھی ہوجائے۔

بتاریخ و سرماه جمادی الاخری ۱۳ سال هرمطابق ۴ مرجولائی ۱۹۲۳ و دروزیشنبه بوت می وقت می نوبج سے جلسه چهلم شریف رکھا گیا۔ جلسه میں شہر کے اکسٹ رکوگوں نے شرکت کی می می دناگاہ شاہ آ دمیوں سے پرہوگئی، مدرسه مسکینیه کے طلباء ومدرسین واراکین واحباب الل سنت نے اس جلسه کو کامیاب کرنے کے لئے خصوصی حصب لیا۔ آخر میں حضرت مولا نامولوی مفتی صدرالمدرسین عبدالعزیز خال صاحب نے نہایت جامع تقریر فرمائی۔ جس میں اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عسن و حضرت مولا ناشاہ ججة الاسلام رحمة الله علیہ کے فضائل و کمالات مع تر دیوفر قبها کے باطله نہایت دلیسی انداز میں بیان فرمائے۔ جس سے مجمع نہایت محظوظ ہو۔ بعدہ فاتح خوانی ہوئی اور تمام حضار مجلس کو شیر یکی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس جلسہ واطعام کے اور تمام کیا تقاریب کیا تھا۔ اس جلسہ واطعام کے اخراجات میں تمام احباب الل سنت نے شرکت فرمائی۔ مولا ناعز وجل اپنے حبیب پاک میان تاریب العلم بن۔ "فقیر حقیراحم میاں غفرلہ پاک میان تاریب العلم بن۔ "فقیر حقیراحم میاں غفرلہ والد یہ ولا جا برار حمان مدرس مدرسہ مسکینی دھورا بی کا شیا واڑ۔

[۲۸،۲۱ مرجولا في ١٩٣٣ من ١١

مهروجپورکهاریال تجرات میں ایصال تواب کا اہتمام:

ا بجمن ارشادالاسلام چوہدو باڑی دلہاڑی تحصیل کھاریاں مسلع گجہرات کے زیراہتمام،۱،۲،شعبان المعظم ۱۲ سا رہ مطابق ۲، ۲، اگست ۱۹۳۳ منگل کے دن میں مولوں فضل الدین صاحب ومیاں رحم علی صاحب کی صدارت میں جلسہ ایصال ثواب منعقد کیا گیا۔جس میں حضرت قدس سرہ کے حالات حیات بیان کئے گئے۔قرآن خوانی ہوئی قل سشریف پڑھا گیا۔اورحضرت کی روح پرفتوح کے لئے ایصال ثواب کیا گیا۔انجمن فدکور کے سیکریٹری محترم میاں غلام رسول صاحب لکھتے ہیں۔

" بتاریخ ۱، ۲، شعبان المعظم ۱۳ سا ه مطابق ۱۳، ۲ را کمت ۱۹۳۳ و بروزمنگل بده مقام ۲۰ با همطابق ۱۹۳۳ می در در منگل بده مقام چو بدوباژی دلهاژی خصیل کھاریاں ضلع مجرات میں زیرصدار سے مولوی فضل الدین صاحب ومیاں رحم علی صاحب معفرت ججة الاسلام مقت دائے انام مولا ناالحاج قاری شاہ محمد حامد رضا خاں صاحب بریلوی رحمة الله علیه کاعرس مبارک

جة الاسلام فمبر كاوج

زیراہتمام انجمن ارشاد الاسلام نہایت تزک واحتثام ہے منعقد کئے گئے۔ حضرات علاء کرام نے سرت سید نارسول عربی صحابہ کرام شہدائے کر بلاسرت فوشد فضائل عرب اور قبلہ ججۃ الاسلام کی زندگی کے پاکیزہ حالات بزرگان دین سلف صالحین کی تعلیمات کرامات اور ارشاد ات سے حاضرین کے قلوب کومنور فر مایا۔ اور نعت خوانوں نے نعت خوانی کرتے ہوئے جمع کومتا ترکر کے حج العقیدہ اہل سنت والجماعت مسیس ہی شامل رہنے کی ہدایت کی۔ دیگر غیر فدا ہب کی تردید بھی کی گئی ختم قرآن مجید اور قل شریف پڑھ کر حضرت قبلہ ججۃ الاسلام اور دیگر بزرگوں کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کیا گیا۔ جلسہ ہردوروز تقریروں اور جمع کے لحاظ سے نہایت سے شامار طسریت

المشتمرميال غلام رسول سيكرينرى المجمن ارشاد الاسلام بني دلها زي بيكه مهسسر وجيور تحصيل

كهاريال ضلع مجرات - [١٥،٤ ارتمبر ١٩٣٣]

بهلاعرس حسامدي بمقام بريلي:

معیک ایک سال کے بعد وصال کی تاریخ میں بریلی شریف میں آپ کے عرس پاک کا ہمام کیا گیا۔ حضرت قدس سرہ کے شہزادہ اکبر حضرت مضراعظم جیلائی میاں کی جانب سے عرس حامدی کی اطلاع پر مشمل درج ذیل تحریر اخبار الفقیہ میں شائع کی گئی ۔ ملاحظ فر ما تیں۔ "امام الاولیاء تاج الاتقیاء آفاب شریعت دطریقت رئیس العارفین سسراج الکاملین شیخ الحدثین راس المفسرین فقیہ اعظم قبلہ عالم شیخ الانام حجب الاسلام حضور پُرنور حضرت مولا تامولوی شاہ محمد حامد رضا خاں صاحب قبلہ قدس الله ہسرہ العزیز کاعرس سرا یا قدس ۱۲۰ مارہ کی سام سیا ہوگا۔"

فقیر محمد ابراہیم رضا قادری رضوی حامدی گدا آستاند دخادم سجادہ محلہ سودا گران بریلی۔

[1100,19475718.4]

عرک اعلیٰ حضرت میں جحة الاسلام قدس سرہ کے قل شریف کا اہتمام: جحة الاسلام کے دممال کے ڈیڑھ سال بعد عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر حضرت کے قل شریف کا بھی اہتمام کیا گیا۔اخبار الفقیہ کی درج ذیل خبر ملاحظہ ہو۔

ر الا المام بري على المام بري على المام بري ال

'' ۲۵ مرصغر ۱۳۳ ای ۹ م فروری ۱۹۳۵ جعد صح خاص دن بعد نماز صبح تلاوت قرآن کریم اورا بهتما مسل شریف بھی اس وقت گیاره بجدن کے بوا۔ ساڑھے نو بجے سے جلسے شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت شریف بعداز ال مولوی صدیق اکبرشاہ اور پھرمولوی غلام مجی الدین مرادآ بادی اوراس کے بعد مولوی غلام قاور صاحب اور سرطس رفتار خال اورایم فی احمد مالا باری مولوی عبدالحمید صاحب انونوی عبدالحمید صاحب انونوی عبدالحق صاحب کا شھیا واری مولوی اجمل شاہ صاحب سنجلی کی تقاریم ہوئیں۔ فرھائی بجے سے منقبت ہائے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور شھیک ۲۰۰۳ کی کر ۲۳ منٹ پرقل شریف اعلی حضرت رضی اللہ عنہ ہو کر نماز جمعہ پڑھی گئی۔ شام بعد نماز مغرب حلقب فرکن شریف بعد عشا تلاوت قرآن پاک نعت شریف بھرتقریر مولوی صدیق اللہ سٹ اللہ سرہ العزیز کا قال صاحب اور شب کو ۱۰ کی کر ۲۵ منٹ پر حضرت ججة الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کا قال شریف ہوا۔ المقترین اللہ سرہ المقترین اللہ سرہ المقترین کی اللہ میں اللہ سرہ المقترین کی سربان کی سربار کی کو تا کا کرفترین کی سربان کی کو تا کا کرفترین کی کا سربان کے تا کا کی تقاریب کی کو تا کی کو تا کا کرفترین کی کا کا سلم کی کی تعدال کی کی کا سربان کی کرفترین کی کا سام کی کی کو تا کی کرفترین کی کرفترین کی کرفترین کی کی کی کو تا کا کرفترین کی کرفترین کرفترین کی کرفترین کی کو تا کی کو کرفترین کی کرفترین کی کرفترین کے کا سام کی کو کرفترین کی کرفترین کرفترین کرفترین کرفترین کی کرفترین کرفترین کرفترین کی کرفترین ک

عرسس معلق جمة الاسلام كي وصيت:

حضور ججة الاسلام نے اپنے عرس پاک معلق بیدوصیت فر مائی تھی کہ میراعوس علاحدہ نہ کیا جائے بلکہ عرس اعلیٰ حضرت کے عرص کیا جائے ۔اس لئے عرس اعلیٰ حضرت کے عرص میں عباراز پوسٹ میں عرب حامدی کو بھی شامل کرلیا گیا، ججة الاسلام کی اس وصیت مسین کسیاراز پوسٹ میں میں اس مامدی کو بھی شامل کرلیا گیا، ججة الاسلام کی اس وصیت مسین کسیاراز پوسٹ میں ا

اور کیا حکمتیں مضم تھیں مفتی اعظم ہے ملاحظہ فرما تھیں حضور مفتی اعظم لکھتے ہیں:

"اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجد ددین وطت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین محکمتن سیدالمسلین وعلیہ وقعہ مولیٰ آلہ وصحبہ الصلاۃ والتسلیم الی یوم الدین قدی سرہ العزیز کاعرس شریف ۲۵،۲۳،۲۳ رصفر مظفر ۲۳ الھ مطابق ۲۹،۲۸، ۳۰ مرجوری ۲۹،۲۸ ، ۴۹،۲۸ رصفر منظفر ۲۵ وران ہی جنوری ۲۹،۲۹ ، بروز دوشنبہ سہ شنبہ جہار شنبہ سیض بخت ساعب موگا۔ اوران ہی تاریخ س میں اعلیٰ حضرت کے فرزندا کبر حضرت ججۃ الاسلام کاعرس بھی حسب وصیت تاریخ س میں اعلیٰ حضرت کے فرزندا کبر حضرت ججۃ الاسلام کاعرس بھی حسب وصیت کہ میر اعرس علا صدہ نہ کیا جائے النے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ وخرقہ پوتی ہوگا۔ میں شامل کردیا گیا ہے۔ جس کاقل ۲۲ صفر کوشب کے وقت بعد ہردو خرقہ پوتی ہوگا۔ وصیت حضرت ججۃ الاسلام، ان کی دوراندیشی اور معاملہ جبی بردال ہے۔ وصیت حضرت ججۃ الاسلام، ان کی دوراندیشی اور معاملہ جبی بردال ہے۔ وقت بعد ہردو خرقہ بور موال کا میں دو بارمخلصین کو یقینا ایک سال میں دو مول کا کرنا عظیم اخراجات کا بارا شمانا اور سال میں دو بارمخلصین کو یقینا ایک سال میں دو مول کا کرنا عظیم اخراجات کا بارا شمانا اور سال میں دو بارمخلصین کو یقینا ایک سال میں دو مول کا کرنا عظیم اخراجات کا بارا شمانا اور سال میں دو بارمخلصین کو یقینا ایک سال میں دو مول کا کرنا عظیم اخراجات کا بارا شمانا اور سال میں دو بارمخلوب

زير بار اخراجات كرنااوراس دوردشوارگز ارمين كه تھوڑي دورسفرنهايت موجب تكليف

ہے۔دوبارزصت سفر دینا ہرگز مناسب نہیں اوراس کالازی نتیجہ یہ بھی ہوتا کہ یا کوئی عرس بھی پر رونق اور شانداراجتاع کا حال نہسیں ہوا کرتا، یا ایک ہی شاندار ہوتا دوسے رانا کا میاب۔ اس لئے ۲۴ رصفر حضرت جمۃ الاسلام کے قل کی مخصوص کر دی گئی ہے۔ المسلام نقیر محمد مصطفی رضا قا دری نوری بر کاتی رضوی فادم و گذا آستانہ عالیہ رضو یہ محلہ سودا گران بریلی وفقیر محمد ابراہیم رضا قا دری رضوی حامدی خادم آستانہ عالیہ۔ وفقیر محمد ابراہیم رضا قا دری رضوی حامدی خادم آستانہ عالیہ۔

عرس اعلى حفرت مين عرس حامدي كاامتمام:

حسب وصیت حضرت قدس سرہ کاعرس یا ک عرس اعلیٰ حضرت کے موقع برمقرر کردیا گیا۔ اورآپ کے عرس کی تاریخ ۴۴ رصفر مقرر کردی گئی ۔حضور مفتی اعظم اور مفسر اعظم کی جانب سے ارسال کردہ اخبار الفقیہ میں درج ذیل خبر ملاحظہ ہو۔

''بعونه تعالی حضور پُرنو رامام الل سنت مجد ددین دملت سید نااعلی حضرت قدس سره کاعرس سرا پاقدس بتاریخ ۲۵،۲۳،۳۳، صفر مظفر ۲۲ ۱۳ اه بر وزجمعه، شنبه یکشنبه مطابق ۱۹،۱۸،۱۷ جنوری کی ۱۹،۱۸،۱۳ هدر درگاه رضویه مین فیض بخش الل عقیدت به وگا عرس حضرت مجة الاسلام قدس سره کی تاریخ ۲۲ برصفر مطابق ۱۹،۲۶ وری بوشی بوگا کی ۱۹،۲۶ و قت بعد خرقه پوشی بوگا کی اس کا مین مورت بود مشنبه مقرر ہے ۔ جس کاقل ای تاریخ کوشب کے وقت بعد خرقه پوشی بوگا میں سرت اور ہماری انتہائی خوشی کا باعث بوگی ۔''

الممكلفان فقير محمطفي رضا قادرى نورى خادم سجاده اعلى حضرت مجدد دين وملت (رضى الله تعالى عنه) وفقير محمد ابراجيم رضا قادرى رضوى حامدى (رضى الله تعالى عنه) سجاده نشين حضرت جمة الاسلام قدس سره العزيز محلسودا كران بريلي \_ [المنتيه ، ٢٠٠١، جنورى ، ٢٣٤ و. من اوريم الم

ہم حضور مفتی اعظم کے حوالے ہے جمۃ الاسلام کی دھیت نقل کر چکے ہیں لیکن درج ذیل خبر سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وصال کے تی سال بعد تک حضور ججة الاسلام کا عرس یاک عرس اللی حضرت کے علاده ان کی وصال کی تاریخ کے موقع پر بھی منا یا جا تارہا ہے۔ جس کا پید حضور مفتی اعظم اور مفسر اعظم کی اخبار الفقيه من شائع شده درج ذمل خبر سے جاتا ہے الاحظفر ما تمیں۔ "أمام اللسنت فينخ المحدثين راس المفسرين فقيه اعظم قبله عالم فينخ الانام حجة الاسلام حفرت مولا نامولوي شاه حامدرضاخال صاحب قبله علامه بريلوي قدس سره العزيز كاعرس سرايا قدى بتاريخ ١١، ١٤ رجمادي الثاني ٢٧ ١ همطابق ٩٠٨ مرى ١٩٨٤ عروز پنجشنبه جعد فیض عام ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرمشائخ وعلاء کرام مدعو کئے مجتے ہیں۔جواپنے مواعظ حنہ سے حضار کے قلوب کوائیانی انوار کی تابشوں سے لیر برفر مائیں گے۔اس مبارک اورشانداراجماع میں ضرورتشریف لاکرائی اورداعیان عرس کی مسرتوں کو دوبالا کریں۔ اورُوابتغوااليه الوسيلة كتمك اوربركات عظيم عدامن مراد بحرلس-المكلفين فقيرمحم مصطفى رضا قادري نوري بركاتي رضوي خادم وكدا آستانه عاليه رضويه وفقير محدابرابيم رضا قادري رضوي حامدي خادم آستانه عاليه رضوبه محله سودا كران برللي -[40,1944 ty 1717A,F1] آ خرمیں ہم حضرت قدس سرہ کے اسم گرامی میں مضمر تاریخ وصال جوز پر بینہ کی صور ہے۔ میں محتر معنایت محمد خال غوری صاحب نے استخراج فرمائی ہے اور اخبار الفقیہ میں اسے سٹ کئ کیا گیانقل کئے دیتے ہیں محتر مغوری صاحب لکھتے ہیں " تاریخ وصال حفرت اقدس ججة الاسلام علیه الرحمة کے نام نامی میں مضمر اور بیکرامت طاہرہ ہے زربنات كحابے: امدرضا: 12 111 ال ف مىم دال جة الاسلام نمبر كان عن

مای رضا بک ربوبو

ن ضاد ۸۰۵ ال ف ۱۱۱

(1mgr)

متخرجه عنايت محمدخال غوري غفرله

[الفقيه ، ٢ ، ١٦ ، جنوري ، ١٩٣٣ ، م ١١٠]

الله پاک کی بارگاہ میں دعاہے کہ مولی حضرت قدس سرہ کے مُرقد پر ہمیشہ نو رافشانی فُر مائے اور ہمیں حضرت کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔

> آمین بعجاه النبی الامین علیه الصلاة و التسلیم. خادم نوری دارالا فرآء مدینهٔ محد محله علی خال کاشی پوراتر اکهنڈ

> > 合合合

# الشيخ محمد حامد رضا خان البَرَيْلُوى شيء من حياتِه وأعمالِه:

مولاناانوار احمد بغدادي:

دارالعلوم عليميه جمداشاهي، بستى

هو النجل الأكبر للإمام أحمد رضاحان البَرْيلُوي، ولدغزة ربيع الأول سنة ١٣٩٢هـ/1875م ببلدة "بَرْيلي"، وسَمَى عقيب ولادتِه في اليوم الذي عقّ فيه، بـ "محمد"، أمّا اسمه الغرفي فقد سمّوه بـ "حامِدرضا"، ولقّب بـ "حجّة الإسلام" (١).

تربى في حجر والده الكريم الإمام أحمد رضا, وعنه أخذ جميع العلوم والفنون (٢) من حديث, وتفسير, وفقه, ومنطق, وغير ذلك, حتى تخرّج في التاسع عشر من عمره (٣)

أَخَذَ الطريقة القادرية عن نور العارفين الشيخ أبي الحسَين أحمد التُوري - نوّر الله مرقده - ، كما حصل على إجازة و خلافة من لذن والده الكريم الإمام أحمد رضا البَرَيُلُوي (٣) مرقده - ، كما حصل على إجازة و خلافة من لذن والده الكريم الإمام أحمد رضا البَرَيُلُوي (٣) تولّى التدريسَ في مدرسة "مَنظر إسلام" ببلدة بَرَيُلي، وظلّ يشتغل مدرّساً إلى زمن طويل، واشتهر درسه بالأخص في الحديث والتفسير (٥)، والمعقولات، حتى ذاع صبنه في زبوع الهند، وانجذب إليه الطلاب من أرجاء الهند المختلفة.

مِن أَبرَز تلامذتِه و خلفائِه: محدِّث الباكستان الشيخ سردار أحمد، ومجاهد الملّة والدِّين الشيخ حبيب الزحمن رئيس "أورِيسَا"، والشيخ رفاقت حسَين، والشيخ خشمتُ على وغيرهم (٢)

كان له دُورَ في تأسيس دار العلوم "مَنظرِ إسلام"، بمدينة "بَرَيْلي" عام 1322ه/ 1904م، وتو تي إدارتها بعدأ بيه (٤)

كان له رأي ثاقب، وفكر صائب، وموقف محموذ من قضايا المسلمين الحساسة،

ر مائی، دضا بک رہے ہے (208)

منها مثلاً نراه يخالف ذلك القانونَ الظالم الذي يفرض حظراً على ذبحِ البقر، وبموجِبه يعاقَب المسلمُ إن ارتكب جريمةَ ذبحِ البقر التي لم يخلقها الله تعالى إلاَ نعمةُ مأكو لةُلعِباده، \* ولكن الظالمين يعبدو نَها دون إله واحد، ويفرضون حظر اشاملاً على ذبحها.

ومِن المؤسّف أنّ زعماءً من المسلمين وافقوا هذا القانون, وسائدُوه بالدّعوة والإرشاد, وأفتوا أنه لا ينبغي للمسلمين أن يُضَخُوا بقراً ، فكأنَّ ذبخ البقر جريمةً عندهؤ لاء لا تغضى ففي مثل هذه الأوضاع وقف الإمام أحمد رضامو قِفاً بطوليًا ، وأيد الحقَّ مُعلِناً أنّ ذبخ البقرشي ومشروع للمسلمين , لا يجوز أن يحرّمها أحد.

وظلَ الخلفُ الأكبرُ للإمام البَرَيْلُوي متشبِّثاً بهذه الدّعوة, وأعلَن رفضَه لهذا القانون(٨)

لقدقام علماء الهندالأكابر بتأسيس جميعية عالية مركزية باسم "المؤتمر السُنّي لعموم الهند" عام 1343ه/ 1925م, فكان الشيخ رئيسالها و من أهمّ مؤسِّسِيها ، و خطبته التي القاهافي الحفل التأسيسي لهذا المؤتمر , تشهد على شعوره المرهِف تُجاهق ضايا الأمّة (٩)

في عام 1354ه/ 1935م قام أناس من السِّيخ بهدم مسجدٍ تُراثي قديم في مدينة "لاهور", مما أثارت ضجّه كبيرة في أوساط المسلمين, فخرجُو اإلى الشّارع بجمّ غفير، وكان العلماء يقودون المسيرة الاحتجاجية, وعلى رأسِهم الشيخ العلامة حامدرضا خان البرّيلوي (١٠)

وإلى جانب هذه الأعمال الكبيرة شارَك في مواقف أُخرى، وأرشد النّاسَ إلى ما فيه خيز لهم عامّةً.

وكان متمكّناً من اللّغة العربية نطقاً وكتابةً، بل كان له ذوق أدبيّ رفيغ في العربية، وإلى جانب ذلك كان فقيهاً عظيماً في الفقه الحنفي، وكان له باغ طويل في تدريس مادّةِ التفسير والحديث والمعقولات.

له مؤلَّفات منها: "الفتاوى الحامديّة"، و"الضارم الزّباني على إسراف القادياني"، و"سدُّ الفِرار"، و"سلامة الله لأهل السنّة من سبيل العِناد والفِتنة"، وحاشية على "مُلاّ جلال" وغيرها، وهو الذي جمع إجازاتِ الإمام أحمد رضا باسم "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة" (١١)

قضى حياتَه كلَّها في خدمة الدِّين، وتو فَي ١٧ جُمادى الأُولى في سنة ٢٦٦ه/ 24 مايو 1942م، وعمزه آنذاك سبعون سنةً (٢١), وكانت وفائه خلال الصّلاة وهو يُصلِّي

على النبي المسلمة في التشهد (١٣) صلحه بالإمام أحمد رضا:

صلته بالإمام أحمد رضاصلة ابن باز بو الده ، وصِلة تلميذو في لأستاذه ، فقد كمّل عليه جميعَ علومِه ، ومنه اغترف جميعَ فنونِه ، وعلى منهلِه العذبِ شُفي غليلُه ، وطفحتَ جابيتُه ، حتى غداأعلَم العلماء في عصرِه ، واشتهر در شه في الفقه والحديث والتفسير .

كان مر آة شفّافة لأبيه الماجد الإمام أحمد رضا؛ إذ كان يمتلك من صفات علمية وعملية, جامعة بين الشريعة والطريقة, وكان قد حصل على ثقة تامة من أبيه الإمام أحمد رضا, فقد كان يحبّه كثيراً, ويثق به, وكان يقول: "أنا من حامد رضا، وحامد رضامني، فمن أخذ الطريقة منه فقد أخذ مني" (١٣)

أمّا الابنُ الوفي فقد كان يخفض لأبِيه الإمام جناحَ الذُلِّ و الرّحمة، ويحترمه ويتبع خطاه في اتّباع الشّرعِ المتين، فلا يحيد عنه قيدَ شعرة، و لا يعدل عنه مثقالَ ذرّة، يحبُّه و يُجلُّه و يُتَرجِم أَفكارَ ه و ينشرها في زبوع العالَم؛ لينتصرَ الحقَّ على الباطل.

حواشي:

(١)ينظر: تذكرةعلماءأهل السنة، ص: 80

وتذكرة خلفاء أعلى حضرة, ص: 234

وتذكرة المشايخ القادرية, ص: 483

تذكرة خلفاء أعلى حضرة, صه ٢٢٠, ٢٦٦, ٢٥٢, ٢٥٢ملتقطأو تعريباً).

(٢) ينظر: تذكرة علماء أهل السنة ص: 80

وتذكرة خلفاء أعلى حضرة، ص: 234

وتذكرة المشايخ القادرية, ص: 483

تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٧٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً

(r)ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة, ص: 234

وتذكرة المشايخ القادرية, ص: 483

تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٧٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ ملتقطأ وتعريباً

(٣) ينظر: تذكرة علماء أهل السنة, ص: 81

وتذكرة خلفاء أعلى حضرة, ص: 234

وتذكرة المشايخ القادرية, ص: 483

تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٣٤، ٢٣٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ملتقطأ وتعريباً تذكرة خلفاء أعلى حضرة من 234 (۵)ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٧٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً تذكر ةعلماءأهل السنة ص: 82. (٢)ينظر: تذكرة المشايخ القادرية ص: 495-499 تذكرة خلفاء أعلى حضرة وص١٣٤، ٢٣٦، ٢٤٩، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً تذكر ةخلفاء أعلى حضرة، ص: 235-236 (۷)ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً (٨)ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة، ص: 246 تذكرة خلفاءأعلى حضرة, صـ٣٤، ٢٣٦، ٢٤٩، ٢٥٢ملتقطأ وتعريباً تذكرة خلفاء أعلى حضرة، ص: 247 (٩) ينظر: تذكر ة خلفاء أعلى حضر ق صـ ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً (١٠) ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة من 248 تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٣٤، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً (١١)ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة م ص: 248-249 تذكرة خلفاءأعلى حضرة, صـ٣٤، ٢٣٦, ٢٤٦، ٢٥٢ملتقطأ وتعريباً (١٢) ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة، ص: ٢٥٢ وتذكر ةعلماءأهل السنة ص: 81 تذكرة خلفاء أعلى حضرة وصه ٢٢٦، ٢٣٦، ٢٥٢، ٢٥٢ملتقطأ وتعريباً (١٣) ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة، ص:٢٥٢ تذكرة خلفاء أعلى حضرة ، صـ٣٤، ٢٣٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً (١٣) ينظر: تذكرة خلفاء أعلى حضرة, ص: 234 و 252

公公公

تذكرة خلفاء أعلى حضرة , ص٢٢٠ , ١٣٦ , ٢٥٢ , ٢٥٢ ملتقطأ وتعريباً

### A GLIMPSE OF HUJJATUL

#### **ISLAM**

#### AFFAN RAZA KHAN AMJADI

In the 14 century Hujjatul Islam was born in the month of march in 1875 at sodagran baraily sharif (U.P) India. His full name was Md Hamid Raza Khan Shaeb . His sername was "HUJJATUL ISLAM" and his father's name was "ALA HAZRAT IMAM AHAMED RAZA KHAN .and his paternal grand father's name was Molana Nagi Ali Khan. The father and grand father's name of Molana Raza Ali Khan was Hazrat Hafiz Kazim Ali Khan and Hazrat Md Aazam Khan respectively. The father and grandfather's name was hazrat Sa-Aa- dat yar khan and Sayeed -ullah khan. Hujjatul Islam belongs to blue blood. He got many Alias like 'Bara molana" this sername was given by Imam Ahamed Raza Khan and other semame was "shakh -ul-naam" and "jamalul olya" when Hujjatul Islam was 8 years old,his paternal grand father Molana Naqi Ali khan died. Hujjatul islam 's grand mother loved him very much .He was fond of hunting and horse riding. He completed his study by the age of 19 in the and taught by imam ahmed raza khan [his vear 1894 father]Having seen his talent his father often said that he was one of the greatest scholar in owadh

After the death of his uncle ['ustad e zaman' alama hasan raza] his father take care of him as he continued to work on "fatwa nawaise" and ". kept working on it till 1942. Hujjatul Islam got married to "Ayesha Kaneaz", d/o janab haji waris ali . He had two sons. His elder son's name was Molana Shah Ibrahim raza khan . His sername was "Mufasira Azam" [miyan]. And his

ر العالم أبر ياد)

youngest son's name was Molana Hammad Raza Khan [miyan]. Ala Hazrat elected him as a caliph because the was very faithful and responsible of his father's views. In fact, he was capable of doing all duties and responsibilities from the core of his heart, therefore, his father was proud of him.

He was a great follower of Rasool (S.A.M) and he was a ashaqe -rasool. Once upon a time he want to see Gumbada khazra . he saw this line.

1 friday before his father's death .Ala Hazrat said,

As his words so my words

As his hands so my hands

As his disciples so my disciples

Hujjatul islam's father gave him permission to make follower and caliph Hujjatul Islam permit 13 kind of followers.

1.Quadriya barkatiya jadidya 2.Quadriya aabiaya quadimya 3.Quadriya ahdiya 4.quadirya razqya 5. Quadiriya munowra 6.Hasitya nazamiya quadimya 7.Chastiya jadidya 8.Sarwarya quadem 9.Sarwarya jaded 10.Naqsbandya alaya sidikya 11.Naqsbandya alaya aloya 12.Badeaya 13.Eloya manamiya.

Hujjatul islam offered hajj at the age of 31 years old 1323hijri and the second hajj had completed in 1324hijri. Once upon a time, he met a makki scholar Muhafiz kutub rahmatallah allaih and talked with him in Arabic language. During that conversation, makki scholar said his father. if someone is talented after you is hujjatul islam. During Haj Imam ahamad raza khan wrote a very famous book in Arabic language which is "Addaulatul makkiya" and Hujjatul Islam translate in urdu lang.

He attended conference in 1900 held at Azimabad now [patna] with the title "Darbar-e-haque -o-hedayat" with his father.

He Travelled many places with his father, like his father. At first, he travelled to Jabalpur with his father. Then he took many



agenda [meeting] of islam. Which are as following:

In Mubarakpur

In Lucknow

In Pilibhit

In Lahore

In Varanasi

His followers spread across contenents few of them are alive. Name of a few caliphs Hujjatul islam are:

- 1. Mufasira Azam Hazrat molana md Ibrahim Raza Khan.
- 2. Hazrat Molana Hammad Raza Khan (Nomani miya).
- 3. Molana Mufti Md Ezaj Wali Khan Barailey.
- 4. Molana Hashmat Ali khan .
- 5. Molana Hafiz Md Miya Ahyari darbhanga Bihar.
- 6. Molana Wali e rahman pukhrarwi.(Bihar)

His father made him a great scholar and and gave him all the responsibility in his life.he also constructed the 'khanquah-e-Razvia. Whilst offering namaz. his blessed soul passed on from the face of the earth ,His namaz of janaza has taken by Arshad Hazrat Mohaddis —e- azam (Pakistan). His grave is beside his father 's grave.Hazrat hajjutal islam 's "Urs" has been held every year on 16-17 Jamadul Iwalawith tittle "'urs hamidya"' On urs hamide, Darul ullom manzarul islam held dastar bandi & fazelat conference in every year. His blessed kabr anwar been visited by people of all region across season. People of world will remember Hujjatul Islam till the day of decision (Quiyamat).







سهای درضا بک دیویو

بابسوم فضائل وكمالات

جية الاسلام نبرياه بي

215

سهائل درضا بك ديوي

## حجة الاسسلام اورمناظر ؤلا ہور

ابوالنورمولا نامحمر بشيرصاحب كوثلوى مدظله العالى

بیاس ز مانے کی بات ہے جب میں لا ہور دا رُ العلوم حزب الاحناف میں پڑھتا تھا استاذی المعظم فيخ المحدثين حضرت مولا ناسيد ديدارعلى شاه صاحب رحمة الله عليه كي متواتر سعى بليغ وموثر تبليغ ے دیو بندی و ہابی حضرات کے عقائد پر مسلما نان لا ہور مطلع ہو کیے تھے اور دیو بندی حضرات ا ہے عقا کد پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف پوسٹر شائع کرر ہے تھے جتی کہ دا زالعسلوم جز \_\_\_ الاحناف كي طرف سے اعلان كيا كياك اس آئے دن كن راع كو بندكرنے كے ليے ايك "فيصله کن مناظرہ''ہوجائےجس میں سب سے پہلے دیو بندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی جو بقید حیات ہیں کی کتاب' 'حفظ الایمان' کی گفریہ عبارت کوموضوع متسرار دیا حبائے اور علاءا ہاسنت کے سامنے علاء دیو بندخو داپنے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے اپنی کفر ہے۔ عبارت كواسلامي عبارت ثابت كرادي كه حضور سأنفاليهم كي ذات مقدسه يرعلم غيب كأحكم كياجانا-اگر بقول زید سی ہوتو دریافت طلب میام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرمبی (بچه)ومجنون(پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپاؤں) کے لیے بھی حاصل ہے۔

(كتاب حفظ الايمان تقانوي م ٨ مطبع عليمي دبل)

چنانچاس سلسله میں دارُ العلوم حزب الاحناف كي طرف سے با قاعدہ ايك رجسٹرى خط سے مولوی اشرف علی تھانوی کو تھانہ بھون میں دعوت بھیج دی گئی کہ آپ لا ہور آ کرمسلمانوں کے اجماع میں اپنی براُت ثابت کریں اور اپنی کفریہ عبارت کی تھیج فر ماکراس نزاع کوختم کریں۔اس جسٹرڈ چینخ مناظرہ کولا ہور میں مشتہر کردیا حمیا اور دیو بندی حضرات کوآ مادہ کیا گیا کہ وہمناظرہ کے لیے

تار ہوجا ئیں دیو بندی حضرات بادل نخواستداس مناظرہ کے لیے تیار ہوئے محرمولوی اشرف علی تهانوی صاحب نے رجسٹر ڈچیلنج مناظرہ کو وصول کرے کوئی جواب نددیا۔مناظرہ کا دن قریب آر ہا تھااور مولوی اشرف علی تھانوی کا کوئی جواب نہ یا کردیو بندیوں سے کہا گیا کہ اسینے مولوی کو ا ذردیوبندیول نے جواب دیا کہ مولوی صاحب اگرتشریف ندلائیں تو کیا مضا اقت، ہم جویں'ہاری طرف سے جواب دیا گیا کہ اگر مولوی صاحب خود نبیس آسکتے تو وہ اپنا کوئی وکیل جمیع دیں۔مولوی اشرف علی صاحب کو بھی رجسٹری خط میں بیلکھ دیا گیا تھا کہ آپ خودنہ آسکیں تو کسی ا بناد كيل بنا كربيج وي -جوآپ كى طرف سےآپ كى وكالت كرے اورآپ اس كى منتح كواپى فغ اوراس کی شکست کوانی شکست تسلیم کریں۔ دیو بندی حضرات نے وعدہ کرلیا کہ مناظرہ میں اگر ہمارے مولوی صاحب نہ آئے تو ان کاوکیل آجائے گا۔ دار العلوم حزب الاحناف نے اس بات كوبهى مان لياتا كديية جمكز اكسي صورت ختم بواور كجرعلاء كرام كواس فقيدالشال اورفيعسله كن . مناظرہ کی اطلاع دے دی گئی۔لطف کی بات بیہے کہ مولوی اشرف صاحب باوجوداس کے کہ انبیں رجسٹری خطوط بھیج گئے باوجوداس کے کہ صرف انہی کی عبارت موضوع مناظر وقراریائی تمی کی صورت آنے پر تیار نہ ہوئے۔اور علاء اہلسنت دور در از کاسفر طے کر کے لا ہور تشریف لة ع چنانچه كھوچه شريف حقبله عالم حفرت الشيخ شاه على حسين شاه صاحب قدس سرة تشريف لے آئے اور ججة الاسلام مولا نا حامدرضا خان صاحب بريلوي رحمة الله علي بھي تشريف لےآئے۔ان کےعلاوہ شیر پیشہ اہلسنت مولا ناحشمت علی خاں صاحب اور والدی المعظم فقیہ اعظم مولا نامحد شریف محدث کوٹلوی رحمة الله علی بھی تشریف لے آئے ۔ صدرالا فاصل مولا ناسید محرقيم الدين مرادآ بادي رحمة الله عليه مولا نامحمرشاه صاحب سيالكوثي اورمولا ناشير نواب صاحب تصوری اور دیگر کئی علماءا ہلسنت لا ہور پہنچ گئے۔ دیو بندی حضرات کےمولوی ابوالو فاصاحب شاجهان يوري اورمولوي احمعلي صاحب شير انواله كيث اور ديگرايك دومولوي پنج گئے مناظر و کے لیے مجدوز پرخان کا انتخاب ہوااور محن مجد کے وسط میں ایک ری باندھی گئی جس نے محید كاندروني حمد بابر كدرواز ب تك دو حصركرد ي تقد درواز ب داخل بوت ی پیطویل ری نظر آتی تھی۔ دائیں طرف کے حصہ میں علاء اہلسنت کا اسٹیج تھااور بائیں جانب علاء دیو بند کا۔مبحد کا ندرونی حصمحن اورمبجد کے سارے جیت سب حاضرین ہے بھے۔رے اوع تھے۔اہلنت کے اللی کے اور پرایک بلندمنرر کھا گیا تھاجس پر حضرت الشیخ پیرسیدعسلی محسين صاحب تشريف فرما يتصاور ديجرعلاءالهسنت التيج يررونق افروز تتصير حضرت قبله عالم سيد (سهای درضا بک دیویع) جية الاسلام نبريء و

علی حسین شاہ صاحب، حضرت غوث الاعظم قدس سرۂ کی اولاد میں سے تصاور بے صدوجیہ۔۔۔ تتھے۔ سفید نورانی چہرہ اور سفیدریش سبز جبداور سرپر عمام غوشیہ سجان اللہ صرف ای ایک ہست سے بھی سارے اجتماع میں رونق و بہار نظر آری تھی ان کے علاوہ ججۃ الاسلام الشاہ صامدر صنب خان کی نورانی چہرہ بھی زائرین کی آنکھوں اور دلوں کومنور کر رہا تھا۔

والدی المعظم فقیه اعظم علیه الرحمة کی بھی نورانی صورت نگاہوں کا مرکز تھی اورای طرح دیگر علماء اہلسنت کے نورانی چروں کی زیارت ہے بھی ہرمسلمان مسرور وشاد مان تھا۔

برعس اس کے دوسری طرف علی اور بوبند کھدر کے کپڑوں میں ملبوس اور سر پر کھسسرل نمس کا گر کی ٹوبیال سے تھے۔ میں اس اجتاع میں صحن سجد میں جیٹا ہوا بیہ منظر دیکے دہا تھا ایک طرف تو مقبولان تن کی وہ بیاری ونو رانی صور تیں کہ صدیث نبوی کے مطابق اذا رواذ کو الله کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدایا د آ جائے اور دوسری طرف وہ کا گر لی مولویوں کی صور تیں کہ انہیں دیکھ انہیں دیکھا جائے تو خدایا د آ جائیں۔ میں نے دیکھا بیسارا مجمع مناظرہ سے پہلے بی اس ایک فرق کودیکھ کر یہ نیسے کرگاندھی ونہر ویا د آ جائیں۔ میں نے دیکھا بیسارا مجمع مناظرہ سے پہلے بی اس ایک فرق کودیکھ کر یہ نیسے کر یہ نیسے ہوئے ایک شخص نے حضرت قبلہ عالم شاہ علی حسین صاحب کو سبز چندا ور تمامہ غوثیہ سے آ راستہ بلند منبر پر جیٹھے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ بھی میرا دل تو مناظ سرہ میر چندا ور تمامہ غوثیہ سے آ راستہ بلند منبر پر جیٹھے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ بھی میرا دل تو مناظ سرہ ہوئے دیکھ کر سے کہا کہ بھی میرا دل تو مناظ سرہ ہوئے ہیں۔ دیلے کو بیل کا بات کی گوائی دے۔ یہ کے جس طرف یہ اللہ کا بہت دہ ہے جن مجمی ای طرف یہ اللہ کا بہت دہ ہے جن محمل طرف یہ اللہ کا بہت دہ ہے جن محمل طرف یہ اللہ کا بہت دہ ہے۔ جن بھی اس بات کی گوائی دے۔ یہ ہوئے دیکھ کر سے اللہ کا بہت دہ ہے جن محمل طرف یہ اللہ کا بہت دہ ہے جن محمل طرف ہے۔

حضرت مولا ناابوالنورمحر بشير يقيناايك علمى اورمعتبر نام ب، خدائ پاک أنبيس غريق رحمت فرمائ - يهضمون ناممل دستياب بواءعنوان سے ظاہر ہے كه انجى يتمهيدى تفتگو ہے اصل مضمون آنا باتی ہے - يهال بياس لئے شامل كيا گسيا كہ حجبة الاسلام پيانہوں نے بھی مضمون لكھاہے،



# جة الاسلام اورمناظره لا هوركي كيفيات

ڈاکٹرامجدرضاامجد

جماعت المل سنت اور فرقد ہائے باطلہ کے درمیان اختلافات بنیادی اور اصولی ہیں فروی نہیں۔ ہندوستان میں اسملیل دہلوی کی تحریک وہابیت نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور نہتم ہونے والے خلفشار کی جو بنیا در کھی تھی ، آج تک یہاں کے مسلمان ای آگ میں جل رہ ہیں ، ایک نہتم ہونے والاسلسلہ ہے جو مسلم آبادی کو الحساد و بدینی کے صلیب پر دھارہا ہے۔ ای وہابیت کے بطن سے مختلف فرقوں نے جنم لیا اور مسلمان ہر نے فرقے کے وجود میں آنے کے سبب نکروں میں بختہ ہے گئے۔ دیو بندیت بھی ای کی نکی ہوئی سٹاخ ہے فرق صرف تقلید وعدم تقلید کا ہے۔ ای فرقد کے چار بڑے عناصر ہیں مولا نارشید احمد کنگوہی ، مولا نا وقت میں مولا نا شرف علی تھانوی مولا نا خلیل احمد آبید ہوی ۔ ان چاروں کے افکار ونظریات تا میں مناوتو ی ، مولا نا شرف علی تھانوی مولا نا خلیل احمد آبید ہوی ۔ ان چاروں کے افکار ونظریات کردیو بندیت کی عمارت کھڑی ہے ، ورند مسائل میں بیغیر مقلدین سے الگے ہیں اور ان کے درمیان بھی اس حوالہ سے جدال و پر کیار اور مناقشے ہوتے رہتے ہیں۔

ہندوستان کی اکثریت احنان کی ہے اس لئے غیر مقلدیت یہان نہیں پنہ آئی مسگر تقلید کے پردہ میں عقیدہ وہا ہیت ضرور فروغ ہوا اور ہور ہاہے، یہی وجہ ہے کہ اس ملک مسیس وہا ہیت کی پہلی کتا ہے تقویت الایمان کے جواب میں علاومشائخ اہل سنت کی طرف ہے تقریبا سو کتا ہیں گئیں در سگاہ ہے لے کرخانقاہ تک کے صاحبان علم وضل نے اس فتند کی سرکو بی کے لئے جی تو وُ کوششیں کیں ۔ ویو بندیت کے وجود میں آنے کے سبب عوام اہل سنت کو ظاہری طور پر وہا بیت اور سنیت کے درمیان تمیز مشکل ہوگئی اس طرح یہ فتنہ حنفیت کے نام پر اہل سنت کی آبادی میں مضم مارنے کا میاب ہوگیا۔

سهائل ، دخه الاسلام نبر کا ٠٠٠

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدی سره نے مقلدین وغیر مقلدین وہابیہ کار دہلیغ فر مایا اور عوام اللہ مسئل حفظ اللہ متعدہ کے بین کھیں ، تحفظ اللہ سنت کے ایمان وعقیدہ کے تحفظ کے لئے افراد تیار کئے اور پوری زندگی تحفظ ناموس رسالت کی جدوجہد میں گزار دی۔ان کی کتابیس رسائل وفتا دیٰ بلکہ ان کی زندگی کے ماہ وسال ہیں۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ فرقد دیابنہ کے جن چارافراد کی کتا ہیں ابانت رسول اور تفریق امت کا باعث بنیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہ یک جنبش قلم ان پر فقاوئی صل در نہسیں فرمائے بلکہ اس تھم شری سے پہلے اعلیٰ حضرت نے تھا نو کی صاحب اور ان کے دیگر علا کواپنے قول فرمائے بلکہ اس تھم شری سے پہلے اعلیٰ حضرت نے تھا نو کی صاحب اور ان کے دیگر علا کواپنے قول سے تو بدور جو ع کی امید اور دجو ع الی الحق کی آس رہی ان سے داعیانہ ہی خطاب کرتے رہے گفریات سے تو بدور جو ع نہیں کرنے رہیب آپ نے اور دیگر علائے عرب وہم کرتے رہے گفریات سے تو بدور جو ع نہیں کرنے کے سبب آپ نے اور دیگر علائے عرب وہم کرتے رہے گفریات سے تو بدور جو ع نہیں کرنے کے سبب آپ نے اور دیگر علائے عرب وہم مشرع نافذ کردیا اور مسلمانوں کے در میان ان کی بدعقیدگی اور تو بین رسالت کے سبب ایک دیوار کھڑی ہوگئی ۔ دیابند کے چاروں عناصر دنیا سے اٹھ گئے گئر امت کے در میان مسلمل خلفشار ، باہمی آزار و پیکاراور مباحثة ومناظر ہی آگہوڑکا گئے۔ اس وقت سے اب کہ مسلمل خلفشار ، باہمی آزار و پیکاراور مباحثة ومناظر ہی آگہوڑکا گئے۔ اس وقت سے اب کہ مسلمل خلفشار ، باہمی آزار و پیکاراور مباحثة ومناظر ہی آگہوڑکا گئے۔ اس وقت سے اب کو مناظر ہی ہو گئے ہیں جن میں اہل سنت کی سنت کی است کی تقصیل محفوظ کر دی گئی ہے۔ بار بار ہزیمت و تکست کے باوجودان کا مردہ اور باطل کی شکست کی تفصیل میں کہ ختم الشمالی قلؤ تھم کی منزل میں آنے کے بعد قبولیت تی کی راہ مسدود ہو ہی جاتی ہیں۔

جمة الاسلام اورلا موركامناظره:

جماعت اہل سنت کو یہ فکر ہمیشہ رہی کہ کی طرح بھی مسلمانوں کے درمیان پیداشدہ تفریق کی آگ سردہ ہوجائے ، بینہ ہوتو کم از کم عوام پیش روشن ہوجائے تا کہ وہ گمرہی سے حفوظ رہ سکیل الا ہور کا مناظرہ بھی ای پس منظر کا آئینہ دار ہے علمائے اہل سنت کی ساری کوششیں اس لئے تھیں کہ یا تو دیابنہ واہل سنت کے درمیان فرقہ بندی کی کھڑی دیوارگر حب نے یاعوام پر حقیقت تکاراہ وجائے اور جولوگ دیابنہ کے علما کو دین کا عالم سمجھ کر ان سے وابستہ ہیں وہ ہوشیار اور ان سے کنارہ کش ہوجا کیں۔

رسابی، دضا بک دیویی (عیریان مخبریان یا

عوّان شرا يَط اور تاريخ مناظره كاتعين:

میرے سامنے مناظرہ لا ہور کی روداد بتام" آخری قطعی فیصلہ کن لا ہور کا مناظہ سرہ" موجود ہے، یہ جس بیس سوائے ان ابحاث کے جوتھانوی صاحب کے بجائے ان کے ہمنوا مولوی منظور سنجلی ابوالوفا شاہجہاں پوری وغیرہ سے حضرت شیر بیشہ المل سنت کی ہوئیں، ابتدا سے انتہا تک کی ممل داستان موجود ہے۔ چنانچہ المل سنت کی شظیم" المجمن حذب الاحناف لا ہور" نے اپنی اس اس روداد بیس المجمن کے اجلاس پھرائی موقع سے دیابنہ کی طرف سے مناظرہ کے چیلنج اور بالآخر با ضابط مناظرہ کے تحریری شراکط اور موضوع کے انتخاب کا تعصیلی ذکر کیا ہے جواس طرح ہے:

آج مورخه ۳۳-۱۲ ۲۲ بروز اتوار بونت گیاره بج دو پهرجس مناظره كاعنوان فيصله كن مناظره مونا تهاوه بعض وجوبات كي بناپرمعرض التوامين ركها كميا باوراس كيليه ١٥ رشوال ١٣٥٢ ها كادن مقرر كرت ہیں۔اس پردوفریق کا تفاق ہے ہم اپن طرف سے مولا تا مولوی اشرف على صاحب تعانوى كواس مناظرى كيلے لانے كى كوشش كريں عے۔اگروہ تشريف ندلا سكے اورا پناكوئي وكيل بھي نبھيج سكے تواس صورت مسيس ہم آئندہ ان کی تحریرات کی پیروی ترک کردیں عے اور ان کی اخت لانی تحریرات سے اظہار نفرت کریں معے۔ ای طرح سے فریق انی مولانا مولوی حامدرضا خان صاحب کولانے کی کوششش کریں گے اور اگروہ تشريف نه لاسكے اورا پناكوئي وكيل بھي نهجيج سكيتواس صورت مسيس وه آئندہ ان کی تحریرات کی پیروی ترک کردیں گے اور ان کی اخت لافی تحریرات سے اظہار نفرت کر دیں عے اور تاریخ مناظرہ سے پہلے ہر دوفر تی اپنے علاء کے اسم گرامی شائع فر مادیں ہے، ثالثین کا تعتسر رتاریخ مناظرہ سے دویوم پہلے مقامی حضرات خود کر کے اعلان کر دیں گے۔اس اعتراضات کیے گئے ہیں ان رعلی الترتیب بحث ہوگی۔مئلہ قادیا نیت زیر بحث نه ہوگااس لیے کہ وہ فریقین کے نز دیک کافر ومرتد ہیں۔

ر ای ، رضا بکد یویو

اس معائدہ پردیابند کی تنظیم جمیعت الاحناف کے ناظم سردار محمد نے اور اہل سنست کی تنظیم مرکزی المجمن حزب الاحناف لاہور کے ناظم مولانا ابولبر کات سیدا حمد صاحب نے اپنے اپنے در ورداد میں ہے:

'' جناب سردار محمد سکریٹری جعیت الاحناف لا ہور نے جس مناظرہ کا علان بصورت پوسٹر شائع کیا تھا اور گزرگا ہوں میں چسپاں فر مایا تھا اس کو بعض وجوہ کی بناپر ملتو کی کر کے جوقر ارداد متفقہ فریقین جوابیخ دستخطوں ہے۔ ہیں دی ہے ہم اس کو منظور کرتے ہیں '

تھانوی صاحب کے نام مولا ناسید احمد صاحب کا مکتوب:

اس معاہدہ کے بعد ناظم حزب الاحناف نے جناب مولانااشرف علی تھانوی کوایک مکتوب گزشتہ اجلاس میں تشریف نہیں لانے کاشکوہ اور اس مناظرہ میں حاظر ہونے کی مخلصانہ گزراش کرتے ہوئے لکھاجس کامتن ہیہ

واضح ہوکہ مرکزی الجمن حزب الاحناف ہندلا ہور کے سالا نہ جلسہ
کے موقع پر ۲۵ نو مر ۱۹۳۳ء بوقت البح دن کے آپ کو جوالی تار
ارسال کیا گیا تھا۔ جس کا مضمون احدیہ یہ ہے۔ جناب مولوی اشرف علی صاحب تھا نہ بھون ضلع مظفر گر ، حزب الاحناف کے جلے ہور ہے ہیں۔
علائے المی سنت کے تمام اکا بر کا اجتماع ہے۔ اس بہتر موقع پر آپ تفریف لاکر حفظ الا بمان پر ابین قادعہ تحذیر الناس کی عبارت کے متعلق تصفیہ کرلیں تاکہ تمام ہندوستان کے پریٹ ان کن جنگ کا حن اتمہ ہوجائے۔ اس موقع پر تکلیف سفر گوارا کرنا آپ پر لازم ہے۔ تار کے ذریعہ سے تشریف لانے پر چش کیا جائے گا اور جمکن آسائش پنجائی جائے گی فرایت انہ میں مرکزی انجمن حزب الاحناف ہندلا ہور) اور جواب کیلئے موازی تیرو آنے نقد ڈاک خانہ میں ادا کیے تھے جس کی رسید دفتر میں محفوظ موازی تیرو آنے نقد ڈاک خانہ میں ادا کیے تھے جس کی رسید دفتر میں محفوظ ہواری تیرو آنے نقد ڈاک خانہ میں ادا کیے تھے جس کی رسید دفتر میں محفوظ کے لیکن آپ نے ہماری مخلصانہ گذارش کو شرف قبولیت نہ بخشا یعنی آن

تک تار کا جواب نبیس دیا اورنه تیراآنے کا فارم بی واپس کیا۔ لبذا التماس یہ ہے کہا گرکسی وجہ سے جواب دینااورتشریف لا ناخلاف مصلحت وحکمت سمجھا گیا تھاتو فارم قیمتی تیرہ آنے کامہر پانی فر ماکرواپس فر مادیں۔اسس ليے كەرىغر باءالى سنت كاپيىر بكاش جارى تخلصانە معروض قبول فرماكر آپ لا ہورتشریف لے آتے اور عبارات حفظ الایمان براین مت اطعه۔ تحذیرالناس کے متعلق ا کابراہل سنت سے (جوجلسہ میں رونق افٹ روز تھے ) فیصلہ کن مناظر ہ ہوکر تصفیہ ہوجا تا اور فریقین سے حقارت ومنافرت كاسلسله منقطع موكراس عالمكير مذبهي جنك كابميشه كيلئح خاتمه بوجا كالميميس آپ کے اس موقع پرسکوت و بے انتنائی اختیار کرنے کانہ صرف افسوس بلكه بے صدرنج ہے۔خیراب چونكه آپ كے معتقدين عما ئدين شهرلا مور نے اس فیملے کن مناظر و کیلئے جناب محر مردار محد خان صاحب تاظم جعیت الاحناف نے مولوی محم منظور صاحب سنجلی اور مولوی ابوالقاسم صاحب اورمولوى ابوابوفاشا بجها نبورى اورمولوى محمراساعيل صاحب اور مولوی عبدالحتان صاحب لا موری کے سامنے ان کے مشور و سے فیصلہ کن مناظرہ کیلئے ۱۵ رشوال ۵۲ ۱۳ هادن مقررفر ماکرفریقین کے انفاق سے اسيخ وستخطول سے جمعيل تحرير عطافر مادي ہے جوعقريب سائع كردى جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تاریخ برآب بفس نفیسس لا ہور قدم رنجەفر ما كرفيعلەكن مناظر وكر كے بميشه كيلئے فريقين ميں سلح وآشتی اور محبت واتحاد کی بنیاد قائم کردیں گے۔ فقط

جواب كالمحظر

نقیر قادری ابوالبر کات ،سیداحمه دخ

ناظم مركزى الجمن حزب الاحتاف مندلا مور

پھراک مضمون کوبشکل اشتہار شائع کردیا تا کہ عوام کوبھی اس کی اطلاع ہوجائے اور آخر میں لکھا: استدعا: تمام ہندوستان و پنجاب کے سی مسلمانوں کونہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ 10 رشوال ۵۲ اس کا انتظار کرنا چاہئے اور بارگاہ رب

رماى درضا بكدريوي

العزت بین نهایت خشوع وخضوع کے ساتھ ماہ مبارک رمضان مسیں دعائیں مانگیں کہ جامع المتفرق بحرمت سید الرسلین علسی الجیة والتسلیم بہت جلدوہ صورت پیدافز مادے کے فریقین میں کامل ودادو تحاد ہو کرمتفقہ طور پردشمنان اسلام کامقابلہ کریں۔

الشتمرين: اراكبين مركزي المجمن حزب الاحناف هند، لا مور

### ديابنه كالمجمع مين مناظره يفرار:

تاریخ مناظرہ آتے آتے دیابنہ نے مناظرہ ٹالنے کے لئے عجیب دغریب شاطرانہ چال چلی ، تاکہ کی طرح بیلوگوں نے چلی ، تاکہ کی طرح بیلوگ مناظرہ سے انکار کردیں اور جمیں کہنے کا موقع ملے کہ ان لوگوں نے مناظرہ سے انکار کردیا ہے، چنانچہ صاحب روداد لکھتے ہیں:

۱۳ رشوال مطابق ۳۰ جنوری کی شام کوجس کا اگلا دن مناظر و کیلئے
مقرر ہو بابید دیو بند بیا نے ایک پوسٹر شائع کیااس میں اشتعال آگیز اور
دل آزار کلمات کھے۔ہم اس وقت ان کی عنایتوں کا جواب ہسیں دے
کتے لیکن پوسٹر میں جس مقصد کا انہوں نے اظہار کیا وہ محض اس قدر ہے کہ
مناظر وکی خاطر بیشکل ہو سکتی ہے کہ تکم کے سامنے تنہائی میں دونوں طرف
کے صرف دومناظر وباہم گفتگو کریں اور کوئی مجمع نہ ہواور اس کے حسلاف
یعنی کسی مجمع خاص میں بھی گفتگو کریں اور کوئی مجمع نہ ہواور اس کے حسلاف
یعنی کسی مجمع خاص میں بھی گفتگو کرنے کیلئے وہائی دیو بندی تیار نہیں ہیں۔

اس اشتبار میں ظاہر ہے بیمناظرہ سے کھلا ہوا فرار ہے اس طرح مناظرہ سے حقیقت مائے کیے آسکتی اور کون جلوت میں بیا قر ارکرتا کہ ہاں ہمائی میں مناظرہ ہار گیا ہوں؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دیابنہ کواپی فلکست کا حساس پہلے ہی سے تعاور نہ وہ یہ راہ فر اراختیار ہی کیوں کرتے۔ ای اشتبار میں دیابنہ نے مناظرہ کے لء سے فریقین کے فتی بھی کھا کہ انہوں نے جالث جناب ڈاکٹر اقبال اور مولا نااصغر علی صاحب روی کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے جالئیت سے انگار کر دیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب روداد نے لکھا ہے:

اس پوسر میں دہابید یوبندیے غلط بیانی کرے پبلک کو بیمغالطہ دیا ہے کہ مرکزی انجمن حزب الاحتاف مندلامور نے ڈاکٹر سرمحدا قبال اور

جة الاسلام نبريان إ

مهاى برضا بكديوي

مولا نااصغرعلی صاحب روحی کی طرف انکار ٹالیجت کی غلط نسبت کی ، سید دیو بندید کا جموث الزام ہے۔ ہمارے پاس دونوں صاحبوں کی تحریریں موجود ہیں اور وہ انکار نہیں فرما سکتے۔

جة الاسلام كالا مورورودمسعود:

تاریخ مناظرہ آتے آتے دیابنہ نے مناظرہ نہ ہونے کے لئے کئ حرب اپنائے ، گرتاریخ مناظرہ میں جہۃ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضا قدس سرہ ، اعلی حضرت حضور شاہ علی حسین قدسس سرہ معدرالا فاضل مولا ناسید محمد تعیم مالدین مراد آبادی رحمۃ الله علیہ ، شیر بیشہ المسنت مولا ناحشمت علی خال صاحب ، مولا نامحمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ الله علیہ مولا نامحمد شاہ صاحب سیالکوٹی اور مولا نا شیر نواب صاحب قصوری وغیرہ علماء ہے اہل سنت تشریف لے آء ہے۔ مجبورادیابنہ کے بھی مولا نا منظور سنسلی ، ابولو فاشا بجہا پوری وغیرہ کو بھی مناظرہ گاہ میں آنا پڑا، مگر شرا نظرہ میں تعانوی صاحب کو خود آنا تھا یا اپناکوئی وکیل مطلق بھیجنا تھا ایسا کچھ کر کے دیابنہ کے اس مناظرہ میں تعانوی ساحب کو خود آنا تھا یا اپناکوئی وکیل مطلق بھیجنا تھا ایسا کچھ کر کے دیابنہ کے نمائند سے نہیں آئے تھا ایسا مورت حال کا نقشہ ارو بات کیسے آمے بڑھی اس کی پوری تفصیل ، دوداد ش اس طرح بیان کی گئی ہے:

گرید حلہ جو ئیاں نہ چلیں اور حضرت ججۃ الاسلام مدظلہ تعالیٰ کے لاہور پہنچ کر بار بار پوسٹروں کے ذریعہ اپنے مقابل کوطلب فر مانے سے وہابیہ کوائد یشہ ہوگیا کہ اگروہ مجمع عام میں نہ پہنچ تو ان کی نہایت ذلت ورسوائی ہوگی اور سب لوگ ان سے پھر جا نئیں گے۔ اس مجبوری سے ان کے مقامی اور بیرونی بہت سے مولوی جمع ہو کر مقام مناظرہ مجد وزیر خان میں ۵۱ رشوال ۵۲ مااھ روز چہار شنبہ ۱۰ رہے تشریف لائے علائے کرام اہل سنت کی جماعت کثیر پہلے سے ہی موجود تھی ۔ جلسہ گاہ آدمیوں سے کھیا تھے ہمری ہوئی تھی۔ مجمع نہایت پرامن تھا۔ سید حبیب صاحب ایڈیٹر سیاست حلقہ کے صدر بنائے گئے لیکن وہابیہ جوڈیڑ ھاینٹ کی الگ ایڈیٹر سیاست حلقہ کے صدر بنائے گئے لیکن وہابیہ جوڈیڑ ھاینٹ کی الگ بے کی عادی ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی میں جماعت کا چھوٹا ساصدرا لگ بی جن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ یا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ یا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ آیا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ آیا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ آیا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محض میسر نہ آیا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل بی چن لیا کوئی مقامی مقتد محضور میسر نہ آیا تو قبنہ سنجل کے مولوی اساعیل

سرائل برضا بكديوي

بی کوصدر بنالیا۔جن بیچارے کوصدارت کا تناسلیقداورتجربہ تھا کہخود بی صدر بنے اور خود بی سکر یٹری کے وکیل بیک وقت آپ کودونو ل منصبول کا اعزاز حاصل تھااورآ پ اس پر بہت مفتخر اور نازاں ہیں۔ جمع میں ہر چند آپ و تعجما یا گیا که آپ ایک منعب قبول فرمایئے۔ بیددومنعب سس طرح جمع کررہے ہیں گرآپ نے ان دونوں نعتوں کو کی ایک کا چھوڑ تا گوارانه فرمایا \_ بهت لطف موا \_ جب سید حبیب صدر جلسه نے دریافت کیا کہ اگر بحیثیت وکالت تقریر کرتے ہوئے جناب کی تقریر کمی ہوگی یا کی دجہ سے روکنے ٹو کئے کی ضرورت پیش آئی تو آ یے کو کون رو کے گا۔ فرمایا کہ آپ۔ سیدصاحب نے فرمایا تو آپ میرامشکم مانیں گے۔ مولوی اساعیل نے کہا کہ ہال سیدصاحب کے ہال پرصدر کہال ہوئے۔ آپ کاصدر میں ،اس پرجلسمیں بہت مطحکہ ہوا۔ مگرآب نصدارت ہی کوچھوڑ سکتے تھےنہ سکریٹری کی قائم مقامی سے ست بردار ہونے کا صدمہ عظیم برداشت کر سکتے تھے۔ بہر حال اگر آپ کے سر پرصدارت کی دستار تھی تو دوش پرسکریٹری کی نیابت کا جبہ بھی تھا۔حضرت مولا نامفتی سید احمصاحب في اعلان كيا كرحسب قرار حضرت جمة الاسلام مولا نامولوى حامدرضاخان صاحب مدظله مجلس مناظره ميں رونق افروز ہيں۔ جماعت وہابیہ حسب قرارمولوی اشرف علی یا ایجے وکیل مناظرہ کو پیش کرے جسس کے پاس دکالت کی معتبر سند ہواس پر بعد قبل وقال بسیار دھیلہ واعت دار وہابیے کے صدرنائب سکریٹری نے ایک میلا پرچہ جیب شریف سے تكالا اور فرمایا که پیندوکالت ہے۔جومولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی ہے۔ بیسند مجمع میں بڑھی گئے۔اس میں کہیں بین تھا کہ ۱۵ رشوال کولا ہور م جومناظره مونے والا ہے میں اس میں بجائے اپنے مسلال فخص کو ا پناوكيل بنا كر بهيجًا مول \_اس كا مرقول اور قبول وعسول فتح وككست سب مجمع قبول ہوگا۔ اور میراقرار پائے گا۔ بجائے اس کے دہ ایک عجیب وغريب تحرير تقي جس كاخلامه بيتماكه:

مذیدین کو عبارت حقظ الایسان کی تفسیم کیلئے میں مولوی حسن احمد فیسن آبادی اور مولوی منظمور و مولوی اسساعیل سنبھلی اور مولوی ابوابو قاشا مجمانیوری کو ایناوکیل بناتا ہوں

جب بید و کالت نامه پڑھ کرسنایا گیا تو مولا نامفتی سید احمد صاحب نفر مایا کہ بین ہیں کہ اس میں مناظرہ کالفظ کے نفر مایا کہ بین ہیں کہ اس میں مناظرہ کالفظ کی نبیس مناظرہ کا وکیل کس طرح ہوگئے بیہ اجازت ہوگی تو وعظ گوئی کی ہوگی۔ ہمارا جو مناظرہ مقرر ہوا ہے اس کا مجمد عبارات تحسندیر الناس نتو کی گنگوبی براہین قاطعہ وحفظ الایمان جن پر حسام الحرمین میں تکم کفر دیا گیا ہے وہ ہیں۔ تعانوی صاحب کی تحریم سند مباحث کاذکر ہے نفر دیا گیا ہے وہ ہیں۔ تعانوی صاحب کی تحریم سند مباحث کاذکر ہے تہ مناظرہ کا لفظ نہ لا ہور کا تام ہے۔ نہ جزب الاحناف جمیم ہی دہ تحت کی اجازت ہے نہ بحث کی اجازت ہے نہ بید کر کے کمیر اوکیل جو قبول کر لے گا جھے بھی وہ تسبول اجازت ہے نہ بید کر کے میر اوکیل جو قبول کر لے گا جھے بھی وہ تسبول ہوگا۔ پھر کس طرح منایا جائے کہ پیتر پر سندوکالت مناظرہ ہے۔

اسپر مولانالبوالفتحصاحب مولوی حشمت علی خان صاحب نے کھڑ سے ھو کر فر مایاکہ سندو کالت مناظر نہیں نہ تھانوی خودآئے نہ ان کا وکیل مجاز پہنچال فذاحسب قرار دادان کی اس شکست کااعلان کر تا ھوں

ال پروہابیہ کے صدرتائب سکریٹری صاحب بہت بے چین سے
الشے اور نہایت بے کسانہ شکل کے ساتھ فریاد یوں کے لیجے میں آپ نے
عرض کیا کہ مولوی حشمت علی خان صاحب اپنا بیا علان واپسس لے لیں
لیکن ہزارہا مجمع کے بچے میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جوان کی تائید کر تا اور
ان کا ہم زبان ہوگا۔ سب مجمع دیکے دیکے رہا تھا کہ من ظرہ کے موقع پرسبق
پڑھا تر بے یا دعظ کہنے کی اجازت لے کرآئے ہیں۔ یہ شخر ہے یافریب
دی ہو ہابیہ کے صدرتائب السکریٹری کی منت و کجاجت پر جلسہ کے
صدر جناب سید حبیب صاحب نے ان کی اتنی خاطر کی کہ مولا ناحشمت علی
خان صاحب نے زمادیا کہ پیلفظ کی قبل از وقت ہیں گر آئیس جواب

ج الالام فبركان و

دے دیا گیا کہ یہ فیصلہ مجمع عام کے ہاتھ ہے، جناب جلسہ کے انتظام کیلئے صدر ہیں چنانچہ قابل صدر نے اس کا اعتراف کیا پیچارے وہا ہیہ کو جواب دے دیاوہ اپناسامنہ لے کررہ گئے۔

د يابنه كي گزارش:

اخیر میں وہابی نے یہ ایک استدعا پیش کی کہ ہمار ہے جوعلاء موجود
ہیں وہ اپی طرف ہے ایک شخص کومولوی اشرف علی صاحب کا وکیل تسلیم
کے لیتے ہیں اس کی فتح وشکست کومولوی اشرف علی صاحب کی شکست و فتح
سلیم کرلیں سے حضرت جمتہ الاسلام اپنی طرف ہے کی شخص کو اجاز ہے۔
و سے دیں چونکہ وہابیہ کی استدعا میں اور اس نئی تو کیل میں مولوی اشرف علی صاحب کی طرف ہے جو وکالت نامہ پہلے انہوں نے منسوب کیا ہے اور اپنی صاحب کی طرف ہے جو وکالت نامہ پہلے انہوں نے منسوب کیا ہے اور اپنی مناظرہ جس کومناظرہ کا وکالت نامہ ہتا یا تھا اس کی ایک طرف ہمکذیب اور اپنی اس دعوے کے اعلان کا ایک گونہ اعتراف پایا جاتا ہے اور جمع بھی مناظرہ و کی کھنے کیلئے منتظر ہے ۔ اس لیے بیدورخواست منظور کرلی گئی۔ وہابیہ نے مولوی منظور سنجلی کو تھا نوی کا وکیل تسلیم کیا اور حضرت جمتہ الاسلام مدظلہ مولوی منظور سنجلی نے مولو کی اجاز ہ دی اور وکیل مقروفر مایا۔ مولا نا ابولا فتح صاحب اور مناظرہ منظرہ مناظرہ کی اجاز ہ دی اور وکیل مقروفر مایا۔ مولا نا ابولا فتح صاحب اور مناظرہ منظور سنجلی کے درمیان جو پہری تفصیل اشتہار آئندہ ہیں ملاحظہ ہو

اس تصفیہ کے بعد اب مناظرہ ہونا چاہے تھا گراب پھر منظور سنجلی صاحب نے گا ایک شرطیں پیش کیں کہ اب بھی کسی طرح میں مناظرہ سے پچ جاؤں اور میرے سرے سے باٹل جائے گرشیر پیشہ اہل سنت نے ان کی تمام شرطیں منظور کر کے ان کے لئے جائے منسرار کی راہ مسدود کردی اور صرف ایک شرط ایسی رکھی کہ انجام کاران فکست تھانوی صاحب کی فکست تسلیم ہواس پروہ اڑ گئے اور تمام وقت ای میں صرف کردیا تفصیل ملاحظہ ہو:

هاي مرضا بكدريوي

فيهله كن مناظره كاانجام:

۱۵ رشوال کومولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے نیآنے اوروکیل مجازنہ جیجیئے ہے انبیں جو شکست ہو کی تھی اس کی مار کم کرنے کیلئے دیو بندی علما کے بور کے شکرنے بیتجویز سو جی تھی کہ این طرف سے مولوی منظور کوتھا نوی صاحب کا وکیل قر ارد ہے لیس اور اس طرح سان کے نہ آنے کی خفت کو کھے کم کریں۔مولوی منظور نے جس قدر شرطسیں پیش كيس وه شيرسنت مولا ناابوالفتح محمر حشمت على خال صاحب سلمه نے فراخسد لي سے منظور كرليس مرف تحورى ئابايت مفيد ترميميس جابي تقيس جن مين فريقين كاكوئي حرج نهقاء مثلاً ميكه دومسكول مين اخيرتقرير مولوي منظور كي موكى توويي اخيرتقرير مولا ناحشمت على صاحب کی ہوگی اور یہ کہ ہر دومناظرا نی اپنی تقریریں اپنے موکلوں ہے دستخط کرا کر مخالف كودي مح يعني مولا ناحشمت على صاحب الني تقريرون يراعلي حضرت ججة الاسلام دام ظلہ کے دستخط کرائیں مے اور مولوی منظور صاحب مستقبعلی اپنی تقسسریروں پرمولوی اشرف علی تھانوی سے دستخط کرائیں مے۔ یہ بات نہایت معقول تھی۔ تمام حاضرین نے اسے پندکیا، دہابیہ کے بھی معاملہ فہم حفرات نے اس کو پندیدگی کی نظرہے دیکھااوراس میں فریقین میں کئی کاحرج بھی نہ تھا۔ مگر و ہائی صاحبوں کومنا ظروموت کے برابر مہیب نظر آر ہاتھا۔ اتن کی بات وہ دن بھر میں منظور نہ کر سکے اور ان کی کا نا پھوی مشور نے ختم سنہ ہوتے تھے نہ ہوئے۔ان کے صدر مولوی اساعیل سنجلی اختیار ات صدارت سے تجاوز کر کے طنزوں، کنایوں اور غلط الزاموں پراتر آتے اور سنیوں کے فاصل صدر حضرت علامہ سيدمحمرشاه صاحب سيالكو في فاضل پنجاب كومجبور أان كا جواب دينا پڙتا تھا۔ کئي مرتب يو علامه موصوف نے وہابیہ کے صدر مولوی اساعیل صاحب کوآگاہ کسیا کرآ باسے اختیارات مدارت سے تجاوز نہ کریں۔مسائل کابیان کرنا،فریق مقابل پرالزام لگانا یہ کام آپ کانہیں ہے۔ آپ اپنے مناظر کو کھڑا کرد یجئے کہ وہ مسائل پر گفتگو کر لے کسک وہابیہ کے صدر کا منشا تھا کہ مجمع کو اشتعال دلائے ادر کی طرح فساد کی صورت پیدا کر ہے تا كەنساد ہوجائے اورمناظرہ نەكرناپڑے۔اس ليے وہ برابراى تتم كى شراتكيز كفتگوكرتا ر ہا۔سنیوں کے صدرعلامہ سیدشاہ صاحب سلمہ کومجبوری صدرو ہابیہ کے جواب دیے پڑے۔جواب دیج تو ماشاء اللہ دانت کھنے کردیئے اور وہابید یو بند کا صدر کی طرح بھی ا ہے مناظر کو کھڑ انہیں کرتا۔ تو تین باریفر مایا کہ اگر آپ کوخوا بھی مناظرہ ہے تو پھر آپ کا اورمیرای مناظره موجائے۔منطق فلند، ریاضی تنسیر، حدیث، نقد، اصول عقائد،جس علم وفن میں چاہیں مناظرہ کرلیں عمرو ہاہیہ جس کوتھانوی صاحب کی وکالت کا بھی ادعاتھا سهاى درضا بك ديويو

جية الاسلام نبريه ١٠٠٠

اوراس میں پیچرائت بی نیمتی کہ خود می مناظرہ کیلئے تیار ہوجاتا، ندوہ اپنے مناظروں میں سکت دیکھا تھا۔ سکت دیکھا تھااس لیے بے چارہ دفت کوٹا آبا تھااد راشتعال آگیزی کی کوشش کرتا تھا۔ اس مناظرہ لا ہور سے لے کرآج تک حق دباطل کے درمیان جتنے مناظب سرے ہوئے سے حوں کی تاریخ تقریبا کیساں ہے کہ جب باطل کوشکست سامنے نظر آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں تا کہ مناظرہ ہنگامہ کی نذر ہوجائے اور کوئی حتم فیصلہ پہلے ہمیں فرار کا موقع مل جائے چتا نچے اس مناظرہ ہیں تھی ایسا کچھ ہوا، رپورٹ ملاحظہ بیجے:

مناظرہ سے بچنے کی ایک نہایت شرمناک تدبیر:

وہابید یو بندیہ نے امرتسر کے مشہور غیر مقلد ثناء اللہ کو بلا کرنہا یت احترام سے اپنے استی پر بلایااوردیوبندی مناظر مولوی منصور نے اپنی کری پر جگددی - شاءالله صاحب کی آمد پردیو بندیوں کی ساری جماعت تعظیم کیلئے کھڑی ہوگئی اور نعرہ تھبیر بلند کیا۔ اگر حب ہزار ہا کے مجمع نے اس فعل پر نفرت کا اظہار کیا اور سب کو پیتر کت تا گوار گزری لیکن وہا ہیہ نے اپنے رفت کوچھوڑ نا گوارانہ کیا۔ حاضرین پرعیاں ہو گیا کہ غیر مقلدین اور وہا ہیں۔ ديوبنديدورحقيقت عقائد من ايك بين -اعمال ظاهري من اكر حيفتف بين جس حالت میں کہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور وہا ہیہ سے اقبال کہ وہ اپنی تقریروں پراپنے پیشوامولو ک اشرف علی صاحب کی تصدیق کرانے کاذمہ لیں۔اس حالت میں وہابید کی ظرف سے بیہ شرمناک سوال کیا گیا کہ اس مناظرہ کور ہے دواور ثناءاللہ غیر مقلد سے مناظرہ کرلو۔اس ے انداز و سیجے کرد بابید ایو بندیداوران کامناظرسب مناظر و کی طرف سے پریٹان تھے۔ووای کوغنیمت سمجھے کہ غیرمقلد کے کندھوں برا پنا جوار کھ کر بھاگ نگلیں۔سنیول كصدرن كهاكرآب مناظره سے اپنے فرار كى تحرير دے ديں تو ہم ثناء اللہ سے مناظر شروع کردیں۔ جب وہابیہ نے دیکھا کہ اس طرح بھی مناظرہ کی مصیبت سرے نبیں طلی توان کے سکریٹری نے اعلان کردیا کہاس جلسد کی ذمدداری میرے اور حضرت مولاتا سداحمصاحب کے اوپرے میں اس ذمدداری کوائے سراٹھا تاہوں۔اس کلمے سے میمنی تے کہ وہ ای طرف کے مجمع کے ذمہ دار نہیں رہے جب کو وال صاحب نے دیکھا کہ ان کی نیت فساد کرانے کی ہے وانہوں نے اپنی ذمدداری محسوس کی اور محسم میں آ کرکہا کہ آب امن دامان سے کام کیجئے۔ ایسانہیں کہ میں انظام قائم رکھنے کیلئے اپنی طب قست استعال كرنے پر مجبور ہوں ليكن و بايد نے اس پر مجی اپنی روش نہ بدكی اور يہ بے ضابطكی کی کہ بین اس وقت جبکہ سنیوں کے صدرعلامہ سید محمد شاہ صاحب تقریر فر مارہے تھے ان

جية الاسلام نبريكان إو

230

ر مای برضا بک دیویو

کی تقریر کے دوران اپنے مقرر کو کھڑا کردیا اوراس نے چلا ناشروع کردیا۔ بیخلات تهذيب دانسانيت وخلاف ضابطه كارروائي وكيوكركوتوال صاحب ني مجمع سے فرمايا كه یلے جاؤ مجھے اندیشہ و کیا ہے۔ یہ سنتے ہی دہابیہ سب کے سب ففروا ہو مکتے ایک بھی موجود ندر ہاکی کے مندے بین لکا کہ جناب ہم آپ کواطمینان دلاتے ہیں کہ اس تائم ر میں مے ،کوئی بات فساد کی نہ ہونے دیں مے۔آپ ہمیں مناظرہ کرنے دیجئے۔ یہ کہتے توجب، جبکہ انہیں مناظرہ منظور ہوگا کیکن انہوں نے کوتوال صاحب کے بیفر مانے کو ببت بى غنيمت مجمار ندكى كوسلام كياندكلام كيا، ندكها كهم جارب بي، نداذ ن لياسن اجازت لی، ندایخ آئنده آنے کا دعدہ کیا چیکے سے روان او گئے۔ اور کی بحر اللہ سب قائم رباورعمرف تكمولا ناابوالفتح حافظ حشمت على خال صاحب اورعسلامه سيدمحمر سناه صاحب كى زبردست تقرير موتى روى ، مجمع قائم ربا، پرشب من سبع تك جلسد با وہابیہ کے اس بھاگ جانے کوشہر کے لوگوں نے بہت نفرت وحقارت کی نظہرے دیکھا۔ تمام شہر میں ان کی بدنا می ہور بی ہے۔ اہل سنت کے جلے نہایت تزک واحت ام کے ساتھ جاری ہیں۔ بیسارے وہائی شکر کی بہت ذکیل ترین فکست ہو کی اور چونکہ وہا ہی كى جماعت في مولوي منظور سنجل كومولوى اشرف على تفانوى كاوكيل تسليم كرايا تفااوران ك فتح وكست كوتفانوى مستح وكست قرارديا تماس ليے يد كست مولوى اشرف على كى فكست ان كى بار ب- سى نوجوان طالب علمول كوحسرت روهي كدمباحث مناظر ومسيس ے کی مجعث پروہائید دومنت بھی نہ ہو لے ورندانہ میں بھی کچھمزہ آ جا تا۔ ول کی دل عی میں رہی بات نہونے پائی۔ان ےمطلب کی ملاقات نہونے یائی۔

یہ تھا آئینداس مناظرہ کا جس کی دھوم مناظرہ سے پہلے بھی تھی اور یہ آرزو تھی کہ بعت نوی صاحب جب خود بی مناظرہ میں آئیں گے تو اس دن امت کے درمیان مناظرہ ومباحثہ اور تفریق مصاحب جب خود بی مناظرہ میں آئیں گے مسلمان آپس میں شیروشکر ہوجا ئیں گے مرایسا کچھ سے ہوال کی ساری ویوار پی خلط بات پراڑے رہنے کی فکر ملی اختشار کو کہاں ختم کر سکتی تھی؟ کاش ایس ہوگیا ہوتا تو واقعی آج ہندوستان میں مسلمانوں کی بیرحالت نہ ہوتی۔

ال مناظرہ کا حاصل یہ نکلا کہ تمام شہر میں اہل سنت کی فتح مین اور و ہابید یابنہ کی فلست فاش کی فرمشہور ہوگئی، ججۃ الاسلام جوتھا نوی جی کے مقابلہ میں بحیثیت مناظر موجود تقران کے مقابلہ کی تاب تھا نوی جی میں نہیں ہوئی اور انہوں نے اس خوف سے کسی کو اپنا وکیل مطلق بھی نہیں بنایا کہ اس کی فلست ہاری فلست ہوگی۔ اس فتح کے بعد لا ہور میں حضور ججۃ الاسلام کی دھوم مجی ، اور

سمائلى درضا بكدريوي

علاوشعرانے آپ کی شان میں قصیدے کیے چنانچہ یہ ہنیتی اشعارای مناظرہ کی یادگار ہیں:

|                                      | ~ | ومعرائي الإنان بالمعيد كالمجاب                |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| كيانام بياراترا حامدرضا حامدرض       |   | اے سنیوں کے پیشوا حامد رضاحامد رضا            |
| احباب كى ميتو بقاحامدرضا حامدرضا     |   | اعداءيه بي تيرقفا حامد رضاحب امدرض            |
| متازخاصان خدا حامدرض حامدرض          |   | حبثم وجراغ اصفياستمع جمال اتقب                |
| اعبدالمصطف حامدرضا حامدرض            |   | محرم تيراافساند بردل تيراديواند ب             |
| طینت ہے تیری مرحبا حامدرضا حامدرضا   |   | صورت بنورانی تیری سیرت بالاثانی تیری          |
| لا بهوريس دولها بنا حامد رضا حامد رض |   | بندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے       |
| تیرے بی سرسرار ہاحا مدرضا حامدرض     |   | معجم تھے کیا اور کیا ہوا ار مان دل میں رہ گیا |
| تيرب مقابل منجلا حامد رضاحا مدرض     |   | ايوب تعب مخقرآيان كوئي وتت پر                 |

لا ہور کے مناظرہ کی رودد کی کمل روداانٹ اللہ جلد شائع کی جائے گی تا کہ عوام تک یہ حقیقت پنچے کہ مسلمان کہلانے والی یہ وہ قوم ہے جواتھا داتھا دکاز بانی نعرہ لگاتی ہے مگر جب موقع آتا ہے توراہ فراراختیار کرتی ہے۔اللہ رب العزت اہل سنت کو دوام عطافر مائے اور حجة الاسلام کے فیضان ہے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئین



## ججة الاسلام' مقدمات خمسه 'كتناظرميس

مفتی محدشمشاد حسین رضوی صدر مدرس: مدرسهش العلوم گهنشه محر بدا یول یوپی

سراي ، رضا بكريوبي (233)

ججة الاسلام ...... کامطلب''اسلام کی دلیل'' ہے ...... یہی اس کا لغوی معنی ہے ..... اور یہی اس کا عرفی معنی ہی ہا السلام کی دلیل '' ہے ..... ہی اس کا عرفی معنی ہی ہا السلام کی دور ہے معنی مرادلیا کرتے ہیں ..... ججة الاسلام کی دور ہے مفسر ،محد شے ،متکلم ،مفسکر ، دانشو راور لا جواب محقق ومدقق متے .... ان کے اس لقب کوائل زمانہ نے تسلیم کیا اور اس وقت ہے لے کر اب کے انہیں اس لقب سے یا دکیا جاتا رہا ہے .... ان کی خدمات اس بات پرشا ہد ہیں کہ'' امام غرائی'' واقعی اسلام کی ججت ودلیل متے اور آج بھی ہیں .... ان کی کتا ہیں ان کے مقالے اور ان کی تحقیقات اس لائق ہیں کہ انہیں'' ججة الاسلام'' کہا جائے۔

تمریس جس' جیت الاسلام' کی بات کرر ہا ہوں ۔۔۔۔۔ان کی شان بھی ارفع واعسلی ہے ۔۔۔۔۔۔ان کی شخصیت بھی بلند و بالا ہے ۔۔۔۔۔۔ان کاعلمی کار نامہ اورفکری شعور کی کاوشیں اس قابل ہیں کہ آئیس اس لقب سے یا دکیا جائے اور آئیس اس جہت سے تعارف کرایا جائے ۔۔۔۔۔ ججۃ الاسلام سیدی و آقائی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل پر یلوی کے بڑے صاحبز ادہ مولا تامولوی الشاہ حامد رضا فال رحمۃ اللہ علیہ کالقب ہے ۔۔۔۔ آپ کیسے تصاور کیسے ہیں؟ اس کا انداز ہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس آغوش کے پر ددہ تھے جو ہرفن اور ہرعلم کے'' امام' تھے ان کی نظر عنایت کا یہ عالم تھا کہ وہ ذرہ فاک کورشک ٹریا کر دیا کرتے تھے اور جو کچھ بیس ہوا کرتا ہوت اسے بہت کچھ بناد ہا کرتے تھے۔۔

میں نے بنارس جامعہ تمید بیرضو یہ بٹیہ مدنیورہ میں تعلیم حاصل کی۔اور برسول وہال رہا۔
۔۔۔۔۔ میں نے وہاں کے عام لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ حضور جمۃ الاسلام جب بھی بنارس تشریف لاتے تھے توجس راسۃ ہے آپ کا قافلہ گزرتا تھالوگ ان کے دیداراورزیارت کے لئے گھڑے ہوجایا کرتے تھے۔۔۔۔۔مسلم اورغیر مسلم سب کا بہی حال ہوا کرتا تھا۔۔۔۔۔۔اورتکئی باندھ کرانہ میں دیکھا کرتے تھے۔۔۔۔میں نے کہا:ایسا کیوں ہوا کرتا تھا!۔۔۔۔۔تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ حضور جمۃ الاسلام اس قدر حسین وجمیل اورخو بروتھے کہا الل ہنووانہ میں کیا ہے کیا تصور کسی کرتے تھے الاسلام اس قدر حسین وجمیل اورخو بروتھے کہا الل ہنووانہ میں کیا جم کی تو بھورتی کا یہ عالم ہوتو ان کی باطنی حسن و جمال کا کیا عالم ہوسکتا ہے؟ اوروہ بھی ایک عالم دین ۔۔۔۔۔اورشہز اوہ اکرامام اللی باطنی حسن و جمال کا کیا عالم ہوسکتا ہے؟ اوروہ بھی ایک عالم دین ۔۔۔۔۔اورشہز اوہ اکرامام کمی درس گاہ میں '' حضور جمۃ الاسلام' کا ذکر جمیل فرمایا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے الاسانہ کی رس گاہ میں '' حضور جمۃ الاسلام' کا ذکر جمیل فرمایا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے الاسلام ہوں کہا کرتے تھے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تھی درس گاہ میں 'دھنور جمۃ الاسلام' کا ذکر جمیل فرمایا کرتے تھے تو آپ اکر کہا کرتے تھے تو تا کہا کہ کہا کہ کہنا کہ کہنا کہ کرتے اللہ کرتے تھے تو آپ کو کروٹ کے کہا کہ کہنا کہ کروٹ کیا کہ کرتے اللہ کرتے تھے تو آپ کرتے تھے تو تا کہ کروٹ کی کروٹ کے کہا کہ کروٹ کے کہ کروٹ کی کروٹ کے کروٹ کے کروٹ کے کہ کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کیا کہ کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کے کروٹ کی کروٹ کے کروٹ کی کر

کریں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ ان کے تعلق ہے تو سرکار مفتی اعظم ہندفر مایا کرتے تھے:

برے بھائی جان کو تو اعلی حضرت نے پڑھایا تھا۔۔۔۔۔ یہ جملہ اگر چخضر ہے گراس میں جومعنویت
اور باطنی شفافیت پائی جاتی ہے۔۔۔۔ وہ خوب اور بہت خوب ہے۔ اس جملہ ہے جس شخصیت کا
تصورا بھرتا ہے وہ کوئی عام تصور نہیں ہے کہ لوگ اس تصور کا شعور کر ہے اور پھرائے نظر سرانداز
کر کے گزرجائے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ تصور کچھا لیا تصور ہے کہ جوجس قدر دانش دبیش والا ہوگا ہے۔ تصور
اے ای قدر لطف ومز ہ دے گا اور بار بار اس کی شخصیت کی اہمیت کا احساس دلا تارہے گا جسس
سے یہ تصور متعلق ہے۔ ہماری جماعت کے ہرفر دکواس بات پراللہ تعالی شکر اداکر نا چاہیے کہ اس
نے ہماری جماعت کو ایسی نرائی شخصیت ہے نواز اتھا۔ وللہ جسیج درہ

" جبت الاسلام مولا تا حامد رضا خال ان تمام خوبوں کے جامع تھے جوایک مجد د کے جائشیں میں ہونی چاہیے تھیں، چنانچہ دنیانے جبت الاسلام کی شکل میں اس جائٹیں کے علمی و کملی حب لوے دیکھے ۔۔۔۔۔جس کی مجاہدان شان دھوکت اور عالمانہ دقار وطمطراق کی دھک مجم کیا عرب تک محسوں کی گئے۔اس ایک ذات میں علم عمل ،حسن ،عشق ،معرفت ،تصوف ، سبانخ ، تدریس ،تقسریر ،تھینی ، ترجمہ ،تشر ہے ، تحقیق ، تنقید ،اخلاص ،ایٹار ،تدیر اور بصیرت کی ایک دنیا آباد تھی ۔۔۔۔ان کی ذات سے دابتہ یہ اوصاف صرف و یکھنے کے نہ تھے بلکہ انہوں نے اس سے دین کی خسد مت کا کم لیا۔ اور خوب لیا ۔۔۔۔ مواد تا حامد رضا خال باطنی خوبوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن سے بھی نوازے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ انتہائی خوبر وحسین وجمیل تھے۔ بار ہا ایسا ہوا کہ ان کا چہرہ دکھے کہ کہ غیر مسلم ایمان لے آئے (مقالہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر شیق اجمل قادری ص ا ۲۷) "

حضور ججۃ الاسلام صحیح معنی میں امام احمد رضافاضل بریلوی کے جانشیں اور علمی ہسکری اور تحقیق وارث ہے۔ اس لئے کہ اعلی حضرت نے اس بودے کو بینچا تھا اور ای مقصد کے تحت ان کی تربیت فر مائی تھی اور علوم وفنون سے نو از اتھا۔ اس بات میں کی کوشک نہیں ہوسکا ہے کہ حجبۃ الاسلام کویہ نیابت نہ صرف علمی جاہ وجلال اور فکری شان وشوکت میں حاصل تھی ۔۔۔۔۔ بلکہ حجبۃ الاسلام کا اسلوب بیان اور رنگ تحقیق بھی وہی تھا جو امام احمد رضافاضل بریلوی کی تصنیفات میں بایا جا تا ہے۔۔۔۔ ججۃ الاسلام نے اعلی حضرت کے دور ہی میں فرآ دی کھمتا شروع کردیا تھا۔۔۔۔۔ بایا جات کے دور تی میں فرادی کی تحقید ای طرح آنہ میں اپنا وکی کی بی بی باکہ بھی جاکر تے تھے۔ ای طرح آنہ میں اپنا وکی کی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ ای طرح آنہ میں اپنا وکیل بھی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ ای طرح آنہ میں اپنا وکیل بھی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔

رساى برضا كبدي ي

ایک مرتبه سرکارمی نے اعلی حضرت کو پوکھر پراضلع سیتام دھی تشریف لانے کی دعوت دی ....علمی مصروفیات کے سبب اعلی حضرت نے معذرت جاہ لی۔اورا پنا قائم مقام بنا کر حضور حجة الاسلام کو بهيجاادرساته مين ايكتحر يرجمي عنايت فرمائي جس مين كلعاتها كمه

> اگرچیس این معروفیات کی بنایر حاضری سے معذور ہول مگر حامدرضا کھیج رہاہوں ان کو حامد رضانہیں احمد رضا تمجھا جائے (تذکرہ جمیل ص ۱۲۲)

ای طرح" جب لکھنو میں کس سے مناظر ہومباحث کرنے کے لئے اعلی حفزت کو مدعو کیا گیا اورونت مانگا گیا توآپ نے اپنی مصروفیات کی بنا پرمعذرت کرلی اور حضور ججة الاسلام کواپناوکیل بناكرروانفر مايا (فأوى حامديس ٢٣-٣٣)

حضور جمة الاسلام كِتعلق سے لكھنے كے لئے تو ابھى بہت ى باتيں باقى ہيں ۔ مگرجس قدر میں نے تحریر کردی ہیں ای سے اس بات کا اندازہ ہوجاتا ہے کہ حضور ججة الاسلام کیا تھ؟ اور کن خوبوں کمالات اور امتیازات کے حامل تھے؟ ..... میں نے بطور تعارف اور تقریب ذہن کے لے نہایت بی اختصار کے ساتھ چند باتی ذکر کردیں ....تاک آنے والی گفتگو کو بجھنے میں آسانی رہے....اس کی وجدیہ ہے کہ تحریر کوئی بھی ہواور کسی کی ہواور کسی بھی فن مے متعلق ہو بہر حال اس کارشتہ جہاں قاری سے منسلک رہتا ہے اس سے کہیں زیادہ قلم کارادرمصنف سے منسلک رہا کہ ب كونكة حرير اظهار شخصيت اور اظهار نفسيات كاايك اجم ذريعه واكرتى باس ليح مصنف كا تعارف ضروری ہوا کرتا ہے۔بس میں ایک شعر درج کر کے اپنی تعار فی گفتگوختم کرتا ہوں

ان كاك باك السيساك التحسل التحسي المسيداغ وہ سے را دے ادھے ہی روسٹنی ہوتی گئ

ميرے مقاله كامضمون بي مجة الاسلام "اپن مقد مات خمسة كتناظر ميں .....حضور جة الاسلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام 'السارم الربانی علی اسراف القادیانی " ہے ....جواسم! مسى باسكامطلب ير كرجيها نام بولى بى يدكناب مى يدسيدايك نكى تلوارى اورخدائی شمشیر برال ہے .... مرکس کے لئے؟ بیمی ای کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ مرز اغلام احمقادیانی کے ہفوات و بکواس کے لئے اور اس کے خلاف قرآن وحدیث اوہام وخیالات کے لئے ..... کتاب کے نام بی مضمون کی جانب اشارہ کردینانیجی ایک کمال ہے اورالی خونی ہےجس سے مصنف کی علمی اور فکری وفنی صلاحیتوں کا اعدار ہوجاتا ہے ..... بیٹو بی سب کوئبیں ملتی (جية الاسلام نمبريان يو

ہے بلکہ سی کسی کونصیب ہوا کرتی ہے ..... جہاں تک اعلی حضرت اوران کے خاندان کی بات ہے ۔ تو یخولی اس خاندان میں شروع ہی ہے چلی آر ہی ہے جواس خاندان کاطر وَامْتیاز ہے۔ یہ کتاب س طرح وجود میں آئی ؟اس بارے میں عرض ہے....فیلع سہار نپور کے موضع سرسادہ ہے ۱۳۵۱ ھیں جناب یعقو بعلی خال کلارک پولس نے ایک سوال بصورت استفتاء بھیجا۔۔۔۔استفتا ،تولمباچوڑ اے گر ذیل میں اس کا خلاصہ پیش ہے الله المرور عيلى عليه السلام كي حيات ووفات كولي كروو گروه مو كتي ہیں ....ان میں سے ایک ان کی حیات کا قائل ہے اور دوسرا گروہ ان کی حیات کامکر ہان دونوں میں ہے کون حق پر ہادرکون ناحق پر ہے؟ المراس كي وليل ميس كوئي قطعي الدلالة اورصري الدلالة آيت جامية يا كوئي حديث مرفوع متصل 🏠 ..... آیت بھی الی ہوجس میں لفظ حیات ہوخواہ و اکسی صیغہ ہے 🖈 .....اور دوسر اسوال يد ب كه حضرت امام مبدى اور دجال كابوناقر آان شریف میں ہے یانبیں؟ اگر ہے تواس کی آیت اور نبیں ہے تواس کی وجہ ... سائل کی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اسے دلیل کے طور پر قر آن مقدس کی آیت حسیا سے یا بھر کوئی ایسی حدیث مطلوب ہے جو سند کے اعتبار سے مرفوع بھی اور متصل بھی ہو .....ولائل شرعیہ میں سے اس کے علاوہ کوئی ولیل نہیں چلمے ..... جب کدسب کومعلوم ہے کدولائل شرعیہ چارہیں (۱) قرآن مقدس (۲) حدیث یاک (۳) اجهاع (۴) قیاس بیمر صرف دو دلیلوں پر سائل کا زوردینامعنی خیز ب .....جورانخ العقیده مسلمان ہوا کرتا ہے یا کسی بدیذ ہب سے متاثر نہسیں ہوتا ہتواے کی عالم کا بتادینا ہی کافی ہوا کرتا ہوا در جب اس کے سامنے کوئی دسیال پیش کی جاتی ہتوہ میں کہتا ہے کہ آن ہے دلیل دواورنہ یہ کہتا ہے کہ حدیث ہے دلیل دواور یجی نہیں کہتاہے کہ مرفوع اور متصل حدیث ہے دلیل دو .....سائل کوقر آن وحدیث ہے دلیل کےمطالبہ كربدند مبنبين كهاجاسكتا ہے اس لئے كه انہوں نيك شيستى اور خير وفلاح يرجنى جذبه كى بنياد پر مرکزی دارالا فتاء کواستفتاء بھیجا تھا۔۔۔۔ ہاں! آئی بات ضرور ہے کہ و ونفسیاتی طور پرغیروں کے <sup>د</sup>باؤیس ضرور تھا.....بس ای استفتاءاور کشکش کے نتیجہ میں یہ کتاب وجود میں آئی ہے.....انشر نیٹ پرید کتاب موجود ہے جومیر سے کمپیوٹر میں محفوظ ہے اور اس کے صفحات کی تعداد • ۵ مم ہے۔ مر مجة الاسلام فبريدا وباء

سائل كِتعلق ب جن خدشات كاميس نے اظہار كيا ہے اى كااحساس اس درج ذيل تحرير ميں مجي يا ياجاتا ہے ۔۔۔۔۔ جة الاسلام فرماتے ہيں

الجواب اللهم هداية الحق والصواب

برادران سلمین حفظ کم الله تعالمی عن شرور المفسدین حفظ ناموی ، وحفظ جان ، وحفظ ال میں سب مومن و کافر سائی وسر گرم رہتے ہیں۔اللہ عز وجل کو یاد کر کے اپنے وقت عزیز کا ایک حصہ اپنے حفظ دین میں مجی صرف کے کہ یہ سب ہے اہم یعنی مجوش ہوش ہے چند کلے من لیج اور آئیس میزان عقل وانساف میں تول کر حق و تاحق کی تیز کیجے فضل الی عز وجل سے امید واثن ہے کدوم کے دم میں میں خوال خوال میں اللہ کی اور شب منالات کی ظلمت دھواں ہوکر اڑ جائے گی .... بخالفین اگر برسر انساف آئی فیصو المسر ادور نہ آپ تو بعتایت الی راہ حق پر ٹابت قدم ہو حاکم (قادی حامد ہوس) ۱۳۲۔ اللہ کا دور نہ آپ تو بعتایت اللی راہ حق پر ٹابت قدم ہو حاکم (قادی حامد ہوس) ۱۳۲۔

حضور حجة الاسلام نے اپن اس تحریر میں بہت کچھ بتادیا ......اور نہایت ہی پُر حسلوص انداز میں علمة السلمین کو هیحت بھی فریادی اور اس بات پر تنبیہ کردی کہ ہمیں ان مسلمان بھائیوں کی فکر ہے جوغیروں میں بیٹے کران کے نظریات سے متاکز ہور ہے ہیں .....ا گرعلی اور فسکری انداز میں اس مذکورہ عبارت پر نظر ڈالیس تو ججة الاسلام نے ان چند جملوں میں ایک پر جوش اور تا پیدا کنار سمندر کو سادیا ہے ۔.... یہ ججة الاسلام کی بیالی میں سمٹ گیا ہے ..... یہ ججة الاسلام کی قابلیت ان کی علمی دفکری مملاحت کا کمال ہے .....مقاصد شریعت کیا ہیں؟ ان کے قسل سے ہمارے بہت سے علاء تا واقف ہیں ..... موال بر رگوں اور اکا بر کے جو "علم فقہ" اور "اصول

ر ای در ضا بکد ہویے (چھ اللام نبری اور کا اس الم الم کر کا وی اللام نبری وی اللام نبری وی اللام نبری وی وی الل

فقن على ركع بن ....مقاصد شريعت يا في بن (١) حفظ دين (٢) حفظ نامور (٣) حفظ جىم (٤٧) حفظ جاں (٥) حفظ مال ..... مگرلوگوں كا حال بيہ كه حفظ ديں كے سواد وسسر ب عارون مقاصد مثلاً حفظ جال .....حفظ ناموس .....حفظ بمل کے لئے توسیحی کوسٹسش ترتے ہیں مسلمان بھی اور کا فربھی ۔ مگر حفظ دیں کے معاملہ میں لوگ غفلت کے سشکار ہیں ..... اں جانب کی کی تو جنہیں ہے .... بیمسلمانوں کی تمزوری ہے کاش مسلمان حفظ دیں کے لئے كوشال روي ..... توكونى غيرانبين اپنے دام تزوير مين نبيس بھانس سكتا ہے۔ سہار نبور سے بھیج گئے سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے حضور ججة الاسلام نے پانچ مقد مات کافر کرکیا ہے انہیں مقد مات کویس نے "مقد مات خمس،" کے نام سے موسوم کسیا ہے ..... مران مقد مات کے ذکر سے پہلے میں یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ مقد مات کیا ہوتے ہیں؟ اور علم و فن میں انہیں کیا ہمیت حاصل ہوا کرتی ہے۔ گواس بارے میں اہل علم بخو بی جانتے ہیں انہسیں بنانے کی ضرورت نبیں مگر مسئلہ دائر ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اسے پیش کررہا ہوں مقد مات .... بيمقدمه كى جمع باورابل عرب اس كااستعال مختلف طريقول سے كيا كرتے ہيں الف .... المقدمة من المجيش .... فوج كا أكلا دسته مراول ب....المقدمة من الكتاب رياد المقدمة من كل شنى ..... برچز كاثروع ای طرح "موتوف علیه" کوجهی" مقدمه" کہا جاتا ہے اب چاہے بیموتوف علیہ عقلی ہویا عادی ہو ہمارے علمائے کرام کا دستور رہاہے کہ جہال ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہیں مقد مات کا ذکر کیا کرتے ہیں اور جہاں براہ راست' حکم مسئلہ'' بیان کی حاجت ہوتی ہے وہاں مسئلہ بیان کر دیاجاتا ہے ..... بیضرورت وحاجت کی حد تک سائل کی نفسیات اور اس کے ذہنی کشکش سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ پچھای طرح کی مشکش مسئلہ دائرہ میں بھی یائی جاتی ہے ای لئے جیسة الاسلام نے اپنی کتاب میں "مقد مات" کا ذکر کیا ہے۔ مقد مات میں عمومیت اور شمولیت یا فی جاتی ہے۔مقد مات کے ذکر کرنے کا مقصد سائل کے ذہن کوموضوع اورمنزل کے قریب لاتا ہوتا ہے اس کے دل میں شوق اور رغبت پیدا کرنا ہوا کرتا ہے اس کاذ کراس لئے بھی کیا جاتا ہے کہ سائل یا قاری اس کے پڑھنے میں دلچیپی لیس ،اوراس کاذ کر سرمائل مرضا بكسريوي -ر جة الاسلام نمبري ووجو

اس لئے بھی کیا جاتا کہ جواب مسئلہ اس پر موقوف ہے۔ اور بھی اس لئے بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے عام لوگ استفادہ کر سکیس.۔ مقد مات خمسہ اور ان کاعلمی مقام

ان ساری گفتگواوروضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ محسوس کررہے ہو نگے کہ وہ مقد مات کی ہیں؟ جن کے لئے میتمہیدی کلمات پیش کئے گئے ..... تو لیجئے میصاضر ہیں .... جعضور جمۃ الاسلام رحمۃ الله علیہ ارشاد فر ماتے ہیں

مقدمهاولی ....مسلمانو! میں پہلے تمہیں ایک مهل پیجان محراہوں کی بتا تا ہوں جوخود قرآن مجيداور حديث ميدي ارشاد موئى الدعر وجل في آن عظيم من اتارا: تبياناً لكل شنهی مین جس میں ہر چیز کاروش بیان .....تو کوئی ایسی بات نہیں جوقر آن میں نہ ہوسسگر ساته ى فرماديا: وما يعقلها الاالمغلمون يعنى اس كى يجينين عمر عالمون كواس لخ فرماتا ب فاستلوااهل الذكران كنتم لاتعلمون يعي علم والول ع يوجهوا كرتم نہیں جانتے ہو .....ادر پھر بہی نہیں کہ کلم والے آپ سے آپ کتاب اللہ کے جھے کیے ہے قادر موں نہیں بلک اس کے مصل بی فرہانا: وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الميهم يعنى اے بى بم نے بقر آن تيرى طرف اس لے اتارا كرة لوكوں سے اس کی (شرح ) بیان فرمادے اس چیز کی جوان کی طرف اتاری می ۔ الله الله قرآن عظیم کے لطائف و نکات منتمی نہ ہو تکے ان دوآیتوں کے اتصال سے ر الخلمين نے ترتیب وارسلسله نبم کلام الی کانتظم فرمادیا۔ کدا سے جابلو اتم کلام علماء کی طرف رجوع كروا عالمواتم بمار برسول كاكلام ديكحوتو بماراكلام بجومسين آئ غرض بم ير تهليد ائمه واجب فرمائي اورائمه برتقليدرسول اوررسول برتقليدقر آن \_ولله المجة البالغة والحمد للدرب الغلمين \_الله عى كم لئع جمت بالقد ب اورالله عى كے لئے حمر ب جورب العالمين ب ....ام عارف بالشعبد الوحاب شعراني قدى مروالرباني كتاب متطاب "ميزان الشريعة الكبرى" مين اس معنى كوجابجا بتفصيل تام بيان فرما يا از ال جمله فرمات بير-لولاان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بشريعة ماجمل في قرآن بقى على اجماله كماان الانمة المجتهدين لولم يفصلوما اجمل في السنة لبقيت على اجمالها هكذا الى عصرنا هذا... ي آكررسول الدملى الله عليه وسلم افي شريعت ع جملات قرآن كالنصيل شفر مات توقرآن یوں ہی مجمل رہتااوراگرائمہ مجتہدین مجملات حدیث کی تفصیل نہ کرتے تو حدیث تو

جة الاسلام نمبريا • م

بوں بی مجمل رہتی ۔اور ای طرح ہمارے ز مانہ تک کداگر کلام ائمہ کی علائے مابعد شرح نہ فرماتة توجم الص بجھنے كى ليانت ندر كھتے ۔ توبيسلسله ہدايت رب العزت كا قائم فرما يا ہوا ہے جوا ہے تو ڑنا چاہوہ ہدایت نہیں چاہتا بلکہ صریح صلالت کی راہ چل رہا۔۔۔ای لئے قرآن عظیم کی نسبت ارشادفرمایا بیضل به کشیرا ویدسی به کشیدا الله تعالی ای قرآن سے بہتیروں کو مگراہ کر تا اور بہتیروں کوسیدھی راہ عطافر ما تا ہے ۔۔۔۔۔ جوسلیلے سے چلتے ہیں بفضلہ تعالی ہدایت یاتے ہیں اور جوسلسلہ تو زکر اپنی ناقص اوندھی تجھے کے بھسسروے قرآن عظیم سے بذات خودمطلب نکالناچاہتے ہیں جاہ صلالت میں گرتے ہیں ای لئے امیر المومنین عمر قاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:سیاتی ناس یجا دلون ك بشبهات القرآن فخنوهم بالسنن فان اصاب السنن اعلم بكت اب الله لين قریب ہے کہ پچھاوگ ایے آئی مے جوتم سے قر آن عظیم کے مشتر کلات سے جھڑی کے تم انبیں صدیثوں سے پکڑو کہ عدیث والے قرآن کوخوب جانتے ہیں رواہ المدار می وابونصر المقدسي في الحجة والالكاني في السنة وابن عبدا لمبر فىالعلم وابن ابى زمين في اصل السنة والدارمي والدار قطني والاصبهاني في الحجة ابن النجاريين داري في ابونفر مقدى في "جيه" مين اورلا لكائي في سنة "ميس اوراين عبد البرن "العلم" ميس اورا بن ابوز من في "اصول السنة "مي اوردار قطني اوراميها ني ني "جية" مي اورابن نجار ني اس حديث ياك كوروايت كي --اى كے امام مفيان بن عيدرض الله تعالى عنفر ماتے بين: المحديث مصدلة الا المفقهاء لعني حديث مراه كردين والى عمرائم جبتدين كو ..... توجه وي ع كقرآن مجمل ہےجس کی توضع حدیث نے فر مائی اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح ائمہ مجتبدین نے كرد كهائي ..... توجوائم كادامن چمور كرقر آن وحديث ساخذ كرنا جاب بسيك كا ـ اورجو حدیث چور کرفر آن مجیدے لیما جا ہوادی صلالت میں پیاسام سےگا۔

تو خوب كان كحول كرين لواورلوح دل يرتشش كرر كھوكه جے كہتا سنو "مم ا ماموں کا تول نہیں جانتے ہمیں توقر آن وحدیث چاہیئے جان لوید تمراہ ہے اور جے کہتا سنو کہ ہم حدیث نبیں جانتے ہمیں تو قر آن در کارے تجھادیہ بددین ، دین خدا کا بدخواہ ہے ....مسلمانو!تم ان ممرامول کی ایک نه سنواور جب حمهیں قر آن میں شبہ ڈ الیس تم حدیث کی بناہ لواگر اس میں ایں آل نکالیس تم ائمہ کا دامن پکڑواس تیسسرے درہے یہ کرحق وباطل صاف کمل جائے گا اور ان محرا ہوں کا اڑایا ہوا سارا خبارحق کے برستے ہوئے بادلوں سے دھل جائے گااس وقت بیضال مغل طائعے بھام ح نظر رآئیں ے۔ کانھم حمر مستنفرة فرت من قسورة این گویاده بحرے ہوئے گرمے

م جة الاسلام فبري ١٠٠١م

موں کہ شرے بھا کے ہوں۔۔اول تو صدیثوں بی کے آ مے انہیں کچھنہ بونے گی اوروہاں کچے چوں ج اکی توار شادات ائمہ معالی حدیث کوالیاروش کردیں مے کہ محرانیس میں کہتے بن آئے گی کہ ہم حدیث کونبیں جانتے یا اماموں کونبیں مانتے اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ ان كاامام الميس لعين بي جوانيس لئے محرتا بيالخ (فاوي عامديس ١٣١ تا ١٣٣) مقدمہاولی....کافی طویل ہے مگراس میں جوراز ہائے سربستہ منکشف کئے گئے ہیں ..... نہایت ہی اہم ہیں اور فکر وفن کے اعتبار سے ان میں جو ندرت اور بانگین یا یا جا تا ہے وہ حیرت الگیز ہے....اس میں اصلاح کا جذبہ می پوشیدہ ہے اور اپنوں کے ہاتھوں میں ہتھیار کی فراہی مجى بے ....اس میں جہال منقولات كاسبار اليا كيا ہے ....وہيں معقولات سے بھى كام لياكب ہے ....آساں سے بارش ہوتی ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے یانی کی دھارچل رہی ہے طالانکہ یہ بات سب کومعلوم ہے کہ یہ دھارہیں ہے بلکہ ان گنت قطروں کا مسلسل ہے اور ان قطروں کا اتصال اس خوبی ادر قرینہ سے ہوا کرتا ہے کہ پیقطرہ نہ معلوم ہوکر ایک دھار معسلوم ہوتی ہے ....عقلی اوروضی اعتبارے مقدمہ کا بتدائی حصہ اس کے آخری حصہ سے میل کھا تا ہے۔ ای میل كسب فكرى اور شعورى سطح ميس رتك حتاا بمرتاب اوراي المحسوس موتاب كداس حباف وال نے دل وجال سے سجایا ہے اور ہم سب کی مشام جاں کوشاد کا م کیا ہے۔ اس كاابتدائي حصه ب\_\_ مسلمانو إمن يملح تهين ايك مهل بيجان مرابون كي بت تابول جونود قرآن مجيدادر حديث حميد من ارشاد موكى .....اوراس كاآخرى حصه ب--اس وقت معلوم ا جائے گا كدان كالمام الميس لعين بجوانبيس لئے پرتا ب ابتدائی اورآ حری حصول کے درمیان جوعبارتیں اور احادیث پیش کی گئیں اور حضور ججة الاسلام نے جوتیمرہ کیا ہے نہایت می موازن ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیاایا ہا جیے کہ سیج کے دانوں میں توازن ہوا کرتا ہے ....اس بات کا بھی خیال رہے کہ عمارت میں اس طرح کے توازن سے مخصیت میں یائے جانے والے توازن کا عدازہ ہوا کرتا ہے جوایک بہت بری خوبی ہودنہ بہت ی الی تحریر ہوا کرتی ہے جس میں اس طرح کا تواز ن بیں ماے كوئى جملهين جاتا بـــــاوركوئى عبارت كهين اورجاتى موئى نظر آتى بــــيوه واطافتين تحب جوعبارت كاعرريائي جاتى بين ....ابرى بات اسكاستفاده كى تواس بارك مين عرض ے کہ عام طور پر بدنہ ہوں کی شاخت اس کے لباس سے بتائی جاتی رہی ہے یا اس بات سے ا کی پیچان کرائی جاتی ری ہے کہ جوآیتیں کفار ومشرکین کے بارے میں تازل ہوئی ہیں بیا<sup>غیار</sup> (جية السلام بريان إ رياى برضا بكديوي

ان آیوں کو اللہ کے والیوں پرفٹ کیا کرتے ہیں .....گر حضور ججۃ الاسلام نے قر آن وحدیث کے زریعہ رشد وہدایت کی ترتیب قائم کر کے اور اس ترتیب کو اللہ تعالی کی قائم کر دہ ترتیب بتا کر سے ارٹا دفر ما یا کہ جو ترتیب ہے خلاف جلتا ہے وہ کی بھی صورت میں بنانہیں ہوسکتا ہے بلکہ وہ غیر ہے اور غیر بی رہے گا۔ بدایک الی بہچان ہے جو سب کے لئے من بنانہیں ہوسکتا ہے بلکہ وہ غیر ہے اور غیر بی رہے گا۔ بدایک الی بہچان ہے جو سب کے لئے مفید ہے .... عوام کے لئے بھی اور خواص کے لئے بھی .... اس بہچان ہے خیل کی دنیا ہیں جو دنگا کر گی ابھر تی ہے اور ذہ بن دفکر ہیں بھی پوست ہو باتی ہے ۔... بہموی طور پر ''مقد مداولی'' کی انفرادیت الاق تسلیم ہے جو صرف اور صرف خسیہ رو باتی ہے ۔... مقد مداولی کے باتی جا در اصلاح پر ہنی ہے اور ان میں کافی وسعت عمومیت پائی جاتی ہے ۔... مقد مداولی کے زریعہ حضور ججۃ الاسلام نے سائل کو تعبید فر مادی کہ آ ہے بھی اس ترتیب سے جلیں جو رشد وہدایت کی سائل کے کے سلسلہ ہیں قائم کر دی گئی ہے ۔.... بیاسکت کی علاج ہی کا ندازہ لگا کی معنویت کا ندازہ لگا کی بیاس بنی بائی جاتی ہے ۔... اس مقد مدکو دیکھیں اور اس کی معنویت کا ندازہ لگا کی بیاس بیائی جاتی ہے ۔... الاسلام دوسرے مقد مدکی وضاحت اس طرح فرمائے ہیں

مقدمة انيه الى بوكى باتم جارتهم كى بوتى ج

اول .....ضرور یات دین ..... بن کامکر کافر .....ان کا ثبوت قر آن علیم یا حسد یث متواتر یا ابتاع قطعیات الدلالات واضح الا قادات سے ہوتا ہے جن میں ندشیم کو مناکش نبتا ویل کوراو۔

دوم ..... خروریات ندبب افل سنت و جماعت ..... جن کام کر مراه بدند بسب ان کا برت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے اگر جہ باحثال تاویل باب تحفیر مسدود۔

سوم ..... ثابتات محكم .... جن كامكر بعد وضوح امر خاطى وآثم قرار پاتا ہے ان كے ثوت كود لل نائى كانى \_ جب كداس كامغادا كبررائے ہوكہ جانب خلاف مطسروح وضعل كردے \_ يہاں حديث آحاد مجي ياحس كانى \_ اور تول سوادا عظم وجمبور علاء سند وائى \_ فان يدالله على جماعة يعنى به فك اس جماعت برالله كادست

تدرت ہے۔

چارم ..... ظیات محملہ جن مے محرکو مرف مخلی کہاجائے ان کے لئے اکی دلیل تلی میں کمی ہو۔ ( فاوی مسامد سے مواث میں کافی جس نے جانب فلاف کے لئے مخوائش بھی رکھی ہو۔ ( فاوی مسامد سے

ص ۱۳۳)

حضور جية الاسلام عليه الرحمة والرضوان كاجم اللسنت يربر ااحسان بيكه أنهول في مانى موكى

سرائل برضا بكدريويو) (243 - جية الماسام فبري ١٠٠١)

"باتوں کا تفصیل ہے ذکر فرماد یا اور ان کی تمام قسموں کا تھم شرق بھی واضح کردیا ..... ضروریات ویں اور ضروریات فرہب اہلسنت و جماعت کے تعلق ہے قومیں نے پڑھا ہے اور مختلف کتا ہوں میں دیکھا بھی ہے گرجی تفصیل ہے جمۃ الاسلام نے بیان فرہایا کہیں دیکھے کوئیس ملا ..... میں بھتا ہوں یہ کھی ان کی انفرادیت اور شان امتیاز ہے ..... اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے جہاں بھی ضروریات دین اور ضروریات فرہب اہل سنت کے تعلق ہے پڑھا تو صرف ہے پڑھا کہ حوالی جو مذہب اہلسنت ضروریات دین میں ہے کی ضروریات فرہانگار کرتا ہے وہ بالاجماع کا فرہ ہو اور جومذہب اہلسنت و جماعت کی ضروریات میں ہے کسی ضرورت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ گمراہ گراہ گراہ گراہ گراہ گراہ ہو ہیں اس بات کو صفور ججۃ الا سلام نے دوسرے انداز میں چیش کیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں ہر بات اپنی مرتب کی دلیل جائی ہو ق نے ہور ق مرات نہ کرے اور ایک مرتب کی بات کواس ہے ایک دلیل جائی جوفرق مرات ہونے کے ممان دیت میں عرض وقتے وہر کتے ممت ے دارد

یہ بات روز روش کی مانند ہے کہ ہندو ستان کے کسی بھی دارالافتاء میں جوسوال آتا ہے اور جہال سے آتا ہے قریب سے یا دور سے یا بالکل بہت دور سے اس میں بیضر ورلکھا ہوتا ہے کہ'' قرآن سے یا قرآن دھدیث' کے حوالہ سے جواب عنایت فرما ئیں .....عوی طور پر ہرسوال میں سے عاقر آن دور ج ہوال میں ہوتا ہے کہ قرآن کے حوالہ سے جواب دیا جارت درج ہوال قریب ہوتا ہے کہ قرآن کے حوالہ سے جواب دیا جائے ہو الوگ جہالت اور لا علمی کے سب اس طرح کے جملہ لکھا کرتے ہیں .....گر اس کے حوالہ ہوا ای ساج ومعاشرہ میں کچھا ہے بھی افر ادہوا کرتے ہیں جوشعوری طور پر اس نظریہ کے حامل ہوا کرتے ہیں .....کوئی صرف قرآن کو مانتا ہے اور قرآن ہی سے دلیل طلب کرتا ہے جیے الل قرآن سے ساتھ صدیث بھی چاہیے جیے غیر مقلدین زبانہ ..... معتدم قرآن سے دومقدمہ اولی میں اور کی ہوجا تا ہے کہ یہ لوگ بد مذہب ہیں کہ ان میں بدغرہی کی علامت جومقدمہ اولی میں بتائی گئی یائی جاتی ہے ہیں ہوجا تا ہے کہ یہ لوگ بد مذہب ہیں کہ ان میں بدغرہی کی علامت جومقدمہ اولی میں بتائی گئی یائی جاتی ہے ہیں متلہ پرقرآن مقدس یا تی دضاحت کر رہا ہے کہ جس بات پردلی لیا صرف کی جارہی ہی جارہی گی جارہی ہی جو جارہی ہی جارہی ہ

جة الاسلام تمبر كان ع

حواتر یا اجماع قطعی الد لالة سے دی جاسکتی ہے اور اگر اس مسئلہ کا تعلق ضرور یات فد ہمہ الل منت ہے ہے تواس کا جوت دلیل قطعی سے دیا جاسکتا ہے اور اگر ان دونوں مراتب میں ہے کی سے نہیں ہے بلکہ '' ٹابت محکم'' سے ہے تواس کا جوت قرآن یا حدیث متواتر سے طلب کرنا عمر ابی ہے بلکہ اس کے جوت کے لئے حدیث آ حادثیج یا حسن ہی کافی ہے یا سواد اعظم یا جمہور علم ابی ہے بلکہ اس کے جوت کے لئے حدیث آ حادثیج یا حسن دکا در جدر کھتا ہے اور اگر وہ مسئلہ ' نظنیا سے محتملہ '' سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لئے کوئی بھی حدیث کافی ہے ۔۔۔۔۔درس و تدریس کے اعتبار سے اس مقدمہ کی جوا بمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ اس مقدمہ ٹانیہ نے ٹابت کردیا کہ حضور ججۃ الاسلام کی نظر کس قدر وسیع انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ اس مقدمہ ٹانیہ نے گران کی نظر کرم ہر علاقہ پر بواکرتی تھی اور ای وسعت نظر کے سب اس بات کوجانے تھے کہ کس علاقہ میں غیروں کی کیا کوششیں چل رہی ہیں؟ اور کس طرح سید ھے سادے وام کو برکا یا جا رہا ہے؟

مقدمة الشاس كتعلق معضور جمة الاسلام فرمات بين

مقدمہ ثالثہ ..... جو تحص کی بات کا مری ہواس کا بار ثبوت ای کے ذہبے ہوا کرتا ہے آپ اپنے دعوے کا ثبوت نہ دے اور دوسروں سے النا ثبوت ما نگتا بھرے وہ پاگل و مجنول کہلاتا ہے یام کارپرفنون و هذا ظاہر جدا ( فتادی صامدیم ۲۳۱)

مقدمہ ثالثہ اگر چومرف ڈیڑھ سطر پر مشتمل ہے گراس کی افادیت اوراس کی معنویت کا سلسلہ اس قدر دراز ہے کہ اس بارے میں کچھنیں کہاجا سکتا ہے حال ہے ہے بیہ مقدمہ ہرایک فرداور ساج کے ہر سلمان کے لئے سود مند ہے گرافسوس کہ اس مقدمہ سے ناوا تفیت کے سبب عوام المسنت غیروں سے متاکز ہوتے جلے جارہے ہیں اور حسرت ویاس کے شکار بھی ہور ہے ہیں ۔۔۔۔کیسا یہ ماری کوئیس معلمہ کی نفید میں معاملہ کی کوئیس معلمہ کی نفید میں معاملہ کی کوئیس معلمہ کی نفید میں اس کے شکار بھی ہور ہے ہیں ۔۔۔۔کیسا یہ ماری کوئیس معلمہ کی نفید میں اس کے سیار کی کوئیس معلمہ کی نفید میں کہ میں تاریخ کوئیس معلمہ کی نفید میں کاریک کوئیس معلمہ کی نفید کی کوئیس معلمہ کی نفید کی کوئیس معلمہ کی کوئیس کی کوئیس معلمہ کی کوئیس معلمہ کی کوئیس کوئیس معلمہ کی کوئیس معلمہ کی کوئیس معلمہ کی کوئیس کو

بات کی کنبیں معلوم؟ کی غیر ہارے ساج میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں استہار کھا ہے۔ ہیں کہ میں استہار کھا ہ

نہ .....م نو نوں نے بی نوخدا۔ نیک ..... قبروں کوتم پوجتے ہو

🖈 ..... مزارات پر جانا شرک ہے

المسيوادر يزهانا شرك

🖈 ..... نی وولی کوزنده ماننا شرک ہے دغیرہ وغیرہ

یدو مباتیں ہیں جنہیں باطل فرقے کے لوگ سنیوں کے پچ جاتے ہیں اور پھران کے سامنے بیان کرتے ہیں ..... ادر سید ھے سادے مسلمانوں کا بیات کہ ان باتوں کو خاموثی ہے ت لیے

سائل مرضا بكديوي

مقد مددابعد ..... جوجس بات کا مرقی ہواس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات کا مرقی ہواس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات ہوتو اسے مغیر نہیں نہ تا بت ہوتو اس کے خصم کو مشر نہیں ایک بات ہیں اس کا بحث چھیڑ تا وہ بی جان بچا تا اور مکر کی چال کھیلنا اور عوام کا واقفوں کے آئے ہے نے فریب کا شھیلنا ہوتا ہے ..... مثلاً زید مدی ہو کہ ہیں قطب وقت ہوں اپنی قطبیت کا تو پھی شوت ندد سے اور بحث چھیڑ دے کہ اس ذیائے کے جو قطب تھے ان کا انتقال ہوگیا اس عیار سے بھی کہا جائے گا کہ اگر ان کا انتقال تا بت بھی ہوجائے تو تیرے خصم کو کے امشر ہوتا کیا ان کے انتقال سے می مشرور ہے کہ تو می قطب ہوجائے تو اپنے دعوے کا ثبوت ہوا کیا ان کے انتقال سے دی مرد دے کہ تو می قطب ہوجائے تو اپنے دعوے کا ثبوت و سے درنہ گریبان ذات میں ڈال کر الگ میٹھ (فاوی حامد میرے سے ا

یہ چوتھامقد مرآپ کے مطالعہ کے حوالہ ہاں کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ برغور کر بر .....آپ کواند از وہوجائے گا کہ حضور ججۃ الاسلام نے فرقہ باطلہ اور اغیار کی نفسیات ہے جسم پار فائد واٹھاتے ہوئے اپنے عوام وخواص اہل سنت کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار عطایا کیا ہے کہ

ر مای در ضا بک دیویی

پہلامقدمہ عام ہے اور بہت عام ہے جو گمراہ فرقوں کی شاخت ہے متعلق ہے اور دوسرا مقدمہ انی ہوئی باتوں کے مراتب کو متعین کر رہا ہے ہی عام ہے گراس کی عمومیت قول کے اعتبارے ہے جہاں تک تیسر ہے مقدمہ کی بحث ہے اس میں اسکاتعلق خاص دعوے سے ہے جو خاص ہے اور مقدمہ چہارم فریق مخالف کی نفسیات سے متعلق ہے ۔۔۔۔۔ ہی مقدمات قار مکن کی فرائی ملاحیتوں کو ہر چہار جانب سے سمیٹ کر کتاب کے موضوع پر مرکوز کر دہا ہے اور جہاں تک مقدمہ خاصہ کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی مقدمہ خاصہ کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی کہ سکتا ہے کہ میں کتاب قادیانی کے مفوات و بکواس کے معلق سے کمھی گئی ہے۔

LEL

# جمة الاسلام: فضائل وخصائل كآئينے ميں

مفتی عابد حسین قادری نوری: شخ الحدیث فیض العلوم جمشید یور

حسن وجمال: حضرت جمة الاسلام بڑے خوبصورت اور شکیل و وجیہ تھے، چرہ بڑا نورانی ، تابناک ، پرو قاراور پر کشش تھا، گا بی رخ زیبا پرالی جاذبیت کہ دیکھیے تو دیکھیے۔ جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ آ ب اپنی صلاحت اور خطاب لا جواب کے سبب جمة الاسلام یعنی اسلام کی دلیل ہے مشہور تھے، تو صورت وسیرت کے اعتبار سے بھی دلیل اسلام تھے۔ آپ کا نورانی چہرہ اسلام کی حقانیت ، اہل سنت کی صدافت کی جمت و بر ہان تھا۔ ہم نے آپ کو نہ دیکھا البت آپ کے برا در اصغرسر کارمفتی اعظم کے جمال جہاں آرا کو ضرور دیکھا ہے، آ ب بھی بڑے فوبد یکھا البت آپ بورے خوبیت کی خمازی کرتی ہے۔ برے شکیل اور وجیہ تھے۔ آپ کے رخ انور کی نورانیت ولایت و محبوبیت کی خمازی کرتی ہے۔ برے شکیل اور وجیہ تھے۔ آپ کے رخ انور کی نورانیت ولایت و محبوبیت کی خمازی کرتی ہے۔ برے شکیل اور وجیہ تھے۔ آپ کے رخ انور کی نورانیت والا سے وجہوں تی تھا السلام کی ذیارت ہم نہ کر السلام کی دیارت ہم نہ کر جن لوگوں نے ان کی زیارت کی وہ گوائی دیتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ نظر پڑتے ہی لوگ آپ کے عاشق و شیدائی ہوجاتے تھے۔ ان کے جلو کہ گئیس کی بہاروں بھر کم جوجاتے تھے۔ ان کے جلو کہ گئیس کی بہاروں بھر کم جوجاتے تھے۔ این کے جلو کہ گئیس کی بہاروں بھر کم جوجاتے تھے۔ این کے جلو کہ گئیس کی بہاروں بھر کم جوجاتے تھے۔ یعنی:

تمہارے حسن کی تصویر کوئی کی کھنچ نظر کھہرتی نہیں عبارضِ منور پر یہی وجہ ہے کہ کتے عیسائی پاوری اور دیگر غیر مسلم آپ کے رخ زیبا کوہی دیکھ کرآغوش اسلام میں آگئے ۔ کئی بدند ہب، وہابیت، دیو بندیت سے تائب ہو گئے ۔ زہرہ جمال رخ تابال

مجة الاسلام نمبر كانج

ی کرشمہ سازی تو ویکھے کہ ایک بارآپ کا گوالیار تشریف لے جانا ہوا۔ آپ جب تک وہاں میں مردز وہاں کا راجہ صرف آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا تھا۔ اور آپ کے حسن وجمال کورکھی جرت رہا کرتا تھا۔ مولانا عبدالنعیم عزیزی مرحوم رقمطر از ہیں:

''ج پور، چتو ژگر ھ، اود نے پور اور گوالیار کے راجگان آپ کے دیدار کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے۔ اور جب راجگان میں سے کی کے شہر میں بسلسلۂ پروگرام یا مریدین ومتوسلین کے یہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے امنڈ پڑتے تھے، کئی بدمذہب اور مرتدین صرف آپ کے چہر وُزیبائی کود کھے کرتائب ہوگئے۔'' اے اور ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں ہے:

'' یونمی ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے ، اسٹیٹن پر آپ جس وقت اتر سے تو اس وقت عطاء اللہ بخاری بھی اتر ا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے جانثیں حضرت مولا تا حامد رضا خان ہیں۔ یہ بن کر کہنے لگا کہ مسیس نے مولوی تو بہت دیکھے مگر ان سے زیادہ حسین کی مولوی کونہ پایا۔'' ا

رخ زیبا: حسن و جمال اور پرکشش رخ زیباعلاء ومشائ کے لئے اللہ تبارک و تعالی کا ظیم نعت ہے، جس کی طرف قلوب انسانی تھنچتے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر نورا یمان والے چروں کی تابشیں تو مقاطیسی ہیں۔ گدائے قادری نے حضوراحسن العلماء مار ہر وی اور سرکار مفتی اظم ہند علیا الرحمة والرضوان کا جلو ہ زیبا اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلا شہدہ ہ زہرہ جمال سے مبلکہ جن لوگوں نے بھی ویکھا، یہی کہا'' گلاب ساچہرہ پھولوں سابدن' ۔ گدائے قادری کو مضور تجة الاسلام کے دیدار کا شرف حاصل نہ ہوا، گرجن اکا برین امت نے ان کی زیارت کی الناسب نے بیک زبان ہوکر یہی کہا کہ ایسا چہرہ کی کا نہ دیکھا۔ آپ جس لباس کوزیب تن فر ماتے معلوم ہوتا کہ اس سے آپ کوزینت حاصل نہ ہوئی بلکہ آپ سے اس کی خوبصورتی ہیں چار چاند الکسکے۔ بلفظ دیگر کسی لباس سے آپ کی خوبصورتی ہیں اضافہ نہ ہوا بلکہ آپ سے لباس کو جمال جہاں گرام ہوتا کہ اس کے جمال جہاں اگرام ہاں کے جمال جہاں اگرام ہاں کہ اور حوالوں کی روشنی ہیں کیا گھتے ہیں؟

سائل مرضا بكديوي

"بندوستان کے اکابرعلاء کامتفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہوں نے ججۃ الاسلام سے زیادہ حسین چرہ نہیں دیکھا۔ پھر اس پر لباس کی تج دھی مزید برآں تھی۔ جولباس بھی آپ نے جمال سے جگمگا المعتاب مقام سے گزرہو تا تو لوگ حسن صوری دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتے اور سارا ماحول غزل خوال ہو تا ع "دم میں جب تک دم ہے دیکھا تیجے"

ان کی شکفتہ باتوں کا بیرعالم ہوتا کہ منہ سے پھول جھڑتے تھے۔اہل مجلس کا بیرحال ہوتا کہ'' وہ کہیں اور سنا کرے کوئی'' حسنِ خداداداییا کہ جس محفل میں ہوتے وہی جائی مخفل ہوتے۔ نگا ہیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں اور آنے والا خف بےخودی میں پکارا ٹھتا

"ماهذابشراان هذاالاملك كريم"

ان کاحسن و جمال، عمامه کی بندش، دا ڑھی کی وضع قطع اور پا گیز وصاف تھرالباسس ادر بز رگی دلوں کومنخر کر رہی تھی۔ وہابیہ وشیعہ حضرات نے کہا کہ ایک نورانی صورت آج تک دیکھی نہ مئی اور نہ ایسی مدلل تقریر سی ۔ ا

آ پنہایت حسین وجمیل شخصیت کے مالک تھے، سرخ وسفید چرہ، اس پرسفیدریش ادر آ پ کاقد بالا ہزار دل لاکھول کے مجمع میں بیجان لیا جاتا تھا۔ ۲ ہے

" ' ججة الاسلام حضرت مولا ناشاہ عامدرضا خان بریلوی رحمة اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک نور مصطفوی سن نظری ہے جلووں ہے ایساروش تھا کہ بس دیکھنے والے کا بھی دل کرتا کہ وہ حضرت کے شکا کی طرح روشن چہرہ کو دیکھتاہی رہے۔ اور آپ کی بیزندہ کرامت تھی کہ کئی بڑے بڑے ہندوکایت مسلم اور آپ کی بیزندہ کرامت تھی کہ کئی بڑے برصرف آپ کا شما کی طرح روشن چہرہ میں حضرت خواج غریب نواز کے مسلم میں ایسا میں جہرہ دکھ کر بی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بیروشن چہرہ بتا تاہے کہ یہ وصدات اور وحانیت کی تھو یہ ہیں۔

(علام نوراحم قادری ایم اے فاری ، تاریخ اسلام انٹرنیشنل ایلیشیر ایم او ایل - ،
ایل ایل بی - ، ایک و رہ ایم کے ، ایل ای ، اے بع کے ، آزز - ، ا )
حسن سیرت اور فضل و کمال:

"حفرت جة الاسلام كاچره خوبصورت تماءاى طرح ان كادل بمى حسين تما وه براعتبار >

حسین تھے۔ صورت وسیرت، اخلاق وکر دار، گفتار ورفت اربالم دفضل ، تقویٰ وزہد سب حسین و دربات تھے۔ صورت وسیرت، اخلاق وکر داراور پاکیز ہا خلاق کے مالک تھے، متواضع اور خلیق ، مہر بان اور دھم و کریم ، اپنے تواہینے بیگانے بھی ان کے حسن سیرت اور اخلاق کی بلندی کے معتر ف سے داراجہ آپ دشمنان وین وسنیت اور گتا خان خداور سول کے لیے بر ہن شمشیر تھے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے بر ہن شمشیر تھے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے شاخ گل کی مانند کیک دار اور نرم۔

شب برأت آتی توسب سے معانی ما تکتے حتی کہ چھوٹے بچے ، بچیوں، حن دماؤں، فادموں اور مریدوں سے بھی فرمات کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کر دواور کسی کاحت رہ گیا ہوتو بتادو۔ آپ' اَلْحٰ بُلاِ وَ الْبَغْضُ لِلهُ "اور' اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ زَحَمَاءُ کَى کاحت رہ گیا ہوتو بتادو۔ آپ 'اَلْحٰ بُلاِ وَ الْبَغْضُ لِلهُ "اور' اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ زَحَمَاءُ بَيْنَهُ فَ "کی جیتی جاگی تھویر تھے۔ آپ اپنے شاگر دوں اور مریدوں سے بھی بڑے لطف وکرم اور مجبت سے پیش آتے تھے اور ہر مریداور شاگردی سے بھتا تھا کہ حضور جمھے سے بی زیادہ محبت کی تابید ہوئی۔ کرتے ہیں۔

ایک بارکاوا قعہ ہے کہ آپ لمبے سفر سے بریلی واپس ہوئے۔ ابھی تھر برا تر ہے بھی نہ سے اور تا نگہ پر بیٹے ہی ہوئے سے کہ بہاری پور بریلی کے ایک شخص نے ، جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ آپ سے عرض کیا کہ حضور روز ہی آ کر دیکھ جاتا ہول لیکن چونکہ حضور سفر پر تھے ، اس لئے دولت کدے پر معلوم کر کے ناامیدلوٹ جاتا ہمتا۔ میرے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بیار ہیں ، چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی مورت سے اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔

ا تناکہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگدر کواکرای پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنے چھوٹے ماجبزاد نے سانی میاں صاحب کوآ واز دی اور کہا سامان اثر والو، میں بیار کی عیادت کر کے ابھی آتا ہوں۔اور آپ فور آاپنے مرید کی عیادت کے لیے چلے گئے۔

بنارس کے ایک مرید آپ کے بہت منہ چڑھے تھے اور آپ سے بے بناہ عقیدت بھی مرکھتے تھے اور آپ سے بے بناہ عقیدت بھی مرکھتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ ایک بارانہوں نے دعوت کی ،مریدوں میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے یہاں وقت سے کھانے میں نہ پہنچ سکے۔ ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ بہت آپ نہ پہنچ تو گھر میں تالالگا کراور بچوں کولیکر کہیں جبلے گئے۔ آپ جب ان کے مکان پر بہتی تو دیکھا کہ تالا بند ہے۔ مسکراتے ہوئے لوٹ آئے، بعد میں ملاقات ہونے پرانہوں نے بہتی مراتے ہوئے لوٹ آئے، بعد میں ملاقات ہوئے پرانہوں نے سابق مردیوں کے اسلام نمری اور بی مسلم کے اسلام نمری اور بی مسلم کے اسلام نمری بی مسلم کے بیاں مسلم کے بی کے بی مسلم کے بی مسل

4

ناراضگی بھی ظاہر کی اور رو ٹھنے کی وجہ بھی بتائی۔آپ نے بچائے ان پر ناراض ہونے یا اے <sub>اپنی</sub> ہتک سیجھنے کے نہیں الٹامنا یا اور ولجو کی کی۔

آپ فلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصر علما سے نہ صرف مجبت کرتے تھے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ جبکہ بیشتر آپ سے عمراور تقریباً جبی علم وفضل میں آپ سے چھو نے اور کم پایے کے تھے۔ سادات کرام خصوصاً مار ہرہ مطہرہ کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جائے تھے اور آ قاؤں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت اشر فی میاں پچھوچھوی علیہ الرح سے آپ کو بڑی انسیت تھی اور دونوں میں اپچھے اور گہر سے مراسم بھی تھے، ان کوآپ نے بئی 'فعیم غو فی اعظم'' کے لقب سے سب سے پہلے یا دکیا۔ آپ ہر جلسے اور خصوص نابر بلی ک تقریبات میں ان کا بہت شاندار تعارف کراتے تھے۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بھی ایجے مراسم بھی صدرالا فاضل مولا تا نعیم الدین صاحب مراد آبادی اور صدر الشریعہ حضرت مولا نا میں صاحب مراد آبادی اور صدر الشریعہ حضرت مولا نا حض صاحب کو بہت ما نے اور چاہتے ۔ شیر بیٹ کا المسنت حضرت مولا نا حشمت علی حسان صاحب سے بڑے لطف وعنایت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کی شادی میں حضور تحب الاسلام نے شرکت کی۔ حافظ ملت حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب بانی الحب معۃ الاشر نب مبار کیور پر بھی خصوصی تو جو فر ماتے تھے۔ ان کی دعوت پر اپنے فرزند اصغر حضرت نعمانی میاں مبار کیور پر بھی خصوصی تو جو فر ماتے تھے۔ ان کی دعوت پر اپنے فرزند اصغر حضرت نعمانی میاں کے ہمراہ سے میں اسے دعور سے میں آپ مبار کیور تر بھی خصوصی تو جو فر ماتے تھے۔ ان کی دعوت پر اپنے فرزند اصغر حضرت نعمانی میاں کے ہمراہ سے میں اسے میں آپ مبار کیور تر بھی خصوصی تو جو فر ماتے تھے۔ ان کی دعوت پر اپنے فرزند اصغر حضرت نعمانی میاں

آپ کواپنے داماد، شاگر داور خلیفہ حضرت مولا ناتقدی علی خان سے بھی بڑی محبت تھی۔

مولا ناتقدس علی خان سفر میں آ کے ہمراہ رہا کرتے تھے'۔ ا

### لوگوںکی آپسے محبت کیوں؟:

. تت جمع ہوجا ئیں ان ہے محبت و وارفتگی کا عالم کیا ہوگا؟ بلاشبہ ملائکہ اور جن وانس محسبتوں کی ء غات لٹانے لگتے ہیں اور رب تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان کے مطابق زبانوں پران ح ج یے ہونے گلتے ہیں۔''فَاذْ کُوْوْنِیٰ اَذْکُوْ کُنِمْ'' (تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ج چا كروں گا)۔حضور جحة الاسلام عليه الرحمة والرضوان فضلِ البي اور بركتِ رسالت پنا بي سے المديند!ان تينون خوبيول كے جامع تھے، وہنهايت زہرہ جمال تھے كه انبيں د كھ كرستارے جهک جائیں، چلتے مسافرین رک جائیں اور تکنکی باندھ کردیکھتے رہیں۔وہ ایسے صاحب علم وثمل اور فضل و کمال تھے کہ اس کا اعتراف ایک عالم نے کیا ہے۔ صرف اہل ہند نہسیں بلکہ اہل عرب نے بھی کیا ہے۔ آپ صاحب جو دونوال اور تخی ابن تخی تھے۔ راو خدامیں سب کچھلٹ دیے والے تھے۔ای لیے آپ سے ہرایک محبت کرتا،اینے بھی اور بیگانے بھی۔ آپ کے اندروہ جاذبیت و کشش تھی کہلوگ پر وانہ وار نثار ہوجاتے تھے۔ آپ کے مداحوں میں کئی عبقہ ری شخصیتیں نظر آتی ہیں۔جن میں رامتِ انس و جاں نبی اکرم مانشلیکٹر کے شہر، طیبہ مقسد سہ کے رہے والے حضرت مولا ناحبیب احمد مدنی بھی ہیں اے ۔ وہ صرف نثر میں نہیں ،نظم میں بھی عقیدت دمجت کا شکفته پھول پیش کررہے ہیں۔ بیدویکھئے وسم سال میں حضور ججة الاسلام سخت علیل ہو گئے ، کی دن ہپتال میں رہنا پڑااور ڈاکٹر کے مشورے ہے آپریش بھی کرایا گیا۔اسیر مجت حضرت مولا نا حبیب احمد مدنی علیه الرحمه بھی دیگر فدائیوں کی طرح آپ کی علالت سے بے چین ومضطرب ہو گئے اور آپ کی صحت و عافیت کے لیے در ج ذیل د عائیظم پیش کی ، اس كے مطالعہ سے اس كا نداز ہ لگا يا جاسكتا ہے كہ حجة الاسلام مولا نا حامد رضا كا وجود مسعود كتنا فيمتى إدرآب كى شدائى كيسى كيس متيال إلى اختصار أملاحظهو:

> اے سنیوں کے پیشوا، حسامدر صامدر ضا کیانام ہے پسیار اترا، حسامدر ضاحب امدر ضا جلتے رہیں گے عاسدیں تسیسرے ہمیٹ بالقسیں پھولے پھلے گاتو سدا، حسامدر ضاحب امدر ضا

مولا ناحبيب مدنی کی دعائية ظم:

اليحيمون ياخداشاه حامدرضا

دین کے پیشواشاہ حامدرضا وارث مصطفی شاہ حامدرضا

ول يا خداش فاخا مدر طب -

سهای رضا بک ربوبو

الجهيمول ياخداشاه حامدرضا نائب مرتضى شاه حامد رضا الجهج بول ياخدا شاه حامد رضا قادري رہنماشاہ جامدرضا اجهيهول يإخداشاه حامدرضا جان احمد رضاشاه حامد رضا الجهيرول ياخدا شاه حامدرضا تيريند بركرتين تجصيعا الجحيجول ياخداشاه حامدرضا ببرحسنين جان ودل مصطفي اجهيمول ياخداشاه حامدرضا یغوث دری محی دین بدی اجهم مول ياخداشاه حامدرضا نورى سركار مار ہرہ كاواسطه اجهم مول بإخداشاه حامدرضا سنيو! آؤمل كركهين برملا اليجهي ولياخداشاه حامدرضا خبریت ہے رہی مصطفی رضا الجهيمول ياخداشاه حامدرضا شاها جھےمیاں پیر کاواسطہ الجهيمول ياخداشاه حامدرضا ا نكلے مرامحدول سے دعااے عبیب

واضح رہے کہ مولا ناحبیب احمد مدنی اور ججۃ الاسلام کے دیگر خیر خواہوں نے معلوم ہیں قبولیت کی کس گھڑی میں دعا ئیں کیں کہ بارگاہ الہی میں پورے طور پر ستجاب ہوئیں، حضور ججۃ الاسلام بالکل صحت یاب ہو گئے اور اس کے بعد تیرہ (۱۳) سال تک بقید حیات رہے۔ مولا ناحبیب انم مدنی مدینہ خید ہے دوار رحمت میں رہے مدنی مدینہ خلیب کے جوار رحمت میں رہے والے تھے، پھر کیوں نہ ایسے عشق ومحبت والوں کی دعا عیں باب اجابت مے کراتیں۔

زهدوتقوي:

حفرت ججة الاسلام عليه الرحمه نهايت متقى اور پر بيز گار شخصيت كے مالك تھے علمی تبليغ كاموں سے فراغت پاتے ہى ذكر اللي اور اور ادو د ظائف ميں مصروف ہوجاتے ۔

ایک بارآ پ کے جسمِ اقدی میں ایک پھوڑ انگل آیا، جس کا آپریشن ناگزیر مت۔ ڈاکن نے بیپوٹی کا انجکشن لگانا چاہاتو آپ نے بختی کے ساتھ منع فر مادیا اور صاف کہددیا کہ میں نشخ ؟ انجکشن نہیں لے سکتا۔ بالآخر ہوش کے عالم میں ہی دو تین محفظ تک آپریشن ہوتارہا، آپ دروہ

شریف کاور دکرتے رہے۔ اور کسی بھی در دوکرب کا اظہار نہ ہونے دیا۔ یہاں تک کہ آپ آپریشن ہوگیا۔ بید کھ کرڈ اکثر آپ کی ہمت واستقامت اور تقوی پر ششدررہ کمیا۔ ا

ر مای مرضا بک رہے ہے )

#### تواضع وانكساري:

رسول اکرم ان این نے ارشا فرمایا: "آخر منو االصّهٔ ینوف" (مهمانوں کی عزت واکرام کرو) اور ایک حدیث می فرمایا: "آخر منو اللّهٔ ینوف و نوکینو نه ناور کرنین دور اگرام کروں) اور ایک حدیث می فرمایا: "کیس مِنامَن اَخود خوخ حصّه بینو ناو که خود و ترجیع می این ماری سنت پرنہیں ہے جو ہمارے جھوٹے پرشفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت واحترام نہ کرے ان احاد میٹ بیر تواضع وانکساری رہی ، ان احاد میٹ طیبہ پر ججة الاسلام کا پوراعمل تھا، آپ کی زندگی چیکر تواضع وانکساری رہی ، رسول اکرم من نظر کی منتوں پر عمل کرنے میں تیزگام رہی۔

تواضع كى كھانى شيخ الدلائل كى زبانى:

مدیند منورہ سے بحیثیتِ مہمان، وقت کے ایک عظیم تاجدار حضرت شیخ الدلائل مدنی علیہ الرحمہ آپ کے بہاں بریلی شریف تشریف لاتے ہیں، اس وقت شہنشا وعلوم وفنون، پیکر زہدوتقو کی، تاجدار ولایت بایں جبدود ستار کس طور کی تواضع وائک اری اور اخلاق کریمہ پیش کرتے ہیں، ان ہی کی زبانی سنے، وہ فرماتے ہیں:

" ججة الاسلام نورانی شکل وصورت والے ہیں۔ میری اتی عزت کرتے کہ جب
میں مدینطیب ان کے بہاں گیا تو کیڑا لے کرمیری جو تیاں تک صاف کرتے۔
اپنی ہاتھ سے کھا نا کھلاتے ، ہرطرح خدمت کرتے ۔ کچھ دوز کے آیام کے بعد جب
میں بریلی شریف سے واپس عازم مدینہ ہونے لگا تو حضرت ججة الاسلام نے فسنسر مایا ،
" مدین طیب میں سرکا راعظم میں میر اسلام عرض کرنا اور بیشعر سے
اب تو مدینے لے بلا ، گنبد مبرز دے دکھا
حامد وصطفی تیرے ہند میں ہیں غلام دو ا

منكسر المزاج متواضع طبيعت:

صفور بى كريم ملَيْ فَيْكِيم فِي ارشادفر مايا-انَ اللهُ لَيُطلُغ فِي لَيْلَةِ النِفسفِ مِن شَغبَانَ ترجمه: بِشَك النُّه تعسالُ شعبان كَى فَيغْفِرْ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مجة الاسلام فبركاوي

مسائل برضاً بكديوي

اور پہتی شریف کے حوالے سے الدرالمنٹو رجلد ۲ مفحہ ۲۷ میں ہے'' وَ لَا اِلٰی فَاطِلِ رَحْمِ'' بعنی رشتہ کا شنے والے پر الله نگاور حمت نہیں فرما تا۔ اور پہنی کی ایک روایت میں ہے کہ عداوت یا جذبۂ انتقام جس کے دل میں ہوائے نہیں پخشاجا تا۔ ۲

ال حدیث تریف بر مل کرتے ہوئے امام احمد رضائے اپنی زندگی کا یہ معمول بنالیا تھا کہ جو نمی شب برائت کا موقع آتا، اپنے اور برگانے کے پاس پہو نچے اور ان سے معافی ہا گئے ، یہاں تک کہ چھوٹوں ہے بھی کہتے کہ تم جھے معاف کردو۔ اگر جھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو بخش دو۔ تیراکوئی حق بھی پر آتا ہوا در بھی ہے کہ تم جھے معاف کردو۔ اگر جھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو معاف کردو۔ فہ کورہ صدیث رسول می اور تیجے اور اسلام نے بھی اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ جو نمی شب برائت کا موقع آتا آپ ہرایک سے معافی ما تکتے ، معافی ما تکنے کا اعداز دیکھنے سے تعلق رکھتا۔ بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں ہے بھی بڑی لجاجت کے ساتھ علم وفضل کے یہ تاجدار معافی ما نگے۔ کی اور خوش اخلا تی ہے۔ یہ تاجدار معافی ما نگے۔ کی انداز آب جیں۔ یہ آپ کی منظر آب ہیں۔ وہ ہے کہ دنیا آپ کے قدموں پر گرتی نظر آب ہی ہوائے م بلند کر دیتا ہے ) کے جلوے نظر آب ہیں۔ مولا نا ڈاکٹر اعجاز اعجاز علی استاذ دار العلوم منظر اسلام پر یکی نے اس حوالے سے ایک مولا نا ڈاکٹر اعجاز علی استاذ دار العلوم منظر اسلام پر یکی نے اس حوالے سے ایک مولا نا ڈاکٹر اعجاز علی ہے۔ آپھا فاکہ چیش کیا ہے۔ آپو فرماتے ہیں:

" حضور ججة الاسلام نهایت متواضع منگسر المز اج اور وسیع اخلاق کے مالک سے ۔ سب کے ساتھ بہت المجھی طرح پیش آتے ، دینی طالب علموں فقس روں اور صلح ۔ سب کے ساتھ بہت المجھی طرح پیش آتے ، دینی طالب علموں فقت فر ماتے ۔ علمائے المسنت کا بہت احتر ام فر ماتے ہے ۔ دین کی خدمت کا کوئی کام دیکھ کر اور المسنت کی کوئی المجمن دیکھ کریاس کے قیام کی خبرین کر بہت خوش ہوتے تھے۔

ر مائل، ومنا بک دیویی (256)

شب برأت آتی توظہرے لے کر شام تک سب سے معافی ما تکتے حتی کہ چھوٹوں سے بھی فر ماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو مجھے معاف کر دو۔ آپ کے اخلاق سے بڑے بڑے علما بھی متاثر ہوتے تھے۔ اور آپ سے بڑی محبت فر ماتے۔ حضرت ججۃ الاسلام بڑے صابر اور متھے۔ " الے اور متھے۔ " ا

#### مهمان نوازی:

مهمانول کی خدمت اوران کی قدر دانی کی بے ثار فضیلتیں احادیث طیبہ میں ملتی ہیں۔ بلاشیہ پیخوش اخلاقی کی ایک قتم ہے،جس سے انسان کوسر بلندی وسرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاکے خاندان کو جہال اورخوبیوں ہے رب ذوالمنن نے نواز اے، وہیں یفضل وشرف بھی بخشاہے ، كه آب كا خاندان مهمان نوازي ميس سبقت لے جانے والار ہا ہے۔ آپ خوداس ميس امتيازي شان ر کھتے تھے،جس کے کی وا قعات حیاتِ اعلیٰ حضرت وغیرہ میں ملتے ہیں۔ آپ کا دولت خانہ مہمانو ں کے لیے مہمان خانداور طلبہ اسلام کے لیے نگرخانہ تھا۔ آج تواس کی جھلک تاج الشریعہ اور حضرت سجانی میال کے نگر خانے میں بھی نظر آتی ہے ، مرراقم الحروف نے سر کار مفتی اعظم اور حضور ریحان لمت عليجا الرحمة والرضوان كادور بهي ١٩٨١ه \_ قبل كي باربر للي شريف بيني كرملاحظ كيا بهاي ان حفرات کے مہمان خانے انگر خانے اور مہمان نوازی کی شان تھی، یہی وجہ ہے کہ رضا بگر مسیس مزاراعلى حضرت كاردكردنام كابعي كوئي بوثل ندتها حضور ججة الاسلام اورحضور مفتى اعظم اعلى حضرت کے جانشیں تھے ہتو مہمان نوازی کی جہت ہے بھی جانشیں تھے،ان کے اندر دہ تمام خصوصیات تعیں جوایک متبع سنت عالم دین کے جانشیں کے اندر ہونی جائیں۔ ہرآنے والاآپ کے دسترخوان ت نيفنياب بوتا، برغريب ومحتاج طالب علم كے ليے آپ كادروار : كھلار بتا \_ محدث اعظم ياكتان مولا تا سردار احمد کے طعام کا زظام ججة الاسلام نے اپنے گھر ہی میں کیا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کو حامدي خانواد \_ كافرد يجضے لگے\_

مہمانوں میں معاصر علا بلکہ اصاغر علا کی بھی خوب تدردانی فرمائی۔ ان کی ضروریات کا فاص خیال رکھتے۔ آپ کو بیان کرچرت ہوگی کہ جوکام خُدّ ام اور کارکنوں کوکرنا حیاہے وہ کام مہمان نوازی کے طور پرخود کرتے تھے۔ بیدد کھیے مولانا شاہ عارف اللہ قادری میسر محمی (متوفی مہمان نوازی کے طور پرخود کرتے ہیں:

<u> حرصوهوسسے دورشان بے نیازی:</u>

عمروبن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہمروی ہے کہ رسول اللہ ساف الیہ نے ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا تا کہ وہاں ہے جزیہ کامال لائے۔ جبکہ رسول اللہ ساف الیہ ہے اہل بحرین ہے جزیہ کے تعالی مال جزیہ یہ کہ کا میں اور ان پر علا بن حضری کو امیر و عامل بنا یا تھا۔ تو حضرت ابوعبیدہ بحرین ہے کافی مال (ایک لا کھرو ہے اور ساز و سامان) لے کرآئے۔ جب انصاری صحابہ نے حضرت ابوعبیدہ کی آمد کی خرسی تو وہ لوگ رسول اکر مساف این ہے کہ آئے۔ جب انصاری صحابہ نے حضرت ابوعبیدہ کی آمد کی خرسی سے خرسی تو وہ لوگ رسول اکر مساف این ہے کہ افتد امیں نماز فجر پڑھنے کے لیے (مسمب دنوی) مسیل آئے۔ جب حضور نے نماز سے فراغت حاصل کی اور ان پر نظر پڑی تو آبیس د کی کرتب فرما یا بھر سر ارشا دفر ما یا ، میں گمان کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے ابوعبیدہ کے کچھ مال لے کرآنے کی خرسی میں ان ارشا دفر ما یا ، میں گمان کرتا ہوں کہ تم اللہ اللہ احضور نے فر ما یا تم فوٹ ہوجا وَ اور آرز و کرواس چیز کی جو تہ سے اس کی خوش کر ہے ، اللہ کی تم اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ہاں کی دولت کشادہ کر دی جائے گی ، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کھول دی گئی ہوتہ تم اس کی طرف راغب ہوجا و کے جس طرح وہ راغب ہوگئیں۔ اور وہ دنیا تم کو ہلاک و بر باد کر ہا کہ کہ بال کر دیا۔ ا

اس حدیث سے واضح ہوا کہ دنیوی دولت کی حرص و ہوس ہلاکت کا سبب ہے۔ای طرح طول امل یعنی زیادہ امیدوآرزوکی نذمت اور قلتِ امل کے زہد ہونے کا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ نی اکرم مل اللہ اللہ نے ارشادفر مایا: لا يَوَالَ قَلْب الْكَبِيْرِ شَابًا فِي النَّنَيْنِ فِي حَبِ اللهُ نُيَاوَ طُوْلِ الْأَمَالِ - (بوڑ مے كادل وو چیز كے بارے

ر ماى برضا بكر يويي

میں جوان اور قو می رہتا ہے ایک مجبتِ د نیا اور دوسر می طولِ آرز وہیں۔ ا ای طرح میصدیث بھی ہے۔ نبی اکرم میانٹیڈیٹیلم نے ارشاد فر مایا:

اس امت کی پہلی صلاح و در تنگی (آخرت کے معاملے میں) یقین اور ( دنیا کے معاملے میں) نیسی اور اور ان کے معاملے میں) زہد ہے۔ اور اس امت کا پہلا فساد بخل اور امل ہے ( لیعنی بخالت اور طول آرز و ) \_ ( مشکوۃ طد ٹانی جس ۵۰۹ )

سفیان وری سے دوایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفرت کعب
سفیان وری سے دوایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب دیا ، ارباب علم وہ ہیں جواب دیا ، ارباب علم وہ ہیں جواب دیا ، الم باب علم وہ ہیں جواب دیا ہے کہ کریں۔ پھر دریا یا تعالیٰ کہ دلوں سے علم کوکون کی چیز نکال دیتی ہے؟ جواب دیا ، طع وال کی اس سے دوری اس سے دوری اس سے جردور میں صوفیہ عظام اور اولیاء کرام دنیا کی مجت اور حرص وہ ہوں سے دوری افتیار کرتے رہے اور طول امل سے اجتناب کرتے رہے۔ یہ ججۃ الاسلام کے والدگرامی اعسلیٰ افتیار کرتے رہے اور طول امل سے اجتناب کرتے رہے۔ یہ جۃ الاسلام کے والدگرامی اعسلیٰ دیں۔ خطرت امام احمد رضا ہیں ، ان سے کہا گیا کہ نانپارہ کے نواب کی مدح وستائش بیان کردیں وہ آپ دیں۔ خلام اس کے دور وہ شرت کے مراعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ہم گرنہیں ہوسکتا کہ میں کی اہل کو دادود ہش سے خوب نوازیں گے۔ مراعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ہم گرنہیں ہوسکتا کہ میں کی اہل ہوں، میرادین یارہ کا گداد فقیر ہوں، میرادین یارہ کا نان نہیں، بلکہ میرادین اپنے آ قامان ایک کی درح وثنا کرنا ہے۔ ان کے نان بر پہتا ہوں، کہنا ان کی درح ونعت کہوں گا۔ اگر میں روثی اور دولت کے لیے کی نوا ہے۔ یا ہی تروت کی تو ہو کی ایسا جمعہ سے ہم گرنہ ہوگا۔ چنا نچا اس کر میا ہوں کو ایس نے یوں ادا کیا:

کروں مدرِ اہلِ دول رضاً، پڑے اس بلا میں مسیدری بلا میں گدا ہوں اینے کریم کا، مسیدرا دین پارہ نال ہسیں

مجمی بچاس ہزاررو پے خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتی نورید رضویہ کے لیے دیے کی لالح دی، بار بار خطوط بھیج کراصرار پیم کیا گرواہ رے آپ کی شانِ استغنا! ایک مرتب بھی اس کی طرف نگاہ سند اٹھائی، ایک صاحب نے اس زمانے میں بارہ سورو ہے ماہواردینا چاہا گرآپ نے اے بھی ٹھرا دیا جبکہ اس زمانے میں بارہ سورو پے کی کافی وقعت واہمیت تھی۔ اس زمانے میں اس کی اہمیت آج کے بچاس ہزادے کم نہ ہوگ۔

آپ کے ای صبر دتو کل، شان استقتا اور دیگر صفاتِ عالیہ کود کھے کرسیف الاسلام مولانا منور حسین کواعتر اف ِ حقیقت کے بغیر ندر ہا گیا۔ آپ لکھتے ہیں:

"ان (اعلی حفرت) کے صاحبزاد ہے حفرت مولا ناحامدرضاخان رحمۃ الله علیہ جن ہے جھے کو چنددن فیض حاصل کرنے کاموقع لما، بڑے حسین دجیل، بڑے عالم، بے انہا خوش اخلاق تھے۔ان کی خدمت میں بھی نظام حیدر آباد نے دارالاقا کی نظامت کی درخواست کی ادراس سلسلے میں کافی دولت کالالجے دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جسس درداز و فدائے کریم کا تقیر ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔" اے

ہمارے مدعا کی تائید مولا ناوجاہت رسول صاحب کے نام حضور ججۃ الاسلام کے ایک کتوب سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ۲۵ سال ھی بات ہے جب کہ مولا ناوجاہت رسول صاحب نے ایک بیش کش کرتے ہوئے ایک کتوب آپ کے پاس ارسال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں درج ذیل کلمات لکھے۔ ملاحظہ ہو:

عزیزم مولوی و جابت رسول سلمه کا خطاد کھا۔ مولی تعالی انہ میں دونوں جہان کی نعت و دولت سے سرفراز کرے۔ ان کی ہمدردی کا شکر ہے۔ دل سے دعائے نیم کے سواکیا ہوسکا ہے کم فقیرکوئی ذر پرست، دنیا دار، عبدالدینا دفقیر نہ میں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی روش میر سلے بہترین اسوہ ہے۔ میں نے ناظم تلکنڈہ عزید محتر منٹی شخ محمد سین صاحب مرحوم کی تحریک بحب بارہ سورو پے ماہوار کی جگہ پرنظر نہ کی تواب چیسورو پے کی ملازمت کر کے کیاون ساطری کو دیاادر کروں گا؟ نواب را میور نے بچاس بزاررو پے خانقاہ شریف کے تام سے دینے کا لائے دیاادر بارباران کے خطوط بنام فقیر آئے مگر الحمد للمولی تعالی کو فقیر نے اصلاً تو جہنہ کی۔ مولی تعالی دین بارباران کے خطوط بنام فقیر آئے مگر الحمد للمولی تعالی کو فقیر نے اصلاً تو جہنہ کی۔ مولی تعالی دین کا خادم رکھ ادراس کی تھی خدمتوں کی توفیق رفیق فرمائے اور خلوم نیت واخلام شمل کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ خدمت دین نی کریم علیہ الصلو قوالسلیم پر چلائے ، ای پر مارے اور الکی مارے اور الکی رہا ہے۔ اور نام کے اور الکی میں مارے دیاں نے مرائی مارے اور الکی میں مارے اور الکی میں مارے دیاں نے مرائی مارے اور الکی مارے اور الکی میں نے دین نی کریم علیہ الصلو قوالسلیم پر چلائے ، ای پر مارے اور الکی میں مارے دیاں نے مرائی میں اس کی میں میں میں کے میں میں میں کریم علیہ الصلو قوالسلیم پر چلائے ، ای پر مارے اور الکی میں میں کی میں میں میں میں میں کے میں میں کا کھی میں کریم علیہ الصلو قوالسلیم پر چلائے ، ای پر مارے اور الکی میں کی کے میں کی کھی میں میں کو کھی کے میں کو کھی کے میں کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کو کے کا کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی

ر محثور فرمائے۔ آمین! میں جب بھی حیدر آبادگیا، ان سے ملوں گا، آنہیں مطلع کروں گا، یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی مبالغہ آمیز تعریفوں کے اشتہار چھپوا کروہاں بھیجوں اور دنیا سازی سے طلب دنیا کا جال بچھاؤں۔ جب جاؤں گا سینے کسی عزیز کے یہاں تیام کروں گا، جس سے میراروحانی یا نون کارشتہ ہوگا۔ بڑے بڑے دؤسائے میرا کوئی علاقہ دواسط نہیں۔ رہی دین کی خدمت وہ جی طرح میرارب مجھے لے، میں اس کے لیے ہروقت حاضر ہوں۔ والد عاء

فقيرمحم حامد رضاخان

غفرلہ، خادم، ہجادہ دکدائے آستانہ رضویہ بریلی، ددم شعبان الخیر، ۵۲ ۱۳ هروز دوشنبه ا

یاستغنا کاوہ اکلی مقام ہے جواللہ تعالی آئے خاص بندوں میں سے کی کی کوعطافر ماتا ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ کشکر وسیاہ مسیں ہے جو بات مسسر دِ قلت در کی بارگاہ مسیں ہے

جہۃ الاسلام کے جملے پرخورفر ما ئیں: میں فقیر ضرور ہوں گرد نیادار فقیر نہیں۔ اللہ ورسول کے درکا فقیر وقتائ ہوں۔ میں ذر پرست نہیں ضدا پرست ہوں۔ میں عبدالدرہم اور عبدالدیار نہیں کہ روپے ہیے ہے ہما گوں بلکہ میں عبداللہ اور عبدالرسول ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کہ روپے ہیے ہما گوں بلکہ میں عبداللہ اور عبدالرسول ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور رسول اللہ سائے ہی فیا می واطاعت میں لگار ہنا میرا کام ہے۔ اور آپ کی زندگی کا یہ کتنا روٹن باب ہم کہ بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے برخور کر سات آپ کا کوئی علاقہ وواسط نہیں۔ بہتہ پیٹ کے براشیں بندے لوگ روسا کے بی دروازے پر دستک دینے میں اپنی کامیا بی بچھتے ہیں۔ کتنے سے جانشیں بندے لوگ روش میں۔ کتنے ہو جانشیں بندے لوگ روش میں۔ کتنے ہو جانشیں میں کہ فرماتے ہیں، ''میں عبدالدر ہم وعبدالدینا رنبیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی روش میں سے بیٹی واضح ہوگیا کہ جس ذات گرا می (اعلیٰ حضرت) کی روشش پر بھی کر جو دو تو دواسو کہ ہوگیا کہ جس ذات گرا می کہ میں عبدالدری کامراں رہے ، فیلمین میں شار ہوئے ، تو وہ خو داسو کی سے موسوم کرنے والے کی دروالی ذات گرا می کئی عظیم ہوگی۔ پھرخود کو فقیرالی اللہ اور خادم دین سے موسوم کرنے والے کی ارزوجی کم تقدر بلند ہے کہ لکھتے ہیں:

"مولی تعالی دینِ حق کا خادم رکھے اور اس کی پی خدمتوں کی تو نیقِ رفسیق فرمائے۔اورخلوم نیت واخلام عمل کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ خسد متِ دینِ نی کریم

ساعى برخا كبدي

#### مانظینیم کسنت پرچلائے ای پرمارے اورای پرمحثور فرمائے۔آبین!" آپ نمونه اسلاف تھے:

حفرت ججة الاسلام عليه الرحمة والرضوان النه وقت كرئيس العلما، تاج الاتقيا، آفت السبر يعت ومعرفت، في الحدثين، داس المفسرين، مفكر اسلام، عالم علوم اسلام يد ملمر عسلوم علله تحيه، بلكه اعلم علمائي مهند تحيه - آپ سلسلة عاليه قادريه بركاتيه نوريه رضويه كه چاليسوس امام بدايت اور في طريقت ومعرفت بين مجد واعظم، امام المسنت، محدث عالم، فيخ الاسلام والسلين سيد ناعلى حضرت امام احمد رضا خان بريلوى قدس مره القوى كي خلف اكراور مجاز وجانشي بين سيد ناعلى حضرت امام احمد رضا خان بريلوى قدس مره القوى كي خلف اكراور مجاز وجانشي بين بيرات المام احد رضا خان بريلوى قدس مراول اكرم من الميني بين كي منتول برختى كرا بيرات المام خويول كي جامع اور آئيند دار تحيه، آپ كي عبقرى شخصيت اسلام كي جيتى جائل تصويرهي، آپ كمالات ظامرى كي ساته كمالات باطنى كي بين حب امع تحه، اب عبد كي لا خاني اور بي نظر مدرس تحق، آپ كاتفير وحديث كادرس خاص طور پرمشهور قار اور على ادب على منفر وحيثيت كي ما لك تحق شعر وادب كابهت نازك اور پاكيزه ذوق ركعت تحد اور سالم كي المام تاليد قادريه بركاتيه رضويه كي بيم مثال خدمات انجام دي اور سالم كي فلاح وترقى كي كوشال ديد آپ كي خصائل و عادات ت اور سالم كي فلاح وترقى كي كوشال ديد - آپ كي خصائل و عادات ت اور سالم كي فلاح وترقى كي كوشال ديد - آپ كي خصائل و عادات ت متعلق مولا ناع بدائجتني مرحوم كليحة بين :

"آپاپ اسلاف وآبا کا جداد کے کھسل نمونہ تھ، اخلاق وعادات کے جامع تھے۔آپ جب بات کرتے تقبہ مفر ماتے ہوئے بات کرتے لہج انتہائی محبت ،
آمیز ہوتا، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پرشفقت کا برتاؤ، آپ کی سرشت کے نمسایال جو ہر تھے۔ ہمیشہ نظریں نچی رکھتے۔ ورود شریف کا اکثر ورد فر ماتے ۔ ہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو نمیند کے عالم میں بھی ورود شریف پڑھتے ویکھا گیا۔ آپ کی طبیعت انتہائی نفاست ہے بیند تھی۔ چٹانچ آپ کالباس آپ کی نفاست کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔انگریز اوراس کی معاشرت کے آپ اپ والد ما جد کی طرح شدید مخالف رہے۔ اوراس کی معاشرت کے آپ اپ والد ما جد کی طرح شدید مخالف رہے۔ اوراس کی معاشرت کے آپ اپ والد ما جد کی طرح شدید مخالف رہے۔ اوراس کی مخالف رہے ۔ اوراس کی مخالف رہے۔ اوراس کی مخالف رہے۔

#### حجة الاسلام كاتصلب في الدين:

عفرت جمة الاسلام قدس سره خود فرمات بين:

رماى، دخا بكدريري (262)

حضرت ججة الاسلام کی روش ہے متعلق مندرجہ بالاعبارت نے ہمیں باور کرایا کہ حضور ججة الاسلام نہایت مصلب سی تھے، کی بدمذہب ہے سلام ومصافی نہیں کرتے ،اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ،اس ہے میل ملاپ نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم تمام سنیوں کوالی ہی روسشس اختیار کرنی چاہئے۔اللہ ہمیں تو فیق عطافر مائے۔ آمین!

## نثرمیں حمدِ الْهی اور رسولِ پاک سے توسل:

دہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے جو منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکریہ اداکر تے ہوئے اس کی خوب حمد بجالائے اوروہ خاصانِ خدا جو ہمارے حسن اور وسیلہ ہیں کہ انہیں کے ذریعہ خدائے ذوالمنن کا قرب اوراس تک رسائی ہوسکتی ہے، انہیں کے وسیلے سے روزیاں ملتی ہیں، شفا نکس ملتی اور بلائیں بھاگتی ہیں، انہیں کے صدقے بارشیں ہوتیں، ان کا بھی احسان بے شار مانا جائے، اور جہاں موقع میسر ہوان کاذکر چھسے شرا جائے، ان کے وسیلہ ہونے کا بار بارا قرار کیا جائے، اور جہاں موقع میسر ہوان کاذکر چھسے شرا جائے۔ حضرت ججة الاسلام چونکہ آستان اعلیٰ حضرت کے پروردہ ہیں، وفاشاس ہیں، اس لیے جائے۔ حضرت ججة الاسلام چونکہ آستان کے اور جسک میں منا کہ دیویں۔

بار بارحمدِ اللي بيان كرتے اورائے محسنول خصوصامي ياك صاحب لولاكــــــ ملائظاتيكم اور حضور غوث یاک رضی الله تعالی عنه کوخوب یا دکرتے اور اعلی حضرت قدس سره کی نو از شات کاشکریدادا

کل ہند جماعت رضائے مصطفیٰ ہریلی کے اراکین کی حسنِ کارکردگی پران کی حوصلہ افزائی اور انہیں مبار کبادویتے ہوئے آج سے تقریبانی سال قبل حضرت ججة الاسلام نے ایک تحریر دی تھی،اس میں عربی زبان میں ایک جامع اور وقیع خطبہ لکھنے کے بعد تمہید میں ایک وف شعاری کا خطب پڑھاجوا یک و فاشعار اور عاشق ہی کا حصہ ہوسکتا ہے ، رقمطر از ہیں:

" كُدائ آستانه عاليه رضوبي نوربية قديمه نقير ناسزا، سرايا معصيت وخطا، محسد المعروف بحامدرضا القادري الرضوى النورى البريلوى (سقاه ربهمن ميرمنهل كومه المروى وحماه عن حرشر منزوى) عرض رما ، تداك ك وجدر يم كو، جس في ميل سركاردوعالم، خليفة الله الاعظم من في الله على بندكان باركاه بكس بناه مي كيا، ادرسيد تاغوث المعظم رضى الله تعالى عنه كى حلقه بكوشى كافخر بخشا - اورامام المسنت ، مجدد دين وملت سيد تااعلى حضرت قبله وكعينورالله مرقده كي كدار آستانه كاتاج شابانه هار يسر پردكها-"

عهدمابالبشرين دسنان بست خدائ ماہم سندہ وایں قوم خسدا وندانند ا

حجة الاسلام كاعشق رسول: حضور جدة الاسلام مولانامفتى حامد

رضاخان، جہاں اور بہت ہے خصائلِ حمیدہ سے متصف تھے، وہیں اپنے والد ماجد کی طب رٹ ز بر دست عب شق رسول مان التيليم بھي تھے۔ آپ کے عشق ومجب رسول ہي کي کار فر مائي تھي کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ کاعشق سیاتھا،جس کے جلوے عیال نظرآتے تھے،رسول اکرم من شاہیم کے دین متین کی خدمت کے لیے اپنی حیات ِمستعار کو وقف کردیا۔ در باررسالت کے ایک پہرہ داراور عاشق ہونے کی حیثیت سے ناموس رسالت کی حفاظت ہ میانت میں پوری زندگی گز اردی ،رسالت مآب مین این این عظمت والفت کاسکددلول میں بھا دیا۔اور گتاخان رسول ملی المیلی کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیے۔ عظمتِ رسول کے حوالے سے خود کو قربان کر دیا۔ پیشش دمجت ہی کی جلوہ گری ہے کہ اپنے آتا مان المار كالمال الماركال الدس من نعت كى كل سوغات بيش كيس اور بميشه كي المحمد احسان رسول (جة الاسلام نبريان ع

(264)

سَانَ اللَّهِ اللَّهِ كَا فَهِرست مِينَ ابِنَا مَا لَكُهَا كُنْ مِعْتُ رسول كِحوالْ سِياسَ عِسَاشِقِ رسول كِه جذبه ورول، در دوكسك اور ترسيكوان كے اس شعر مين بھى ديكھا جاسكتا ہے جوحضورى كى كيفيت كى عكاسى كرتا ہے ـعرض كنال ہيں:

حضور روضہ ہوا جو حاضر ، تواہی ج دھیج میہ ہوگی حامد خمیدہ سر، آ تکھیں بند، اب پرمیرے درود دسلام ہوگا

#### اورادووظائفسے شغف:

ذکر البی کے کلمہ اور می پاک صاحب لولاک من الیے کے دروووسلام کو وقتوں کی پابندی

کے ساتھ پڑھنے اور اسے اپنامعمول بنالینے کو ور دووظیفہ کہتے ہیں ،اگر بندہ کئی وردووظیفہ اپندے۔
معمولات میں رکھے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ وردووظیفہ ہی نہیں ، اورادووظا کف کا پابند ہے۔
قرآن کریم ، احادیث طبیب اور معمولات مشائخ میں بے شاراذ کاراور دعاؤں کے الفاظ وارد
ہوئے ہیں ، جن کو بندگانِ خداا پنا کرا پی زندگی میں روحانی نکھار لاتے ہیں ، انہیں ان کے ذریعہ
معرفتِ البی کا نوراور قلب کا سرور حاصل ہوتا ہے ، جنہم سے نجات ملتی ہے اور جنت ان کا ٹھکا نہ بنا
ہے۔ ان سے بلا میں دور ہوتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ، بیاریاں دور ہوتی ہیں اور شفاء
کا ل ملتی ہے۔ اذکاراور دعاؤں کے بہترین مجموعہ ' الوظیفۃ الکریم' کی ترتیب کے وقت اس ک

" بارگاہِ کرم سیدِ اکرم من شیر کے سے حضور پُرنورسیدناعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللّب تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جومبارک دعا میں جمیں پہنچیں اوروہ اذکار واشغال کہ درِّ مکنون کی طرح خاندانِ عالیہ میں مخزون میے، برادرانِ المسنت وخواجہ تاشانِ قادریت ورضویت کے لیے شائع کرتے اور دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کا عامل دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال ہوگا، ہر بلاوآفت ہے محفوظ رہےگا۔"

توجس طرح ججة الاسلام عليه الرحمة والرضوان نے دوسروں کووظا نف ومعمولات کے ذریعہ یا دالی کرنے کی تلقین فر مائی ، شیک اس طرح بلکداس سے کہیں زیادہ خودان پڑمل پسیسرا نظرآئے۔

" دعفرت ججة الاسلام، علدِ شب زنده داراور تبجد گزار بزرگ یخے،اوراورادو وظا کف کے عامل تھے۔آپ اپنے والد ماجدامام احمدرضا کی طرح و نیوی معاملات سے کنارہ کش رہتے ، جائیداداور مالی امورا پنے فرزعد اکبر مفسر اعظم مولا نامحمدابراہیم حنان جیلانی میاں کے سپر وکر دیے تھے، جو وقت عبادت وریاضت اور اورادووظا کف سے بچتا وہ فد ہب حق اہلست و جماعت کے استحکام اور اس کی اشاعت میں صرف ہوتا۔ ونستوی نولیی ، درس و تدریس ، تصنیف و تالیف ، ارشاد و تبلغ ، دار العلوم منظر اسلام کے اہتمام اور اس کے فروغ واستحکام میں مشخول رہتے۔"

یمی وجہ ہے کہ آپ کارنگ آپ کے شاگر دوں ، مریدوں اور خلفا پر بھی چڑھ جاتا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند ، محدث اعظم ہند ، محدث اعظم ہند ، محدث اعظام ہا کہ متان مولانا سر دارا حمد رضوی ، مولانا ابرار حسس تعلیم کی ، مولانا تقدر کل خان ، محدث احسان علی مظفر پوری ، مولانا محمد ابرا جیم خوشتر اور مولانا محمد یونس رضوی مدھو بنی اور ان کے علاوہ ان کے خواجہ تا شوں میں جس کسی کی زندگی کو آپ پڑھیس کے بیخو بیال ان کے اندر ضرور پائیس کے ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ رسول اللہ سائٹ ایسے کے مستوں سے محبت ولگاؤ ، ان پابندی ، اور اور وفال کف کی پابندی اور خدمتِ دین ان کا شیوہ ہے۔



# ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل اور حجمة الاسسلام کا مدبران الکے ممل

ڈاکٹرشاہ مظفرالدین بلخی صاحب سجادہ خانقاہ فر دوسیہ بلخیہ ،فتو حہ پیٹنہ

ہندوستان میں مسلمان مسائل سے دو چار ہیں۔ نوع بونوع مسائل سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ ایک غیر تقینی حالات ہیں۔ مستقبل موہوم ہے۔ تعلیمی بسماندگی، معاشی بدحالی، ساجی انتشار اور بے چینی ۔ نہ ہذہی شاخت، نہ سیاسی وقار اور نددین اقدار مستقبل کیا ہے، یہ ہیں بھی اور کسی کے پیش نظر واضح نہیں۔ تلاش کلے المل علم ودانش بھی ہیں، ارباب حل وعقد بھی۔ ساجی اور کسی کے پیش نظر واضح نہیں بھی ہیں، دہنما اور قائدین بھی، مدبرین بھی، ماہرین میں، اصلاحی اور مذہبی تنظیمیں بھی ہیں، دہنما اور قائدین بھی، مدبرین بھی، ماہرین اور بھی خیلے اور منصوب ہیں۔ حکمت عملی اور لائح مل بھی ۔ لیکن بیرسب کو ششیں اور بھی، خالی موال سبب تذبیریں بے سور تھال کیوں ہے۔ اسے بچھنے کیلئے اہم سوال سبب تدبیریں بیں اور بے بھی وقت کیلئے اہم سوال سبب تک رسائی کا ہے۔ اس بنیا دیک پہنچنے کا جس نے مسلمانوں کے مسائل کو بھنور ہیں ڈالی کر بے یارو مددگار اور لا چارچھوڑ دیا ہے۔ بنیا دی و جبھی معاشی بدحالی نظر سر آتی ہے اور بھی تعدار پسماندگی کہی طاقت واقتہ ارکی بے مائیگی اور سیاسی بالادی کی کمی اور بھی مذہبی اور تہذی کا قدار وروایات سے باعتمائی اور بے تو جبی ۔

یقینااسباب کو سمجھے بغیر کسی بھی نتیجہ کی امید نہیں کی جاسکتی۔اصلاح حال میں اسباب کی فائد ہی اوراس کا تدارک ضروری ہے۔لیکن ان اسباب کو سیجھنے سے پہلے چنداصولی اوراس ساسی نقاضے بھی ہیں جو کسی بھی تہذیبی زندگی کا جزولا نفک ہے جس مقاضے بھی مزرک مقصود متعین نہیں ہوسکتی۔

ر مای در ضا بک ربی بی

اں میں سب سے اہم مسکلہ ہمارے تصور قومیت کا ہے۔ قوم کی تشکیل و تعمیر کوہم نے جس مد تک مجھااور جن عناصر کواس میں جگہ دی وہ اسلامی تقاضوں پر پور نے بیں اتر تے قرآن نے دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کو بھی ایک قوم تو کہا ہے لیکن جس یا بند تصوراور ہم<u>۔ جہت</u> تقاضول پراسلام کی تومیت استوار ہے وہ ہماری منہاج فکر سے بکسر مختلف ہے۔اس کاعسلامتی اظہار مسائل کے بھوم ویلغار میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ہم اس پر پورے اور کھر نے بیں اترتے۔ اسلام کے سارے تقاضوں کو پس پست ڈال کرہم ای ذہنی بندش میں گرفآررہے ہیں کہ اولین مسلد ہاری قوی تحفظ کا ہادرتو می تحفظ ہی سے اسلام کا تحفظ ہے۔ یہ فکرنہ تو ہمیں قومی تحفظ فراہم کرتی ہے اور نہ ہمیں اسلامی اصولوں کا یابند سکین حالات میں ہماری اسلام بیندی قومی<u>ہ۔۔</u> رقربان موجاتی ہے جبکداسلام ہی سے ماری بقاء ہاور قومیت بھی۔ اگر قومیت کہیں رنگ وسل قبیلہ،علاقہ،زبان، تہذیب، ملک اوروطن سے بنتی ہے تو ہے ۔مسلمانوں کی قومیت کا پوراسانچہ اسلام یر بی د حلتا اورتعمیر ہوتا ہے۔ تومیت کے اس غیر اسلامی تصور کے عواقب وثمرات کا تجزید كرين أوي تصور ند صرف يدكه مارح ق مي بهترنيس ب بلكه مارى قوى زعر كى كيلي مبلك بمي ہے۔اسلامی دنیا کیا پورانط ارض اس کے ہلاکت خیزنتائے سے خبرد آز ماہے۔ آزادی سے سبل جب مسلمان بھی ہندوستان میں انہیں خطوط پرآ مے بڑھے۔ رہنمایان قوم نے قوم پرستانہ ذہن کو بروان جر هایا۔ نجات کی حکمت ملت اوروطن برر کھی گئ۔اسلام کے دامن بناہ میں آنے کیلئے تَّو ميت كاراسة منتخب كيا كيا تواس كانتيجه بيهوا كدمسائل اورا لجعة محتج مسلمانون كي شبيه يجزتي كى يتوى شاخت توجاتى بى ربى اسلام كى تهذي اورمعاشرتى قدرى اورخىيسروبركت بمى رخصت ہوگئیں۔مسائل سے گھبرا کرمسلمانوں نے قومی جذبات کوفروغ دیا۔ای مسیس اپی حفاظت اورعانیت مجمی \_اپی دانست میں ایک قومی جذبہ کو ابھارنے کامقصد اتحاد کی فضابندی تھی جس سے وہ خارجی مشکلات کا دفاع کر سکیس اور داخلی مسائل سے نظر پھیر کروہ قومی اتحادے تام پریکسو بوجائیں۔ یہی ناعا قبت اندیش فکری سرماییآ زاد مندوستان کو بھی منتقل ہوا۔ آج مسلمانوں کی سیاست، لا تحمل ای تصور کاشا خسانہ ہے۔

ليكن حالات كتن بى جال كاه ، تاساز گاروتاموافق مول ، بردور مي الل حق كى بحى ايك جماعت الی ضرور رہی ہے جنہوں نے انسانیت کوقو می جذبات سے بالاتر ہو کر اسلام کا آفاتی اورانسانی درس دیا\_زماند کے بیجا تقاضوں سےدومتاثر ندہوئے۔ یائےاستقلال میں جنبشنہ آئی۔ سم ہائے زمانہ نے موقف کی تبدیلی کامطالبہ کیا۔ نزاکت وقت کی دہائی وی۔ حالات ک سهاى درضا بك ديوي (بجداله المركامير) (268)

مرورت ادر پیجید گیاں سمجما ئیں کیکن دواسیے بنیادی اوراصولی نصب العین سے مخرف سے ہوئے۔انیسویں صدی کے اواخراور بیسویں صدی کے اوائل بھی ایسے ہی حالات میں گھرے تے۔ملانوں کے سامنے مسائل سے تکلنے کی کوئی راہ نہتی۔ان کے درمیان ایک تعداد مسلم قائدین و مصلحین کی بھی تھی ۔لیکن وہ بھی فتہ وقت کے سامنے سپر انداز تھے۔اور نام نہادتوی عِذب كَ فَصِيل وحصار مِي محصور - ان حالات مِين ججة الاسلام حضرت علامه مفتى محمد عامد رضاخان عليه الرحمه والرضوان كى ذات وه ذات ہے جس نے وقت كى فتنه سامانى اور ستم خيزى كااعتراف کیالیکن اس سے نکلنے کی را ومختلف بنائی۔ووراواس دانش دری پر قائم نہ تھی جومسلمانوں کے جز وتی فلاح کی راه د کھاتی ہو۔جس میں اسلام عی قومیت کا تمداد رضیمہ ہو۔قوم پرستاندر جمان ہی ہرمسلہ کاحل ہو۔ دین و مذہب، اخلاق واطوار بھی قوم پرتی کے بھینٹ چڑھ گئے ہوں۔ ایسے ى ناموافق حالات من جحة الاسلام نے رہنمائی کی اور بنسیادی اصولوں میں کسی طب رح کی مفاهمت ادر مجموته كوتبول نبيل كيا- پمران اصولول يرايك ايسانقشه كارمرتب كياجو بمه ومستى، دائی تقاضوں پر استوار ہے۔ کی دہائیاں گزرنے کے بعد آج کے حالات کے بعینہ مطابق اور ال كاتر جمان بــ - آج كى ضرورتول بكدجز دى تقاضول كى بعى ال من نشائدى بــ - آج كى طرح دودور بمی ایسای تما جبکه مسلمانو ل کاتشخص اوران کی قومی دلمی شاخت مسلم رای تھی۔ مائل نے ہر چہارجانب ہے مسلمانوں کو تھیرر کھا تحت۔ بہت ہی سستگین اور مبر آز ما حالات تھے۔ یک قومی اور دوقو می نظریہ زبان ز دعام تھا اور کسی ایک نظریہ کو اپنا ٹا ٹا گزیر۔ایک محسیح موتف کے ساتھ حالات سے نبر دآنر مائی سخت مشکل اور حوصلہ شکن تھی۔عزائم جواب دے چکے تے۔وت کے دھارے میں تدبیرین خس وخاشاک کی طرح بہدری تھسیں۔ چارونا حیار مملمان ای می عافیت مجمد ہے تھے کہ دفت کے ساتھ مزاحت کار دبیر کے کہ دے اور طالت سے مجمور کر لے۔ جمة الاسلام کے پیش نظر بھی میصور تحال انتہائی تشویش انگسے زخمی، کونکہ خارجی اور داخلی موال پر قابو پانے کے ساتھ وہ فتنہ انگیزی ادرریشہ دوانی بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ سرگرم تھی جوسلمانوں کے ہرمنعوباور لائحمل میں سدراہ ہو۔مصائب کی ثلت كو محف كيل جية اسلام كى يتحريراس كى تكييت كاحساس ولاتى ب\_ كتي بيل كه: "بدوه حالات بي جن برنظر كرك كهاجاسكان كه يجعل ادواريس مسلمانول کوجن مصائب سے سامنا پڑتار ہاہے، وہ ان عبرت انگیز حالات کے مقابل ہے ہیں۔عہد حاضر کے مصائب اور دورموجودہ کے فتنے بہت رماى برضا بكسديوي سر مجة الأسلام تمبريدا وباء

زياده مهيب اور بھيا نك نظر آرہے ہيں۔''

حالات کی شدت ونزاکت کا ظہارانہوں نے مراوآ باد کا نفرنس میں اینے ایک فطر صدارت میں کیا جومسلمانوں کے مسائل پرغور وخوض کیلئے ۱۹۲۵ء میں منعقد کی گئی۔ بیا کانفرنس اس لحاظ مے مختلف تھی کہ اس میں ججة الاسلام نے حالات کی نزاکت کا حساس دلا یا اور اس میں خصوصیت سےاس امر پرزوردیا کے مسلمانوں کے مسائل کاحل جزوقی نبیں بلکہ یائیدار ہو۔ بنی براصول ہو،جس کی بنیادیں قرآن وسنت سے پیوستہوں۔اس لائحمل سے وقت کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور آئندہ نسلیں بھی اس سے فیضیا بہوں گی۔وہ بھی ای روشی مسیس این راہ نعین کر کے سرفراز د کامران اور باوقار ہوں گی۔

آج مسلمانان ہندجن مسائل ہے دو چار ہیں ،ان کے حل کیلئے اپنے پیش رفسہ ایام پرنظر ڈالیں تو وہاں ہمیں رہنمائی کا فقدان نظر آتا ہے۔ایسی رہنمائی تا پیدنظر آتی ہےجسس کی افادیت آج کے حالات پرصادق الرتی ہو۔ جو ہماری مشکلات کا کسی حسدتک بھی مداوابن سکے۔رہنما یان قوم نے اس وقت کے معاشی ، ساجی ، سابی اور مکی حالات کوجس طرح سمجھااس كاحل صرف منگامي اورعبوري تھااور شبت نتائج سے خالى تنظيم وتحريك كے خوش نما نام تھاور دل فریب نعرے۔اس طرح بیمشکل کشاتنظیمیں اور تحریکیں محدود ہوکرا ہے ہی دائرہ میں سم گئیں کیونکہ بیجد و جہد اسلام کے ان زریں اصولوں کامظہر نتھی ، جن اصولوں میں اسلام ک آ فاقیت، ہمہ گیریت اور انسانیت مضمر ہے۔

جة الاسلام نے خلافت كميني جيسي تحريك كا حتساب كرتے ہوئے ايك جگه رقم فرمايا: " خلافت كميش كروج اوراقبال كيز ماندمين جب اتحاد ا تناضروری سمجما گیا کہ اس کے صدود کو وسیع کرنے کیلئے ندہب کی شہر پناہ کو

منهدم كرنانا كزيرخيال كيا كيا-"

سوچئے وہ خلافت تحریک جس کے نام سے ہی ذہن میں خلافت علیٰ منہاج النو سے کا تصورا بھرتا ہے وہ اسلام کے شہر پناہ میں داخل ہونے کی بجائے جب شہر بیناہ کوہی منہدم کردے تو پھراس سے کیا تو قعات باتی رہ جاتی ہیں۔ کیا بیامید کی جاسکتی ہے کہ پیتحریک <sup>موز</sup> اور کامیاب ہو۔ اسلامی روح بیدار کرنے کامحرک ہواور اس کاسلسلہ فیض نسل درنسل جاری رہ سكے اور ای تحریک کے اصولوں اور لا محمل کوآ زاد ہندوستان کے مسلمان بھی اپنانصب العسب بناسكيں۔اس اتحادوا تفاق اور لائح عمل ہے جونتیجہ سامنے آیاوہ بھی ججۃ الاسلام سے بجھے۔ (جة الاسلام نبرياه ع (270) سهاى، رضا بك ريوي

یمی وہ تقاضہ تھاجس نے ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا خاں کو مجود کیا کہ وہ مسلمانوں کا ایک ایسالانحمل مرتب کریں جس کا مدار قرآن اور ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وہ کہ وہ کیونکہ اس طریقہ مل بیں ہر مسلمان اور ہرغم کا مداوا ہے۔ قیامت تک یمی ایک ضرورت متقاضی ہے۔ جووقت سے مقید نہیں۔ اس کی آفا قیت اور ہمہ گیریت رنگ ونسل ، زبان ، علاقہ، قوم اور وطن سے بالاتر ہے۔ قائمہ بن و مصلحین نے جب اس خط پر رہنمائی نہ کی تو ججۃ الاسلام نے نامساعد اور ما یوسس کن حالات میں آواز و حق بلند کیا۔ ایک طرف اعلاء کھۃ الحق کی ذمہ داری اور دوسری طرف مسلمانوں کی بریشانی اور آزر دو حالی۔ اس فریعنہ حق کو انہوں نے ادا کیا اور اس طرح ادا کیا کہ ان کی در د

''دردمندان اسلام کسوز وگداز میں ہیں اوران کی راتیں کس بے چینی سے محر ہوتی ہیں۔ ان کے دماغ کس چے وتاب میں رہتے ہی۔
لیل ونہار کی ساعات ان پر کیسے مکدر اور کرب واضطراب میں گزرتے والے
ہیں۔ حر توں کی تصویر ہیں اورامیدوں کے بن بن کر گزنے والے
نقشے ، ان کیلئے عذاب جان ہور ہیں۔ میں خود بھی مدتوں سے اسس
سرگرمی میں ہوں ، باین خیال کہ کوئی عالی د ماغ ، در دمندمذہب اس مقصد
کیلئے کوئی تدبیر اور مسلمانوں کی فلاح واصلاح کا کوئی موثر وکامیا ب
طریقہ تجویز فرمائے تو وہ ضروران کے حق میں نافع ہوگا۔ میری فکر کیا چیز
ہے جو پیش کرنے کے قابل ہو لیکن جب کی طرف سے صدانہ اٹھی ، کی
بزرگ نے کوئی کافی رہنمائی نہ کی اور مسلمانوں کیلئے حالات موجودہ کے
بزرگ نے کوئی وستور العمل تجویز نہ کیا گیا تو بنا چاری میں نے قصد کیا کہ
اعتبار سے کوئی دستور العمل تجویز نہ کیا گیا تو بنا چاری میں نے تصد کیا کہ
اعتبار سے کوئی دستور العمل تجویز نہ کیا گیا تو بنا چاری میں نے تصد کیا کہ
اعتبار سے کوئی دستور العمل تجویز نہ کیا گیا تو بنا چاری میں نے تصد کیا کہ
این خیالات کوقل بندکر کے حاضر کر دول''

کہنے کورہنما بھی تھے،ان کی رہنمائی بھی۔راہ مل بھی،طریقہ کاربھی۔ تجویز وقد بیر بھی اور

تحریک و تنظیم بھی ۔ ضرورت صرف محیح راستہ کانعین تھا۔ یہ بنی براصول ہو۔ یہی ہردور کا تقت مز ر ہا۔ اُس دوراضطراب میں اور آج بھی۔اور ہرحالات میں ۔اس اصول پر مرتب لائحمل ہوتو و , فلاح اورنجات كاضامن ہے۔ ججة الاسلام نے اى كلته كى طرف توجه مبذول كرتے ہوئے كہاك: "مسلمان اگراسلام کی دست گیری سے فائدہ اٹھا ئیں تووہ ان تمام زمتوں سے بری ہیں۔ان کا ہرقانون مکمل اور خطاسے یاک ہے۔ان کی مردینی ود نیوی ضرورت کوان کے دین نے پورا کردیا ہے۔ تدن کے مسئلہ كاحل شريعت محمديين ايبافر ماياجس يرعامل موكر مهار اسلاف ف عالم كى رہنمائي كى اور جہان كوجيرت ميں ۋال ديا۔''

ججة الاسلام نے ای اساس کو بنیادی موقف قرار دیااوراس پر جولائحمل شیار کیاو وائے مشتلات اورجزویات تک ای ایک موقف پراستوار ہے۔ یہاں تک کداس اسای موقف کے تروت واشاعت كيك اسے لائحمل من بھی شامل كرنا ضروري خيال كيا۔ چنانچه انہوں نے لائحمل میں جن مکتوں کی نشا ند ہی کی اس کا پہلا جز وتبلیغ واشاعت دین ہے۔مسائل کے حل میں اسلام ہے دست گیری کامطلب بیہے کہ تمام شعبہ زندگی میں اسلام بی جارار جنماہے۔ بیر جنمائی اس دقت تك عاصل نبيس كى جاسكتى جب تك اسلام كومسل صحح اورمطلوب نقاضول يرنت مجهدليا مميامو-ساتھ بى مسائل كے حل ميں اس كى اثر انگيزى اور افاديت كالقين موراسى ليے ججة الاسلام نے اسے مور اورنتیج خیز بنانے کیلے" مدرسه التبلیغ" کے قیام کی تجویز رکھی۔اس مدرسہ کے قواعد وضوابط،نصاب، مت تعليم اور مراحل امتحانات كاخاكه بهت بى شرح وسبط سے پیش كيا۔ اگر يہ جويز روبمل ہوتی تو آج بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ دین علمی استعداد کا دائر ہ دسیع سے وسیع تر ہوتا اور اسلام تعلق سے غیرمسلموں کی غلط فہمیاں اور شلوک وشبہات دور ہوتے۔

دین سے متنفراور بیگانہ بنانے کی شدھی اور سوراج جیسی تحریک کو انہوں نے آج کے تناظر اور قرائن میں دیکھا۔ آج مسلمان ایسے ہی فتنوں سے نبرد آز ماہیں۔ اسلام دخمن طاقتیں ہارے مائل کوجس عنوان سے بچھنے کی کوشش کررہی ہیں،اس کی ضرب دین اور عقیدہ پر ہے۔اسلام کو مشتربنا کرایے حالات پیدا کرنا ہے جن سے ہاری شاخت جاتی رہے۔اخصاص والمیاز حسم ہوجائے۔ یکساں اور مشترک شہری قانون کی راہ جموار ہوسکے۔قابل زیر بحث یا نظر ثانی مسئلہ طلاق مو يا تعدداز دواج ، وراثت مو يامتنى ، اوقاف يا كوئى مسئله سب اس سيح فكرى كى علامت ہے۔ کسی بھی مسئلہ کواس کے سیات و سباق اور اس کے مقام سے جدا کر کے مطلق اور مجر دا نداز میں ( فية الاسلام نبريان بو

ر مایی مرضا بک ربوبو

سیجنے کی کوشش معقول نہیں ہو کتی۔ بیمسائل اسلام کے وسیج اور ہمہ جہت نظام زندگی کے اجزائے مربوط ہیں۔ اصول سے نفاذ کے مرحلہ تک اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ مطلق اور معلق نہیں۔ اور نہ ان کے متعلقات غیر اسلامی قواغین سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ معقول اور باشعور دویہ یہ کہ ' .

اسے اس کے وضعی مقام پر برقر ارر کھتے ہوئے بیجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا مسیس ہر شئے کی افادیت اس کے وقعی مقام اور جائے قر ارسے ہور نہ وہ اپنی ہیئت ، ضرور سے اور افادیت ٹابت نہیں کر کئی ۔ غیر اسلام پہند طاقتیں آپ نے مسئلہ کو متا میں ہیں اس طرح کا دویہ اختیار نہیں کرتمی ۔ اپنے مسئلہ کو معلق نہیں بنا تمیں۔ اسلام کے معالمہ میں بیدویہ کیوں روار کھتی ہیں۔ یہ انداز فکر سراسرا یک سازش کو مقان کی نشاندی کرتا ہے اور بسااو قات مسلمان بھی اپنی دینی اور علمی کم مائیگی ہے اس طرح کے فتوں کے شکار ہوتے اور ان کے ہم نوااور ہم خیال ہوجاتے ہیں۔

ای لیے جمۃ الاسلام کے پیش نظر بنیادی مسکد فتنہ کے انسداد کا ہے۔خواہ وہ فتنے حسار جی ہوں یا مسلمانوں کے داخلی۔ اس کے سدباب کیلئے انہوں نے تعلیم کو ضروری اور اہم ذریعہ قرار دیا۔ بنائی تعلیم کی ایک تجویز پیش کی اور اسے موثر بنانے کا ایک خاکہ اور دستور العمل بھی۔ جمۃ الاسلام کا تعلیم کی ایک تجویز پیش کی اور دوررس ہے کہ صرف اس کے نفاذ سے مسلمانوں کے دیگر بیشتر مسائل کا تعلیمی خاکر ہوں تا جا کہ کی خاطر خواہ کملی تعبیر سامنے نہ آسکی۔ ان کے اس کمسل، جامع اور ہمہ گیر لائے ممل کی کہ بوتی تو آج ہندوستان کے مسلمان انحطاط اور سمیری کی اسس منزل لائے ممل کی کھورم ہوتے چلے گئے۔ پر نہ ہوتے ریکن افسوس مسلمان احساس کے جذبہ ہے بھی محروم ہوتے چلے گئے۔

ایک ذرمدداراورخوددارقوم مقصد زندگی رکھتی ہے ادراس کی جواب دیمی کاتصور بھی۔ یہ تب بی ممکن ہے جب احساس خوابیدہ ہو۔ ڈیڑھ ہزارسال کی تاریخ میں ہم نے کیا کچھ کھویا، ہمارا شعوراس کو بیجھ نے بھی قابل نہیں۔ ہماری فطرت وقت پسنداور حالات سے مجھوتہ کی خوگر ہوتی حب لی گئی۔ بدحالی اور زبوں حالی ہماری قناعت پسندی بن گئی۔ محکوم اور زیر دست قوم جیسی افرنگی گزار نے پرہم مطمئن ہو گئے۔ ہماراوہ دین سر مایہ جس کی بنیا داللہ کی کتاب اور ذات نبی آخرتی۔ محابداور تا بعین کی سیرت تھی، جس سر مایہ جس کی بنیا داللہ کی کتاب اور ذات نبی آخرتی۔ محابداور تا بعین کی سیرت تھی، جس سر مایہ جس جستہ بن کا اجتہادتھا، انکہ کی رہنمائی تھی، مفرین ، محدثین ، فقہاء و شکلمین کا سوز علم تھا اور اولیاء و صالحین کا خون جگر تاریخ نے اس دین کی معنویت ان کے زیر بحث سر مایہ کوستم زمانہ سے کوئی نسبت نہیں۔ مسلمانوں کا دین ، پوری تہذیب و ثقافت ان کے سامنے آگئی جن کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ مسلمانوں کا دین ، پوری تہذیب و ثقافت ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ جب ان کی تہذیب پر پوری نہیں اثر تی تو ہماری تہذیب بر بوری نہذیب بر بوری نہیں اثر تی تو ہماری تہذیب بر بوری نہیں اثر تی تو بھری تو بوری نہیں اثر تی تو ہماری تو ہماری تو بوری نہیں اثر تین کی معنوبیت اس کی تو بوری نہیں اثر تی تو ہماری تہذیب بر بوری نہیں اثر تی تو ہماری تو بوری تو ب

سهای رضا بک دیویو

مشتبراور نا قابل عمل بنادی جاتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ ہو یا معاسشسرتی، سیاسی واقتصادی ہو یا تہذیب وتدن کا ،سب کا منبع ومخزن ہمارادین ہے۔ جزوی مسئلہ سے دین اسلام متاثر ہوتا ہے۔ ہم اپنے مسائل ہے اپنی بنیاد تک پہنچانے کی سسبیل فسنسرا ہم نہسیر کر کتے۔ اسلام ہی ہماراسر مایہ زندگی اور راہ نجات ہے۔

ای وسیج اور جمہ جہت تناظر میں ججۃ الاسلام صامدرضاخاں بریلوی نے حالات کو سمجھااور ایک ایسالا کھی مرتب کیا جو سلمانوں کی فلاح وکامرانی کا مین اورضامن ہے۔ اس الا کھی کی جہر جہت ای ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سے انحراف کا مطلب ہے کہ جمار ارارت اصل منزل سے دوراور گراہ کن ہے۔ جس کی منزل تعرید لات ہے۔ ججۃ الاسلام نے جس لا کھی گرات ہے۔ جۃ الاسلام نے جس لا کھی گرات ہے۔ جۃ الاسلام نے جس لا کھی کی جہاں سے حیات وکا نئات کے پیچیدہ مسائل کی مختوب کھیاں نامت کے پیچیدہ مسائل کی منزل اس مد براعظم کی ہے جہاں سے حیات وکا نئات کے پیچیدہ مسائل کے گھیاں نامت کے پیچیدہ مسائل کے گھیاں نامت کی رہنمائی درکارہے۔ گھیاں ناملام نے اس اصولی تصور ہے کوئی مجھوتہ نہیں کیا۔ کیونکہ یہ تصور ز مانہ کی قید میں مقینہیں۔ جۃ الاسلام نے اس اصولی تصور ہے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ کیونکہ یہ تصور ز مانہ کی قید میں مقینہیں۔ ہردور کیلئے فیض رساں اور نجات دہندہ ہے۔ ای مضبوط بنیاد پر انہوں نے لائے ممل دیا۔

ہردوریے یہ ن رسمان اور جات و بعد ہے۔ ان جو طبع دیور ایران ہی اور جغرانیا نکی خرمت میں ہندو ستان ہو یا منظم، دونوں میں زبان ، تہذیب و ثقافت، سیای اور جغرانیا نکی علمانیت، اس امر کی متقاضی ہے کہ ججۃ الاسلام نے جو کملی خاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے مرتب کیا ہے اس پرایک بار پھر تو جدم کوزکی جائے۔ اس خاکہ میں ایک محنوط تہذیب دمعاشرت کی بھی رعایت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حدفاصل بھی ہے۔ اگراس نک روایت نہ برتی جائے تو پھر صریح ایہ کہنا ہوگا کہ بھی تہذیبیں باہم دیگر مذخم ہوکر اپناو جوداور شاخت کھودیں۔ اس کے بر ملا اظہار میں ججۃ الاسلام کوکن تکلف مانع نہ ہوا۔ ان کی بیگر کہ:

"مسلمانوں کے درمیان شریعت طاہرہ نے عقائد داعمال سے امتیاز قائم کیا ہے۔"

ای ایک نا قابل تنسخ حقیقت گی آئینددار ہے۔عقائد دا تمال کے انتیاز کو پامال کے مسلمانوں کے ملی تشخص اور شاخت کا خواب شرمند و تعییر نہیں ہوسکتا۔ یہ کو ششمیں ماضی میں بھی ہے سود ہوئیں اور آج بھی - ہندوستان کے مسلمان اگر اپنے وقار کی بحالی کیلئے سنجیدہ ہیں، ذات ورسوائی اور تکومیت کی زندگی ان پر بارگر ال ہوتو انہیں اس لانحیمل کو اختیار کرنا ہوگا جو جسب السلام نے دیا۔ یہ ایک آفاتی پیغام ہے جسس پیغام میں ملت کا حقیقی درد ہے۔ مسلمانوں کا میابی ہے۔ فلاح ونجات ہا در یہی ان کا مقصد اصلی بھی۔

ساى، دخا كدرين ي

## ججة الاسلام كي صحافتي خدمات! ماہنامہ يادگارر نما كے حوالے سے

خامه بدست بمفتی محدعبدالرحیم نشتر فارو تی ایدیشرما منامه نی دنیا مفتی مرکزی دارالافتاء، بریلی شریف

دین مین کی جلیخ و تریل کے تین طریقے مشہور و معروف میں: تقریر، تدریس اور تحریر! ان میں سے ہرایک کی اہمیت اپنی مگر مسلم ہے، تاہم تحریر کا اثر دیریا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمر گیر بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعہ نسلاً بعد مل اور عصر أبعد عصر دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دی حب سکتی ہوتا ہے، اس کے ذریعہ نسلاً بعد مل اور عصر أبعد عصر دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دی حب سکتی ہے ہی مذہب و ملت کی آفاتی ترقی میں اس کی جمایت میں گھی تحریر و ل اور کتا بول کا بڑا ہی اہم دول ہوتا ہے، ہر دور میں اس کی اہمیت ملم دبی ہے، دنسیا کا کوئی بھی دانش منداسس کی انہوں کا ہمیت کا انداز و اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری افادیت سے انکار نہیں کرسکتا، اس کی ازبس اجمیت کا انداز و اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری برکاتی پریلوی قدس سر و العزیز کے اس قول سے بھی لگا یا جا سکتا ہے:

"ممایت مذہب اور دذبد مذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کو ندرانے دے کرتصنیف کرائے جائیں..... آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقافی قائم قیم کے عمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلاقیمت روز اندیا کم سے کم ہفتہ وار پینچتے رہیں۔"

[ فآوي رضويه ١٢ / ١٣٣]

امام المی سنت کے اس ارشاد سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ تحریر جاہے کتب ورسائل کی میں ہو، پہفلٹ اور پر چول کی صورت ہویاا خبارات وجرائد کے بیکر میں، کما حقہ سبلیغ وتر و برج ال کے بغیر ممکن نہیں۔

ہرتحریر کا بناایک خاص مقصد دمحور اور ایک مخصوص پس منظر ہوتا ہے، جو حالات اسس تحریر کے محرک و داعی ہوتے ہیں جب تک وہ برقر ارر ہتے ہیں، تب تک اس کی اہمیت کا ستار ، بام عروج پر ہوتا ہے اور جیسے ہی حالات کروٹ بدلتے ہیں، وہ تحریر بھی اپنی اہمیت وا فادیہ۔۔ کھودتی ہے۔۔

یعنی کچھ کریں اوقی حالات کے پیٹ نظر معرض وجود میں آتی ہیں ، اسس کے ان کا اثر پذیری بھی ایک خاص وقت تک محدود رہتی ہے جبکہ پھے تحسریریں ایس سدا بہارہوتی ہیں جواگر چہ کسی خاص مقتضائے وقت کے بطن ہے جنم لیتی ہیں لیکن ان کادائر اُوائر مدیوں تک محیط رہتا ہے ، جن کی اہمیت وافادیت کی جھینی جوشبوز مان ومکان کی سرحدیں بھلا نگر کے صدیوں تک انسانیت کے مشام جال کو معطرو مستفید کرتی رہتی ہے ، اُنفسیں حالات کے کی بھی تناظر میں ویکھا جائے ، ایسالگت ہے گویا ہے تناظر میں ویکھا جائے ، ایسالگت ہے گویا ہے تناظر میں ویکھا جائے ، ایسالگت ہے گویا ہے جو یہ یہ اِنھیں حالات واوقات کو سامنے رکھ کر سپر وقلم کی گئیں ہیں ۔

مخضریہ کرتح پر کی اہمیت وافادیت صدیوں تک برقر ارادرفیض باررہتی ہے، یہی وجہ کہ علائے کرام اور مبلغین اسلام نے دیگر طرق تبلغ کے ساتھ ساتھ تحریر کوبھی ایک مؤثر ذریعہ تسبیل کے طور پر اپنایا اور اس سلسلے میں کتب ورسائل کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں عطافر مایا ہے۔

جیة الاسلام نے تقریر، تدریس اورتح پر یعنی تمینوں طرق تبلیغ بروئے کارلا کرندہب وملت کا ترویج واشاعت کافر یصنہ انجام دیا ہے، جہاں آپ نے اپنی تقسسر پر پر تنویر سے ہزاروں کم کشتگان راہ کوصراط متنقیم پرگامزن فر مایا اور قلب وجگر میں بس جانے والی اپنی تدریس سے ہزاروں علاو فضلا پید کر کے قوم و ملت کے حوالے کئے، وہیں اپنی معسسر کہ الآراء اور دل نشیں تحریر کے ذریعہ اسلامیان ہند کے ایمان واسلام کی حفاظت وصیانت کا بے مثل کارنامہ انجام دیا ہے، آپ کے قباوی میں اور آپ کی تھم ونٹر کے مطالعہ سے بی حقیقت واشکان ہوجاتی ہے کہ آپ تحریر کی اور صحافتی میدان کے بھی تھمہوار ہیں۔

وس سا جری می آپ کی زیرسرپری "ماہنامہ یادگاردضا" بر بلی شریف کا جراہوا، جس کی ادارت کی ذمہداری حضرت علامہ فتی قاضی احسان الحق صاحب تعیمی کوتفویض کی گئی، اس رسالہ کا پہلا شارہ رہے الاقل شریف کے مبارک ومسعود مہینے میں منصہ شہود پر آیا۔

ساى برضا بكديوي (جية الاسلام نبريان)

یادگاررضا کے افتتا تی شارے کو منظر عام پرلانے کے لئے ماہ رہے الاقل شریف کا انتخاب کرکے ذمہ داران ادارہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح اس بابر کت مہینے میں اس خاکدان عمیتی پر دونق افر وز ہونے والے محن کا مُنات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے دنیا کو کفر شرک، جنگ وجدال اور جہالت ور ذالت سے نجات عطافر ماکرامن و آشتی کا گہوارہ بنادیا، ای طرح بید سالہ میں احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دینے کے لئے ظہور پذیر ہوا ہے۔

یادگاررضاکے دوام و بقاکے لئے حضور ججۃ الاسلام نے فی البدیہ یہ یہ چارممرع صبح وبلیغ عربی میں ارشاد فرمائے جو' کلمات طیبات' کے عنوان سے دسالہ کے صفح نمسب ۱۲ پراشاعت یزیر ہوئے:

هَامُبَسْبِلًا وَ مُحَنْدِلًا وَمُسَنْجِلًا وَمُهَلِّلاً وَ مُحَتِّلًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّبًا وَ مُحَوِّلاً وَمُجَعْلِفًا وَمُنَمْعِزًا وَ مُطَلَّبْقَاهَا مُجَلَّةً رَضِوِيَّةً جَسَنَاعًا بَرَكَاعًا فَتَقَبَّلاً

نیزآپ کے شہزاد ہُا کبرمفسراعظم حضرت علامہ مفتی ابراہیم رضاخاں قادری برکاتی بریلوی قدل سرہ العزیز نے'' خیرمقدم'' کے عنوان سے ایک شاہ کا رنظم قلم بندفر مائی، لیقم بھی پہلے ثارے ' کے صفح نمبر ۱۲ پر ہی موجود ہے:

محبلہ کہ ایدون بدیساں برآمد
بایزدکہ ارمان ارمان برآمد
بعسلم کلام آمدہ ماتریدی
بفتہ حنی چون نعمان برآمد
بست بزم روایت زانوارسنت
بمصاح مشکوة ایمان برآمد
مصلائے تعسرف مسدائے تصون
بگوش حقیقت نیوسٹاں برآمد
بگوش حقیقت نیوسٹاں برآمد
برائی جہان کی جہام بلبل

ر ماى، رضا بكدي ي

سرودے زگلباگل مستال برآمد
بغر وخن بلبلے خوشنوا
بعون گلستال غنزل خوال برآمد
زلازل دراحبداث نحبدی فتاده
زاجباد وتابید حبال برآمد
خوشانخه از اسشارات کلست
شفائے دل دراحت حبال برآمد
شفائے دل دراحت حبال برآمد
بیاد رضا یادگار رضا
تباد رضا وراحت جبرال برآمد
بیاد رضا یادگار رضا
بیاد رضا یادگار رضا

رساله ملاحظه فرما كرحضور ملك العلم احضرت علامه مفتى سيدمحد ظفر الدين بهب رى عليه دحمة البارى نے ان الفاظ ميں اپنے تاثر ات كا اظهار فرمايا:

"مکرمی جناب نواب معیداحمد خال صاحب ناحم جماعت مبارکه پدمجه جم ......السلام علیکم

رسالہ مبارکہ یادگار ضاکے مطالعہ سے مشرف ہوا، جس درجہ قابل قدر کام کی طرف جناب نے توجہ فرمائی ، بیان سے باہر ہے جزا کم اللہ تعالی ، مولی تعالی اس رسالہ کومسلمانوں خصوصاً سنیوں خصوصاً رضویوں کے لئے مفید بنائے اور ان کے دلوں کواس کی خریداری ومطالعہ کی طرف مائل کرے ، آمین ۔''

[ ياد كاررضا، بمادى الاخرى وسيراه، من ١٨٠]

رسالے کے مضامین کی نوعیت کیا ہوگی ہلم کارکیے ہوں گے،اس کاعلمی منج اوراسس کی اخلاقی روش کیا ہوگی؟اس تعلق سے یادگار رضا کے اولیس شارے کے قانونی صفحہ پر"اعت راض ومقاصد رسالہ"کے ممن میں بیالفاظ درج ہے:

''اسلام کی حمایت، مذہب اہل سنت کی نفرت، مخالفین کے جواب، ————

سهای درضا بک ربی ہے

مسلمانوں کی نرہبی ،اخلاقی ،معاشرتی اصلاح۔''[ص] يمر" خصوصيات كن فيل من يول تحريب: "(۱) مضامین معتمدین علمائے اہل سنت اور بہترین اہل تسلم کے درج كئ جائيس كي ر(٢) زبان كي حن ولل افت كافاص لحساظ رج كار (٣) برمئله پر بنجيد في اورمتانت سے محققانه بحث يں ہوں في \_ (٢) مبالغه اورافراط وتفريط سے اجتناب لازم ہوگا۔" [س] اس اجمالی وضاحت ہے رسالہ کے یا کیزہ مقاصد اور اس کے اعلیٰ ترین معیار کا بخو بی انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے، مزید مدیر رسالہ حفرت علامہ قاضی احسان الحق صاحب تعیمی اپنے بہلے اداريج مين رساله كے اغراض ومقاصد يرتفصلي روشي والتے ہوئے رقم طراز ہيں: "اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كے كلام مبارك كاكتب ورسائل كى شكل ميں شائع كرنااور طلب گاروں تك بينجانا، بيكام تو آج تك جماعت (رضائے مصطفے) انجام دے دی ہے مگرآ سانہ مبارکہ کی اطلاعات۔ اور امام اللسنت اعلی حضرت قدس سره کی زندگی کے یا کیزه حالات جورضویوں کے لئے راحت روح اور تسکین قلب ہیں،ان کا کو کی انظام نہ تھا۔ ال فقيرن الكاحمال كيااور جاباكدايك الساسلة المكس جائے جس سے وابت گان دامن اعلیٰ حضرت قدس سرہ دور ا فارگی میں بھی آ تنانه کے حالات سے بے خبر ندر ہیں مسلسل طور پر ماہ بماہ ان کو یہاں کے حالات کی اطلاع مل جایا کرے اور آستان مبارکہ سے ایک ماہوار رسالہ بنی کران کی سکین خاطر کرے، مہینہ بھرتک اس سے اپنے آقاکے دیار کی خبروں کے مزے لیا کریں اور محبت کی نگاہوں ہے دیکھے کریں، عقیدت کے جذبات سے سینوں پر رکھا کریں ، شوق کے عالم میں زبان حال سے پوچھا کریں: اے نام مجبوب تو کس کی یادگار ہے، کہاں سے چلاہے، کیادل آویز خوشبووں میں بساہے، کسی روح افز اتجلیاں لایاہے، مس کی خبریں سنا تاہے، تیرے یاس کیے کیے انمول موتی ہیں، اسلامی حمایت کے لئے تیرے دست و باز کیے چست ہیں، خدمت دین مسیس سائل درضا بک ریویو مر حجة الاسلام نمبر كياه بام

تیری کمر کس مضبوطی سے بندھی ہے،اے میدان کے مردادین کے حامی! میری آنکھوں میں آ، دل میں سا،تو میرارفیق جان ہے، محسبوب (اہل) ایمان ہے۔

شاباش خدا تحجے زندہ سلامت رکھے، دن دونی رات چوگی ترتی ہو،
توٹو نے دل کا سہارا ہے ہے کس کا انیس ہے، مرحبام حبا، ایک عب شق،
محبوب کی خبر لانے والے کی جوقد رکرتا ہے، کاغذ کے صفحات پر اس کا پورا
نقشہ کھینچ نہیں جاسکتا ہے، میری اس خدمت کی قدر دانی وہی لوگ کر
سکیں کے جن کا دل اعلی حضرت رضی اللہ تعب الی عنہ کے دامن کرم سے
بندھا ہوا ہے۔

آسانہ کی حاضری کے زمانہ میں بہترین خدمت جو میں کرسکتا ہوں اور نفیس ترین ہدیہ جورضوی احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ سے ماہوار رسالہ یادگار رضا ہے، مجھ سے جو ہوسکا، میں نے اپنی خدمت انجام دی، جماعت مبار کہ نے اپنی عی بور یغ خرچ کی آپ کوآپ کوآپ کے آتا کی خدمت سے بہرامند ہونے کے لئے زرکثیر صرف کیا، اب آپ کی خدمت ہے، آپ کی اولوالعزی ہے، آپ کے جذبات محب کود کھنا ہے کی عظمت واحر ام ہے، کس قدر دانی اور محبت ہے، کس خطر و مدارت، کس اخلاص وعقیدت سے آپ ایسے پیار مے مہسان کی میز بانی کرتے ہیں۔ "

حضرت قاضی صاحب علیہ الرحمہ کی زیرادارت دنیائے صحافت میں قدم رکھنے والے اسس مسللہ کے ''بچینے کی بھین' ویکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اپنے وقت کے مابیٹا زائل قلم نے اپنے سائی رشحات سے اس کی آبیاری کی معتبراہال فن نے اپنے فن پاروں سے اس کی زلفیں سنواری اور قابل ترین صاحبان علم ووانش نے اپنے بصیرت افر وززر زگاری سے اس کی نوک پلک درست کی۔

اس رسالے کے مستقل قلم کاروں اور کالم نگاروں میں جسبة الاسلام، مفتی اعظر ہند، صدر الا فاضل، ملک العلما، بر ہان ملت، استادزمن مفسر اعظم ہند، حضر ست عسلام سداولا درسول سدمحرمیال مار بروی ، حضرت علامه قاضی احسان الحق نعیی ، حضرت علامه مفتی ابوالمعانی محمد ابرارحسن صدیقی علیم ی ، حضرت مولا نا ابوالفرح محمطی آنولوی ، حضرت مولا نا تقدیل علی خال بریلوی ، نیبرهٔ حافظ الملک حضرت مولا نا نواب وحیدا احمد حسال بریلوی ایل ایل بی ، حضرت مولا نا عبدالعزیز خال ، حضرت مولا نا عرفان علی بیسل پوری ، حضرت مولا نا بدایت یارخال قبیس درام پوری ، حضرت مولا نا محمود جان جام جود هیوری ، ابوالحسنات حضرت مولا نا محمد می یارخال قبیس درام پوری ، حضرت مولا نا مولا نا محمد الوری ، حضرت مولا نا ابوالبر کات سدمحرفضل شاه حبلال پوری ، حضرت مولا نا مفتی ابوالمساکین محمد خیرات مولا نا ابوالبر کات سدمحرفضل شاه حبلال پوری ، حضرت مولا نا مفتی حبیب الرحن مولا نا سید حبیب احمد مدنی علیم کی ایڈیٹر: المحبد د ، بریلی شریف ، حضرت مولا نا مفتی حبیب الرحن صاحب بدایونی ، حضرت مولا نا طیف الدین صاحب الرحن کی مخرت مولا نا طیف الدین صاحب و سنسرتگی مخل ، حضرت مولا نا عبدالمجید صاحب بالیگاؤل ، عالی جناب بدرالدین صاحب و سنسرتگی باکستان جسے حامیان اسلام ، صاحب نا گرفن اور دانشوران قوم و ملت شامل شعے۔

خطرت قاضی صاحب کی زیرادارت یادگار رضا کے صرف تین شارے ہی منظرعام پرآئے تھے کہ کسی تاگزیر صورت حال کے سبب آپ اس کی ادارت سے سبکدوش ہوگئے ،اس کے بعد ماہ جمادی الثانی ۳۵ سال ہجری میں بیر سالہ ابوالمعانی حضرت علامہ مفتی محمد ابرار حسن صدیقی صاحب تلمری کی زیرادارت آگیا جبکہ نائب مدیر کی حیثیت سے حضرت علامہ ابوالفرح محملی حامدی آنولوی کی خدمات حاصل کی گئیں، حضرت صدیقی صاحب اپنے بہلے ادار ئے میں یوں رقم طراز ہیں:

'' مجھ سے پیش تریادگاررضا کی قلمی خدمات کے لئے محتر می حضرت مولانا قاضی احسان الحق صاحب نعیمی مدخلہ کا انتخاب ہوا ہوت، بلکہ یادگاررضا کا افتتاح آخیں کے دست ادارت سے ہوا، قاضی صاحب کے عہد میں یادگاررضا کو افتتاح آخیں کے دور پیشیت متائم کی اور انھوں نے یادگاررضا کوجس مطح تک پہنچا یا اور اپنا دور ہا دارت جس خوش اسلوبی سے پودا کیا، یہ جملہ امور ارباب نظر پرخنی نہیں، میر سے نز دیک قاضی صاحب کا یہ کمال ہی قابل تحسین ہے کہ وہ گویا یا دگاررضا کو اوج کمال تک اسس

سهای درضا بکسد ایرایی

ز مانہ قلیل میں نہ بہنچا سے گریدگام بھی کیا کم ہے کہ اضوں نے اسس کی فضائے ارتقا کوز وال پذیر نہ ہونے دیا ،اس حقیقت کا اعتراف مسسرین انصاف ہے کہ قاضی صاحب کو یادگار رضائے خلوص اور اس کی خدمات کی انحب م دہی مسیں گوسنہ دلچیں تھی ،ان کی دلی تمناتھی کہ وہ جلد از جلد یادگار رضا کو معراج ارتقابرگامزن دیکھتے گراف وس کہ ان کی یہ آرز و دائر اُتم تمناسے نکل کرمر گرم مسل نہ ہو پائی تھی کہ دفعا ان کے ذاتی اور خاندانی علائق نیز ان کی علالت نے ان کو مجبور کردیا ،ان میں اسس و دیعت کی بار برداری کی تاب نہ رہی ، اِدھر توان کی مجبور یوں نے ان کو اس اہم اور ضروری خدمت ہے بنیاز کیا اور اُدھر کا نب قدرت نے ان پر چکم معذوری نافذ فر مادیا ،یے زبانہ یادگار رضا کے لئے نہایت ہی نازک اور پر آخوب تھا اور اسس کو خسد مات مسلمی کی شخت نازک اور پر آخوب تھا اور اسس کو خسد مات میں کی سخت احت کو اسس اختیاج ! با آخر ار باب حل وعقد نے مجھ کم مایداور قبل البضاعت کو اسس اختیاج ! با آخر ار باب حل وعقد نے مجھ کم مایداور قبل البضاعت کو اسس اختیاج ! با آخر ار باب حل وعقد نے مجھ کم مایداور قبل البضاعت کو اسس اختیاج ! با آخر ار باب حل وعقد نے مجھ کم مایداور قبل البضاعت کو اسس اختیاج ! با آخر ار باب حل وعقد نے مجھ کم مایداور قبل البضاعت کو اسس اسے سے کا دور کا کلید بردار بنایا اور ود بعت ادارت میر سے بہرد کردی۔ '

مدیر ثانی حفرت علامه ابوالمعانی محمد ابرار حسن صدیقی علیری علیه الرحمه ایک نالغ نظر ابل قلم اور نبض شاس صحافی متے، آپ کی نوک قلم سے نکلے اس ادبی شه پارے کو ملاحظ فر مائے اور بیا ندازہ لگائے کہ رسالہ کا ادبی معیار کس بام عروج پر فائز تھا:

"اےگل اورا ہے بھول یہ تیری زم زم پتیاں، تیرا ہکا ہکا رنگ،
تیری بھین بھین خوشبو مجھے مت وسرشار کئے دیتی ہے، اُف تیری زم زم
نازک پتیوں میں کس بلاکی رعنائی ہے، تیرا ہلکا ہلکا رنگ کس قدر جاذ ب
روح ہے، تیری بھینی بھینی اور دل فریب خوشبوک در حب مث م نواز
ہے، اے جسمہ حسن! اے رعناگل! تجھے دیکھ کر مجھ پرایک کیف ساطاری
ہے، اے جسمہ حسن! اے رعناگل! تجھے دیکھ کر مجھ پرایک کیف ساطاری
ہے، میرا دل وجد کرتا ہے اور میر ہے جذبات معنوی میں! یک طلاط سے
ہیریا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں اور میراطاؤی روح فن سرط ذوق مسیں
رقصال ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں اور میراطاؤی اورا ہے شامہ نواز پھول! آاور

میری مشام نوازی کر،آاے گل! پنی مشک باریوں،اپنی عطب ر بیزیوں ادراپنی عنبرافشانیوں سے میری مرتعش روح کوسکون مطسلق کی نوید جانفزادے۔

اے سبزیتوں میں مندچھپانے والے گل! اور اسبز تبلمن کی آڑے جھانکے والے پھول! آ آمیر سے سامنے بہ جہابانہ آ اور مجھے محروم طرب ندر کھ، تیری ہر ہر جنبش کی وجد آفریں کیفسیات مجھے تڑ پارہی ہیں، تواسے شاخ پر خار پر صبا کے جھونکوں سے عالم کیف میں لوٹے والے پھول! کہیں نوک خارتیر لے لطیف اور نازک جسم کو مجروح نہ کردے۔

آ آ اے گل آمیں تجھے اپنے غنچ کول میں رکھوں لیکن اُدگل! توگریئے شبنم پر کھل کھلا کرنہ ہنس اور مجھ وارف تہ حسن صنعت کوخند کو دندان نما سے وقف اضطراب نہ کر، اے بیارے اور اے خوشنما گل! تواپنے اس وقت

وقف اضطراب نہ کر، اے پیارے اور اے خوشما کل! تواپے اس وقت کو یاد کر جب کہ تو اسرار قدرت کا ایک سر بسته غنچه تھا، تو پیکر حیا تھا، تیرے تبسم میں دوشیزگی کی ایک شان تھی اور تو خودایک دوسشیز و تھت، دیکھ اُو خودنما گل! مجھے ڈرے کہ کہیں تیرا خندہ پیجا تیری ساری رعنا ئیوں کو پا مال

فنانه کردے۔ " [یادگار رضا، جمادی الاولی ۲۵ سیاھ، س]

یدرسالہ بیک وقت ندہی بھی تھااوراد بی بھی، تاریخی بھی تھااورمعاشر تی بھی، اسس کے مضامین مذہبی تقدس، تاریخی موشگانی ،معاشرتی خوشبواوراد بی چاشن سے لبریز ہوا کرتے تھے ،ال کے مضامین حسن انتخاب کا بے مشل نمونہ ہوتے تھے، اس کے ہر مضمون پر مدیر کی مد برانہ ،نا قدانداورذ مددارانہ نظر ہوتی تھی۔

ایک موقع پراراکین جماعت رضائے مصطفیٰ یادگار رضا کی طرف برادران اہل سنت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

''جماعت رضائے مصطفے بریلی کے صدر دفتر سے رسالہ یادگار دضاز پر سر پری حضور ججۃ الاسلام حضرت مولا نامولوی مفتی شاہ محمہ حامد رضا خال صاحب قادری سجادہ نشین آستان تہر رضویہ برقری ماہ کی ابتدائی تاریخ ل میں شائع ہوتا ہے، کار پر داز ان رسالہ نے یادگار رضا میں اکا برعلائے ماہرک سے عروس نو بنانے میں سعی بلیغ کے صرف میں کوتا ہی نہیں گی، یادگار رضا میں اکا برعلائے ماہرک سے عروس نو بنانے میں سعی بلیغ کے صرف میں کوتا ہی نہیں گی، یادگار رضا میں اکا برعلائے میں ہوتا ہے۔

کرام اورمٹاہیر قوم کے بلند پاییمضامین شائع ہوتے ہیں جودین، ندہی، تدنی، معاسستسرتی ،اقتصادی، اخلاقی معلومات سے بھر پور ہوتے ہیں۔

کلھائی، چپ ئی اور کاغذ نہایت عمدہ اور دیدہ زیب ہے، سرور ق پرمدین طیبہ کاعکس نقشہ رسالہ کی رونق دو بالا کرتا ہے، سالانہ چندہ سبخ سررو پے ہے، ہم اپنے تمام حضرات اہل سنت ناظرین کرام سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ترجمان کی خریداری سے جماعت رضائے مصطفے بریلی کی حوصلہ افز ائی فرما عیں۔''

[ مفت دوزه ود بربسكندري دام يور بابت ٢ رامست ١٩٢٨ و رنبر ٤ ، جلد ٢٦ رص ١٥]

یادگاررضانے ایک ایسے حوصلہ کمکن ماحول میں اپنی آنگھسیں کھولیں، جسس ماحول میں اکثر رسالے زیانے کی ہے اعتما کیوں کے زخم کھا کھا کردم تو ژدیے ہیں، یہ امام احمد رضا کی زندہ کرامت اور جہة الاسلام کی فیض بارسر پرتی کا کرشمہ ہی تھا کہ ایسے صبر آ ز مااور سخت ترین حالات میں یادگاررضائے جنم لے کرنہ صرف اپنی زندگی بچائی بلکہ نت نئی ترقی کی شاہرا ہیں طے کرتے ہوئے بام عروج پراوج ٹریا ہے آنگھیں بھی چارکیں۔

چنانچه یادگاررضا کے مدیر دوم ابولمعالی حضرت علامہ فتی ابرار حسن علیمری قدس سرہ العزیز اپنے ایک اداریئے میں یوں رقم طراز ہیں:

'اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزارشکر ہے کہ یادگار رضائے جس وقت سے ال فاکدان عالم میں قدم رکھا اُس وقت سے لے کر اِس وقت تک بلاکی ناگوار تعویق و تاخیر کے برابر دورافر وز ہے اور عب الم امکان کی تشف سر ورمحافل و بالس میں قابل ستائش اور غیر معمولی استقلال کے ساتھا پی صبہا چکاں اور کیف آگیں مضامین سے ارباب ذوق کو دعوت طرب د سر بہا ہے ، اس موقع پر اس حقیقت کا اظہار بے جانہ ہوگا کہ اس مجلہ علمی کوجن جن صبر آز ما اور حوصلہ شکن حوادث سے دو چار ہونا پڑا ، اس پر جسے جسے بادمخالف کے جھو نکے آئے ، بجلیاں گریں ، ان ناخوش گوار اثر ات کی شعلہ بادمخالف کے جھو نکے آئے ، بجلیاں گریں ، ان ناخوش گوار اثر ات کی شعلہ فشانیوں سے اس نونہال علمی کے قلب ناز کے کامتاثر ہوکر اس کی متانہ خرامی کا کہوز مانہ کے لئے محوسکون ہوجانا ہم کے کامتاثر ہوکر اس کی متانہ خرامی کا کہوز مانہ کے لئے محوسکون ہوجانا ہم کے کامتاثر ہوکر اس کی متانہ خرامی کا کہوز مانہ کے لئے محوسکون ہوجانا ہم کے سے دون ہوجانا ہم کو سکون ہوجانا ہم کے سے دونے ہمانہ کے سے دون ہوجانا ہم کو سکون ہوجانا ہم کے سے دونے ہم کو سکون ہوجانا ہم کو سکون ہوجانا ہم کو سکون ہوجانا ہم کے سے دونے ہمانہ کی سے دونے ہمانہ کے سکون ہوجانا ہم کو سکون ہو جانا ہم کو سکون ہوتا ہم کو سکون ہو جانا ہم کو سکون ہو جانا ہم کو سکون ہونا ہم کو سکون ہوتا ہم کو سکون ہونے ہوئی کو سکون ہم کو سکون ہونے ہم کو سکون ہو جانا ہم کو سکون ہونے ہم کو سکون ہم کو سکون ہون ہوئی سکون ہوئی کو سکون ہوئی کو سکون ہم کو سکون ہوئی کو سکون ہم کو سک

جة الاسلام فمبر كان إ

284

-رمایی درضا بک دیویو

مستعدنہ تھا گراس گلشن عالم کے مالک وخالق کے ابجسار کرم کی تموج آفرینیوں کے صدقے کہ جن کی لا تعداد آبیار یوں نے اس نہال نو دمیدہ میں روح نو چھونک کرنہ صرف اس زمانۂ قلیل میں اس کوفضائے ارتقا کی جانب مائل پرواز کر کے سطحۂ ارتقا پرمحوجلوہ آرائی کیا بلکہ اس کی معزلزل نیخ و بنیاد کووہ استحام بخشا کہ اب بتو فیقہ تعسالی یادگار صان ناخوسش موار بادمخالف کے جھونکوں کوموج صبا تصور کر کے ان کے ساتھ خوسش فعلیاں کرنے کے لئے تیار ہے۔

سیام یادگاررضاکے لئے مایہ صدناز سٹس وافتخف رہے کہ ہنگام آغاز سے اس وقت تک باوجود مکہ ناظرین یادگاررضا میں ارباب ذوق اوراہل علم حضرات کی کی نہیں مگر پھر بھی ہندوستان کے کی گوشہ اور کس چپہ سے یادگاررضا کی کسی بے اعتمالی کی آواز نداٹھائی۔

یدهقیقت محتاج بیان نہیں کہ یادگار رضا کا ید دور حیا ۔۔۔ انہائی صبر آز مااور سخت ترین دور تھا نیز بمقضائے کم سی و کم عمر جس طرح کہ ایک کم سی مگر شاہدر عنا سے کہ ادائے استغناجس کے حسن خداداد کی ایک جز ولا یفک ہوا گر چہاں مجسمہ رعنائی کی بدر سما پیشائی پر قلم قدرت نے حرف وفا منقوش ہی کیوں نہ فر مادیا ہو، مگر حرماں نصیب ارباب وفا کو ایک محدود زمانہ تک محروم طرب رکھ کرآتش ہجر میں فعلہ است میاق ہو کا نے اور ان کی ساری تو جہات کو اپنے اندر جذب کر کے عقد موانست سیحکم کرنے کی خاطر ارتکاب بے اعتمالی ایک امر لازی ہے۔

اس طرح یادگار رضا ہے کی ہے اعتمالی کاصدور قرین عقل اور ممکن الوقوع تھا مگریہ امتیاز خصوص یادگار رضااور صرف یادگار رضائی کو حاصل ہے کہ اس مجسمہ وفانے اس کم سی میں اس حوصلہ شکن اور سخت ترین دور حیات میں ارتکاب ہے اعتمالی کے بدنما داغ سے اپنے دامن کوملوث نہ ہونے دیا اور اہل ذوق کوایک لمحہ کے لئے بھی محروم طسسر سیست رکھا، یادگار رضا کی اس دل کش اوانے نہ صرف ان حضرات ہی کے قلوب

سرماى مرضا بكسديوي

کودعوت تنخیر نددی که جن کو یادگار رضائے گونتعلق ہے اور جن کی خدمت میں یادگار رضا کو جرماہ باریا لی کافخر حاصل ہے بلکداس کی دل فریس۔ اور جاذب توجدادا پر اغیار واجانب بھی بے اختیار لوٹ گئے۔''

ُ ذیل میں ہم یادگار رضا کے اس' مؤمن نمبر'' کا تعارف جو ہفت روز ہ دبد برسکندری رام پور میں شائع ہوا تعافل کرتے ہیں:

المراس المراس المراس المراس المرسف الع موہوكر برابر ملك وقوم كرسا من آتے رہتے ہيں گران ميں اليے مفيداور كارآ مدمضامين كا عضر كى كرساتھ پايا جاتا ہے كہ جس سے ملك وقوم كافى فائدہ حاصل كر سكے مؤمن نمبر ميں جس مسئلہ پر ( يعنى كفوپر ) قلم المايا گيا ہے يہ ايسا مسئلہ ہے كہ جمل مسلم اقوام كے ہر جرفر د پر واجب ہے كہ اس سے واقفيت حاصل كر ہے، اس لئے كہ تا وقت تك اس مسئلہ كاشادى بياہ كے معاملہ ميں كافى كاظ نه كيا جائے ، شادى خانه بربادى كا باعث ہو جاتى ہے ، مسلمانوں كى ليا خانہ تديم سے لكراس وقت تك اس مسئلة مشرى برشخى مسئل كرتے ہے ہا تو ميں ذمانة قديم سے لكراس وقت تك اس مسئلة مشرى برشخى كے مساتھ كرات وقت كل اس مسئلة مشرى كي برخى

جة الاسلام نمبر كانع

مابىءرضا بكربوبو

شدومد کے ساتھ خالفت کی جار ہی ہے اور خصوصاً بھارے مؤمن مجسائی (یعنی جامه باف حضرات) کا قدم میدان مخالفت میں نہایت سرعت کے ساتھ اٹھ رہاہے، اس لئے کہ انھیں اس غلط بنی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تهبیں علمائے اسلام شیخ ،سید ، مغل ، پٹھان کا کفونییں قر اردیتے اوراپ فآدى ميں رذيل وذليل لكھتے ہيں، ہم جمله سلم اقوام عظمومأ اوراپ مؤمن بھائیوں خصوصاً اپیل کرتے ہیں کہ وہ مؤمن نمبر کاضر ورمطالعہ کریں،ان کواس مئلہ میں جس قدرغلط فہمی اور شکوک پیدا ہو گئے ہیں،وہ سب رفع ہوجا ئیں گے ،مؤمن نمبر میں مسئلۃ کفویر کافی روشیٰ ڈالی گئی ہے ، مؤمن نمبر کے صفحات اکابرعلاء کے مضامین سے مسزین کئے گئے ہیں،اپنے کفومیں شادی بیاہ کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان کوظا ہر کیا گیا ہے ، غیر کفوم س نکاح کرنے سے جو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں ، ان کا ثبوت دیا گیا ہے، مؤمن نمبر میں مولوی سیدسلیمان صاحب ندوی کے رسالہ "كفو"كاز بردست رد ب، مار يمومن بجائيول كواسس مسئله میں علائے حقانی کی جانب ہے جوغلط فہمیاں پیدا ہو کئیں ہیں،ان کے تعلی بخش جوابات دیے گئے ہیں ،اس مسلد کی مخالفت میں مخالفین کے علی ا وائمة خود حضور سيدوالاصلى الله تعالى عليه وسلم يرجوا فتر أت جز ع بين ان كانثاني جواسب ہے ۔"[ ہفت روزہ دبدب سكت درى،رام يور، ۱۸ رفر دري ١٩٢٩ ء، جلد ٢٢، ص ٤]

. مؤمن نمبر کے گہرے مطالعہ کے بعد ہفت روز ہ دبد بیسکندری ، رام پور کے مبصرا پخ تیمرہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

"الحددلله جناب ابوالمعانی مولانامولوی منتی محدابرارحسین صاحب صدیق تلم ی مدیرساله یادگاررضایر بلی کے سی جمیله سے رساله یادگاررضایر انداز کا خصوصی نمبر بنام "مؤمن نمبر" شائع ہو گیا ہے، ہم نے اسس نمبر کونہایت دلچیں سے پڑھا، جہال تک ہماری رائے ہے، یہ نمبرعلی وفعتی معلومات کا مخیید ہے، فاضل مدیر نے کاغذاورلکھ انی وچھپ ائی کے معلومات کا مخیید ہے، فاضل مدیر نے کاغذاورلکھ انی وچھپ ائی کے

مر جحة الاسلام نبري ١٠١٠

اعتبارے مرطرح دیدہ زیب بنانے کی بلیخ کوشش کی ہے اور اسس کے اوراق كواكابرعلائ اسلام كنهايت دلجيب،مفيداوركارآ مدمضامين ے مزین کیا گیا ہے ، مؤمن نمبر میں مسئلۂ کفو پرخصوصیت سے قلم اٹھا یا گیا ے، آج ہندوستان کی بعض قومیں جوسئلة كفوكى مخالف \_\_\_ كررى ہیں، وہ حقيقتا شريعت طاهره كوپينيدد رجى بين اليمسئلة جس كافيعله حضرات ائمه وعلاء مدتول پیشترف رمایے تھ آج پھر (اے)معسرکة الآراء بنايا جار ہاہے،اس ليخصوصيت سےاس كى كافى معلومات حاصل كرناتمام ملم اقوام پرلازم ب، مؤمن نمبر ميں بينابت كيا كب ك کفائت کا شرعاً ،عقلاً اور عرفا ہر طرح اعتبار لا زم ہے، اس مسئلة کفائے۔ پرجس دل نشیں اور دلچیپ پیرایہ وانداز میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ وت بل دیدوشنیدے،جس کااسلوب بیان نہایت ہی مؤثر ودل کش ہے،حبامہ بإف اصحاب میں مسئلۂ کفائت کے من میں جوغلط فہمیاں شریعت وعلمائے شریعت کی طرف سے پیدا کردی می ہیں مؤمن تمبر میں ان سب کا بالکلیہ از الدكرد يا كمياب، مؤمن نمبر مين حالات افغانستان يرجعي شرعي نقطت نظرے زبردست تمره كيا كيا ہے، امان اللہ خال اور بچے سقد كا تكم بتايا كيا ہے،امان اللہ خال پرالز ام كفراور بچيسقد كى بغاوت اور بيك بچيسقة حكومت وجہاں بانی کاال ہے یانہیں،ان امور پر کافی روشی ڈالی گئے ہے،اسس مضمون کامسلمانوں کے لئے مطالعہ کرنا بے حدضروری ہے، اخباروں کی كورانة لليديجين اور حقيقت رس بنين-"

[ بخت دوزه دبر برسکندری دام پور فروری ۱۹۲۹ م نبر ۲۰ مرجلد ۹۲ ص

یادگاررضا کےدوکامیاب خصوصی مبرجی شائع ہوئے،ایک" کاگریس نمبر' اوردوسرا' مومن نمبر' کا تگریس نمبر کےمطالعہ ےاس کااصلی چبرہ سامنے آجائے گا کہاس ک تحریکات نے ہندوستان کوفائدہ پہنچایا نقصان؟ کانگریس سلمانوں کے لئے قومی ومذہبی اعتبار ے مہلک ہے یا مفید؟ کا گریس میں مسلمانوں کوشرکت کرنا چاہیے یانہ میں؟ ان اب سوالوں كاجواب آپ كويادگار ضاكے كانگريس نمبر من الباع كا-

جة الاسلام بركام إم

اس نمبر میں متاز العلماحفزت علامه مفتی اولا درسول سید محمه میاں صاحب مار بروی قدس مروی قدس مروی قدس مروی قدس مروی قدس مروی قدس کی بخید دری 'حضور مفتی اعظم بهند حضر سید عسلامه مفتی مصطفی مضافان قادری بریلوی قدس سروی کامضمون' کانگریس پیشو و و کی داستان داریش 'ابوالمعانی حضرت علامه مفتی ابرارحسن صدیقی صاحب تلیم کی کامضمون' کانگریس کی حقیقت اور اسس کی تحریح بیات اور مصور جذبات حضرت علامه سید حبیب احمد صاحب تلیم کی کامضمون' کانگریس می اور مسلمان' شامل ہے۔

نذکورہ سطور سے جہال بیامرواضح ہوتا ہے کہ یادگاررضانے باطل کے ہراعتراض کامنہ توڑ جواب اور ہرطاغوتی حملہ کامر دانہ وار دفاع کرتے ہوئے اسلامیان ہندگی صحیح رہنمائی کی ، وہیں ججۃ الاسلام کی قائدانہ صلاحیت، صحافتی ذوتی اور مفکرانہ عظمت کا پیۃ چاتا ہے، آ ہے کے پاس ہر کمی وغذ ہی ، سیاسی وساجی، معاشی واقتصادی مرض کا تیر بہد ف تریاق موجودتھا، چنا نچے جب غرب و ملت کو کملی تریات کی ضرورت پڑی تو آپ نے جماعت رضائے مصطفے کے ذریعہ کا قاتا کم فرما کر بروقت ور پیش مسائل وامراض کا میجر آپریش کیا اور جب سلی و تحریری معرکہ کی عاجت چش آئی تو آپ نے یادگاررضائے تھی وصحافتی محافظ کے ذریعہ والے والے ماجت چش آئی تو آپ نے یادگاررضائے تھی وصحافتی محافظ کے ذریعہ والے والے ماجت چش آئی تو آپ نے یادگاررضائے تھی وصحافتی محاف کے ذریعہ وقت سے اسلی وامرائی کی وصحافتی محافظ کے ذریعہ وقت سے اسلی والے والے والے کا مسکمت شرعی اور سیاسی جواب دیا۔

راقم نے اس تابناک اور شہرہ آفاق محافق کیئر رکے حامل جریدے کے چند مجلدات کے ہز وزار گلدستوں کوتر اسٹس خراسٹس ہز وزار گلدستوں کوتر اسٹس خراسٹس کر''مقالات یادگار رضا''کے نام سے ایک ایسا چمن جایا ہے جس میں ہر طرف رنگ برنگ کے محور کن اور فرحت بخش گل بوٹے مہک رہے ہیں، جس کی سیر کرنے والا کوئی بھی ہوا پنے ذوق طبع کے مطابق جانفز ااور خوشنما گلوں کی گل چینی ہے خود کو مدمست وسرشار کرسکتا ہے۔

مقالات یادگاررضا کے جدید دقد یم پیرایهٔ بیان اوراس کے حسین طرز نگارش کی سحراتگیزی اشعوری طور پر قاری کے د بهن وفکر کومسحور ومتاثر کرتی ہے،اس کے حقیقی مواد جہاں اہل ذوق کو طبع تسکین فراہم کرتے ہیں وہیں اس کے تقریری مواد طلبائے مدارس اسلامیہ کواپی جانب مافب کرتے ہیں، یعنی اس میں عام قارئین کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لئے بھی بہت کچھ ہے۔ سافٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں عام قارئین کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لئے بھی بہت کچھ ہے۔

# ماهنامة تخفه حنفيه اورججة الاسلام

واكثرمحرامجددضاامجر

انال سنت کا ماید ناز، تاریخی اور عبد سماز رساله ما بهنامه "تحفه حنفیه" سسن ۱۵ ساله می پنز بهارے جاری بوااور اپنے بانی حضرت قاضی عبدالوحید فردوسی فلیفداعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کی رصلت ۲۱ ساله کے کچھ ماہ بعد بند ہوگیا۔ مگر اپنی ۱۲ رساله عمر میں اس نے اشاعت سنت ، رو بدعات اور استیصال سلح کلیت میں جوکلیدی کردار اداکیاوہ بے ممشال بی نہیں نا قابل انکار حقیقت ہے۔

چودہویں صدی کے آغاز کا پیرسالہ اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ بیہ بخالف اہل سنت وجودہویں صدی کے استیصال اور اس کے فتنوں سے اہل سنت کو حفوظ رکھنے کے لئے جاری کیا تب بالخصوص ندوہ کے استیصال اور اس کے فتنوں سے اہل سنت کو حفوظ رکھنے کے لئے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں ملک کے مشاہیر علاومشائخ کی تحریریں شائع ہوتی تھیں، جن میں تاج الحول مولا ناشاہ عبد العونی، حضرت محدث سورتی، شاہ سلامت اللّدرامپوری، جنا بحضور شاہ امن احمد فردوی، شاہ بدر الدین بھلواروی، شاہ اکبردانا پوری، مولانا ہدایت رسول، علامہ سید فاخر اللہ آبادی، مولانا محن دانو جید الوحید فردوی، ملک العلم امولانا ظفر الدین بہاری اور ججة الاسلام مولانا شاہ حامد رضاوغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

خدا بخش لا بریری پشند میں محفوظ '' تحفه حنفی'' کی فائلوں کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس رسالہ سے حجۃ الاسلام کا بھی علمی تعلق رہاہے۔ اس تعلق کا باضابطہ آغن زان کی تصنیف ''اجتناب العمال عن فقاوی الجہال'' کی اشاعت سے ہوا۔ یہ کتاب بقول مصنف من ۔۔۔۔ میں کمل ہوئی مگر اس کی قسط واراشاعت ، ۲۳۱ھ کے ماہ رہے الآخر سے ہوئی اور غالبا الرقسطوں میں کمل ہوئی۔ ترتیب اشاعت اس طرح ہے:

ر ماى رضا بكديوي (جية الاسلام نبريان ع

ریخ الآخر ۱۳۲۰ه جمادی الاولی ۱۳۲۰ه رجب ۱۳۲۰ه رمضان ۲۳۱ه شوال ۲۳۱ه

رساله کی تحمیل په جهال جیدعلما فقها جیدالی حفرت فاضل بر یکی قدس سرهٔ ،حفرت علامه محمد وسی احمد قادری محدث سورتی ،حفرت علامه فقی محمد سلامت الله صاحب، حفرت علامه محمد الحسین دا مپوری ،حفرت علامه محمد عبدالغفار خال دا مپوری ،حفرت عسل مه مفتی محمد ظهورالحسین را مپوری ،حفرت علامه مفتی محمد الباتی لکھنوی ،حفرت علامه مفتی محمد عبدالباتی لکھنوی ،حفرت علامه مفتی محمد عبدالمجد لکھنوی ،حفرت علامه مفتی محمد عبدالمجد لکھنوی ،حفرت علامه مفتی محمد عبدالباتی سول لکھنوی ،حفرت علامه مفتی محمد عبد العلی کھنوی ، قاضی عبدالوحید فردوی نے تقریف کی سیل کھیتی نے قطعہ تاریخ اشاعت کہا جورسالہ کے بیرسالہ کے مدیر جناب مولا ناضیاللہ بن ہمرم پیلی کھیتی نے قطعہ تاریخ اشاعت کہا جورسالہ کے مدیر جناب مولا ناضیاللہ بن ہمرم پیلی کھیتی نظرا ہے یہاں شاکع کرنا من سب معسلوم موتا ہے ، ملاحظہ کرین من سب معسلوم موتا ہے ، ملاحظہ کریں ۔۔۔

کہاں ہے وہ مجدی فرخسدہ خو
کہامال جائے ہیں جس کے نفییب
بچھا یا تھا عرصہ سے دام مستریب
کہلوگوں کو پھانے بہن کر صبیب
دوورتی رسالہ بھی اک لکھ دیا
جہالات اسسی بیں بھسراوہ عینب
کہاطفال سن کر ہنمیں اور کہیں
اک مادہ پر بنا سے ادیب
انہوں نے لکھااسس رسالہ کارد
جوبیاری جہال کے ہیں طبیب
کھائی سب حقیقت ہواراز فن سشس

جية الاسلام تمبري العام

وہ ایا چھپاصان اور بے نظیر بی تعریف کرتے فہسیم ولبیب ضی کو ہوئی سنگر تاریخ کی خرونے کہا من لے میرے حبیب تجھے سنکر کیوں ہے یہ مشہور ہے لکھا ہے یہ اچھا جوا ہے سام

اوراس رسالہ کے علاوہ'' تحفہ حنفیہ'' میں ان کے چار فآویٰ بھی شاکع ہوئے ہیں جسس کی نفصیل اس طرح ہیں

نىقىدە ١٠

دھانوں کے نقد وقرض فروخت کرنے پر قیمتوں میں کی بیشی کرنا

ذيقعده ١٠

ص ۲۵–۲۸ ص ۲۸ رنکے کپڑوں سے نماز مئل قرأة (ومل سورہ)

شعبان ۱۳۲۱

YES O

فارى فتوى (بلاوجه مسلمان كوگالي دينا)

ان کے پیتمام نقادی ان کے مجموعہ'' نقادی حامد بی' مرتبہ مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی مسیس شامل ہیں ، مگر قد مکر ر کے طور پر ان کا فاری فتو کی یہاں ضرور ملاحظہ کریں تا کہ فاری زبان واوب پیان کی گرفت کا نداز ہ ہوسکے۔

بم الثدارحن الرحيم

سوال: چری فر مایندعلائے دین اندرین کے مسلمان دیگریک مسلمان معروف النسب دا الاق دشامها نے نامز العنی حرامزادہ و بدطینت گفت وزنے محصنہ پاکیزہ دامتہم بزنا کردواسنفتاء شریعت راہم انکارنماید، یعنی چون اوراعالے گفت کہ برہم چنین قول تو بحسب شرع فتوی باشد۔ گفت کہ من چندین استفتہائے شرع راحدث کردہ برباددادہ ام و نیزخواہم داد۔ پس حسب شرع شریف ودین مدین چھم داردوی الطت و بجالست باورواباشدیا ند۔ بینواتو جروا۔

الجواب: سب وشتم مسلم بے وجہ شرع سخت نہیرہ است حرام قطعی ۔ قال رسول الله سلام الله الله الله الله الله ساب المسلمين الفسوق، دشنام دادن مسلمان رامعصيت است كبيره \_رواه البحن اري ومسلم والتربذي والنسائي وابن ماجه والحائم عن ابن مسعود رضى الله عنه ومي فر ما يندسان فاليهم ساب المسلمين كالمشرف على الهلكة مسلم راوشنام وهنده كويا دربلاكت زننده رواه الامام احمدوالبزارعن عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما يسند جيدو نيزمى فرمايند سافة غلايتهم من اذي مسلماً فقد اذا في ومن اذا في فقد اذي الله يكسيكه مسلمان راايذ اواد مابدولت راايذ اداد \_ (سرت گردم وقر بانت شوم ) و هر كه مابدولت را ا يذاداد منتقم حقيقي راايذاداد ـ (عز جل جلاله ومناه غلاليلم) رواه الطبر اني في الاوسط عن انس رضي الله تعالى عنه بسندحسن واوتعالى شانه مي فر مايند والذين يؤ ذون رسول اللهُ هم عذاب اليم ومي فر مايدجل جلالة ان الذين يؤ ذون الله ورسولة هجم الله في العربياوا لآخرة واعدلهم عذا بأمهيت ـ لاريــيــ كسانيكه الله ورسول ايذامي د مهندخدائ ايثان رالعنت كرده است ـ درد نياو آخرت دمهپ كرده است مرايشان راعذاب دردناك وخواركننده \_ پس از فر مان حضور سرور دو جب ال عليه التحية والثنا كه بروفق شكل اولست نتيجه كه حاصل شديمن اذ كامسلما فقداذي الله صغرى كليم وآية كريسان الذين يؤ ذون الآية را كبرى بنداريم نتجه بهجه برمى خيز دكه برناحق شاتم مسلم بلاما مي ريز دوجمي است حكم قذف محصنه كديے جحت شرعيه معصيت است كبير ومزايش مشاد در و وامقبول شهادت ابديديت برآ لطره - پس درصورت متنفسره اين كس ناكس فايت است و برنسقش خود فستسرآن ناطق دالذين يرمون الحصنات ثم لم ياتو باربعة محصداء فاجلد وهم تمنين جلدةُ ولاتقبلو أهم شهادةُ لبدُ ا واولئك هم الفاسقون، الاالذين تابوامن بعد ذ لك واصلحوا فإن الله غفور الرحيم\_ وآنج نسبب نآدى شرعيه چنيں دچنال گفت و بيصر ت استخفاف كل ديگر شگفت از اثم ونسوق \_ بالا تا خست وسندان كفر برجام ايمانش انداخت بإتوبها نابت يرداز دوكلمه شهادت وصدق قلب بزبان راند ورنه عجب نے کہ شامت این کلمات کفر بسوئے خاتمہ انجام برہمیں ارتداد جان از دست باز د۔ درخلاصه ي فرمايدلوقال مراجبلس علم حيد كاراوت المن يقدر عسلي اداى مايقولون يكفراه درعالمگيراست لوالتي فتو ي على الارض وقال اين چيشرع است كفراه \_ملخصاً ملاعلى قاري عليه رحمة البارى درشرح فقدا كبرارشادى نما يدالتي الفتوى على الارض اى امانة كمايشير اليدعبارة الالقاءاوقال ماذاالشرع هٰذا كفراً هـ الحاصل اين كس ناكس فاسق يعنى حيه فاش مرتدست مخالطت مجالست

(سدمائلي، وضا بك ريويو) جية الاسلام فمبري اوج

باوبالا جماع حرام دموجب ہزاران آٹام ڈسٹل اللہ العفو دالعا فیہ فی الدین دالد نیا دالآخر ہ داللہ ہے۔ سجایۂ وتعالیٰ اعلم دعلمہ دمجدۂ اتم داعکم۔

كتې مجمد نالمعروف بدها مدرضا كان الله تعالى بجاه حبيبه لمجتني عليه افضل الحية والث<sub>نام</sub>

تحفہ حنفیشارہ رجب ۲۳۳ اوس ۴ میں آپ کی ایک اور تا ورتحریر شامل ہے جوامام اہلسنت اعلیٰ حضرت کے فقوئ کی تصدیق سے متعلق ہے اس کی زبان عربی ہے مگر کتنی اہم اور زبان واوب پہ گرفت کا کیس تا ورنمونہ ہے ملاحظہ کریں:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد المحد الهدال والصاؤة على اهلها لعبرى لقد اجاد في ما اجاب واطأب واصاب فاوضح الصواب وميز القشر عن اللياب وازاح الارتياب فلمده على المسيح الكذاب وصب عليه سوط عداب فيهت الذي كفر ارتأب فأخهزه الاحزاب وفرت الاذناب وحقت عليهم كلمة العقاب خالدين في النار وبئس الهاب الا من تأب وأب ورجع وانأب فأن البولي الوهاب تولى على من تأب فعل هذا ويداة تحت الثياب وسيفه في الجراب في كأن عاقبة الذين ظلبوا الا في تياب فلله در المجيب رزقه الله الزيادة وجميل الثواب والزلفي عندة وحسن مأب وها ذالك حبر شامخ في الدين بحر بازخ عجدد الهائة الحاضرة ذوا لحجة القاهرة صاحب القوة القدسيه عالم الها السنة السنية والجماعة السنيه السبيدع العريف الغطيطم الغطريف والذي واستاذي وملجائي وملاذي مولاناً ومولى الكل حضرة احمد ضاخان البريلوي منظلهم العالى من والايام والليالي وانا العبد الضعيف الاواة محمدان المعروف بحامل رضاكان في الايام والليالي وانا العبد الضعيف الاواة محمدان المعروف بحامل رضاكان في الايام والليالي. وانا العبد الضعيف الاواة محمدان المعروف بحامل رضاكان في الايام والليالي.

ا پی تحریروں کی اشاعت کے علاوہ تحفہ دخنیہ اور مطبع حنفیہ سے شاکع کتابوں میں آپ کا جو تذکرہ ہوتار ہاہے وہ بھی اہمیت کا حال ہے۔ سن ۱۳۱۸ ہیں ردیدوہ کا نفرنس منعقدہ پٹنہ میں اعلیٰ حضرت کا '' قصیدہ امال الا برار۔۔' جو حضرت قاضی عبدالوحید فردوی کے نام سے منسوب ہر حاکمیا مجر تحفہ میں اس کی اشاعت ہوئی اس میں بھی آپ کا ذکر اس طرح کیا گیا وفی حوال العظم حامل دضامین

سائى، دخا بكديوي

غراس جدودة الغصن الجديد

یعنی حامد رضابلندی کے قطیم درختوں پر ہیں اور اپنے اجداد وکرام کے نہال سے شاخ تازہ ہیں۔

اس طرح اس اجلاس کے لئے استاذ زمن مولا ناحسن رضاحسسن بریلوی کی کہی گئی مثنوی''
مصام حسن بر دا برفتن' میں جہاں اور علما ومشائخ کے اسا کاذکر ہے ججة الاسلام کا بھی دواشعسار
میں تذکرہ ہے اور کس وقار و بیار کے انداز میں ہے ملاحظہ کریں۔

يعنى ترجمه: مولا نا حامدرضا عالم بدايت بين اور باغ امام احدرضا ك شگفته بهول

ہیں۔اس کا بہارحسن خزال سے دورر ہے اور بیآ باوا جداد کی طرح ناصر ومنصور ہیں۔

واضح رہے کہ پتحریر خدا بخش لائبریری میں ناہمل محفوظ رسائل کے تناظر میں ہے ،اس لئے اسے حتی نہیں کہا جاسکتا۔ پتحریراس حوالہ سے ایک تمہید ہے کھمل شارہ دستیاب ہونے پر حتی اور بقینی بات کہی جاسکتی ہے۔ بہر حال ان حوالہ جات سے آئی بات تو واضح ہے کہ تحفہ حنفیہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ، استاذ زمن مولا ناحسن رضا بر یلوی، ججۃ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضا خان، مفتی اعظم مولا ناشاہ مصطفے رضا خان علیم الرحمہ والرضوان کا گہر اعلمی تعلق رہا ہے ، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں بہار سے خانو ادہ رضا کا تعلق قائم ہے۔ کل اگر ' تحفہ حنفیہ' کے ذریعہ ان کے انکار وتعلیمات کی اشاعت ہورہی تھی تو آج ' رضا بکسیریویو'' پیٹسنہ اور دو ماہی' الرضا انٹریشنل'' پٹنہ کے ذریعہ بیمشن جاری ہے، خدائے پاک اس سلسلہ کو قائم رکھے آئین

公公公

# جة الاسلام اپنی تصدیقات کے آئینے میں

مولا ناغلام سرورقا دری مصباحی القل<mark>م فا وُنڈیش</mark>ن سلطان عجمج پی<sub>ٹر</sub>

تقریظ لکھنے یا تقدیق کرنے کی روایت قدیم ہے۔جب کو کی مخص تصنیف و تالیف کی و نیا میں کوئی خدمت انجام و یتا ہے، تواپنی اس علمی کا وش کو کی اپنے ہے بڑے صاحب علم وحقیق یا ہم پلہ عالم وحقق یا کم از کم ایسے عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جس کے عسلم وحقیق پر اس کو اعتاد ہوتا ہے تاکہ وہ اس پر محققانہ و نا قدانہ نظر ڈالے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تقریظ رقم کر دیں یا مہر تقد بی ثبت فرمادیں۔ اس سے جہال مندر جات و مشمولات کے تعلق سے مصنف مزید رائے الیمین ہوجاتا ہے وہیں تقریظ نظار اور مصدق کی رائے بھی سامنے آجاتی ہے اور مستزادیہ کہ تقریظ وقعد بی کے بعد اس کی صحت و تقم اور توت وضعف کی ذمہ داری مصنف پر کم اور تقریظ نظار کا در مصدق پر زیادہ ہوتی ہے۔

جة الاسلام علامه حامد رضاف جن كتابول اورفتاوي كي تصديق كي بين ان كي تعداد كاكوني

ر الله المريدي ( 296 ) ( ي الله المبريان )

تعين نه بوسكاللذا جوتصديقات مجصد ستياب بوسكيس أنبيس ملاحظه كرين \_

جمة الاسلام نے جن كتابول اور فآوى كى تقىدىت فرمائى ہے ان ميں سے كچھ كت ميں اور نآدے وہ میں جن پرتقیدیق کے ساتھ ساتھ کچھ عبارات بھی تحریر فرمائی ہے اور کچھوہ ہیں جن میں صدیق کرتے وقت آپ نے صرف نام اور مہریرا کتفافر مایا ہے۔جن میں آپ کا نام اور مہر درج ہوں ہے۔

المام الل سنت سركار اعلى حضرت كاعيد گاه كے مسائل كے علق ہے ایک مفصل اور معسركة الآراء فتوى مطبوعه بنام "فأوى علائے زمن دروفع فسادال دمن" ہے۔جس میں صرف آپ کے نام کی مہر ثبت ہے۔اور دو کتاب حضور مفتی اعظم ہندگی (۱) کوئی برادری رزیل نہیں (۲) تنویر الحملن يجوز التواءالحج\_ان دونوں كتابوں كى بالترتيب ان الفاظ سے تصديق فريائى ہے۔

(1) صح الجواب والله اعلم بالصواب فقير محمر حامد رضا قادري نوري رضوي خادم سجاده گذائ آستانهٔ عالیه رضوید بریلی-

(٢) الحكم الحكم والعلم عندمن لهٔ العلم الفقير محمد حامد رضا القادري النوري الرضوي غفرلهٔ \_ اوروہ کتا ہیں جن پرتقدیق کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھتحریری بھی فر مائی ہیں وہ اسس طرح ہیں۔

ہیں۔ (۱)''السوء والعقاب علی اسمیح الکذاب''امام اہل سنت سر کار اعلیٰ حضرت کی مرز اغلام احمہ قاد ہانی کے ردیر معرکة الآراء تصنیف ہے جو پہلی بار ماہنا سے تحف حنف پیٹن، حبلد ٨، پرجه ٤، رجب ٢٢ سام من شائع مولى جس ك مفحه ٢ يرجحة الاسلام علامه حامد رضا قدى سرة كى مندرجه ذيل عربي مين تعديق موجود ب،جس سے جة الاسلام كى عربى زبان وادب بركمال مہارت کی جملکیاں محسوس سیجئے۔

#### بسمرالله الرحلن الرحيم

اماً بعد! الحمد لاهله والصلوة على اهلها لعمري لقد اجاد في ما اجاب واطأب واصاب فأوضح الصواب وميز القشر عن اللباب وازاح الارتياب فلملح على المسيح الكذاب وصب عليه سوط عناب فبهت الذي كفر ارتأب فأنهزم الاحزاب وفرت الاذنأب وحقت عليهم كلمة العقاب خالدين في النار وبئس المأب الامن تأب وأبورجع واناب فأن المولى الوهاب تولى على من تاب (مدمائل مرضا بكسديوي مر مجة الاسلام تبري ١٠٠١ )

فعل هذا ويدالا تحت الثياب وسيقه في الجراب فما كأن عاقبة الذات ظلموا الا و تياب فلله در المجيب رزقه الله الزيادة وجميل الثواب والزلفي عندة وصر مأب وها ذالك حبر شامخ في الدائن بحر بازخ، مجدد المائة الحاضرة ذوالمجة القاهرة صاحب القوة القدسيه عالم اهل السنة السنية والجماعة السنيه السميدع العريف الغطمطم الغطريف والدى واستأذى وملجائي وملاذي مولاناً ومولى الكل حضرة احمدرضاخان البريلوى مدظلهم العالى مدى الإيام والليالى. وانا العبد الضعيف الاواة مجمدن المعروف بحامد رضا كأن له الله بجاد حبيبه الحامد المصطفئ عليه افضل التحية والثناً.

(تخفه حنفیه، رجب ۱۳۲۲ ام ۴)

واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کا میر سالہ فتا وئی رضو پی جلد ۱۵ (جدید) میں شامل کیا گیا ہے گر ججة الاسلام کی تصدیق درج نہیں ہے۔

(۲) ' طمعة الفحی فی اعفاء الکی '' (مطبوعه رضااکیڈی ممبئی)، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک بہت ہی و قیع اور مدلل رسالہ ہے جس میں داڑھی کے فصن کل ومسائل پراٹھا، و آیک بہت ہی و قیع اور مدلل رسالہ ہارشا دات علماء بیان کئے گئے ہیں۔ اسس رسالہ کے صفحہ ۵ سے مقد میں اور '' ججة الاسلام علامہ حامد رضا کی قرآنی آیات، اور احادیث مسارکہ پر مشتمل عربی میں تھد ہتی موجود ہے۔ آپ بھی اس تھد ہتی کوملاحظہ کریں اور '' ججة الاسلام من کل اوجود اعلیٰ حضرت کے جانشیں تھے'' کہنے برمجبور ہوجا ہے۔

#### بسم الله الرحن الرحيم

سبخن من زين الرجال باللغى وجعل شعار اهل الشعور والنهى ومميزة الفحول من الانفى والخنفى وافضل الصلوة و اكبل التحيات واذكى تسليات وانمى البركات على اشرف البرايا، مستوقف المطايا محمد المبعوث هدئ للناس مبشرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، كث اللحية تملؤ صدرة المبتلا المجلى وعلى اله واصابه الذين شعورهم وشعارهم شعرياسماء العلى، امابعد فأن هذا التحرير العزيز حرى بأن يهزأيشنور الابريز، فيه جواد غالية تسربه الخواطروه دائق دائقة تقربه النواظر ولا غرولانه انموذج من نتائج افكار الجهبذ السميع، الاخو ذى البارع المعظم والبحر العطمطم، حسن افكار الجهبذ السميع، الاخو ذى البارع المعظم والبحر العطمطم، حسن

عاسن الملة الزهراء الذي افتخريه العلم والمجدوالزكا وسماعلي اقرانه بالحمد والنقى والعلى، جعله الله عبد المصطفاد فنال من حبيبه احمدرضاة ، فاكان الاسرع من الوجا. اذاتي في لبحة بلبعة الضغي فامسى الدهرية لا معاد الضغي، ه: مر الفتنة ويدالا تحت ثيابه، وقيل البدعة وسيفة في جرابه اقام على الوليد الليد الحاقد العظمى والطامة الكبرى وخمش فى خدود حدودة وخدش فى عذار اعذارة فأنتقض الحدود وبرد الاعذار ، فبعن الى اين الفرار ، وبأى حديث بعدة ومنون سيعلم الذين ظلبوا اى منقلب ينقلبون فطوني وطوني لمن التبع الهُدى واولى فأولى لمن التبع الهوى فقد قال جل وعلى ومن يشاقق الرسول من بعد مأتبين، له الهُدي يتبع غير سبيل المؤ منين نوله مأتولى نصله جهنم وسأت مصيرافيا ايهاالشقي المريد المريض بحلق اللخي الذي ادار على عذار زكورته بألحق الرحى، اصابتك حائقة الدين بوفاق المار دين من اليهود العنود. والمجوس والهنود وسأثر المشركين، وخلاف المسلمين بل والمرسلين. بل وخأتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعليهم اجمعين فالحذر الحذريا من تنشر، وكأدان ينتصر، من حرنار وسقر، لواحة للشر لا تبقى ولا تنر، ومن اننر فقى اعلىد، والله اكبر على من عتاد تكبر، وعض وتجبر ومضعه بالشعر وانا عبد الضعيف محمد المعروف بحامد رضارزقه الله شرعة الشرعية وشعرتها واصلح عملة واعطأة حلية التفي والرضأ أمين أمين بجأة النبيين الامين المكين فصلى الله تعالى عليه وعلى أله الطيبين واصحابه الطاهرين برحمتك يأ ارحم الراحمين. وكأن ذالك المنتصف رجب المرجب ١٢١٥ هج....

محمدحامدرضاخان محمدى سنىحنفي قادرى

نوٹ: بدرسالہ بھی فرآوی رضوبہ جلد ۲۲ (جدید) صغیر ۲۰۷ سے ۱۷۷ تک محیط ہے گر جمة الاسلام کی مذکورہ تعدیق درج نہیں ہے۔

(۳) اگرکوئی کافرکسی مسلمان کے سامنے اسلام قبول کرنے کا ظہار کریے تو اس مسلمان پر مردری ہے کہ فور ااس کوکلمہ طبیہ پڑھائے۔

ال تعلق سے حضور مفتی اعظم مندقد سر الاکایک بہت ہی مدلل و مفصل ف توی 'فت اوی الله معلق میں معلومات افز اعلامہ حامد المعطقونی' میں صفحہ ۲۲ ہے ۲۳ تک درج ہے۔ اس فتوی پر بہت ہی معلومات افز اعلامہ حامد

ر مای برضا بکدروی

### رضا قدس سرہ کی تصدیق ہے جوسفحہ ۲۳ سے ۲۵ تک ہے۔ آپ بھی اس تصدیق کو ملاحظہ کریں:

### بهم الله الرحن الرحيم تحمد ه فصلى على رسوله الكريم

جواب ق وصواب و مجیب مصیب و مثاب ہے۔ بلا شبہ صورت متنفسرہ میں جب کرزیر صاحب ہے کہ د یا تھا کہ عورت کونہالا کر مسلمان کرانے لا یا ہے کہ نماز جعد بھی اداکر لے پھر کون وجدا ہے اسلام ہے دو کئے حرم رکھنے گئی تھی آ ہا مفتی نے آئی دیرا ہے تفریر کھااور کفر پر دائن رہا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ موت کا وقت معلوم نہیں کوئی حادثہ ہا لکہ پیش آ جا تا اور عورت مرحب آئی بیطان خناس کوئی وسواس اس کے دل میں پیدا کر دیتا تو عورت جہنمیہ ابلہ بیہ ہو کر مرتی اور نعست اسلام ہے محروم ہوجاتی اور پی تفرز یداور مفتی صاحب کے نامہ انتمال میں کھا جا تا۔ ان مفت ک مفتی صاحب کو بفرض غلطا گر کھین اسلام ہے بھی کوئی اشد و انہم کا مقاتو کلمہ تو حید کے دو حرف بڑھا ور نیا دورا کے بار کھیں پہر لگتے تھے کی کے خواہش اسلام سے وقت تو نماز جیسی افضل واہم عبادت ؟
تو دو دینا اور سنتیں پڑھنا آ دھ گھنڈ خطبہ جمد سے پہلے وعظ گوئی میں گذار نا کون اہم فریعنہ مقت کے دو کلمہ شہادت کے نہ پڑھا ہے گئے اور پھر عذر بھی کتنا معقول کہ اسلام لانے کے بعد شل میں اس یوفرض ہے۔ لہذا بعد جعہ بہتر ہے۔

اسلام كياتودوباره نها تا برگز فرض نبيس مرف نظافت كے ليے نها ليتوا چھاہ محسبوب ومندوب ب فرض نبيس - ورمختار ميس ب- ان اسلام طاهر افهند بوب - علامه شامی نے فرمايااى من الجناب قوالحي ف والنف اس بأن كان اغتسال اواسلام صغيرا فتامل-

ى پىرعلامەعبدالغنى نابلسى نے تصریح نقل فر مائى دربار و اغتسلات اربعه مذكور و ميس فسنسر مايا حاصله انهم صرحوا بأن هذب الاغتسلات الاربعة للنظافة لاللطهارة يعن نهاكر اسلام لانے اور پورے بندرہ برس کاہوکر بالغ ہونے اور نماز جمعہ ونمازعیدین کے لیے عنسل بقرح ائم محض نظافت کے لیے نہ بھر ورت طہارت علمائے کرام نے سولہ چیزیں گنا میں۔ جن کے بعد عسل متحب فر مایا۔ایک انہیں میں ہے یہی قبول اسلام بطہارت ہے۔اورتصب ریح فرمادی که پیسب عنسل بغرض نظافت ہیں نہ بضر ورت طبیارت مراتی الفلاح اورنو رالا یصاح میں -- ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئاً لمن اسلم طاهراً الخاس يعلامه ثرناالى فرمايامن اسلم طاهرااى ان جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن اثر ما کان منه توطهارت تواے حاصل تھی پھر کیوں اے کلمہ نہ پڑھا کرجھوٹے حیلہ بہانوں سے ثريك عبادت ند ہونے ديا كيا۔ بنيت اسلام جونسل ہوااس سے از الدّ حدث مسكى نہسيں ہوتا جنابت وحيض ونفاس سے يا كنبيس موتا طهارت نبيس موتى \_ نمازاس سے حرام ہے؟ لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيه \_ بالجملة قبول اسلام كے بعد مركز غسل فرض نبيس مفتى مغطى امام م تکب حرام اورمستحق آ نام \_اس پراورزید پرتو به وتجدید نکاح وتجدید اسلام کا تکم ضرور سیح وثواب بالشكوبلا كلام والله الموفق المنعام والله تعالى اعلم

فقيرمحم حامد رضاخان صاحب غفرلة قادري نوري

(۳) ادیب اہل سنت حضرت علامہ ضیاء الدین پیلی بھیتی کی تصنیف بنے م'' توضیح مل'' ہے۔ چونکہ یہ منظوم تصیف ہے اس لیے جمۃ الاسلام نے تصدیق بھی منظوم کی ہے۔ جوقطع تاریخ کے ساتھ ساتھ کتاب کی معنویت وافادیت اور مصنف کے ضل و کمال پر بھر پورروشیٰ پڑتی ہے جومندر دھ ذیل ہے:

رِرْهِی جس نے پینظم عبالی ودکشش آتو ہے ساختہ اس نے کی مدح وحسین آ رسائق ، رضا کے ریویو کے الاصلام نے ماہ میں کا اصلام نے ماہ میں کا

| ای کان فعاحت تمامی مضامسین       | كه برشعراسس كابعت دريا         |
|----------------------------------|--------------------------------|
| کہاں کہکشاں میں ہے وہ نوروآ کین  | جو ہرسطر میں اس کے زیب وضیا ہے |
| کہ چمکی فن شعر کی جس سے مسکین    | حقیقت میں لکھی ہے بینظے الی    |
| لكم حائ باخو بي وحسن وتزئين      | كها قلب نے سال تصنيف اسس كا    |
| ندادی که نام خدانظم پردین (۱۳۲۳) | تو حامد كوفوراً دبسير فلك نے   |

سلگتے ہوئے مسائل پہالرضاا نٹرنیشنل کے ایمان افروز اداریوں کا دکش مجموعه جماعت رضائے مصطفے نا گیور نیواهنام القلم فا ؤ نڈیشن سلطان سنج پیٹنہ ۲ بہار

# ححبة الاسلام اصحاب علم فضل كي نظر ميں

مفتی محمه عابد حسین قادری نوری: شیخ الحدیث فیض العلوم جمشید پور خوبیوں کا ڈھنڈوراپیٹے یا دوسروں

علم وحمل اور فضل و کمال والا و ہنیں جو بذات خودا پی خوبیوں کا ڈھنڈ ورا پیٹے یا دوسروں سے اپنی تعریف کرواتا پھرے، بلکہ علم وحمل سے مزین اور فضل و کمال کی چوٹی پر پہنچ ہواوہ مسلمان ہے جس کی تعریف معاصرین کریں، جس کے زبدوا تقااور فضل و کمال کی گواہی ارباب علم وضل دیں۔ وہ انسان واقعی کامل اور صاحب الفضل والسیادة ہے، جس کے علم وفضن اور تقوی و فضل دیں۔ وہ انسان واقعی کامل اور صاحب الفضل والسیادة ہے، جس کے علم وفضن اور تقوی کاملات اور زبدو و درع کی گواہی متی و پر ہیز گاراور اصحاب بصیرت دیں۔ ہمارے معروح حجب طہارت اور زبدو و درع کی گواہی متی و پر ہیز گاراور اصحاب بصیرت دیں۔ ہمارے معاصرین و خسیر الاسلام کی ذات گرا می الی ہے کہ ان کے کارناموں اور فضل و کمال کی گواہی معاصرین و خسیر معاصرین و خسیر معاصرین معاصرین و خسیر معاصرین مقارات کے اور است معاصرین مقررات عظیم ہند، معاصرین سب نے دی ہے، بلکہ اغیار کے زدی کے بعد، ججۃ الاسلام ، محدث اعظم ہند، معدرالشریع، تاج العلماء مقی اعظم ہند، صدرالا فاضل ، ملک العلماء شیر بیشۂ اہل سنت ، مفتی اعظم صدرالا فاضل ، ملک العلماء شیر بیشۂ اہل سنت ، مفتی اعظم ، صدرالا فاضل ، ملک العلماء شیر بیشۂ اہل سنت ، مفتی اعظم مصدرالعلما اور سیدالعلما جیسامفتی اور عالم دین نہیں۔

# مولانا حسن رضاكي نظرمين شكفته پهول كانام حامد رضا:

استاذِ زمن حضرت مولا ناحسن رضاخان بریلوی برا در اوسط امام احدرضاعلیها الرحمة و الرضوان نے اپنی کتاب "صصام حسن" میں بہت سے علما ومشائخ کی شان میں کلام کے ہیں، اس میں حضور ججة الاسلام کے بارے میں درج ذیل کلام فرمایا، ملاحظہ ہو:

مامدرمنسا عسالم عسلم بدئ نو كل گزار جن اسب رمنسا

حسنِ بهارش زحسنسزال دور باد چول اب وحب د ناصر ومنصور باد

رمائل ادخا كرديوي

ترجمہ: مولا نا حامد رضاعالم ہدایت ہیں اور جناب امام احمد رضاکے باغ کے شکفتہ پھول ہیں۔ دعاہے کہ اس کاحسنِ بہارخزاں ہے دور رہے اور بیاسپنے باپ ودادا کی طرح ناصر ومنصور رہیں۔ یعنی دین کے مددگار ہیں اور اللہ تعالٰی کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے۔

نوف: اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور استاذ زمن مولا ناحسن رضا ججۃ الاسلام کے تجب عمر میں بھی بڑے اور ذی قدر عالم ہونے کے باوجودان کی مدح وستائش فر مار ہے ہیں، ہدایت پایا ہوا اور ہدایت دینے والا عالم اور باغ رضا کا شگفتہ پھول فر مار ہے ہیں، چھوٹے کا کسی کی تعریف و توسیف اور اس قدر قدر گر دانی فر مانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا گر بڑا اگر نواز ہے تو واقعی اسس میں کمال خوبی ہے۔ پھر یہ کہ اصل کلام حامد رضا کی بجائے ''حامدِ ما'' فر ما یا ہے یعنی ہمارا حامد رضا۔ اس کلام میں اپنی طرف نسبت فر ما کر استاذ زمن نے کس قدر اپنائیت اور محبت وشفقت کا اظہار فرمایا اور اس کا ثبوت چیش فر مایا ہے، وہ ظاہر و باہر ہے۔

علا عه سلامت الله داه بودى كى فظر هدي حجة الاسلام حا مل لوائي شريعت هين: جة الاسلام مولانامفتى حامد رضا قد سره النه معاصر علا كنظر مين كافى قدر ومزلت كن نگاه د و يجه جات ته به حول نه آپ كة عسرين ك به مين كافى قدر ومزلت كن نگاه د و يجه جات ته به حول نه آپ كة عسرين ك به بندوستان ك جو فى كے علا مين حضرت مولا نامفتى سلامت الله نقش بندى دام بودى عليه الرحم كانام نامى اسم كراى شار بوتا به انهول نے ورج ذيل القاب سے حضرت جمة الاسلام كو يا وكيا به ماحى صاحب به مين بلند جامع انحاء سعادت (ونياو آخرت كى برطرح كى سعادتوں كاحب مع) ما حى بدعت (بدعت كومنا نے والا) حامل لوائے شريعت (شريعت كاحب نامانى والا)

چنانچ نتشبندی صاحب موصوف جب ۱۳۲۳ ه می دارالعلوم منظراسلام بریلی کے طلبه کا سالاندامتحان کینے تشریف لائے اور مبتدی دفتنی سارے طلبہ کو خوب سے خوب ترپایا تو آپ نے معائندر پورٹ میں جہال اور خوبیال درئ کی ہیں وہیں درج ذیل عبارت بھی کمعی ہے۔

" حضرت مولانا (اعلی حضرت امام احمد رضا) کے فیضان کا ادنی اثر بیہ کدان کے فرزید ارجمند، صاحب ہمتِ بلند، جائعِ انحاء سعادت، ماتی بدعت، حاملِ لوائے شریعت مولوی حامد رضا خان صاحب طُوِ لَ عُمُرُهُ وَ ذِیْدَ قَدْرُهُ نے بمثار کتِ بعضِ المسنت ایک مدرسہ خاص المسنت کے لئے بنام منظر اسلام کی بنیا دوالی جس کی صرف پریلی والوں کے لیے بین بلکہ تسام

جية السلام تمبريان إ

304

سهای رضا بک ربویو

ہلسدے ہندوستان کے واسطے اشد ضرورت تھی۔ ا

ملک العلما کی نظر میں آپ اعلیٰ حضرت کی بھترین یادگار ھیں:
جب اعلیٰ حفرت امام احمد رضا کا وصال ہوا تو اس وقت ملک العلماء علامہ ولا ناظفر الدین ہماری علیہ حضرت الباری پٹنے میں جلوہ بار تھے۔ حضرت جے الاسلام علیہ الرحمہ نے ان کے نام تارار سال فرمایا۔ حضرت ملک العلما کو پہلے تو یقین نہ آیا گرخواب میں جب اعلیٰ حضرت کوسفید، صاف و شاف نے کپڑ کے میں ایک مجد میں آخریف فرماد یکھا اور بدد یکھا کہ آپ کے اردگر دلوگ حاضر بین تو یقین نہ آیا گرخواب میں جب اعلیٰ حضرت کوسفید، صاف شاف نے کپڑ کے میں ایک مجد میں آخریف فرماد یکھا اور بدد یکھا کہ آپ کے اردگر دلوگ حاضر بین تو یقین کے دروق حضور کا وصال ہوگیا ہے اور براتی اور براتی اور کوئی ہے کہ واقعی حضور کا وصال ہوگیا ہے اور براتی اور کوئی نوش ہو کر بہترین ذاتہ ہو تی ہیں۔ اور وفات پاکر بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ اور میان سرول مرتے ہیں ذندہ ہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ اور میان نور ان میں ہوگی درم اتار بھی آگیا کہ حضور داقعی وصال فرما ہے کہ بجسر میں نور ان کوئی کے نام ایک کمتو ہو دوانہ کیا، جس میں ہوگی درج کیا کہ:

'''اور میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے آپ اور مصطفی میاں جیسی بہسترین یادگار سیکڑوں لائق و فاضل شاگر داور پانچ چھ ہو کے قریب (یہاں وقت تک کے شار کے لیسا ظ سے ہے در نہ تحقیق سیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہزار سے متحب وز ہیں نوری ) بہسترین تصنیفات چھوڑیں ،اس کا ہرگز انقال نہیں ہوا۔لوگ لا کھاس کے مرنے کی خبریں شائع کیس کریں ،گردہ ہرگز نہیں مرا''۔ا۔

# مولانا عنايت غوري كي زباني:

املی حفرت امام احمد رضائے حضور ججۃ الاسلام کواپنے ہیروم رشد پیر طریقت حفرت مولانا آل رمول احمدی مار ہروی قدل سرہ کے عرک کے موقع سے باضابط اپنا جائشیں مقرر فر مایا ، اور اس کی سند بھی عطافر مائی۔ اسے حضور ججۃ الاسلام کے مرید و خلیفہ مولانا عنایت جمیر غوری نے اپنے مختفر رمبالہ ''سند مسند جائشینی'' میں من وعن درج کردیا ہے۔ موصوف نے سند کے ذکر سے قبل حضور ججۃ الاسلام کی سوانح حیات پر روشی ڈالی ہے جواگر چے مختفر ہے، گربہت جامع ہے، قد کر رہے طور پر

(سمايى، د ضا بكد ديويو)

اے ان ہی کی زبانی ملاحظہ سیجے:

" كرمه تعالى بم آج بابزاران فخر ومبابات اين پدر روح وول، شيخ طريقت، آتا يختت، دريائ رحمت، حجة الله في الارضين وسلالة الواصلين، امام العلماء المتجرين، شيخ الاسلام والمسلبين حضور يرنو رسيدنا حجة الاسلام علامه الحاج مولا ناشاه محمه حامد رضاخان صاحب قادري نوري دامظلهم العالى سحب ده نشين خانقاه عالية قادرية قدسيه رضوبيه بريلي كي سند عالى خلفائے سلسله عالسيسه قادر یہ برکاتیہ نور پدرضوبہ کے لئے بالخصوص اور پاران طریقت کے لئے بالعموم بطورتبرک و برائے افادہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس مندمبارک کے مطالعہ سے اعلیٰ حضرت قبلہ مجد دِدوران ، غوثِ ز مال امام المسنت فاضل بريلوى قدى سره كي حسن انتخاب كاجهال بية جلتا ب،وبين حضور يرنو رسيدنا ججة الاسلام علامه بريلوى مدخله، زيب سجاده رضوبيركي رفعت شان وجلالتِ مكان مير نيمروز وماونيم ماه كي طرح عالم آشكار موتى ہے۔ سجان الله!اس فظيرسند اجازت اور بمثال مثال خلافت كاكيا كهنا- كول ندمو بيامام المسنت قدس سره كے جانشين دخليفة اعظم كي مثال خلافت ہے۔امام المسنت عليه الرحمه كالبيرزم واحتياط اوراتباع شريعت عديم التظير ب-حضرت جة الاسلام اى امام جليل ك لختِ جكر، نو ربقر بين "-

# پروفیسر مسعوداحمد کی نظر میں:

ملبر رضويات مصنفِ تب كثيره پروفيسر دُاكثرمسعوداحمد پاكستان رقمطرازين:

"عربی اوب پر براعبور حاصل تھا، چنانچے رسالہ"الاجازات المتینة"کاعربی مقدمال حقیقت پرشابدہ۔ اس کے علاوہ رسالہ"الدو لقالمکیة"اور"الفیو صات المکیة"کاکامیاب اردوتر جمہ کیا ہے۔ • عبرس کی عمریائی۔ ۲۳ رسال والدماجد کے جانشیں رہے۔ برسہابرس دارالعلوم منظر اسلام میں درس صدیث ویا علم وصل میں اپنے والدماجد کا آئینہ تھے۔ فاصل بریلوی آپ سے بڑی مجت فرماتے تھے، چنانچے ایک جگرفرماتے ہیں۔" حاجد فیقنی و اَنَامِن حَامِد"۔

مولانا حامدرضا خان صاحب تصنيف بزرگ تق مسئلة حتم نبوت بررساله الصادم

الربانی علی اسو اف القادیانی "، مسلداذان پر" سذالفواد "طبع ہو چکے ہیں۔ رسالہ" ملاجلال"
کا عاشیہ می صورت میں محفوظ ہے۔ نعتید یوان اور مجموعہ حال ہی میں شائع ہو چکے ہیں"۔ اے
مولانیا شمیس بریلی کسی نظر میں: حضور جحۃ الاسلام بلاشہ مقی و پر ہیزگاراور
ماحب کمالات ولی اللہ تھے، اس لیے وہ اپن تعریف اور شہرت، خود نمائی اور خود سائی ہے دور و
نفور تھے۔ اس لیے کئی سال تک آپ کے لیے لیوں ونہار کا مشاہدہ کرنے والے مولا ناشس بریلوی
بوں رقط راز ہیں:

" میں جھتا ہوں کہ حفرت ججۃ الاسلام شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر جمیل کے بہت کے پہلوا سے جھے، جن سے بہت کم لوگ واقف تھے خصوصا آپ کی پاکیزہ ملمی زندگی، آپ کی بومیہ معروفیات، آپ کی شاعری، آپ کی زندگی کے وہ پہلوہیں جن کا ظہار میں نے آپ کی زبان سے بھی نہیں سنا کہ اس میں خود سنائی کا پہلو تھا۔ اور حضرت مولا ناخود سنائی سے بہت نفور تھے"۔ اے مولا ناخمس بریلوی پاکستان نے اس مقام پر ججۃ الاسلام کے ایک اور روشن پہلوکوا جا گرکھیے۔ کیا ہے۔ وہ ہے ہر مسلمان کے ساتھ آپ کی محبت وشفقت اور نو از شات وعنا یا ت۔ چنانحیہ بریلوکی صاحب لکھتے ہیں:

'' میں خود ۳ ۱۹۳ء ہے ، ۱۹۴ء تک دارالعلوم منظراسلام سے دابستہ رہاہوں اور اس چھ سال کی مدت میں حضرت ججۃ الاسلام رحمۃ اللّٰہ علیہ نے جونو از شیں اور کرم مجھے پرمبذول فر مائے ، ان کومیں کبھی فراموش نہیں کرسکتا''۔ ۲۔

پرآ کے لکھتے ہیں:

'' بیر حقیقت ہے کہ آج بھی جب میں حضرت ججۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اس محبسہ و علیت اور حدے فزوں شفقت کو یا دکرتا ہوں، جس نے مجھے آپ کے حضور میں بے باک یخن بنا دیا تھا، تو اشکبار ہوجاتا ہوں۔اللہ تعالی ان کے مزارِ اقدس پر اپنی رحمتوں کی بارش فر مائے اور ان کے سلسلہ کورہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے''۔ ا۔

منتی محمدابراهیم سمستی پوری کی نظرمیں:

حضرت ججۃ الاسلام شریعتِ مطیم ہ پر بختی سے کار بندر ہے ، فرائض و دا جبات کے مائھ سنتوں کے بھی پابند تھے۔ حرام و کروہ سے بالکل مجتنب اور دور و نفور تھے ، کس سنتِ رسول

سائن آیا کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، عابدِ شب زندہ دار ، متقی و پر ہیز گاراور صاحب زہرو ورع تھے۔اس لیے آپ کے لیل ونہار کو قریب سے معائند کرنے والے مفتی محمد ابراہیم فریدی سستی پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وے زبرم جہاں رفت بہ برم جناں مفتی دین متین، مولوی حامدر ضا صاحب زبد وورع، عالم بالقت پیشر واہل دیں، ہادی راو خدا علدِ شب زندہ دار، صوفی وصافی منش رہروراوسلوک، صاحب رشدو ہدا

مفتی محمود احمد قادری کی فظر میں: مولانامفی محمود احمر قادری رفاقتی کی نظر میں آپ علم عمل میں با کمال تھے اور ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جوایک مجدد کے جانشیں میں ہونی چاہئیں۔ آپ رقیطر از ہیں:

''(آپ کے )تفیر وحدیث کا درس خاص طور پرمشہور تھا،تفیر بیناوی کے درس میں خصوصی تو جھی ،علم عمل میں با کمال ، والد ماجد کے سی جانشیں ،عربی نظم و نثر میں منفر داسلوب رکھتے تھے۔ حسن ظاہری میں بھی منفر دہتھ۔ طبیعت بہت مرنجاں مرنج پائی تھی۔ تلافہ ،مریدین اور نا داروں کی دیکیری آپ کا شیوہ تھی۔ اوس اصلار کے والد ماجد و پیرومر شد حضرت بر ہان الاصفیاء ، بدرا لکا ملین مولا تا الحاج شاہ رفاقت حسین مدظ الحالی ،امین شریعت صوبہ بہار ، نے تغیر بیضاوی کا آپ سے درس لیا۔ آپ ان تمام خوبوں کے جامعے ، جوایک مجدد کے جانشیں میں ہونی چاہئے تھیں'۔ ا

مولانا مصلح الدين كى نظر مين: جَة الاسلام كاحضور حافظ لمت عليها الرحمه كل دعوت پر المسنت كى مركزى درسگاه مصباح العلوم اشرفيه، مبار كور مين بهى ورود مسعود مواب، ادر و بال آپ كاخطاب ناياب بهى مواب يسين كرسامعين دنگ ره گئے مولا تا مت ارى مسلح الدين صديقي يا كتان (م ٢٠٠ اله ١٩٨٣ ء) ابنى رپورٹ ميں كھتے ہيں۔

"و ہابیدادر شیعہ حضرات نے بیکہا کہ ایسی نورانی صورت آج تک دیکھی ندگی اور ندایک ملل تقریرین "۔ ا

حضرت مانا میاں قادری کی فظر میں: حضرت مانامیاں قادری رضوی نیرهٔ محدث سورتی علیه الرحمد رقمطر از بین:

ر ای درخا کبدریوی (308) (چة ال ملام نبری ۱۰ ع

اور جناب قمر الدين احمد الجم صدرياكتان نعت كوسل كراجي فرمات بين:

''ایک الیک شش آپ کے دجود میں موجود تھی جونہ صرف مسلمانوں بلکہ کی غیر مسلموں کو اسلام کی سعادت حاصل ہونے کا سب ہوئی۔اور جب تک وہ ذات اود سے پوریس رہی فیضان کا پیسلسلہ بڑھتا ہی گیا''۔ ۲۔

ذاكثر حسن رضا خان كى ف ظر ميى: جناب مولانا ۋاكر حسن رضا خان لى -اى - ۋى يىنا بى مايينازكتاب فقيداسلام مى رقطرازى،

'' ظاہری حسن و وجاہت کے ساتھ باطنی فضل و کمال کے بھی جامع تھے۔ تغییر وحدیث کا درس خاص طور پرمشہور تھا۔ عربی ا دب میں منفر دحیثیت کے مالک تھے۔ فاری زبان مسیس بھی کامل عبور تھا۔ آپ اپنے والد کی تمام خوبیوں کے حب مع تھے۔ تلامذہ مریدین اور نا داروں کی دشگیری آپ کاشیوہ تھا''۔ س

پيرزاده اقبال احمد فاروقى كى فطره بين: پيرزاده علامدا تبال احمد فاروقى، ايم السيان حاشية الاستداد على رقطراز بين:

" الم الم ميں ج كے لئے گئے تو وہاں كے معروف عربی دال حضرت شيخ سيد حسين دباغ اور سيدمحمد مالكى تركى نے آپ كى قابليت كوخراج تحسين پیش كرتے ہوئے اعتراف كيا كذا ہم سنے مندوستان كے اطراف واكناف ميں ججة الاسلام جيمانصيح وبليغ دوسرائبيں و يكھا، جے عربی زبان بيدا تناعبور ہوؤ۔ ا

مولافارياض حيدر كى فظره ين مولانارياض حيد حقل القصدر

(سماع ، دخا بک دیویو)

المدرسین دارالعلوم حشمت الرضا، حشمت نگر، پلی بھیت شریف (یوپی) یوں رطب اللسان ہیں:

''شہزا وَاعلیٰ حضرت شیخ الا نام حضور ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحم،
ایک ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے اپنے زیانے میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ وہ آپ ہی کا حصہ ہیں۔ رشد و ہدایت، تصنیف و تالیف جھیق وتصدیق، تر اہم کتب اعلیٰ حضرت وغیرہ بشارا ہم دین امورے اسلام وسنیت کی جو بہترین خد مات انجام دیں، یہ سعادت آپ کے لیے از ل میں مقدر ہو چکی تھی۔ انہیں کار ہائے نمایاں میں ایک عظیم الثان اور اہم کارنامہ 'منظ سے اسلام'' کو معرض وجود میں لانا نا بھی ہے'۔ ا

حضور ججة الاسلام، مفق اعظم ، امين شريعت اورتاج الشريعه ، حضرت محد ثي كبير كے الفاظ ميں عرب اعلیٰ حضرت کے دوران ۲۴ رصفر المنظفر ۲۳ ماھ كو كائكر ٹوله ، پرانا شهر ، بر يلی شريف کے ايک بڑے ميدان ميں حضورامين شريعت علامة سبطين رضا عليه الرحمة والرضوان کے عرب چہلم کی کانفرنس منعقد تھی ، جس ميں حضورتاج الشريعة اور محد شي كبير شريك بھی تھے ، اس کے ہزاروں کے مجمع ميں محدث كبير نے خطاب فر ما يا تھا ، اس كا ايک حصد يہاں ہم نذر قارئين كرتے ہيں ، اس سے مذكور و تحصيتوں كی وجا ہت واضح ہوتی ہے۔

اعلیٰ حفرت قدس سره کی عظیم نشانی سیدی و مرشدی ، طبانی و مولائی حضور مفتی اعظم ہیں۔ جس فے مفتی اعظم کود یکھا اس نے اعلیٰ حضرت کود یکھا۔ جس نے اعلیٰ حضرت کود یکھا تھا، جب اس نے مفتی اعظم کود یکھا تو بے ساختہ بیکا را ٹھا کہ بیاعلیٰ حضرت ہیں ۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے کو حضور مفتی اعظم کے دیکھنے کے بعد بیشبہ ہونے لگتا کہ بیمفتی اعظم ہیں یااعلیٰ حضرت ہیں۔ با تیں طویل ہیں ،گر میں مختصر کرتا ہوں اور وقت بھی مختصر ہے۔ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں میں نے اپنا بہت ساوقت لگا ہے۔ بلکہ میں بیاہوں گا کہ میری زندگی کے اوقات میں سے سب سے زیادہ وہ قیمی اوقات ہیں، جو میں نے حضور مفتی اعظم اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمة والرضوان کی خدمت میں گر ار سے۔ ایسے قیمی اوقات بھر مجھنے ہیں طب مگر میں نے بھرد یکھا، کیاد یکھا؟ حضور مفتی اعظم کا جلوہ دھنرت امین شریعت ہیں۔ ان کے اندر بہت ی خوبیاں تھسیں۔ کا جلوہ دیکھا مفتی اعظم کا جلوہ دھنرت امین شریعت ہیں۔ ان کے اندر بہت ی خوبیاں تھسیں۔ لئے انہوں نے نہوئی وقت اپنی ذاتی خواہشات پر صرف نہیں کیا۔ اپنی ذاتی حاجات کے لئے انہوں نے نہوئی وقت اپنی ذاتی خواہشات پر صرف نہیں کیا۔ اپنی ذاتی حاجات کے لئے انہوں نے نہوئی وقت اپنی ذاتی خوبی سے کہ کے گر تے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ، اپنے لیے پھھ

نہیں۔اور پیکتہ جو بمجھ جاتا ہے،اس کا ہرفعل عبادت ہوجا تا ہے۔

میں نے ان(امبین شریعت) کا چلنا،اٹھنا بینصنااوراندازِ گفتگو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے بیسب انعال حضور مفتی اعظم قدس سرہ سے ملتے تھے۔ یباں تک کر گفتگومیں جوالفاظ آپ استعال فرماتے تھے، وہ بھی ای طرح ججے تلے ہوتے تھے جس طرح حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے ہوا کرتے تھے۔ گویامیں بدد کھے رہا ہول کے جلو و اعلیٰ حضرت مفتی اعظم میں اور جلو و مفتی اعظم امین شریعت ہیں،اورحضرت تاج الشریعة و سجان الله! نجیب الطرفین ہیں۔اعلیٰ حضرت کے وہ فیوض و بركات جوآب كے شہزاد واكبرحضور جحة الاسلام كوتفويض بوے اور وہ بركات خاصه جوحضور سركار مفتى اعظم کوعطاہ وے،سب کوسمیٹ کران دونول بزرگول نے ان کے اندرر کھ دیا۔ان میں دونول کا جلوہ ہے۔ مجھےحضور جمۃ الاسلام کی زیارت کاشرف حاصل ہوا ہے۔ابھی مجھے بور بےطور پریادتونہیں مگر ا تناضرورياد ب كمين جاريايا في سال كاتها، اس وقت حضور جمة الاسلام حضرت صدر الشريعيك دعوت پر ہمارے گھرتشریف لائے۔ رات کو پہنچے تھے۔ میں سوگیا تھا۔ بچتوسویر ہے سوہی جاتے ميں صبح سويرے والد و ما جدہ نے اٹھا يا اور فر مايا: حضرت حجة الاسلام بڑے مولا ناصاحب آشريف لائے ہوئے ہیں،ان کی بارگاہ میں پہنچو۔جلدی سے شسل کرایا کیڑے پیبنائے پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ زیارت کی ملاقات کی حضور نے مجھے میرانام پوچھا،میں نے بتادیا۔ ببرحال جيام نے اس دن د كھااورآج د كھا مول تو تاج الشريعه اور ججة الاسلام ايك نظرآتے ہيں۔ بلا شبایک ہی نظرآتے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان دونوں شخصیتوں کا ظاہر و باطن دونوں آپ کوعطا فرمایا ہے۔اس حوالے ہے اب ہم یمی کہیں کہ آپنجیب الطرفین ہیں۔ اور ہراعتبارے آپ کے اندرخوبیاں ہیں۔رب العلمین ان حضرات کے فیوض و برکات کو ہمیشہ جاری رکھے اور ان فنسیوض و بركات كصدقے ميں مارى آخرت جكمگادے \_ آمين \_

(نوٹ) پی خاکسار محمد عابد حسین قادری نوری کے ساتھ عزیزم محمد علی رضابر کاتی بھی اس عرس چہلم میں شریک تھے، اس نے کیسٹ سے قلمبند کر کے مندرجہ بالاحصہ خطاب رافت م الحروف کے حوالے کیا۔

قاضى يعقوب محمد كى نظر ميس: اعلى حفرت امام احدرضا محدث بريلوى قد سمره كانقال برملال برجهال مندوستان كم برقريده شريس عسم واندوه كى لبردور كَنْ تَعَى،

سدهای ، رضا بکدریویی

وہیں ریاست اود سے پور، میواڑ میں بھی صف ماتم بچھ گئ تھی۔ اس موقع سے قاضی یعقو بجسہ جوا کنٹ سکریٹری مدرسہ اسلامیہ اود سے پور کی طرف سے دبد بئر سکندری ص اابر پر ایک تعزیر نامہ چھپا تھا، اس میں جہاں دعائے مغفرت اور صبر وفکیب کی دعا دُن کے جامع الفاظ ملتے ہیں، وہیں ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے حوالے سے درج ذیل وقیع الفاظ بھی ہیں۔

''اورحفرت مولا نامولوی مفتی شاہ حامد رضا خان قبلہ سجادہ نشینِ اعلی حضرت کوہم تشدگانِ علی مشریعت کے ہم تشدگانِ علوم شریعت وطریقت کے سرول پر تادیر فیض بخش رکھے، جن کی ذات بابر کات سے تمام متوسلینِ آستانہ رضویہ کی دین امیدیں قدرت نے وابستہ کردی ہیں'۔ ا

مولانا منور حسین کی نظر میں: جة الاسلام کی خوش اخلاقی اور شانِ استغزو بے نیازی کا اعتر افسیف الاسلام مولانا منور حسین ان الفاظ میں کرتے ہیں:

''ان کے صاحبزاد سے حضرت مولا ناحا مدرضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ، جن سے مجھ کو چند دن فیض حاصل کرنے کاموقع ملا ، بڑ سے حسین وجمیل ، بڑ سے عالم ، بے انتہا خوش احسلات تھے۔ ان کی خدمت میں بھی نظام حیدرآ باد نے دارالا فتا کی نظامت کی درخواست کی اور اس سلسلہ میں کافی دولت کالالجے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس درواز کا فنسدائے کریم کا حقیر ، موں میر سے لیے دبی کافی ہے'۔ ا

حضرت حجة الاسلام خوداين ايك مكتوب مين يول رقمطر ازبين:

'' فقیر کوئی زر پرست، دنیا دار، عبدالدر نبم ،عبدالدینار فقیر نبیس ، اعلی حضرت کی روشش میرے لیے بہترین اسوہ ہے۔۔۔ بڑے بڑے رؤساسے میرا کوئی علاقۂ وواسط نہسیں۔ ملخصا'' ہو

ای لیے کی بزرگ نے فر مایا:

"بیاستغناو بے نیازی کاوہ مقام ہے جواللہ تعالی اپنے خاص بندوں میں ہے کی کسی کوعطافر ما تاہے"

محدث اعظم پاک ستان کستان کس خطر میں: حضور ججۃ الاسلام کے شاگر درشید
محدث اعظم پاکستان مفتی سرداراحم صاحب علوم وفنون کے بحرِ ذخار تھے۔ وفور علم ، کمال بزرگی اور
منصب افتا پر فائز ہونے کے باوجود ججۃ الاسلام سے علمی استفادہ کاسلسلہ برابر جاری رکھے ہوئے
سے ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت محدث صاحب موصوف نے چند مسائل سے متعملی ہجی

ر مای در ضا بک ریویو) (جة الاسلام نبر يحان بام

والات درج کر کے ایک تحریر ججۃ الاسلام کے پاس بھیجی، جس کامب وط جواب حضرت ججۃ الاسلام نے لکھ کر بھیجا، جوایک ڈیڑھ گھنٹ میں پڑھا گیا۔ اس پراپنے کچھ شبہات کے از الد کے لیے محدث موصوف نے دوسرا کمتوب ارسال فر مایا۔ آپ کا کمتوب چار مسکوں سے متعلق ہے۔ (۱) تقلیدِ اگر اور بیعتِ مشائخ کا سلسلہ کب ہے ہے؟ (۲) حدیثِ ضعیف شبوتِ احکام میں معتبر ہے یا نہیں؟ (۳) حدیثِ ضعیف شبوتِ احکام میں معتبر ہے یا نہیں؟ (۳) حدیثِ متقطع عندالمحد ثمین مقبول ہے یا مردود؟ (۳) اذان اور اتا مت کے درمیان تثویب کا مسئلہ جوگئ کتابوں میں درج ہے، وہ کمروہ ہے یا ستحسن؟ جب کہ حضور ججۃ الاسلام کاموقف ہیہ، در اس پر عمل زیادہ ثابت ہے اور شبوت وقبول کے لائق ہے)

ہم یہاں محدث صاحب علیہ الرحمہ کے دوسرے مکتوب کے آغاز کا حصہ نذرِ وت ارتکین کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس میں محدث صاحب نے نہایت ادب، نیاز مندی اور اعلیٰ القاب سے حضور حجة الاسلام کو یا دکیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

سيدناسندنامستندنا حضرت ججة الاسلام ذوالمجد والاحترام \_زيدمجده

مؤد بانة تسليمات معروض - گذشته روز أيك و يره ه گفته من حضرت كی تحرير دل پذير مشتل برخقتِ انين كامطالعه كيا - جوابر عاليه، مطالب عاليه، مقاصد حنى ومواقف عظنی، فوائد نافع او او اند نفيسه سے مزین پایا - ولله الحمد - شكر الله تعالى منه غيث خرج بحوز كومز ورغير مطابقِ واقع باحس وجوه تفصيلا خابت فرمايا - فادم بحيثيت خادم عرض كرتا ہے كہ چند با تين قصور اور اك كے سبب سے خادم كے حينر فهم ميں نه آئيں - اگر مختر أبيان فرما ئين تو زہے تسمت ورنه اختيار بيد مختار - ( مكتوب بنام حضور ججة الاسلام - تذكر الجيل )

حجة الاسلام مفتى مولا ناحامدرضا قادرى عليه الرحمة والرضوان كواعل حفرت، مجد داعظم امام احمد رضا قدى الاسلام مفتى مولا ناحامد رضا قادرى عليه الرحمة والرضوان كواعل حفرت، مجد داعظم امام احمد رضا قدى مره كى معيت بين علاء ومشائخ مكه ومدينه (زاد جماالله شرفاوعد لا) نے كافى عزت دى آپ كى على دجا بهت كے بيش نظر كافى خاطر و تواضع كى \_ بحريد كه ان علاومشائخ نے جمة الاسلام كوان مقدى شهروں سے واپسى كے بعد بھى يا در كھا۔ اور دعا ئيں ديں نيز آپ كے برادر معظم سيدى و مندى مفتى اعظم مصطفى رضا خان كو بھى يا در كھا اور دعا ئيں ديں ۔ چنا نچه اللی حضرت امام احمد رضا کے نام مكه شریف سے بریلی شریف بھيج ہوئے اپنے ایک مكتوب كے ترقی می فافل آپ حرم، عام بنيل، فاضل جليل

ر ای در ضا بک ربویو) - - - (313) جدال سام نبری ۱۰ و و ال سام نبری ۱۰ و و ال سام نبری ۱۰ و و و ال سام نبری ۱۰ و و و و

مولاناسداساعيل كى قدى سرواملكى كلصة بن:

"اہماری طرف ہے آپ کے دونوں کرم فر ما بھائیوں کو، ہمارے کرم برادرشیخ حامدرضا کو ان کے برادرمحتر مشیخ مصطفی رضا کو اور آپ کے جلی القدر بھتیج کوسلام ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سب کوفتو حات عطافر مائے۔اور ہمیں اور ان سب کوتقو کی و پر ہیزگاری کی روزی عطا کرے۔ اور ہمیں اور ان سب کوتقو کی و پر ہیزگاری کی روزی عطا کرے۔ اور ہمیں اور ان سب کو تقو کی و پر ہیزگاری کی روزی عطا کرے۔ اور ہمیان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فر مائے۔" (ترجمہ ازعربی) اے واضح رہے کہ کرم فر ما بھائیوں سے مراد، استاذِ زمن مولا ناحسن رضا اور مولا نامحدرض بریاں کو کی علیم الرحمۃ والرضوان ہیں۔ اور جلیل القدر بھتیجا سے مراد، حضرت مولا ناحسنین رضا نور علیہ الرحمۃ ہیں۔

یمی موصوف اپنے دوسرے مکتوب بابت ۲۷ مذوالحجہ ۱۳۲۵ هیں یوں رقمطراز ہیں: ''ہماری جانب سے آپ اپنے صاحبز ادگان شیخ حامد رضااور شیخ مصطفی رضا کی خدمت میں ہمار اسلام پہونچا ہے''

واضح رہے کہ حضرت مولا ناسیدا ساعیل ممکی علیہ الرحمۃ والرضوان اعلیٰ حضرت امام احمہ رضا، ججۃ الاسلام اور مفتی اعظم سے کافی محبت رکھنے کے سبب بریلی شریف بھی بحیثیتِ مہمان تشریف لائے تھے۔اور کئی دن تک یہاں قیام پذیر رہے۔

یہ و حرم محرم معرم مکدالمکرمہ کے عالم جلیل کی یادآ وری اورحوصلدافز الی تھی بید یکھئے دوسرے ورم محترم مدینة منورہ کے فاضل جلیل اور شیخ وقت بھی سطورے امام احمدرضا اورمولا ناحامدرضا کویاد کرتے ہیں۔ یہ آل رسول سیدمحمہ مامون مدنی ہیں، امام احمدرضا کے نام مدیسے منورہ سے برلی

رف بھیج گئے اپنے ایک مکتوب میں جمة الاسلام کوآپ یوں یاد کرتے ہیں، رقسطر از ہیں:۔ شریف بھیج گئے اپنے ایک مکتوب میں جمة الاسلام کوآپ یوں یاد کرتے ہیں، رقسطر از ہیں:۔

'' آپ کے نصلیت والے فرزند کواور آپ سے نسبت رکھنے والے ہر فر داور آپ کی مجلس میں جٹھنے والے ہر شخص کوسلام بیش ہے۔'' (ترجمہ ازعربی) ا

واضح رے کہ مولا ناسید محمد مامون مدنی نے یہاں پر لفظ فاضل سے مدح وستاکش کرتے ہوئے کا کا لفظ ان کی ہے کہ اولاد ، فرزندادر ہوئے کا کا لفظ ''نجل'' استعال کیا ہے ، جسس کے عنی ہیں۔اولاد ، فرزندادر نسل۔اس لیے بیا حمال ہے کہ فہ کورہ عبارت میں مولا تامدنی موصوف نے جہاں حضور ججۃ الاسلام کو یاد کیا ہے دہیں تا جدار دلایت سرکار مفتی اعظم مصطفی رضا خال کو بھی یاد فرمایا ہے۔

ر مای در منا بک روی ی

ان خطوط سے علمائے مکہ ومدینہ کی نظر میں جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کارتبہ عالی ظاہر ہوتا ہے، وہیں ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا اور مفتی اعظم کے حوالے ہے بھی ان علما کی نظر میں وقعت اور محبت و شفقت کا انداز ہوتا ہے۔

# حجة الاسلام تصديقاتِ علماكے آنينه ميں:

۱۳۱۵ ه بین بمبئی میں ایک بد فد بہ نے فجر میں دعائے قنوت نازلہ پڑھے جانے کے حوالے سے سے فتن کھڑا کیا کہ بید فتنہ وفساداور غلبۂ کفار کے وقت تو پڑھنا جائز ہے، مسگر کسی سختی، پریشانی، جیسے مرض طاعون اور و باوغیرہ کے وقت جائز نہیں۔ اور اس سلسلہ میں اس نے دخری میں موال 'کے نام ہے ایک تحریر شاکع کی ، جس میں مباحثہ کا چیلنج بھی کیا کہ اگر حب ائز ہے تو تی حضرات دلائل پیش کریں۔

پھرکیا تھا؟ مسلمانوں میں بے چین پھیل گئی اور اس حوالے سے بریلی شریف ۱۱ ۱۱ اور میں خیازی میں ضیاءالدین نامی شخص نے استفتا نامہ ارسال کیا۔ حضور جحۃ الاسلام نے اس کا جواب جہازی سائز کے ۲۸ صفحات میں دیا، جس نے دنیائے وہابیت میں ہلچل مچادیا اور اس حوالے سے اس کی زبان گنگ کردی۔ حضور جحۃ الاسلام نے اس کتاب کا نام'' اجتناب العمال عن فرآوی الجہال' کو ابنا گئا کہ دیا۔ وفقہ کے کثیر دلائل و براہین سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ وبا، مرض طاعون اور دیگر پریشانیوں کے وفقہ کے کثیر دلائل و براہین سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ وبا، مرض طاعون اور دیگر پریشانیوں کے وفقہ کے کثیر دلائل و براہین سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ وبا ہم شرح ہوئے ہوئے کہ الکیر علا کے کرام ومفتیان عظام نے آپ کے وقت کے دیا کہ علا کو اس قدر پند آئی کہ اکیس (۲۱) اکابر علا کے کرام ومفتیان عظام نے آپ کے اس دیا لئے گرام ومفتیان عظام نے آپ کے اس دیا لئے گرام ومفتیان عظام نے آپ کے اس کرتے ہیں تا کہ بیدواضح ہو کہ اکابر علا ومشائخ اور معاصرین کی نظر میں حضور جحۃ کی سعادت حاصل کرتے ہیں تا کہ بیدواضح ہو کہ اکابر علاومشائخ اور معاصرین کی نظر میں حضور جحۃ الاسلام کی شخصیت اور شان فراوی نو کہ مسلم تھی۔

# اهام احمدرضاخان کی تصدیق: آپ راتین:

" میں کھاضرور قابل لحاظ وستق عمل ہیں، میں کھاضرور قابل لحاظ وستق عمل ہیں، مسلمانوں کوان کی پابندی چاہئے کہ باذنہ تعالی مفرت دین محفوظ رہیں و باللہ العصمة " مسلمانوں کوان کی پابندی چاہئے مفتی وصی احمد قادری کی تصدیق:

"الغرض علامه مجیب دام ظلے نے جوقصیلِ جواب میں افادہ فرمایا، وہ اس میں مصیب ہیں ادرامور جو کہ انہوں نے بالجملہ کے ذیل میں ثبت فرمائے ہیں وہ سب قرین صواب اور داجب العمل ہیں۔"

مفتى محمد سلامة الله راميوري عليه الرحمه كي تصديق:

آپ فرماتے ہیں:'' جھخص ذکی منصف بنظرِ انصاف اصلِ معانی تحریر جواب فاضل محقق مولوی حامدرضاخان صاحب کوملاحظ کرے گا،میری طرح اس کے منہ سے بے ساخست یہی جملہ جيله نظي كاكر 'نغم الحجو اب و حَبَد التّحقيق" (يعنى كيابى اجها جواب اوركيابى عمدة حقيل ) " حق تعايٰ فاضلِ جليل وعالم بيعديل ، فحر بيت الا ماثل مجيب مصيب كواس جواب یاصوا ب کا اجرعظیم عطافر مائے کہ نصرت اہلی سنت کی اس مسئلہ میں پوری فر ما کی ، ورسنہ ''ضروری سوال'' کے مغالطوں ہے بہت سے لوگوں کو دھو کا ہوتا، خصوصاً عوام کو، جو ظریلمی ے عاری ہیں، وہ اس ہے گراہی میں پڑتے ،اور بعضے مخالف کج فہم اس کواپنی سندِ مستند جان كراس براڑتے، فاضل مجيب (جمة الاسلام) نے دھجياں اڑا كرمخالفين كے بركاث دي'۔ " حاصلِ كلام وخلاصة مرام بيه على كه علامة عليم وفهلمة حسكيم، مجيب منظفر ومصيب منظر، (ججة الاسلام) جن كے صورتقرير سے خالفين قيامت زاد ہائے آه در بر، جن كارعد تحريراعدائ دین کے ہوش وحواس کے لیے برق انداز محشر (اَدَامَ اللّهُ ظِلَالَهُ وَعَمَّ الْعُلَمِينَ مَوَ اللّهُ وَحَصَ الْعَلَمِينَ بِٱفْضَالِهِ وَمَتَعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِطُوْلِ حَيَاتِهِ وَ إِفَاضَاتِهِ ) فَي مقدمات جواب كَ تَقْحَ وتحقیق میں جس توضیح تفصیل سے فیصلہ لکھا، اس میں ان کی رائے صائب اور اصلاب رائے کا مرافعة عندالعلماءالربانيين بحال اورجوتلويج' 'بالجمله' كے جملے ميں تصريح افادہ فرمائی، جملة قرين صواب بلکه ایجادیمل درآ مد کافر مان شاہی بے قبل وقال ملخصاً" اے

علامه محمد اعجاز حسين رامپوري كي تصديقي عبارت:

'' توت نازلد دنع مرتم کی آفت اور معیبت کے واسطے پڑھنا جائزے، جیسا کہ جیس معیب (ججة الاسلام) نے بطرز عمد ہ تحریفر مایا۔ وَ بِلْغِ دَزُ الْمُجِنْبِ قَدُ اَلْی بِجُوَ ابِ عَجِنْبٍ ' - (اور الله تعالی بی کے لیے جیب (ججة الاسلام) کی خوبی ہے، انہوں نے اچھا جو اب پیش کیا ہے) علامه مفتی محمد ظھور الحسین را میوری کی تصدیق:

رماى رضا بكدري ي

"" توالله بی کے پال تواب ہے مجیب کے رد کرنے کا کہ انہوں نے درست رد کیااور مفصل جواب دیاوران میں انہوں نے مدد لی جمہور فقہااور ائمہ کہ حدیث کی مرویات سے اور ان کی مرویات پرخوب اعتماد کیا۔اور میموافق ہے اس کے جو" در مختار "میں کہاا لخ"۔

## تَصَدِيقَ: علامه مفتى محمد عبدالعلى لكهنوى:

''پس جو پچھاس کے حق میں مفتی مجیب (جمۃ الاسلام )نے تحریر فر مایا ،مقرون بصواب اورمستند بسنت وکتاب ہے''۔

### تصديق: علامه مفتى محمد هدايت رسول لكهنوى:

آپ ذکوره فتوی کی تصدیق میں حضور ججة الاسلام کی مدح وستائش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''الحمد للہ علی احسانہ کہ حضرتِ مجیب مصیب حامی سنت، ماتی بدعت، قامعِ اسساسِ لا نہ ہباں، جناب خیرو برکت مآب مولا نامولوی حامد رضا خان صاحب دام فیصنہ خلف الرشید و فرز ندسعید مخدوم الا نام، ججة الاسلام، افضل المحققین، فخر المتقد مین، تاج العلما، سراج النظبا، خاتم المحدثین، سند المفسرین، جامعِ علوم ظاہری و باطنی، واقف حقائق خفی وجلی، صاحبِ ججب قاہرہ مجد دما قاصرہ، عالی جناب مولا تا المولوی احمد رضا خان صاحب قادری بریلوی مدخللہ قاہرہ ، مجد دما قاصرہ، عالی جناب مولا تا المولوی احمد رضا خان صاحب قادری بریلوی مدخللہ العالی، ذات بابر کات کو اللہ رب العزب جل جل جل اللہ نے اپنے مقد س مجوب کی پیھن گوئی کے مطابق اسی مقد س ومظفر طاکفے سے بنایا ہے، جس کا نیز وُقلم ذوالفقار حیوری اور جس کے جج بابرہ و براہین قاطعہ ، مجزات احمدی کا جلوہ دکھار ہے ہیں۔

خدادندِ قدیراس محمدی پہلوان اور حنی شیر (مولانا حامد رضا) کومقد س اہلسنت کے سروں پر سابقگن اور سلامت رکھے، جس کے نام سے شیاطینِ انس کے پر جلتے اور دشمنانِ اہلسنت کے دم نگلتے ہیں۔ پس جو پچھاس خدا کے شیر نے تحریر فر مایا ہے وہ سراسر حق و بجا ہے، اس پڑھسسل منروری اور انحراف خسر انِ اہدی ہے الخ''۔

## تصديق: علامه مفتى محمد عبدالله يثنوى:

"مجھ کواپنے جوانِ صالح ، فرِ اماثل ، مفتی و فاضل ، عالم بے ہمتا ، علامہ کی تا حضرت مولا نا مولوی حامد رضا خان صاحب خلف مخدوم ومولی مجد دِوقت حضرت اقدس مولا ناعبد المصطفی احمد رضا خان صاحب مدظلہ ودامت برکانہ کی مقدس تحریر کے حرف حرف سے اتفاق ہے۔ اللہ حب ل

سمائى درضا بكريوي

جلالہ اس رئیسِ ملت اور مقتدا ومر هدِ اہلِ سنت کو دارین میں جزائے خیر عطافر مائے ، آمین۔ ہندوستان میں کس اہل علم کو میے جرائت ہو تکتی ہے کہ اس سلطان الفھہاء کے مقابلے میں قلم اٹھا سکے ۔ افسوس ہے دہمنِ اسلام زیدِ بے قید کے حال پر ، جس شقی و بد بخت کی وہ تحریر ہو، جس کا رد حضرت مولا نا (حامد رضا) جیسے مکتائے روز گار تبحر کو لکھنا پڑے ۔ ان شامت ز دہ وہا ہیے کا تو یہ مسلک ہے کہ: بدنام اگر ہو نگے تو کیانام نہ ہوگا۔''

#### تصديق: مفتى محمدنجم الدين داناپورى:

"توتم جان لوا مسلمانانِ المسنت و جماعت! بَ يَنْ كَ جوافاده فر ما يا فاصل ابن فاضل ابن فاضل المن ما المسنت بريلوى سلمه الله تعالى بالبركات والحسنات في ، وه حق اور صحيح بموافق كتاب الله اور سنتِ رسول الله ب، اس سے انكار نه كرے گا، مگروه جومئكر دين ہے ، كيول نه ، بو تحقيقاتِ فقها اور تصریحات محدثین اس بات پروال بیں كه تنوت عندالنوازل ثابت ہے ۔ خاص كر طاعون كے وقت كه وہ تخت تربلا وك میں سے ہمیسا كه فاضل مجیب (حجة الاسلام) نے سب محققین سے تحقیق و تفصیل كے ساتھ بیان فرمایا" ۔ (ترجمہ از عربی)

### تصديق: مفتى محمد عبدالوحيد فردوسى عظيم آبادى:

''یہی عینِ تحقیق ہے اور اس کے سواباطلِ محض ہے، تو جنہوں نے جواب دیا وہ کامیا ب ہوئے اور جس نے اس سے اٹکار کیا وہ بلاشک وشبہ خائب وخاسر ہوا''۔

### تقريظ: علامه محمدضياء الدين صاحب پيلى بهيت:

اگرشهمواران سنت ، تکهبانان بوستان شریعت کی چندمتبرک صورتیں نہ پڑتیں تو نہ معلوم دشمنان دین متین کی کس قدر جمتیں بڑھتیں ۔ آخرا یک شیر پیشۂ شریعت، عالم اہلسنت، ماتی برعت اٹھ کھڑا ہوا، جملہ روباہ بازیوں کوآن کی آن میں نیست و نابود کردیا۔ حالات اندرونی و بیرونی کوآشکاراکیا''۔

جویماری جہال کے ہیں طبیب جے خک ہو، دیکھے جواب مجیب ہیں تعریف کرتے فہستم ولبیب خرد نے کہان لے میرے حبیب

انہوں نے لکھااسس رسالے کارد کھلی سب حقیقت، ہواراز مناسش دہ ایا چھپا صان۔ اور بے نظسیسر منیا کو ہوئی منکر تاریخ کی

جية الاسلام نمبر كانع

318)

سه ماجی ورضا بک ریویو

### تھے سنکر کیوں ہے سے مشہور ہے لکھا ہے یہ اچھا جواب غریب (ملخصاً) ۱۳۲۰ھ

ان اکابرعلانے تقدیقات کی شکل میں جوحضور ججۃ الاسلام کی عبقری شان کواجا گراوران کے فتوی کی مدح وستائش کی ہے، ان میں سے میں نے گیار ہویں شریف کی نسبت سے صرف کی رہ عبقری شخصیتوں کی عبارتوں کی تلخیص پیش کی ہے ورنہ کل اکیس (۲۱) اکابر علاء ومشائخ کی تقدیقات و تقریفات ہیں۔ بیسب رسالہ'' اجتناب العمال عن فتاوی الجھال ''مطبوعہ رضوی کتاب گھر ممیا کل ، جامع محد، و بلی کے آخر میں درج ہیں۔

جة الاسلام حفرت مولا نامفتی حامد رضاخان علیه الرحمة والرضوان کے ذکورہ ونستوے کا وزن وابمیت اس سے لگائے کہ جنگ بلقان کی وجہ سے قاری غلام نبی احمد صاحب امام مجد ، صندل خانہ ، درگاہ شریف اجمیر مقدس نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا تھا تو مولا نامعسین الدین اجمیری صاحب نے منع کردیا اور اس کے خلاف بیفتوی دیا کہ:

"امام اعظم رحمة الله عليه كمذهب بل موائن نماز ور كى فرض نماز مسيس كى حالت مين دعائة وتريخ من الله عليه الله على حالت مين دعائة والمنافقة والمنافق

جبکہ مولا نااجمیری کا یفتوی خفیوں کے مفتی بقول کے خلاف ہے۔ لہذا جب اس بابت قاری غلام نی احمد موصوف نے استفتا بھیجا تو حضور اعلی حضرت کے ایک شاگر در شید مفتی محمد نواب مرز ابریلوی نے اس کا دلائل و برا چین سے بھر پورر دفر ما یا۔ اور ثابت کیا کہ نتی و مصیبت کے وقت غیر و تر مشاأ فجر میں دعائے تنوت پڑھنا جائز ومشروع ہے اور غیر منسوخ ہے۔ دلائل سے مبر بمن کرنے کے بعد آخر میں ججت الاسلام مولانا حالد رضا کا اور ان کے ذکور و رسالہ کا حوالہ دیتے ہوئے یوں رقم طراز چیں:

"باتی اس مئله کقصیل تام سدی داستاذی دمرجعی د ملاذی اعلی حضر سے مولانا مولوی محمد حامد مولانا مولوی محمد حامد مولوی محمد حامد رضا خان صاحب کے رسالہ" اجتناب العمال عن فتاوی الجھال" میں ہے"۔ ا

000

# ججة الاسلام كاتبحرعلمي ناوي عامديدي روشي ميں

مفتى عبدالما لك مصباحي، چيف ايديشردوما بى رضائد مينه، جشيد پور 8409987217

عمدالحققین، رئیسس الفتها حجبۃ الاسلام مفتی الشاہ حسامہ رضا

خال (۱۲۹۲ ہے ۱۸۷۵ء۔ ۱۲ ۱۳ سا ہے ۱۹۲۳ء) علم وفن کے اس بحر تاپیدا کنارعبقری شخصیت کا

نام ہے جن کی رفعت و بلندی اور عظمت و سر فرازی کے سامنے پڑے بڑے کے گا ہان ز مانہ سر

خیدہ فظر آتے ہیں۔ اور بجسلا کیوں نہ ہو کہ آپ الولد مسر لا بیله کے زندہ وجاوید نمونہ تنے۔

آپ کے والد ماجہ بجد داعظم امام اہل سنت مفتی الشاہ احمد رضاحتان (۱۸۵۲ ۱۹۲۱ء) کواللہ

تبارک وتعالی نے علوم وفنون کے جن تخیائے گراں ماہیے مالا مال فر مایا تھاان کافقش تواب

امتد اوز مانہ کے ساتھ خواص کی انجمن نے نکل کرعوال کی برم میں بھی سرکی آتھوں سے ملاحظہ کیا

امتد اوز مانہ کے ساتھ خواص کی انجمن نے نکل کرعوال کی برم میں بھی سرکی آتھوں سے ملاحظہ کیا

امتد اوز مانہ کے ساتھ خواص کی انجمن میں گوتال کی وہ ہوارہ تھی جس کے صدودار بعد کی بیائش کے ساتھ محسوں کی جاسکتی ہے۔

خضرت ججۃ الاسلام کی ذات علوم ومعارف کا وہ گہوارہ تھی جس کے صدودار بعد کی بیائش کا ہم بیس نگا ہوں کے بس کیا کو بیائی ہیں وجہ ہے کہ ان کی ذات کے جس پہلو پر نظر ڈالیے معالی کی جیس میں کو جاسکتی ہوں کے جس کی جاس کی خصیت میں گوتاں گوں علوم وفون کی الی شاخیں مارتی لہریں نظر کی جس میں کو بیائی کے جس میں کو بیان کی خصیت میں گوتاں گوں علوم وفون کی الی شاخیں مارتی لہریں نظر کے جس میں کو کا کی خصیت میں گوتاں گوں علوم وفون کی الی شاخیں مارتی لہریں نظر کی جس میں کو کہ کے تھیں میں کو کیا گوتاں گوتاں کو میائی کی دیائی کی حیات کا ایک آخلہ کیائی کیائی کی حیات کا ایک آخلہ کے دیائی کا کا کہ بیائی کو اس کو حیات کا ایک آخلہ کی حیات کا ایک آخل کے دیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کا کا کو کو کیائی کو کو کیائی کو کیائی کی کو حیات کا ایک آخل کی کیائی کی حیات کا ایک آخل کے دیائی کا ایک کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کو کیائی کو کیائی کو کیائی کی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کی کیائی کو کو کیائی کو کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو کیائی کو ک

(سراى برضا بكديوي) (جية الاسلام نبريان إ

گوشدا الی علم و خرد کے لیے دکشی اور جاذبیت کا تاج کل نظر آتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی خدمت خلق اور خدمت علم سے عبارت ہے۔ الله رب العزت نے علمی جلال کے ساتھ شفقت و محبت کے جذبہ فراواں سے بھی مال مال کیا تھا، ذہانت و فطانت کا بیام تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں جو کتابیں پڑھے تھے ان پر عربی زبان میں حاثیہ تحریر فرماتے جاتے تھے، جن کتابوں پر آپ کے حواثی دستیا ہے، ہوئے ہیں ان میں توضیح تلوخ کے علاوہ صدابیا ور بخاری جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ بیائی خداداد ذہانت کا ٹمرہ قفا کہ آپ کی عربی دائی پر اہل زبان بھی آگشت بدنداں تھے۔ بیس خداداد ذہانت کا ٹمرہ قفا کہ آپ کی عربی دائی براہل زبان بھی آگشت بدنداں تھے۔ خان واجب پر مہادت : جمة الاسلام کی ذبان دائی، ان کی فصاحت و بلاغت، نئر فرای اور شاعری خصوصا عربی زبان وادب پر عبور اور مہارت کی تعریف علم ہے عرب نے بھی کی نگری اور شاعری خصوصا عربی زبان وادب پر عبور اور مہارت کی تعریف علم ہے معروف عربی دائی دائی اور قابلیت کو حن سراح تھے سیدسن دباغ اور سیدمحم مالکی ترکی نے آپ کی عربی دائی اور قابلیت کو حن سراح تحسین پیش کیا

حضوراعلی حضرت کی عربی کتاب الدولة المكیة اور كفل الفقیة الفاهم کی طباعت كونت اعلی حضرت كے حسم پرای ونت عربی زبان میں تمہیدات تحریر کردیں جنھیں دیکھ کراعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے ،خوب سراہا اور دعائیں دیں۔

جیت الاسلام کواللہ تبارک وتعالی نے معالمہ فہم اور نسب صنی میں بھی بہت درکے عطب فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آ پ صرف سائل کے سوال کوئی نہسیں دیکھتے تھے بلکہ اسس کے بین السطور سے جومفہوم نکلتا تھا اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی اور جواب دینے میں اسس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس حقیقت کو بجھنے کے لیے مندر جدذیل تحریر ملاحظہ کچھے جس میں آپ نے جہال گراہوں کی گمرائی طشت از بام کی ہے وہیں پر گمرائیوں کے پہلے نے کا طریقہ بھی بتادیا تا کہ عوام الناس باسانی ان کے پرفریب چال سے محفوظ رہ تکیں۔

### گمر ابوں کو پہچاننے کاطریقہ

ایک جگهآب ارشادفرماتے ہیں۔

مقدمه اولى: مسلمانو! مير تهميس بهلے ايك مهل بيجان گمرا بول كى بتا تا بوں جونو وقر آن محيد وحديث جميد ميل اتارا: "قبيبانالكل شى، مجيد وحديث جميد ميل اتارا: "قبيبانالكل شى، ديون على بين بحرين كاروش بيان" توكوئى الي بات نيس جوقر آن ميں ند بور ساتھ مى فر ماديا : "و ما يعقله الا العالمون (يعنى) اس كى مجينيس كم عالموں كؤ"

ر مای ، رضا بک ربی یو

اس ليفرماتا ب:

"فسٹلوااهل النكران كنتم لا تعلمون (يعنی) علم والوں سے پوچھوا گرتم نہ جانے ہو" اور پھر يمي نہيں كيلم والے آپ سے آپ كتاب اللہ كے بچھ لينے پر قادر ہوں نہسيں بلكہ اس كے مصل بى فرماديا:

"وانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم (یعنی) اے نی اہم نے یہ قرآن تیری طرف اس لیے اتاراک تولوگوں ہے (اس کی) شرح بیان فرمادے اس چسنز کی جوان کی طرف اتاری گئی''

الله الله الله قرآن مجيد كے لطائف و نكات منتى في مول كے ، ان دوآيتوں كے اتسال ب رب العلمين نے ترتيب وارسنسلة فيم كام اللي كانتظم فرماد ياكه: است جا بلوتم كام على كی طرف رب رجوع كرواورا ب عالم تم بهار ب رسول كاكام ديكھوتو جمارا كام بجھ ميں آئے فرض جم پرتقلب له المحمد واجب فرمائى اورائم برتقليدرسول اوررسول پرتقليد قرآن ولله الحجة البالغة والحمد لله رب العلمين الله كے ليے جة بالغہ ب اورالله الى كے ليے حمر بے جورب العلمين الله يہ الله رب العلمين الله كام الله بورب العلمين الله بورب العلم بورب العلم بورب العلمين الله بورب العلم بورب العلم

امام عارف باالتدعبدالوباب شعرانی قدس سره الربانی کتاب مستطاسیه "میذان الشدیعة الکبدی "میس اس معنی کوجا بجابتفصیل تام بیان فرما یا از اس جمله فرماتے ہیں:

"لولاالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصل بشريعة ما اجمل فى قرآن بقى على عجاله كما ان الائمة المجتهدين لو لم يف صلوا ما اجمل فى السنة لبقيت على اجمالها و هكذا الى عصرنا هذا

پس اگر رسول الذسلی الله علیه و کلم اپنی شریعت سے مجملات قرآن کی تفصیل نے فرماتے تو قرآن یونمی مجمل رہتا اور اگر ائمہ بمبتدین مجملات حدیث کی تفصیل نہ کرتے تو حدیث یونمی مجمل رہتی اور اس طرح ہمارے زمانے تک کہ اگر کلام ائمہ کی علماے مابعد شرح نے فرماتے تو ہم اسے مجھے کی اماقت نے درکھتے''

توبیسلسله بدایت رب العزت کا قائم فرمایا ہواہے جواسے تو ژناچاہے وہ بدایت نسیس چاہتا بلکہ صریح صلالت کی راہ چل رہاہے ای لیے قر آن عظیم کی نسبت ارشاد فرمایا:

"بضل به کثیر او بهدی به کشیر الله تعالی ای قرآن سے بہتیروں کو گراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو گراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو سرحی راہ عطافر باتا ہے"

جوسلسله ہدایت سے پلتے ہیں بفضلہ تعالی ہدایت پاتے ہیں اور جوسلسلہ تو زکراپی تاقص اوندھی بچھ کے بعروے قرآن عظیم سے بذات خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں چاہ صلالت میں گرتے ہیں ای لیے امیر الموننین عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

سياتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله

یعن قریب ے کہ چھ لوگ ایے آئیں مے کہ جوتم ہے قرآن کے مشتبہ کلب سے جَطَرُ مِن مِنْ مِن مَنْ مِن حَدَيْثُول سے بِكِرُ وكه حديث والے قر آن كونوب جانتے ہيں۔

رواه المدارى ونصر االمقدى في الحية والا لكائي في السنة و بن عبدالبر في العلم وابن اني زمين في اصل السنة والدارمي والدارقطني والاصبهاني في الحبة ابن النجار ( يعني داري نے ابومقدي نے محسبة میں اور لا لکا کی نے سنۃ میں اور ابن عند البر نے العلم میں اور ابن ابوز مین نے اصول السنۃ میں اوردار تطنی اوراصبانی نے جمۃ میں اور ابن نجار نے اس صدیث یاک کوروایت کی (فاروتی) ای کے امام سفیان بن عینی فرماتے ہیں:

الحديث مضلة الاالفقها، حديث مراه كردية والى ع مرائم مجتهدين كور

تووجہوبی ہے کہ قر آن مجمل ہے جس کی توضیح حدیث نے فر مائی اور حدیث مجمسل ہے جس كى تشر ت ائمه مجتهد ين نے كرد كھائى تو جوائم كادامن چھوڑ كرقر آن وحديث سے اخب ذكر نا چاہے بہکے گا در جوحدیث چھوڑ کرقر آن سے لینا جاہے دادی صلالت میں پیا سے امرے گاتو خوب؛ كان كھول كرىن بواورلوح دل يرنقش كرر كھوكہ جے كہتا سنوہم امامول كا قول نبيں جانتے بميں توقر آن وحديث جاہے جان لويد مراه باورجے سنو كه بم حديث نبسيں جانے بميں تو قرآن در کارے مجھاو کہ یہ بردین خدا کا بدخواہ ہے ، پبلا فرقہ قرآن کی پہلی آیت فاشلوا اہل الذكر يعني ائو والملم والول سے يو چھوكا مخالف متكبرا در دوسراط أفدقر آن كريم كي دوسري آیت لتبیین للناس مانزل الیهم لیخی اوگول کواس کی ترح بیان فرمادی جوان کی طرف اترا كامتكرے۔

رسول الله الله الله الله عن يمل فرقنه مخووله كارداس حديث مين فرمايا كدارشا دفر مات بين: الاسألواذالم يعلموا فانماشفاءالعي السوال كيول نديو يجاجب نجائة تق كة تفكنے كى دواتو يو چھنا ہے۔رواہ ابوداؤد عن جابر بن عبداللدرضى اللہ تعالیٰ عنصمالعنی اس صدیث پاک کوامام داؤد نے حضرت جابرا بن عبداللہ سے روایت کی۔ (فاروقی)

الاانى اوتيت القرآن ومثله معه الايوشك رجل شعبان على اريكة يقول عليكم بهذاالقرآن فماوجدتم فيهمن حلال فاحلوه وماوجدتم فيهمن صرام فحرموه وان ماحرم رسول الله بما الله علما عدم الله

یعنی س لو مجھے قر آن عطابوااور قر آن کے ساتھ اسکامشل ،خردارنز دیک ہے کہ کوئی پیٹ بمراايي تخت پريز ا كيم يمي قرآن ليے رمواس ميں جو حلال يا وَاحت حلال جانو اور جو حرام يا وَ الصحرام مانو حالانكه جوچيز رسول الله سائيني المنظر المحرام كى وه اى كمثل ب جوالله نعرام (سرائی،رضا بکدریویو) . ح مجة الاسلام نمبر <u>كاه ج</u>و (323)

فرائی۔رواہ الائمة احمد والدار می وابوداؤد والترمذی وابن ماجه ابن المقدام بن معدیکرب و نحوه عندهم ما خلاا لدار می داؤد عن العرباض بن ساریة۔ (یعنی اس مدیث پاک کوامام احمد والداری وابوداؤدامام ترمذی وابن ماجائن المقدام بن معد کرب سے روایت کیا اور ایسے بی ان کے نزد یک سوائے داری کے اور امام بیمی کے نزد یک وائل میں معز ت ابورافع ہے اور ابوداؤد کو کنزد یک عرباض ابن ساریہ سے روایت کیا ۔ فارو تی )

رسول الدُّمانَ اللَّيْنِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ فَى كَرِمطالِق اس زَمانَهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ بِيكِ بَعِر عب فَكَر نجرى حضرات تع جنعوں نے حدیثوں کو یکمررد کردیا اور بزورزبان قرآن پردارومدارر کھا حالا نکہ واللّٰد وقرآن کے دشمن اور قرآن ان کا دشمن و قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور مرادالیٰ کے خلاف اپنی ہوائے نفس کے موافق اس کے معنی گڑھنا۔

ابدوس سے دھرات نے فیشن کے سی ال انوکی آن والے پیدا ہوئے کہ ہم کو صرف قرآن والے پیدا ہوئے کہ ہم کو صرف قرآن ٹریف ہے جوت چاہے کہ مرف قرآن ٹریف ہے جوت چاہے جس کے وائر کے برابر کوئی توائر نیم ہے وہات کیا ہے کہ بیدونوں گمراہ طائے ول میں خوب جانے ہیں کہ رسول اللہ مان ہے کہ در بار مسین ان کا شکا تا نہیں حضور کی روشن مدیثیں اب کے مرود و خیالات کے صاف پرزے پارچ جمعیر رہی ہیں ای لئے اپنی گری بتانے کو پہلے ہی دروازے بند کرتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے جوت جا ہے جس میں عوام ہے ارول کے سامنے اپنے سے لگتے لگا لینے کی مخوائش ہو۔

مسلمانو اتم ان گراہوں کی ایک نہ سنواور جب حب سیں قرآن میں شیرڈ الیس تم صدیث کی پناہ لواگر اس میں این اور آس نکا لے تم انکہ کا دامن پکڑواس تیسرے درجے پرآ کرخن و باطسل صاف کمل جائے گا اور ان گراہوں کا اڑا یا ہوا غبار حق کے برستے ہوئے بادلوں سے دھل جائے گا، اس وقت ریضال مفتل طائے بھائے نظر آئیں گے:

کانهم حسر مستنفرة فرت من قسورة لين وه گويا بحر كروئ كرهے بول كه شيرے بعا گرمے بول ك

اول تو صدیقوں ہی کہ گے انہیں کوند بنے گی صاف مظر ہو بیٹھیں گے اور دہاں کھ چوں چرا کی تو ارشاد ارائمہ معانی صدیث کوالیاروش کردیں گے کہ گرانھیں ہی کہتے بن آئے گی کہم صدیث کونیں جانتے یا اماموں کوئیں جانتے ،اس وقت معلوم ہوجب نے گا کہ ان کا اسام المیسی تھے دیا لا المیسی سے چوانیس لیے گھرتا ہے اور قرآن وصدیث واید کے ارشادات پڑیس جے دیا لا حول و لا قوق الا بالله العلی العظیم۔

ينيس جليل فائده بميشه كے لئے محفوظ ركھو برجك كام آئے كادر باؤن الله بزار كرابيوں

ر ای درضا بک رہے ہی

ع بحائے گا۔ (فاول حامدیس ١٢٦۔ ١٣٣)

فقہ دا فتا کے میدان میں آپ کے فضل دکمال کا تذکرہ کرتے ہوئے'' فتاوی هامدیه '' کے مرتب محب گرامی مفتی عبدالرحیم نشتر رقمطراز ہیں۔

'' فقداورا فآ کامیدان اس قدر سنگاخ اورد شوارگز ار ہونے کے باوجود جیت الاسلام کے فقاوی کامطالعہ کرنے سے بیام اظہر من اشتس وابیش من الاس ہوجا تا ہے کہ آپ اس خاردار اور پہنے وہتم سلط کے میدان کے بھی شہواراور یگاندروزگار تقے اور کیوں نہوں کہ آپ تحسبت الاسلام تھے۔

جیۃ الاسلام کے تام کی مہر میں درج تاریخ السلاھ ہے پہ چاتا ہے کہ امام اہل سنت نے ای سال اپنے اس لائق و فائق بیٹے کو کارا فائے لیے تیار کردیا تھا تو گویا جیۃ الاسلام نے ۱۳۱۳ھ تا ۱۳۱۳ھ فاوی نوی نوی نوی نوی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۳۱۳ھ فاوی نوی کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس فن میں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حصرت کی کماحقہ نیابت کی ہے لیے کن افسوس کہ آپ کے سارے فراوی خفوظ شروہ سکے کاش فقہ اورا فراور علوم ومعارف کے اس بحر ذھار کے تمام نو وی کار کار دی خفوظ وموجود ہوتا تو یقیناعلم دوست اورا ہل ذوق خصوصا ارباب افراکے لیے ایک عظیم علی فقیم کر مارفر اہم ہوجاتا۔

تا ہم آپ کے وہ فقادیٰ جوز مانے کے دست بردھے کی طرح محفوظ روسے نذر قاریکن ہیں جوآیات قرآنیہ احادیث بویداصول فتہد اور فقہائے احناف کے محقق، مرجح ومؤفق اور مختار مفتی بہاتو ال اور ارشادات ہے منور ومزین ہیں۔'' فقادیٰ حامدیم ۹۵

قاوی حامد یہ حضور ججۃ السلام کے علم کا تھاتھیں مارتا ہواوہ سمندر ہے۔ جے نہیرہ اعسالی حضرت مولا نامحہ عمران رضا قادری برکاتی اور مفتی عبدالرجیم نشتر قادری نے جمع کر کے اپریل سون میں ادارہ استا عت تصنیفات رضا بریلی شریف کے توسط ہے سرمید نگاہ بنایا ہے، اسس مجموع میں اگر چوکل ۱۹۳ بی فقات رضا بریم گرکتا ہی فتخامت ۲۰۷ مرصفیات پر مشمل ہے، جس سے اس کا نجو بی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے برمسلکہ کی تنقیح وتشریح میں دلائل کے انسبار لگادے ہیں۔ مسائل کی تفہم کے لیے جب دلائل چیش کرنا شروع کرتے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ قرآن وحد یث کے الفاظ اور فقہ کے جزئیات نوک قلم پر مجلتے نظر آ دے ہیں۔ اپنے موقف کے قرآن وحد یث کے الفاظ اور فقہ کے جزئیات نوک قلم پر مجلتے نظر آ دے ہیں۔ اپنے موقف کے اثبات میں ایے محتمل اور مضبوط شوا ہد چیش کرتے ہیں کہ خالف کو قبول کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا۔ بلخور نمونہ فادی حالہ میں۔ جود کھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

ر مائل برخا بکری م الم الم الم الم مری الم الم الم مری الم الم مری الم الم الم مری الم الم الم مری الم الم الم

4

(١) پبلاسوال معزت مين عليه السلام معتقل ب-آب سوال كيا كيا: كيا معزت مين عليه السلام ذي حيات آسان پرافعائ كي تعيد؟

اس کے جواب میں آپ نے چالیس سے زیادہ احادیث مبارکہ سے حضرت ٹیسٹی علیہ السلام کی پوری کیفیت اور قر ب قیامت کے ممل حالات بیان فر ماکر سائل کو مسل طور پر مطمئن فر مادیا۔ فر مادیا۔

(۲) دوسرامسکة تنوت نازله کے تعلق سے ۱۳۱۵ میں ایک فخف نے جمہور علا ہے نقه کے مسلک کے خلاف ابنی ذبنی اختر اع سے خلاف واقعہ ایک کتا بحید نظروری سوال 'کنام کے مسلک کے خلاف ابنا سیس بے چینی کھیلا ویا اس خلجان کو دور کرنے کے لیے ایک صاحب مندر جد فیل سوالات آپ کی خدمت میں بھیج کرجواب کے متقاضی ہوئے۔

سوال نمبر (۱)۔۔۔اس تحریر میں جوتھم اس نے قرار دیا کہ نماز فجر میں قنوت پڑھن وقت فتنہ و فساد وغلبہ کفار جائز و ہاتی منسوخ ہے اور ہاتی کسی ختی مثلا طاعون و و ہاکے وقت جائز نہیں یہ تھ تفصیلی ہمارے ائمہ کا ہے یا اس شخص کا اپنااختر اع ہے؟

(۲)۔۔۔طاعون یاد باکے لیے تنوت مانے کو گذب و بہتان بتانا علما ہے کرام دفقہاں اعلام کی شان میں گستانی ہے یانبیں؟ وغیرہ وغیرہ

اں قتم کے سات سوالات پر مشتمل استفتا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسس کا جواب دیتے ہوئے آیتح یر فرماتے ہیں۔

جواب: نتحریرات ند کور و نظرے گزریں ' ضروری سوال' میں جو تھم اختیار کیا ہے جھن خاباف تحقیق ہے ہمارے انکہ کرام کی تھر بحات کتب متون دیکھیے تو عموماً بیار شاوے کہ غیروتر میں قنوت نہیں ان میں قنوت غلبہ کفار کا کہیں بھی اسٹنانہیں اور اگر تحقیقات جمہور شار حین کرام پر نظر ڈاالے تومطلقا نازلہ کے لئے قنوت کیسے ہیں خاص فتندہ غلبہ کفار کی ہرگز قید نہسیں لگاتے۔ فآد کی صادی میں 151

اس کے بعد آپ نے پچاسوں قدیم کتابوں سے دلائل کا جوانبارلگایا ہے اسے دکیوکر آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔میرالیقین کہتا ہے کہ اس جواب کی جامعیت اور دلائل کی کثرت کود کیوکرکوئی بھی ذی ہوٹس آپ کے دفورعلم کی داود یے بغیر نہیں رہ سکتا، جب کہ اس دفت آپ ک عمر شریف بمشکل ۲۳ رسال کی تھی۔

یمی وجہ ہے کہ اس دقت کے اکابرین نے جب آپ کے جواب کو ملاحظہ کیا تو وہ آپ ک

ر مای در ضا بک ریوی ) (326) (چة اللام نبري او يو

عظمت کالو ہاما ننے پرمجبور ہو گئے ۔تفصیل کے لیے'' فقاویٰ حامد یہ''صفح نمسبسر ۲۸ سے ۲۱ س ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

آپ کے جواب پرصحت وصداقت کی مبرلگانے والوں میں مجدد طحت ایام الل سنت ہفتی الله الثاہ احمد رضا خان محدث بریلوی محدث سورتی علامہ وصی احمد قاوری ، حضرت مفتی عمد سلامت الله قادری ، حضرت مفتی محمد اعجاز حسین رامپوری ، حضرت مفتی محمد ظهور الحسن رامپوری ، حضرت مفتی محمد الباقی لکھنوی ، حضرت مفتی محمد عبد الله بینوی ، حضرت مفتی محمد محمد محمد مختر و مختر و محمد مختر و مختر و محمد و محمد مختر و محمد و محمد و محمد مختر و مختر و محمد و محمد مختر و محمد مختر و محمد مختر و محمد و محمد و محمد و محمد و محمد مختر و محمد و مح

'' فآوی حامدین' کامطالعہ کرنے کے بعد حضرت مجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علمی ،فقیبانہ بالغ نگائی ،طرز استدلال اور طریق استدلال میں ان تمام جہات اور اصول کو بیش نظر رکھتے تھے جوایک بالغ نظر فقیہ کے لیے ضروری ہے۔''

مخضریہ کہ' فقاوی حامدیہ' ججۃ الاسلام کی کتاب حیات کاوہ درخشندہ اور نمائندہ باب ہے جس کے سرناموں ہے آ پ کی فقیدالشال شخصیت کا اندازہ لگا یاج سکتا ہے۔ آ ہے نے اپنی معلومات کے سمندر کوجس طرح ہے اس کوزہ میں بند کیا ہے اس مے صرف آپ کی فقہی مہارت ہی نہیں بلکہ دیگر علوم وفنون مثلاً حدیث بقسیر، کلام، ادب اور تاریخ وغیرہ پر بھی آپ کی گہری اور باریک نظر کا سراغ ملتا ہے۔

ضرورت ال بات کی ہے کہ آپ کے وہلمی جواہر پارے جواہمی تک زینت طب آق نسال ہے ہوئے ہیں ان پر بھی ذمہ دار اور اہل نظر حضرات تو جددیں تا کہ جماعتی اور مشر بی وت میں اور چارچاندلگ سکے۔

# ججة الاسلام كى تاريخ كوئى

### ڈاکٹرمحرامحبددضاامجد

جة الاسلام مولا ناشاہ حامد رضاكى تاریخ گوئى ان كى شاعرى اور ان كے فقاہت كى طرح عظیم اور اہمیت كى حال ہے۔انتی حضرت کے جانشین ہونے كى حیثیت جہال علوم فسنون كے دیگر شعبوں میں آپ كے بیكراں صلاحیت كا ندازہ ہوتا ہے وہیں تاریخ گوئى میں بھى ان كى مہارت تسليم كرنى يوتى ہے۔

اعلی حضرت کی تاریخ کوئی پر بہت زیادہ مقالے تونبیں لکھے محیے مگر ان کے سوانح نگاروں نے اس پہلو پر بھی روشن ڈالی ہے خاص کر ملک العلماعلام فطعر الدین بہارعلیہ الرحمد نے اولین سوانح امام احمد رضا'' حیات اعلیٰ حضرت'' جلد۔۔ میں اس حوالے جوشوا پر پیسٹس کے ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ چناں چہوہ لکھتے ہیں:

عالم الغیب والشبا و علیم و نیر جل جلاله نے اپی قدرت کا لمد سے اعلیٰ حضرت کو جمل کا اندیب والشبا و کی و وایک و لی اللہ یکآئے زمانہ میں ہونے چاہئیں ہر وجہ کمال جمع فرما و یا تھا، جس وصف کمال کو و کھتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسے تمام عمر صرف فر ماکر اس کو حاصل فر ما یا ہے، اور اس میں کمال پیدا کیا ہے حالانکہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیک موہب عظمی و نعت کبریٰ ہے ایک ادئی تو جہ سے ذیا وہ اس کی طرف تو جہ صرف نہیں فر مائی ، از اس جملہ تاریخ گوئی ہے اس میں وہ کمال اور ملکہ تھا کہ انسان جتی و یر میں کوئی مغہوم لفظوں میں اواکر تااعلیٰ حضرت استے ہی و یر میں بے تکلف تا، یخی ماوے اور جملے فر ماوی کی کرتے ہے جس کا بہت بڑ اثبوت حضور کی کہا ہوں میں اکثر و بیشتر کا تاریخی نام اور وہ بھی ایسا چہاں کہ بالکل مضمون کت اب کی توضیح میں اکثر و بیشتر کا تاریخی نام اور وہ بھی ایسا چہاں کہ بالکل مضمون کت اب کی توضیح و تفصیل کرنے والا "

 من كمال ركعة تنع، چنانچه ما مررضويات پروفيسرمسعود احد مظهري لكهته بين:

جیت الاسلام کوتاریخ عولی میں جی بڑا کمال تھاانہوں نے اردو، سناری ، عربی میں بڑا کمال تھاانہوں نے اردو، سناری ، عربی میں بھی بیل جب تیار ہوئی تو یا نچے عربی اشعار بر مشمل فی البدیہ قطعہ تاریخ تعمیر ارشاد فرمایا ، مهر دسمبر ۱۹۹۲ کوفقیر نے بھی اس مجد کی زیارت کی ۔ جیت الاسلام نے علامہ محمد عبدالکریم سندھی کے وصال پر ۲ برفاری اشعار کا قطعہ تاریخ وفات قلم بندفر مایا تھا''

ملاحظہ کریں وہ قطعہ تاریخ جس کا ذکر مسعود ملت نے کیا۔ یہ قطعہ تاریخ جہاں ججہ الاسلام کی تاریخ گوئی اور ان کی مہارت پدوال ہے وہیں ان کی عربی ادب پہ دسترس کا بین ثبوت ہے اہل نظر خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ، ملاحظہ کریں

| أمسن بالالسهو الاخسري | انمايعمرالمساجدمن     |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| بيت ذربجنة الماوى     | مسن بنساه بنساك الله  |  |
| ذالمجدد فيالنا البشرى | اسمه من كرامة لابسى   |  |
| ذىمحمدرضانقئ رضى      | شكر الله سعى قيمه     |  |
| ارخَاسەفايەنجىلورضى   | بخ لعمرى بناه ما اشمخ |  |
| مسجداسسعلىالتقوى      | قلت سبحان ربسي الاعلى |  |
| 1328=854              | + 474                 |  |
|                       |                       |  |

(معارف رضا، كراجي شاره بفتم ، ١٩٨٤)

تان الجمعقین سراج المد تھیں حضرت مولا نامجہ ظہور حسین فاروتی نقشبندی مجددی رامپوری مولا نا ظہور الحسین کی ولادت ۱۸۵۷ میں ہوئی آپ حضرت مولا ناارشاد حسین رامپوری کے بھانج سے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولا نا نیاز اللہ فاروقی مجددی سے فاری اور مولا ناامداد حسین سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔علامہ عبدالحق خیرآبادی سے معقولات کا درس لیا دبینیات حضرت مولا ناشاہ ارشاد حسین سے پڑھی فراغت کے بعد تدریسی امور پر فائز ہوئے پھراز ہر ہدند منظراسلام کے ارشاد حسین سے پڑھی فراغت کے بعد تدریسی امور پر فائز ہوئے کھراز ہر ہدند منظراسلام کے معدولات کا درس العلمائے خطاب سے ملقب ہوئے اور من ۱۲ رہے ادی الاخری ۲۲ سال میں وصال ہوا میں وصال ہوا تاریخ و صلع ۱۳۲۲

ر ای در ضا بک ری ن علی الم سام نبر کا دی م

| انما متناوماجاء اليقين       | قد نعينا نعينانعي اليقين     |
|------------------------------|------------------------------|
|                              |                              |
| ثلمة في الدين هذا مأندين     | موتة العالم ممات العالمين    |
| ثلبة فی ای دین ای دین        | الثلم دين النبى الثلم        |
| كأن في النات يمين باليمين    | قد لعمری طن طب طابن          |
| فى علوم العقل والنقل الزرين  | كان حرا كان تجراباذخا        |
| فى حسان الوجه كالماء المعين  | كان صوفيا صفياصافيا          |
| من عباد الله ولى الصالحين    | كان ضربا كأن غراصالحا        |
| في ديار جير ليالي الساهرين   | بارا برا تقیا عابدا          |
| في ميان دين الوعي ليث العرين | كان قرما كان شهها شافحا      |
| والمواعظ وادراس الطألبين     | مات من من موته مات العلوم    |
| اطلبوالعلم ولاكأن بصين       | شمروا عن ساق جد في الطلب     |
| من وجوة الفضل ذو فضل مبين    | ليس فينا من يداني فضله       |
| من بعاد الخنين من بين الخنين | انما نشكوا الى الله ثينا     |
| السلام طبتم من حور عين       | عم صباحاً يا اباً نور الحسين |
| ليمن الله نعم دارالأخرين     | مرحبا اهلا وسهلا مرحبا       |

حاك ارخ الوصل يأحامد رضا أيه رضوان الدخلوها خالدتن

1342

ترجبه

بیٹک اس میں ایک خبردی گئی ہے، جس ہے ہم بےموت مرگئے عالم کی موت تمام عالم کی موت ہے، اور دین میں رخنہ ہے یہ بات یقین ہے نی سائٹر آیلز کا دین رخنہ دار ہوگیا، کس دین میں رخنہ ہوگیا اور کیسادین رخنہ دار ہوگیا میری جاں کی قسم ایسے ماہر حاذق نے وصال فرمایا، جوامحاب میمین یعنی اصحاب جنت میں برکت والے تھے

عالم تقے اور بحر ذخار تھے، بہترین علوم عقلیہ ونقلیہ میں

سهاى، رضا بكر ربي يو

صوفی بزرگ اورصاحب مفاتھے منور چېرے دالے اولياالله ميں مثل آب جاري کے تھے صاحب ذنن رسااورمنور بيشاني اورالله كے بندول ميں صالح تھے، جوتمام صالحين كامالك ومولا ہے۔ نکوکار، نیک، تاریکیوں میں پر ہیز گاراور جا گنے والوں کی راتوں میں عبادت گز ارتھے۔ سر دار، ذبین اور دل والے بلندم تبہ متے، جنگ کے میدان میں کچھار کے شیر متھے۔ انہوں نے انتقال فرمایا جن کے انتقال سے عالم کا انتقال ہو گیا ہموا عظ اور طلبہ کے درس وتعلیم کو موت آمنی ملم کی طلب میں کوشش کی ساق سے پانچے جڑھا کرسعی کروہ ملم طلب کرواگر چہ چین میں ہو اب بم میں کوئی ایسانبیں جوان کے علم وضل کے قریب ہو بفضل والوں میں و وظاہر روثن فصل ہم اللہ کی طرف اپنے رنج وقم کی شکایت کرتے ہیں جوہمیں دوست کی جدائی اورمحبوب کے فراق ے حاصل ہوا ہے۔ اے موا! ناانو ارائحسین کے والد بزرگ وار! جنت کی منج میں مزے کیجئے حواران مین کا''سلام علی طبتم'' کہنا آپ کومبارک ہو،حوروں نے آپ سے مرحباا ھلاو تھلا مرحبا کہا۔ اے حامد رضاو صال کی تاریخ پیش کرو، آیت رضوان کہدو او ادخلو صاحالدین " (۲۲ ۱۳ سام) اعلی حضرت کے وصال یہ پیقطعات کے۔ نور الله منريح و ١٣٠٠ فيخ االاسلام والمسلمين و ١٣٠٠ امام بداية التنة الحساج احسد رضاه ٢٠ ١١ - الحاد البريلوى القادري البركاتي • ١٣٠٠ -رض الله الحق عنه • ٣٠ ١١ هـ هم اوليا تحت قبائي لا يعرفهم غيري • ١٣ ١١ هـ راح شيخ الكل في كل • ۴۳ ههدراز دار راز راز که سید سرسسری • ۴۴ هه مولوی دمعنوی فتسبرآ ل زبانت مادری ۲۰ ما ۱۱ هـ (عنایت محمد خان غوری ، تذکره جسل) ان كے معاصر عالم مولا نا عبد الكريم درس كاكراچي من انتقال ہواتو آپ نے عربي فِاری میں نظم ونٹر میں تواریخ وصال (۱۳۴۳) کی تاریخ کہدکراس کے ذیل میں کئی تاریخیں مولا تا مكر مي شاه عبد الكريم درس بمعنزت مولا نا دبكل محب د ادلينا بمولا نا القسسرشي الصديقي الكرانجوي،الشهد اء عندر هم هم اجرهم ونورهم،ادخلوها خالدين بها،النوري الرضوي ١٣٣٧) درس عبد الكريم عبد كريم كرد جال خودسش بحق تسليم سهاى درضا يك ديوي جة الاسلام نبر كان م

| اللمة وين احسد يدميم     | موت العساكم لمية العساكم |
|--------------------------|--------------------------|
| زاب کوژ وجعف روسنیم      | ردّح الردّاح وسقاه       |
| رد بدعسات وطرف الل بحيم  | درس وعظ حمایت سنت        |
| كاراد بود درحيات عبدكريم | امر معرون في عن المت كر  |
| ختم شد در کراچی وانسلیم  | درسس دين ني بكو سامد     |
| 1344                     |                          |

ای طرح ماہنامہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کے مدیر مولا ناضیاالدین ہدم پیلی سی کی کتاب'' تو شیخے ملل'' کی اشاعت کے موقع سے بیشا ندار قطعہ تاریخ کہا

رم جی جی نے یہ نظم عالی و دکشن تو بیاخت اوس نے کی مدل دخسین کہ ہر شعرا سکا ہے عقد ثریا ہیں کان فصاحت تمامی مغاصین جو ہر سطر ہیں اسس کے زیب وضیا ہے کہاں کہ کثال مسیں ہے وہ نور وآئین حقیقت میں تکھی ہے یہ نظم الیک کرچسکی فن شعر کی جس سے تمکین کرچسکی فن شعر کی جس سے تمکین کہا قلب نے سال تعنیف اسکا تو سامد کو فورا ذہیر فلک نے ندادی کہ نام خدا نظم پر دین ندادی کہ نام خدا نظم پر دین

اس سے بیانداز ولگانامشکل نبیس کہ جمد الاسلام تاریخ موئی میں بھی بیطونی رکھتے تھے۔

| _ |     |     |
|---|-----|-----|
|   |     | 1 1 |
|   |     |     |
|   | 1 1 |     |
|   |     | 1 1 |
|   |     |     |
|   | _   |     |
|   | -   |     |

# ججة الاسلام اورعلمائے بہار

:مولا نامحرقمرالز مال مصباحي مظفر پوري پرسپل الجامعة الرضويه پيشه

حضور ججۃ الاسلام، شیخ الا نام علامہ حامد رضا قادری قدس سرؤ کی عبقری شخصیت برمدین ودانش ادر جہان فضل وتقوی میں مختاج تعارف جسیں۔ آپ کی بلندر تبدذات والا صفات کو بجھنے کے لیے اعلی حفرت، مجد واسلام اسم احمد رضا قادری قدس سرؤ کافر سان' حامد منی و نامن حامد'' کافی ہے۔ اس ایک جملہ میں آپ کے علوئے سرتبت کی پوری کا نتات آباد ہے جس طرح حسسن کا ہر میں لا جواب تصفلاتی عالم نے حسن باطن ہے بھی ویسائی او از اتھا۔

اغلیٰ حفرت ایام احدرضا قادری علیدالرحت کے زیاحہ ظاہر میں اہل بہارے آپ کا جوعلی،
فکری ادر ذہبی دو پنی رشتہ استوار تھا بعد و مسال بھی رشتے کے اس تقدی میں کوئی کی جسیں آئی۔
آپ کے بعد آپ کے جمر آدوں نے اس اسلامی رشتوں کو بحال رکھا۔ جس طرح اسام احدرضا قادری تعدس سرؤ کی اہل بہار پر نوازشیں رہیں آپ کے شہز ادگان والا تبار نے اپنی عنایتوں اور فیفی شخصوں سے تصویل ہے دور حیات میں اکثر بہار قدم رنجہ فیفی شخصوں سے تصویل ہے نہ مارت میں بہار کے بہت سارے طلبہ جامد منظمہ مناطب فرمات میں بہار کے بہت سارے طلبہ جامد منظمہ مالم میر بی شریف میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور دستار فضیلت سے نواز سے محتے ، آپ کے اسلام بر بی شریف میں تحدث عظام میں منظر پوری ، مغتی اعظم کا نبور ، ایمن شریفت نامور تالذہ میں تحدث عظامہ واضی شغل کر بے فیف پوری اور فاضل جیل حضرت علامہ تعنی عزیز الرحمٰن فیف پوری ، وقامت علیم معرب علامہ تعنی عزیز الرحمٰن فیف کر بی ۔ ان جی اکثر شاگر دوسہ مید اور نام نظر پوکھ ریدو کی بی اس سائے گرامی قابل ذکر ہیں ۔ ان جی اکثر شاگر دوسہ مید اور نے کے ساتھ آپ کے فلیفہ بھی ہیں ۔ ان کے علاوہ مترجم قرآن بھی اکثر شاگر دوسہ میا میں موجہ تا ہوئی تعدرت علامہ وئی الرحمٰن قدس سرؤ کو بھی آپ ۔ ان کے علامہ مارہ کی وارٹ نام کی الرحمٰت کی اس کو نور کی اور فاضل حیل حضرت میں اکثر شاگر دوسہ مید اس می الرحمٰن قدس سرؤ کو کوئی تا ہوئے کے ساتھ آپ کے فلیفہ بھی ہیں ۔ ان کے علامہ می الرحمٰن قدس سرؤ کوئی تا ہوئی تا ہوئی تارہ کی الرحمٰن قدس سرؤ کوئی تارہ کی الرحمٰن قدس سرؤ کوئی آپ بھی ہیں ۔ ان کے علامہ می الرحمٰن قدس سرؤ کوئی آپ کوئی تارہ کوئی تارہ کی الرحمٰن قدس سرؤ کوئی آپ کوئی آپ بھی ہیں ۔ ان کے علامہ می الرحمٰن قدس سرؤ کوئی آپ کوئی تارہ کوئی تارہ کے مورت کا میں مورن کوئی تارہ کوئی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کوئی تارہ کی تارہ کوئی تارہ کی تارہ کی تارہ کوئی تارہ کوئی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کوئی تارہ کی تار

نے اپنی اجازت وخلافت ہے نواز ایہاں آئبیں شخصتیوں کا ذکر مقصود ہے جوسر کار ججۃ الاسسلام قدس سرۂ کی بارگا ہلم وفضل کے نیض یافتہ ہیں۔

تاجدارتر بت علامه ولى الرحمن بو كهيريروى:

آپ کی ولادت ثالی بهار کی مردم خیر بستی پوکمبریرایس انساله میں ہوئی۔ آپ بچین سے بی نہایت ذہین واقع ہوئے تھاس لئے والد گرامی حضرت سرکار محیٰ علیہ الرحمد نے اجھے، ذى استعداد اور قابل اساتذه كى تكراني مين آپ كى تعليم وتربيت كا انتظام فرما يا اورخود بھى حن ص خیال رکھا۔خدائے علیم وخبیرنے آپ کوالی توت درا کہ اور توت حافظہ سے نواز اتھا کہ جس فن کی كتاب ايك بارمطالعه سے گزرجاى بميشہ كے ليے ذبن پنتش ہوجاتى جب ابتدائى تعسليم سے فارغ ہوئے والدمحترم نے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ وشا گر دحضرت علامہ رحیم بخش آ روی قدس سر ؛ کے بارگاہ میں بھیج دیاوہاں بہنچ کران کی بارگاہ فیض سے خوب سرابی حاصل کی۔ حضرت عسلامہ رجيم بخش آروي قدس سرؤ آپ كى ذكاوت اورعلى استحصضار كود كي كرنهايت مسرور موئ اورعلى نكات اورفى باريكيوں سے انبيس آگاه كرتے آرہ سے بيلى بھيت ملے محتے اورو ہال محدث سورتى حضرت علامه وصى احمداور حضرت شاه ضياءالدين عليهماالرحمه سے اكتساب فيض كيا اور جملة عسلوم و فنون کی تکمیل کے بعد سند فضیلت حاصل کی ۔ ظاہری علوم کے بعد سلوک وتصوف۔ اور صفائے قلب کی طرف متوجہ ہوئے تو قدرت نے دریائے روحانیت کے شاور عارف حق حضرت سرکار آئ غازی پوری کی بارگاه میں بھیج دیا جہاں تزکیر نفس اور تصفیهٔ روح کی دولت میسرآئی۔مزید روحانی ارتقاء کے لیے مجدوب کامل حضرت شاہ نعت علی خاکی بابا قدس سرہ کی یا کیزہ معیت مل گئ جن کی صحبت وروحانیت نے ذرے کوادج ٹریا تک پہونجادیا۔

آبایک جیدعالم دین، پرسوز قائدور بنما، بے بدل مناظر ہونے کے ساتھ عابد شب ذیدہ داراور عظیم محیح طریقت بھی تھے۔ جبآپ نے ارشاد و ہدایت کی طرف تو جفر مایا تو شالی بہاراور ملک نیپال کانصف حصہ آپ کے دامن روحانیت بیس سٹ آیا آج ملک نیپال میں علم و دانش ادر دین وسنیت کی جو بہاریں ہیں اس مردقلندر کی محنت شاقد، سوز دروں، آفنس اور جہد مسلسل کا بتیجہ وثمرہ ہے۔ آپ نے بیٹار افراد کے ہاتھوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کاعلم تھادیا اور بریلی شریف کے اتناقریب کردیا گا تے بھی ان کی نسلوں کی زبانوں پرعش رضا کے نفے محل رہے ہیں اور ان

ر ای درضا کبدر بی بی الاسلام نبر کیان ج

کے طاق زندگی میں محبت رضا کے دیے جل رہے ہیں اور جب مسند تدیس کوزین بخش تو اپنی ورسے اللہ کھا ہے کہ اس کی خوشبو سے دماغ سنیت معطر ہے جب آپ تعلیم وشعور سے ایسے گل ولالہ کھلائے کہ اس کی خوشبو سے دماغ سنیت معطر ہے جب آپ وحدیث کا درس دیتے تو ایسا لگنا کہ علم موجیں لے رہا ہے اور معارف کا ایک سمندر ہے جو اہلنا جارہا ہے آپ کے شاگر دوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں چار نام اس قدر نم یاں جس جو یورے جہان علم پر بھاری ہیں۔

محدث اعظم بهار حضرت علامه احسان علی فیض پوری سابق شیخ الحدیث جامعه منظراسلام بر یلی شریف، مفتی اعظم مجرات علامه مفتی عزیز الرحمٰن صاحب شیخ الحدیث دارُ العلوم شاه عسالم مجرات، قاضی شریعت حضرت علامه قاضی فضل کریم صاحب اورات اذ العلما و حضرت علامه مفتی مطبع الرحمه بیده و شخصیات بین جوایخ این وقت کغزالی در ال اور دازی زمال شیم و

بیعت وخلافت: شیخ الاسلام والمسلمین حفرت علامه عبدالرحمٰن سرکار محیٰ قدس سرهٔ کے عرب جہلم بیں حضور حجۃ الاسلام قدس سرهٔ نے جملہ سلاس کی اجازت وخلافت سے سرفر از فر مایا اور نماز جعد بیس خطاب کرتے ہوئے ارشاوفر مایا'' اے پوکھر پر ااور نواحی پوکھ سریر اوالو!اگرتم لوگوں کومولانا ولی الرحمٰن کی افتد ار میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لین کہ حامد رصف کی افتد ار میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لین کہ حامد رصف کی افتد ار میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لین کہ حامد رصف کی افتد ار میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لین کہ حامد رصف کی افتد ار میں نماز پڑھی ہے۔''

وصال پرملال: کم جمادی الاولی بروزشنبه و ۱۳ ماه کے وقت آپ کی روح تفس عفری سے پرواز کی اس وقت آپ کی عمر شریف ۲۴ رسال کی تھی اپنے والدگرامی کے پہلومیں دن ہوئے۔

محدث اعظم بهارعلامه احسان على قدس سرة:

آب السلام فیض پورضلع سیتا مڑھی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مدرسہ نو رالبدی پو کھریرا میں حاصل کیا۔ سرکار محیٰ کے علمی وروحانی جانشین حضرت علامہ ولی الرحمٰن قدس سرؤ سے کا فیسے قدوری تک کی کتابیں پڑھیں۔ سسسلام ہیں واڑ العلوم منظر اسلام پریلی شریف میں واضلہ لیا اوروہاں کے اساتذ وفن سے نہایت محنت وجانفشانی کے ساتھ اکتساب فیض کرتے رہے اور سرکار اکل حضرت امام احمد رضا قدس سرؤ کے عرس جہلم کے موقع سے دستار نصنیلت سے نوازے گئے

ررای برخا کدرہے ہے ۔ الاسلام نبری ہے۔

اور فراغت کے بعد داڑ العلوم منظر اسلام میں مدرس مقرر ہوئے۔ چند ہی دنوں میں آ ہے۔ کا تدریسی صلاحیتوں کا غلغلہ بلند ہونے لگا اور درس گاہ کے علاوہ قیام گاہ پر طلبہ کی ہمسینہ لگی رہتی اور اپنے جام علم سے سب کو سیراب کرتے رہتے ، کم وہیش منظر اسلام میں پچاس سال تک مسند تدریس کوزینت بخشی جس میں چالیس سال شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز رہ اور قابل فخر علی موزینت بخشی جس میں چالیس سال شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز رہ اور قابل فخر علی و مقال سے اور ان کا مرد مثل میں ہوئے اور ملک و ملت کا نام روش کیا۔ آپ کو بھی حضور حجة الاسلام سے بیعت و خلافت حاصل ہے اور ان کے درسی فیضان سے بھی مالا مال ہوئے۔ آپ کا وصال ۴ ررمضان المبارک ۲۰ سمال ھیں ہوا اور انے آپ کی وطن فیض پور میں گھرے متصل مزار پر انوار ہے۔

حضرت قاضى فضل كريم قدس سرة:

آپ کی پیدائش ۱۳۳۹ ه مطابق ۱۹۱۷ وفیض پورضلع سیتا مزهی میں ہوئی۔ ابتدا کی تعلیم والد ماجدے حاصل کی ۔مدرسے حمد بی قلعہ کھاٹ در بھتگہ میں مولا نامقبول احمد اورمولا نامنظور احمد صاحب قدس سرجا سے متوسطات کی کتابوں کا درس لیا اور اعلی تعلیم کے لیے حضرت علام احسان على قدس سرة كے بمراه بريلي شريف حلے عمرے ٨٥ ١١ هـ ميں دسار نضيلت حاصل كي اور فراغت كے بعدسر كار ججة الاسلام قدس سرؤكى خدمت ميں روكرا فياءكى مثق كى زمانہ طالے علمى ميں بى حضور ججة الاسلام كے صلقة ارادت من داخل مو محتے مرشد كرامي كى مزدى توجه موكى اور ٥٩ ١٠٠٠ میں اجازت وخلافت ہے بھی سرفر از فر مایا کچھ دنوں مدرسے ملیمیہ دامودر پورصدرالمدرسین کے عبدے پر بحال ہوئے مرحضور ملک العلماء کے حسب الحکم پٹنے تشریف لائے درگاہ شاہ ارزال ے ول عبد کی تعلیم کے لئے اتالیق مقرر ہوئے اور انہیں فاصل تک کی منتبی کتابوں کا درس دیاای ورمیان گور نمنث ہائی اسکول میں فاری واردو کے استاذ مقرر ہوئے۔وہاں سے سبکدوشی کے بعد ادار ہُ شرعیہ کے صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے اور پورے ہندوستان کے قاضی القصن آہ کا عبد بھی تفویض کیا گیا۔ تدریس کے ساتھ قلی ذوق بھی بہت عمدہ تھااور شعروشاعری ہے جمی اجھا شغف رکھتے تھے۔مزیتعلی معلومات کے لیے معارف قاضی فضل کریم کامطالعہ کریں جے الجامعة الرضويد يثنيث في شاكع كياب-

حضرت مفقعزيز الرحمن حامدي قدس سرة:

ررهای در ضا بکسر بی بع

حفرت مفتی عزیز الرحمٰن حامدی علیہ الرحمہ کی ولادت ساسیا ہیں فیض پورضلع سیتا مزحی
جی ہوئی ابتدائی تعلیم گاؤں کے کتب جی ہوئی مدر سے ورالہدی پو کھر پراجی حضرت عسلامہ ولی
الرحمٰ قدک سرہ فی ابتدائی تعلیم گاؤں کے کتب جی برخصیں اس کے بعدا ہے چیا محدث اعظم بہار کے
الرحمٰ قدک سرہ بیلی شریف حیلے گئے و ۱۹۳ ء جی فراغت حاصل کی ارکھر آ مجے حضور تحب
ساتھ منظر اسلام نے خطاکھا تم بہیں آ جاؤچنا نچوا ہے استاذ ومر بی اور مرسف گرامی کا خط ملتے ہی پر بلی
الاسلام نے خطاکھا تم بہیں آ جاؤچنا نچوا ہے استاذ ومر بی اور مرسف گرامی کا خط ملتے ہی پر بلی
شریف کے لئے عازم سفر ہوئے اور وہاں دار الافقاء جی رہ تقول فت وی اور دیگر علمی کا موں جی
مشخول ہو سے آپ کی علمی بصیرت اور قلمی صلاحیت کا انداز ہاس سے لگا کئی کہ الدولة المکیہ کی
مشخول ہو سے آپ کی علمی بصیرت اور قلمی صلاحیت کا انداز ہاس سے لگا کئی کہ الدولة المکیہ کی
مشخول ہو سے آپ کی علمی بصیرت اور قلمی صلاحیت کا انداز ہا س سے لگا کئی کہ الدولة المکیہ کی
مشخول ہو سے آپ کی علمی بصیرت اور قلمی صلاحیت کا انداز ہا س سے لگا کئی کہ الدولة المکیہ کی
مشخول ہو سے آپ کی علمی بی منوں جو سے الاسلام قدی سرہ فراز فرمایا ہی ہو گئے وہاں کے شیخ الحد یث اور صدر مفتی کے منصب پر فائز رہے حضور ججۃ الاسلام قدی سرہ فراز فرمایا ہی ہو گئے وہال پر مطال ہوااور
آپ کو بھی اپنی خلافت واجازت سے سرفر از فرمایا ہی ہو بھی آپ کے دصال پر مطال ہوااور
آپ کو بھی اپنی خلافت واجازت سے سرفر از فرمایا ہی ہو بھی آپ کے دصال پر مطال ہوااور

سهاى، رضا بكريويو) ( جي الاسلام نيريان ع

## ججة الاسلام: جامع اوصاف وكمالات

ڈاکٹرمحر<sup>حسی</sup>ن مشاہدر ضوی ، مالیگاؤں

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر ملوی کی ذات ِستوده صفات ہے کون وا تف نہیں۔ آپ کو علم اسلام کی ظیم المرتب شخصیات میں شار کیا جا تا ہے۔ آپ کی وجہ ہے شہر بر کیا کودہ شہر سے و مقبولیت بلی کہ آج پوری دنیا کے سلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے آپ کو بر ملوی کہنا ور کہلوانے پر نخر محسوس کرتی ہے۔ آپ کے گھرانے میں 1292 ہے میں ایک یوسف جمال اور صاحب عظمت و کمال ہت کی ولادت ہوئی جس کا نام امام احمد رضائے محمد صامد رضار کھا، فامنسل وافعنل، عالم واعلم اور کامل بزرگ باپ نے بنفس نفیس اس کی تعلیم و تربیت فرما کرا ہے صاحب فضل و کمال بنایا۔ مار ہر ہ شریف کی مقدس ترین خانقاہ کے ایک عارف کامل حضور سیدشا، ابوالحسین احمد نوری کار ہر وی قدس سرۂ سے انجیس نور معرفت اور فیفس روحانی ملا اور اس طرح جمال ابوالحسین احمد نوری کی اور محرف تا ورفضل کے عصر نے اُن کی عظمتوں کو آسلیم کی خدمت میں معروف ہوئے ۔ علی کے وقت اور فضلا کے عصر نے اُن کی عظمتوں کو آسلیم کی رائی نے اُن کی تحقیق سے موز میں ہوئے ۔ علی کے وقت اور فضلا کے عصر نے اُن کی عظمتوں کو آسلیم کی رائی نے اُن کی خطرت مولانا ناشاہ حضرت میں معروف ہوئے۔ الاسلام " کے خطاب سے سرفر از فر مایا۔ یعنی جسبۃ الاسلام حضرت مولانا تا اُن کی خشارت میں کے حیات ہوئے نے اکر ناف عالم میں شہرت یائی۔ صاحب نے ان کی عشرت مولانا تا اُن کی دیت سے آپ نے اکر ناف عالم میں شہرت یائی۔

جة الاسلام حفرت شاه محمد حامد رضاخال بريلوى بڑے تبہ حرعالم، بہترين معلم ، طلب به نهايت بى شفق دمهر بان تھے۔ دہ ماية ناز خطيب بھی تھے، انھوں نے ملک گيردورے کيے۔ رشد دہدايت اور تبليغ دين كاكام بڑے بى احسن انداز ميں فرما يا۔ خوداعلی حضرت امام احمد رضا كوان كى خدمات دينيه پرناز تھا۔ برصغير مندو باك كے چھو ثے جھو ثے قصبات اور ديمى علاقوں ميں آپ نے دورے كيے اور دين دسنيت كى ترویح واشاعت فرمائى۔

ر مای مرضا بکر ہے ہے الاسلام نبر کا وی

جیۃ الاسلام علیہ الرحمہ کواردونٹر ونظم کے علادہ عربی اور فارس نٹر ونظم پر بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی عربی دانی کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسر ے جج وزیارت 1342 ھے کے موقع پر آپ کی عربی دانی کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ دہاغ اور سید مالکی ترکی نے یوں ٹراج تحسین پیش کیا: "ہم نے ہندو ستان کے اطراف واکناف میں ججۃ الاسلام جیسافسیج وہلیغ دوسرا نہیں دیکھا جے عربی زبان میں اتناعبور حاصل ہو۔" اس طرح اعلیٰ حضرت کی گئی عربی کتابوں کا تعارف بھی آپ نے عربی میں قلم بندفر مایا نیزعربی کتاب کواردو کے قالب میں ڈھالا۔

علاده ازی آپ نے تھنیفی خدمات بھی انجام دیں۔ آپ کی کئی عسلمی یادگاریں اہل ذوق کے لیے باعث مطالعہ ہیں' الصارم الربانی علی اسراف القادیانی'' بیقادیا نیوں کرد پر مالم اسلام کا پبلارسالہ ہے، جو ججۃ الاسلام ہی کے قلم حق رقم سے نکلا۔ الدولۃ المکیہ ،حسام الحرمین کے اردوتر اجم ، حاثیہ ملاجلال ، مقدمہ الاجازات المتینہ ، نعتیہ مجموعہ فرق وئی ، اور بیشتر کتب پرتقاریط آپ نے قلم بندفر ما عیں۔

حضور ججۃ الاسلام مولا ناحالد رضا بریلوی نے مختلف مذہبی اور سیای تحسسریکوں کے طوفانوں کا کڑ امقابلہ کیا۔مثلاً قادیا نی تحریک بتحریکِ خلافت بتحریکِ ترکِ موالا \_\_\_ بتحریکِ شدهی شکھٹن بتحریکِ بجرت بتحریکِ مجدشہید منج وغیرہ وغیرہ۔

1354 ھے 1935 ہے۔ العالیۃ المرکزیہ، مرادآباد کے تاریخی اجلال میں جوفا صلانہ خطبہ یاس ہے ان کی بے مثال فکر دتد برکا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے خطبہ صدارت کے ایک ایک لفظ پر اگرغور کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یعض ایک خطبہ میں بلکہ فلاح ملب اسلامیہ کے لیے ایک ایک ایسادستور العمل ہے کہ اگر اس کے مطابق مسلما تان ہند نے اپنے معلیہ اسلامیہ کے لیے ایک ایسادستور العمل ہے کہ اگر اس کے مطابق مسلمان معاشی بتحب رتی رہوارزندگی کو مجمیز کیا ہوتا تو آج ہماری حالت ہی کچھاور ہوتی ۔ مسلمان معاشی بتعلیمی بتحب رتی خطبہ خرض یہ کہ جرتم کے دین و دنیاوی امور میں کس سے پیچھے ندر ہتا ۔ ذیل میں آپ کے خطبہ صدارت کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں جس میں ملازمت کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے صنعت وحرفت اور تعلیم و تجارت پرزوردیا ہے:

کوئی معقول سفارش پنجی تو کہیں امید واروں میں نام درج ہونے کی نوبت آتی ہے۔ برسوں بعد جگہ لینے کی امید پر روز انہ خدمتِ مفت انجام دیا کرواگر بہت بلند ہمت ہوئے اور قرض پر بسراوقات کر کے برسوں کے بعد کوئی ملاز مست ماصل بھی کی تواس وقت تک قرض کا اتنا انبار ہوجاتا ہے کہ جس کوملاز مت کی آمدنی سے ادائیس کر کے ۔" (خطبہ ججة الاسلام ہم 51/51)

اس کے بعدنوکری پرتجارت اورصنعت وحرفت کا یوں اظہار کیا:

" ہمیں نوکری کا خیال چھوڑ دینا چاہیے، نوکری کی قوم کومعرائ ترقی تک ہسیں بہنچاسکتی، دست کاری اور پیٹے وہنر سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔" (قطبہ تحسبة الاسلام، ص 51/51)

ای خطبہ صدارت میں آپ نے تعلیم ضواں پر بھی کافی زور دیا بلکہ لاکوں کی تعلیم اور
اس کی فلاح وتر تی کے لیے بھی آپ بے حد کوشاں رہے۔ آپ کے خیال میں صعبِ تازک کی بقاو
استخام نیز اس کی تعلیم وتر بیت میں ہی قوم کی تر تی کاراز مضمر ہے۔ آپ نے اس خطبے میں ملب
اسلامیہ کی سیاسی بیداری پر بھی زور دیا۔ مسلمانوں کی ہمہ جہتی ترتی کومکن بنانے کے لیے کئی ملک
گیردور ہے بھی کیے۔ آپ کے محول تا ترات اور تجاویز جو آپ نے مختلف اجلاس اور کا نفرنسیس
میں چیش فرمائے ان کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں ملت اسلام سے کا فلاح و بہود کا کیسا در دموجز ن تھا۔

آپ کی متنوع صفات شخصیت کے جملہ پہلووں کا اصاطداس مضمون میں تاممکن ہے۔
مخضریہ کہ آپ نے تاعمر ملت اسلامیہ کی ترقی واستحکام، نیز اہل سنت و جماعت کے تحفظ و بقا کے
لیے اپنے آپ کومتحرک و فعال رکھا۔ حضور حجۃ الاسلام کے ذکر خیر میں آپ کے حسن و جمال کا
تذکرہ نہ کر تامنا سبنہیں معلوم ہوتا چنا چراض ہے کہ آپ کا خسن ظاہری ایبادل کش و پُرکشش تفاکہ جود کھتا وہ آپ کا گرویدہ ہوجاتا۔ بلکہ کی غیر مسلموں نے تحض آپ کے جمال جہاں آ را کو
د کی کر اسلام کی حقانیت و صدافت پر ایمان لائے۔ آپ کے جمال جہاں افروز کے کی واقعات مشہور ہیں۔

حطرت علامد سید ظهیر احمدزیدی علید الرحمداس وقت مسلم یونی ورش علی گڑھ کی شی ہائی اسکول میں ککچرار تھے۔دوسرے روز حطرت ججة الاسلام کے دست حق پرست پر بیعت ہوکر

سلسلة قادريه مي داخل موئ جب كدوه خود سادات زيديد سيسسلق ركعة تصاوران كالمحرانا خود بمى الل طريقت وشريعت من برابا ثرماناجا تاتها حضور جحة الاسلام كحسن وجمال كاتذكره هواور حفرت محدث اعظم ياكتان مولانامرواراحمد چشتى عليه الرحمه كاذكرنه كياجائي توبات تاممل تسلیم کی جائے گی۔حضرت ججۃ الاسلام کے جمال جہاں آرانے بی آپ کود نیادی تعلیم ترکیہ كرن يرمجوركيا المجمن حزب الاحناف لا موركة اريخي سالانه اجلاس ميس جب آپ في حضور جة الاسلام كاچېرۇز يباد يكھاتوات متاثر ہوئے كەبىقرارى ادربے تانى كاپيعالم ہوا كەسب بچور ک کرے حضرت کے ساتھ بریلی آھئے اور دین علوم دفتون کا ایسا سرچشمہ بن گئے کہ آج بر مغیر ہندویاک کے علما کی ایک بڑی تعداد آپ کے خوشیعلمی ہے اکتساب فیض کر رہی ہے۔ حسن ظاہری و باطنی کے اس حسین عظم کوجس نے بھی دیکھاوہ دیکھت ہی رہا۔ آپ کی شخصیت میں بڑی عاجزی ادرانکساری تھی۔ آپ ایسے متواضع اور خلیق تھے کہ اپنوایے ب گانے بھی ان کی بلنداخلاتی کے قائل اورمعتر نے ہے۔ آپنہایت متقی اور پر ہیز گارتھے۔علمی وتلیفی کامول سے فرصت یاتے تو ذکر الی دور دودوسلام کی کثرت کرتے۔ آپ کے جسم اقد س پر ایک پھوڑ اہو گیا تھا جس کا آپریش تا گزیرتھا۔ ڈاکٹرنے بے ہوٹی کا انجکشن لگا تا جاہا تومنع فر مادیا۔ اورصاف كهدديا كدمين نشخ والاثيكه نبيس لكواول كاله عالم ہوش ميں تين محفظة تك آپريش جاتار ہا۔ درود شریف کاور د کرتے رہے اور کسی در دو کرب کا اظہار نہ کیا ڈاکٹر آپ کی ہمت اور استقامت د

تقوی شعاری پر مشدرره م کئے۔ اللہ کریم ہے دعاہے کہ میں اپنے اسلاف کے تقش قدم پر چلنے

ك توفيق عطافر مائ \_ ( آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم )

# ججة الأسلام ارباب علم ودانش كي نظر ميس

مولا ناغلام سرورقا دری مصباحی القلم فاؤنڈیشن سلطان عنج پٹنہ

حضور ججة الاسلام علامه حامد رضاعلم وضل، حكمت دوانائى تفسير وحديث، فقد وكلام، ادر تصوف ومعرفت وغيره جمله علوم عقليه وثقليه مي فر دفريد تهي عشق رسول، احترام سادات، تعظيم علاء اوراصاغرنو ازى ان كى سرشت مين تقى، محراه اور بديذهب سے دور دنفوران كا خاص وطيره قعا، الحب فى الله والبغض فى الله ان كا خاص لا زمه تھا اور تقوكى و پر بيزگارى، روحانيت و پاكيزگى ميل جنيد وقت تھے۔ بى سب ہے كہ آپ كى ذات اكا برومشائخ كيلئے قابل افتخار، معاصرين كيلئے معتد ومعتد اور اصاغركيلئے مادى وطياكى حيثيت ركھتى تھى۔

اور بیام بھی عیاں ہے کہ کوئی محف اپ معاصر وہم رتبہ کے ام وضل ، تد پر ونظر اور تقویٰ و
پر ہیزگاری کا بمشکل قائل ہوتا ہے۔ طرفہ یہ ہے کہ اصاغرا گرا ہے اسا تذہ وشیوخ کے فضائل و
منا قب میں رطب اللمان ہوتے ہیں تو عقیدت مندی پرمحول کر دیا جاتا ہے، لیکن اگرا یک
معاصرا پے معاصر کے فضل و کمال ، طہارت و پا کیزگی کا معتر ف ہوتو اسے بڑی اہمیت حاصل
ہوتی ہے اور ارباب علم دوانش اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔ حضور ججۃ الاسلام کی ذات اقد ت
کا جب اس زاوئے ہے آ پ مطالعہ کریں تو یہ حقیقت آشکارہ ہوجا گئی کہ آپ کی ذات مبارکہ
جہاں اکا پر کیلئے سر با یہ نخر وانبساط تھی وہیں معاصرین کیلئے معتر وم جع کا درجہ اور اصاغر کیلئے دلیل
وحاجت کی حیثیت تھی ۔ آ ہے حضور ججۃ الاسلام کے تعلق سے ارباب علم ودانش کے اعترافات و
تا ثرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔
تا ثرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔

رياى مدضا بكديوي (جية المالم مُبريان)

## اعلى حضرت فاصل بريلوى قدس سرة:

''ان( جمة الاسلام) جيباعالم اوده مين نبين'(1)

"صاحبزاده جناب مولا ناالحاج مولوی مجمه حامد رضاخان صب حب لمه سوداگران بریلی عالم، فاضل مفتی کامل ،مناظر ،مصنف، حامی سنت دمجاز طریقت بین "(۲)

حضرت علامه محمد وصي احمد قادري محدث سورتي قدس سره:

"الغرض علامد مجیب (جحة الاسلام) دام ظله نے جوتغصیل جواب میں افادہ فرمایاوہ اسس میں مصیب ہیں اور امور جو کہ انہوں نے بالجملہ کے ذیل میں ثبت فرمائے ہیں وہ سب مسسرین صواب اور واجب العمل ہیں' (۳)

حضرت شيخ سيد حسين د باغ اورسيد مالكي تركى قدس سرها:

''ہم نے ہندوستان کے اکناف واطراف میں مولا نامحمہ حامدرضا خاں جیبانصیح وبلیخ دوسرا نہیں دیکھا جے عربی زبان میں اتناعبور حاصل ہو'' (۴)

فيخ الدلاكل حضرت مدنى عليه الرحمه مدينة شريف:

ججة الاسلام نورانی شکل وصورت والے ہیں۔ میری اتی عزت کرتے کہ جب میں مدین۔ طیب سے ان کے بہال کمیا کپڑ الیکر میری جو تیاں تک صاف کرتے اپنے ہاتھ سے کھا نا کھلاتے۔ مرطرح خدمت کرتے پکھ روز کے قیام کے بعد جب میں بریلی شریف سے واپس عازم مدینہ ہونے لگا تو حضرت ججة الاسلام نے فرمایا مدینہ طیب میں سرکا راعظم میں میر اسلام عرض کرنا (۵)

استاذ زمن علامه حسن رضابر بلوي قدس سره:

" حامدر ضاعالم علم بدئ \_ نوكل گزار جناب رضا"

''حسن بهارش زخزال دور باد\_ چول اب وجد ناصر ومنصور باد' (۲)

حضرت صدرالا فاضل علامه نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمه: "عربی زبان کامابر میں نے حضرت (جمة الاسلام) جیباکسی کونید یکھا"(2)

حضرت علامه مراج الدين سلامت الله نقشبندي راميوري:

(سای مرضا بکدین)

" دعفرت مولا تا کے (اعلی حضرت) فیضان کا اونی اثریہ ہے کہ ان کے فرز تدار جمسند صاحب ہمت بلند جامع انحاء سعادت ماحی بدعت حامل لوائے شریعت قرق عین العلم امولوی حامد رضا خال صاحب طول عمر ق و زید قدر و (ان کی عزت طویل اور عزت زیادہ ہو) نے ایک مدر سرخاص اہل سنت کے بنام "منظر اسلام" بنیاد ڈالی جسکی صرف پر یلی والوں کے نہیں بلکہ تمام اہلے تندوستان کے واسطے اشد ضرورت تھی اس کے اس وجوہ اور خوبیال روداد مدر سراور اس کے مقاصد کے ملاحظ ہے مفصل ہول گی۔" (۸)

''جوفی و کی منصف بنظر انعیاف اصل معیانی تحریر جواب و ناصن کی جملہ جیلہ نکلے عامد رضا خان صاحب کو ملاحظ کرے گامیری طرح اس کے منہ ہے ہے۔ تن تعیانی کا کہ'' تھم الجواب و حبذ التحقیق'' یعنی کیا بی اچھا جواب ہے اور کیا بی عمرہ تحقیق ہے۔ حق تعیانی فاضل جلیل و عالم بے عدیل، فخر بیت الا ماثل، مجیب مصیب کواس جواب باصواب کا اج عظیمی عطافر مائے۔ فاضل مجیب نے دھجیاں اڑا کر مخالفین کے پرکاٹ دیئے۔۔۔۔۔ حاصل کلام وظا صدم ام یہ ہے کہ علا معلیم وفہا معلیم، مجیب مظفر ومصیب مطرج من کی صور تقریر سے محن لفین قیامت ذاو ہائے آ ہ در بر، جن کا رعد تحریر اعدائے دین کے ہوش وجواس کے لیے برت انداز محشر اور اند ظلالہ وعم الخلمین نوالہ وخص العالمین با فضالہ وضح اللہ السلمین بطول حیاتہ وافا ضاتہ نے ادام اللہ ظلالہ وعم الخلمین نوالہ وخص العالمین با فضالہ وضح اللہ السلمین بطول حیاتہ وافا ضائب ادر اصابت رائے کا مرافعہ عند العلماء الربائین بحال اور جو تلوح کیا لجملہ کے جملے میں تصریح افادہ فرمائی جملے میں تصواب بلکہ ایجاب عمل در آ مرکافر مان شاہی بے قبل وقال۔'' (۹)

شيخ الاسلام علامه غلام محديسين رشيري بورنوى قدس سرة:

"اگراعلی معفرت علیه الرحمه نه دوت تو ججة الاسلام رحمة الله علیه اعلی معفرت موتے۔ایسا قسین دجیل ، دجیه دکھیل عالم ہند دستان میں دوسرانہیں تھا۔" (۱۰)

عكيم الملت علامة حنين رضاعليد الرحمة:

''اعلی حضرت(امام احمد رضا) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اورادیب تنقیقو و وحضرت ججبۃ الاسلام مولا ناحامد رضاخاں تنفے''(۱۱)

حضرت علامه مفتى مجمه عبدالعلى لكصنوى عليه الرحمه:

رياى دخا بكدي ي

ا "جو پچھاس کے حق میں مفتی لہیب (ججۃ الاسلام) نے تحریر فر مایا مقرون بصواب ہے اور منتد بسنت و کتاب ہے۔"(۱۲)

حضرت علامه مفتى محمر عبدالله صاحب يلنوى عليه الرحمه:

''مجھ کواپنے جوال صالح نخراما ٹل مغتی و فاضل عالم بے بہتا، علامہ کیا حضر سے مولا تا عبد مولوی حامد رضا خال صاحب خلف الشرف مخدوم ومولی مجد ووقت حضر سے اقدی مولا تا عبد المصطفیٰ احمد رضا خال صاحب مد ظلا و دامت برکانے کی مقدی تحریح رفی حرف حرف الفاق ہے ۔ اللہ جل جلالا اس رئیس لمت اور مقتدیٰ ومرشد المسنت کو دارین میں جزائے نیر عطا و سرمائے ۔ اللہ جل جلالا اس رئیس لمت اور مقتدیٰ ومرشد المسنت کو دارین میں جزائے نیر عطا و سرمائے آمین ۔ ہندوستان میں کس المل کم کو یہ جرائے ہوگئی ہے کہ اس سلطان المقتم الے متا الم مقل کے حال پرجس شقی و بد بخت کی وہ تحریح ہوجسس کا رد اللہ اسے افرائے کہ دورگار تبحر کو کھتا پڑے ان شامت زدود ہا بیرکا تو یہ مسلک ہے۔۔۔ علی مقام بدنام اگر ہو نگے تو کیا نام نہ ہوگا'' (۱۲)

حضرت علامه مفتى محمد بدايت رسول لكعنوى عليه الرحمه:

"الحمد ند علی احسانه که دعزت مجیب معیب حامی سنت مائی بدعت قامع اساس لا مذہبال جناب نیروبرکت آب مولا نامولوی حامد رضاخان صاحب دام فیضہ خلف الرشید وفرز ندسعید خدوم الانام، ججة الاسلام افضل المحققین، فخر المتحد مین، تاج العلماء سراج المختبا، خاتم المحد ثین، سند المفسرین، جامع علوم ظاہری و باطنی، واقف تھائی فی وجلی، صاحب ججت قاہرہ بمبد دملئ سند المفسرین، جامع علوم ظاہری و باطنی، واقف تھائی فی وجلی، صاحب جست قاہرہ بمبد دملئ حاضرہ، عالی جناب مولا نالمولوی احمد رضا خان صاحب قادری پر بلوی مقلم العالی کی ذات مائیری حاضرہ، عالی جناب مولا نالمولوی احمد رضا خان صاحب قادری پر بلوی مقلم العالی کی ذات مقد بایکات کو الله رب العزت جل جلاله نے اپنے مقدری موجوب کی چیشین گوئی کے مطابق اس مقد س بایکات کو الله در بالعزت جل جلاله نے اپنے مقدری اور جس کے بی باہرہ و پر اجین و ت المعد و مظافر طاکنے سے بنایا ہے جس کا نیز و تھام ذوا لفقار حیوری اور جس کے بی باہرہ و پر اجین و ت المعد معجود ات احمدی کی جلوہ دکھا دے ہیں۔

خداد تدراس محمد کی پہلوان اور حنی شرکومقد کی المل سنت کے مروں پر مایداف کن اور کلامت کے مروں پر مایداف کن اور کلامت دکھے، جس کے نام سے شیاطین انس کے پر جلتے اور دشمنان المل سنت کے دم نکلتے ہیں پالی جو کھاک خدا کے شیر نے تحریر فر ما یا ہے وہ مرامر حق و بجا ہے، اس پر عمل ضرور کی اور انحراف خران ابدی ہے اور زید بے قید مرآ کہ جہال ہے تحریراس کی حماقت و تر عمق سے مالا مال ہے اس مران ابدی ہے اور زید بے قید مرآ کہ جہال ہے تحریراس کی حماقت و تر عمق سے مالا مال ہے اس مران مردا کردی ہے۔

کے قول پڑمل کر ناابلیس کی روح کوشاد اور دین کو ہر باد کرنا ہے، جب تک پینزانٹ بزرگ تو ہدنہ کرے مسلمان اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں واللہ تعالی اعلم۔''(۱۴)

اديب الرسنت حفرت علامه محرضياء الدين صاحب عليه الرحمه:

"اگرخه سواران سنت، تلمهانان بوستان شریعت کی چند متبرک صور تیس ند پر تیس تو نه معلوم دشمنان دین شین کی کس قدر به متبی بر همیس آخرایک شیر بیشهٔ شریعت عالم ابلسنت ماتی بدعت ان همان دین شین کی کس قدر به متبی بر همیس بر همیس آخرایک شیر بیشهٔ شریعت عالم ابلسنت ماتی بدونی کو ان کی آن بیس نیست و نابود کرد یا حالات اندرونی و بیرونی کو آشکارا کیا، یعن "ضروری سوال" کاجواب لاجواب سرا پاصدت دصواب می باسم تاریخی آخت این این خوبی سے تحریر فر ما یا کرخالفین نے نفر اکر ابلند کیا، حسن لیافت کی کال داددی تحقیق انت کی بهت کی تحریف کی سے تحریر فر ما یا کرخالفین نے تعریر مربابلند کیا، حسن لیافت کی کال داددی تحقیق انت کی بهت کی تحریف کی سے تعریر فیصل ا

اے قادر توانا حضرت مجیب لبیب مولا نامولوی محمد حامد رضاخان صاحب کودارین مسیس جزائے خیرعنایت فر ماجمنوں نے حمایت نثر یعت اعانت اہل سنت و جماعت فر ما کے بہت سے سنیوں کو درطہ مگر ای سے نکالا۔'' (10)

مولا ناسدر یاض الحن نیرخطیب حیدآ بادی (برادراحعرت سدمراخر الحامی)

''حضور کا (ججة الاسلام) علی فغل و کمال مهرمنیرکی طرح درختال و تابال ب مدینه طیبه میل شخ عبد القادر طرابلس سے مباحثه اورشیعی مجتهد ہے تفتگو کے دوظیم گواه موجود ہیں۔''(۱۲)

علامة مسر بلوى عليه الرحمه:

'' آپ (ججة الاسلام) نہایت حسین جمیل شخصیت کے مالک تصرح دسفید چرواس پر سفیدریش ادر آپ کا قد بالا ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بہچان لیا جاتا۔''(۱۷)

اديب شهير حفرت مولا ناابرار حسن صديقي تلمري عليه الرحمة:

"علامه (جمة الاسلام) کی شاعری بقیناً ایک فطری شاعری ہاور نیمرونی اردو می بلک عربی فاری دغیر و دیگرز بانوں میں بھی جمله امناف شعروخن پرآپ کو پوری پوری تعدرت حاصل ہے۔"(۱۸) پر وفیسر ڈاکٹر محد مسعود احمد نقشبندی علیه الرحمہ:

"جة الاسلام بلند پاييخطيب معايية از اويب اوريگات روزگار عالم وفاضل تصقدريس ميل آوا بي ساي رمنا بك روي مثال آپ تھے بی گرتقریر میں بھی ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ پاک وہند کے بہت سے شہروں میں آپ نے تقریر فرمائی۔عقائد کی اصلاح اور ایمان کی حرارت پیدا کرنے کی بھر پور سعی فرمائی۔''(۱۹) حضرت مولانا قار کی مصلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ:

''ان کاحسن و جمال ،عمامه کی بندش ، دا ڑھی کی وضع قطع اور پا کیز ہ صاف ستھرالباسس اور بزرگی دلول کومنخر کرر ہی تھی و ہابیہ وشیعہ حضرات نے کہا کہ ایسی نو رانی صورت آج تک دیکھی نہ ''نی ادر نہ ایسی مدلل تقریر سیٰ ۔'' (۲۰)

## مولا نامحمرصا دق تصوري/ يروفيسر مجيد الله قادري:

'' ججة الاسلام قدس سرهٔ کوئلم وفضل اورادب وتفقه میں وه ملکه تام حاصل تھا کہ بڑے بڑے علام دکھے کوئٹ گھے۔''(۲۱) علاء دیکھے کوئٹ گھے کوئٹ کے سرتھا کہ ونظم کی مدوین تومعمولی بات تھی۔''(۲۱)

### حفرت علامه نوراحدر قادري:

'' حجة الاسلام حضرت مولا ناشاہ حامد رضاخال بریلوی رحمة الله علیہ کا چہرہ کمبارک نور مصطفیٰ ماہ کے جلووُل سے ایساروش تھا کہ بس دیکھنے والے کا یمی دل کرتا کہ وہ حضرت ہے مع کی طرح روشن چہرے کودیکھتا ہی رہے۔ اور آپ کی سیدزندہ کرامہ میں کوئی بڑے بڑے ہندوکا کستھ ۲۳ میں اجمیر شریف میں حضرت خواج غریب نواز کے حس شریف کے موقع پر مرف آپ کا شمع کی طرح روشن چہرہ دکھے کرئی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بیروشن چہرہ بات کی تصویر ہیں۔'' (۲۲)

## دُاكْرُ حسن رضاخال يثنه:

"درسیات کی تمام کتابیں والد ماجد سے پڑھیں تغییر بینیاوی کے درس میں اپ عہد کے لاٹانی اور بے نظیر مدرس میں وہ جامع تھے لاٹانی اور بے نظیر مدرس تھے طاہری حسن وہ جامت کے ساتھ باطنی فضل دکمال کے بھی جامع تھے تغییر وصدیث کا درس خاص طور پرمشہور تھاعر بی ادب میں منفر دحیثیت کے مالک تھے دن اری زبان میں بھی کامل عبور تھا۔ آپ اپ والد کی تمام خوبوں کے جامع تھے تلاندہ مسسریدین اور ناداروں کی دیمگیری آپ کاشیوہ تھا۔ "(۲۳)

رر مای در ضا بک ریوبی

مآخذ ومراجع

(٢) خلفائے اعلی حضرت مم (١) تجليات جمة الاسلام من (٣) تجليات ججة الاسلام بص ١١٣ (٣) حاديه ص ٢٩٩ (۵) تذكره مشائخ قادريه بركاتيد رضويي ۴۸۴ (2) خلفائے اعلی حضرت ص ۲۳۸ (١) تجليات جمة الاسلام ص (۸) تذکره بیل ص ۱۷۸ (٩) نآوي حامديه جن ٣٥٠ (١١) تجليات ججة الاسلام ص٥٠ (۱۰) كاملان پورنيش ۱۹ (۱۳) فآوي حاريه ص٠١٣ (۱۲) فآوي حامدييه ص ۲۰۳ (۱۵) نآوي حامدية ص ۱۸ (۱۴) فآوي حامديه ص ۹۰ ۲ (١٦) خلفائ اللي حفرت م ٢٣٥ (١٤) تجليات جمة الاسلام م ٢٠٠ (١٨) تجليات جحة الاسلام من ١٢٠ (١٩) خلفائ محدث بريلوي من ١٢٣ (٢١) خلفائے اعلیٰ حضرت بص ٢٣٦ (۲۰)معارف رضایا کتان (۲۲) اعلى حطرت امام احمد رضابر يلوى من ٨ ، كرا فجي (٢٣) نقيد اسلام من ٢٣٧

# ججة الاسلام اورعلمي خد مات

سيدشاه محمدريان ابوالعلا كى: خانقاه سجادىيە ابوالعلائىيىشاە ئولى، دا ناپور raiyanabulolai@gmail.com

مجة الاسلام فبركاه م.

حضورياك عليه العلوة والسلام كاارشادفيض بنياد بريكه" اولياء أمتى كابنياي بني اسوانيل" ینی میری امت کے اولیاء اللہ کی میری امت میں وہی حیثیت ہوگی جوا کلوبنی اسرائیل کی حیثیت اعلی قوم مِن تھی، بالفاظ دیگرامت مرحومہ کے علائے کرام دادلیائے عظام کی تعدر دمنزلت دبی ہوگی جوانبیا بی اسرائیل کی اُ کی قوم میں تھی، وہ صاحب مجزات باہرات تقے تو بیمصدر کشف وکرامات، اُ کلوخلعت نبوت عطابواتوان دلق يوشول كو"ان اولياء الله لا خوف عليهم والاهم يحرز نون "كامر وه جال بخش سايا، وه نبوت کے شاور تھے توبیدریائے ولایت وامامت کے غواص ،انبیابنی اسرائیل نے سوتوں کو جگایا تو اولیا م الله نے قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کوترایا، چنانچدونیائے اسلام میں علی العموم اور بھارے ہندوستان میں عسلی افضوص جومسلمانوں کی کثرت نظرا تی ہے وہ انہیں اللہ دالوں کے دم قدم کی برکت ہے کہ انہیں میں ایک ملمى څخصيت يعني جية الاسلام حفزت العلام محمر حامد رضاخان بريلوي قدس سروم 1362 هه، آپ کي تعليم وتربیت تمام علوم مروجه وفنون میں مثلاً علوم نا فعه اصول منقول معقول اور علوم او بیدا ہے والد ماجد کے ز رجم ہوئی ،19 نیس برس کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت حاصل کیا بیعت وخلافت کا شرف حضرت سيد شاه ابوالحسيين احمدنوري مار مروى 1322 ه قدس سره كے علاوہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بريلوي قدى مره يم ماصل ہے،آپ علم عمل ميں با كمال علم دفعنل اور حسن و جمسال ميں شہره آ فاق ہيں آپ محض فاصل بریلوی کے نورنظر ہونے کی بتا پر محترم مرم نہیں بلکہ آپ بی خداداد صلاحیت، علم وضل، استعداد قابلیت ہجم علمی اورعلم وعرفان کی بدولت حجۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے ، آپ بہت خو برو حسین وجمیل دوجیهر تھے، چرو بر بال تھاواضح ہو کہ صورت دسیرت براعتبار سے اسلام کی ججت وحقانیت ک دلیل کے برہان تھے کی بدمذہب اور مرتدین آپ کے چروز بادیکھکرتا ئب ہوئے ہم موار کا شوق خوب تھا باوشان عظام اور ریئسان کرام دیدار کے لئے بیتاب رہا کرتے اپنے اسلاف واجداد وآباء کے

سرمای مرضا بک دیویو

کمسل نمونہ تھے، اخلاق و عادات کے جامع تھے، طبیعت نفاست پندی تھی تدریس وتحریر کی طرح آپ
کی تقریر بھی بہت مدل اور مؤثر ہوتی تھی، فرق باطلہ ہے کن ایک مناظر بے فرمائے جسمیں بفضلہ تعسال بیشتہ فتح پائی الا ہور کا فیصلہ کن مناظرہ آپ کا تاریخی مناظرہ اللہ اور کا فیصلہ کن مناظرہ آپ کا تاریخی مناظرہ اللہ اللہ ہور کا فیصلہ کن مناظرہ آپ کا تاریخی مناظرہ اللہ ہوائے اللہ اللہ ہوائے اللہ اللہ ہوائے اللہ اللہ ہوائے اللہ اللہ ہوگا، فاضل بریلوی کو حجہ الاسلام ہے بہت محبت تھی اور تازیجی تھا، حجہ الاسلام ہرائے اس اللہ ہور کا میں معساون مددگار، سے واللہ سے جہر اللہ کی ہرتحریک اور ہرکام میں معساون مددگار، النے ہمرہ وہرو کی میں آپ نے حریمی طبیعین میں سسر برگورکا ساتھ و یا وہ تمام دینی خدمات جو فاضل بریلوی کی موجود گی میں آپ نے حریمی طبیعین میں سسر انجام دیں ان کو فاضل بریلوی نے بے حدس ابا۔

ناصل بریلوی پوکھریر ہنلع سیتا مڑھی کے ایک جلسے کے لئے مولا ناعبدالرحمن نوراللہ مرقدہ نے دعوت دی مصروفیت کے سب آپ نے جمۃ الاسلام کواپنی جگہ پروہال گرامی نامہ کے ساتھ روانہ کیا تحریر کا اقتباس سیاکہ،

" اگرچه میں اپنی معروفیت کی بنا پر حاضری ہے محروم ہوں مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، "اگر چه میں ان کو حامد رضانہیں احمد رضا ہی کہا جائے"

اور کون نه ہو کہ آئیں کے لئے فاضل بریلوی نے فر مایا ہے" حامد منی و انامن حامد "ار طرح فر مانا ایک طرف توا پخ فرزند ہے اکی از حدمجت اور دوسری طرف ان پر بے انتبا تاز کا تما ہے، 1318 ھ پٹند کا یاد گار جلسہ بنام" رقح یک ندو ہ بجسمیں علاء مشائخ و جادگان طریقت مشر جنا بحضور سید شاہ امین احمد فردوی ثبات بہاری ) سجادہ: خانقاہِ معظم بہار شریف) ، حمزت سید شاہ محی الدیا محمد سن ابوالعلالی و انا پوری ) سجادہ: خانقاہ سجاد ہ ابوالعلائے داتا پور) ، حضرت سید شاہ محی الدیا قادری ) سجادہ: خانقاہ مجیبہ پھلواری شریف) وغیرہ کے علاوہ فاضل بریلوی کے ہمراہ حاج محمد حا رضا خال بھی پٹیں پٹیں شے ، فاضل بریلوی نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی آئیس وصیت فر ما وصال سے ایک جمع قبل اپنے پاس مرید ہونے کے لئے آنے والوں کو ججۃ الاسلام سے بیعت موسال سے ایک جمع قبل اپنے پاس مرید ہونے کے لئے آنے والوں کو ججۃ الاسلام سے بیعت

''ان کی بیعت میر کی بیعت ہے،ان کا ہاتھ میر اہاتھ اوران کا مرید میرامرید ہے''
اکا برعلانے آپ کی استعداد اور قابلیت کالو ہا مانا ،حرمین طبین کی حاضری حضرت العلام پیر سے
سین الد باغ نور الله مرقدہ نے آپ کی قابلیت کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے فرمایا۔
سین الد باغ نور الله مرقدہ نے آپ کی قابلیت کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے فرمایا۔
''ہم نے ہندوستان کے اطراف واکناف میں ججۃ الاسلام جیسانعسے وہلی نہیں دیم

سداى، رضا بكرديوي (جيرال مام نجريدان ع

آپنهایت بی فصاحت و بلاغت کے ساتھ برجت عربی میں اشعار اور مضامین و خطبات تحریر فرماتے عربی زبان پرآپ کو بدطولی حاصل تھی علوم او بید کے علاوہ ودیگر علوم وفتون تغییر وحسد بیث ،اصول فقد ،منطق وفلسفد اور ریاضیات وغیرہ میں بھی دسترس حاصل تھی آپ کا درس بیضاوی ،شرح عقائد اورشرح چشمنی وغیرہ بہت مشہور تھا۔

راقم کے والد ماجد ڈاکٹرسید شاہ ابوطا ہر چشتی ابوالعلائی صاحب خانقاہ سے ابوالعلائیہ علیہ شاہ نولی، داتا پورشریف، پٹنا پنامعت الہ برائے ڈی، فل ڈگری) الد آباد یو نیورسیٹی (بعنوان ''اردوشاعری کے ارتقامی شاہ احمد رضاً بریلوی کی شعری تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ''اکتوبر ''اردوشاعری مطالعہ میں مشتل صفحہ 121 میں تحریر فرماتے ہیں،

"الا جازات المتين" كاعر في مقدمه ال حقيقة كابين بوغف كاعبورد كفته تعدد الدارات المتين كاعر في مقدمه ال حقيقة كابين بوت ب، ال كعلاده معركة الارائر في العنف المعنف المعنف المعنف كاردور جمد كياب، الدولة المعنف مطبوع كراجي كل بعض مقامات براردو عن حاشي تحرير فرمات، برمها ي برس دار العلوم مظرال المعام بعض مقامات براردو عن حاشية تحرير فرمات، برمها ي برس دار العلوم مظرال المعارم بيلي عن درس حديث ديا، آب ) ججة اللسلام (كي ديكر تعمانيف من "رساله العمار الرياني على الرياني المعادية والن حال على عن شائع موت بين، رساله ملاجلال كالممل حاشية على معورت عن محقوظ بين "

علاد ہ ازی ترجمہ حسام الحرجین ، سلامت اللہ اللہ السنہ من سبیل العتاد والنعنہ وغیرہ ، نعت گو کی جس پڑا نصبے دہلینے عشق ومحبت جیں ڈو باہمواشعر فکر ونظر کی گہرا کی بعشق ومحبت کی جولانی ، الفاظ کے برمحل استعال حلاوت و چاشنی , ندرت وسلاست کے انداز لئے پھرتی تھی \_

واضح ہو کہ ہندو پاک میں مریدین دمجین کی ایک کثیر تعداد کے علاوہ تلا مذہ و و فلفاء کی ایک کثیر تعداد کے علاوہ تلا مذہ و و فلفاء کی بھی ہرید میں دمین میں ہم کا یک بڑی جماعت بھی منسلڈ مجاہد ملت حضرت العلام صبیب الرحمن قادری عباسی دھیں میں گرفت ہوئی جسمت علی خان کہ بنتی سیرت مصطفی) ، حضرت العلام ابرا ہیم رضا خال بریلوی ، حضرت العلام سردارا احمد دائل پوری کی مسئو کی ، حضرت العلام رفاقت حسین قادری مظفر پوری ، حضرت العلام سردارا احمد دائل پوری و فیم رہا، اور آخر بیستارہ 17 جمادی الاول 1362 ھستر برس کی عمر میں ظاہرا ڈوب کیا ، مولوی مجمد ابراہیم فریدی مستی پوری نے تاریخ دفات پر منی فاری میں ایک طویل نظم کمی ہے۔

## تغسليم ومشكرى انحطاط اور **افكار حجة الاسسلام**

مولا نامحرامكم رضا قادري اشفاتي

مدرسه اسلاميدرحمانيه، باسى، نا گورشريف

شهر ادوًا على حعرت، جمة الاسلام حعرت على مدالشاه محمه حامد رضا مت درى رضوى قد سس سرة (ولادت: ربي الخور ١٢٩٢ه ١٨٥٥م وقات: ١١رجب دي الاولي ١٣٦٢ه مطابق ۲۳ مرئی ۱۹۴۳ء) برصغیر مهند و یاک کی ایک علمی در وحانی اور پرکششش شخصیت کا تام ہے، آپ اعلى حعرت، امام الل سنت، سيد ناامام احدر من احت درى محد شير يريلوى تدسس سرة (ولادت: • ارشوال ۱۲۷۲ هـ ۱۲ رجون جمة الاسلام كاعسلى ودين تصنيفي وسبليغي ، دو تي واشاعتی ، تجدیدی واصلاحی خدمات سے ایک جہان روش ہے، جس کے جیکتے ہوئے تقوسش آج مجى جارے لئے راو بدایت اور مشعل راه بیں ، كوئى جہال ديده جب جة الاسلام كے قوم مسلم ك ہدایت برحشمل ان تابند واصول کامطالعہ کرتا ہے تواسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے محسبۃ الاسلام كوكيساد حزكتا ووادل عطافر ماياتها عصرحاضركا شديد تقاضه بيكالي مقتدره اورمفكرانه شخصیات کے علمی فقیمی بلتی ومعاشرتی کارناموں کواجا گرکیا جائے ، تاکہ آنے والی سلیس اسلاف کی خدمات جلیلہ سے روشاس ہو تکیس، کول کہ آج اسلاف نخالف تحریکیں منصوبہ بسندی کے ساتد عوام الناس كے افكار ونظريات ، اعتقادات ومعمولات پرشب خون ماركر انبيں اسلان بيرار بنارى بين ،اوران كاذبان وقلوب مصلك اللسنت كي حقانيت واستقامت كوكمزور كرتے ہوئے انہيں جاد و حق وحمد اقت اور صراط متعقم سے دور كر دبى إلى -ايے پرآشوب

حالات ميس مسلك اللسنت كى نمائنده شخصيات كى عظيم خدمات دينيه وعلمسية بيستس كرنابزى سعادت مندی ہے۔اس دفت عالمی اور ملکی سطح پر دوتحریکیں منظم انداز میں مصروف کارہیں۔ (۱) انبیاء واولیاء سے دشتۂ عقیدت ومحبت ختم کرنا (۲) اکابرعلاء ومشاکخ وسادات کے جذبۂ ادب واحر ام کو کمز ورکرنا۔ بیدونو ل تحریکیں اندرون خانہ بڑی خطرناک سازشیں رچے رہی ہیں،جس کے ز ہریلے اثرات روز بروز بڑھتے ہوئے محسوس ہورہے ہیں،ایسے نازک حالات میں اکابرعلی، وفقهاء كى علمى وديني اوراصلاحى خدمات يقوم مسلم كوآشا كرانا بم سب كالذببي وملى فريضه اتى تمبيدك بعدآب مفرات في بخولى محسوس كرليا بوكا كرحضور جة الاسلام الثاه حامد رضا قادری بریلوی قدّی سر اهٔ کی ہمہ جہت و عبقری شخصیت جماعت اہل سنت کی کیسی عظیم ، بے مثال شخصیت تھی،جن کے وجود مسعود ہے امت مسلمہ کی بڑی اصلاح ہوئی ،ا کا برعلا و ومسٹ کنج حضرت ججة الاسلام كے علم وفضل ، زید دِنقوٰی ، فکر و تدیّر کا تکلے دل سے اعتراف کرتے ، حضرت شیخ علام سيد حسين المد باغ فرماتي بين بهم في مندوستان كاطراف واكناف بين ججة الاسلام جيها نصيح بليخ نهيس ديكها' [ تذكرهٔ اكابرابل سنت ص: ١٢١، مصنف : حضرت على مه مفتى شفق احمد شريفي صاحب الله آباد ] يعظمت ورفعت آپ كوكيے حاصل ہوئي اس حقیقت كو بجھنے كے لئے ہمیں جمہة الاسلام كى حيات وخدمات كالمعان نظر كرماته مطالعه كرنا بوگاء آب جس خانواده كفروسسريد تے وہ ایک علمی وروحانی خانوادہ تھا،جس خاندان کا ہر فردشش آفتاب و باہتا ہے۔ بن کر جیکا، تاریخ میں جے" خانوادہ رضوبی" کہا گیا ہلمی جامعات و یو نیورسیٹیز میں جے" فکررضا" کاامتیازی مقام عامل ہوا، وہ ایک ایسے فائدان کے چھم وجراع تھے جس نے دین و خدہب کی پاسبانی وترجمانی كرت موئ ملك وملت كى الى خدمت فر مائى كه آج بهى اس خاندان كانام بلى حروف ميس لكما جار ہا ہے۔ای خانوادے کے ایک علمی شہزادہ کا نام مولا ناحامدر ضا قادری ہدنیا جے " محب الاسلام" كعظيم الشان لقب سے جانتی ہے، جوائے عبد شباب ہی میں اس مقام رفیع پر فائز تھے كەخوداغلى حفرت امام احمد رضا''بر \_ مولانا''' حامد شي دانامن حامد' فرما \_ قيراني تماز جنازه کے لئے خودامام احمد رضائے آپ کے بارے می دمیت فر مائی ،ایا اعزاز جے عطابوا ہواس کے نفنل وكمال، تفقه وتدير، اوران كي مصلحانه ومفكر انه ذبنيت كاكون انداز ولكاسكا يع؟ ذيل كيسطور میں ای جیة الاسلام کی حیات و کارنا ہے کی چند جملکیاں بیش کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ عليم وتربيت: میریسی میریسی ام احمد منامحد شیریلوی نفر مالی،آپ نے تسام

رياى دفيا بكدي

کتابیں اپنے تابغہ روزگار والدامام احمد رضا سے پڑھ کر معاصرین میں بیا تنیاز پایا کہ صرف اور سال کی مختصری عمر میں جملہ علوم متداولہ ومنقولہ سے فارغ التحصیل ہوئے، اپنے زمانہ کالب علمی میں شب وروز مطالعہ میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ زمانہ کالب علمی ہی میں درسیات کی امہات کتب (خیالی ، تو فیح تلوی کی ہداییا فیر میں، بینا وی صحیح بخاری وغیرہ) پراپ علم ومطالعہ کی روثنی میں حقیق حواثی کھوک کو شخت کی بہونچائی ، جس حامد رضا کی ایس تربیت ہوا ہے تابی دنیا میں 'جہت الاسلام'' کیوں نہ کہا جائے گا، بلا شہوہ ای منصب جلس ل کے تابی کہ انہیں ' ججة الاسلام'' کہا جائے۔

علم وفضل كي شبهناكي:

ججة الاسلام كاعلم وفضل شهره آفاق تقاء دوران درس امام احمد رضامحة ث بريلوى تقتس سرة ے سوالات کرتے ،امام احمد رضاا پنے اس جہیتے شہز اوے کے سوالات کو بمغور ملاحظہ فر ماتے ،اور عالمانه ومحققانه جوابات سے نوازتے ، جب بھی علمی اور تحقیقی جواب کی ضرورت ہوتی تو''الولدالاعز'' لكه كرجواب رقم فرما كرحوصله افزائي فرمات ، بيتماان كاحسن تربيت كه عامد رضا" تحسب الاسلام" بن عمياءايك باب ميني يرجب اس طرح شفقتين كرتا بواس كانام "ججة الاسلام" بوتا ب-حضرت مفتی شفق احد شریفی لدا آباد (یویی) لکھتے ہیں مدین طیب کے جیدع الم حصر سے علا م عبدالقادرطرابلسي شامى سے جمة الاسلام كا(مدينه مؤره من)جومكالمه بواتحااس كاتذكره (خود) اعلى حضرت الم احدرضائے ملفوظات میں فرمایا ہے" آپ تغییر بیضاوی ،شرح چھینی کے درس میں اپنا الى تنبيس ركمة تيخ" تذكره اكابرابل سنت ص: ١٢٣]علوم وفنونٍ متداول ومنقول مين الي مبارت حاصل تھی کہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ برجست عربی اشعار اور مبسوط مقالات وخطب ات تحسسرير فر ماتے، "الاجازة المتيند تعلماء بكة والمدينة" آپ بى في مرتب فرماكي، كتاب مقطاب "الدولة الملّيه بالمازّة المغيبية" كااردور جمه آپ كاغظيم شاه كارب، تغسير، حسد يه، فقه، اصول فقه منطق ، فلسفه، بلاغت، ریاضی ، اورعلوم ادبیه پر زبر دست دسترس ومهارت تقی \_ انبیس استعداد وصلاحیت کیوں ندہو کہ آ پ اس عظیم باپ کے فرز ندار جمند تھے جس نے اپنے علوم ومعارف سے دنيا كوفيضياب كيار واقعى امام احمر رضاك اس شبز ادة عالى وقارنے النے علم عمل بضل وكمال ، اور عشق ني سان الميار كاحرارت سے ايك جهان ومتعفض فرماكرا بيندوالد ماجدى جانشين كاحق اداكيا۔

باب چہارم فقہ وا فیآء

مجة الاسلام فبريء م

(355

سهائل مرضا بكديوي

# ججة الاسلام بحيثيت مفتى اسلام

مفقی محم<sup>ر س</sup>ن رضا نوری صدر مفتی مرکزی ادارهٔ شرعیه پیشه

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی وطیرہ و مین وسسنیت، مذہب وملت کی خدمت رہا ہے امام اہلسنت کو پیشرف حاصل رہا ہے کہ آپ کے سلف نے فقہ و افراء کے ذریعہ بھی توم کی رہنمائی فر مائی ہے اور آپ کے خلف نے بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور خدمت اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی انشاء اللہ۔

رب قد يرجل مجده نے خضور ججة الاسلام عليه الرحمہ کوعلم وفضل ، تقوى وطہارت اور حكمت ودا تائى ہے بعر پورنو از اتھا يہى وجہ ہے کہ ، بڑے بڑے علما اکرام نے آ ہے كى بارگاہ ميں زانوئے اوب تہدكيا اور آپ كخر من علم سے اپنا على وامن كو پركيا ، آپ علم وفضل ميں زانو ئے اوب تہدكيا اور آپ كخر من علم سے اپنا على وامن كو پركيا ، آپ علم وفضل تقوى وطہارت كے كوہ ہمالہ تھے ، اعلى حفرت امام المسنت رضى اللہ تعالى عنہ كوآپ پراعماد محمل تھا يہى وجہ ہے كہ اعلى حضرت امام المسنت واصل بريلوى رضى اللہ تعالى عنہ نے آپ كو ابنا جا المسام و بھت الاسلام پركتاا عماد ويقين تھا اينا جا نشود امام المسنت نے فرمايا۔ (1)

''اگرچیش اپنی دین معروفیات کی بناپر حاضری ہے معذور ہوں گر حامدر منسا کو بھیج رہا ہوں اکر چیش اپنی دین معروفیات کی بناپر حاضری ہوں اللہ تعالی عنہ کے اس اذ عان ویقین کو ہوں انکو حامد رضا نہیں احمد رضا سمجھا جائے' اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اذ عان ویقین کو آپ نے جانشینی کاحق ادافر ما کر خابت کر دیا تدریس ہویا تحریر مناظرہ ہویا خطابت ، علم تغییر ہویا علم حدیث ، اصول حدیث ہویا اصول فقہ ، فقری نولی ہویا رسم افقاء، انتظام ہویا اہتمام ، مذہبی معاملات ہوں یا سیاسی حالات تمام میں آپ نے امام الجسنت کی جانشینی کاحق ادافر مایا آپ کے معاملات ہوں یا سیاسی حالات تمام میں آپ نے امام الجسنت کی جانشین کاحق ادافر مایا آپ کے افقاء فولی کے انداز ، دلائل کی کثر ت ، زبان کی ندرت اصول دقواعد پر قدرت ، بیان اسلوب کی

ر ای درضا بک ریویی ( 356 ال ملام نبر کا ۲۰۰۰

نزاكت ،عرف وتعامل مين امام المسنت كاعكس نظرة تا ب- حضور حجبة الاسلام حامى سنت ماحي بدعت، قاطع اساس بديذ ببيت مفكر ملت ،اديب مفسر ، محدث ، فقيه ، مدير دغير وادر بيشمار خوبیوں کے حامل تھے آپ نے فقہ وا فتاء میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائشینی کاحق ادافر مایا، جمله علوم وفنون کے ساتھ اس فن میں بھی آپ کومہارت تامہ حاصل تھی آپ نے جدیدو تدیم مسائل کاعل فرمایا ہے آپ کے فقاوے دیکھنے کے بعد آپ کے تفقہ فی الدین اور تبحر علمی کا پنا چلتا ہے آپ کے فتاوی میں قرآنی استشہاد، احادیث مبارکہ سے استدلال فقہی جزئیا ۔۔۔ ،اصول وقواعد كمبانيات بكثرت موجود بين آپ فيجس مسكلے يرقلم افعايات يائے تحقيق تك بنجايا اورامام المسنت بى كى طرح ولائل وبرامين كانبار لكادين والدماجد كرنگ مي بهي مجمل اور مجمی مفصل فآدی تحریر فرمایا ضرورت پڑی تو آپ نے فآوی کودلائل و براین سے مزین فرمایا آپ نے جہال مناسب مجماد ہاں صرف نفس مسکد کے بیان پراکتفا وفر مایا، لاریب آپ كى تحريرا ورقوت التدلال ميں اعلى حضرت بى كارتك نظرة تا ہے آپ كا طرز التدلال نبايت عمده ہوتا ہے آپ ایسے بالغ النظر مفتی ہیں کہ آپ نے فقاد کی نو کی کے وقت صرف جزئیات پر ہی نظر نبیں رکھا بلکہ قرآن وحدیث اصول تغییر کے ساتھ قواعد تقبیہ کوبھی ماخد بنایا۔ایک تبحر فقیہ کے ليحضروري ہے كەمسائل شرعيد كے ماتھ اسكى نظر حالات وز ماند پر بھى ہوكة عرف وحالات عادت وتعاملِ ناس كى جا نكارى كے بغير كوئى مفتى تبحر فقينبيں ہوسكا مشہور بے "من جھل باھل زمانه فهوجاهل (٢)

خاد مان فقد سے پوشیرہ نہیں ہے عرف و عادت اور مکان و زبان کی وجہ سے سائل مسیں تبدیلی ہوتی رہتی ہوتی ہے مطالعہ میں ہوتا ہے اور طالات و زبانہ پراسکی تبدیلی ہوتی ہے اور افا اور افقا انولی کے وقت صرف نفس مسئلہ پیش نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ فقا و کا تحریر کرنے سے بلل سائل کی شخصیت اسکی نیت، استفاء کی نوعیت، علاقد کی کیفیت، اور وہاں کے لوگوں کی عادت سے آگاہ ہوتا ہے ، حضور ججة الاسلام علیہ الرحمہ کے فقا و کی بیش فرکورہ تمام خوبسیاں موجود بیل آپ نے فقا و کی بیش فیکسی المحمد کا قا و کی تحریر کرتے وقت صرف استفتاء پر نظر نہیں رکھا بلکہ سائل کی نیت اور طالات و تعامل کو بھی پیش نظر رکھا آپ ایسے وسیع النظر مفتی ہیں کہ آپ نے موقع محل کی نزاکت ، شریعت مطہرہ کی مصلحت ، '' اللہ بین یسز'' (۳) کی رعایت کو محوظ نظر رکھا۔ آپ کے جعرعلمی اور فقید المثال فقیہ ہونے کا اندازہ لگا نا ہے و مندر جہذیل استفاء کا جواب ملاحظ فرما میں آپ سے استفاء ہوا۔

السوال: کی چینٹ اورر کے ہوئے کیڑے سے نماز جائز ہے یانبیں کیڑایاک ہے یا پلید؟ الجواب:علاد وازی کے ہماری شریعت محدُ سبلہ کا ضابطہ نے عامد واصل کلی ہے کہ "البصل في الاشياء الطهارة" توجب تك بطريقة شرعيه يزيا مين اسپرث دغيره نجاست كامسيل یقینی طور بر نابت نه هوجائے اسکی نجاست کا حکم رجما بالغیب و بے ثبوت ہوگا ، میں کہت اہوں اگر بطریق شری ثابت ہوجائے کہ پڑیا میں اسپرٹ کامیل ہےتو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس كى رنگت ميں ابتلائے عام باور عموم بلوى نجاست متغن عليد ميں باعث تخفيف حستى في موضع النص القطعي " كما في ترشش البول قدرارؤس الابر كماحققه المحقق على الاطلاق في مستح القدير" ندكه محل اختلاف میں جوز مانۂ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابرا ختلا فی چلا آیا نہ کے جہاں صاحب ندبب حضرت امام اعظم وامام ابو يوسف رحمة الله تعالى كاصل مذبب طبهار \_\_\_ بهواورو بي امام ثالث امام محمر سے بھی ایک روایت اورای کو طحاوی وغیر وائمہ ترج وضح نے مقارم جح رکھا ہونہ کہ الی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی وخل نہ ہو جومتا خرین اہل فتو کی کواصل مذہب سے عدول اورروایت اخری امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی ، نہ کہ جب مصلحت النی اس کے ترک اوراصل ندبب يرانآه كي موجب بوتوالي حِلَّه بلاوجه بلكه برخلاف وجهذب مبذب صاحب مذبب رضي الثدتعالي عنه كوترك كركيم مسلمانول كوخيتي وحرج مين والنااور عليه مومنين ومومنات جميع ديارو اقطار ہندیہ کی نمازیں معاذ الله باطل اور انہیں اٹم ومصرعلی الکبیرۃ قرار دیناروش فقہی ہے بمسر دور پڑنا ہے غرض پڑیا یا ک ہے۔اس مسلم میں مذہب حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی الله تعالی عنها سے عدول کی کوئی و جنہیں اور جارے ان اماموں کی مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبهائز ہے۔ فقیراس زمانے میں اس پرفتوی دیناپند کرتا ہے اور اس سے نماز نہ ہونے کا فتوی دینا آج کل بخت حرج کاباعث ہے ہاں بادامی رنگ کی پڑیا کے سوا ( کدا کی طہارت میں کوئی شبنیس)اورزگت کی پڑیا ہورع کے لئے بچااولی ہے۔(٣)

آپ نے اس مخفر نو کی میں سمندر کوکوز و میں بھر دیا ہے۔ حضور ججۃ الاسلام کی قوت استدلال ، فقیما نہ بھیرت، اصول و تواعد کا استحضار، علمۃ اسلمین کی رعایت، معتاصد شریعت کی معلمت کا انداز ہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ ندکور ہ نوئ سے ظاہر ہے کہ حضور ججۃ الاسلام عالم اسلام کے عبقری نقیہ شھاور آپ کو تقتی قواعد واصول پر ملکہ جاصل تھا۔ حضور ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے مذکور ہ فقیہ شھاور آپ کو تقتی قواعد واصول پر ملکہ جاسل تھا۔ حضور ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے مذکور ہ فقی میں اصول کے مشہور تو اعد الاصل فی الاشیاء الاباحۃ (۵)، الیقین لا پر ول بالشک (۲)، المشید تحلیب التیمیر (۷)، الحرج مدفوع (۸)، سے استدلال صاف ظاہر ہے نیز حتقد میں ومتا خرین کی تھے۔

حية الاسلام نمبريا • ٢٠

'' مگرامورمتعلقہ بددین میں بعد سوال سائل بیان، امرحق ضروری اور یہان مصلحت دین اسکی طرف داعی کہ جب ایک ایسا ہے علم و کم نہم و مشکوک و متم مخص اپنے آپ کو مفتی مصنف بنائے ہوئے ہیں تو اسکی پُرجہل اور نااہل ہونے کا آشکارا کرناانشاء اللہ تعالیٰ دین عوام کونا فع اور مثلالت وجہالت میں پڑھنے کا دافع ہوگا۔ و باللہ التو فیق۔

بلاشبه ججة الاسلام فقه وا فها كےمقام رفیع پر فائز تھے۔

ع۔ ابر دحت ان کی مرقد پر گہر ہاری کرے

كتابيات:

(۱) فآوئی حامد یص ۱۸۱ (۲) رسم المفتی صر ۱۸۱ (۱) فآوئی حامد ییص ۱۸۱ (۲) فیض القدیرج رسم سر ۲۳۳،۲۳،۲۵ (۳) فیض القدیرج رسم ۱۸۵ (۲) اییناً صر ۱۹۰ (۱۲) اییناً صر ۱۲۵ (۱۲) اییناً صر ۱۲۵ (۱۲) اییناً صر ۱۲۵ (۱۲) مفکوة صر ۱۵ (۱۲) مفکوة صر ۱۵ [

جد الاسلام نبر كان م

سدمائل، رضا بک ربویو

## حضورججة الاسلام اورفقهوا فتآ

مفتی محمد راحت خان قادری بانی و ناظم دار العلوم فیضان تاج الشریعه بریلی شریف

#### فقه كالغوى معنى:

فقد كامعنى لغت ميس كسي شئ كم مقصودكو بهونچا نے۔

حفرت علامه شريف جرجاني رحمة الله فرماتے ہيں:

''الفقه هوفی اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه''۔(۱) يعن فقه كامعى لغت ميں متكلم كے مقصد كواس كے كلام سے مجھتا ہے۔

نقد باب سیمع یسمع ہے متعمل ہاں کا اسم فاعل فاقد کے بجائے فقید آتا ہے، جیسے معنی سامع ہی جراس کوعلم شریعت کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مصدر بلفظ فقا هت باب کرم بکرم سے متعمل کیا جاتا ہے۔ فقا هت کے معنی فقیہ ہونے کے بہت والعالم بالفقه فقیه ،، یعنی فقہ جانے والا فقیہ ہ، اور محاورے میں کہا جاتا ہے:

جیما که علامه د مخشری نے تعریف کرتے ہوئے اس جانب یوں اشارہ کیا ہے:

''الفقيه العالم الذي يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها''-نقيداي عالم دين كوكتي بين جوشريعت كي تبين كموليا وران كے حقائق كي تغيش كرتا ہے۔

ر ای در خا کید ہویو) (جد اللام تبر کا وی

#### فقه كالصطلاحي معنى

عام نتہائے کرام سے فقہ کی تعریف یوں منقول ہے:

"العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية" (٢) يعنى احكام شرعيه وان كالم شرعيه وان كالم شرعيه وان كالم المعلم كرنا

حصرت المام اعظم الوصنيف رضى الله تعالى عندني نقد كي تعريف ان الفاظ ميس كى ب:

''معرفة النفس مألها وماعليها''(٣)ايي حقيق معرفت كه جس كـ دَريعه انسان ا پنافا كه ه اورنقصان معلوم كريكے اس كانام علم فقد ب\_

عمدۃ السّائخرین علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ کی وضاحہ۔ یوں کی ہے کہاصولیوں کے نز دیک فقہ کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے:

''العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلعها التفصيلية ''(٣) ادكام شرعيه تفصل دلاك عائز وفقد كتي بير

ای سے:

''وعندالفقهاء حفظ الفروع واقلهٔ ثبلاث''(۵) نقها کی اصطلاح میں نتیہ کااطلاق اس پر ہوگا جوفروع کو یا در کھے اس کی اقل مقدار تمن ہے۔

مونیائے کرام (جوالی شریعت طریقت کے جامع ہوں دصل مولیٰ کا حصول ہوتا ہو ) کے نز دیک فقہ کی تعریف یوں ہے:

"الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري المما الفقيه المعرض عن المها النافي المعرض المعرف الدنيا الزاه في الأخرة المصير بعيوب نفسه" (٢) فقيد الكوكم من مورث كرة فرت كي من مورث كرة فرت كي وحضرت حسن بعرى رضى الله تعالى عنه كاقول م كه تقيده م جود نيا منه مورث كرة فرت كي طرف داغب ادرائي عوب يروا تف مو

عبدقديم مِن عَلَم فقد كامغبوم بهت وسيع تعاراس كردائرة بحث مين علم شريعت كعلاوه علم الهيات اورعلم طريقت كمسائل بهي شامل تقد شخ الحديث علامه غلام رسول رضوى شرح مسلم النبوت مين يون لكهية بين:

"ان الفقه في الزمان القديم كأن مُتناوِلاً لعلم الحقيقة وهي الالهيات من مباحث الذات والصفات وعلم الطريقة وهي مباحث المنجيات و المهلكات مباكرة من كرين المسامة عندالمامة عندالمامة عندالمامة مناكرة من الكرين المسامة مناكرة من المسامة مناكرة مناكرة

وعلمه الشريعة الظاهرة ، (2) يعنى علم فقدز مان قديم من علم حقيقت كوبحى شامل تعا، جيع علم النبيات كمتب مين كرجس من خدائ تعالى كاذات وصفات ہے بحث ہوتی ہے ، الح الحرح نجات بخش اور ہلاكت آميز چيزوں كاعلم يعنى علم طريقت اور شريعت مطبرہ كے ظاہرى علوم بحى ال علم كدائرہ ميں آتے تھے۔

البتہ بعد میں جب مسلمانوں کے تعلقات مختلف اقوام کے ساتھ قائم ہوئے تو علوم وفنون کا بھی تبادلہ ہوااور وقت کے نقایض کے مطابق عقائد وایمانیات کو عقلی دلائل سے مزین کیا گسیا تو عقائد کے مباحث متقل ایک فن کی صورت اختیار کر گئے اور اس کو علم کلام سے موسوم کیا گیا اس کے بعد فقہ کام فہم علم شریعت ظاہرہ میں محدود ہو گیا۔

#### علم فقه كاموضوع:

علم کاموضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے وارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے ۔علم فقہ کا موضوع فعل مکلف ہے اس حیثیت ہے کہ وہ مکلف یعنی عاقل وبالغ ہے۔علامہ ابن عسابدین شامی قدس سرؤ السامی فریاتے ہیں:

''وموضوعة فعل المحكف ثبوتاً أوسلباً''(٨) يعنى علم فقد كاموضوع ثبوتا ياسلبا فعل مكلف ب-

للبذا غیر مکلف کافعل اس علم کا موضوع نہیں ہوسکتا کیونکہ بچہ اور مجنون وغیرہ تکالیف شرعیہ کے مکلف بی نہیں ہیں اور ان کی عبادات (نماز ،روزہ وغیرہ) کی صحت عقلی ہے۔ ان کواس کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے تا کہ عادت ہوجائے اور بالغ ہونے کے بعد ترک نہ کریں نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ خاطب ہیں فعل مکلف کو چونکہ حلال وحرام واجب وستحب وغیرہ عارض ہوتے ہیں۔ اس لئے فقہ میں ان بی سے بحث کی جاتی ہے۔ بہی فقہ کا موضوع ہے۔

### علم فقه كي غرض وغايت:

اس علم کی غرض وغایت سعادت دارین ہے۔علامہ ابن عابدین شامی قدس سرۂ السامی فر ماتے ہیں:

"وغايته الفوز بسعادة الدارين" (٩) اس كى غرض دارين كى سعادت سے كامران مونا عد

لیعن نقیہ خود بھی دنیا میں جہالت کی تھا ٹیوں سے نکل کرعلم نافع کی فضاؤں میں سفر کرتا ہے اور درسروں کو بھی حقوق الغداور حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے تاکہ جہالت کی تاریکیاں جہٹ جا تک منور علم کی بلندیاں حاصل ہوجا تھیں ، مالک جنت راضی ہواور بیغیم جنت سے مالا مال ہوجائے۔ علم فقہ کا ماخذ:

اس علم كاماخذاً يات قرآنيه احاديث احكاميه اوراجهاع وقياس بين قادى ثامي مي ب: ''و استمدادة من الكتاب والسنة والإجماع و القيباس ـ'' (١٠) ليني اس كا ماخذ كتاب دسنت اوراجماع وقياس ب\_

شریعت محمد بیمی حسب مراتب بالااحکام صادر کئے جائیں گے اقوال صحابۂ کرام حدیث کے ساتھ کتی ہوتے ہیں تو تعامل اجماع کے تائع کیا گیا ہے لیکن تحری واستصحاب حال قیاس کے ساتھ کتی گیا ہے ہیں: تابع رہیں گے جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فریاتے ہیں:

"وأما الشريعة من قبلنا فتابعة للكتاب وأما أقوال الصعابة فتابعة للسنة. وأما تعامل الناس فتابع للإجماع وأما التحرى واستصعاب الحال فتابعان للقياس-"(١١) ين بم عيل كثر يعت كتاب كتابع ، اقوال محساب كتابعان للقياس-"(١١) يعن بم يهل كثر يعت كتاب كتابع ، تعالى تاس كرام (رضوان الله تعالى عليه م حتابع ، تعالى تاس كتابع على الله تعالى عليه وللم كتابع ، تعالى تاس كتابع على الدي كا ورتح ك واستصحاب حال قياس كتابع عد

علم فقه كي اصل قر آن وحديث مين:

علم فقد دیگرعلوم وفتون کی طرح خود ساختہ نہیں ہے بلکداس کا مرجع قر آن وصدیث ہیں۔اور قر آن وصدیث ہیں۔اور قر آن وصدیث میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔قر آن وصدیث کے ساتھ فقہ کوابیا گہر آنعلق ہے کہ فقہ کالفظ بھی قر آن وصدیث ہی ہے ماخوذ ہے۔ویسے قو جا بجا قر آن میں تد بر بھل ہ تعقل اور شعور وادراک کی دعوت عام ہے۔لیکن ایک آیت مبارکہ میں بالکل صراحت کے ساتھ اہل ایکان کو تفقہ کی دعوت دی گئ ہے:

''وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَأَفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُواْ فِي اللِّينِ وَلِمُنذِدُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ''(١٢)اور ملانوں سے يتو مؤيس سكا كرسب كرسب ثقيس، توكوں نه واكران كر مركروه ميں سے

سائل برضا بكري ي

ایک جماعت نظے کہ دین کی مجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپی قوم کوڈ رسنا نیس اس امید پر کہ وہ بيس\_(۱۳)

اس آیت مبارکه کی تغییر میں صدرالا فاضل علامه سید تعیم الدین مراد آبادی رحمته الله تعسالی علیے فر ماتے ہیں ہر مخص کو عالم وفقیہ بننا ضروری نہیں البتہ جو چیزیں بسندے پر فرض وواجسب ہیں اور جواس کے لئے ممنوع وحرام ہیں ان کا سیمنا فرض عین ہے اور اس سے ذائد علم حاصل كرنافرض كفايه ب- حديث شريف مي علم كيمنا برمسلمان برفرض ب- (١٣)

دین کی سمجہ جس علم ہے حاصل ہوتی ہے ای کوفقہ سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ چونکہ علم فقہ ہی ایک اليافن ہے كہ جس كاتعلق بے شارعلوم وفنون سے برب تبارك وتعالى ارشا وفر ما تا ب

"مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَلُ أَوْلَى عَوْرًا كَيْمَوْرًا" (١٥) اورجے حكمت لمى اے بہت بحلائى لمى (١٦) اس آیت کریمه مفسرین نے حکت ہے کم فقدی مرادلیا ہے۔ حضورسرور عالم نورجسم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشادفرت جين:

"ككاشئي عمادوعمادهذاالدين الفقه" (١٤) يعنى بريز كايك ستون ٢ اوراس دین کاستون علم فقہ ہے۔

"من ير دالله به خير ايفقهه في الدين، (١٨) الله تعالى جمل كي بارے مي بملائي كا ارادہ فر ما تا ہے اے تفقہ عطافر ما تا ہے۔

الم ابن جرعسقلانی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: اس حدیث میں واضح طور پرعل کی سبلوگوں براور تفقہ فی الدین کی تمام علوم پر فضیلت بیان کی گئے۔ (١٩)

مشكوة شريف كتاب العلم مين ب كدايك موقع يرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في محاسب كرام كوخاطب كرتي موئ ارشادفر مايا:

"انالناسلكم تبعُوان رجالاياتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فأذاأتو كم فأستوصوا بهم خيراً" (٢٠) يك لوكتمار يتابع بي اوربيك تمہارے پاس تفقہ حاصل کرنے کے لئے لوگ زمین کے فتلف خطوں سے تمیں مے جبدہ تمہارے پاس آئی وتم انہیں خیر کی وصیت کرنا۔

"والفقيه الواحد أشدعل الشيطان من الف عابد، (٢١) اوراك فقي شيطان پر ہزار عابدوں سے بخت وگراں ہوتا ہے۔ کیونکہ عابدے سی کونفع نہیں پہونچیااور فقیہ لوگوں کوفقہ

-(364)-رماى مرضا بكريوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ارشا دفر مایا:

"تفقهوا قبل أن تسودوا، (۲۲) يعنى مردار بننے تبل علم فقد حاصل كرلو ...
"مجل فقد خير من عبادة مستين سنة ، ، (۲۳) فقد كى مجل مين شريك موناسا تھ برسس كى عبادت بہتر ہے ..

افياً:

بیشک افتا بیایک پرخطروادی ہے۔لیکن اس کار خیر میں رب تبارک و تعالی نے بہت بیشک افتا بیارک و تعالی نے بہت فضیات کا تا بیائے کرام علیم اضل العملاق و التسلیمات کا تا ب اور فرض کفایہ کو افتار نے والا ہوا کرتا ہے۔ افتا کا تعلق حقوق الله و حقوق العباد، سیاست وامارت، انفراد بیت و اداکر نے والا ہوا کرتا ہے۔ افتا کا تعلق حقوق الله و خض بیکرزندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ اجتماعیت ، قوانین و جرائم اور عبادات و معاملات غرض بیکرزندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔

شارح بخارى علامه مفتى شريف الحق امجدى قدس سر وفر ماتے بين:

''فتوی دینا ساری دین خدمات می سب سے اہم، سب مشکل اور سب سے پچیدہ کام ہے، اور ایس ا کام جس کی کوئی انتہائیس نقم اے کرام نے اگر چہم پراحسان فر ساتے ہوئے لاکھوں جزئیات کی تصریح فر مادی پھر بھی حوادث محدود نہیں آئے دن سیکڑوں واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی جزئیہ کی کتاب میں نہیں ساتا ہے کہ ووقت ہوتا ہے کہ ایک نقیبا پی بالغ نظری، تحتہ نجی ، وقیقہ بنی کی بدولت تا تیدایو دی سے می حکم اخذ کر لیتا ہے، محر سکام کتا مشکل ہا ہے بتایائیس جاسکا جس کے مریز تی ہوئی جانتا ہے۔''(۲۴) افراکی افغوی معنی:

افماً کالغوی معنی''جواب دیتا''ہے۔ای معنی کے لحاظ سے بادشاہِ مصر کایہ قول اللہ رہے۔ العزت نے ذکر فرمایا ہے:

"يَا آيُّةٍ الْمَلَأُ ٱفْتُونِي فِي رُوْيَا فِي إِنْ كُنْتُ هُ لِللهُ وْيَاتَ عُبُرُوْنَ "(٢٥) لِعِن اللهُ وَا درباريوا تم مير عنواب كاجواب دواكر تمهيس خواب كي تعبير آتي مور (٢٦)

انتا كالصطلاحي معنى:

اصطلاح فقها مين افيا كامعن" مسلكا علم اورشرى فيمله بتانا" الله تبارك وتعالى ارشا فرما تا ب:

' يَسْتَفْتُوْ لَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُ مُ فِي الْكَلَالَةِ ''(٢٧) يعنى المحبوبَّم كُنُوَىٰ يوجِية بين مِ آمَ مُر مادوكم اللهُ مُ كُلاله كَيار عِينَ أَوْ كَادِيتًا بِ (٢٨)

علامدسيدشريف جرجاني رحمة الشعليفر مات بين:

"الافتاء بيان حكم المسئلة "(٢٩) عكم مسلكوبيان كرن كانام انآب-علامة الى رحمة الشعلية حريفر مات بين:

"الافتاء فانه افادة الحكم الشرعى" (٣٠) يعنى شرى فيمله سي آگاه كرنے كو الآكتے ہيں۔

اعلى حضرت امام احمد رضا قادرى بركاتى بريلوى قدس سر وفر مات ين:

یکام کسی کے لیے بھی اس وقت تک حلال نہیں جب تک اسے کسی دلیل شرق سے اس حکم کاعلم نہ ہوجائے ورنہ پی غلط ہوگا اور شریعت پرافتر اہوگا،اوراییا کرنے والا اللہ کے اس قول کا مصداق ہوگا:

کیاتم خدا پروہ بولتے ہوجس کاتھہیں علم نہیں۔][ فرماؤ کیااللہ نے تھہیں اذن دیا، یا تم خدا پرافتر اکرتے ہو۔]"(۳۳)

#### افياً كي نضيلت:

افآ كى اہميت وعظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے كہ خدائے تعالى نے قرآن كريم كے اندر افآ كى نسبت خودا في جانب فرمائى ہے۔ ارمث ادب 'يَسْتَفْتُوْنَك قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُ مَدْ فِي الْكَلَالَةِ" (٣٣) يعنى المحبوبتم سے فتو كى يو چھتے ہیں۔ تم فرمادد كماللہ تم كوكلالہ كے بارے من فتو كى ديتا ہے۔ (٣٥)

الله رب العزت نے سب سے پہلے افتا کے منصب عظیم سے اپنے مظہم اتم حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کوسر فر از فر مایا۔

راى درخا بكديوي (عامل منريان)

اورالله تبارک و تعالی نے جن انبیائے کرام کیم افضل التسلیمات کو بھی اس دار فانی میں بھیجا توان کو استخطم سے سرفراز فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی ضرورت کے مسائل حل کر سکیں۔ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمد بیر و علم فقہ حاصل کرنے کا تھم فرمایا اوران کو تفقه کی دعوت دی تا کہ وہ اس علم کے ذریعہ قوم کے سوال کرنے پران کو تھم شرع سے آگاہ کر سکیس اور قوم پرا تباع شریعت آسان موجائے۔اللہ تعالی ارشا و فرماتا ہے:

''فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مَنهُم طَأَيْفَةٌ لِيتفقَّهُوا فِي البِّينِ. (٣٦) توكول نه بواكه مِرَكُروه مِن سے ايك جماعت فككردين كى مجمعاصل كريں۔ (٣٧)

اس کی اہمیت وافادیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیکام دینی خدمات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی اہمیت وافادیت کا انکار نہیں کیا جا عالم ایسام جع فتوی ہو کہ جس کوسنن روا تب رہم ہے۔ اس کے فتم اسے تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنن مؤکدات اس کے ذمہ سے ساقط ہوجا تی جیں۔ فتاوی عالمگیری جلداول ص: ۸۹۹ پر ہے:

''قال مشائخنا العالم اذاصار مرجعافی الفتوی یجوز له ترك سائر السنن کخاجة الناس الی فتوالا السنة الفجر كذافی النهایه ''یعنی مشائخ دننید نے فرمایا كه جب عالم فتوی میں مرجع ہوجائے تواس كے لئے فجر كی سنتوں كے علاوہ تمام سنتوں كا چھوڑ ناجائز ہے، لوگوں كاس كے اس كے فتوى كی حاجت كی وجہ ہے، ایسا بی نہایہ میں ہے۔

اوراس کی وجدظاہرہ کہ جوناجانے والے ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ معلوم کریں۔آیہ۔۔ مبار کہ میں ہے:'' فَالسُنَلُوْ اَهُلَ الذِّ كُو اِنْ كُنْتُ هُ لَا تَعْلَمُ وَنَ '' (٣٨) تواے لوگو اِعلم والوں ہے یوچھوا گرتمہیں علم نہیں۔ (٣٩)

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص تلاوت قر آن مسیس مشغول ہواورا ذان کی آواز آئے تو تلادت روک کرا ذان غور سے ہے اوراس کا جواب دے لیکن اگر فقہا کی جماعت علمی تذکرے میں ہوتوان کے لئے وہ تھم نہیں تنویرالا بصار دوڑ مختار میں ہی:

"ویجیب من سمع الأذان ولو جنبالا حائضاو تعلیم علم وتعلیه بخلاف القرآن الا ملغصافی اذان کوجونے وہ جواب دے اگر چینی بوحا نفرجواب نددے، ندوہ جوام کی تعلیم دینے یا حصول علم میں مشغول ہو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جواب دے۔

ای عبارت کے تحت علام ابن عابدین شامی فر اتے ہیں ای شرعی فیما يظهرولذا عبر

راى برضا كيد يويي ( 367 - 367 )

فى الجوهرة بقرائة الفقه" (٠٠) يعنى علم مراد علم شرى باى لئے جوبره مين نقد كي قرأت

حضور ججة الاسلام قدس مره:

اللیم نقہ وافق کی بلند پاییخ صیت حضور ججۃ الاسلام علامہ حامد رضاخاں قادری بریلوی قدی مروکاتعلق ایسے خاندان سے ہے جس خاندان کی خد مات اس میدان میں ایک طویل زمانے کو محیط ہیں۔ آپ کے رشحات قلم اور آپ کی تصنیفات وتحریرات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صرف فقہ وفقادی ہی نہیں بلکہ تغییر وحدیث ، عقائد وکلام ، عربیت و بلاغت ، حسن انشاو کمال تغییم ، حالات نے مانہ ہے کہ آپ میں انہ ہے۔ کمال تغییم ، حالات نے مانہ ہے آ شائی اور حکمت و تدبیر جسے بہت سے محاسن کے جامع متھے۔

حضور ججة الاسلام قدى سره جهال حسن و جمال، جودونوال، وجيدوخو برو، صبر واستقلال اور تخل برد بارى وغير وادصاف كے مالك تصوبين الله تعالى نے آپ كولم دين كى بيش بہا قيمتى نعمت سے بھى سرفر از فر ما يا تھاميدان علم وفن كے شہسواروں نے آپ كا ندر مندر حب ذيل ادصاف كامشاہده كيا ہے:

(۱) قاری قرآن (۲) محدث (۳) مفسر (۲) ادیب (۵) مشکلم (۲) مناظر (۷) مترجم (۸) شارح (۹) درس (۱۰) مصنف (۱۱) اصولی (۱۲) محقق (۱۳) تا قد (۱۳) مد بر (۱۵) مرشد و شیخ (۱۲) قائد و ربنما (۱۷) محثی (۱۸) علامه (۱۹) مدرس (۲۰) عامل (۲۱) خطیب (۲۲) شاعر (۲۳) محانی (۲۳) مبلغ (۲۵) مفتی

آج بھی مندرجہ بالا دعوے کی تصدیق کے لیے آپ کی تحریرات کا مطالعہ کیا جا سکتا۔ فقہ وفقاوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلندر تبہ عطافر ما یا اس کا انداز ہ ان چار باتوں سے بخو بی لگا یا جا سکتا ہے:

(۱) تعلیم وتربیت کس ماحول میں پائی (۲) آپ نے فتوی نولی کس سے تیمی

(r) آپ کی تصنیفات و فرآوی کا مقام و مرتبه

(٣) نقه و نآوي من آپ كے تلافده

حضور حجة الاسلام كي تعليم وتربيت:

ریج النور ۱۲۹۲ مل ۱۲۹۲ میر مشرعت و محبت، گهوار و علم وادب بر یلی شریف میس آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد ماجد اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے تاریخی تام "محمد" رکھا، الکار نے کے لیے" حالد رضا" جو یز فر مایا۔

آپ کی پیدائش جس مکان میں ہوئی تعی دو مکان آپ کے داداجان رئیس المتعلمین حضرت علامہ الشاہ مفتی نقی علی خال پر یلوی قدس سرہ کا تھا اور ابھی داداجان بھی بقید حیات تھے۔ انہوں نے علوم وفنون اپنے والدگرامی قدر قدوة الواصلین حضرت علامہ رضاعلی خال قدس سرہ صحاصل علوم وفنون اپنے والدگرامی قدر قدوة الواصلین حضرت علامہ رضاعلی خال تھا۔ علم وشل ، فکر ونظر، کر کے فضل و کمال کی بلند یوں کو طے کر کے نوعمری بن میں شہرتوں کو حاصل کیا تھا۔ علم وشل ، فکر ونظر، تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور فہم و فراست میں بے مثال تھے۔ آپ کی بیدائش کے وقت والد محتر م اعلیٰ جضرت قدس سرہ کی عمر مبادک \* ۲ رسال تھی۔ ایسے روشن تابناک ماحول میں آپ کا والد محتر م اعلیٰ جو نہ مال تک آپ نے دادا جان کی صحبت پائی ، اور نقل و دکایت ، بول چال کا ڈ ھنگ عام گھر والوں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے دادا جان اور دالد محتر م سیکھا۔

جس طرح سے علام نقی علی قدس سرہ کوان کے والد حضرت مولا نارضاعلی نے خود تعسلیم و تربیت دے کرعلم وادب کا شہوار بنایا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے شہزاد سے اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادری قدس سرہ کو تعلیم تربیت کے سانے میں ایساڈ ھالاتھا کہ جس کی مثال کوئی دوسرا چش کرے یہ مشکل امر ہے۔ اپنے باپ داداکی طرح حضرت ججۃ الاسلام نے بھی تمام عسلوم متداولہ کی تعلیم اپنے والدمحترم سے بی حاصل کی تھی اور اپنے معاصرین میں ممتاز ہوئے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہی آپ نے تدریس کا سلسلہ بھی والد بزرگ کے ایما پرسٹسروع کردیا ایک طرف علم حاصل کرتے دوسری جانب دوسروں کی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ،اور اپنے والد اعلیٰ حضرت قدرس مرہ کی روش پر چلتے ہوئے زمانۂ طالب علمی میں درسیات کی اہم کتب پرحواشی بھی لکھے جس پرآپ نے اپنے سٹسنے واستاذاور والدگرامی اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے وادو خصین بھی حاصل کی ۔خلیفہ حضور ججۃ الاسلام علامہ ابراہیم خوشر تحریر فرماتے ہیں:

"کی دجہ کر رائے کے ذمانے ہی میں آپ نے درسیات کی امہات کتب، خیالی، تو منے کوئے، ہداری آخرین، بیناوی، محے محت اری پر

ر ماقى برمنا بكدي إلى المام فيري العلام في العلام في

حواثی لکھ کراپے والد ذی شان کے زمانۂ تعسلیم کی یاد تازہ کردی ،اورخود امام احمد رضائے'' قال الولد الاعز'' لکھ کرا پنے متعلم صاحب زادے کی تحسین فرمادی۔''(اہم)

حضور ججة الاسلام قدس سره في فتوى نولييكس يسيكهي؟

" تیرہویں صدی ہجری میں مولا نارضائلی بریلوی رحمۃ الندتعالیٰ علیہ نے ۲۳۱اھ/ ۱۸۲۹ میں بر ملی کی سرزمین پر سندافقا کی بنیاد ڈالی، اور ۱۸۲۱ھ/ ۱۸۲۵، تک فتوی نولی کا کراں قدر کام بخس و نولی انجام دیا۔ مولا نارضاعلی بریلوی رحمۃ الندعلیہ نے ندصرف خود مندافقا کوزیت بخشی بلکہ اپ فرز ندسعید مولا نارضاعلی بریلوی کوخصوصی تعلیم دے کر مندافقا پر وائق افروز ہونے کے بعد ۱۳۹۷ھ تک ندصرف فتوی نولی کا گرال قدراور اہم فریضہ انجام دیا بلکہ معاصر علاو فقہ اے اپنی اعلیٰ علمی صلاحیت ، بصیرت کالو با منوالیا۔ (۲۲) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قاوری بریلوی قدس سرہ کی فنستوی نولی کا آغسان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قاوری بریلوی قدس سرہ کی فنستوی نولی کا آغسان ماری رہا۔ حضور ججۃ الاسلام قدس سرہ نے بہا ہ ۱۳۳۴ھ/ ۱۹۲۹ء تک مسلسل جاری رہا۔ حضور ججۃ الاسلام قدس سرہ نوگ تو کی تولی اپ والد بزرگ وار سے بیکھی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد فرماتے ہیں:

دوسال کے اور اسلام الم ۱۹۹۵ کے ۱۳۳۱ کی اور اسلام احد رضا کی خدمت مسین روکر تربیت کے مراحل ملے کیے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ۱۳۱۳ کی ۱۹۹۵ میں کار افرا کے ایک تیار کردیا تھا۔ فام احمد رضا کے لیفتو وَل میں حوالوں کی کتا ہیں نکالنا، سندوں کی عبارتیں علاق کرتا آپ کو دے تھا، اس طرح فتو ی نو کئی کے لیے خود آپ بھی شیبارہ ور ہے تھے۔ ۲۳ ایک الم ۱۹۰۰ کی میں دار العلوم منظر اسلام، بر یلی شریف کے آپ مہتم ہوئے تو بھر بید قدراری حضرت منتی اعظم مصلی رضا فال علید الرحمد نے سنجالی، جوآپ کے جمور فے بھائی تھے، عمر میں آپ سے ۱۸ رسال جھوفے تھے "۔ (۳۳)

علائے جرم اور اعلیٰ حضرت:

آپ کے فیخ واستاذ اور والدمحتر م کارت بین علم وضل کتنا بلند ہاں کا انداز ہ لگا تا نہایت مشکل ہے بڑی بڑی ڈی ڈی ڈی گئیس مارنے والے بھی ان کی تحقیق کے آگے خود کو بوتا تصور کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری پر ملوی قدس سرہ کے علم وضل کا اعتر اف علمائے عرب وجم کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا خان قادری پر ملوی قدس سرہ کے علم وضل کا اعتر اف علمائے عرب وجم کے ساتھ ساتھ اسان مردی ہوں کے ساتھ ساتھ میں مردی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی مردی ہوتا کی ہوتا

ان لوگوں نے بھی کیا ہے جوآپ سے اختلاف رکھتے تھے۔ ذیل میں عرب کے مقتدر علائے کرام کے تاثر پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے کھلے دل سے آپ کی دسعت علم کااعتراف کیا ہے۔ شیخ عبدالرحمن دھان کی فرماتے ہیں:

''الذى شهدله علماء البلدالخرامربأنه السيد الفرد الامامر-''(٣٣) وهجس كمتعلق ما معظم كعلائكرام كواى درج بين كدده مردارون مين يكراديكانه بين-شيخ عبدالله نابلس مدنى فرماتے بين:

"وهولنا درة هذا الزمان وغرقهذا الدهرو الاوان ...سيدالشيوخ و الفضلاء الكوام يتيمة الدهر بلاتوان-(٣٥) وهنادرروز گار،اس وقت اوراس زمان كالفضلاء الكوام يكيل

شيخ محمه عارف بن محى الدين ابن احمد فرماتے إين:

"فكلامميدل على كمال عليه-"(٢٦) ان ككمال علم يران كاكلم ولالت كرتا ب علامة في محد القاسى وشقى تحرير فرمات بين:

"جامع الكمالات والفضائل من الخط دون شرف كل متطاول فانه ابن الفضل و أبوة و المنعن لفضله اعداؤة و محبوة مقدارة في العلم جليل و مثله في الأنام قليل-"(٢٣) نشائل وكمالات كاليجامع بين جن كسام بزت سي يرايج عن الأنام قليل-"(٢٠) نشائل وكمالات كاليقين وثمن ودوست دونول كوب، ان كاعلى مقام بهت بلند ب، ان كى مثال لوگول من بهت كم ب-

اعلى حضرت غيرول كي نظرين:

"الفضل مأشهدت به الاعداء " كتحت غيرول نے بھى آپ كے فنل وكمال كا اعتراف كيا ہے ذيل ميں ملاحظ فر مائي ۔

ابوالاعلى مودودي نے بول لکھا ہے:

"مولا تا احمد رضاخال صاحب کے علم وضل کامیرے دل میں بڑا احترام ہے۔ فی الواقع وعلوم دین پر بڑی وسیعے نظرر کھتے تھے اور ان کی اس نضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان ہے ان ہے ان کے ان ہے ان ہے ان ہے اور ان کی اس نضیلت کا اعتراف رکھتے ہیں'۔ (۴۸)

رراى، رضا بكدريي

مولوی ابوالحن علی ندوی نے یوں اظہار خیال کیا ہے: ''جزئیات نقد پران کوعبور حاصل تھا، ان کے زمانے میں اس کی ظیر نہیں ملتی۔''(۹س) بارگاہ اعلیٰ حضرت تربیت گاہ حجۃ الاسلام:

جة الاسلام علامه مفتى عامدر ضاقدى سره ناب دالد بزرگ داراعلى حضرت قدى سره بيذا دى نولى كار بيت حاصل فر ما ئى تقى كەجن ك فضل دكمال پراپنول اورغيرول كى شهادتيل بائى جاتى بى راعلى حضرت كى بارگاه سے فيض حاصل كر كے حضرت علامه المجد على قدى سره صدر الشريعہ بنتے بہت سے اساتذ وعلم دفن سے تعليم حاصل كرنے كے باد جود آب نے فر مايا:

الشريعہ بنتے جي بہت سے اساتذ وعلم دفن سے تعليم حاصل كرنے كے باد جود آب نے فر مايا:

مجددوقت اعلی حضرت قدس مره کی بارگاه میں ہی ره کرعلامة ظفر الدین بہاری قدس سره نے ملک العلما کا خطاب پایا تھا ہی بارگاه میں ہی ره کے بعد حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خال قدس سره مفتی اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ جی بیتو اساطین امت تھے جن کاعلمی پایہ بہت بلند تھا۔ نا یا لغ بہشتی کی فقا ہت:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سره کی بارگاه میں خدمت گزاری کے لیے جو بچے رہتے تھے وہ بھی عام بچوں ہے الگ ہوتے ادرآپ کے علمی فیضان کا اثر ان میں پایا جاتا ۔ مترجم صحاح ستہ حضرت علامہ عبدائکیم اختر خاں شا جہانپوری قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

وہمعلمین حضرات توجہ نہیں فرماتے اور نابالغ شاگر دوں ہے بغسیسران کے والدین کی اجازت کے خدمت لیتے رہتے ہیں اس سلسلے میں سیدرضاعلی صاحب کا میدبیان ملاحظ فرما ہے:

اعلی حضرت کی زندگی میں احقر معجد میں نماز پڑھنے گیا۔ حضرت کی معجد کے کنوئیں پرایک نابالغ بہتی (سقہ) پائی مجرر ہاتھا۔ میں نے جب لڑکے سے وضو کے لیے پائی ہا نگا تو اس نے جواب دیا: جھے کوئی عذر نہیں ہے لیکن بڑے مولوی صاحب (یعنی اعلی حضرت) نے جھے کی بھی نمازی کو پائی دینے ہے منع فر مادیا ہے اور بتایا ہے کہ جو وضو کے لیے پائی مائے اس سے صاف ماف کہددیتا کہ میرے بھرے ہوئے پائی سے آپ کا وضونیس ہوگا، کیوں کہ میں نابالغ ہوں''۔ (۵۱)

ر ای در خا بکر دی ہے )

مفتی آگرہ حضرت علامہ سیدہ یدار علی شاہ الوری قدی سرہ بانی حزب الاحناف لاہور کے بھی ای طرح کے ایک واقعہ کو ملک العلم احضرت علامة ظفر الدین بہاری قدی سرہ فنے یوں بیان فر مایا ہے:

''مولوی محمد حسین صاحب میر شمی موجد طلسی پریس کا بیان ہے کہ ایک مرۃ برحضرت مولانا دیدار علی صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ، جماعت کا وقت تھا، مسجد کو تی پی ایک ''بھشتی''لاکا پانی بھر رہا تھا، جلدی کی وجہ سے اس لائے سے پانی طلب فرمایا، اس نے کہا کہ مولانا! میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کو وضو کرنا جائز نہیں اور نہیں دیا مولانا کو غصر آیا اور فرمایا کہ ہم جب جھے سے لے دہ بی تی توکیوں جائز نہیں؟ اس نے کہا جھے دینے کا اختیار نہیں، اور فرمایا بالی وہت کا اختیار نہیں، اور فرمایا بیانی وہتا ہے ان کا وضو کیے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا: وہ لوگ تو مجھ سے مول میں تابالغ ہوں ۔ مولانا کو اور خصر آیا ، جماعت ہو رہا اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز مسیں آخر تو جہاں جہاں پانی وہتا ہے ان کا وضو کیے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا: وہ لوگ تو مجھ سے مول لیتے ہیں، اور غصر آیا گراس نے نہیں دیا ۔ آخر کا رخود بھر ااور جلدی جلدی وضو کر کے نماز مسیں میں ماور غصر آیا گراس نے نہیں دیا ۔ آخر کا رخود بھر ااور جلدی جلدی وضو کر کے نماز مسیں دیدار علی ! تم سے تو اعلیٰ حضرت کے بہاں کے خدمت گاروں کے بچ بھی زیادہ علم مرکھتے ہیں۔ دیدار علی ! تم سے تو اعلیٰ حضرت کے بہاں کے خدمت گاروں کے بچ بھی زیادہ علم مرکھتے ہیں۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کے اتباع شریعت کا فیض ہے۔ '' (۵۲)

## جية الاسلام كى سندفقه حنى:

آپ کاسلسلۂ حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے اللہ علیہ حدث وہلوی ہے اللہ علی حضرت امام احدرضا قدس مرہ کے واسطہ سے شیخ عبدالرحمن مکی سے مسلک ہے جو والد ماجداعلی حضرت امام احمدرضا قدس مرہ کے واسطہ سے شیخ عبدالرحمن مکی سے مسلک ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عند تک بہنچا ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخان قادری بریلوی قدس سره کی اس سند کی خوبی بید که اس میں تمام سمان مرضا بک ربویو) (373) میں مضابک ربویو) اساتذ وُومشائع حنى بين اوربيسند فآوى رضويه، قديم، ج: ابس: ۵ر پرموجود بــــــــــ حضرت علامه مفتى حنيف صاحب بريلوي لکھتے بين:

"اعلی حضرت کے دوسرے حج وزیارت ۲۳ ساتھ کے موقع پرساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ میں "شیخ محمد سعیں ہاہصیل" اور مدین طیب میں "علامہ سید برزنجی" کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ اکا برعلائے حرمین نے سند فقہ حنفی عطافر مائی جو سے۔ اکا برعلائے حرمین نے سند فقہ حنفی عطافر مائی جو صرف دووا سطول ہے" علامہ طحطاوی" کے پہنچتی ہے۔ "(۵۴)

حضور ججۃ الاسلام قدس سرہ کی خد مات فقادی میں دنیا سے بے نیازی: حضور ججۃ الاسلام کے والدمحتر ماعلی حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی ہریلوی قدس سرہ نے جس طرح دنیا کوٹھکرا کرصرف دین کے لیے اپنی زندگی گزاری اور کھلے فظوں میں اظہار فریادیا:

> کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گداہوں اپنے کریم کامسے رادین پارۂ نان ہسیں

نائب امام احمد رضاحضور ججة الاسلام قدى سره نے بھى قناعت اور دنياوى مال وزر سے ب نيازى كے معاملہ ميں اپنے والد بزرگ وارك تقش قدم پر جلنا پند كيا اور بميشہ دنيا وارى سے دور و

عیار فی صفحا مدان این والد بررک وارج من مدم پر چها چهداور بهید و بیادارد نفورر ہے۔ ذیل میں اپنے دعوے کی تصدیق میں دوا قتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

"ان کے صاحب زاد ہے حضرت مولا نا حامد رضا خال رحمۃ الله علیہ جن ہے جھے کو چند دن فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ بڑے حسین و جمیل ، بڑے عالم ، ہے انتہا خوش اخلاق تھے۔ ان کی خدمت میں بھی نظام حیدر آبادی نے دار الافقا کی نظام حیدر آبادی کے میں جس در واز و فدائے کے کریم کا حقیر ہوں میرے لیے دی کافی ہے '۔ (۵۵)

قاعت اور دنیادی مال وزرہے بے رغبتی کا معاملہ صرف کارا فیا تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ دنیا سے بنیازی اور مال ودولت سے مفران کا طرو اُ امتیاز تھا اور وہ اپنے والدمحتر م کی روش پر انجھی طرح سے قائم تھے جس کا نداز ہ آپ کے اس مکتوب سے اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ اپنے

ایک عزیز کوبول تحریر فرماتے ہیں:

" موراد و المانت رسول سلمه کاخط و یکھامولی تعالی انہیں دونوں جہان کی فعت سے سرفراز کرے۔ان کی ہمدردی کاشکریہ! ول سے دعائے فیر کے سواکیا ہوسکتا ہے۔ مسگر فقیر کوئی زبرد مت و نیا دارعبدالد بہم عبدالد بنار فقیر نہیں۔ اعلی حضرت قبلہ کی روش میرے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ہیں نے ناظم ملکنڈ وعزیز محتر مغتی شیخ مجرحسین صاحب مرحوم کی تحریک پر جب بارہ سوہ ہے۔ ہیں نے ناظم ملکنڈ وعزیز محتر مغتی تو اب چھسو(۱۲۰۰) روپے کی ملازمت کرکے کیا دنیا طبی کروں گا۔ نواب رامپور نے پچاس ہزاد (۱۰۰۰) روپے فاتقا و شریف کے نام ہے دینے کالا کی دیا در بارباران کے خطوط بنام فقیرا تے۔ گر الحمدالمولی تعالی کہ فقیر نے اصلاتو جہنہ کی مولی تعالی کہ فقیر نے اصلاتو جہنہ کی مولی تعالی کہ فقیر نے اصلاتو جہنہ کی مولی تعالی دین جن کا خادم رکھے اور اس کی تجی خدمتوں کی توفیق رفیق فر بائے اور حسلوص نیت و مان سے ملوں گا تھیں مطلع کروں اطلاح میں اور دنیا سازی بار سے ملوں گا تھیں کہ بارک کے اس بی مولی گا تھیں مطلع کروں کا ۔ یہ میرا کا منہیں کہ میں اپنی مبالغة آمیز تعزیفوں کے اشتہار چھپوا کروہاں جیجوں اور دنیا سازی کے سام کی بارہ والی یونوں کا شہر کی جو اگر وہاں جیجوں اور دنیا سازی میرا دوجانی یہ نون کا رشتہ ہوگا بڑے ۔ جب جاؤں گا نے کہ کی عزیز کے یہاں قیام کروں گا جس دنیا کا جال بچھاؤں۔ جب جاؤں گا نے کہ کی عزیز کے یہاں قیام کروں گا در میں دین کی میرا دوجانی یہ نون کا رشتہ ہوگا بڑے سے جروفت حاضر ہوں۔ والد عا خدمت وہ جس طرح میرا در برجھ سے لے ہروفت حاضر ہوں۔ والد عا خدمت وہ جس طرح میرا در برجھ سے لے ہروفت حاضر ہوں۔ والد عا

فقیرمحه حادر ضاخال غفرله خادم سجاده و گدائے آستاندر ضویه بر لمی شریف دوم شعبان الخیر ۲۵ ساچه روز دوشنبه (۵۲)

#### این ذات پرفتوی:

انسان میں یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ اپنے لیے ہر ممکن آسانی کی جتبو میں رہتا ہے ، مخبائش اور اور سایت کا پہلوتلاش کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑتا ، یہاں تک کہ کچھلوگ بلا وجہ میں تعامل اور طالت زمانہ کی رعایت کی رہ لگا کریا تاروغیر قار کا بہانہ کرے ٹی وی ویڈ یوسیس آنے والی تصاویر جبیں ترام وقبیح چیز کو صرف جائز ہی نہیں بلک اس کو متحب و متحسن تابت کر کے مساجد میں داخل کر کے مساجد میں داخل کر کے مساجد میں داخل کر کے مساجد کی ترمت کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی کے فاص بند سے نہ صرف خود کوا دکام شرع مطبرہ کا پابند ہی بناتے ہیں بلکہ وہ درخصت کی جگہ عزیمت اور فستوی کی نہ مربی بناتے ہیں بلکہ وہ درخصت کی جگہ عزیمت اور فستوی کی اسلام نہریان

جگه تقوی اختیار کر کے مواخذے ہے بیچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ ججة الاسلام قدی سره کی عزیمت کا حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائے:

پشت پر کار بنکل پھوڑ انکل آیا، آپریش کی نوبت آئی، بے ہوشی کے لیے دوانہ کھیائی کہ شراب ہے، بلکھ ع

جب یادآ کیے ہوسٹم بھلادیے ہیں

کامصداق بن کرحضور رحمت عالم نو رجسم صلی الله تعالی علیه وسلم پر درود وسلام پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ درود وسلام کاور دکرتے رہے آپریشن ہوتا رہا۔ بے چین و پریشان ہونا تو دور کی بات اف تک ندکیا دیکھنے والے آپ کے بےمثال تقوی وعزیمت کود کھے کر حیران تھے۔

اس کی تفصیل محتر مقبلہ مفتی ذوالفقار خال تعیمی نے عنوان ' حضور حجبۃ الاسلام کی علالت و وصال پر چند تاریخی حوالے' میں جمع کی ہے،اس کا ایک طویل اقتباس نقل کیا جاتا ہے:

"لکین حضور پُرنور جحة الاسلام مدخله نے آپریشن کے دقت ضبط دخمل اور صبر واستقلال کی جوشان قائم فرمائی اس نے اس حقیقت کوایک نا قابل انکار حقیقت بنادیا که خسدا کے وہ برگزیدہ بندے جن میں روحانیت کاعضر غالب ہوتا ہے جسمانی تکالیف کی بجلیاں ان کے خرمن حمل مرذرہ برابرا ازنبیں کرسکتیں۔میرادل چاہتاہے کہ میں اس مقالہ میں حضرت اقد سس کے ضبط وجمسل اورمبرواستقلال كالك مخضرساخا كه صرور كلينجول تاكه حضرت اقدس كابياسوه برموقع يربر مبتلائ مصائب وآلام کے سامنے ضبط وتحل اور صبر واستقلال کا درس پیش کرتے رہے ہے رم کی بیس تاریخ محى بدھكادن تعامى كے چھ بجے تھاى خرسة ج معرت اقدى كے بھوڑے كا آپريشن ہونے والا ہے آستانہ عالیہ رضویہ پر مخلوق کا ایک غیر معمولی ہجوم تھا۔ ڈاکسٹ رآئے آپریٹشن کی تیاریاں ہوئیں ڈاکٹروں نے رحم کالباس اتارا بے رحی کاجامہ پہنایہوہ نازک وقت تھا کہ حضار کے قلوب مين خوف بيب اوريم و مراس ايك غيرمعمول ارزش تحى اس لئے كى جسس آيريشن كى تیاریاں ہور بی تھیں یہ کوئی معمولی آپریشن ندتھا حکر حضرت اقدس مدخللہ پراس آنے والی تکلیف ہے جس کے تصور نے حضار کے دل ہلادئے تھے ذرہ برابر ہراس ندتھا۔ آپریش کے وقت کی مسكريا نشهآ وردوا كااستعال نبيس كيا محيارآ پريش اورثمل جراحي كے لئے جب ڈاكٹروں كے ہاتھ پھوڑ ے پر ہنچاس وقت حضرت اقدس پر ایک سکون طاری تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے پھوڑ ہے کے ہر جہار طرف انجکشن کے اور ان کے بعد مسل حب راحی سشروع ہوا۔ جولوگ انجکشن کی (سهای درضا بکدر یوی ع الاسلام مبر ١٤٠٤. (376)

تلخیوں اور بدمز کیوں ہے آشا ہیں و واس ہے اچھی طرح واقف ہیں کہ تندرست انسان کے مسیح وسالم مصد بدن پر انجکشن کا ہونارو حانی اذیت کا باعث ہوتا ہے گر باو جوداسس کے کہ پھوڑ ہے میں متعدد انجشن کئے گئے لیکن اس مجسمہ صبر فحل کی زبان ہے ایک لفظ بھی ایب نہ نکا جو کرب و ب چینی یااضطراب و تکلیف کی ایک ادنی ی تر جمانی کرسکتار انجلشن کے بعد آ بریشن كا آغاز بوا شكاف كئے كئے ويضرور بكه شكاف كبرے كئے كئے كر شكاف كى تكليف كو كي الي تکلیف نہیں ہوتی جس کی تاب نہ لا کرایک انسان اپنے جامہ ُ صبر وقر ارکوتار تار کر دے ایکن شکاف كے بعد جب بھوڑے كاندروني حصر ميل آپريشن كة آلات سے كام ليا كيا فاسد كوشت كي قطع وبريدكي كئ اور پھوڑے كے ناقص اجزا كوتر اش تراش كر باہر لا يا گيا يہ تكيف ايك الى تكليف تقى جس کاتصوراس وقت بھی میرے دل ورماغ پرایک پریشان کن اور وحشت افزاا تر کررہاہے۔ ادریدہ و تکلیف تھی جس کا تحل ایک جری سے جری انسان کی جرائت و شجاعت بھی کسی طرح نہیں کرسکتی تھی۔لیکن حضرت اقدس کی روحانی طاقتوں نے اس شدیداور نا قابل برداشت تکلیف کااس بے نیازی کے ساتھ مخل کیا کہ جسم نازک پرایک خفیف ساتحرک اورایک ہلکی ی بھی لرزش نہ بیدا ہوسکی ۔ زبان سے اف تک نکالنا کرب و بے چین کا ظاہر کرنااس کا تو مذکور ہی کیا۔ آپریشن کے وقت بی حرت خیزمنظرقابل دیدتها که حضرت اقدس پرایک سکون مطلق طاری تھااور آپ اطمینان کے ساتھ محواسر احت تھے نہیں کہاجا سکتا کہ زخم پرنٹ ترعمل جراحت کررہاتھا یا کسی مجمول کی ایک نے ونازك رك تحى جو پھوڑے ہے س كرى تحى\_(۵۷)

## آپ کی تصنیفات و فتاوی

- (۱)مجموعهٔ قآوی المعروف به فتاوی حامد بید
- (٢) الصارم الرباني على اسراف القادياني
  - (۳) نعتبه د بوان
- (4) تمهيدورجمد الدولة المكية بالمادة الغيبية
- (٥)الاجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة
- (٢)تمبير كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس المراهم
  - (2) تاریخی نام، خطبه الوظیفة الكريمة
    - (۸)سدالغرار

رسائل، درضا بک دیویع

(٩)سلامة الله لإهل السنة من سبيل العناد والفتنة

(١٠)حاشيةملاجلال (تمي)

(۱۱) کنزامصنی پرحاشیه

( ۱۴ )اجلی انو ارالرضا

(ir) أثار المبتدعين لهدم حبل الله المتين

(١١٠) وقاليه المل سنت ، حاشيه كمتوبات الم م احمد رضاخال

(١٥) اجتناب العمال عن فتاوي الجهال

مذکورہ تصانیف کی فہرست'' تذکر ہمیل'مصنفہ علامہ ابراہیم خوشتر قدل سرہ سے ماخوذ ہے اس فہرست کو انہوں نے ناکمل بتایا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی پچھتحریریں اور بھی ہیں جن یرمصنف کو اطلاع نہ ہوسکی۔

#### فآوي حامديه:

"الصاره السربانی علی اسر اف القادیانی "اور" اجتناب العمال عن فت اوی المهال "یدونو سرسالی آپ کے مجموعہ قاوی" فقاوی حامدیہ میں شامل ہیں۔ فقاوی حامدیہ کے شروع میں ان دونو سرسالوں پر فقاوی حامدیہ کے مرتب حضرت مولا نامفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی صاحب نے تیمرہ وتعارف بھی پیش فر مایا ہے۔ علامہ نشتر فاروقی صاحب نے فت اوی حامدیہ کی جمع وتر تیب کا کام کرنے میں پیش رفت فر مائی اس کے لیے وہ پوری جماعت کی جانب حامدیہ کی اللہ مبارک باد ہیں ، البتداب فقاوی حامدیہ کی اگھ ایڈیشن میں اس بات کا خیال رکھنا بھی از حدضر وری ہے کہ اس کو کتابت کی اغلاط سے صاف کیا جائے کیوں کہ موجودہ نسخ میں کتابت کی بہت غلطیاں ہیں۔

جس نے بھی حضرت ججۃ الاسلام قدی سرہ کی خدمت دینیہ پر جو بھی کام کیاوہ قابل مبارک باد ہے لیکن مجموعی انتبارے حضرت ججۃ الاسلام پر جو کام ہونا چاہیے جو کہ تمام سنیوں پر عمو مااور ہم وابستگان سلسلۂ عالیہ قادر پر ضویہ پر خصوصا قرض ہے، جو کام ہونا چاہیے اس کے معت المہ میں کیا ہوا کام بہت زیادہ کم بلکہ نہ کے برابر ہے۔ فراوی حامدیہ ہی کود کھنے اس میں صرف سا رفراوی درج ہیں۔ جن کے ضحات کی تفصیل استفتا اور تھدیقات کوشامل کر کے بوں ہے:

ريهاي درضا بك ديويي (378)

بېلافتوى:

یافتوی بید حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے ایک فتوی کی تصدیق ہے فتوی وتصدیق فتوی ۱۳ ر صفحات پرمشمتل ہے۔

دوسرافتو ی

اس کا تاریخی نام 'الصارم الربانی علی اسراف القادیانی" ہے یہ سو(۱۰۰) صفحات برمشمل ہے۔

تيسرافتوي

پیفتوی ۱۳رصفحات پرمشتمل ہے۔

یفتوگی خلیفہ اعلیٰ حفرت مولا ناجمیل الرحمن خان بریلوی قدس سرہ کے استفتا کے جواب بس ہے جو کہ ۱۲ رصفحات برمشمل ہے اور یفتو کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری ، مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا، صدر الشریعہ علامہ امجد علی عظمی اور برادر اعلیٰ حضرت علامہ محمد رضا خال قادری مصطفیٰ رضا، صدر الشریعہ علامہ امجد علی اقتلی کے خارج مسجد ہونے کے متعلق رحمہم اللہ کی تصدیقات سے مزین ہے۔ یہ فتو کی جمعہ کی اذان ثانی کے خارج مسجد ہونے کے متعلق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس زمانے کے مدینہ منورہ کے مشہور عالم دین '' حضرت علامہ مفتی شخ احمد الیو بی خفی '' فتر الرک الحسین مفتی مالکیہ مدینہ منورہ '' اور'' حضرت علامہ مفتی شخ محمد تو نسسیق ایو بی حنی '' درس حرم نبوی شریف کے دونتوں کو بھی شامل کیا ہے جس میں حنفی و مالکی دونوں مفتیوں نے جمعہ کی '' اذان ثانی '' کو داخل محبد دلائل کے ساتھ کروہ فرمایا ہے۔

چوتھانتوی: یے فتوی صرف ایک صغیر پرمشمل ہے۔ پانچواں فتویٰ: یے فتوی ۴ رصفحات پرمشمل ہے۔ چیٹا فتو بی: یہ فتوی ۴ رصفحات پرمشمل ہے۔

ساتوال فتوى: يفتوى الرصفات برمشمل ہے۔

آٹھواں فتوئی: یونوی ایک ۲ رور قی رسالہ ضروری سوال محققانہ رد ہے، جس میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ قنوت نوازل کے لیے غلبہ کفار شرط ہے۔ پہلے ای سلسلہ میں ای مسئلہ کے بار سے میں حضرت علامہ مفتی نواب مرزابر یلوی قدس سرہ کے فتوی کوشامل کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا تفصیلی جواب ہے۔ اخیر میں مشاہیر علائے کرام کی تصدیقا ۔۔۔ ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ۲۵۱ رصفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔

سمائل، دخا بكري بي

نوال فتویٰ: یفتوی ایک صفحہ ہے کھوزیادہ ہے۔ دسوال فتویٰ: یفتوی کا برصفحات برحشمل ہے۔ عمیار ہوال فتوی: یفتوی ۴ برصفحات پرحشمل ہے۔ بار ہوال فتوی: یفتوی ۴ برصفحات پرحشمل ہے۔ تیر ہوال فتوی: یفتوی ترجمہ کے ساتھ ۸ برصفحات پرحشمل ہے۔

یہ مرف ۱۳ رفتای کی تفصیل ہے۔ فقاوی کی اس تفصیل سے اس بات کا اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں کدا گر آپ کے تمام فقاوی محفوظ ہوتے تو فقد خفی کی کتب میں ایک ضخیم اضافہ ہوتالیکن افسوس! وہ مکمل ذخیر ومحفوظ نہ ہوا، اور نہ ہی بعد کے لوگوں نے آپ کے فقاوی کی جمع وتر تیسب کا خاص انتظام واہتمام کیا۔ الا ماشاء اللہ

اب بھی کچھوگوں کی زبانی سا ہے کہ فلال ، فلال کے پاس حضور جمۃ الاسلام کی تحریرات بیل کین وہ نہیں نکالتے اگر ایسی صورت حال ہے تو بلا وجہ ایسا کرنے والے یقینامحب مرم ہیں آج محلفن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے تمام پھول حامدی چمن سے ہیں انہیں سے ان کانسی سلسلہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے جڑتا ہے۔ عموماً تمام محبین اعلیٰ حضرت خصوصاتمام افراد خانو اوہ رضویہ پریدوینی واخلاقی فریضہ ہے کہ حضور جمۃ الاسلام قدس سرہ کی تحریرات کے حصول واشاعت کے لیے حتی الامکان کوشش کریں۔

#### فقهی جزئیات کااستحضار:

آپ کی بارگاہ میں ۱۳۱۵ ہے کوایک سوال آیاجس کا حاصل بیتھا کہ حضرت عیسیٰ علی بیناعلیم افضل الصلوات والتسلمات وفات پامیے یا بجسد ہ العصر کی ذی حیات جسمانی آسان پراٹھا لیے کے ؟ سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب رجوع فرمائیں گئو وہ نبوت ورسالت سے خود مستعنی ہوں کے یااللہ تعالی ان کومعز ول فرمائے گا؟ اس سوال میں زور اس بات پردیا گیا تھا کہ موقف پرکوئی ایک آیت جوصر کے اور قطعی الدلالت ہویا کوئی اس مضمون کی کوئی صدیث مرفوع متصل ہو۔

ایک عام مفتی جب اس سوال کا جواب لکھتا تو اس میں وہ نفس جواب پر اکتفا کرتائے کن حضرت ججة الاسلام نائب امام احمد رضا (رحمها الله) مصحب طرح اعلیٰ حضرت قدس سرہ بھی نفسِ جواب پر اقتصار کیا کرتے تھے اور بھی دلائل و براہین کے دریا بہائے تھے وہی جھلک آپ کے

سدای، دخا بکدرہ ہے: ال سلام فبر پے اس عام

اس ٹائب میں نمایاں ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا: '' حامدی واٹامن حامد''

ایک دعوت میں جب اعلیٰ حضرت قدی سرہ شرکت نہ کر سکے تو جحبۃ الاسلام قدی سرہ کے متعلق دعوت دینے والے صاحب کو یول تحریر فرمایا:

"حادرضاً کو بھیج رہاہوں، بیمیرے قائم مقام ہیں،ان کوحادرضانہیں،احدرضائی بھنا۔"(۵۸) وصال سے پچھدن پہلے آپ کی نیابت کو یوں واضح فرمایا:

"ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ہاتھ میر اہاتھ ہے، جوان کامرید ہوا میر امرید ہوا، ان سے بیعت کرو''۔(۵۹)

طرز رضا کواختیا کرتے ہوئے بھی تونفس جواب پر ہی اکتفا کیا اور بھی ایک ہی جواب میں اسٹے دلائل پیش کیے کہ موافقین دادو جسین کے بغیر خدرہ سکے اور خالفین کولب کشائی وانگشت نمائی کی جرائت نہ ہوئی ۔ حضور ججة الاسلام نے سوال کے ساتھ ساتھ سائل کے منشا کو بھی پر کھلیا اور استختا کے جواب سے قبل عام فہم اور مختفرانداز میں ایمان کی عظمت اور اس کی ضرورت کو بسیان کر کے سلمانوں کواس کی حفاظت کی تنبیہ فرمائی۔

اس کے بعد حق کودائے کرنے کے لیے ۵ رمقد مات بیان کیے ۔ جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ مقدمہ کا والی:

اس میں قر آن کریم اوراحادیث نبویہ کی روثن میں گمراہوں کی پیجان اور ضرورت تقلید نہایت دل نشیں طریقہ سے بتائی ہے، ثبوت میں آیات واحادیث اور ہزرگان دین کے اقوال چیش کیے ہیں۔

## تفهيم كادل نشيس انداز:

اک مقدمہ اولی میں حضرت امام سفیان بن عیدندرض الله تعالی عسب کا قول الحدید مضلة الا الفقهاء "(لعنی حدیث مراه کردینے والی ہے مگرا کمہ مجتمدین کو) نقل فر مانے کے بعد ہوں تحریر فرماتے ہیں:

'' تو وجہ و بی ہے کہ قرآن مجمل ہے جس کی تو منبے حدیث نے فر مائی ،اور حدیث مجمل ہے جس کی تو منبے حدیث نے فر مائی ،اور حدیث سے اخسانہ کرنا جس کی تشریح کو کا کھی کہ تاری ہے جس کی تشریح کے کا منبی کی تشریحات کی سے ان کی کا کہ منابک رہا ہے کہ الاسلام نبر کا دیا ہے۔

(سمائی ، رضا بک رہے ہے)

چاہے بہتے گا ،اور جوصدیث چھوڑ کر قرآن مجید ہے لیما چاہے وادی صلالت میں بیاسام ہے گاتو خوب کان کھول کر سن لواور لو ہے دل پر نقش کرر کھوکہ جے کہتا سنو' ہم اماموں کا قول ہم سیں جانے ہمیں آوقر آن وصدیث چاہیے۔' جان لوا بیڈ کمراہ ہے اور جے کہتا سنو' ہم صدیث ہیں حب انے ہمیں آوقر آن وصدیث بیل حب ان ہمیں آوقر آن در کار ہے۔' سمجھ لوکہ بید دین دین خدا کا بدخواہ ہے۔ پہلافر قدقر آن عظیم کی پہلی آیت ' فائن شائن المفی المنی کو '' ( یعنی اے لوگو اعلم والوں سے پوچھو۔ ) کا مخالف مشکر اور و مراطا کف قرآن عظیم کی دوسری آیت "لِقَدَنِیْنَ لِلنَّاسِ مَا نَوْلَ اِلَّہُمَّ ہُمَ ﴿ لِعِنْ لُوگُول کواس کی شرح بیان فرمادی جوان کی طرف اترا) کا مشرے۔' (۱۰)

تنفہیم کا تناد ل نشین اور بیاراطریقہ ہے کہ اپناتو اپنامخالف ومعاند بھی سو چنے برمحسب ور ہوجائے ای کی ایک مثال اور ای مقدمہ سے ملاحظہ فرمائیں:

''مسلمانو! تمان گراہون کی ایک نہ سنوا در جب تہمیں قرآن میں شبر ڈالیس صدیث کی پناہ لو، اگر اس میں اس وآں نکالیس تم ائمہ کا دامن پکڑو۔ اس تیسرے درجے پرآ کرحق و باطل صاف کھل جائے گااور ان گمرا ہوں کا اڑا یا ہوا سارا غمار حق کے برستے ہوئے بادلوں سے دھل جائے گا۔ اس وقت پیضال مضل طائعے بھاضحے نظر آئیں ہے۔

"كَأَنَّهُ مُهُ مُنْ مُنْسَتَنْفِرَةً فِرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ" (عُوياده بعر كربوئ كدهے بول كه شرے بھا گے بول-)

اول تو حدیثوں کے آگے آئیں پچے نہ ہے گی صاف منکر ہو بیٹھیں گے، اور وہاں پچھے چون و چرا کی توارشادات ائمہ معانی حدیث کوالیار وش کردیں گے کہ پھرانہیں یہی کہتے بن آئے گی کہ ہم حدیث کوئیں جانتے یا اماموں کوئیں مانتے۔اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ ان کا امام الجیس العین ہے، جوانہیں لیے پھر تا ہے اور قرآن وحدیث وائمہ کے ارشادات پرنہ میں جمنے دیسا۔ ولاحول ولاقو قالا بالند لعلی العظیم۔''(۱۲)

مقدمهٔ ثانیه:

مربات این بی رتبی دلیل چاہتی ہاں کو سمجھانے کے لیے اولا یہ بیان کیا کہ مانی موتی ہیں:

''اول ضروريات دين جن كامكر كافر،ان كاثبوت قرآن عظيم ياحديث متواتريا اجماع

قطعیات الدلالات واضح الافادات ہے ہوتا ہے جن میں شہر کی مخبائش نہ تاویل کوراہ۔

دوم:ضرور یات مذہب اہل سنت و جماعت جن کامنگر گمراہ بدمذہب،ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی ہے ہوتا ہے اگر چہ باحتمال تاویل ہا ب تکفیر مسدود ہو۔

سوم: ثابتات محکمہ جن کامنگر بعد وضوح امر خاطی و آثم قراریا تا ہے ان کے ثبوت کو دلیل گلنی کا فی جب کداس کا مفاد اکبررائے ہوکہ جانب خلاف کومطروح وضعمل کرد ہے، یہاں حدیث آ حاد بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کے بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کے بیٹ کر بیٹ کی بیٹ کر بیٹ کر

چہارم: طنیات محتملہ جن کے منکر کوصرف مخطی کہاجائے ،ان کے لیے ایسی دلیل طنی بھی کانی جس نے جانب خلاف کے لیے تنوائش بھی رکھی ہو۔

بربات النيج الارت كى دليل جامتى :

ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے جوفرق مراتب ندکر سے اور ایک مرتبے کی بات کواس سے اعلی درجے کی دلیل مانگے ، جاہل بے وقوف ہے یا مکار فیلسوف۔

> مرسخن وقتے وہر نکتہ مقامے دار د گرفرق مراتب نہ کی زندیقی

اور بالخصوص قر آن عظیم بلکه حدیث ہی میں تصریح صریح ہونے کی تو اصلا ضرورت نہیں جتی کے مرتبہ اعلیٰ اعنی ضرور یات دین میں بھی بہت با تیں ضرور یات دین سے ہیں جن کا منکر یقسینا کا فر ، مگر بالتصریح ان کا ذکر آیات وا حادیث میں نہیں۔

مثلاً: باری عز وجل کا جہل محال ہونا۔ قر آن وحدیث میں اللہ عز وجل کے عسلم د احاطہ علم کالا کھ جگہ ذکر ہے مگرام کان وامتناع کی بحث کہیں نہیں پھر کیا جوشف کہے کہ:

'' واقع میں تواللہ تعالی سب بچھ جانتا ہے عالم الغیب والشہادۃ ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپانہیں مرحمکن ہے کہ جامل ہوجائے''۔

توکیادہ کافرنہ ہوگا؟ کہ اس امکان کا سلب صریح قر آن میں مذکور نہیں۔ حاشالٹ۔! ضرور کافر ہے اور جواسے کافر نہ کہخود کافر ۔ تو جب ضروریات دین ہی کے ہرجزئید کی تصریح صریح قرآن قرآن وحدیث میں نہیں تو ان سے امریک در ہے کی بات پر سے چڑچ این کہمیں تو قرآن ہی دکھا دُور نہ ہم نہ مانیں گے ، نری جہالت یا صریح صلالت ۔''(۱۲)

سرهای در منا بک در نیویی ( 383 ) ( جیت الماسلام نجری کا و ج

مقدمه ثالثه:

"جُوِّحْصُ کسی بات کامٹی ہواس کا بار ثبوت ای کے ذہے ہوتا ہے آپ اپنے دموے کا ثبوت نیدے اور دوسروں سے الٹا ثبوت ما نگتا پھر سے دہ پاگل دمجنون کہلاتا ہے یا مکار پرفتون، دہذا ظاہر صدا ۔ (۱۳۳) مقدمہ ئر رابعہ:

"جوجس بات کامدگی ہواس ہے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتوا سے ہوتواس کے خصم کو بچھ معز ہیں ایسی بات میں اس کا بحث چھڑ ناوی بات موتواس کے خصم کو بچھ معز ہیں ایسی بات میں اس کا بحث چھڑ ناوی جان بچپانا اور کرکی چال کھیلنا اور عوام ناوا تعول کے آھے اپنے فریب کا ٹھیلنا ہوتا ہے۔" (۱۹۳) مقد مرک خاصر ب

''کسی نبی کا انتقال دوبارہ دنیا میں اس کی تشریف آ دری کومحال نہیں کرسکتا۔''(۲۵) اس کے ثبوت میں آپ نے قرآن مقدس سے استدلال فرمایا ہے۔ پانچ مفت دے ذکر فرمانے کے بعد پانچ تنبیہات کوذکر کیا ہے۔ پہلی تنبیہ میں تین مسئلے بیان فٹ سرمائے ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

#### مسّلهٔ اولی:

مسلمانوں کاعقیدہ قطعیہ یقینیہ ایمانیہ پہلی تم کے مسائل یعنی ضروریات دین ہے یہ ہے کہ: نہ وہ آل کیے گئے نہ سولی دیئے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمریہود ہے بچاکر آسان پراٹھالیا اوران کی صورت دوسرے پرڈال دی۔ یہود ملاعنہ نے دھوکے میں اس کو بی سولی دی۔ اسسس کا منکریقینا کا فر ہے۔ اس کو آپ نے قرآن کریم ہے ثابت فرمایا ہے۔

#### مسكة ثانيه:

حضرت عیسی علیدالسلام کا قرب قیامت آسان سے اثر تا اور اس عبد کے مطابق جواللہ تعالیٰ فی مددکر تا۔ اس نے تمام انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام سے لیادین محمصلی اللہ تعالیٰ علیدوسلم کی مددکر تا۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں:

''یدمئلاتم ٹانی بعنی ضروریات ندہب اہل سنت و جماعت ہے ہے جس کامگر گمسراہ خاسر بدند ہب فاجراس کی دلیل احادیث متواتر ہوا جماع اہل حق ہے۔''(۲۲)

اس كے ثوت من آپ نے ٣٣ را حاديث ذكر فر مائى بين، آپ فر ماتے بين:

"بيردست بقصداستيعاب تينتاليس (٣٣) حديثين بين جن مين ايك چهل حديثين بين

ر ماى در ضا بك دي ي

جن من ایک چبل حدیث بوری بوری حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم ہے ۔ "( ۲۷) مسکلهٔ خالشه:

سید ناروح الند صلوات الله تعالی وسلامه علیه کی حیات کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اس کے دو معنی جیں ایک مید کہ دہ اب زندہ ہیں۔ ح

منبيدد وم:

حاصل کلام بیہ کہ یہ مسائل میں خانی (ضروریات مذہب اہل سنت وجماعت) سے بہر میں خلاف نہ کرے گا گر گر اوک المسنت کے زویک تمام انہائے کرام کی ہم الصلاة والسلام بحیات حقیقی زندہ ہیں ان کی موت صرف تصدیق وعد کا الہیہ کے لیے ایک آن کو بوتی ہے پھر ہمیشہ حیات حقیقی ابدی ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ نے قرآن ،حدیث ،تفسیر اور اقوال اسلاف کو دلیل کے طور پر چیش کر کے قت کو ثابت فر مایا ہے۔ اس کے بعد مخالف کے افست راکی مضبوط گرفت فر ماکر کئی وجبول سے کلام کیا ہے۔

تنبيرسوم:

سائل نے بیسوال کیاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سرور عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعدر جوع فرمائیں مے تو وہ نبوت ورسالت سے خود منتعفی ہوں کے یا اللہ متعالیٰ ان کومعز ول فرمائے گا؟اس پر تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں:

"اس نے فیش کے سیحوں کا سیچ کے رسول اللہ وکلمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت میں سوال کہ اس دوبارہ رجوع میں وہ نبی ندر ہیں گے اور وہ نبوت یا رسالت سے خود ستعفی ہوں گے یا ان کو خدائے تعالیٰ اس عبد و جلیلہ ہے معزول کر کے امتی بناد سے گا اگر از راہ نادانی ہے تو محض سفاہت و جبالت ورنہ صرح شرارت و صلالت ۔

حاشاند اندوہ خود مستعفی ہوں گےنہ کوئی نبی نبوت سے استعفادیتا ہے، نہ اللہ عز وجل انہیں معزول فریائے گانہ کوئی نبی نبوت سے استعفادیتا ہے، نہ اللہ عز وجل انہیں معزول فریائے گانہ کوئی نبی معزول کیا جاتا ہے۔وہ ضرور اللہ تعالی سے بیسفیہ اپنی میں اور ہمیشہ امتی رہیں گے، یسفیہ اپنی محمد اللہ معلیہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے میں باہم مسناقات سے دہ نبیں مستحمایہ اس کی جہالت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر رفیع سے غفلت ہے۔وہ نبیں سمجھایہ اس کی جہالت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر رفیع سے غفلت ہے۔وہ نبیں

سرماى برضا بكدريويو) (385) جدالاسلام فبريادج.

جانتا كدايك عيسي روح الله عليه الصلاة والسلام يرموتوف نبيس، ابراميم فليل الله وموي كليم الله ونوح نجی الله و آ دم صفی الله و تمام انبیا الله صلی الله تعالی ملیم وسلم سب کے سب ہمارے نبی اکرم سید عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے امتى ہيں حضور كانام ياك نبي الانبياہے۔ " (٦٨) جزئيات كى كثرت:

آپ کے فقاوی میں فقہمی جزئیات کی کثرت کے ثبوت میں آ ہے کی تصنیف' سی الفراعلى الصيد الفرار "أور "الصارم الرباني على اسراف القادياني" و"اجتناب العمال عن فتاوي الجهال" كوبيش كياجا سكما به كرجن من جزئيات كى كثرت اورنقر ونظر کے بے شارشوا ہول جا تھی گئے۔

فآدی عامدیہ ص:۱۱ربرایک استفتادرج ہے آپ سے جعسے کی اذان ان ان کانی کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے اس کامخضراور جامع جواب عنایت فرما یالیکن اسس مخضر سے جواب میں قرآن دحدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب فقہ وفاوی وغیرہ کے جزئیات اپنے موقف ك ثبوت من بيش كي بين:

(۱) فآوي قاضي خان: فآوي قاضي خال كوفآوي خانيه بعي كمتبح بين كه جس كواما مفخر الدين حسن بین منصور اوز جندی فرنانی حنفی علیه الرحمه (م ۱<u>۹۵ چ</u>) نے تصنیف فر مایا۔ آپ کی صحیح دیگر فقها كي تصحيح يرمقدم موتى ب\_ آپ فقيه النفس تضاور آپ كا شار مجتهدين في المسأئل فقها ك

(٢) فآوي خلاصه بيامام طاهر بن احمد بن عبدالرشيد بخاري سنرحسي منفي (م ٢ م٥٥)

قدى سرە كى تصنيف ہے۔ (٣) خزانة المغنين: يەكماب فروع كے امام شيخ حسين بن محمد سمعانی سميقانی حنی قدس سرہ کی تصنیف ہے۔

( ٣ ) فآويٰ عالم گيرى: بير كتاب مقطاب سلطان البندابوالمنظفر محى الدين محسد اورنگ زیب بہادر عالمگیررحمة الله تعالیٰ علیه (م علاا ہے) کے حکم سے اکابرعلائے ہند نے ان بڑی بڑی کتا ہوں سے جو عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتب خانہ مسیس موجود تھیں یا جومو جود نتھیں تو ضرورت کے پیش نظران کاخرید کرا نظام کیا گیاان ضرور ی سائل کو منتخب کر کے جمع کیا جو بہت زیادہ چیش آتے ہیں۔

اوراس کتاب کور تیب دینے کے لئے جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ققریباً چھافراد پر مشتل تھی۔ جية الاسلام نمبريكا • ٢٠ سهای درضا بک دیویو) اس کے صدر شیخ نظام الدین بر با نیوری رحمۃ الله تعالی علیہ تھے۔ ملا عامد جو نیوری رحمۃ الله تعالی علیہ تھے۔ ملا عامد جو نیوری رحمۃ الله تعالی علیہ، (آپ عالمسگیر معلم شاہراد و محمد اکبر ) قاضی مولا نامحمد سین جو نیوری رحمۃ الله تعالی علیہ، (آپ عالمسگیر کے نہانہ میں جو نیورک و مسامنی تھے۔ ) مولا نامحمد ابوالحنیسر شعوی، ملاجمیل صدیقی جو نیوری اور مولا ناجلال الدین محمد مجھلی شیری جو نیوری و فیرہ (کہساجاتا ہے کہ حصہ اول آپ بی کی تالیف کردہ ہے ) اس کے مرتبین میں سے ہیں۔

(۵) بحرالرائق: فقد تفی کی مشہور متداول کتاب "کنزالد قائق" (جو حافظ ابوالبر کات عبد اللہ بن احمد بن مجمود تفی (م والے بر) کی شرح ہے۔ اس کو شیخ زین الدین بن ابد این مجمود تفی اللہ بن بن ابراجم بن مجمد المعروف بدا بن مجم تدس مرو (م و عصور) نے تحریر فر مایا ہے۔

(۲) شرح نقابه: البرجندي، شرح مخضر الوقامية على بـ "نقابه" بيكتاب علامه نظام الدين عبد العلى بن مجد بن حسن برجندي (م ١٩٣٨ هـ)

نقد خفی کی مشہور کتاب''شرح وقایہ' تصنیف امام صدرالشریعہ ببیداللہ بن مسعود محبوبی قدی سرہ (م سرم <u>سرم سے ہے</u>) شیخ محمہ بن الیاس رومی قدیس سرہ (م ا<u>۵۸ ہے</u>) نے اس کی شرح فر ما گی اس کا نام''شرح المقایہ مخضرالوقایہ'' رکھا۔الممدللہ!اس کا مخطوط نقیر کے پاس موجود ہے۔

(2) ننية شرح منية المستعلى في شرح منية المصلى "تام بى كالم بر بكرية شرح منية المصلى "تام بى كالم بر بكرية شرح برية شرح بريم بن محمد بن ابرا بيم طبى فق (م 201 م) كالعنيف بداس كم متن كاتام "منية المصلى و غنية المستدى "بديفة فق كى مشهور متداول كتب من سيسبال كوشخ المام محمد بن الرشيد بن على سديد الدين كاشغرى (م 20 م) في تعنيف فر ما يا بد

(۸) فتح القديد: فقد فقى كي مشهور ومعروف كتاب "بداية" كى شرح محد بن عبدالواحدا بن مام معودسيواى ، كمال الدين معروف بابن هام (م الا ٨٠٥) كي تصنيف ب-علامدا بن هام اصول بقير، فقد، اصول فقد فرائض ، حماب ، تصوف ، نحو وصرف ، معانى و بيان وغيره كهام تحد اصول بقير، فقد، اصول فقد فرائض ، حماب ، تصوف ، نحو وصرف ، معانى و بيان وغيره كهام تحد (٩) طحطا وى على مراقى الفلاح : حفرت شيخ حسن عمار بن على شرنبلالى تدس سره (م ١٩٧١ه) كي تصدى ، جرى كى تصنيف "مراقى الفلاح شعر حنور الايضاح" كى شرح به بار بهوي صدى ، جرى كى معتبر عالم وفقيد حضرت علامة في احد بن محمد بن اساعيل طحاوى فنى قدس سره (م ١٣١١هي) في "مراقى الفلاح" كي شرح "ملحطا وى على مراقى الفلاح" كي نام كى ب-

(١٠)عمرة الرعابيه حاشيه شرح دقابيه: بيه حاشيه علامه عبدالحي فرعج محلي مت دسس سسره

(م م وسلم ) کاتحریر فرموده ہے۔ ہندو پاک کے مختلف مداری میں قدیم زمانے بی سے شرح وقایہ 'عدة الرعامیہ کے وقایہ 'شرح وقایہ 'عدة الرعامیہ کے حاشیہ کے ساتھ بی اکثر پائی جاتی ہے۔ حاشیہ کے ساتھ بی اکثر پائی جاتی ہے۔

(۱۱) مسلک معقبط "مسلك المهتقسط فى المهنسك المهتوسط" يه كتاب مدينه منوره كفضائل ومناقب كريان من بهار المحتوس مره (ممان المعنيف قرمايا به - المراد المعنوف قرمايا به - المعنوف قرمايا به المعنوف قد المع

(۱۲) درمخار: درمخاریة تویرالابصار کی شرح ہاں کومحد بن عب دالرمن تصکفی علسیہ الرمن حصکفی علسیہ الرمد (م۸ (مناھ) نے تصنیف فر مایا، آپ نے '' شرح تنویرالابصار'' کانام'' درمخار' رکھااور آپ نے اس کی شرح بھی تحریر فر مائی جس کا نام' نخزائن الدا سرار و بدائع الافکار'' رکھا، بیدفقہ حنفیہ کے فروع میں تھی لیکن افسوس! بیریا یہ بچیل کونہ پہوٹج سکی۔

(۱۳) روالحتار "روالحتار" بینلم نقد کی مشہور کتاب ہے جو درمختار کی شرح ہے اس کوعلامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ (۲۰ م ۱۳۹ ھے) نے تصنیف فر مایا۔ درمختار بیتنویر الابصار کی شرح ہے اس کو محمدین عبد الرحمہ (م ۸ م ۱ م ۱ ھے) نے تصنیف فر مایا اور بیتنویر الابصار کی شرح ہے۔ تنویر الابصار ابراہیم بن محمد تم تاخی علیہ الرحمہ (م ۲ م ۱ م ۱ ھے) کی تصنیف ہے۔

(۱۴) فقادی اسعدید "فتاوی اسعدیده" بیطامه سیداسعد حسین مدنی تلمیز صاحب" مجمع الانهر" علامه محقق، فقیه عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان کلیوبی (م ۸ کوایی) کے فقادی کا مجموعہ ہے۔

(۱۵) مجمع الانهر: علامه محقق، فقیه عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان کلیوبی (م ۸ کوویی) نے "مملقی الا بحر" تصنیف کرده علامه براہیم بن محمد بن ابراہیم علی حقی (م ۱۹۸ی) کی شرح" بجمع الانهر" کے نام سے فر مائی ہے۔

حضور جمة الاسلام كى فقدوا فيا بيس بصيرت ومهارت تامه حاصل متى الل علم ان كاحب دورجه احترام كرتے تنے ـ پروفيسر مجيدالله قادري يا كتان لكھتے ہيں:

'' ججة الاسلام تدس سره كونكم وفضل اورادب وتفقه مين وه ملكهُ تام حاصل محت كه بزے بڑے علماد كي كرعش عش كرا شمتے تھے۔'' (19)

الله تعالی ہمیں حضور جمۃ الاسلام کے علمی فیضان کاصد قدعطافر مائے ،ان کی روش پر پخت کی ہے تا ہے۔ السلام کے علمی فیضان کاصد قدعطافر مائے ،ان کی روش پر پخت کی سے علم بیرار ہے کے لیے راستہ صوار فر مائے ۔ آمین یا رب العالمین

رياى درضا كبريري) (عام نبريا ٠٠)

```
حواشي:
```

(١)كتاب التعريفات للشريف الجرجاني ص:١٧٦

(٢) التوضيح لحل غوامض التنقيح ص:٢٢

(٣)مقدمة تأتارخانية جلداول بأب في العلم والحث عليه ص: ١٠٥

(م)فتاوىشامىجلداولص:١١٩١١

(٥)اليناً

(٢)الضاً

(٤)شرح مسلم الثبوت من :١١

(٨) مقدمة ردالحتا رجلداول ص: • ١٢

(٩) الينان (٩)

(١٠) اليناً من: ١٢٠

(۱۱)مقدمة الشامي جلد اول ص:۱۲۰

(١٢) القرآن الكريم، [التوبة: ١٢٢]

(۱۳) كنزالا يمان

(۱۴) خزائن العرفان

(١٥) القرآن الكريم، پ: ٣ع: ٥ آيت:٢٦٩

(١٦) كنزالا يمان

(١٤) بيهقى جلد دوم باب فضل العلم ص :٢٦٦ ،سنن دار تطنى جلد : ٣٥٠ ٢ سن

(١٨) صيح بخارى جلداول كتاب العلم بأب من يردالله به خيراً يفقهه في

الدين ص:١٦. صيح مسلم جلداول كتاب الزكاة بأب النهي عن المسألة ص:٢٣٠

(١٩) فتح الباري شرح بخاري جلداول ص: ١٣١٣

(٢٠) محكوة المصانيح كتاب العلم ص:٣٣

(٢١) بيه قى جلد دوم باب فضل العلم ص:٢٦٧، سنن دار قطنى جلد سوم ص:٣٠١٠ ٣٠

(۲۲) ملحج بخاری جلداول کتاب العلم ص: ۱۷

(۲۳)طبرانی

```
(۲۴) انوارمفتی اعظم من:۲۵۲
                                 (۲۵)پ:۱۲: این: ایسف، ع:۱۷ آیت: ۲۳
                                                         (۲۷) كنزالايمان
                       (۲۷) القرآن الكريم، پ: ۲، س: نساء، ع: ۹، آيت: ۲۷
                                                         (۲۸) کنزالایمان
                                    (٢٩) التعريفات للشريف الجرجاني ص:٢٦
                                            (۳۰) ر د الحتار جلدر ۴ من:۳۳۲
                                           (٣١) القرآن الكريم، البقرة ٢٠/٢٥
                                                       (۲۲) ينس١٠ (۲۲)
                                      (۳۳) نتادی رضویه مترجم، ج:۱، ص:۱۰۲
                      (٣٣)القرآن الكريم، ب: ٢، ين: نيام، ع: ٩٠، آيت: ١٤٦
                                                        (۳۵) كنزالايمان
                        (٣٦) القرآن الكريم، ب: ١١، س: توبة ، ع: ٣٠ آيت ١٢٢
                                                        (۳۷) کنزالایمان
                     (٣٨) القرآن الكريم، ب: ١٦، س فجل، ع: ١٢، آيت ر٣٣
                                                         (۳۹) كنزالايمان
                                         (۴۰) فآوی ثامی جلداول من:۳۹۲
                                                  (۴۱) تذكره حيل من: ۱۱۰
(۴۲) كالى حفرت فامل بريلوى كوالدكراي ولا تأقى كل خان من المعمولا تا شباب الدين وضوى
                 (٣٣) خلفائے محدث بر ملوی من ٥٩، پروفيسر ڈ اکٹرمحم مسعود احمر
                   (٣٢) حسام الحرمين على منحر الكفر والمين ص:٨٢
                                    (٣٥) الدولة المكية بالمادة الغيبية من: ٩٣
                       (٣٦) امام احدرضا اورعالم اسلام، ٤ ١٣٠ و اكثر محد مسعودا حد
                                         (٣٤) الينياً، ٢ ١١١، ذا كثر محم معود احمد
             (۲۸) مقالات يوم رضاءج: ٢، ص: ٢٠ ، كتوب محرره ٢٨ مركي ١٩٢٨ م
                          (٣٩) زمة الخواطر،ج، ٨،ص: ٢١، مطبوعه مدرآ باددكن
                                                         ماى مرضا بكسريوي
```

(٥٠) خلفائ ام احدرضا من ٣٠ ، علامه عبد الحكيم شرف قادري (۵۱) سيرت مجدد دين وملت امام احمد رضاج س: ۳۱ (۵۲) حیات اعلی حضرت ،جلداول من ۲۷۳ ،امام احدر ضاا کیڈی ، بریلی شریف (۵۲) تذكره جيل من:۲۷۱ (۵۴)مقدمه فآوي مفتى اعظم من ۲۳۴ (۵۵) تذكرهٔ جميل بس:۲۰۲ (۵۲) الضاً ، ص: ۱۰۲،۲۰۱ (٥٤) ابنامه اللي حفرت بتمبر ١١٠٦ عيص ٥٠٠ بحوالدياد كاررضا بحرم الحرام و٢٠٠٠ عدان ٥٠٠٠ (۵۸) تذكرهٔ جيل من:۱۲۲ (٥٩)الينام ١٠٩: (۲۰) فآدی حامدیه م ۱۲۹: ۱۳۰ مرضوی کتاب محرد بلی (۱۲) الینا من: ۱۳۲، ۱۳۳، رضوی کتاب تھر د بلی (۱۲) الينام: ۱۳۴، رضوي كتاب محرد بلي (۱۳) الينام : ۱۳ ۱۲ ، رضوي كتاب محرد بلي (۲۴) ایشنام : ۲۳۱، رضوی کتاب گھر د ہلی (۲۵) ایونیا من ۲ سا ، رضوی کتاب محرد دلی (۲۲) ایننام : ۱۴۲، رضوی کتاب گھر د ہلی (١٤) الصنام : ١٤١، رضوى كتاب محرد الى (۱۸) ایضام ۲۰۲۰۲۰ د مونوی کتاب محرد بلی (۲۹) تذكرهٔ خلفائے اعلی حضرت من ۲۳ ، ۲۳ ، محمصادق تصوری، پروفیسر مجیدالله قادری (۷۰) مذكره جميل جن ١٧١٠

(11) خلفائ امام احدرضا من ١٥ ، علامه عبد الحكيم شرف قادري

(۷۲) تذكره جميل من:۲۴۰

公公公

# ججة الاسلام كے فت اوے

مولا نامحر فيضان سرور اورنك آباد

فقہ وفتا ویٰ ،شریعت کی روح اور اس کے عظیم مقاصد کی جان ہے۔فقہ کے بغیرانسان خام ہے جس آ دمی میں نقہ نہیں و معتبر عالم نہیں ہوسکتا ہے۔ نقہ وفنا وکی کے تعسلق سے کئی آیا ۔۔۔ واحادیث موجود ہیں مرف فتوی کی اہمیت کواجا گر کرنے کے لیے ان آیات کا ذکر ہی کافی ہے جس میں اللہ سجانہ نے "افقا" کی نسبت خود اپنی طرف فر مار کی ہے:

"يُسْتَفُتُونَك قُلِ اللهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ" (الناه:٢١١)

"يَسْتَفْتُونَك فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِينُكُمْ فِيُهِنَّ وَمَا يُتُلِّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يَتَامِيٰ النِّسَاءِ "(النساء: ١٢٤)

دوسرى بات سيك فقد كاخلاصة يات واحاديث كمعنى مراوجاني بى كاتام باوري شریعت کامقصود اعظم ہے۔ لبذااس اعتبار ہے بھی فین سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ نقہ و تا وی کی ا بمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اس کا دائر وعمل دیگر علوم وفنون اسلامیہ کے بالمقابل کمبیں زیادہ وسیج ہے۔فقہ وفقاویٰ کی سب۔ اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہرایک کی زندگی سے مربوط اور سارے انسانوں کے شب دروز سے منسلک ہے۔ فقہ دنیا دی سب کی ضرورت کی چیز ہے ،خواہ حاكم مو يامحكوم، مالدارمو ياغريب، عالم مويا جامل من رسيده مويا كمن مردموياعورت، ان ك علاوہ زندگی کے تمام دیگر شعبوں میں بھی قدم قدم پر فقہ وفتا دی کی ضرورت در پیش ہے۔ کوئی ایسا موقع ومقام نبیں جہال فقہ وفتو کی کی روشنی کی ضرورت نہ ہو۔

اتی اہمیت کا حامل ہونے کی وجہ ہے بین ہر کسی کوود یعت نہیں کیاجا تا بلکہ اس کے لیے مناسب اور لائق فرد کا انتخاب ضروری ہوا کرتا ہے۔ یفن اس کے سپر دکیا جا تا ہے جواس کا اہل ہو،جس کے ساتھ تو فیق خسد اوندی اور تائیدایز دی شامل حال ہو۔حضور مان تاییج ارشا وفر ماتے ين: "من يودالله به خيرا يفقهه في السدين" (جامع الترذي، ج: ٢،٥٠ : ٩٣) الله تعالى

( جية الإسلام نمبريدا • جو) رمای درضا بک ربوبو جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے اس کودین کا فقیہ بنادیتا ہے۔ چنا نچدابتدائے اسلام سے
آج تک بے شارمفتیان کرام کاورود ہوا ہے۔ انہیں اصحاب خیراورار باب فقدوا فیا میں سے ایک
اہم شخصیت جمتہ الاسلام شہزاد ہُ اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی محمہ صاحد رضا خال پریلوی علیہ الرحمہ
ہیں، جہال حضرت ججہ الاسلام کومروجہ تمام علوم وفنون میں پدطولی حاصل تھا، وہیں فقدوا فست میں
بھی آپ کوایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں آپ کے فرآوی کا مجموعہ ' فرآوی حامدیہ' لائق مطالعہ ہے۔

# آپ کے فآوے میں اعلیٰ حضرت کی تحریری وفکری جھلک:

آپ کے فقا و سے حقائق و د قائق کا خزیند اور علوم و معارف کا تخیینہ ہیں بعض فقا و کی نہایت مخفر گرجامع اور بعض فقا و کی پرسیر حاصل کلام کر کے علم و تحقیق کے دریا بہائے گئے ہیں۔ انداز فہم عام نہم گر ولائل کا انبار، کثرت براہین و آیات وا حاویث اور اقوال فقہا سے لب ریز ہیں۔ انداز افہام و تغہیم دیکھ کرقاری کو میگان ہونے گلتا ہے کہ میر کلک پیچائی اور خامہ فرسائی اعلیٰ حضرت امام احدرضا خال کے اشہب قلم کے ذریعہ ہوئی ہے۔

ایا ہو بھی کیوں نہ کہ فقہ وا نتا ہم آپ نے اپنے والد ماجدامام احمد رضا کوآئیڈیل بنایا ہے جو کہ اپنے وقت کا امام اعظم ہے۔ آپ کوشا کر داعلی حضرت اورشا ہزاد ہ اعلیٰ حضرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تحریر وقلم میں اعلیٰ حضرت سے یکسانیت کی ایک مثال آپ کا رسالہ 'الصارم اربانی علی اسراف القادیا نی '' ہے۔ جو مرز اغلام احمد قادیا نی کے رد میں غالباً پہلی علی ہے۔ اس رسالے کواگر کوئی صحف پہلی بار پڑھے اور اس سے پہلے ہے ہی وہ تحریرات اعلیٰ حضرت سے انجھی طرح لگاؤر کھتا ہوا ور اسے بین نہ بتایا جائے کہ بیکس کی تصنیف ہے، تو وہ برملا کہ اسٹھے گا کہ بیسجی اعلیٰ حضرت کے رسائل میں سے ایک رسالہ ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی تحریروں میں جومقی الفاظ ملتے ہیں۔ بعینہ وہی آپ کے اس رسالے میں بھی موجود ہیں گویا کہ آپ کے فقاوی ''الولد سرلابیہ'' کی مکمل تصویر اور روش تفسیر ہیں۔

### فآوي حامديهي چندنمايان خصوصيات:

آپ کے فقاوی کامطالعہ کرنے کے بعد ہرصاحب دانش دبینش یہ پکارا ممتاہے کہ آپ کی تحریر میں گہرائی اور تحقیق میں گیرائی ہے اور فکر و تدبر میں آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔اللہ تعالیٰ

رياى دخا بكدري بي السلام فيريء والعام فيريء والعلام فيريء والعام فيريء والعلام فيريء والعلام فيريء والعلام فيريء

نے آپ کے خمیر میں آپ کے خمیر اور آپ کی سمرشت وفطرت کو تفقه فی الدین کے سانچے میں ذ ھال کراس د نیامیں بھیجا تھا۔

آپ اپن تحقیق کے وقت جزئیات کے استعباط اور طریق استدلال میں ان تمام جہات اور اصول کوچش نظرر کھتے ہیں جوایک بالغ نظرفقیہ کے لیے ضروری ہے۔ اور بیمقام بلاشبآ ب کو ا ين والدمحتر م نقيدا سلام اعلى حضرت امام احمد رضاعليد الرحمه كي فيض صحبت كانتيجه ب- يبي وجه ے كرجب تك اعلى حفرت عليه الرحمه باحيات رج آپ اينے والد ماجد كے معتد خاص اور ان کے دست و باز و بنے رہے اور وصال کے بعد با قاعدہ طور پرفتو کی نو کسی کی بیا ہم ذمہ داری حضور مفتی اعظم بندعلیه الرحمه کے ساتھ آپ وہی سونی گئی۔

آپ مسئلہ سئولہ کے جواب میں وہی طرز استدلال اختیار کرتے ہیں اور متون مشہورہ سے ای طرح جواب اخذ کرتے ہیں جوآپ کے فقید بے مثال والدمحتر م کا تھا۔ سکد کے جواب میں تفصیلی التدلال اور حوالوں کو دیکھنے کے صاف معلوم ہوتا ہے کفقہی جزئیا ۔۔ پرآپ کی گہری نظرتھی اور فقہ خفی کے تمام اہم کتب متون آپ کو متحضر یقین۔

الغرض آپ کے فتاوے میں وہ تمام خوبیاں یائی جاتی ہیں جوایک استاذفن اور ماہر مفتی کے فتووں میں ہونی جائیں مثلاً:

(۱) كتاب الله عاتدلال (۲) حديث رسول عاتدلال (۳) اجماع امت ع استدلال (م) فقاوي مين ثبوت كے ليے كتاب دسنت عموم واطلاقات سے استدلال (۵) نقهی جزئیات ہے استدلال (۲) متعارض دلائل میں تطبیق (۷) ناسخ منسوخ مطلق مقید کی تعیین و تشریح (۸) نآوی میں تحقیق و تنقیح کالح ظ (۹) حالات زمانه کی رعایہ۔(۱۰) بدند ہوں کے دلائل کا مسکت اور الزامی جواب اور ان کی گرفت (۱۱) نوپید مسائل میں احکام کی تخریج (۱۲) جومئله مع نه بوسکهاس مین تو قف یا' الاادری' کااظهار (۱۳) جواب مین اختصار وجامعیت اورموقع کی مناسب سے تعصیلی جواب وغیره-

نقدوا فآ کے اس سنگ لاخ میدان میں حضور ججة الاسلام شهروارو یکا ته روز گارمعلوم موت ہیں۔ آپ کے نام کی مہر میں درج تاریح ۱۳ اور سے پنہ جلتا ہے کداعلیٰ حضرت نے ای سال اين الن فرزندكوكارا فاك لي تياركرديا تعاتو كويا ججة الاسلام في اساله عبي المال المالية فتوی نویسی فرمائی جوکہ بچاس سال کاعرصہ بلکن افسوس صدافسوس کے علوم ومعارف کے اس بحرذ خاركتمام فآوي محفوظ ندره سكے بس كسي طرح ١١٦ رفتو ب دستيا ب موسكے جو فآوي حامه بيد (جية الاسلام نمبر كاوج م (394) ر ای در ضا بک دیویو)

کی شکل میں آج موجود ہے۔اگر سارے فتوے محفوظ ہوتے تو آج فقہ دا فمآ کے اہم عسلمی دفقہی سر مائے سے ہم محظوظ ہوتے۔

آیے درج ذیل سطور میں ان کے فقاوی کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔جوان کے ایک عظیم فقیہ و مفتی ہونے پر کمل دلیل و ثبوت ہیں۔

حضرت ججة الاسلام كفاوي كي چند جملكيان:

سی کافرنے کہا: مجھ پراسلام چیش کروتواس نے کہافلاں عالم کے پاس چلے جاؤتو یہ سلم کافر ہو گیا۔

سوال: زیدایک کافر وکوجامع مجدی امام مجد کے پاس لے کرآیا۔ امام صاحب مفتی بھی تھے، جد کادن تھاام صاحب کے پاس اتناوقت تھا کہ کلہ پڑھانے کے بعد نصف محننہ مجدیس تقریر بھی کرلیں جب بھی انہوں نے کہا کہ جعد بعد مسلمان کرونگا۔ زید نے کہا کہ جد بعد مسلمان کرونگا۔ زید نے کہا کہ مختل کرکے آئی ہے پہلے کلہ پڑھوالیج تاکہ جا کرنماز بھی پڑھ لے۔ امام صاحب نے فرمایا: اسلام لانے کے بعد شمل اس یرفرض ہے ابتدابعد جد بہتر ہوگا۔

اب دریانت امرے کہ بعد اسلام تجدید عسل فرض ہے یانہیں نیز امام صاحب اس تاخیر میں حق بدجانب ہیں؟ زید کا کیا تھم ہے۔(اس سوال پر حضرت ججة الاسلام کا محققانہ جواب لما حقد کریں)

الجواب: زیداوراس مولوی پرتوبد قبد بداسلام و قبد بدنکاح لازم عورت نے زید سے جس وقت کہاتھا کہ میں مسلمان ہوتا چاہتی ہوں ای وقت زید پر لازم تھا کہ وہ اسے مسلمان کرتا ۔ تفصیل سے تعین اسلام پراگر قاور نہ تھا تو کلہ تو پڑھا سکتا تھا۔ جبتی دیراس نے اسے منسل کرایا گر عالم کے پاس لا یا آئی دیر کا اس کے ذمہ '' رضا بھا واکٹر'' کا الزام ہے۔ عالم کے پاس جب وہ پنچی تھی عالم پر فرض تھا کہ فور آاسے مسلمان کرتا۔ زید نے تو ایک وجہ سے بیتا نیر کی تھی گر اس عالم نے بالکل بے وجہتا نیر کی می آگر اس زید سے ذائد الزام ہے۔ زید پر جھم مختلف فیہ ہے گر اس عالم پر حکم میں کوئی اختلاف نہیں معلوم ہوتا اور عقلاً بھی اس پر الزام ہشدت ہے کہ حب الل عالم نے جہل اگر چر ما عند رنہ وگر مقلاً عذر ہو سکتا ہے۔ نماز اگر قائم ہوئی جب بھی قطع صلو ہ کی اس اہم کام کے لیے جہل اگر چرشم غانون تھی۔ فلا صد پھر ''شرح فقدا کر' طامی قاری میں ہے:

"كافو قال لمسلم اعوض على الاسلام فقال اذهب الى فلان العالم "يتن الركى كافر في مسلمان سه كها: مجمد براسلام فيش كروتواس نه كها فلان عالم كوياس ما كوياس المالية على المالية المالية على الم

رساى برضا بكدي ي

اس کے بعد حضرت ججۃ الاسلام نے اپ فتری کوفقہی جزئیات کی روشیٰ میں تحریر فر مایا ہے اور زبر دست بحث فرمائی جوفقاوی حامدیہ کے بارہ صفحات پر مشتمل ہے۔ طوالت کے خوف ہے ہم قلم انداز کررہے ہیں۔

# الصارم الرباني على اسراف القادياني: ايك انو كلي تحقيق:

مرزاغلام احمدقادیانی کے ددیم سب سے پہلے آپ ہی نے ایک رسالہ ترتیب دیا جواصل میں ایک استفتاکا جواب ہے۔ آپ کا یہ معرکۃ آرافق کی ماہنامہ "تحف حنفیہ" پٹنہ میں رجب واسل میں نفق کے استفتاکا جواب ہے۔ آپ کا یہ معرکۃ آرافق کی ماہنامہ "تحف حنفیہ" پٹنہ میں رجب واسل اللہ میں نفق کے تھے، مرزا غلام نفق میں ایک جو ایک ہوئے پر تالاں تھا۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا خال علی الرحمد فرماتے ہیں:

" پہلے اس ادعائے کا ذب کی نسبت سہار نبور سے سوال آیا جس کا معسوط جواب ولداعز فاضل نو جوان مولوی محمر صاحد رضا خال حفظ اللہ نے لکھا اور بہتا م تاریخ "الصارم الربائی عسلی اسراف القادیانی "مسمیٰ کیا۔ بیر سالہ حامی سنن ، ماحی فتن ، عدو و سنگن کر منا قاضی عبد الوحسید صاحب فردوی حین عن الفتن نے اپنے رسالہ مہارکہ" تحقیہ حنفیہ" جس کے مقیم آباد سے ماہوار شائع جس طبع فردادیا۔" (حوالہ سابق میں 99)

### جميں تو قرآن ہی میں دکھاؤ:

ظیفہ مرزا قادیانی کے ایک قول کے سلسلے میں استفتاء وا ،حضرت میسیٰ علیہ السلام بجسدہ الحصری ذی حیات آسان پراٹھالیے گئے اے آیت قطعیة الدلالة سے ثابت کریں ہم کو صرف قر آن شریف سے ثبوت چاہیے کہ جس کے تواتر کے برابرکوئی تواتر نہیں۔

اس پر حضرت ججة الاسلام عليه الرحمه في وه جواب ديا اور مسكت اور الزامي جواب كساته ساته قر آن واحاديث كي روشي مين وعظيم علم وفن كے جو برد يكھائے بيں جو لائق مطالعه بين فدكوره سول پر عفرت ججة الاسلام كار يمارك پڑھنے ہے تعلق ركھتا ہے بيش ہاس كي ايك جھلك مروريات دين ہے جي جن كامكر يقينا كافر بمر التحريح ان كاذكر آيات واحاديث مين مين مثل بارى تعالى كاجهل محال بونا قر آن وحديث ميں الذعر وجل كام واحاد علم كالا كھ جگد ذر ہے مرامكان واحناع كى بحث كمين فيس بهركيا جوفنم الذعر وجل كي مواحاد علم كالا كھ جگد ذر ہے مرامكان واحناع كى بحث كمين فيس بهركيا جوفنم كي واقع مين آد بے ولك الذر تعالى سب بجوجان ہے عالم الغيب والشبادة ہے ،كوئى ذرواس كے دواقع مين آدب ہوئي درواس كے الله الله كرہ ہوئي درواس كاري بري كي مين كي بود الله الم نبري الله كاري بري كاري درواس كي دروائي مين كي بري بري كاري دروائي دوائي دروائي د

علم سے چھپانبیں محرممکن ہے کہ جاہل ہوجائے۔ تو کیادہ کافر نہ ہوگا؟ کہ اس امکان کا سلب صرح کم قر آن میں فرکورٹیس۔ حاشانلہ! ضرور کافر ہے اور جواے کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ توجہ بے ضرور یات وین ہی کے مرجز کیے گئے مرج مرج قرآن وحدیث میں نہیں توان سے اثر کراور کی در ہے کی بات پر میرم جڑائی کہ میں توقرآن ہی میں دکھاؤنری جہالت ہے یا صریح مثلالت۔

اس کی نظیر یوں مجمئی چاہیے کہ کوئی کے: فلال بیگ کاباپ قوم کامرز اتھازید کے اس کا ثبوت کیا ہے ہمیں قرآن میں لکھادیکھادو کہ مرز اتھادر ندہم نہ مانیں مے کہ قرآن کے تواتر کے برابرکوئی تواتر نہیں ہے ایسے سفیہ کومجنون سے بہتر اور کیا لقب دیا جاسکتا ہے؟ (ایسنا میں ۵ سال)

پھر قرآن پاک سے زندہ اٹھائے جانے پرآیتوں سے ٹابت کرتے ہوئے ۱۳۳ مادیث کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول فر مانا، دجال کوئل کرنا ٹابت کیا ہے۔ اس کے بعد چالیس سال تک دنیا میں قیام فرمانا، وفات کے بعد علمۃ المسلمین کا آپ کی نمساز جنازہ پڑھنا ٹابت کیا ہے۔ اخیر میں مفتیان عصر کی تصدیقات شامل ہیں۔

### اجتناب العمال عن فآوي الجهال: پرايك نظر

بدرسالہ بھی ایک استفتا کے جواب میں حضرت ججۃ الاسلام نے لکھاہے ایک نہایت جامل شخص نے توت نازلہ کے سلسلے میں طاعون وآ فات و بلیات کساتھ غلبہ کفار کی تخصیص کر دی اور''ضروری سوال'' کے عنوان سے ایک چھورتی کتا بچیز تیب دیا۔ اس کے ہغوات کے رد میں حضرت ججۃ الاسلام نے''مصنف ضروری سوال'' کی میں جہالتوں اور تمین فرییوں کو شار کرتے ہوئے کا تعداد کج فہیوں کی وضاحت کی ہے۔ اس فقے سے میں آپ نے ہر معیبت مثلا طاعون وغیرہ کے دفع کے لیے کتب فقہ معتبرہ سے قنوت نازلہ پڑھنے کا اثبات فر ماتے ہوئے فتنہ وفساد اور غلبہ کفار کی تحصیص کا سختی سے دفر مایا ہے۔

ال فتوے پرامام الل سنت امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ، علامہ وصی احمد محدث سوری رحمة اللہ علیہ کے علاوہ سادوس بریلی کے علاء ۸ فضلائے رام پور، ۲ مفتیان لکھنو، ساعلائے عظیم آباد کی تصدیقات سے اس کی افادیت کا بنوبی انداز ہوگایا جاسکتا ہے۔ صفحات کی قلت کی وجہ سے اس درسالے کی چند جملکیوں کی آشنائی ہے کریز کررہے ہیں۔

| 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|-----|-----|-----|
|     | 1 1 |     |
|     |     |     |

# جة الاسلام كى فتوى نويسى

مولا نامحداسلم آزاد ، كذا

برصغیر ہندو پاک میں ماضی قریب کے علمائے اہل سنت کی فہرست میں ایک ایسا تا م بھی مات ہیں۔ متب نے بیسویں صدی کے علماء، فقہا اور دانشور ان ملت میں نمایاں اور ممتاز معت ام مال کر کے اپنی ملمی و دینی بھیرت اور غیر معمولی محد تانہ و نقیبا نہ صلاحیت کے گہر سے نقوش صفحات و ہر پر قبت کیے ۔ جے ارباب فکر و نظر نے ججۃ الاسلام شیخ الاتام اور جمال الاولیاء کے القاب دیے ۔ آپ کی پوری زندگی اسلام وسنیت کی حفاظت وصیانت کیلیے وقف تھی جس کے القاب دیے ۔ آپ کی پوری زندگی اسلام وسنیت کی حفاظت وصیانت کیلیے وقف تھی جس پر آپ کی نوک فلم سے صادر ہونے والے کثیر التحداد فا وکی شاہد ہیں ۔ آپ نے اپنی فقہی بھیرت کے ذریعہ بچید و مسائل کی تعقیوں کو اس طرح سلجھایا کہ جس نے چود ہویں صدی کے نصف آخر میں پورے برصغیر کوروشن و منور کردیا ۔

مخدوم العلماء ججة الاسلام علامه حامد رضاخان بریلوی علیه الرحمه چود بویس صدی کے مجد داعظم اعلیٰ حضرت اہام احمد رضاخان محدث بریلوی رحمة الله علیه کے نشرت اہام احمد رضاخان محدث بریلوی رحمة الله علیه الرحمہ سے حسام سل سے ۔ آپ گوتا گوں خوبیوں اور اوصاف کے ۔ 19 رسال کی عمر میں بی فارغ احصیل ہو گئے تھے۔ آپ گوتا گوں خوبیوں اور اوصاف وکمالات کے جامع تھے، میدانِ مناظرہ کے لاجواب مناظر، درس گاہ کے بہترین مدرس السخی و تالیف میں ہا ہر مصنف بھیر و تربیت میں بے مثال معمار، قوم کی اصلاح وفلاح میں سے مصلی ، افر اوسازی وکر دارسازی میں منفر دو یکی اور برم اولیا میں راہ روان طریقت کے تا فلاس الله و تا جدار تھے۔ غرض کہ وہ ہرایک وصف وخو بی کے اعتبار سے ایک تاریخ ساز بستی تھے۔ مروست مجھے صرف ان کی فقیہا نہ شان پر پچھ روشیٰ ڈ النا ہے۔

ججة الاسلام اين وورك عظيم فقيداور ما مروكامل مفتى يتهدو وسرع علوم وفنون كى طسسرح آ ب کوفقہ کے تمام کلیات وجزئیات پر بھی کمل عبور تھا، آپ کی نوک سے لکھے ہوئے نت اوی اور آپ کی درس گاہ کے فیض یا فتہ فقہا تلا فدہ کی جماعت اس دعویٰ کی کمل دلیل و ثبوت ہیں۔ کسی فن کار کے علم وفن کامعیار دمقام اس کے اساتذہ، تلامذہ اور اس کی تحسسریریں ہوتی ہیں۔ چنانچہ پیجی دیکھتے چلیں کہ حضور جمۃ الاسلام نے فقہ دفیا دئی کی تعلیم کن ہے حاصل کی علم فقہ میں ان کا کیامر تبدقعا۔ ججة الاسلام علیہ الرحمہ نے جملہ علوم وفنون اینے والد ما جداعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمہ سے حاصل کی تقی جنہیں اللہ عز وجل نے مجد دیت کے اعلیٰ منصب بر فائز فرمایا تھا۔جن کی شان بیتھی کدا بن ۲۷ رسالہ زندگی میں ۵۵اور بروایت دیگر ۰ ۷ ے زائدعلوم وفنون پر ہزاروں کتا بیں تصنیف فرمائیں جو برصغیر میں علم وفن کی ایک نئی تاریخ بن گنی جن کی فقاہت کا عالم پی تھا کہ ملم فقد میں تقریباً تمین سو کتابیں تصنیف فرمائی (۱)۔جن کے نآدی تیس جلدوں میں موجود ہیں۔ پھراعلی حضرت نے آپ کی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجیفر مائی تقى \_اليے عظيم وجليل القدر فقيه كامايه نازشا گرورشيد بھلا كيونه فقه وا فياميں متاز ومنفر و ہوگا۔ حسب الاسلام اینے خدادادکم وضل اور استعداد و قابلیت کی بنیاد پر ہراعتبار سے اپنے والد ماحب د کے جانشیں اور وارث متھے۔ ہرتحریک اور ہر کام میں اپنے والدگرامی کا ساتھ دیا۔حضور اعلیٰ حضرت کو ا ہے اس لائق و فائق فرزند پراعتاد بھی تھا اور فخر بھی ۔اس کا انداز ہ آ ہے اس واقعہ ہے لگا کے جن .....ایک مرتبد حفزت سرکار مجی علیه الرحمہ نے حضور اعلیٰ حفزت کوایک جلے کیلئے پوکھ سریرا سیتامزهی آنے کی دعوت دی مصرونیت کےسبب اعلیٰ حضرت نے حضرت ججة الاسلام کوایے گرامی نامہ کے ساتھ اپنی جگہ پرروانہ فرمادیا،جسس میں یتحریرتھی:''اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بناپر حاضری ہے معذور ہول مگر حامد رضا کو بھیج و باہوں۔''اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جوجملہ تحرير فرمايا ہے اس سے حضور حجة الاسلام كى عظمت كا نداز ہ بخو لي لگايا جاسكتا ہے۔اعلیٰ حضر ــــــــ تحرير فرماتے ہيں: "بيميرے قائم مقام بيں ان كوحا مدرضانبيں احدرضابي كباجائے " (٢) اعلی حضرت کواپنے اس نامور فرزند پر کتنا ناز تھااس کا انداز ہ لگانے کسیلئے اعلیٰ حضرت کا بید شعرملاحظه فرمائميں۔اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں:

حامدمنی وانامن حسامد حمرے ہمد کماتے سیسہیں مرکز میں نالہ میں میں وہوا

یوں ہی حضرت ججۃ الاسلام کے تلامذہ پرنظردوڑ ایئے تومعلوم ہوجائے گا کہ جہاں آ ب سائل ہرضا کب ربویو ) (399 میں مضا کہ ربویو ) نے لائق و فائق مدرس پیدا کیے وہیں آپ کے تلامذہ میں اچھی خاصی تعداد فقہ اومفتیوں کی بھی ہے۔ مفتی اعظم مند علامہ مفتی مصطفی رضا خاں قادری بریلوی مغسر اعظم مند حفرت علامہ ابراہیم رضا خاں قادری بریلوی مغسر اعظم مند حفرت علامہ عبدالغفور بڑاروی، رضا خاں قادری بریلوی محدث اعظم پاکتان علامہ سردار احمد، حفرت علامہ مفتی ابرار حسن صدیقی ، حفرت مفتی عبدالحمید قادری ، مفتی اعظم کا نپور مفتی رفاقت حسین بہاری وغرجم رحمت الله علیم اجمعین آپ ہی کے درس گاہ کے فیض یا فتہ ہیں جو اپ وقت کے زبر دست فقیہ اور ممتاز ومنفر دمفتی متھ اور فقہ وا فتا کے میدان میں مرجع حسلائق اور مرکز توجہ سے ۔ (۳)

۱۱ ۱۱ ه مطابق ۱۸ ۹۳ میں فراغت کے بعد ججۃ الاسلام نے دارالعلوم منظرالاسلام میں با قاعد ہ درس و تدریس کا آغاز فر بایا۔ ججۃ الاسلام کے نام کی مبسسر مسیس درج تاریخ اسلام سے بنہ چلتا ہے کہ اہام اہل سنت نے ای سال اپنے اس لائق و فائق فرزند کوافت کا ۱۳ ۱۱ ھے۔ بنہ چلتا ہے کہ اہام اہل سنت نے ای سال اپنے اس لائق و فائق فرزند کوافت کا کام پر د فر مادیا تھا۔ چنا نچے ججۃ الاسلام نے ۱۳ ۱۳ ھے۔ ۱۳ ۱۳ ھے تک تادم حیات مسلسل ۵۰ سال تک فتو کی نو کی فر مائی ۔ حضور ججۃ الاسلام درس و تدریس کے علاوہ فتو کی نو کی میں اپنے والد محدث بریلوی کا بھی ہاتھ بٹاتے ، ان کیلئے حوالوں کی عبارتیں کتابول سے تلاش کرتے ہے۔ اس کیلئے حوالوں کی عبارتیں کتابول سے تلاش کرتے ہے۔ یہی اسے کرتے ہمیں کرتے ہے۔ یہی اوجہ ہمیں محدث بریلوی کے فتاوی کا رنگ و آ ہتگ بدر حب اتم موجود وجہ ہے۔ آپ کے مضاحین ، تصدیقات و تالیفات ، تصدیقات و تقریفلات کا طرز تحریر اور انداز بیان محدث بریلوی کی طرح محققانہ اور منصفانہ ہے۔ (۳)

حفرت ججة الاسلام کی نقتی بھیرت کا انداز واس ہے بھی لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ کے تمام فاوی قرآن وحدیث، اقوال ائمہ اور فقہا کی تائیدی عہارت سے مدلل اور براہین سے مزین، رائح ، مفتی بہ اقوال اور مصالح شرعیہ کی رعایت ہے بھر پور ہیں۔ آپ کے فناوی مختصہ ومطول دونوں تم کے ہیں۔ جہاں آپ نے بیم محسوں فر مایا کہ سائل کو اختصار سے اطمسینان نہ ہوگا وہاں اس کی تملی وشنی کیلئے جواب کو خوب شرح و بسط کے ساتھ تحریر فر مایا اور کتب فقہ کے دلائل وشواہد کے انبار لگا دیے۔ ساتھ بی ساتھ عقلی والز امی جواب کی ہو چھاڑ کر کے مکر ومعا ند کو مسکت وال جواب فرماد یا اور روز مرہ کے احوال وکو ائف کی مثالوں سے جواب کو عالم وجائل سب کیلئے واضح فرماد یا ہے۔ حضور ججۃ الاسلام کے فقاوی میں کتاب وسنت سے استدلال، اقوال ائمہ اور واضح فرماد یا ہے۔ حضور ججۃ الاسلام کے فقاوی میں کتاب وسنت سے استدلال، اقوال ائمہ اور مسئد فقہا کی عبارتوں سے استناد، کھیات و جزئیات کا استحضار تحریر کر دہ مسئلہ کو جزئیات پر ضطبق میں مستند فقہا کی عبارتوں سے استناد، کھیات و جزئیات کا استحضار تحریر کر دہ مسئلہ کو جزئیات پر ضطبق میں مستند فقہا کی عبارتوں سے استناد، کھیات و جزئیات کا استحضار تحریر کر دہ مسئلہ کو جزئیات پر ضطبق میں میں منابہ کہ بیر ہوں کے استحاد کی بیر ہوں کے استحضار تحریر کے در کیات کی میں منابہ کر ہوں کی میں کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کو کا میں کتاب کو کا میں کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب

کرنے اور متعارض دلائل میں تطبیق دینے کا ملکہ، ناسخ ومنسوخ ، مطلق و مقید مقامات کی تشسریح وقعین ، جواب سے پیدا ہونے والے شبہات کا از الہ، مصالح کی روایت ، رسم انتبار کڑی نظر ، تعصب وعناد پر بنی سوالات کا مسکت و دندادشکن جواب ، جواب میں اختصار و جامعیت اور حسب ضرورت تشریح وغیر باخو بیال بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔

اب مطالعہ کرتے چلئے دیہات میں جمعہ وعیدین کے جائز و ناجائز ہونے کا ایک اہم فتوئی جے آپ نے الل ز مانہ کے حالات کے مطابل عمرہ پیرا یے میں دلائل کی روشیٰ میں تحریر فر مایا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک گاؤں میں چالیس سال سے نماز جمعہ وعیدین ہوتی حیلی آرہی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرا تطانماز جمعہ وعیدین یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے ذہب امام ابوضیفہ علیہ الرحمۃ کے اعتبار سے یہاں جمعہ جائز نہیں۔

اس کا جواب آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ وعیدین کیلئے شہر یا متعلقات شہر ہوناشرط ہے۔ لہذادیہات میں جمعہ وعیدین نہ فرض نہ اس کی اداجائز وصحح بلکہ پڑھنے والے متعدد گناہوں کے مرتکب ہوں محے۔ یہی ظاہر الروایة اور ہمارا مذہب مفتی کو خدہب سے عدول تاجائز وا تباع قول مقح وارجے واجب ہے۔''ردالحتار''میں ہے:

''ولا پجوز العدول عنه لأنه هو الهذهب وعلينا اتباع ما صحوه ومار نحوه'' ليني اس سے عدول جائز نبيس،اس ليے كه يهي مذہب ہے اور ہم پراس قول كى ا تسباع واجب ہے جس كی تھے وتر جے ہمارے ائمہ نے فر مائی۔

مرعلا فرماتے ہیں کہ''من لھ يعرف أهل زمانه فهو جاهل''ليني جواپنے الل زمانہ کوند پېچانے وہ جاہل ہے۔

آئے کل عوام و جہال کا حال اوراد کا م البیہ بین ستی وکا بلی بحد کمال دیکھ کر حضوراعسلی حضرت قبلہ (مضی اللہ عند) نے اپنادستور فرمایا ہے کہا حد ح بد فی فت اوا کا البیبار کہ خود نہ دیہات بیں جعد وعیدین کا حکم دیں نہ آپ انہیں پڑھنے ہے روکیس ندرو کئے مسیس کوشش ریہات بیں جمعد و بین تو بہتریہ سے پند فرما کیں۔مشاہدہ ہے کہ عوام کو جہال اس سے روکاوہ فرائض بھی چھوڑ بیٹھے ہیں تو بہتریہ ہے کہ جس طرح وہ خداور سول کا نام لینا چاہیں اس میں سدراہ نہ بونا چاہے۔

سید تامولی علی کرم اللہ و جبہ الاسی نے ایک محف کو بعد نماز عید آفل پڑھتے ویکھا حسالا نکہ بعد عید نفل تا جائز وکروہ ہے، کی نے عرض کیا کہ یاامیر المونین آپ منے نہیں فر ماتے ، فر مایا کہ مجھے ڈرلگتا ہے کہ میں اس آیت کا مصداق نہ ہوجاؤں۔

رر مائل درضا بک دیویو

''ارأیت الذی ینهی عبداً إذا صلی ''کیاتونے اے دیکھاجو بندہ کونمازے منع کرتا ہے۔ذکرہ فی الردالختار''

ن آفآب نظتے وقت نماز ناجائز ہے گر علاء فرماتے ہیں کہ عوام پڑھتے ہیں تو آئییں منع سنہ کیا جائے گر علاء فرماتے ہیں کہ عوار دینے سے بہستر ہے۔ کیا جائے کیونکہ وہ چھوڑ بیٹھیں گے کہ ایک قول پر ادا کر لینا بالکل چھوڑ دینے سے بہستر ہے۔ ''در مختار''میں ہے:

"و كرة تحريما صلاة مطلقا مع شروق الاالعوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركون والا داء الجائز عند البعض اولى من الترك كما في القنيه وغيرها" يعن طلوع آ فآب كوقت نماز پر هناكروة تحريم برعوام نع ند كي جا كس ك البخال عن الله المناسلة عند كي جا كس كاورادا عرب الزاولي بعض ك زد كرك سي حساكة وفيره من - (۵)

حضور جمة الاسلام سے فاری میں ایک سوال ہوا کہ ایک محص نے بلا وجہ شرق ایک مسلمان کو حرام زادہ کہااور ایک پاک باز دمحصنہ عورت پرزٹا کاالزام لگایا۔ ایسے محص کیلئے کیا تھم ہے؟ حضرت جمة الاسلام نے زبان فاری ہی میں جواب تحریر فرمایا:

سبوشتم مسلم بوجه شرعی سخت کبررة است حرام قطعی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سهاب البسلم الفسوق دشنام دادن مسلمان را معصیت است کبررة. نیز می فرمایندصلی الله علیه وسلم من اذی مسلما فقد اذانی ومن اذائی فقد اذی الله . کسے که مسلمان راایناداد ما بدولت را ایزاداد وهر که مابدولت راایزاداد منتقم حقییی را ایزا داد. ومی فرماید جلاله: ان الذین بؤذون الله منتقم حقییی را ایزا داد. ومی فرماید جل جلاله: ان الذین بؤذون الله کسانیکه الله فی الدنیا والآخرة واعدامهم عنا بامهیناً . لاریب کسانیکه الله ورسول را اینا می دهند خدائے ایشان را اعنات کردة است درنیا و آخرت مهیا کردة است مراایشان راعناب دردناک وخوار کننده. وحین است حکم قذف محصنه که بے جمت شرعیه معصیت کننده. وحین است حکم قذف محصنه که بے جمت شرعیه معصیت است کپورد سز ایش هشتاد دره ونامقبول شهادت ابدیت بر آن طرد قس در صورت مستفسر لااین کس ناکس فاسق است وبرفسقش خود قر آن ناطق. والذین یرمون البحصنت ثیر لم یا تو باربعة شهداء فاجلان واهم شهادة ابدیاً واولئت هم الفسقون الا

جية الملام نمبر كانع

402`

سهابی،رضا یک ربوبو

النين تأبوامن بعد خلك واصلحوافأن الله غفورر حيم. (١)

حضور ججۃ الاسلام قدی سرہ کے قاوی کی کی سیح تعداد کیا ہے یہ شاید کی کو نہسیں معسلوم ہے۔ آپ کی فرصت کے اکثر اوقات بھی دینی و نہ ہی سوال و جواب میں صرف ہوتے لیکن سی نے ان کو قلم بند کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں گی۔ کاش آپ کے فقاوی کا ذخیرہ محفوظ ہوتا توعوام وخواص مطلبہ واسا تذہ اور علما وفقہا سب کے لیے رہنما اور معاون و مددگار ثابت ہوتا اور المل سنت کی کتب فقہ وفقاوی میں ایک اہم کتاب کا اضافہ بھی ہوجا تاجس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیش مستفیض ہوتی رہنیں۔

قابل صدمبار کباد ہیں موالا تا عبدالرجیم نشر آفاروقی اور مولا ناعمران رضاخان سمنانی قادری والم طلعما جنہوں نے ججة الاسلام کے بچھ فقاوی کو جمع کیا اور بڑی عرق ریزی سے ان کی ترتیب وَتَحْ کَیا اُور بڑی عرق ریزی سے ان کی ترتیب وَتَحْ کَیا اُور بڑی عرف کا بیں منظر عام پر لے آئے۔ جس کے بارے میں خود منانی میاں کا اعتراف ہے کہ '' فقاوی ججة الاسلام کی جو نقوش احباب کے پاس ہیں انہیں حضرت ججة الاسلام کے تمام فقاوی کا مجموعہ کی طرح قرار نہیں و یا جاسکتا۔''جبکہ سمنانی میاں کا خیال ہے کہ اسے ججة الاسلام کے مجموعہ فقاوی کا ایک باب بھی قرار نہیں و یا جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود جوفی اوی منظر عام پر آئے ہیں وہ ایک عظیم فقہی سرمایہ ہے۔

اس مجموعً "فآوى حامدية "من تجمة الاسلام كتقريب الارفقاوى شامل بيس جن ميس ومستقل رساك "اور" الصارم السرباني على ومستقل رساك "اور" الصارم السرباني على السراف القادياني "موجود بيس-

" اجتناب العمال" ایک جابل اور مکار کی ہفوات و بکواس کا چھو ورتی مجموعہ بتام" ضرور ی سوال" کا نہایت ہی محققاندر و ہے۔ اس میں مرتب" ضرور ی سوال" نے اپنی جہالت اور فریب کاری کے ذریعہ یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی تحق کے قنوت نازلہ فتنہ و فساد اور غلبہ کفار کے ساتھ خاص ہے۔ حضور ججۃ الاسلام نے مرتب" ضروری سوال" کی تیس جہالت میں اور تین فریب کاریاں نیز لا تعداد کے فہمیاں اور ترجے کی غلطیاں شار کرائی ہیں۔ اس فتوے میں آپ نے ہر مصیبت جیسے طاعون وغیرہ کے دفع کیلئے معتبر فقتی کتابوں کے حوالے سے قنوت پڑھنے کا اثبات فر مایا ہے اور فتنہ دفر مایا ہے۔ و فتوت پڑھنے کا اثبات فر مایا ہے اور فتنہ دفر مایا ہے۔

اس فتوی کی کوآپ نے فتیۃ شرح منیہ، شرح نقایہ برجندی، بحر الرائق منحتہ الخالق، استسباہ والنظائر، مراتی الفلاح، فتح اللہ المعین ،طحطا وی، درمخارا ورمر قاق وغیرہ کے حوالوں ہے مسسنرین

(سرماى، وضا بكدري ي

فر ما کراپنی بات کواس طرح مزین فر ما یا ہے کہ مخالفین لا جواب ہو کررہ مجتے ہیں۔

مصنف مضن منروری سوال ' نے اپنے سوالات میں تغلیط روایت اور تصحیف عبار سے زرید عوام کو گراہ کرنے کی تا پاک جسارت کی تھی۔ ججۃ الاسلام نے اپنے برق بارقلم سے اس کی ساری قلعی کھول دی۔ اس فتو سے کی اہمیت کا انداز ہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ اس فتو سے پر امام اہل سنت اور محدث سورتی کے علاوہ سردیگر علائے بریلی ، ۸ رفضلا نے رام پور،۲ رمفتیان کھنے ، سرعلائے تا دوم جرشت جیں۔ ( 2 )

''الصارم الربانی''مرزاغلام احمد قادیانی کی تر دید میں پہلی علمی کوشش ہے۔جس نے قصر قادیا نیت میں زلزلد ہر پاکر دیا۔ بعد میں ججۃ الاسلام کا بیتاریخی فتو کی''الصارم الربانی علی اسراف القادیانی''کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ججۃ الاسلام سے مرزا قادیانی کے ایک خلیفہ نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الاسلام کا جسد عضری کے ساتھ باحیات آسان پراٹھالیا جا ناصرف قران سے ثابت کریں۔ توحضور ججۃ الاسلام اس کاردکرتے ہوئے فراتے ہیں:

ضروریات دین میں بھی بہت باتیں ایس ہیں جن کا مکر یقینا کافر گر بالقریخ ان کاذکر قرآن واحادیث میں بنیں۔ جیسے باری عز وجل کا جہل محال ہونا قرآن وحدیث میں اللہ عز وجل کے علم واحاط علم کالا کھ جگہ ذکر ہے گرام کان دامتاع کی بحث کہیں نہیں پھر کسیا جو محف کیے کہ : واقع میں تو بے شک اللہ تعالی سب بچھ جانتا ہے گرممکن ہے کہ جانال ہوجائے تو کیا وہ کافر سنہ ہوگا؟ کہ امکان کا سلب صریح قرآن میں فہ کورنہیں ،حاشا للہ مر ورکافر ہے ۔ تو جب مروریات وین بھی جرجز کیے گاتی وہ بیات کہنا کہ ہمیں قرآن ہی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانی ہمیں قرآن ہی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانی ہمیں قربہ بڑی جہالت ہے یا صریح مثلالت۔

ججة الاسلام فقر آن عظیم فی حضرت میسی علیدالسلام کاباحیات آسان پرتشریف لے جانا ابت کرنے کے بعد ۱۳۳ حادیث کریمہ سے آپ کا قرب قیامت آسان سے نزول فرمانا، دجال کوئل کرنااور چالیس سال تک اس دنیا میں قیام فرمانے کے بعد آپ کاوفات پانااور عامہ مسلمین کا آپ کی نماز جناز و پڑھنا ٹابت کیا ہے۔

ان قادی میں حضور جحة الاسلام کاتحریری اسلوب صاف سلیس اور شست ہے۔ اس فقو بے پرتبعرہ کرتے ہوئے حضور سمنانی میاں کھتے ہیں: ''میں نے الصارم الربانی ''کو پہسلی مرتب دیکھا تو میری حیرت کی انتہاندری کہ بلاشبداگر قاری کو معلوم ند ہو کہ کس کی تصنیف ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کی تصنیف ہے تا کی حولانی حضرت ہی کی تصنیف سیجھے گا۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو مقلی الفاظ ملتے ہیں بعینداس قلم کی جولانی وروانی آپ کے فتو کی میں موجود ہے۔''(۸)

ر ای دخا کبدیوی (ج ال المان نبر کان بی

یہ چندمثالیں تھیں جن کی روشیٰ میں آپ جہۃ الاسلام مفتی حامد رضا کی شان افت کا انداز ہ لگا کتے ہیں۔لیکن ان کی شان فقاہت کو پورے طورے اجا گر کرنے کیلئے ہرگز میخ تفر مضمون کافی نہیں بلکہ اس کیلئے تو ایک دفتر چاہئے ،سفینہ چاہئے اس بحربے کراں کے لیے۔

(١) نورالا يضاح مع مراقى الفلاح ، عربي

ترجمها مام احمد رضاخان جن: ٨ بمطبوعه: مكتبه المدينه

(٢) تذكره جميل بص ١١٢ بحواله فآوي حامديه مقدمه

(٣) حالات فقهات دمحدثين ج ١٩٨٠

(٣) مقدمه فآوي حامديه م ٨٥ و ٩٣ ملخصا

(۵) فآوي حامديه من ۲۵۵\_۲۵۲

(۲) فآوي حامد پيەص ۲\_ا، ۳\_ا

(۷) تغصیل کیلئے دیکھیں قاویٰ حامدیہ مطبوعہ: رضوی کتاب محر

(۸)مقدمه فآوی حامد به

公公公

مجة الاسلام فبريان إ

406

سهای درضا بک دیویو

# ججة الاسلام كے مرشدگرامی

سراج السالكيين نورالعارفين سيد ناابوالحسين نوري مار ہروي رضي الله تعليظ عنه

مولا ناعيدالجتبي رضوي بنارس

نورجان ونورائمال نورقبر وحمشسر دے بوالحسین احمسد نوری لقاکے واسطے

ولادت شریف: آپ کی ولادت باسعادت ۱۹، شوال المکرم ۱۲۵۵ ه مطابق ۲۶، دمبر ۱۸۳۹ء بروز پنجشنه، مار بر وشریف میں ہوئی

اسم شریف: آپ کانام نامی واسم گرامی''سیدابوالحسین احمدنوری'' ہےاور تاریخی نام''مظہر علیٰ' ہے الملقب بہ''میاں صاحب'' قدس سرہ۔

والد ماجد: آپ کے والد ماجد کا نام نامی حضرت سید شاہ ظہور حسن ماہر دی قدس سرہ ہے۔ خاندانی حالات: آپ ساوات حسینی زیدی واسطی بلگرامی والد ماجد کی جانب سے ہیں، نیز

والده ماجده حضرت سيدمحر مغرى بلكرامى قدس مره كى بيهوي پشت بيل آب آب كآبائ كرام برعمد ميس مردار ومقتداء رب بي بي خاندان آب كا ۱۱۲ه د ۱۲۱د ميل بلكرام كوفتح كركاس مقام يرونق افروز بوااور جا كيروخطا بات شابى سے معزز رباكا ۱۰ه ۱۲۰۸ ميل

کر کے اس مقام پر رون افر وز ہوااور جا گیروخطاباتِ شاہی سے معزز رہا ۱۰۱ھ ۱۹۰۸ء میں میرعبدالجلیل قدل سر ه یعن آپ کے جدائجد صاحب غوث وقط ب مار ہر ہ مقرر ہوکر رونق افروز

مار ہر ہ مطہرہ ہوئے۔

حلیه مبارک: حضور سراج السالکین نو رالعارفین سیدی شاه ابوانحسین احمد نو ری میال قدس سره کاسرایا اس طور پر نبے۔

قدمیاند تھا۔لیکن باوجودمیاند تدوقامت ہونے کے مجمع میں سب سے بلند نظرآتے۔رنگ

راى برضا كدري ي

مبارک گندمی تھا۔سرمیارک بڑااورمملو۔ پییشانی خوب بڑی۔بھنویں باریک اور پیحفراست سادات بلگرام مین عموما ہے۔ پلکیں دراز آئکھیں بڑی اور روشن سپیدی اور سیاجی تیز سرخی کے ڈورے پڑے بٹغل محودہ میں سیائی مطلق نظرنہ آتی۔اور شغل بروز میں دونوں پتلیاں ایک ساعت برابرآ جاتیں ۔ بینی بلند پتر و بینی وسیع ، و ہانہ فراخ ، دندان مباارک نہایت صاف چمکدار اورمغبوط جوغالباً وقت وفات شريف تكسب دانت موجود تھے كوئى كرانہ تھا\_ريش مبارك نه ا نبوه اورنه کم بلکه پوری بھری ہوئی مرسله ۔ سینه مبارک چوڑا۔ ہاتھ لا بنے ۔ انگلیاں باریک دراز عظم مبارک پرایک باریک یلی بالول کی پڑی ہوئی۔آخر عمر شریف میں کمرمبارک حسستم ہوگئی جو چلنے میں محسوس ہوتی تھی۔ یا وال کی ایزیاں چھوٹی اور نہایت خوبصورت \_رفارتیز بنسی آپ کی

بیشتر عمامه رنگین کرند، سفیدنقشبندی یا جامه، دهیلی کلاه مبارک دو پلی گوشے کھلے ہوئے بھی قادرى قيص اور المبابعي يمنة \_ جاڑوں ميں ترقى مرزئى يورى دھيلى آستيوں كى ناف \_\_ يے لباس تھا۔ایک چھوٹا دویڈنہ جوبشکل لا گلے میں ہوتا۔رو مال سفیداستعمال فر ماتے۔

تعلیم وتربیت: آپ کی عمر شریف جب و هائی سال کی ہوئی تو والد ماجد کا وصال ہوگیا ۔اس کئے آپ کی تعلیم وتربیت کی تمام تر ذمہ داری جدامجد حضرت سیدسٹ و آل رسول مار ہروی قدى سروكى آغوش تربيت مي موئى ،آب كدرس كا آغاز حضرت سيدشاه آل رسول مار مروى قدس سره نے حسب قاعدہ اقراء شریف کی چندآیات سے تلاوت فرمایا بعدہ سیندمہارک سے لگایا اوررب يسر فحم بالخير كے ساتھ خاص و عائيں اور درگا وشريف كے كمتب فارى ميں داخل فر ماديا۔ كتب مي با قاعده داخله كے بعدآب نے فارى عربى، فقه تغير، حديث، نعت، منطق ودیگرعلوم دفنون کو حاصل فر مایا۔ آپ کے اساتذہ کرام کی فہرست حسب ذیل ہیں۔ اگر آپ نے سن کے علی باتیں دریافت فرمائی توان کی بھی تعظیم اساتذہ کی طرح کرتے۔

(۱) حفرت ميال جي رحمت الله صاحب (۲) حفرت جمال روثن صاحب (٣) حفرت عبدالله صاحب قدى مرها

ندکورہ بالااسا تذہ کرام کےعلاوہ اور بھی دیگراسا تذہ کرام کے اسامندرجہ ذیل ہیں۔ (٣) حضرت ثير بازخال مار بروي (٥) حضرت اشرف على مار بروي (٢) حضرت امانت علی مار ہروی (۷) حضرت امام بخش مار ہروی (۸) حضرت سیداولا دعلی مار ہروی ()) حضرت احمد خال جلسيري (١٠) حفرت مولوي محمر سعيد عثاني بدايوني متوني ١٢٤٧هـ (١١) حفرت اللي

(سهای درضا بکیدیوی مجة الاسلام نمبر كا ٠٠٠

خیر مار بردی (۱۲) حضرت حافظ عبدالکریم پنجابی (۱۳) حضرت حافظ قاری محمر نیاض رام پوری (۱۳) حضرت مولانا نو راحمه عثانی بدایونی (۱۳) حضرت مولانا نو راحمه عثانی بدایونی متوفی ۱۳۱۱ هر (۱۵) حضرت مولای نفر این بدایونی متوفی ۱۳۰۱ هر (۱۷) حضرت حکیم محمر سعید بن حکیم امداد حسین مار بردی (۱۸) حضرت مولوی مجمر تراب علی بریلوی (۱۹) حضرت مولوی محمر تراب علی امر دموی (۲۰) حضرت مولوی محمر حسین شاه دلایت (۲۱) حضرت مولوی محمر حسین بخاری متشمیری (۲۰) حضرت مولای امر محمد میران بخاری متشمیری (۲۰) حضرت مولای المحم عبدالقادر عثانی بدایونی متوفی ۱۳۱۹ هدترس مرجم م

اسنا دعلوم باطنید: آپ نے جن سے علوم باطنی کا اکتساب فرمایا اس میں سرفہرست حضور سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ ہیں جنگی بارگاہ عالی وقار میں آپ نے بدرجہ اتم فیض روحی انی داسنا دروحانی حاصل فرمایا۔حضرت کے علاوہ جن اسا تذکہ کرام سے اذکار وادر ادر سلوک کو پایئر سکا تک پہنچایا ان کے اسائے کرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) حضرت سید غلام کمی الدین (۲) حضرت مفتی سیدعین الحن بگگرامی (۳) حضرت شاه شمس الحق عرف تنکاشاه (۳) حضرت مولوی احمد حسن مراد آبادی (۵) حضرت حافظ شاه علی حسین مراد آبادی قدس الله تعالی سرنهم \_

ا جازت وخلافت: آپ کوخلافت دجازت اپے شیخ طریقت حضرت سیدشاہ آل رسول مار جروہ قدس الله تعالی سرہ سے تھی چتال چراہ معرفت کی تخیل کے بعد آپ کواجاز ۔۔۔ عسام مرحمت فرمائی اوارجس سند کوآپ کے شیخ طریقت نے عطافر مایا تھاوہ سیے۔اللہ ولاسواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

میگوید نقیر حقیر آل رسول احمده که چون نوردیده و مردرسیند قرق مینی و نوا دقیلی سیدا بوالحسین احمد نوری ملقب بمیان صاحب طول عمره و زید قدره راا جازت سلاسل خسد قادرید، رزاقیه و عسلویه منامیه و به به جازت جمله از کارواشغال و اورا دمعموله خاندان بر کاتی به به یکه نقیر رااز جناب عسسی و مرشدی و مولائی حضرت سیدشاه ابوالفضل آل احمداج حصمیان صاحب انارالله تعالی بر بانده به بازی و قبله گابی حضرت سید آل بر کات عرف تحریب صاحب نورالله تعالی مرقده اجازت رسیده است دادم و مجاز و موذون کردانیدم بر کسیله اراده بیعت نماید و مرید شود اورا داخل سسلسله عالی نماید و مرید کنند و موافق استعدا داواز ذکر و شخل و ورد خاندانی مامور سازی دو المسئول من الله سیان ما میسازی جانسان و ملیدالت کان ساست المسئول جادة اکابر تلک الطریقة و الله المستعان و علیدالت کان

ذکوره بالاسند کے علاوہ حضور خاتم لاکا برقد س مرہ نے آپ کواجازت قرآن مجیدو صحاح ستہ ومصنفات شاہ ولی اللہ صاحب محدث و ہلوی حصن حسین ، ولائیل الخیرات واساار بعیندو حزب البحر وحدیث مسلسل بالا ولیہ وحدیث مسلسل بالا ضافہ ومصافی اربعہ ومصافہ ومشا بکہ اور تمام عسلوم کی سندیں جوآپ کواپنے اساتذہ سے پنجی تھیں مرحمت قرمائیں ، جن مسیس سے اکست سراسسناو "انوروالیہا" میں طبع ہو چکی ہیں ۔

فضائل: سراج السالكين، نور العارفين، في طريقت، عالم شريعت حضرت سيدالث ه ابوالحسين احدنورى مار بروى قدى النه مره العزيز آب سلسله عاليه قادريه، رضويه كا ثقيه وي امام وفيخ طريقت بي، آب كفعن الله ومناقب برامام المسنت فاضل بريلوى قدى سره العزيز نے ايک طویل نظم تحریر فرمایا ہے جسس کا بہلام هر عاس طرح ہے جو عدائق بخش حصداول میں موجود ہے، ع

برز قیاس سے ہمت مابوالحسین سدرہ سے پوچھورفعت بام ابوالحسین

آپ کا حلقہ بعت وارشاد بہت و سیج تھا۔ آپ اصلاح باطن سے پہلے اصلاح ظاہر کا خصوصا عقیدہ کی خاص خیال فر ماتے تھے۔ اور آپ کا وہی مسلک و مشرب تھا جس پر حضرت تاج الله و لا اور اعلیٰ حضرت فاضل پر یلوی قدی سر ہما تھے، شیعیت تفضیلیت اور نیچریت کا تحریری رو فر بایا، اور ان کے انساد میں کوشش بلیخ فر مائی، ابھی آپ کی عمر شریف سات سے زیادہ کی نیمی کہ حضور خاتم الا کا برشاہ آل رسول مار جردی قدی سرہ کے تھم کے مطابق صوم وخلوت اور اشعن الله واور ادمیں مصروف ہوئے یہاں تک کہ انھارہ سال تک ذکر جلالی و جمالی وخلوت گزیں رہے اور سلوک کو باقاعدہ حاصل فر ماکر فنا کے معنوی سے بھائے تھیقی کے مقام پرفائز ہوئے ۔ تصلب فی اللہ بین کے آپ اور آپ کے خاندان نے جونقوش چھوڑ ہے وہ ورہتی دنیا تک کے لئے آپ کے اللہ بین کے آپ اسلامی معاشرہ وود نی جیت کی تھائیف سے ظاہر و باہر ہیں ۔ تصوف کے ذریعے ہندوستان میں اسلامی معاشرہ وود نی جیت کی تر دیجو واشاعت آپ تمام عرفر ماتے رہان بے شارخو ہوں کے ساتھ اخلاق ومروت، جودوسخا

رے پابنداحکام شریعت ابتدائی سے:

آپ کو گیاره سال کی عرشریف می آپ کے جدا کرم وقیخ طریقت حضور خاتم الا کابر نے

مئابدات وسلوک در یاضات طریقه مجابدات اور خاص خاص ادعیه خاندانی مثل حروف ہجا ، حزب البحر ، چہل اسم ، حرزیمانی حیدری بانت العظمت فرتیا برہتی دعوت با قاعدہ آپ اداکرائیں۔ آپ کے جدامجد نے آپ کے اوقات کو بجین ، بی میں ایسا منضبط کردیا تھا کہ آخر وقت تک ریاضت و دیکھ وصوم وخلوت شب بیداری تبجد ، تلاوت ذکر عادت کریمہ ہو گئے تصاور آپ کی ریاضت کود کھ کر آپ کی جدہ ماجدہ گھبرا جا تیں اور روکنا چا ہمیں ، تو آپ کے جدامجدار شادفر ماتے کہ رہنے دوان کو پیش و آرام سے کیا کام یہ بچھاور ہی ہے اور ان کو پچھاور ہی ہوتا ہے۔ یہ اقطاب سبعہ میں دوان کو پیش و آرام سے کیا کام یہ بچھاور ہی ہونا ہے۔ یہ اقطاب سبعہ میں سالم بنارت کے خاتم ہیں۔

قطب مدار رضی الند عنمانے دی ہے اور یہی اس سلسلہ بنارت کے خاتم ہیں۔

### روحانی اکتساب فیض:

حضورنو رالعارفین سیدشاہ ابوالحسین احمدنوری قدس سرہ العزیز نے روحانی اکتساب فیض مندرجہ ذیل انبیائے کرام واولیائے عظام سے حاصل فر مایا۔

(۱) حضور نی کرم مین الله کی زیارت مقد سه دمها نی و معانقه و بیعت و اخذ تسییل کی اور آغوش رحت میں بیٹے۔ (۲) حضرت سید تاموی علیه السلام (۳) حضرت سید تامیسی علیه السلام (۳) حضرت سید تامیسی علیه السلام کی زیارت فر مائی اور ان حضرات انبیا کے کرام سے بھی اخذ فیض فر ما یا۔ (۵) حضرت امیر الموشین سید تامیلی کرم الله تعالی و جبد الکریم و سید الشهد احضرت سید امام حسین رضی الله تعالی عنه کی زیارت فر مائی اوارا خسند فیض فر ما یا۔ (۲) حضرت خوث الثقلین مقلب الکونین سید تا الله عنه کی زیارت فر مائی اوارا خسید نیش فر مایا۔ (۲) حضرت خواجہ معین الله ین حسن چشی شجری اجمیری رضی الله مواجه تعالی عنه (۸) حضرت خواجه معین الله ین حسن چشی شجری اجمیری رضی الله مواجه تعالی عنه (۸) حضرت خواجه عثان بارونی رضی الله تعالی عنه (۸) حضرت خواجه عثان بارونی رضی الله تعالی عنه اکتباب فیض فر مایا (۱۰) نیز تعالی عنه بیا کابرا قطاب مار جره قدست اسرار جم (از حضرت میرسید ناعبد الجلیل رضی الله تعالی عدت تا حضور خاتم الاکابر قدس سر جما کی زیارت فر مائی اوران حضرت میرسید ناعبد الجلیل رضی الله تعالی عدت تا حضور خاتم الاکابر قدس سر جما کی زیارت فر ماخس و خاص توجه سے بہره مند جو گ

## اخلاق حسنه:

اعلی درجہ کے خوش خوئے اور خوش خلق تھے۔ چھوٹے بچوں کو بکسال محبت وشفقت پاس بلاتے ،ست بت ہاتھ پھیرتے ، پچھے چیزیں فرماتے اوران کی باتیں سنتے ، جوانوں پرعسن بیت۔ اور بوڑھوں کا وقار فرماتے اور بہی ہدایت اپنے خدام کو بھی فرماتے۔

#### صبروثبات قدمی:

مبروثبات قدمی بین بھی آپ کامقام بہت بلند ہے۔ آپ کے صاحبزاد ہے جن کا نام' سید کی الدین جیلانی' مقاصفرس بیں انتقال فر ما مجھے گر آخر عمر تک بھی شکوہ وافسوں نے فر مایا۔ یونمی ایک بارتپ محرقہ عادض ہوگئی۔ تواس حالت بیں بھی نہایت فرحت وسرور سے ارشاد فر ماتے کہ تمام اذکار واشغال سلوک کا مقصد قلب کو ترارت پہنچا تا ہے اور یہ بلامخت بخار سے حاصل ہے تو پھراس کو براکیوں کہیں اور اس فعت کا شکرانہ کیوں نے اداکریں؟ عامی کو بخار میں ہذیان اور سالک کو مکا شفہ ہوتا ہے۔ یہ کمال صبر ورضا ہے شدت مرض میں افسوس صرف سجد کے ترک کا فر ماتے ۔ اور ارشاد ہوتا کہ صحت ومرض دونوں تھوم بیں فرق مجد کے علاوہ بھی مرض کی شکایت نے فر ماتے ۔ اور ارشاد ہوتا کہ صحت ومرض دونوں تھوم بیں فرق کہو نہیں خدائے تعالی عرض عصیان وافلاس ایمان سے بچائے۔ اور اس دفت بھی آپ نے ثبات کہو تیس خدائے تعالی عرض عصیان وافلاس ایمان سے بچائے۔ اور اس دفت بھی آپ بے خت جلے تدمی کا بہترین کمون نے مراس کی کہور دندارات بعض حضرات نے آپ برسخت جلے الاکا برقدش کی کہ آپ کے دار کوشش کی کہ آپ کے دار دفیا مراتب وایثار میں کی نے فر مائی۔

#### جوروسخا:

اخلاق وثبات کے ساتھ جودو سخاتو آپ کا موروثی مشغلہ تھا کہ بھی کوئی سائل آپ کے در سے محروم نہ جا تا اور اپنی ضرورت وسوال سے زیادہ پا تا بعض کوتھا نف و ہدایات کے طور پر چیزیں مرحمت فرماتے ، بہت سے مفلس خداکی پرورش کو ضروری تصور کرتے اور ان کے حال کا اظہار بھی پیند نہیں کرتے ۔ ان کی ضرورت کی چیزیں خراب و خستہ پیند فر مالیتے اور نئی اور عمد ہجیزیں ان کوعطا فرمات اور ارشا دفرماتے کہ اس نمونہ کی ہم کو مہت پیند ہے ۔ یہاں تک کہ آپ کی کالوٹا، کسی کا پائدان اور کسی کا صندوق وغیرہ لے لیتے اور فورا عمدہ سامان عطافر ماویت بھراس کے بعدوہ سامان بھی ان لوگوں کودیتے ہوئے کہتے کہ ہمارے پال اور آگئی ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ۔ اور شاید بی ہفتہ بھر لیاف، تو فک، چادر، کپڑے آپ اور آپ

کے پاس دہ جاتے بلکہ اے بھی بخش دیتے ، میج سے شام تک اہل صاجات کا سلسلہ بندھارہت ا اور ہروتت دریائے کرم جاری رہتا۔ آپ ارشاد فرمائے کہ بخیل کی صحبت سے اجتناب چاہئے اور ان سے بیخے کی عمدہ تدبیر سے کہ ان پرکوئی مالی فرمائش کی جائے وہ خود دوبارہ صاخر نہ ہوں گے ۔ ایک سودا گرصاحب نے عمدہ محری آپ کی خدمت میں نذر کی ، صاحبزادہ صاحب نے پسند فرمالیا اور چاہا کہ کی دوسرے وقت ما تگ لوں گا، چھر جب شام کو آپ سے دریا فت کیا کہ گھڑی کہاں ہے؟۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو دیدی ہم نے اس وقت کیوں نہ لے لی۔ یہاں تک کہی بھی کمی چیز کو آپ نے جمع نہیں فرمایا جو پہنچاوہ عطامی خرج کردیتے۔

### عيوب کي پرده پوشي:

ان تمام خوبیوں کے ساتھ سر حال وعیب پوتی میں آپ یکا ندروزگار تھے۔ چنال چہ" سراج العوارف فی الوصایا والمعارف" کے لمعہ سادسہ ۲۲ صفحہ ۱۸ پرارقام کہ کسی کا عیب دیج کھراس کو چھپانا بڑے اجر کا باعث ہا وراہل اللہ کی عادت ہے آگر نصوت بھی منظور ہو۔ برملا ہے کر بلکہ ظوت میں کہ یکی عادت بزرگان دین واکا بر مار ہرہ قدست اسرار ہم ہے۔ اس صورت میں ایک پردہ پوتی اور خدائے سارکا پرتو بندہ پڑتا ہے جس سے از دیا در تی مراتب کی امید ہے۔ اور بیعادت کر بیرآپ کی بن چکی تھی۔ ایک خادم جو چند بار بلااطلاع حضور کے تسلمدان سے رو بے غائب کرتے رہتے ، آپ نے دریا فت فر مایا تواس فحض نے کہا کہ حضور کی خدمت میں موکل برا برآت ہے جاتے رہتے ہیں کوئی لے جاتا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہتم نے خوب برا یا آتی موکلوں کو جمع کر کے چور کوگر فیآر کریں مجاور سخت سزادیں گے۔ اب اس خادم صاحب برا یا آتی موکلوں کو جمع کر کے چور کوگر فیآر کریں مجاور سخت سزادیں گے۔ اب اس خادم صاحب کوخوف ہوا اور انہوں نے وہ سر ۵ کے دو ہیں۔ آپ نے محکم اکر ارشاد فر مایا" میں میاں وہ موکل آگر کرش کیا کہ دو ہے قلمدان میں موجودیں۔ آپ نے محکم اگر ارشاد فر مایا" میں میاں وہ موکل آگر کرش کیا کہ دو ہے قلمدان میں موجودیں۔ آپ نے محکم اگر ارشاد فر مایا" میں میاں وہ موکل

## احترام فقراوسادات كرام:

؛ رَكَيا · احِها مواور نه آخ ضرور حاضرات موتی اس کو سخت ندامت موتی \_

اوریہ بھی آپ کی عادت کر بریقی کہ ہرسالک متشرع فقیر چاہے کی بھی فائدان ہے ہوں نبایت محبت سے ملتے اور فقراء قادریہ سے خصوصیت برتی جاتی نیز صاحبزادگان کالپی شریف بائساور حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اولا دو ذریات کی نہایت تعظیم وتو تیر فرمات ، کار فاطرو مدارت فرمات نے آپ محبذ و بول سے دور مائی ، رضا بکر دیری کے اسلام مرکزی خاطر و مدارت فرمات کی برینان وخدام آستانہ حضرات اکا برکی خاطر و مدارت فرمات کے اللہ منا بکر دیری

رہنے کی بدایت فرماتے اور عام خدام کوبھی تھم تھا کہ ہرورویش صاحب سلوک متبع شریعت سے

ہالی ظافاریت و چشتیت بلاغرض دینوی صرف بقدع زیار سے ملواورسوائے وعب نے دینی

مطالب دینوی نہ چاہو، ہرفقیر کی تعظیم وخدمت کر واوران کے خفیہ حالات کا تجسس نہ کرو، کم از کم

یضروری ہے کہ با تحقیق و تفتیش حال کھانا جو حاضر ہوضر ور پیش کرو کہ بہترین فیراسے بھو کے کو

مھان کھلانا ہے اور جمیشہ نیک گمان رکھو جس فقیر کا ظاہر حسلاف شروع ہوائی ہوائی سے سروکارندرکھو

ہمان اور نہیشہ نیک گمان رکھو جس فقیر کا ظاہر حسلاف شروع ہوائی سے سروکارندرکھو

ہمان اور نہیشہ نیک گمان رکھو جس مقدم فرماتے اورارشا و فرماتی کرام کی عمو ما مدارات فرماتے اور

نمیر ساوات پران کو ہر حیثیت ہے مقدم فرماتے اورارشا و فرمات کہ ساوات کرام کی تعظیم اسس

نمیر ساوات پران کو ہر حیثیت ان کا نہ شریف سی حال میں منقطع نہیں ہوتا۔ اور یہی موجب تعظیم

حالتیں اس کے بعد ہیں، ان کا نہ شریف سی حال میں منقطع نہیں ہوتا۔ اور یہی موجب تعظیم

سیادت نفروری ہے۔ سوائ کسب طریقہ اورکوئی خدمت ان سے نہ کی جائے ، اس لئے کہ سے

مغیر وہ زاد کا عالمیان ہیں اوار تمام جہان کے حقیق اور سے پیرز ادے ہیں۔ جودولت دین وونیا ، علم میں ہیں، سب ان کے گھر کی دی ہوئی ہیں اور آہیں کے ذریعہ سے ہیں۔ جودولت دین وونیا ، علم وفتر عالم میں ہیں، سب ان کے گھر کی دی ہوئی ہیں اور آہیں کے ذریعہ سے ہیں۔

#### الحب للدوالبغض لله:

کی ہے دوتی اور وضیٰ میں بھی آ پ اپنا اساف کے نقش قدم کے خت پابند تھے، اور آپ کی عادت کر برتھی کہ اللہ ہی کے لئے دوتی اور اللہ ہی کے لئے وشمن کسی سے کرتے اگر منافقین و بد فد ب فاسق معلن در بار میں حاضر ہوتے اور اپنے معروضات میں کامیا ہے بھی ہوجاتے لیکن آ پ کے مل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے آپ بے اعتمالی برت رہے ہیں اور وہ قلبی لگا و نہیں جوایک صحیح العقید و تی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ جلد سے جلداس کو رفصت کرنے کا حکم فرماتے اور خدام سے فرماتے کہ معاملات دنیا دی میں ہم نہیں روکتے ،لیکن کی بد فد ہب سے دوتی بری بات اور حرام ہے ان لوگوں کی مجالس مذہبی اور خاص صحبتوں میں ہم گزشر کت نہ کروکہ رہے کہ مازکم مورث مداہنت اور ستی اعتقاد ہے۔

### ظا برشر يعت كاالتزام:

احر از تطعی فرماتے ،وقت بیعت بھی مریدہ کا ہاتھ نہ چھوتے اور ندرو بروآند کی اجاز ۔۔۔ دیتے آيات واسالكه كرجراغ من جلانے كى اجازت ندمتى ، قليته من عبارت ند ہوتى \_صرف اعسداد تح يرفر ماتے كرحروف كاجلانامنوع ب\_سوائے چندادعيدسريانيے كيجن كےمعانى معلوم بيں روسرے وہ ادعیہ جن کے معانی معلوم نیس اس دعائے پڑھنے سے منع فرماتے بعض نقوسش جو مثائخ حال نے خون سے لکھتا تجویز کئے ہیں۔ان کومشک وزعفران کے سوامھی خون سے نہ لکھنے د ہے۔ اور وہ اعمال جومعنرت مخالف کے واسطے ہیں ،اس طور پر مرحت فرماتے کہ پہلے کسی عالم متدین سے استفتا کر د کہ فلاں سب کی وجہ ہے وہ مخص کسی سزا کا مستحق ہے یانہیں؟ اگر ہے تو بقدر ای سزا کے اسکومفرب جوحقیقاً دفع مفترت ہے بہنچا سکتے ہو۔ چربھی بہتریمی ہے کہ ظالم کےظلم پر سركرو خدائ تعالى قبار بوه تمهار عاته موكا اورظالم سانقام لےكا اوركى نسيس مناخ د نوی کے نقصان میں صریمی ورکاہے ،البتہ ہتک حرمت شریعت پرحسب جرم انتقت ام ضروری ہے،اورخدام میں سے جوعلم ظاہر سے آراستہ نہوتے ان کور غیب دیتے اور فرماتے کہ بعلم دین سی اهطریقت کوجانااس پرسلوک سخت دشوار ہے۔ ظاہر شریعت پراستقامت کولازی ارشا دفر ماتے حضور فیخ فریدالدین عنج شکر رضی الله تعالی عنه کا قول نقل فرماتے کہ عارف ذات سے گر کرطریقت می اور ذات طریقت سے گر کرشریعت میں آجاتا ہے، مگر جوشریعت سے گریگا تواس کا ٹھکا تادوزخ ہے طریقت بشریعت سے جدانہیں ہے بلکہ انتہائے کمال شریعت کو طریقت کہتے ہیں۔شریعت ایک سیدھی اور خطروں سے محفوظ راہ ہے مگر طریقت کی راہ نہایہ۔ یجید اورمشکل ہاوراس می مرشدکال کی دیکیری کے بغیر کامیانی دشوار ہے۔

غوث اعظم رضى الله عند على لكاؤ:

غوث پاک رضی الله تعالی عند سے مجت وقلی لگاؤ کا بیالم تھا کہ آپ اکثر ارشاد فرماتے حضورغوشیت مآب رضی الله تعالی عندوارضاه عنااورا کابر کا عمان مار ہر ومعت در قدست اسرار ہم برے غیور ہیں، ان کامتوسل جب بھی کہ میں جائے گاپریشان نہ ہوگااوراس بات کی تصدیق میں حضرت شیخ اکبرامام الطریقہ محی الدین ابن عربی الله تعالی عند کا قول ارشاد فرماتے کہ "کن یقلح مطرت شیخ اکبرامام الطریقہ محی الدین ابن عربی الشیخ ایک عورت دوشو ہروں کی بیوی نہیں ہو سکتی اور نہ مالی حال بین ایک طالب دوشینوں کامرید"

راه سلوک میں اول وآخر مرحله اعتقاد فیخ طریقه کا ہے جب تک پنہیں کچینیں اور جوایک

دروازے کامردود ہے۔ اس کی راہ بھی مسدود ہے ہمارے گھر میں کون ک نعمت ہے۔ اس کی ہوک دوسرے دروازے پرجا عمل اور سائل ہوں۔ بعض ہمارے مشہان نے دوسری بیعت کی ،جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف میں جتال ہو گئے اور کہنے گئے کہ فلال نے بدد عاکی ہے؟ حاشا ہم کواس کا خیال بھی نہ آیا گیا ہے ہے اس خاندان برکا تیہ کے بعض متاخرین بھی قدم بقسد محضور غور میں کا تیہ کے بعض متاخرین بھی قدم بقسد حضور غور میں اللہ عندوار ضاوعنا ہیں ،اس لئے وہ گوارہ نہیں فرماتے کہ ان کے منتسب حقیر وزیل ہوں۔ اس لئے جو خاندان کی تو ہین کرے گاوہ خواروز کیل ہوگا اس لئے کہ ہم تو پشتوں سے قادری ہیں اورای نسبت پر فخر کرتے ہیں ہم کودعوئی ہے کہ کم از کم اس خاندان کے منتسب میں دوبا تیں ضرور ہوں گی۔ اگر چہ بالکل طریقہ سے تاوا تف ہوا ور مسرا ہے کہ کم کا میں مواول ہے کہ کی دوسر سے خاندان کے فقیر کے ہاتھ سے صدم نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ عمر مجر کی حالت میں رہا ہوان اللہ تعالی وقت آخر تو ہوندامت پر مرے گا۔ کہ سرکار بہت عالی ہے۔

#### آپ کے روز وشب:

جية الاسلام نمبري المراوي

مه مای ، رضا بک ربویو

فر ماتے۔ مرف دوایک خدام مخصوص حاضرر ہے موسم گرما ہیں بکھا جمسیلتے ورنہ بہ آ ہستگی پاؤل ایک گھنٹہ جاڑے میں اور قدرے زیادہ گر مامیں آ رام فر ماکر اُضے اور طہارت فر ماکر نماز ظہر سر باجماعت ادافر ماتے۔ بعد نماز قر آن کریم کی ایک پوری منزل پڑھتے پھرد لائل الخیرات ، حسن خصین اور بعض اوعیہ پڑھنے کے بعد در بارعام ہوجا تا۔ اور خدام حاضر ہوکر معروضات بیشس کرتے۔ ڈاک کے خطوط کے جوابات بھی بیشتر اسی وقت میں ارقام فر ماتے اور حاجب روائی محلوق خدامیں بکمال فرحت مصروف ہوجاتے اور علمی وعمدہ فصیحت کا آغاز فر ماتے ۔ یہاں تک کہ عمر کا وقت ہوجاتا نماز عصر کے لیے تازہ وضوفر ماکر نماز ادافر ماتے اور اور ادفر صاحب پڑھتے نواض حاضر ہوتے اور پھروہی دریائے رحمت وکرم کی طغیانی ہوتی نماز مغرب ادافر ماکر بہت خواص حاضر ہوتے اور پھروہی دریائے رحمت وکرم کی طغیانی ہوتی نماز مغرب ادافر ماکر بہت قبل سا کھانا تناول فر ماکر نماز عشا ادافر ماتے۔ بعد نماز اخص الخواص کچھوار دات عرض کرتے بعض ہدایات پاتے اور خصت ہوجاتے۔ یہاں تک کہ مجمع برخواست ہوجا تا اور خدام حناص بعض ہدایات یاتے درخصت ہوجاتے۔ یہاں تک کہ مجمع برخواست ہوجا تا اور خدام حناص بعض بدایات و کر حضور خاتم الاکا برقد می سرؤ منے ہوئے استراحت فر ماتے۔

## تصنيفي وعلمي خدمات:

آپ کی تصانیف میں بے ثار علمی نکات مضمر ہیں جن کا مطالعہ اہل علم و دانش کے لیے دین و دنیاوی فوائد سے خالی نہیں۔اور آپ کی فقید المثال شخصیت کی ایک جھلک آپ کی تصنیفات ہی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔مذکورہ تصانیف، سے پچھلٹے ہوئی ہیں۔ باتی ہنوز تھنہ طباعت ہیں۔ جس کی فہرست مبندر جہ ذیل ہیں۔

ا \_ العسل المصفى في عقائدار باب سنة المصطفى (اردو) عقائد حقد المسنت كے سيان ميں مطبوعه \_

۲۔سوال جواب (اردو) پیمختفر گرجامع مسئلتفضیل کا فیصلہ ہے۔ ۳۔اشتہار نوری، پیندوہ کے مکائد پر ہیں

م محقیق التراوی غیرمقلدین و بابیے کے رداور تعدادر کعات تراوی پر ہیں۔

۵۔ دلیل الیقین من کلمات العارفین ، بیروافض کے رومیں ہے جو تفضیل عسلی رضی اللہ۔ تعالی عنہ کے قائل ہیں۔

۲ے عقائد المسنت (اردو) يہ جنگ جمل مغين ونهروان كى تفسيلات وموقف الل سنت كى ضاحت ہے۔ ضاحت ہے۔

ے۔الجفر ، پیتواعد علم جغر میں ہے۔

رماعي درضا بكرديويو) (417 على المراعل المبري المباري المباري

٨ \_ اطا كف طريقت ، كشف القلوب ، يسلوك ميس ب-9\_النور واليبافي اسانيدالحديث وسلاسل الاولياء عربي بياذ كار واوراد ميس بـ • ا ـ سراح العوارف في الوصا باوالمعارف،اس ميں وصا باو ہدا بات درج ہيں۔ اا۔النجوم علم نجوم پربیلا جواب رسالہ ہے۔ ١٢ صلوة غوشيه، اس من تجرؤ عالية قادريه مع اساع حسني درج بير \_ ١٣ صلو المعينيه جمر وشتياس مي بطوراوراددرج مين -١٣ \_ مجموعه ، اس مين حضور اقدس مان اليليلج وحضرت على وحضرت حسنين كريمين وغوث اعظم رضی الله تعالی علیم اجمعین کے نتا نوے اسائے عالیہ کا ذکر ہے۔ 10 صلوة نقشبنديه اس من بهي حضرت خواج نقشبند كنانو ي صيغ واساء كاذكر بـ ١١ صلوة صابريه صلوة ابى العلائيه صلوة مداريه اس مس بهى اكثر اساء ننانو ي صيغ ك ساتھ درج جي۔ ا ما صلوة الاقرباءاس من بيشتر خانداني بزرگول كاسائي كرا مي مذكور بين -1/ ملوة الرضيلفقراء الماد جروية ،اس مين اكثر خانداني خلفاء كام درج بير -19۔ اسرارا کا بربرکا تیہ میآ خری تصنیف جس میں خاندانی اسرارو تکات مذکور ہیں۔ • ٢ \_ مجموعه بائے اعمال واشغال ، اس كاشارئيس قريب چندمجموعه برسال خودتحرير فرماتے جوچند حضرات کے پاس ہیں۔ اد يې وشعري ذوق: آپان تمام ہمہ گیرخصوصیات کے ساتھ ساتھ بڑا یا کیزواد بی ذوق بھی رکھتے تھے چنانچہ آب كظم كرده كام ساس بات كا يخوني انداز ، موتاب كرآب اردو، فارى ،عربي كوت ادر الکلام شاعر تھے آئے بھی نوراور بھی نوری کلص فرماتے۔ ذیل میں آپ کے کلام سے چنداشعار بطورا خضارملا حظه فرما نمي-ياحبيب الله حسن قالناً يارسول الله جمل حالنا يأمنبع الكمال ويأصاحب الظفر من فضلك الشريف لمقد كوم البشر بعداز خدابزر كتوئى قصه مختصر لاتمكن النعوت كما انت اهلها

سهای درضا بک دیوی (418)

| ساری دنیا ہے نرالہ ہے ہیں۔ پردہ ان کا | دورآ تکھوں سے ہیں اور دل میں ہے جلوہ ان کا |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| لله ديدة ظاہر سے ہے يرده ان كا        | دل کی آنکھوں ہے کرے کوئی نظارہ ان کا       |
| جسے دل مخبرا ہوا ہے جر کے بیب رکا     | واوكيا كهن تمهارے وعد و ومداركا            |
| پاسے منو تک رہے ہیں سب تیرے بار کا    | تو بھی چل کے دیکھ آغافل کداب وہ وقت ہے     |
| جھے سب نظرے کے تو رو برو ہے           | نگابول میں سب ہیں جو پردے میں تو ہے        |
| ن ہم اور کھ ہیں نے کھ اور تو ہے       | خودي کا جو پرده أشخے تو سادي               |

#### كشف وكرامات:

دور دراز آن واحد میں تشریف لے گئے ۔ حضرت صاحبزادہ سیدحسین حیدرصب حب وصاحبزاده حکیم سیدآل حسین صاحب جناب ڈاکٹر محمد ناصرخاں مار ہروی سےخود تی ہو کی روایت بان کرتے ہیں کہ ڈاکٹرصاحب اپنے ضلع کے بعض مواضعات میں معالج تھے۔ایک انجان مخف عاضر ہوااور بیان کیا کہ قریب ہی ایک گاؤں میں ایک مریض ہے آپ چل کر دیکھسیں اور دوا تجویز کردیں؟ اس محف نے معقول فیں بھی پیش کی ڈاکٹر صاحب اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے آبادی سے چندکوس چل کر دریا کے کنارے ایک وحشت ناک جنگل میں پہنچے تواسس مخفس نے و ہاں روک کر آواز دی اس آواز پرفورا دو مخص لاٹھیاں لئے ہوئے آ گئے اور ان تینوں بدمعاشوں نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا سامان اور نفذر ویے چھین لیں اور قل کر کے دریا میں ڈال دیں۔ ان لوگوں کی بھیا نکشکل، تنبائی، جنگل اور ان لوگوں کے اراد وقتل سے ڈاکٹر صاحب موصوف کو خت خوف پیدا ہوا۔ اس مشکل وقت میں ڈاکٹر صاحب نے حضرت کو یا دفر مایا اور استغاثہ کیا بغیر حضرت کی امداد کے ان کے چنگل ہے چھوٹی مشکل ہے۔ لله مد دفر ما ہے اور اپنے خادم کو اسس بلائے نا گہانی سے نجات دلا ہے۔اس خیال کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ دوسسری جانب حضرت تشریف فرما ہیں اوراشار وفرمارہے ہیں کے گھبراؤنہیں ہم آگئے ہیں حضرت کے اشارے ہے وہ تینوں بھاگ گئے اس کے بعد میں پریشان ہوا کہاس اندھیری رات میں کہاں حمة الإسلام نمبريا • ٢٠ سهای ارضا بک ریویو

جاؤں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ حیلے آؤروانہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔آبادی میں پہنچ کرا جانک حضرت ہم سے علیدہ ہو گئے اور مجھ سے ارش و فرمایا تم آبادی میں حیلے آئے ہو۔ گھر پہنچ کرمہے تک شدید بخار اور غشی میں مبتلار ہادوسر سے دن حسب الحکم خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے جسم آمیز کہج میں فرمایا الحمد للذانجام بخیر ہوا۔ گھبراؤ نہیں یہ بات قابل تذکر نہیں۔

### آئنده باتون كاعلم:

جناب منتی عبدالغفار والدمنشی عبدالعزیز صاحب بدایونی برقل کاایک مقدمه چلااور پلس نے موقع کی شہادت بھی چیش کردی انہوں نے حفزت کی خدمت مبارکہ میں آکر استفافہ چش کیا حفزت نے فرمایا ، مطمئن رہ ہو کچھ نہ ہوگا تمام کانذات پلس داخل دفتر ہوجا ئیں گے اور تم سے جواب نے لیا جائے گا۔ چنا نچہ باوجودافسر کی رپورٹ کے کچھ نہ ہوسکا اور بلا جواب رہا ہو گئے۔ (۲) اس طرح مولوی حاجم ومولوی محبوب احمد ساکنان بدایوں پر مقدمہ چلااور بیخنے کی کوئی امید سندر ہی حضرت نے حکم فرمایا کہ بچھ بیس ہوگا۔ یہاں تک کہ تمام مخافین عاجز آگئے اور کچھ نہ کرسکے۔

### بارگاه خواجه میس عرضیان:

جناب مولا ناغلام شہر بدایونی تذکرہ نوری بیل تحریفر ماتے ہیں کدا یک مرتبہ حفرت اپنے ضدام کی جماعت کے ساتھ سلطان الہند حفرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرک مبارک بیل حاضر ہوئے اور رجب المرجب شریف کی پانچویں تاریخ کو حفرت نے ارشا وفر مایا کہ: حفرت خواجہ فریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے فقر کو حسم ہوا ہے کہ محدام بیل کہ: حضرت خواجہ فریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے فقر کو حسم ہوا ہے کہ محدام بیل کہ وہ عرضیاں خدام میں سے جس کی کو کچھ خاص عرض کرنا ہوتو درخواست لکھ کر حضور میں چیش کر وہ وعرضیاں کم ہمارے ذربار تک چیش ہوگئی اور تم کو حکم ملے گا۔ خادم نے عرض کیا کہ وہ عرضیاں کم طریقت سے دربار تک چیش ہوگئی تو ارشا وفر مایا کہ آستانہ کے خدام کہ جواس کا مور ہیں کہ تمہاری عرضیاں لے جا کر چیش کر دیں۔ یہ معلوم کر کے خادم کو خیال ہوا کہ حضور سے وہ عرضیاں سے کراس آستانے کے خادم کی زیارت اور پچھ خاص عرض حال کروں گا۔ یہاں تک کہ عرضیاں مرتب ہو تکس اور سیموں نے جمع کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر کیے اور حضرت نے وہ تمن منظوط حافظ نذر اللہ خاں صاحب بدایونی کو عنایت کر کے حکم فرما یا کہ آستانہ عالیہ کے فروج نوب والے گوشہ پر کوہ چلہ کی جانب جوایک سر بستہ درہ ہو جال جا وادر جو خص تم میں منا کہ رہوں گا۔

عرضیاں طلب کرے أسے دے دو؟

بیخادم (مولا ناغلام شمر بدایونی )حکم والاس کرحافظ نذرالله خال صاحب کے بیچھے لگا اور ہر چهار جانب نهایت ہوشیاری سےنظر ڈالتا ہوا یہ خیال لیے چل رہاتھا کہ شایدموقع زیارت مجھے بھی ل ۔ جائے جب مذکورہ درہ میں داخل ہو بے تو حافظ نذرالقدصاحب اور میر سے درمیان چند سکنڈ کا فاصلہ ہوگیا بہت جلد میں نے آ مے بڑھ کرغور کیا کہ ذکورہ جگہ یہی ہے ابضرور کوئی تشریف لا کرملیں گے اور عرضیاں طلب کریں گے۔لیکن دیکھا کیا ہول کہ حافظ نذاللہ صاحب خالی ہاتھ ہیں۔ میں نے ان ےدریافت کیا کہ طفال کہاں ہیں؟ موصوف نے جواب دیا کہذاق کرتے ہوابھی تم نے مجھے يه كه كرك حضور نع عرضيال طلب فرمائي بين سب عرضيال مجهد السياب مجهى سي يو حييت مو؟ اس جواب يريس جران ساموگيا يهال تك كه حضرت كى خدمت بيس آكر حافظ صاحب في عرض حال کیااور می کھزار ہا۔اس کے بعد حفرت نے ارشاد فرمایا کدوبی خادم آستاند تھے جواس صورت میں تم ہے عرضیاں لے گئے۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تو بھی گیا تھا میں نے عرض حال کیا، ارشاد ہوا یہ تمہارے سب ہے ہواہے بتاؤتمہارا کیاارادہ تھا جواب دینے پر حضرت نے ارشاد فر مایا كدييجي حضور سلطان الهند حضرت خوانه غريب نوازرضي الله تعالى عنه كاخاص كرم تعت اورنه مججه جيب بزارون فقراءاس دربارعانی میں حاضر ہوتے ہیں اور اپناا پناسالانہ لے جاتے ہیں گریہ خاص نگاہ كرم بعض خدام خاص ير موتى بيل كدوه ايخ متوسلول كى عرضيال حضور ميل پيش كري -تيسر دن عرضیاں ہم سب واپس ملیں اور سب پراحکامات درج متھے جونو ادرات سے تھے۔

### عقدمبارك:

آپ کاعقدشریف عم مرم حفرت چھٹومیاں صاحب قبلیقدی سرؤکی دفتر نیک اختر ہے ہوا۔ زوجہ اول صاحب کی دفتر نیک اختر ہے ہوا۔ دوجہ اول صاحب کا دوسراعقدا ہے چھو پھاسید مجمد حیدرصاحب قدی سرؤکی صاحبزادی سے ہوا ، جونوائ تھیں حضرت شاہ اولا درسول قدین سرؤ المعزیزکی الن دونوں میں کسی سے بھی کوئی اولا دنیس ہوئی۔

### خلفاء كرام:

اگر چه دخترت کوکوئی اولادنبیس تھی مگرآپ کی روحانی اولادوں کی تعداد بے ٹار ہیں جوآپ کے دامن کرم سے وابت ہوکر عالم اسلام کی تقیم خدمات انجام دی ہیں۔ جن سے آپ کا سلسلہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ چندمشاہیر خلفاء کے اسائے گرامی درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) مجد داعظم حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی (۲) حضرت شاہ مہدی حسن میں مرضا کردیں ہے۔

(عیار میں مرضا کردیں ہے۔

(۲) حفرت سيدشه ظهور حيدر (۴) حفرت حاجي سيدشاه حسن (۵) حفرت سيدا بن حسن (۲) حضرت حاجی سیدشاه ا تاعیل حسن (۷) حضرت سیدشاه ارتضی حسین عرف پیرمسیال (۸) حضرت سيدمحمدايوب حسن (٩) حضرت نواب معين الدين خال (١٠) حضرت سيدا سحاق حسن (۱۱) حضرت سيدا قبال حسن (۱۲) حضرت سيد فضل حسين (۱۳) حضرت ڪئيم سيدآ ل حسن (۱۴) حفزت مولا نامحمه عطاءالله خال (١٥) حضرت مولا نامحه جميل الدين (١٦) حضرت مولا ناحكيم محمر عبد القيوم (١٦) حضرت مولانا قاضي مشير اسلام عباسي (١٤) حضرت مولانا غلام حسنين (١٩) حضرت مولا ناجعفرخان الملقب عارف شاه (۲۰) حضرت مولا نامحمه طابرالدين (۲۱) حضرت مولانا مشاق احمد سبار نبوري (٢٢) عفرت سكندر شاه خال (٢٣) حفرت حكيم عنايت الله بريلوي (۲۴) حضرت سيدمحمه ابراهيم ميال (۲۵) حضرت شاه حسام الحق عرف فيض محمر شاه (٢٦) حفرت قاضى حسن شاه (٢٧) حفرت ميان مجمد رمضان شاه (٢٨) حضرت مولا نا بخاري (۲۹) حضرت ملاطنيل محمر (۳۰) حضرت حاجي سيدمحم علي نقوي (۳۱) حضرت حاجي مولا نا عطامحمر (٣٢) حفزت حافظ محمر سراح الدين (٣٣) حفزت شاة تُقلِّين شاه (٣٣) حفزت مولا ناسيد محمد نذير (٣٥) حضرت محمرعبدالغني (٣٦) حضرت مفتي عزيز الحسن (٣٧) حضرت سيدشاه فخر عالم (٣٨) حضرت ملاسيداحمه شاه (٣٩) حضرت نواب سيد يحي حسن خال (٣٠) حضرت مولا ناشاه حافظ محمر (١٣١) حضورسيدي ومرشدي تاجدارا السنت قطب عامل مفتى اعظم مندشاه مصطفي رضا قادری بریلوی (۳۲) حضرت امین الدین (۳۳) حضرت شیخ اشرف علی (۴۳) حضرت مولانا محمد عادل (۴۵) حفزت شاوعبدالعزيز (۴۶) حفزت شيخ كرامت حسين (۴۷) حفزت سيد احمد حسین (۴۸) حضرت نواب رستم علی خال (۴۹) حضرت مولا تا عبد الرحمٰن و ہلوی (۵۰) حفزت مولا نا حافظ محمد امير (۵۱) حفزت مولا نامفتي محمد حسن خال (۵۲) حفزت حاجي سيدعبد الله (۵۳) حفرت مولانامفتي احمد حن خال (۵۴) حفرت مولانامحرصديق (۵۵) حفرت مولا نامراج الحق (٥٦) حفزت مولانا رياض الاسلام (٥٤) حفزت مولانا غلام قنير (٥٨) حضرت مولا نا حافظ اعجاز احمد (٥٩) حضرت مولا ناعبد الحي (٢٠) حضرت مولا تا عطا احمد (١١) حضرت مولا ناغلام سادات (۲۲) حضرت مولا تامحمدنو رالدين (۲۳) حضرت كفايت الله خال ( ۱۲ ) حضرت مولا تامفتى عزيز الحن بريلوى ( ۲۵ ) حضرت مولا نامفتى بدرالحن ( ۲۲ ) حضرت مولا ناغلام شبر بدایونی (۲۷) حضرت میرشاه علی گرهی (۲۸) حضرت امیرالدین خال میرشی \_

اقوال زرين:

آپ کے اقوال زریں ہے کچھ کلمات بطور تبر کا نقل کئے جاتے ہیں، جوعلم و حکمت وشریعت وطریقت کا انمٹ قول ہے۔ حصول ورع کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ورئ کامل اس وقت نہیں ہوسکتا جب تک اپنے لیے ان دس صفات جلیلہ کی یابندی ضروری قرار نہ دے۔

(۱) زبان کو قابو میں رکھنا (۲) غیبت سے احتراز کرنا (۳) کسی بھی آ دمی کو اپنے سے تقیر نہ جانے (۳) محارم (جن کادیکھنا حرام ہو، ان) پر نظر نہ ڈو الے (۵) جب بات کے تو تج اور انسان کی کے (۲) انعامات واحسانات البید کا عتراف کرتار ہے (۵) بال ومتاع راہ خدامیں صرف کرتا ہے (۸) پنجوقتہ نماز کی پابندی صرف کرتا ہے (۸) پنجوقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے (۱۹) سنت نبوی اور اجماع سلمین کا احترام کرے۔ بخسیل کی صحبتوں سے دور رہو۔ ہوں کی حجبتوں کے دور رہو۔ ہوں کی حجبتوں کے دور رہو۔ بدنیا ہوں کی حجبتوں کے حب ایس دن کہا تارگوشت کھانے سے قساوت قبلی پیدا ہوتی ہے۔ طریقت شریعت سے الگرانتہائے کمال شریعت کو طریقت کہتے ہیں۔ ساع مروجۂ حال سراسر لغو ولہو ہے ایسے جمع میں اہل ساع کو جانا بھی درست نبیں کہاع کے لیے بہت سے شرائط ہیں۔ اور فرماتے ہیں: الل ساع کو جانا بھی درست نبیں کہاع کے لیے بہت سے شرائط ہیں۔ اور فرماتے ہیں: علام غوث اعظم ہے کس و مضطر نمی ماند شدہ ویگر نمی ماند

وصال مبارك:

مزارمبارك:

درگاہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ کے برآ مدؤ جنوب میں آپ کا مزار مقدس زیارت گاہ خلائق ہے۔ ماد ہُ تاریخ وصال: خاتم اکا برہند۔ ۲<u>۳۳ میا</u>ھ

GUUU

# حنانفساه رضوید: ایک تعسارف مفتی محرملیم رضوی: منظراسلام بریلی شریف

#### خانقاه عاليه رضوبيكا قيام:

سیدناسرکاراعلی حفرت رضی الله تعالی عند نے چونکہ پوری زندگی دین وسنیت کی بے مثال خدمت انجام دی اور بمیشہ معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت اور صوفیائے کرام کے مسلک حق کو مدمت انجام دی اور بمیشہ معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت اور خوبی کرتے رہے۔ ایک طرف مہل وہر بمن کرنے کے لیے آ ب اپنی زبان قلم کا استعال بحن وخوبی کرتے رہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے فقہ حفی کو دلائل عقلیہ ونقلیہ کے ذریعے مدلل کرنے کا بے مثال کارنامہ انحب موال وہیں آپ نے عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت پر ہونے والے بدخہ بوں کے اعتراضات کا بھی دندان شکن جواب دیا اور اس طرح آپ نے تجدید دین کا ایسا بے مثال زریں کارنامہ انجام دیا کہ جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں پائی جاتی ای وجہ سے اس وفت کے طیل القدر علائے عرب کے جمنے متفقہ طور پرآپ کو مجدد دین و لمت ، امام اہل سنت اور اعلیٰ حضرت تسلیم کیا۔

یوں تو رشدہ ہدایت ، بیعت وارشاداور خانقا بی رسوم کی ادائی کی کاسلیکہ آپ کے جدا محب د
سید تا سرکار مفتی محمد رضاعلی خال علیہ الرحمہ بی کے زیانے (۱۲۴۲ھ/۱۲۴۱ء) سے با قاعد گی کے
ساتھ جاری وساری تھا محرسر کاراعلی حضرت کے دینی و غذہبی بے مثال کار تا موں کی وجہ سے پوری
دنیائے سنیت کے خطہ خطہ سے علماء ، مشاکن اور عوام وخواص آپ کی طرف پروانہ وارکشاں کشاں
آنے تکے ، جس کی وجہ سے اس خانقاہ قادر سے برکا تیدرضو سے کو سے پناہ فروغ حاصل ہوا۔ اور پھر
دیکھتے بی دیکھتے متحدہ ہندوستان میں سلسلہ قادر سے کوم وج وارتقا حاصل ہونے لگا۔ خانقاہ رضو سے کا
ایک جامع تعارف کراتے ہوئے استاذگرامی وقار حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ارشاداحدرضوی ساحل
هبسرا می تحریر فرماتے ہیں کہ:

مرکز اہل سنت بریلی شریف کا خانو او و رضوبیدو رسوسال سے امت مسلمہ کی قیادت وسیاوت اسمانی رہنا بکر ہوہوں کا دیاری

کافریفندانجام دیتا آرباہے۔اس خانو او کا عالیہ میں سات پشتوں سے ولایت وکرامت کاشلسل برقر ارہے، لیکن اسے عالمگیرشہرت اور مقبولیت ،امام اہل سنت مجدددین وطت عارف باللہ قطب الارشاد عاشق رسول شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام احمدرضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنب (۱۲۲۱ه/۱۲۵۹ء میں ۱۹۲۱ء) کی ذات ستودہ صفات کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر سلسلہ قیادت وسیاوت اور شہرت ومقبولیت کوآپ کے شہز ادگان جہۃ الاسلام مرشدالا نام حضرت علامہ شاہ محمد صامدرضا قادری (م ۱۲۳۱ میں ۱۲۳۱ میں ۱۳۳۱ میں مفتولیت کوآپ کے شہز ادگان جہۃ الاسلام مرشدالا نام حضرت علامہ شاہ محمد صامدرضا قادری (م ۱۰ ۱۳ میں ۱۳۳۱ میں ۱۳ میں مفتولیت کوآپ کے شہر انسان مقتبی میں مفتولیت کوآپ کے شاہد میں مفتولیت کوآپ کے شاہد میں مفتولیت کوآپ کے شاہد میں مفتولیت کو مفتولیت کوآپ کے شاہد میں مفتولیت کوآپ کے شاہد میں مفتولیت کوآپ کے سامہ مفتول میں مفتولیت کوآپ کے سامہ مفتول میں میں منا مار میں مفتول میں میں میں میں میں مفتول میں

خانقاه عالیہ قادر بیر صغیر میں سلسلہ قادر بیکوفروغ دینے والی ایک عظیم خانقاہ ہے۔
جس تناسب سے سلسلہ قادر بیکا فروغ اس خانقاہ عالیہ کے ذریعہ ہوا اور ہور ہاہے، وہ اپنے آپ
میں بے نظیر ہے۔ براہ راست خانو او کی رضویہ کے مشاکخ طریقت کے ذریعہ سلسلہ عب الیہ قادر یہ رضویہ سے وابستہ ہونے والے افر اوکی تعداد بارہ سے پندرہ کروڑ تک پہنچتی ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا تا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ سلسلہ قادر بیر ضویہ کی یہ وسعت صرف ایک صدی کی دین ہے۔ بعض ویگر خانقا ہوں کی طرح اپنے خلفا کے مریدین کو خانقاہ عالیہ قادر بیر موردی کی دین کو خانقاہ عالیہ قادر بیر اس نے خلفا کے مریدین کی دوڑ کا مسنرید رضویہ ایک خانے میں ڈالنے کی قائل نہیں ورندرضوی قادر یوں کی تعداد میں کئی کروڑ کا مسنرید اضافہ ہوجائے۔

خانقاه عالیہ قاور بیرضویہ، بریلی شریف کی چندخصوصیات حسب و بل ہیں:
علم وضل اور تعنیف و تالیف کی خوبیال بہت ی خانقا ہوں اور خانو ادوں میں لمتی ہیں، لیکن جیسی وسعت، ہمہ گیری اور مقبولیت خانقاہ عالیہ قادر بیرضویہ کے مشائخ کی تصانیف عالیہ کو نقیب ہوئی، وہ اپنے آپ میں بےنظیر ہے۔ یہ خانقاہ تقریباً ووصدی کی مدت مسین ڈیڑھ ہزار سے زائد نہایت فیتی تصانیف امت مسلمہ کونذ رکر چکی ہے جسس کی گراں قدری، ہمہ گیری، حوالہ جاتی حیثیت اور اشاعت کا مجمیلا و اس قدر عظیم ہے کہ یہ بحروبر کی وسعتوں کو اپنے دامن مسین جاتی حیثیت اور اشاعت کا مجمیلا و اس قدر عظیم ہے کہ یہ بحروبر کی وسعتوں کو اپنے دامن مسین حیثی سے ایک دیشت اور اشاعت کا مجمیلا و اس قدر عظیم ہے کہ یہ بحروبر کی وسعتوں کو اپنے دامن مسین

سمیٹ چی ہیں ادر کروڑوں کی تعداد میں جھپ کریورپ،ایشیا،مشرق وسطی،عالم عرب،آسٹریلیا اورافریقہ کے براعظم میں پھیل چکی ہے۔ مرف اعلیٰ حضرت قدی سرہ کی مطبوعہ تصانیف تین سو ے زائد ہیں ، کی سوخطوطات کی صورت میں ہیں اور نہ جانے کتنی گردش ز مانہ کی نذر ہوگئے ہیں۔ حفرت مفتی اعظم قطب عالم قدس سرہ کی تصانیف کی تعدادتقریبا بچاس ہے،حضرت تاج الشریعہ کی تصانیف مبارکه ستر سے تجاوز کر چکی ہیں جوعر بی ،انگریزی اور دیگرز بانوں میں تر جمہ اور شاکع ہوكر عالم عرب اور يورو يىممالك ميں پھيل چكى ہيں۔ يتصانيف عاليدملت اسلاميہ كے ايساني تحفظ علمی افاد ہے اور روحانی بالیدگی میں کلیدی کرداراداکرتی میں اور مرجگدا بل سنت کے لیے حوالہ اور ماخذ کا کام دیتی ہیں۔ای بنیاد پر بریلی شریف کوابل سنت کی مرکزیت نصیب ہے۔ نعت دمنا قب کے مجموعے دیگر عالی خانقا ہوں کے بزرگوں نے بھی پیٹس کرنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے جن میں ہے بعض مجمو ھے اور کلام عوام اہل سنت میں خاصے مقبول اور رائج ہیں لیکن خانقاہ عالیہ قادر بیرضو پیے مشائخ کے تحریر فرمودہ مجموعہ ہائے نعت ومنا قب کوجیسا قبول عام اوررواج دوام حاصل ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ بیان بزرگوں کی اللہ اور اس کے مقدس رسول ماہنتا پہلم کی بارگاہ میں قرب خاص اور مقبولیت کی روش دلسیال ہے۔اعلیٰ حضرت ،استاذ زمن ،سر کارمفتی اعظم ،حضور ریجان ملت اور حضرت تاج الشریعہ کے كلام كوا بلسنت كے درمیان لافانی مقبولیت حاصل بے۔ صرف حدالَق بخشش كے لاكھول سنخ برسال شائع ہوکرم بان رسول کے ہاتھوں میں مینجے ہیں ۔ کلام رضا اور سلام رضا کی مقبولیت کا بید عالم ہے ساری دنیامیں پورے ذوق وشوق کے ساتھ پڑھااور سنا جاتا ہے، حتیٰ کہ جہاں اردو زبان جانے والے عام طور ہے نہیں ملتے ، وہاں بھی پیسلام روز اند بعدنماز فجر اورمیلا دشریف کی محفلوں میں پڑھاجاتا ہے۔ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک میں پہنچاجہاں زمین کی سرحدین ختم ہو جاتی ہیں اور صرف سمندررہ جاتا ہے، اور وہال کے لوگ اردوز بان سے بھی واقف نہیں، وہاں بھی میں نے فجر کی نماز کے بعد سلام رضا کا نغمہ اپنے کا نوں سے سے نا۔ بقول علامہ کو شیازی" اذان کے بعد فضاؤں میں سب سے زیادہ گو نجنے والا کلام اور نغمہ سلام رضا ہے" جسے ایمان کوبالید کی نصیب ہوتی ہے۔ خلك فضل الله یو تیه من یشاء۔ عملیات کی دنیامی بہت سے ہزرگوں کی کتابین موجوداوررائج ہیں کیکن جیسی مقبولیت ''قَمع شبتان رضا''اور'' مجموعهُ اعمال رضا'' کولمی،وه بےمثل ہے۔بلامبالغثمع همستان رضا کی ہزار ہاہزارجلدیں ہرسال فروخت ہوتی ہیں اور درجنوں طباعتی ادارے اسے شائع کرتے ہیں۔ ایک حاسد خانقاہ نے اس کے بالقابل اپن شبستان کی شمع روشن کی لیکن وہ شمع شبستان رضا کے

سهاى درضا بكدي

مر مجة الاسلام نبري ١٠٠٠

بالقابل بالكل يهيكي اور ماندر بي \_\_

نسر کاراعلی حفرت اور سرکارمفتی اعظم قطب عالم رضی الله تعالی عنهما کے متخر جہنقوش وتعویذات بھی پوری دنیا میں مقبول ومعروف ہیں اور آج بھی خلق خدا کی حاجت روائی اور دشگیری کرتے ہیں ،
پلخسوص اعلی حضرت قدس سرہ کا چراغ قادری اور سرکارمفتی اعظم قطب عالم قدس سرہ کا تحف نوری ،
امت مسلمہ کے لئے لاز وال تحفہ اور آسیب ، سحر اور شردشمناں کو وفع کرنے میں بعونہ تعالی اسیر ہے۔
بر بی شریف کے تعویذات ونقوش اور تعویذات پر مشتمل انگشتریاں افادیت ، مقبولیت اور شہرت میں بنے نظیر ہیں۔ بیجی اس خانقاہ عالیہ کی ایک عظیم ملی ، دینی اور ساجی خدمت ہے۔

شریعت کی پابندی اورعلم دین کافروغ خانقاه عالیہ قادر بیرضویہ اور اس ہے وابت گان کی خاص بہجان ہے۔ اس لیے بیخانقا اور اس کے منتسبین ، متوسلین اور اس کی نیاز مند خانقا ہیں غیر شرکی رسوم و آ داب سے بالکل پاک اور جاد ہُشریعت مصطفویہ پر پوری استقامت کے ساتھ جمی ربتی ہیں۔ عقیدے کا تصلب اور شریعت کا اہتمام اس خانقاه عالیہ کی شاخت ہے۔ میرے ایک پخشی دوست نے دور ان گفتگو مجھ سے بیان کیا کہ 'میں نے حضور مفتی اعظم قدس سر ہ کے حسبتنے مرید بھی دیکھے، سب میں عقیدے کی پخشی کے ساتھ خشیت اللی کاعضر خاص طور سے پایا'' سے خانقاه عالیہ رضویہ کے مشائح کی بارگاہ خداور سول ساتھ بھی مقبولیت کی دلیل ہے کہ ان سے دابتہ ہونے والا بھی اللہ والا ہوجا تا ہے۔

خانقا ہیت اور بیعت وارشاد کا ہمہ گیراور وسیع ترین خدادادسلید، خانواد کرضویہ پرعنایات
ر بانی کا صرف ایک گوشہ ہے۔ اس خانواد کا کریر کا اصل طرکا امتیازیہ ہے کہ اس نے دوصدی ک
دوران برز مانے میں تحفظ ایمان وسنیت کا مشن جاری رکھا ، عشق مصطفے کی شمع فروز ال رکھی ، اس
کا کو بھی مدھم نہ ہونے دی ، ناموں مصطفی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سینہ پر رہا۔ اسلام پرغیروں
یا بنا کہلانے والوں نے جب بھی نگاہ ترجھی کی ، اساطین خاندان رضویہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ
کیا اورا پی مسائی جمیلہ سے اسلامی قدر ہیں اس قدر محفوظ اور متحکم رکھیں کہ بلائے نہلیں۔ اسلام
کو انتیا اور شریعت کے خلاف جس کے قدم بھی اٹھے ، اس خانواد کا کریم نے پاسانی اسلام کے
فرائفن پوری تند ہی اور ذمہ داری سے ادا کئے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی بھی دنسیاوی
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، رافضیت ،
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، رافضیت ،
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، رافضیت ،
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، رافضیت ،
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، رافضیت ،
مسلمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک قادیا نیت ، وہابیت ، نیچریت ، دیو بندیت ، دائیں میابی ۔ اسلام تحریک کی ، انہسیس سینے سے لگالیا گیا ، ورندا ہل مسلم کی میں منا بریہ ہوں نے براہ وہ دی سے تو بہ کرلی ، انہسیس سینے سے لگالیا گیا ، ورندا ہل سائی ، رضا بک رہو ہوں ۔

سنت کوشری تکم کے مطابق ان سے رابط ختم کر لینے کی تلقین کی گئے۔ دین وشریعت کے معساملے میں اس خانواد سے کا معیارا کہرااور بے لوث ہے۔ یہاں دین اور خانقا ہیں سے نام پر کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ جو پچھ ہوتا ہے، اس سے مقصود رضائے اللی کے حصول کے لیے دین وشریعت، اسلام وسنیت اور اکابرین تصوف کی روحانی قدروں کا تحفظ ہوتا ہے اور اس میں اپنے اور بے گانے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ (ماہنا مداعلی حضرت شارہ تمبر ۲۰۱۵)

فانقاہ رضویہ کے پانچوں سجادہ: ایک نظر میں () خانقاہ رضویہ کے پہلے سجادہ حضور ججۃ الاسلام اور ضابط سجادگی

٢٥ رصفر المنظفر وسم سيل هر ١٩٢ راكتوبر ١٩٢١ء مين جب سيد تاسر كاراعلى حفزت رضي الله

تعالى عنه كاوصال موكياتوآب كي وصيت كرمطابق أس وقت كيليل القدرعلا ممث الخ،

خلفائے اعلیٰ حضرت، سجادگان اور بالخصوص بزرگان مار برہ مطہرہ نے متفقہ طور پرسرکار حجب الاسلام کو خانقاد عالیہ قادر بیرضو بیکا سجادہ نشین، جامعہ رضوبیہ منظراسلام کامہتم اور سسرکار

الاسلام و حالفاه عاليه فا دريدر سويه في جاده ين الجاسعة روية سروات الله المروسة المال حضرت رضى الله العلى حضرت والله الله عندر كا جانشين منتخف فرما كرمند سجاد كي يرمتمكن كرديا - چونكه سركاراعلى حضرت رضى الله م

تعالی عند نے اپنی حیات بی میں ایک مرتبه حضرت مولا تا عبدالرحمٰن صاحب سر کارمحیٰ کی دعوت پر

مصروفیت کے باعث بنفس نفیس تشریف نہ لے جانے کی وجہ سے حضور ججۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خال علیہ الرحمہ کوایک خط کے ساتھ روانہ کیا تھا جس میں بیتحریر فرمایا تھا کہ:

ضا خال علیه الرحمه وایک خط کے ساتھ روانہ کیا تھا ، س کی پیر خریر مرایا تھا کہ۔ ''اگر چیر شن پی معروفیت کی بنایہ حاضری ہے معذور ہوں مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں ہے

مرے قائم مقام ہیں۔ان کو حامد رضانہیں احمد رضائی مجماعات '(فآوی حامدیہ صاف)

ایک وقف نامه کی رجسٹری میں سرکار ججة الاسلام علیه الرحمہ کومتولی قرار دیتے ہوئے سرکار

اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ:

"مولوی عامدرضاخال پیرکلال جوالائق، ہوشیار اور دیا نہ دار ہیں، کومتولیٰ کرکے اور خیا سے شد تراری کا کاروز کا میں مصروری

قابض و ذخل بحثیت تولیت کالمدکردیا۔ " ( فآوی حامدیہ ص ۵۲) حجة الاسلام کے لیے اعلی حضرت کی تحریر کردہ سند جانشینی:

بیدناسرکاراعلی حفرت رضی الله تعالی عندنے اپنے مرشدا جازت اورسرکار ججة الاسلام کے پیرومرشدنو رالعارفین، سلالة الواصلین سیدی سرکار ابوالحسین احمدنو ری رضی الله تعالی عندے تھم،

پرومرسودوراعاریان مورد اواسی سیدن روار بورسی استوال و استان استخار کا معلامی استخار کا معلامی استخار کا میاد در این ما کد میرومرشد خاتم اورایک رویائے صادقد (سیج خواب) میں دی جانے والی بشارت کی بنیاد پراسنے بیرومرشد خاتم

سهاى، دخا بكردي ي

ا کابر ہندسیدنا سرکارآ ل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حرس مؤرخہ ۱۸رزی الحجہ ۱۳۳۳ ہر وزجعرات کوایک سند تحریر فرما کراس کا اعلان فرمایا تھا کہ جسس میں سرکار ججۃ الاسلام کواپناولی عبد، اپنے مابعدا پناسجادہ و جانشین اور جملہ اوقاف کامتولی نامز دفرمایا تھا۔ بیسند عربی زبان میں ہے جس کامضمون یوں ہے:

### بسمرالله الرحمن الرحيم

"الحمدلله هادي القلوب وغافر الذنوب وسأتر العيوب وكأشف الكروبوافضل الصلاقوا كمل السلام على حب مجبوب مصحح الحسنات. عقيل العثرات شفيع الحوب وعلى الموصيمو ابنمو حزبه عددالنورو الستور والطلوع والغروب وبعد فارير بنأتبار لدو تعالى هوالح الذي لا يموت وكل شيئ سواة فلا بديوما ان يفوت فسبخن الذي قهر عبادة بالموت وتفرد بالدوام وكلمن عليهافان ويبق وجمر بلثذى الجلال والكرام ارى شمس عمرى قدتد لمتللغروب وأذنت بالرحيل وحسبنا اللعونعم الوكيل أسأله متوسلااليه بجاتحبيبه الاكرم وعبد يوصفيه غوثنا الاعظم صلى الله تعالى على المصطفى عليه وسلم ان يختمل بالحسنى على السنة السنية والدين الاسنى فاطر السموات والارض انتولى فى الدنيا والأخرة توفنى مسلما والحقنى بالضلحين رباوزعني اناشكرنعمتك التي انعمت على وعلى والدج واناعمل ضلحاترضهواصلحل فخريتي انحتب اليائواناس المسلمين والحمدالمرب الغلمين وقديقيت في امر استخلافي واجلاس أحد على مسند أسلافي اقدم رجلا وأخرى علمامني بان الامر بالتثبت احرى فأني احبسنة ابي كروعمر واستعيذ بالله من سنة كسرى وقيصر فاستخرت ربي واستشرت ناسا صادقين فحبى فاشار واالحماتري فيأخر لهذه الحجة وتأيدذلك برؤيار أيعهافي فذا الشهر الكريم ذى الحجه فما هو الاان شرح الله لذلك صدرى وارجوان يكون في ان شاء الله رشد امرى وحسبنا الله ونعم الوكيل وعليه ثم على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم التعويل. وقد كنت اجزت ولدى الإعز محمدين المعروف بالمولوى حامدرضا خال سلمه الرحس عن طوارق الحدثان ونوازغ الشيطأن وجعله خيرخلف لسلفه الصالحين ووفقهم دةعمر الحماية الدين وتكلية المفسدين وانه ولى ذلك وخير مالك والحمد مله رب الغلمين. بجميع السلاسل والعلوم والاذكار والاشغال والاوراد والاعمال وسائر

جة الاسلام نمبر كان ي

رسهای درضا بک دیویو

ماوصلت الياجاز تهمن مشايخ إلاجلاءاولى الافضال وكان ذلك بأمرشيخه نور الكاملين سلالة الواصلين سيناالسيد الشاهابي الحسين احدالنورى ميانصاحب المارهوري قدسسر فالنوري والأنمتو كلاعلى الرحن جعلته ولىعهدى ووارث السجادة القادرية من بعدى واجلسته على مسنداسلافي ووليتهامر اوقافي واسأل بوهوحسبي متضرعا اليمبهذا الحبيب الكريم عليهوعلى الهافضل الصلاقو التسليم ثعبهذا الولى الاكرمسيدناومولانأ الغوث الاعظم انورشدكله أيحبويرضا تويسده صورته ومعنا تويجعله اهلا لماتولاتواخر تمخير امن اولاه امين امين المين المين امين والحما للهرب الغلمين وصلى الله تعالى وبأرك وسلمر على هذا الحبيب المرتجي والشفيع المجتبى والموصيموا بنموحز بمصلوة تحل العقدوتحل المددتفرج الكرب وترفع الترب وتشرح الصدور وتيسر الامورو الحمد للعالعز يزالغفور وكان ذلك يومعرسسيدى وسندى ومولا أومرشدى وكنزى و ذخرى ليومى وغدى سيدنا السيدالشاه الرسول الاحدى رضى الله تعالى عنه بالرضى السرمدى أمين أمين والحمد للعرب اللمين ١٠٤ى الحجة الحرام يوم الخميس المستعجرة انفس نفيس صلى الله تعالى عليه وسلم قالع فمهور قمع قلمه احدكلاب الباب القادرى عبد المصطفئ احدرضا المحمدى السني الحنفي القادرى البركاتي غفر اللعماجرى منموماياتي وحقق املمواصلح عملمامين أمين والحمد لللوب العلمين."

ترجمہ: ساری خوبیاں الله عزوجل کے لیے جودلوں کارہنماء گنا ہوں کا بخشنے والا ، نیبوں کا یردہ پوش ، غموں کا دور کرنے والا ہے اور سب سے بہتر دروداور کامل ترسلام سب پسیاروں سے زیاد ہیارے، نیکیوں کے درست کرنے والے الغزشوں کے دور کرنے والے اور کمنا ہوں کے بخشوانے والے۔اوران کے آل واصحاب،ان کے صاحبزاد سےاوران کے گروہ مریا ہے تارانوار واسرارو بے تعداد طلوع وغروب بعد حمد ونعت یقیناً بمارارب تبارک وتعالی و بی زندہ ہے جے موتنہیں اوراس کے ماسوابرایک شک کے لیے ایک دن فناضروری ہے۔ تو یاک ہو وجس نے ائے بندول کوموت معلوب کیا۔اور بیگی سے متفرد ہوا۔" زمین میں مفنے ہیں سب کوفا ہے اور باقی ہے تمہار ے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا "میں و کیور بابون ایخ آ فاب مرکوکہ غروب كقريب ينجياوراس نے كوچ كا علان كرديا۔ "اور جارے ليے كافى سے الله بہتر كام بنانے والا "میں ای سے ما تما ہوں اس کے حبیب اکرم کی وجاہت کے وسلے سے اور اس کے برگزيده بندے حضورغوث اعظم كےصدقے مين" الله تعالى درودوسلام بيسيخ صطفى سائة آيا پر پمر . ر مجة الاسلامنمبري الم

سياع درضا كدريوي

ان پر' میرا فاتمد خیر و تو بی کے ساتھ روش سنت اور بہت و رخشال وین پر کرے۔ ' اے آسان وزین کے بنانے والے! تو میرا کام بنانے والا ہے اور آخرت میں مجھے سلمان اٹھ اور ان ہے الا جو تیرے جو تی دے کہ میں شکر کروں تیرے جو تی ہو تیرے قبل کا جو تو نے جھے پر اور میرے مال باپ پر کئے اور پر کہ میں وہ بھا کام کروں جو تجھے پسند احسان کا جو تو نے جھے پر اور میرے مال باپ پر کئے اور پر کی میں وہ بھا کام کروں ہو تجھے پسند آئے۔ میری و ریت کی اصلاح فر ما۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اس حالت میں کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں اور ساری خوبیاں ہیں پر وردگار عالم کے لیے'' جھے اپنی جا شینی اور کسی کو این کر کہ اسس مسلمانوں میں میں ہیں کہ وہش کرتا رہا بیجان کر کہ اسس میں پختی زیادہ بہتر ہے کیونکہ حقیقتا میں حضرات شیخین ابو بکر وعروضی اللہ تعالی عبان کر کہ اسس ول ہے بیار کرتا ہوں اور جس پناوہ انگہا ہوں اللہ سے قیصر و کسری کی روش سے تو ہیں نے اپ دل سے بیار کرتا ہوں اور جس پناوہ انگہا ہوں اللہ سے قیصر و کسری کی کی روش سے تو ہیں نے اپ دل سے بیار کرتا ہوں اور جس پناوہ انگہا ہوں اللہ سے مشورہ چاہا تو انہوں نے جھے اس طرف سے اس اشارہ کیا ہو اس سند کے آخر ہیں دیکھو مے اورس کی تائید جھے اس خواب سے ہوئی ہو ہیں نے اس ماؤ دی الحجر مبار کہ ہیں دیکھو تو اس کے لیے اللہ سے میار شدی کو اس کے میان اللہ کائی اور بہتر کام بیا نے میں اللہ کائی اور بہتر کام بیا نے میں ان شاء اللہ میں دیکھو اس کے سیال کا اللہ کائی اور بہتر کام بیا نے والاے ' اور ای پر پھر اس کے رسول میں ہو ہیں دو ہیں۔ ۔ ۔

بلاخک میں اپنے عزیز تربیعے محمد معروف بمولوی حامد صافاں کو (القد تعالی اسے اپا کہ حادثوں، شیطان کے کو چوں سے حفوظ رکھے اور مولائے کریم اسے سلف صالحین کا بہتر جائین بنائے اور تمام عمرائے وین ور دمفیدین کی توفیق عطافر مائے۔ بلا شہوہ ہوئی ہوئی تعالی اس کامدگا راور بہتر مالک ہے۔ پروردگار عالم بی کے لیے حمہ ہے) تمام سلسلوں، تمام علوم سارے افز کاروا شغال اور اور ادوا قبال کی اور ہراس چیز کی کہ جس کی مجھا ہے برگزیدہ مشائ کرام سے اخوازت چینی ، اجازت دے چکا تھا اور میرا اجازت دینا ان (جمۃ الاسلام) کے مرشد برحق وشیخ اجازت نور الکا ملین، خلاصة الواسلین سید تاسید شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب قدس سر فلاری کے محم سے تعااور اب میں اپنے مہر بان اللہ پرتو کل کرتے ہوئے انہسیں (جمۃ الااسلام کو ) اپناولی عبد اور اپنے بعد وارث سجاوہ قادر سیبنا تاہوں اور اسے اپنے مشائ کی مسند پر مشمکن کرتا ہوں اور اپنے تمام اوقاف کا متو کی بناتا ہوں اور اپنے رسب سے گر گر اگر دعب کرتا ہوں اور وہ بی جمعے کافی ہے بوسیلہ حضور سید عالم سائن پینے اور اور کی کمرم سید تاہمولا تاخو شد کرتا ہوں اور وہ بی جمعے کافی ہے بوسیلہ حضور سید عالم سائن پینے اور اور کی کمرم سید تاہمولا تاخو شد کرتا ہوں اور وہ بی خمی کو ان کی رہنمائی فر مائے اس چیز کی طرف جواسے محبوب و پہندیدہ کرتا ہوں اور اسے آخرت کو بہتر فر مائے دائری ہوں بی کریا سے بی کروا سے می ہوں کی برتیں حضور پر نور حبیب کی دنیا ہے آخرت کو بہتر فر مائے دائری ہوں بی کریا سے تاہم اور اس کی برسیں حضور پر نور حبیب فریا نے والے اقول فر ما اور حمد الدے لیے اور صلو قوصلام اور اس کی برسیں حضور پر نور حبیب

ج= الاسلام مبريا • ٢٠

431

سهاي برضا بكديوي

مرتجی شفیے مجتبی اوران کی آل واولا داورامهاب اوراس کے گروہ پر صلوۃ وسلام جوگرہ کھول دے اورمدد نازل کرے اور نم دور کرے اور رتبہ بڑھائے اور سینے کھولے اور کامول میں آس انی كرے اور حمدے اللہ غالب بخشش فرمانے والے يرب بياجازت ميرے سرواروم ست مرحق، دريائ رحت ، آقائ نعت سيدنا شاه آل رسول احمدي رضي الله تعالى عند يعرس سرايا قدس (مؤرند ١٨ رذى الحبه) كدن (معرض وجود من آئى) ب- آمين والحمد لقدرب العالمسين -۱۸ رذي الحديس ساساط-

اے كباا يخ منھے اور لكھاا يے قلم سے سك آسانة قادرى عبد المصطفى احمد رضاخال سی منفی برکاتی نے ۔ اللہ تعالی اس کے گزشتہ وآئندہ گناہ بخشے اوراس کی مرادیں برلائے اوراس ككام بنائ - أين أين بارب العالمين-

واضح رہے کہ اس سند کوحضرت مواا ناعنایت محمد خال غوری فیروز پوری مجاز وماذ ون سلسله عالية قادريه نے ايک تمبيد، حضرت حجة الاسلام كے تعارف اورا پنے ذريعہ كئے جانے والے اردو ترجمه كے ساتھ بريلي اليكٹرك پريس بريلي سے شائع فرما يا تھا۔ جس كى مطبوعه كالي حضور صاحب سجاد ہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمر سجان رضا خاں سجانی میاں مد ظلہ النورانی نے اعلیٰ حضرت کے تلمیذ وخلیفه حضرت مفتی محمدغلام جان قادری رضوی ہزاروی رحمته الله تعالیٰ علیہ کے کتب خانہ سے ان کے جانشین اور شہز ادے حضرت مولا نامحم مظفرا قبال رضوی مصطفوی سے حاصل فر ما گی ہے۔ ای طرح سیدنا سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کے وصال کا وقت جب قریب آعمیا تو آپ اپنے ہم ید ہونے والے لوگوں کوسر کار ججة الاسلام کے پاس بی بیعت کے لیے جمیح ویتے چنانچاہے وصال سے صرف ایک جعد پہلے ہی اعلی حضرت سے مرید ہونے کے خواہال حضرات کوایے شہزادے ہے بیعت کرنے کی تلقین وہدایت اس انداز میں فرمائی:

"ان کی بعت میری بعت ہے،ان کا باتھ میر اہاتھ ہے،ان کام یدمیر امرید،ان سے بيعت كروية (الصنام ٥٢)

حضور ججة الاسلام كى جانشينى كےسلسله ميں ارشاد فرمائے جانے والے بيتمام جملے كوئى اتفاقی جمانیس تھے بلکہ پیسب ارشادات طبیبیسر کاراعلی حضرت کے کشف وکرامت کا ایک ب مثال نمونه تھے، کیونکہ آپ کی نگاہ مجد دیت ،نظر قطبیت اور آپ کی قوت کشف وکرامت میدد کچھ چک تھی کہ میرے دونوں شہز ادگان میں سے میری نسل حامد رضاخاں ہی سے حیلے گی اور انہیں کی نسل سے مرکز اہل سنت کے پلیٹ فارم سے دین ومذہب،مسلک ومشرب،علوم وفنون،رسٹ وہدایت ، قادریت و برکا تیت ، بیعت وارشاد پر مشمل بے مثال قومی ولمی کارنا ہے انجام دیئے محة الاسلام نبر كان إ

جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے تصیدے''الاستمداد' کے اندرسر کار ججۃ الاسلام کی تعریف میں جوشعرار شادفر مایا ہے وہ ذکور میرے تمام تر دعووں کی تصدیق کاموخد بولتا ثبوت ہے دنانچہ آپ فر ماتے ہیں۔

حسامد می انا من حسامد حمد سے ہمسد کمساتے ہے۔ ہیں

عامدي رجسترد وصيت نامه:

آپسرکاراعلی حضرت رضی الله تعالی عند کے وصال کے بعد پوری زندگی خانقت اورضویہ، درگاہ اعلیٰ حضرت، رضام بجداور منظر اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے۔ گر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ندکورہ بالاتمام اوقاف کے لیے ایک رجسٹر ڈوصیت نامہ تیار کیا جس میں آپ نے اپنے بعد اپنے بڑے شہزاد سے سرکار مضراعظم مند حضرت مفتی محمد ابراہیم رضا خال علی الرحمہ کوا پنا جائشین ، نائب مطلق ، خانقا ورضویہ کا سجادہ نشین ، منظ سر اسلام کا مہتم اور مسجد کا متولی نامز دفر مایا۔ چنا نچہ اس سلسلہ میں ڈاکٹر عبد انعیم عزیزی اپنی کتاب دمنسر اعظم مند ''میں تحریر فرما ہے ہیں:

'' ججة الاسلام نے اپنے وصال ۱۷ جمادی الاول ۱۳۴۳ در مطابق ۲۳ رمئی ۱۹۳۳ و مطابق ۲۳ رمئی ۱۹۳۳ و میان اور حضرت مجمد ابراہیم رضا خال جیلانی میان اور حضرت محمد ابراہیم رضا خال جیلانی میان اور حضرت محادرضا خال نعمانی میان رحمة الله علیم کے لئے اپنی خلافت کا اعلان فر مادیا تھا اور اپنی وصیت کے مطابق حضور مفسر اعظم کو اپنا نائب مطلق ، خانقاه عالیه رضویه کا سجادہ نشین اور دار العسلوم منظر اسلام کامہتم نامز دفر مایا تھا۔' (مفسر اعظم م ۱۸)

" المساور و کی شام کاشان اعلی حضرت، گھر کے تمام افراد چار پائیوں پرتشریف فرماتے، ججة الاسلام حالد رضاخاں نے فرمایا: میں نے اپنی وصیت تحریر کرادی ہے۔ تمام موجوداہل خاند جمد تن گوش تھے۔ آپ فرمار ہے تھے "میرے بعد میرافرز تداکیر محمد ابراہیم رضاخاں جسیلانی میاں اور بعد فی فرز تدام خرتمانی میاں اور اس کے بعد ہمارا سجاد فیشیں ومتولی ریحسان رضا ہموگا" زمانہ حجران تھا کہ ریحان رضا ہمی معرف سم رسال کے ہیں اور ججة الاسلام نے ریحان رضاکواعلی حسرت امام احمد رضافاضل بریلوی کی خانقاہ کا سجادہ فیشین نام درکردیا۔

سهاى برخا كيدي

(جمان ريحان)

ندکورہ بالا اقتباسات ہے یہ بخوبی ظاہر ہوجاتا ہے کہ سرکار ججۃ الاسلام نے ان تمام اوقاف کے انتظام وتولیت کے سلسلہ بیس سرکارر بحان ملت تک نام بنام اپنی وصیت تحریر فرما کرخانق ہی رضویہ کی سجادگی کا ایک متحکم ضابط اور قانون بھی مرتب فرمادیا تھا۔ اس وصیت نامہ کے مطابق ہی آپ کے وصال کے بعد بیسلسلہ آگے چلنا تھا۔ تمر جب تقییم ہند کے بعد حضرت مولا نامجم حمادرضا خان عرف نعمانی میاں علیہ الرحمہ جو سرکار مغسر اعظم ہند کے برادراصغراور ججۃ الاسلام کے چھوٹے شہزاد سے متھانہوں نے پاکستان ہجرت فرمالی اور کراچی ہی میں ان کا وصال بھی ہوگسیا تو ہندوستانی قانون کے مطابق وہ خود ہی ذکور و بالا وصیت سے علیٰجد و ہوگئے۔

خانقاه رضویه کے دوسرے سجادہ:

ارجمادی الاولی ۱۲ سیا همطابق ۲۳ منی ۱۹ منی جب سرکار جمة الاسلام کاوصال مواتوسر کاراعلی حفرت کے جھوٹے شہزاد ہے تاجدارا بل سنت سرکار مفتی اعظم مبند رضی اللہ تعالی عند کی موجود گی کی وجہ سے سرکار مفسراعظم مبند کے بے پناہ انکار کے باوجود سلسلہ رضوب کے مریدوں اور خلفا نے حضرت جیلانی میاں ہی کو خانقاہ عالیہ قادر بیرضوبی، درگاہ اعلیٰ حضرت کا سجادہ نشین ، رضام سجد کا متولی اور منظر اسلام کامہتم بنادیا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر عبدالنعیم عسنریزی تحریر فراتے ہیں:

"فاندان اعلی حضرت کابیدستور ہے اورا کش خانو ادول اورخانقا ہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ صاحب ہوا ہے کہ صاحب اور کش خانو اور کا البتہ علم محمل کی شرط ہے۔ یہی دستور خانو اور اور کو رضا کا بھی ہے۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خانقا ہ عالیہ قادر یہ کے صاحب سجاد ہومتو کی اور یادگار رضا جامعدرضویہ منظر اسلام کے ہتم ان کے صاحبز ادوا کبر ججة الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حادر ضاخاں علیہ الرحمہ ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ ججة الاسلام (برادرا کبر حضور مفتی اعظم میں کہ بعد ہواد قشین اور تولیت وغیرہ ان کے صاحبز ادوا کر مضراعظم علامہ مولانا محمد الراجیم دضاخاں جید ہواد قشین اور تولیت وغیرہ ان کے صاحبز ادوا کر مضراعظم علامہ مولانا محمد ابراجیم دضاخاں جیدائی میاں صاحب کی طرف ختمل ہوجانی چاہیے تھی۔"

(مغسراعظم ج ٢٥)

اس طرح سرکارمفتی اعظم مندرضی الله تعالی عند کے باحیات ہوئے ہوئے انہ میں کی موجودگی میں تمام علماء، مشائخ اور خاص کر مشائخ مار ہرہ مطہرہ و خلفائے اعلیٰ حضرت نے سرکار مفسر اعظم مند بی کو خانقاہ رضویہ کا سجادہ نشین ومتولی منتخب فرما یا اور اسے تسلیم بھی کیا۔

سركارمغسر اعظم بند سار جمادي الاولى ١٢ ١١ هر ٢٣ منى ١٩٣٣ء سے لے كر ااصفر

۱۲<u>۳۸ه</u> ۱۲ جون <u>۱۹۷۵</u>ء تک خانقاه عالیه قادر به رضویه درگاه اعلیٰ حضرت کے سجاد ہ<sup>نشی</sup>ن دمتولی، رضامسجد کے متولی اورمنظراسلام کے مہتم ماور دیگر اوقاف کے متولی رہے۔

### (۳)خانقاه رضویه کے تیسرے یجادہ:

سرکار جھ الاسلام علیہ الرحم ہی اپنے نہ کورہ بالا رجسٹر ڈوصیت نامے میں سرکار مغسر اعظم کے بعد حضرت بھان ملت کوتمام اوقاف کا متولی اور خانقاہ رضویہ کا سجادہ نشین منتخب فر ما گئے تھے اس لیے جب سرکار مغسر اعظم ہنداس دار فانی سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی سسرکار مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اپنی تمام ترجلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود تھی ۔گراس وقت سے تمام خلفائے سلسلہ رضویہ برکا تیہ ،مریدین ومتوسلین ،علاومشائخ ، خانقاہ جول کے سجادگا ناور بالحضوص مشائخ مار ہرہ مطہرہ نے سرکارر بحان ملت کوہی خانقاہ عالیہ قادر بیرضوسیہ درگاہ اور باہنامہ اعلی حضرت کا سجادہ نشین ، رضام سجداور دیگر اوقاف کا متولی ،حب المعدرضویہ منظر اسسام کا مہتم اعلیٰ حضرت کا مدیر اعلیٰ متحب ہمی کیا اور شلیم بھی کیا ۔ جبکہ تا جدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہ اپنی متر علی و مذہبی وقار کے ساتھ موجود تھے ۔اس طرح سرکارر بحان مدرسی مائٹ تھا گا عنہ اس متر ملی و مذہبی وقار کے ساتھ موجود تھے ۔اس طرح سرکار دیجان طرح سرکار دیجان المام فاقاہ عالیہ قادر بیرضویہ کے جادہ شین اور تمام اوقاف کے متولی رہے۔

### (۴) خانقاہ رضویہ کے چوتھے سجادہ:

جب ١٩٨٥ على حفرت ريحان لمت عليه الرحمه كاوصال بوگيا تو خانقاه عاليه قادريه رضويه درگاه اعلى حفرت كاسجاده نشين، جامعه رضويه منظر اسلام كامبتم ، ما بهنامه اعلى حفرت كامه يراعسلى، رضام جداور ديگراوقاف كامتولی حفرت ريحان لمت كشهز اده اكبر حضور صاحب بجاده حفرت علامه الحاج الشاه محرسجان رضا خال سجانی ميال مدخله النورانی کونتخب فرما گيا - جيسا كه آپ دا اکثر عبدالنعيم عزيزی صاحب كه اقتباس ميل پره حيك بيل كه خانقاه رضويه اورديگر خانقا بول ك عبدالنعيم عزيزی صاحب كه اقتباس ميل پره حيك بيل كه خانقاه رضويه اورديگر خانقا بول ك وستور كه مطابق چونكه آپ مركار ديجان لمت كه برا حشهز ادب تصاس وجه سي آپ كويه تمام منصب تفويض كي شيخ مراس دستور كه علاوه حفرت ريجان لمت عليه الرحمه كي ايك رجستر دوسيت بحي قمي جس كي روسي آپ بي كوجه دفين اورتمام اوقاف كامتو لي بنا تعالي يهي وجه وخواص جوحفرت ريجان لمت كوس خانقا بي سجادگان ، خلفا ك سلسله قادر پيرضويه اورديگر عوام وخواص جوحفرت ريجان لمت كوس خانقا بي سهم مؤرخه ما رجولائي كوتشريف لائ تقوات كامتولي به استان كي موجه استان كي مؤرخه ما رجولائي كوتشريف لائ شيخ ان كي در اساى رضا به رويون بي موجه بي مؤرخه ما رجولائي كوتشريف لائ شيخ ان كي در اساى رضا به رويون بي موجه بي مؤرخه مؤرخه مورخه از مي در استان بريون بي موجه بي مؤرخه مورخه بي مؤرخه بي در بي مي در بي مي در بي بي مي در بي مي در بي موجه بي بي در بي مي در بي در بي در بي در بي در بي مي در بي در

موجودگی میں سرکاراعلی حفرت کے پیر خانے خانقاہ عالیہ قادریہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ کے سحب ادہ نشین سرکاراحسن العلماء حفرت سید مصطفیٰ حیدرحسن میاں علیہ الرحمہ کی طرف سے ارسال کروہ دستار مبارک جانشین مفتی اعظم ہندتاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضاخان قادری از ہری مظلہ النورانی نے اپنے دست مبارک سے شہزاد کوریجان ملت نبیر کا اعلی حضرت علامہ الحان الشاہ محمد سجان رضا خاں سجانی میاں مدخلہ النورانی کے سرمبارک پرسجائی جس کی تائید و تصدیق نعرول کی گونج میں تمام حاضرین نے نبایت ہی جوش وخروش کے ساتھ فرمائی۔

UUU

## جة الاسلام كسلاسلطريقت

علامه ابراهيم خوشتر صديقي ، ماريشش

ججة الاسلام مرجع الانام عليه الرحمة والرضوان كمرشدگرامی وقار حفزت نورالعارفسين مولانا سيدابوالحسين احدنوری رضی الله تعالی عنه (م ۱۳۲۳ هـ ۱۹۰۲) اور مرشدگرامی بی ك حكم سے آپ كوالد نامدارامام احمد رضا قادری بركاتی قدس سره نے آپ كوتمام سلاسل عاليه اور تمام علوم عقليه نقليه ، جمله وظائف اوراد واشغال ميں ماذون ومجاز فرمايا۔

ا مام احمد رضائے اس کاذکر سند مسند جانشینی میں ۱۸ رذی الحجہ ۱<u>۳۳۳ و ۱۹۱۵ء کواپ</u>ے مرشد سرا پافضل و کمال سید آل رسول احمد مار ہر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م۱۲۹۲ ھے۔ ۱۸۷۹ء) کے روز عرس مرایا قدس اس طرح کیا۔

' بلا تیک میں اپنے عزیز تر بیٹے محرمعروف بمولوی حامد رضاخاں کوتمام سلاسل اور تمام علوم اور سرارے اذکار واشغال اور اور افغال اور ہراس چیز کی جس کی جھے اپنے برگزید و مشارکخ کرام سے اجازت پہنچی اجازت دے چکا تھا اور میر ااجازت دینااس کے مرشد برحق شیخ طریقت نور الکا ملین خلاصة الواصلین سید تا شاہ الوالحسن احمد نوری میاں صاحب قدس سرہ النوری سے تھم سے تھا' (اردوتر جمہ مختر ا)

طریقت دمعرفت کے جن تیرہ سلاسل میں آپ کواجازت وخلافت حاصل تھی وہ یہ ہیں۔
(۱) قادریہ برکا تیہ جدیدہ (۲) قادریہ آبایئہ قدیمہ (۳) قادریہ اہدایہ (۳) قادریہ رزاقیہ (۵)
قادریہ منوریہ (۲) چشتیہ نظامیہ قدیمہ (۷) چشتیہ جدیدہ (۸) سپروردیہ قدیم (۹) سپروردیہ جدید
(۱۰) نقشبندیہ علائیہ صدیقیہ (۱۱) نقشبندیہ علائیہ علویہ (۱۲) بدیعیہ (۱۳) علویہ منامیہ۔
ان میں افضل سلاسل سلسلہ عالیہ قادریہ برکا تیہ جدیدہ مندرجہ ذیل ہے:
حضرت ججۃ الاسلام کا شجرہ طریقت

رماى درضا بكر ربوي

### شجرهٔ عالیه قادریه برکاتیه نوریه رضویه سرود کائنات صلی الله تعالی علیه وسلمه

| • ارتخرم الاحدكر با         | سيد ناامام حسين       | ۲۱ برمضان - سمعه بخف اشف      | مولائے کا نتات         |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| عادا ي محد ١١٢ عد ينطيب     | سيدناامام باقر        | ۱۸ دمخرم ۹۳ هد پایتلیب        | سيدناامام زين العابدين |
| ۵۰ بهب ۸۴ ه بغدادشریف       | سيد ناامام موی کاظم   | ١٥ درجب ١٣٨ حديد طيب          | سيدناامام جعفر         |
| ٢ ركوم ٥٠٠ تا يغداد ثريف    | سيدنا فيخ معروف كرخي  | ٢١ رومضان ٣٠ ٢ ١٥ شبومقدس     | سيدنااما ملى دضا       |
| ٤ ٢ مرجب ٢٥ حافد المرافي    | سيدنا جنيد بغدادي     | ۱۳ درمضان ۲۵۳ هد بغداد شریف   | سيدنا فشخ سرى مقطى     |
| ٢٩رتباق افرنك ١٩٥٥م تعرفريش | سيدنا عبدالوا حدثميي  | ٢٥ و ١٥ و ٢٣٠ على الداد الريف | سیناابو بکر ثبل        |
| يَعِمُ ١٨٦ ؟ بغداد ثريف     | سيدناالوكسن في بيكاري | ٣٠ عبان ٢٠٠٠ حابفدابشريف      | سيدنا ابولفرت طرطوي    |
|                             |                       | ع شعبان ۱۱۳ د بغدادشر يف      | سيد ناابوسعيد نخز دمي  |

### سيد ناغوث المُظم جيلاني بغدادي رضي الله تعالى عنه ١١١ ١ ١ م ربيج الآخر ١٦ ٥ هه بغداد شريف

| ٢٥ درجب ٢٣٢ ه بغداد شريف        | سيد نا ابوصالح نعر    | ٢ رشوال ٢٢٣ ه بغدارش ني       | سيدنا عبدالرزاق        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| ٣٣ شوال ٩ ٣٤ هد بغداد شرايف     | سيدناسيدسن            | ٢٤ رد يج الإول ٦٥٦ بغداد شراف | سيدنامحي الدين ابونفر  |
| ۲ ۲ مغر ۸۱ عد بغداد تریف        | سيدناسيدملي           | ۱۳ رجب ۱۳ عابقد ادشراف        | سيدناسيدموي            |
| ااذ کی انج ا ۹۲ هدآ بادکن جند   | سيدنابهاالدين         | 14 محرم ۸۵۳ ه بغداد شریف      | سيدنا سيداحمه جبيلاني  |
| ۹ زی تعدوا ۹۸ هد کا کور دی      | سيدنا بهكارى بادشاه   | ٥ريخالآفر ١٥٢ وولي            | سيدناار بيم ايرتي      |
| شب ميدالغسر عام واحد جهان آباد  | سيدنا شخ جمال الاوليا | ٢١رجب ٩٨٩ وتلمتنو             | سيدنا قاضى ضياالدين    |
| ١٩مغر ٨٠٠ اه كالحي شريف         | سيناسياهم             | ۲ شعبان ۲۱- احکالي شريف       | سيدناسيدمجر            |
| وانحرم ٢٥١١هدم وشريف            | سيدناشاه بركت الله    | ۱۸زی قندهااااه کالجی شریف     | سيدنافضل الله          |
| ۱۲ درمنهان ۱۹۸ هدار بروشویف     | سيدناشاه جمزه         | ٢ ارمضان ١٦٣ اه مار بروشراف   | سيدنا شاه آل محمر      |
| ١٤٤٥ قى الحجيه ١٢٩٦ مار بروشريف | سيدناشاه آل رسول      | عارفظالاول ١٣٦٥ هاد بروشريف   | سيناثلة آل ثمانتهميل   |
| ٥ مفره ٢٠ هدر يل ثريف           | سيدنالهام إحدرضا      | اارجب ٢٠٠٧ والربرة شريف       | سيدنا الوحسين احمدنوري |

ججة الاسلام مولاتا شاه محمد حامد رضاخان قادري بركاتي رضوي سلسله چشته نظامية قديمه كے مشائخ كرام مندرجه فريل ہيں

### سلسله چشتيه نظامية قديمه

| ترتيب | ا الله الله الله الله الله الله الله ال           | وصال                   | مدفن |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------|------|
|       | سيدالمرسلين سن الميانية برمدينه منوره             | ١٢ رربع الاول الصير    |      |
| r     | حضرت اميرالمؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه | ۲۱ ررمضان وسمجنه       |      |
|       | نجف اثرف                                          |                        |      |
| r     | خواجه حسن بصري بصره                               | مرعرم االعيه           |      |
| ٣     | خواجه عبدالواحد بن زير بقره                       | ٢٢رمفر ماج             |      |
| ٥     | خواجه فضيل بنعياض مكه معظمه                       | ٢٦ر جادى الاولى الماج  |      |
| 4     | خواجه حذيفه مرعثى مرعش شام                        | ٢٥٢رشوال٢٥٠ ه          |      |
| 4     | خواجه ببيره بصري بقره                             | عرشوال ويحتج           |      |
| ٨     | خواجه مشادعلى دينوري دينور عراق                   | مرمرم ١٩٩٥             |      |
| 9     | خواجه ابواتخق شامي چشتى ،عكه شام                  | नगरत्या है।            |      |
| 1+    | خواجها بواحمرا بدال چثتی ، چشت                    | ٠١ر جمادى الثاني ١٥٥ م |      |
| 11    | خواجه محمد بن احمد چشتی ۱۱                        | ريج الثاني الم         |      |
| Ir:   | خواجه ناصرالدين الويوسف بن محمر چشتى، ال          | ٣٥٥م ريح الاول ٥٥٩ م   |      |
| 192   | سلطان البندخواج معين الدين حسن چشتى ،اجمير شريف   | רונ בי דדים            |      |
| ١٣    | حضرت قطب الدين بختيار کاکی، د ہلی                 | ١١ رر يج الاول ١٣٣٠ ه  |      |
| 10    | حضرت فريدالحق والدين منج شكر، پاکپثن              | ٥١٤٥عهد                |      |
| 11    | حضرت خواجه نظام الدين بدايوني ، د بلي             | 2117310000             |      |
| 14    | حضرت نصيرالدين جراغ د الوي                        | ۱۸ درمضان کے کی        |      |
| IA    | حفرت سيدجلال بخاري مخدوم جهانيان                  | ±40A                   |      |
| 19    | مير سيدرا جوقال                                   |                        |      |
|       |                                                   |                        |      |

جية الاسلام نبري المباوع

سهای درضا بک ربع یو

| ۲. | مخدوم فيخ سارنگ بكھنۇ                       | ٥٨٥٥                   |
|----|---------------------------------------------|------------------------|
| ۲۱ | حضرت شاه مينا بكھنئو                        | ٢ رصفر ١٨١٨ ٥          |
| rr | شیخ سعد بڈھن خیرآ بادی،خیرآ بادی            | ۵۸۸۲                   |
| ۲۳ | شاەمغى،سانى بور                             | ١٩ رجم ١٩ ٥            |
| 44 | شاه حسین ،سکندره                            | 2947                   |
| rs | میرعبدلواحد، بلگرام                         | • ۳ررمضان ۱۰۱۸ ه       |
| 77 | شاه عبدالجليل، مار هره شريف                 | ۸ رصفر کافنا           |
| 12 | شاهاویس، مار مره شریف                       | ٠١/رجب ١٠٩٤ه           |
| ۲۸ | شاه برکت الله، مار بره شریف                 | ١١١٤م ٢١١١٥            |
| 19 | آل محمد، مار بره شریف                       | ٢ اررمضان ١٢٢ إه       |
| ۳. | سیدشاه جمزه، مار همره شریف                  | ۱۹۸ ررمضان ۱۹۸ و       |
| ۳۱ | سيدآل احمداجهي ميان، مار بره شريف           | ١٤ مراجع الأول ٢٣٥ إله |
| rr | سيدشاه آل رسول، مار هره شريف                | ۱۸رزی الحجبه ۲۹۷ ج     |
| rr | شاه ابوالحسین احمه نوری ، مار هره شریف      | ااررجب سم ٢٣١ه         |
| 77 | شاه امام احمد رضا قادری بر کاتی، بریلی شریف | ۲۵ رصفر د ۱۳۴۰ ۵       |
| 70 | مولا ناشاه محمدها مدرضا خال، بریکی شریف     | ارجمادى الاولى ١٢ ١١ ه |
| ۳۳ |                                             | ۲۵ رصفر ۱۳۳۰ ه         |

حضرت ججة الاسلام كاثبحر ؤسبرورد بيمندرجه ذيل ہے

سلسلة سهروردي

| ٢ اررئيج الاول الج | سيددوعالم من في البياريم مدينه طبيب          | 1 |
|--------------------|----------------------------------------------|---|
| ۲۱ ررمضان ومهم جير | حضرت مولى على كرم الله تعالى وجبه ، نجف اشرف | ۲ |
| ١١١٥م ١١١٥         | خواجه حسن بقری، بقره                         | ۳ |
| ٥١٥٢               | فيخ حبيب عجمي                                | ۴ |

مجة الاسلام فمبر كاوج

سهای درضا بک ریوی

|                 | 12.                                          | - |
|-----------------|----------------------------------------------|---|
| ٦١٦٢            | محینخ داوَ دطا کی                            |   |
| ۲ رکزین تا      | خواجه معروف کرخی ، بغدا دشریف                |   |
| ۱۳ ررمضان ۲۵۳ ه | خواجه سرى سقطى ، بغداد شريف                  |   |
| ٢٩٧رجب ٢٩٢ه     | خوا جهنید بغدادی، بغداد شریف                 |   |
| و ۱۹۹۰ م        |                                              |   |
| 79920           | خوا جېمشا دعلو د ينوري ، د ينور              |   |
| 21              | خوا جدا بواحمد اسود دينوري                   |   |
|                 | خواجة محمد المعروف بعمويير                   |   |
|                 | خواجه وجيه الدين ابوحفص                      |   |
|                 | شيخ ضياءالدين ابوالنجيب سبروردي              |   |
| ø;rrt           | شیخ شهاب الدین سهرور دی ، بغدا د             | 1 |
| ١١٢١ه           | فيخ بهاءالدين ذكريالمتاني ملتان              |   |
|                 | فيخ صدرالدين                                 |   |
| 2494            | من الدين<br>من الدين                         |   |
| #40A            | مخدوم جهانیان                                |   |
|                 | سيدراجو                                      |   |
| ۵۸۵۵            | م<br>فيخ سارنگ بكھنۇ                         | 1 |
| ٣ رصفر ٢٢ ٨ ه   | حضرت مخدوم شاه مينا بكهضنؤ                   |   |
| ۵۸۸۲            | منع معد بذهن خيرآ بادي، خيرآ باد             |   |
| -               | تاه صفه برانی پور<br>شاه صفی سمائی پور       |   |
| ۱۹ رخرم ۱۹ و ۱۵ | ر ماه ن من پر در آن<br>خراجسون سکن روز آن    |   |
| 2927            | شاه حسین ،سکندره آباد<br>میرعبدالواحد،بلگرام |   |
| سررمضان کافاه   | مير فبدا واحد، شرام                          |   |

جية الاسلام نمبري ١٠٠٠

رماى رمضا بك ربوبو

| ry    | شاه عبدالجليل ، مار ہر ہ                | ۸ رصفر کے ۱۰۵۰                  |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 12    | شاه اولیس، مار مره                      | ١٠٩٤ - ١٠١٠                     |
| ۲۸    | شاه برکت الله، مار هره                  | ١٠رم م ١١١٥                     |
| 79    | شاه آل محمد، مار بره،                   | ۲۱ ررمضان ۱۲ او                 |
| ۳.    | سدشاه بمزه ، مار بره                    | ۱۲ رمضان ۱۹۸                    |
| 71    | شاه آل احمدا جھے میاں ، مار ہرہ         | ١٢٣٥ عارريج الأول ١٢٣٥ <u>م</u> |
| 24    | سيدشاه آل رسول ، مار هره                | ١٨ رذى الحبير ٢٩٦١ ه            |
| ٣٣    | شاه ابوالحسين احمد نوري ، مار هره       | اارد جب ۱۳۲۳ ه                  |
| ما سا | شاه امام احمد رضا قادری بر کاتی ، بریلی | ٢٥ رصفر ١٣٠٠ ه                  |
| rs    | شاه محمه حامد رضانوری بریلوی، بریلی     | ڪار جمادي الاولي                |
|       | (رحمة الله تعالى عليهم الجمعين)         | الم المال ه                     |

سلسل نقشبندیا بوالعلائی علویہ صدیقیہ کے مشائخ کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں سلسلہ عالیہ نقشبند رہ علویہ

| ارريح الاول الع      | حضور پرنورسيد الرسلين ماينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الارمضان ومهج        | حضرت مولیٰ علی رضی الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | تعالیٰ عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠ رمحرم الحرام المن | حضرت امام حسين رضى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨ريحرم ٩٩٠          | حضرت امام زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤ رذى الحجيسة        | حضرت امام محمر باقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥ درجب الرجب        | حضرت امام جعفر صادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥/ ١٤/ شعبان ٢١١    | حضرت بايزيد بسطاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠١٠ م ١٠٠٩ ٥٠٠٩ ٥   | خواجها بوالحن خرقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | ۱۱رمضان عمره<br>۱۰رمضان عمره<br>۱۰رمخرم ۱۸ وه<br>۱۸رمخرم ۱۹ وه<br>۱۸رمخرم ۱۹رمخرم ۱۹ وه<br>۱۸رمخرم ۱۹رمخرم ۱۹ر | حفرت مولی علی رضی الله الارمضان مسمج تعالی عنه حفرت امام حسین رضی الله الرحم الحرام الاج الله الله عنه تعالی عنه حفرت امام زین العابدین ۱۸ رحم ۱۳۰۸ می الله حفرت امام محمد با قر می الله حضرت با یزید بسطای ۱۸ می الله |

442)

مجة الاسلام تبريا ٠٢٠

(سهاى رضا بكدريويو

|                       |                             | : 42 :31                       |     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|
| محرگان                | ه بری                       | فشخ ابوالقاسم كر كاني          | 9   |
| طوس                   | مرريع الأول كيم             | فيخضخ ابوعلى فارمدي طوي        | 1.  |
| 7,0                   | اعاررجب ٥٣٥ ه               | تشيخ ابو يوسف ہمدانی           | H   |
| غجد وان نز دشهر بخارا | ارزي الاول ٥٧٥              | خوا جەعبدالخالق غجد وانی       | 11  |
| موضع ولوگرنز د بخارا  | كم شوال ١١٥ هر ١١١ ه        | خواجه مجمر عارف ريوگري         | 1   |
| وا بكني               | كارر بيع الاول 1 <u>4 ح</u> | خوا جمحمود الخير فغنوى         | 117 |
| خوارزم                | ۲۱رمضان ۲۸رز یقعده          | بخواجة عزيزان ملى راتميني      | 13  |
| ,                     | 24TI                        |                                | '   |
| حا ک                  | 14                          | خواجه محمر باباساى             | 14  |
| موضع سوخار            | ۸رجمادی الاولی ۱۵رجمادی     | خواجه سيدامير كلال             | 14  |
| مضافات بخارا          | الاخرى ٢٤٤٥                 |                                | }   |
| بخارا                 | سرريج الاول افيه            | حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند    | IΛ  |
| موضع بلغتومضافات      | ۵ رصغم ا ۲۵ ه               | حفزت خواجه يعقوب چرخی          | 19  |
| حصار                  |                             |                                |     |
| سمرقذ                 | ٢٩ريخ الأول ١٩٥٥ ه          | حضرت خواجه عبيدالله احرار      | 1.  |
|                       |                             | خواجه عبدالحق                  | ri  |
|                       |                             | خواجه یحیٰ                     | rr  |
| آگره                  |                             | حضرت شيخ ابوالعلائي سيدعبدالله | rr  |
| كاليي                 | ٢ رشعبان اعناه              | سيدمحمه كالبوى                 | 44  |
| کالیی                 | ١٠ رصفر ١٠٨٠ ه              | ميرسيداحمه كالبوى              | 10  |
| كاليى                 | مهارذ يقعوه والازه          | ميرسيد شاهضل الله              | 74  |
| ماربره                | ١٠ (١٠١٠)                   | حضرت شاه بركت الله             | 14  |
|                       |                             |                                |     |

|           |        | ·                           |                              |    |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|----|
|           | ماريره | ١١ ررمضان ١٢٢ اه            | حضرت شاه آل محمه             | ۲۸ |
|           | ماريره | ۱۲ ررمضان ۱۸۹ ه             | سيدشاه بمزه                  | 19 |
| <u></u> . | 0,7,16 | ٤١/ريع الأول <u>١٣٦٥ هـ</u> | سيدآل احمدا يجهيميان         |    |
|           | مارجره | ۱۸ رذی المحبه ۲۹۲ ه         | سيدشاه آل رسول               | ۳۱ |
|           | ماريره | ااررجب ٢٢٣ ا                | سيدشاه ابوالحسين احمدنوري    | 4  |
| !         | بریلی  | ١٥٢ رصفر ٢٥٠ اله            | شادامام احمدرضا قادري بركاتي |    |
|           | 11     | ١١ر جمادى الاولى ١٢ ساره    | شاه محمد حامد رضا بریلوی     |    |
|           |        | c disco                     | المتاريخ المارية             |    |

#### سلسار نقشبند بدعلائيه صديقيه کی ترتيب مندر جه ذيل <u>-</u> ·

## سلسله نقشبنديه علائية صديقيه

| 1 | سيددوعالم صافئة يبيهم       | ١٢ رر ني الأول الع                     | مدينه منوره |
|---|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| r | حضرت ابو بكرصديق            | ۲۲ رجمادي الاخرى سلج مدينه منوره       |             |
| - | حضرت سليمان فارى            | ١٠١٠ دب ٢٣٠ م                          | مداين       |
| ٣ | حضرت قاسم بن محمد بن ابوبكر | ۱۲ مرجمادی الاخری ۱۰ ایا ۲۰ <u>ا</u> ه | مدينهمنوره  |
| ۵ | حضرت امام جعفر صادق         | ١٥ رر جب ١٩٦٨ ه                        | مدينة منوره |
| ٦ | حضرت فحواجه بإيزيد بسطامي   | ١٥ ر ١ رشعبان الراج                    | بسطام       |

بقية تيب سلسدة مندرجه بالا كے مطابق ب-رضوان الله تعالی عليم الجعين

مندرجہ بالاسلام میں آخری سلسلہ بیعت '' تلویہ منامیہ' رسول گرامی وقار من نظیم سے زیادہ قریب ہے کونکہ دھزت ججۃ الاسلام نے اپنے شیخ طریقت دھزت شاہ ابوابھین احمدنوری اور اپنے والد امام احمدرضا قادری برکاتی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اُن دونوں نے اپنے مرشدسید آل رسول احمدی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں اسلسلے میں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے اپنے سیختواب میں امیر المؤسنین سیدناعلی الرتضی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے آپ کے باتھ پر بیعت کی اور انہوں نے آپ کے باتھ پر بیعت کی اور انہوں نے آپ کے باتھ پر بیعت کی اور انہوں نے آپ کے باتھ پر بیعت کی جن کا ہم سب کے آتا ہم سب کہ باتھ پر بیعت کی جن کا ہم شاہ کی مسرف بیتی بیعت اللہ کی بیعت ہے ۔ لیعنی ہم سب کے آتا ہم سب کے استان آتا ہم سب کے اللہ کے دست تی پر سب پر تو بحدہ تعالی پر سند شاہ محمد حالد رضا ہے سیال الثان آتا تک صبحے مسلم کی اعلیٰ سند رہا تھی کی طرح صرف چاروا سطوں سے پنچتی ہے۔

مجة الاسلام نبر كاوج

444

سدهای ارضا بک رابویو

# ججة الاسسلام كى عارفانه زندگى

ان کے خلیفہ مفتی محمد عنایت اللہ قادری رضوی حامدی کی زبانی مولانا محمد افضال حسین نقشبندی: سانگلہ بل یا کتان

اعلی حضرت، امام المسنت، مجدودین و لمت، کشته عشق رسالت، شیخ الاسلام و اسلمین، الشاه المام المسلمین، الشاه المام احمد رضا خال قادری حنی کے بڑے صاحبزاد ہے ججۃ الاسلام، شیخ الا نام، جمال الاولیاء شہزاد و ، اعلی حضرت الشاہ محمد حامد رضا خال و تعادری برکاتی رضوی بارہ رہیج الاول شریف ریف کی پرنور ، برسر و داور دکش ساعتوں میں ۱۲۹۲ھ برطابق ۱۸۷۵ میں محلہ سوداگر ال بر بلی شریف (یو۔ پی ) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دالدگرامی نے آپ کا نام مبارک حدیث مبارک کی روشی میں محمد رکھا ، مرف حامد رضار کھا گیا۔ ججۃ الاسلام، شیخ الانام اور جمال الاولیاء کے القابات آپ کی شخصیت ، مرف حامد رضار کھا گیا۔ ججۃ الاسلام، شیخ الانام اور جمال الاولیاء کے القابات آپ کی شخصیت ، علیہ کی حسین عکا تی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے والدگرامی قدر سے علوم وفنون کی تحمیل کی اور ایس برس کی عمر میں دستار نضیلت سے مشرف ہو کر عربی زبان وادب اور معقول و منقول مسیس مجارت تامہ حاصل کر کے مرجع العلماء قرار پائے۔

علم وفضيلت:

سیدی ججة الاسلام محض سیدی اعلیٰ حضرت (جو کے مجدد برحق ہیں) کے شہز اوے ہونے کی بنا پر بی مشہور و مخدوم اور محترم نہ تھے، بلکہ اپنے خدا داداعلم وضل اور عمل وعرفان کی بدولت جحب الاسلام کے لقب سے ملقب اور بلند پایہ منصب پر فائز ہوئے تھے۔علوم ادبیہ میں آپ بڑے پایہ کے ادبیب اریب تھے۔ اکا برعلا ءومشائخ نے آپ کی استعداد اور لیافت کا لوہا ما نا اور فر ما یا کہ: ہم نے آپ جیساعر بی دان نہیں دیکھا،

خلیفہ ججۃ الاسلام، شیر اہلسنت، مناظر اہلسنت، فاتح خار جیت ورافضیت علامہ مفتی محمد عنایت النّد قادری رضوی حامدی نے ایک مجلس میں فر مایا کہ:

"ابوالكلام آزاد في سيدى ومرشدي حجة الاسلام مولاتا حامد رضاخان قادري بريلوي

ر مائل ادخا بكر ديويو) (جية الاسلام نبري او يا م

رضوی کوعر بی زبان میں مناظرے کا چیلنج کیا آپ نے مناظرے کا چیلنج و قسبول کرتے ہوئے ساتھ میشر طبھی رکھ دی کہ مناظرہ بے نقط عربی میں ہوگا۔ میہ جواب سن کراس نے راہ فرار میں ہی اپنی عافیت جانی'' زید و تقویٰ:

> . حضرت شیراللسنت m فرماتے ہیں کہ:

حفرت ججة الاسلام مفتى محمد حامد رضاخان قادري متقى ، يارسا اورنهايت بي يرميز گار شخصیت کے مالک تھے۔ جوں ہی تدریس واشفتا کی سر گرمیوں سے آپ کوفرصت ملتی آپ ذکرالی اوراورادوظا نف میں مصروف ہوجاتے۔آپ کے جسم اقد سس پر ایک چوڑ انکل آیاجس کا آپریش ناگزیرتھا۔ واکٹرنے بہوشی کا انجکشن لگانے کا كباآب نے فرما يا مجھے كتني دير بے ہوش ركھا جائے گا؟ ذاكٹر نے كہا دو تھنے بے ہوش رکھا جائے گا۔ آپ نے تخی منع فر مادیا اور کہا کہ آپ مجھے دو کھنے بے ہوش رکھنا چاہتے ہیں جبکہ میں توایک لمحہ کے لئے بھی یادِ اللی سے غافل نہیں روسکتا ہے کہہ کر منع فرما يا اوركها كتم آيريش كروي لكيف ادر درد كوبرداشت كرول كابالآخر موش کے عالم میں بی دو گھنے تک آپریشن جوتار ہااور آپ نے اس تکلیف۔ اور درد کے دوران بھی ذکرالی اور درو دشریف کاور د جاری رکھا۔ یہاں تک کے آپریشن ختم ہوگیا په منظراورنظاره دیکه کرآپ کی همت اوراستقامت پر دٔ اکثر حیران وسششدرره کیا۔'' اس بخت تکلیف کے دوران صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑ نااور نہ ہی زبان پر حرف شکایت لا نا بلکہ منتے مسکراتے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے فم اور تکلیف کو برداشت کرنا بیان اللہ والول كابى خاصا ب\_آپ كاب بوشى كالمجيكاف صرف اس ليے ندلكوانا كدوو محفظ الله تعالى كى يا وے غافل ہو جائوں گااور سخت تکلیف برداشت کرلین اور ہوش میں آپریشن کروا نااور سلسل یاد الی میں رہنااورزبان کودرود پاک ہے تر رکھنا آپ کے کمال تقویٰ اور اللہ تعب الی کی بارگاہ کے قرب پر بہترین دلیل ہے۔

متجاب الدعوات شخصيت:

حفرت شرا السنت سے منقول ہے کہ:

سیدی ججة الاسلام کاایک مرید جوکه گھاس فروخت کر کے اپنی روزی کما تا تھت

سدمانی درضا بک دیویی

ليكن حفرت ججة الاسلام سع حددرجه بياركرتا تفاءايك دن سيدي ججة الاسسلام جامعه منظرالاسلام بريلي شريف مين تشريف فرماتھے كداتنے ميں وہ مريد حساضر خدمت ہوا جواب ضعیف العمر ہو چکا تھااپنی تو تلی زبان ہے عرض کرنے لگا حضور دعا كيجة الله تعالى بس مجهي ج كرواد بسيدي جمة الاسلام في فوراً باتحدا محائة اور ال مرید کے لئے حج کی دعافر مائی۔آپ کی دعا اُس کے حق میں حرف بحرف قبول ہوئی اُس نے ای سال حج کی سعادت عاصل کی۔''

اى طرح آب كے متجاب الدعوات مونے يرايك واقعد يون بيان فرمايا:

ايك دفعه سيدي حجة الاسلام اين نشست يرجلوه فرما يتح فقير بهي خدمت اقدس میں حاضرتھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے،ای دوران ایک شخص نے مصافی کرتے وقت بنتكف عرض كرديا:حضور كجهرتم كي ضرورت تقى -سيدى جمة الاسلام ن فر ما يا ابھی مل جائے گی ، ان شاء اللہ پھر خاموش ہو گئے ،تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اس نے پچھ رقم حضرت جمۃ الاسلام کے ہاتھ پررکھی۔حضرت نے آواز دے کر فرمایا: ارے بھائی وہ مخص کہال گیا۔وہ بولاحضور بیٹھا ہوں فرمایا: فقیرنے اللہ تعالی سے دعا کی تھی لوتھا رابند وبست ہوگیا ہے۔اس نے روت مدیکھ کرفر ما یا حضور مجھے اتنوں کی ضرورت نبیس بیتو زیادہ ہیں۔ فر مایا لیے جاتیری موج ہوگئی۔

زبان مبارك كى تا ثيروبركت:

حفرت شیرا السنت بیان کرتے ہیں کہ:

ایک محمد شریف نامی شخص سیدی ججة الاسلام کی بارگاه میں صاضر بوا أس کے ساتھ اس کا کوئی سات آٹھ سال کا بچ بھی تھا۔عرض گز ار ہوا: مولوی جی !میرابیہ بچے گالیاں بہت دیتا ہے اور باوجودمنع کرنے کے بھی میدعادت نبیں چھوڑ تا۔سیدی جمة الاسلام نے اس کی شکایت مُن کر بچے کے ہمر پر ہاتھ رکھ کر فر مایا: بیٹااب گالیاں نبسیں دیا کرو گے؟ چرفر مایا: وعده کرو کہ چربھی کسی کے لئے گالی نہیں نکالو سے، بیجے نے ہاں میں سر ہلایا اس كے بعدسيدى جة الاسلام نے نيج كوالدكو فاطب كر فرمايا لوجى! آب كے بينے نے فقير سے وعده كرليا ہے۔ان شاء الله آئده كالى نبيس دےگا۔ چنانچەاللەتغالى كے فضل وكرم اور حضرت جحة الاسلام كى توجداور بركت سے اس بچے نے بعد

مِن گال نہیں دی۔ یہ تا ثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان میں کے چھوٹے بیچ بھی ررهای درضا بک ربویو

پھروہ کا منہیں کرتے۔

ایک واقعه کچھ یوں بیان فرمایا: ...نشش میں میں کسریں

'' منٹی سلطان احمد صاحب کسی کام ہے بر کی شریف آئے ، تو سیدی ججة الاسلام کے حسن و جمال ، اخلاق عالیہ ، علم وضل اور جود و کرم کا ذکرتو پہلے ہی ہے تن رکھا تھا ، اس دوران سیدی ججة الاسلام کے پیچے جمعة المبارک اداکیا۔ آپ کے حسن و جمال ، اخلاق عالیہ اور مواعظ حنہ کوئن کرائے متاثر ہوئے کہ مرید ہونے کا ادادہ ظاہر کیا اور ساتھ ہی بیعت کرنے پراصرار کرتے ہوئے کہنے گئے کے حضورا پنالیس تو میر سے لیے اس جہان میں اس ہے بڑی سعادت کوئی اور نہ ہوگی۔ آپ نے منٹی صاحب کو بیعت فر مالیا۔ منٹی صاحب کے والد جناب احمد بخش صاحب کا وال میں ہی تھے لیکن نماز سے ففلت تھی منٹی صاحب اپنے والد صاحب کے اس عمل سے بہت کر صفح تھے اور بے صدبے چین اور شکر تھے۔ کچھ ماہ بعد ایکے والد ما جد انہیں ملئے کے لیے بریلی شریف آئے تو منٹی صاحب اپنے والدگرا ہی کو لے کرسیدی ججۃ بہت کر صفح تے والدگرا می کا تعارف کرواتے ہوئے والدگرا می کو لے کرسیدی ججۃ الاسلام ہے اپنے والدگرا می کا تعارف کرواتے ہوئے نماز کی غفلت کا بھی ذکر یا۔ سیدی ججۃ الاسلام نے احمد بخش صاحب کوغور سے دیکھے کرفر مایا:

سیدی ججة الاسلام اتنافر ما کرچند کمی خاموش رہاور پھردوسرے احباب کی طرف متوجہ و گئے منتی صاحب کہتے ہیں ہیں جھتا تھا کہ حضرت اقدس سیدی ججة الاسلام مت رآن و حدیث کے دلائل دے کر والد صاحب کو سمجھا ئیں گے اور آخر میں نماز کی پابندی کا وعدہ لیس کے اور آخر میں نماز کی پابندی کا وعدہ لیس کے لیکن ادھر یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ جب سیدی ججة الاسلام نشست سے اُٹھنے لگے تو خشی صاحب نے لئے دعا بی فر ماویں ۔سیدی ججة الاسلام نے مسکرا کرفر ما یا خشی صاحب آب اب پریشان نہ ہوں دعا بھی کریں مے اور چل دیے۔

منتی صاحب این والدگرامی کے ساتھ رخصت ہوئے دوسرے دن احمر بخش صاحب

 گاؤں واپس جینے گئے اور جاتے ہوئے کہنے گئے بیٹا جب بھی میں آئندہ بریلی شریف آؤں گا تمعارے پیرصاحب سے ضرور ملول گا۔ منٹی صاحب کہتے ہیں کہ چند بفتول کے بعد میر اکوئی ملنے والا آیا اور میرے ہال رات تھبراگاؤں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے تعجب سے کہا یار تمعارے والد تو ہریکی شریف ہے جانے کے بعد بڑے کچنمازی بن گئے ہیں میں تو بت ناہی بھول گیا۔ اب تو کئی باران کو مجد میں تبجد کی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔

منق صاحب نے بڑی جیرانی سے سااور یقین نہ کرتے ہوئے بار باراس بارے مسیس سوالات کئے اور کنی باراقر ارکرانے پر بھی سلی نہ ہوئی تو مہمان نے بھنجھا کر کہا یار میں کوئی خال تو نہیں کر رہا ہوں ، وہ اب اپناا کھڑ وقت مسجد میں بی گزارت ہیں۔ یقین نہیں آتا تو جب گاؤں آؤ گئو خود کیے لینا منتی صاحب کہتے ہیں اسکلے نفتے میں گاؤں پینچ گیا ، واقعی والدصاحب کی کا یا بلت چی تھی۔ تھی۔ بچھ دنوں بعد منتی صاحب کا وائیس بر یلی شریف پھر آنا ہوا تو والدصاحب نے بھی سیدی جحب الاسلام سے ملاقات کا اظہار کیا تومنی صاحب والدصاحب کوخوشی نے کرسیدی ججة الاسلام کے ہاتھ بربیعت کی۔ بارگامیں حاضر ہوئے۔ احمہ بخش صاحب نے بھی سیدی ججۃ الاسلام سے ہاتھ بربیعت کی۔ سیدی ججۃ الاسلام رحمنة اللہ علیہ کی جیا در کی برکت :

حضرت شیرا بلسنت بیان کرتے ہیں کہ

آپ کے ایک مرید کی بیٹی کی شاد کی تھی ، مہمان تو قع سے زیادہ بارات کے دن آگئے ، کھانا کم محسوں ہواوہ ہوا گیا ہواسیدی جمۃ الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کیا حضور عزت کا معاملہ ہے۔ مہمان تو قع سے بڑھ کرآ گئے ہیں کھانا کم محسوں ہوتا ہے سیدی جمۃ الاسلام نے اس کے چبرے سے اور گفتگو سے بھی اس کی پریشانی کا اندازہ لگالیا تھا اور اپنے کند ھے سے چادرا تارکرا سے عنایت فر مائی اور کہااس کو کھانے پرڈال دینا اور پنے سے کھاناتھ ہم کرتے رہنا اور جب سب مہمان کھانا کھا نے کا ندازہ کو کھانے پرڈال دینا اور نیچ سے کھاناتھ ہم کرتے رہنا اور جب سب مہمان کھانا کھا نے کہ بعد بھی وہ کھانا ویا کا ویسائی لگر رہا تھا۔ جب کے سب مہمانوں کے کھانے کے بعد بھی وہ کھانا ویسا کا ویسائی لگر رہا تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو وہ واپس سیدی جمۃ الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوالیکن معساملہ مہمان چلے گئے تو وہ واپس سیدی جمۃ الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوالیکن معساملہ ہوا حضور کھانا تو ویسے کا ویسائی پڑ اہے فر مایا: اب سیسارا کھانا اپنے ہمسائیوں اور غربا میں تقسیم کردو۔

عشق مصطفى سأنة وأيلم:

حضرت شیر المسنت فرمات بین که ایک دن صدیث شریف کادرس بور با تھا، سرکارنی کریم رؤف الرحیم سابق بین کی کریم رؤف الرحیم سابق بین کی زلفوں کا تذکر و آیا توسیدی ججة الاسلام نے فرمایا:

" نعجدی لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے مثل بشر ہیں معاذ اللہ میں کہتا ہوں اگر زمین وآسان کاغذین جائیں ،سمندر سیابی بن جائے ، درخت قلمیں بن حب ئیں ، زمین وآسان کے تمام جن وانس اور ملائکہ کرام لکھنے بیٹھ جائیں تو ہمارا اہلسنت و جماعت کا پیعقید د ہے کہ زمین وآسان ختم ہوجائیں گے ،سمندر خشک ہوجائیں گے ، قلمیں گھس گھس کرختم ہوجائیں گے ، لکھنے والے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے ہیں یا د رکھو صطفی کریم من تنایا ہے کی زلف مبارک کے ایک بال کی بھی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ "

حفرت شیر ابلسنت کہتے ہیں کہ سیدی جمۃ الاسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے عرض کیا مولا ناصاحب! مسجد نبوی میں بعد کے لوگوں نے بڑی زیب وزینت پیدا کر دی ہے اور قیمتی قالین بچھادیئے ہیں، کاش مسجد نبوی اپنی پہلی سادگی والی حالت میں بوقی ۔ سیدی جحبۃ ا لاسلام نے فرمایا: ''ارے بھائی اور زیادہ زینت ہو، و نیا میں جہاں کہیں بھی جمال اور زیب۔ و زینت ہے انہیں کے صدقہ میں توے۔''

وہ تحف کہنے لگا مجھے شرمندگی ہوئی اور احساس ہوا کہ بیلوگ کس تدرمجت سے بھرے ہوتے ہیں۔

محابه كرام سعبت:

ایک موقع پرفر ما یا رافضیو ل کے نظر یے کود یکھا جائے تو ان کے نزد یک حضور سیددو عالم سائٹی پیلم کے وصال با کمال کے بعد سب صحابہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے چار کے پینظریدا کی گئی کتب میں لکھا ہوا ہے۔اگر اس نظر یے اور اصول کود یکھا جائے تو بھر اسلام میں تو بچر بھی نہیں رہ جاتا اور حضور سیددو عالم من بھی کا کوئی کمال ہی معلوم نہیں ہوتا۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ایک ہزرگ کی محبت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہوجاتی ہا اور صحبت کی برکت سے لوگ کچ دین دار بن جاتے ہیں ،حضور سیددو عالم من تنایبہ کی صحبت سے صرف کی برکت سے لوگ کچ دین دار بن جاتے ہیں ،حضور سیددو عالم من تنایبہ کی صحبت سے صرف جار ہی اور معاذ اللہ )

### ر دِقاد ما نیت:

حفرت شیر اہلسنت بیان فر ماتے ہیں کہ چتو ڈگڑ ھیں ایک مرتبہ مت دیا نیوں نے مسلمانوں سے مناظرہ طے کرلیا مسلمان سادے، کچھ پیتنہیں تھا جوشرطیں قادیا نیول نے لگا ئیں سے مناظرہ طے کرلیا مسلمان سادے، کچھ پیتنہیں تھا جوشرطیں قادیا نیول نے لگا ئیس سے مناظرہ ہے دیا ہے۔

(مدی درضا بکہ رہو ہو)

ب منظور کرلیں اور مناظر واس بات پرتھا کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا نبی کریم میں ٹائیزیلم افضال ہیں یا نبی کریم میں ٹائیزیلم افضال ہیں یا نبی کریم میں ٹائیزیلم افضال ہیں۔ حضرت ٹیرا ہلسنت بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم جو کے ہمارے ساتھ پڑھتا تھا و واس میں گزارش کی کہ حضرت وہاں بیصور تحسال ہے مسلمان کافی پریشان ہیں۔ آپ وہاں کے مسلمانوں کی پریشانی سن کرکافی مضطرب ہوئے پھر فرمایا: چلوان قادیا نیوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔

چنانچ مناظرہ میں قادیائی نے دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ آسان پر ہیں اور حضور سان ہوائی ہے دمن کے نیچ ہیں اس لئے حضرت عیسیٰ افضل ہیں یہ دلیل من کرسیدی ججۃ الاسلام نے فرمایا کہ اگر یہی تمھاری دلیل ہے کہ جواو پر ہووہ افضل ہے تو ہم یہ کہیں گے قادیان کا چو ہڑ ااور ہوستگی مرز اقادیانی ہے افضل کیونکہ قادیان میں مرز از مین کے اندر ہے اور چو ہڑ ااور ہوستگی زمین کے اوپر ہیں۔ بھر فرمایا: قادیان کا کتا ، خزیر اور گدھا سب ، مرز اقادیانی سے افضل ہوئے کیونکہ میسب او پر ہیں اور مرز از مین کے نیچ ہے۔ بس میسنا تھا کہ قادیانی نے گالیال نکالنی شروع کر دیں وہاں کے مسلمانوں نے ان قادیانیوں کو جو وہاں شریجسیار ہے تھو ہاں سے جوتے مارکر نکالا اور بھر وہاں ختم نبوت پر ایک عظیم الشان جلسہ ہوا آپ کا مناظرہ اور جلسہ من کر گئ و سادیانوں نے اسلام قبول کیا۔

### كشف وكرامات:

حفرت شيرا المسنت فرماتے ہيں

زمانه طالب علمی میں یہ فقیر شہرے باہرایک مجد میں امامت و خطابت کرتا تھا یہ ذمہ داری سیدی ججۃ الاسلام نے خودلگائی تھی آپ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر سیدی ججۃ الاسلام اجازت مرحمت فرمادیں تو میں اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قر آن شروع کر دوں تا کہ لوگ بدمذ ہوں کے درس سنے نہ لگ جائیں، یہ خیال دل میں لے کر خدمت میں حاضر ہوالیکن آپ کے پاس کا فی سارے احباب بیٹے ہوئے تھے اس لئے میں اپنے خیال کا اظہار نہ کرسکا ۔ کا فی دیر کے بعد فقیر نے سیدی ججۃ الاسلام سے دخصت ہوتے وقت مصافحہ کیا تو آپ نے میر اہا تھے پکڑ کرفر مایا کہ اس مسجد میں درس قر آن شروع کر دوتو بہتر ہے۔ حضرت شیر الجسنت نے فر مایا کہ

سدی کے ایک مرید قاضی احمالی نے اپناوا قعہ خودسنایا کدان کے پیٹ میں

پیوڑا تھا جس ہے بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی ،ایکسرے لیا تیااورا گلے دن ہیتال میں دا خلے کا نظام کیا گیا گئے دن دا خلے ہے قبل مجھے خیال آیا کہ میں اتنی خطے مر ناك يماري مين مبتلا بول آيريشن بوگاسيدي ومرشدي قبله حامدميان كي مت دم بوي ئے بعد ہی ہیتال کی راہ لوں گا۔مرشدی دعافر مائیں گےجلد صحت یا ہے ہوجاؤں گار پرخیال کرے سیدی حامد میاں کے در دولت پر حاضری ہوئی حضرت نے نہایت شفقت اورمحبت ہے عرض سنی اور میری ہمت بندھاتے ہوئے فرما یا اللہ کی رحمت ت تااميدنيس مونا چاہے۔ سركاركر يم سائدتين كصدقد سے الله تصحيص شفاد ب قانسی صاحب کیتے ہیں اور ساتھ ہی جہاں پھوڑ اتھاو ہاں باتھ رکھ کے کچھ پڑ ھااور تجردم فرماديا - قاضي احمطي صاحب سَتِ بين كه جب مين والبسس بواتو در داور " کلیف بالکان ختم ہو چکی تحی را بیامحسوں ہور ہاتھا کہ جیسے میں بہتی در داور آ کلیف میں تھا بی نبیں ، میں نے گھر آ کر کہددیا میں آپریشن نبیس کراؤاں گا۔ گھروا ول نے ڈاکٹر صاحب کو گھر بی بلوالیا اور ڈاکڑ صاحب کومیرے ارادے ہے آگاہ کیا کسٹ کن وہ مطمئن نه ہوااور کہنے لگا کہان دنول میں ہی آپریشن کروالوں تو بہتر ہے ور نہ مرض بڑھ جائے گااور جان بھی جائتی ہے۔سب حضرات کے اصرار پرائیس ہے دوبارہ كروانے كافيصله ہوا۔ ايكسرے كروايا كمياتوپيٹ ميں بھوڑ ہے كائبيں نام ونشان تك ندتفار دُاكِرْ صاحب بهي پيرب ديج ئرمششدره كُنار

### ا تباع سنت نبوى ما الماييم:

حضرت شیرا المسنت بیان کرتے ہیں کہ

میر ایک دوست اور پیر بھائی نے سیدی جمۃ الاسلام کوا پنے بال کھانے کی دعوت دی وہ کہتے ہیں کہ حفرت جمۃ الاسلام میر سے اصرار پر میر کے گھرتشریف لائے۔سنت نبوی ماہ نی پائیل کی اتباع میں آپ کی عادت مبار کھی کہ کھانا ابند ہویہ نہ ہو بھی نقص نہیں نکالتے تھے۔ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کھانے میں نمک کی زیادتی کی وجہ سے سالن کچھ کڑ واہو گیا تھا آپ نے بدقت کھانا کھسایا گر میرے ساتھ ہجھ تذکرہ نہ کیا۔ ہوایہ کہ میری والدہ محتر مدنے نمک کی جوڈ لی ہسنڈیا میں ڈالی تھی وہ نکالنی یا د نہ رہی حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد جب ہم کھانا کھانے گئے تو ہمیں اس بات کا حساس ہوا۔ میری والدہ سیدی جمۃ الاسلام کے اس میان رہو ہو کے ایس اس بات کا حساس ہوا۔ میری والدہ سیدی جمۃ الاسلام کے اس میان رہو ہوں۔

مل ودئيهَ ربزي متاثر ہوئيں۔ فيضان ميلا وشريف:

«عنرت ثیر اہلسنت ہے منقول ہے کہ

ایک تفعی بارگاہ سیدی جمۃ الاسلام میں حاضر ہوا ،اس وقت سیدی جمۃ الاسلام میں حاضر ہوا ،اس وقت سیدی جمۃ الاسلام کے یاس صرف یا نہیں ہینی یاؤں دبار باتھا۔ آنے والے تنفی نے ہس سے فقیر کی شا سائی تھی میرے کان میں کہا حضرت سے کہیے کہ میرے لئے وعافر ما نمیں ،اللہ تعالیٰ مجھے میٹا عطافر مائے فقیر نے اس کی سے بات سیدی جمۃ الاسلام سے عرض کر دی آپ نے فرمایا کے قرآن کریم کی فلال سورت پڑھنے کولکھ دیں اللہ تعلیٰ اللہ میٹادے گا محرشر طبیعے کے شکرانے کے طور پرتم سیدو وعالم میٹ این ہم کا میلاد شریف کراؤگے نفتیر نے موقع سے فائد وانھاتے ہوئے عرض کیا کہ اگر کسی اور نے بینے کی وعائے بنا ور فیلے ہے الاسلام نے فرمایا کہ جو بھی مائے سے سورۃ پڑھنے کی دعائے بنادینا مگرشر طبیعت کہ وہ فشکرانے کے طور پرمیلاد شریف کرائے گا۔

جنانچ فقیر نے وہ سورۃ پڑھنے کے لئے اس فیض کولکھ کردی اللہ تعلیٰ نے اسے بیٹا وطافر مایا بوروہ اب برسال شکرانے کے طور پرحضور نی کریم مؤتہ اللہ کا میلادانے بیٹے کی بیدائنٹ کے بوروہ اب برسال شکرانے کے طور پرحضور نی کریم مؤتہ کے بیدائنٹ کی بیدائنٹ کی بیدائنٹ کی بیدائنٹ کے بیدائنٹ کی بیدائنٹ کے بیدائنٹ کے بیدائنٹ کے بیدائنٹ کے بیدائنٹ کے بیدائنٹ کی بیدائنٹ کے بیدائنٹ

شُکُرانے پر کروا تا ہے۔فقیر نے اس ممل کوئن بار آ زمایا ہے مگر تیجے یا یا ہے۔

## بياض حجة الاسسلام

حضرت مفتی عبدالواجد قادری مدظله امین شریعت مرکزی اداره شرعیه بهار

اعلی حفزت عظیم البرکة محی السنة کاسرالبدعة نورالظلام امام العلماء الاعسلام، منع العسلم والفیضان صاحب خزائن العرفان ، مجدد اعظم محقق مسلم ، حفزت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیه رحمة المدالقوی ، موجود ، تجقیقات رضویه کی روشی میں ایک سوپجیس علوم وفنون کے کامل ما براور الن میں سے بعض علوم وفنون کے موجد اول جیم نقوش اعدادیہ وجرو فیداور چیش گوئی کے فنون میں آپ علامة الفبامه ابن العربی علیه الرحمہ کو امام اکرتسلیم کرتے جھے ، نقوش شمس المعارف واضطرلاب کے آپ نصرف ماہر جھے بلکہ اس میں امامت کا مقام حاصل تھا۔ ان علوم وفنون میں صرف آپ کی تصنیف بی موجود نہیں ہے بلکہ دو چارا سباق بھی اگر سی کو پڑھادیا تو اس علم وفن میں وہ یکنا کے روز گار ہوگیا آپ کے نائب جیقی ، پسر اکبر ، ججۃ الاسلام ، شیخ الانام ، استاذ حضور مفتی اعظم ، سجاد و نشیس اول حضرة العلام مفتی شاہ حامد رضا خانصا حب علیہ الرحمہ والرضوان کی عظیم وجلیل شخصیت تو این مثال آپ ہے۔

حضور ملک انعلماء سرمایہ بہار مصنف الجامع الرضوی معروف بینچے المباری حفرت علامہ سید شاہ محمد خفر الدین صاحب قبلہ اسمیٰ قدس سرہ نے تو بعض علوم وفنون کو بإضابط اعلیٰ حفرت علیہ الرحمة ہے سیکھا اور اُن علوم وفنون میں ممتاز العلما قرار پائے مرعلم ہند سے علم الاعداد ، نقوش مثلث ، مربع مجس ، مسدس ، مسبع ، مثن ، وعثر بالعشر وغیر ہا کو بإضابط نبیس سیصا تحالیکن اپنے ذ بمن رسا، وقوق حافظ کی بنیاد پر اعلیٰ حفزت قدس سرہ کے بعض نقوش کود کی کر ایسی مبارت و کمال حاصل فر مالیا تھا کہ اپنی مثال آپ بن گئے جنانچ آپ کے شاگر در شید جامع معقولات حضرت مولا ناعبد الحفیظ صاحب سابق شیخ المعقولات وار العلوم المشرقی حمید بیدر بھنگہ نے فقیر داتم الحروف سے بیان کیا کہ جب حضور ملک العلماء مدر سمثم الهدی پٹنے اول اول پڑنیل ہوئے اس دور میں ہندوستان کیر

ر مای درضا بک ریوبی ( معلق م کاری ایسی می الداری می الداری می می الداری می الداری می الداری می می الداری م

شہت کے حامل ایک عامل صاحب تشریف لائے جن کے متعلق مشہور تھا کہ نقوش وتعویذات میں ملک کے اندر کوئی ان کامقابلہ کرنے والانہیں ہے۔شدہ شدہ بیانواہ ملک العلماء تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت ملک العلماء نے فر ما یا میں بھی اس بزرگ کی زیارت کر کے بچھ حاصل کرنا جا ہت اہوں۔ ملاقات کی تاریخ ،ون ،اورونت طے ہو گیاو تت مقرر ہردونوں حضرات شاہ کٹی کی میں دیگر کئی علما ، رام کے ساتھ ملاقی ہوئے۔ رمی خبر وخیریت کے بعد آیات شفاء اور اعداد ایجدی کے ذریعہ تقوش يركر نے كى بات چلى ، ملك العلماء نے فرما يا ميں نے سائے حضور عالى كو برقتم كے نقوش پركرنے میں کمال مہارت حاصل ہےاگرآ پ کرم فر مائیں تو آپ نے اس فن سے ہم لوگ بھی کچھ فیضیا ب ہوجائیں۔اُس نو وارد بزرگ نے فرمایا جی ہاں ہے آپ ہی لوگوں کی دعاء کی برکت ہے کہ میں نقش شلت سے ستة عشر خانوں تک کے نقوش کو مختلف طر نقوں سے پر کرسکتا ہوں جس میں بعونہ تعالی و فی تلطی نہیں ہوگی اور پیطریقہ میں نے کئی رہال و جفار اور خانقا بی بزرگوں کی خدمات حاصل كر كے سيكھا ہے۔ حضرت ملك العلماء نے أن كى باتوں ميں دل جسي ليتے ہوئے يو حيا۔ حفرت! یہ بتائے کنقش مرئع 4x4 آپ کتنے طریقوں سے بھر یکتے ہیں؟ بزرگ نے جوابا کہا مولا نامیں ایک سے سولہ طریقوں تک ایسا بھرسکتا ہوں جس میں کی غلطی کا امکان نہیں ہے اورا گر آپلوگ مجھےموقع دیں تو میں نقش مربع کو چوہیں (۲۴) طریقوں تک بھی بھرسکتا ہوں۔اس بزرگ نے پوچھا کیا آپ بھی اس فن میں دل چسپی رکھتے ہیں؟ ملک العلماء نے فرمایا ال کچھ شدھ بدھ ہے۔ عجلت میں اس بزرگ نے پلٹ کرسوال کردیا آپ کتنے طریقوں سے سولہ خانوں (4x4) کوبھر کتے ہیں؟ ملک العلماء نے جواب دیا گرآپ چند منٹوں کے لیے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو میں مربع کو چونسٹھ (۱۴) طریقوں سے بھرسکتا ہوں اورا گر کوشش کروں تو ایکسوساٹھ (۱۲۰) طریقوں سے پُرکرسکتا ہوں۔ یہ جواب من کرنو وار دبزرگ کی پیٹ نی عرق آلود ہوگئی وہ ورط حرت میں ڈ بکیاں کھانے لگے۔ اور پوچھا آپ کے کہنے پر مجھے یقین ہے کیکن سے بتائے کہ آپ نے بن س مخصیت سے سکھا ہے۔ ملک العلماء نے فر مایا میں نے اس فن کوسکھا تونہیں ہے لیکن ایک ماہر فنون کی خدمت مبارکہ میں مجھ دنوں رہے کاموقع ملا ہے بس اُن کی نظر کرم نے اس ن میں بھی کچھ سکھنے سکھانے کاذوق پیدا کردیا ہے۔اُس بزرگ کے اشتیاق کودیکھتے ہوئے ملک العلماء نے فرمایا وہ ذات بابر کات اعلیٰ حضرت مجدودین وملت فاصل بریلوی کی ذات ہے۔اس بزرگ نے سوال کیا آخراعلی حضرت اس نقش کو کتنے طریقوں سے برفر ماسکتے ہیں ملک العلماء نے فِر ما یا اُن کے بہاں درجنوں اور *بیکڑو*ں کی بات نہیں ہے ہزاروں کا معاملہ ہے۔ جب اُن کا <sup>وت کم</sup> فيض رقم روال دوال ہوتا ہے توصر ف تقش کو پُرنہیں کرتا بلکہ نقوش پُر کرنے کے اصول وضوابط کا انبار لكرجاتاب

جية الاسلام تمبر كان إي

455)

رماى درضا بكسريوي

۱۹۵۸ء میں سور سنڈ ( تر ائی نیپال ) ضلع سیتا مزھی بہار کے اندر حضرت مولا ناعظیم الدین صاحب کی تحریک برایک عظیم الشان جلسه کا جمام ہواجس میں حضور حمیت کے سب تھ حضور ملک العلماء عليه الرحمه كي شركت بو في \_أن دنول كاتب الحروف مدر سدر تمانيه حامديه پوكھريراميل دري خدمت انجام دے رہاتھا بنابری جلسه فد کورومیں شرکت تونہیں ہوسکی لیکن حضور ملک العلماء کی قدمبوی کا شوق انگزائیاں لیتار ہا،سورسنڈ ہےان کی واپسی کا پروگرام معلوم کرتار ہا۔جب وہ سورسندے بذریعہ ٹائرگاڑی سیتامڑھی کے لیے رواند ہوئے تو میں اینے ایک دوست حافظ امان الله صاحب مدرس مدرسه رحمانيه حامديه كيسائه بذريعة سائكل يوكهريرا سے جلا -سيتامزهي بينج كر معلوم ہوا کہ ابھی حضرت ملک العلماء کی سواری بیبال نہیں پینجی ہے تو ہم دونوں سور سنڈ کی مجی سڑک پرس سنڈ کے لیےرواں دواں ہو گئے، وہاں پہنچ کردیکھا کددو جارآ دمی سڑک ہی پرحضرت والا کی آمد کا انظار کررے ایل لیکن جملوگ آ گے بڑھتے رہے ابھی اسلام پور کمال کی آبادی ہے گزررے سے کہل گاڑی (ٹائر) کوآئے ہوئے دیکھااسٹائر پرحضور ملک العلماءاورمولا ناعظم الدین دونوں حضرات سوار متھے۔ پہلوان گاڑی ہائک رہاتھا، ہم لوگوں نے اشارہ کیا تو گاڑی روک دی گئی۔ادب واحر ام کے ساتھ جملوگ قدم ہوں ہوئے چر کمال گاؤں تک گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جھنرت مولا ناشاء عظیم الدین صاحب مکن پوری ثم پوکھریروی نے حضرت والا ہے ہم لوگوں كا تعارف كرايا توحضور ملك العلماء نے فرمايا اچھا يهي جوال سال مفتى عبدالوا حب د بين ميں نے ان کے دوفتو کی کود یکھا ہاں کو میں بال لیجئے، چنانچہ میں نے اپنی سے انگل مولوی عباسس اسلاميوري كيحواله كردى اورخود حضور ملك العلماء كقدمول مين حاضر بوكيا- يميلي وحضور عالى نے میری مصروفیات سے متعلق کچھ سوالات فرمائے پھر تدریس اور افتا ونویس کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیاا فتاءنو کی کاذوق میرے اندرز مانہ طالب علمی ہی سے سے کیکن دستار ہے ایک سال بیشتر جب میں بریلی شریف حاضر ہواتو تقریباً روزانہ ہی حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوکران سے فیضیاب ہونے کازریں موقع ہاتھ آیابس میں اُنہی کی دعاؤں سے ملکے تھلکے سوالوں کا جواب لکھ لیا کرتا ہوں۔ مجھے باضابطہ بالاستیعاب کی دارُ الا فقاء میں کام کرنے کا موقع نبیں الما۔ مدرسدر حمانیہ حامدید یو کھر برامیں جو تکمستقل کوئی مفتی نبیں سے اس لیے وہاں آئے ہوئے سوالات کو حضرت مولا ناشاہ ولی الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ کے بیجھلے صاحبزاد ہے جن کی ابھی دستارفضیلت بھی نہیں ہو کی حضرت (مولا ناسعیدالرحمٰن صاحب راز الیمی )استفتاء کویڑھتے میں اور اپنی رائے بھی دیا کرتے ہیں۔ ویسے جوابات میں خود بی لکھتا ہوں۔ سهای درضا بک دیویع

حضور ملک انعلماء میری معروضات کو خورے عاصت فرماتے رہے، پھر فرمایا جوابات کوجن

الله و براجین ہے آپ مرضع کریں اُس کو بار بار پڑھ لیا کریں اگر ذراجھی شبہ ہوتو ہرگزاس کونشل نہیں کریں، میں نے آپ کے ایک جواب کو پڑھا جس میں نقل عبارت میں سبو ہوا ہے۔ اس کی تعیج

مین رورت ہے، میں نے عرض کیا حضور عالی کا تعبینا مدمجھیل چکا ہے اور تھیج کے بعد میں نے مائل کو دو بارہ اسے بھیج بھی دیا ہے اور دو بارہ جو جواب میں نے لکھا اُس کی تصویب حضرت استاذی مولانا شاہ احسان علی صاحب قبلہ فیضی پوری نے فرمائی ہے۔ حضور ملک العلماء اس بات سے خوش مولانا شاہ احسان علی صاحب قبلہ فیضی پوری نے فرمائی ہے۔ حضور ملک العلماء اس بات سے خوش مولانا شاہ اور فرمایا اگر آپ کے جوابات کی تصویب و تا ئید کوئی بزرگ تجربہ کارعالم المسنت صدمادیا کریں تو بی آپ کے لیے ذیا دہ مناسب رہے گا، میں نے عرض کیا میں بھی حضور عالی اپنی خدمت مبارک میں دو چار مہینے رہنے کی اجازت عطافر مادیں تو میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھوں گا۔

مبارک میں دو چار مہینے رہنے کی اجازت عطافر مادیں تو میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھوں گا۔

حضور ملک العلماء نے فر مایا اس کے لیے آپ کوشاد ٹوٹی پٹند یا بحر العلوم کٹیمبار آکر رہنا ہوگا لیکن جب اپنے اہل وعیال کے فیل بھی آپ خود ہیں تو اسقدر وقت نکا لنا بھی دشوار ہے۔ بہر حال مشاقی جاری رکھتے اور جہاں کوئی مشکل سامنے آئے خط و کتا بت کے ذریعہ اس کو حل کرنے گی معی کریں اللہ تعالی اپنے صبیب پاک سائے ہے ہے کے صدقے آپ کی مدد فر مائے۔ در میان گفتگو جب میں نے دوایک تعوید کی اجازت طلب کی توفر مایا اس کے لیے تو اس وقت حضور مفتی اعظم ہند کے مقابل ہندوستان میں کوئی ایس شخصیت نہیں ہے جو آپ کی دست گیری کرسکے۔ آپ خود حضر ت

ہے جبی خط و کتابت کے ذریعہ ضروری تعویذات کی اجازت لے سکتے ہیں۔

ہوتی ہیں۔اب آپ انداز ہ لگا کتے ہیں کہ آپ کے معسلم داستاذ کا اس فن میں کیا عسلم رہا ہوگا۔ میں اپنے بجینے کا ایک واقعہ بذریعہ تحریراً پ کے باصرہ نو ازکر تاہوں کہ جس سے حضور ججة الاسلام مرشدالا نام عليه الرحمة السلام كفون تعويذات كاندازه موسكتا ب-

آب اینے عزیز شاگر دحضرت مولا ناعبد الحفیظ صاحب کے پیم اصرار پران کآبائی مكان واقع " رتهون " براه كهول ريلو ے اشيش تشريف لے مي مرف ايك شب وروز كے قیام کے دوران بوری آبادی مسخر ہوگئی ابتک ان کی زیارت کرنے والے حضرات زندہ ہیں جوان کی مقاطیسی شخصیت کا تذکر و جمیلہ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں سے والیسی کے وقت کمعول باز ارمیں بنے والے دو چار تھر درزی برادری کے لوگوں نے منت وساجت کے ساتھ حضرت والا کور کئے پر مجبور کر دیا۔ چنانچیآ بان کے یہاں تھہر گئے حافظ عثمان صاحب اور ان کے کئی ساتھی حضرت والا کے ہاتھوں سلسلة رضويه بركاتيه ميں داخل ہو گئے رمسلمانوں سے زيادہ غيرمسلموں كالمحسب م اکنها ہو گیا جود کھتا آپ کے خسن صورت کود کھے کرمہوت رہ جاتا۔ جرنوں کو بوسد سینے بغیراً عظم بڑھ جاناان کے لیے مکنن نہ تھا۔ جمعرات کے دن آپ کھول بازار میں وار دبوئے تھے جمعہ کی شب وہیں گزاری۔اس درمیان علاقہ کے اِکثر اطراف میں آپ کی تشریف آوری کی اطلاع پینچ الني - جمعه كي صبح سے حاجت مندول كي بھيز لكني شروع بولني آپ كي نظر كيميا اثر جس پراڻھ لئي اس كامرض جاتار با، حاجتیں پوری ہونی شروع ہوئئیں۔مبلک بیاریوں میں مبتلاحضرات بھی کثرت كے ساتھ جمع ہونے لگے انہيں ميں دونوعمر جوان بھي جالے سے حاضر ہوئے۔إن ميں سے ايک حافظ عبدالرؤف تصح جوجامعه منظرا سلام بريلي مين درحب حفظ كاندرز يرتعسليم تهيه اور دوسرے ان کے بڑے بھائی عبدالشکور تھے۔ حافظ عبدالرؤف نے عرض کیا

ٹرین چل پڑی حضور عالی نے انگل سے ق طاکھااور فر مایا قط ،آپ کالیکہنا بھت کیٹرین زُك كَنِي ( گُو ياكسي نے زبر دى روك دى ہو ) پھر حضور عالى نے فرما يا پیچھيے جا كر ديكھو، كو كى فتخص پائدان سے پھل کر نیچ گر گیا ہے۔ٹرین کے رکتے ہی شور برپاہو گیا کہ آ دمی کٹ گیا آ دمی کٹ تمیا واقعی ایک او چیز عمر کا آومی یا ئیدان سے کھسک کرریل کی دونوں پٹریوں کے درمیان چلا گی تھالیکن اس کاایک بال بھی بیکانہیں ہوا تھا ٹرین کے زکتے ہی سیح وسالم ان کونکال لیا گیا۔خطرہ ے دو چار ہونے والا ایک غیر سلم تھا مگر ججۃ الاسلام کے علم جفر کی مشاقی نے ایک بال برابر بھی ٹرین کوآ گئے نہیں بڑھنے دیا۔

سردی کاموسم تھا ہریلی شریف نین تال کے نشانے پرواقع ہے، لہذانسبتاوہاں سردی کچھ زياده يزتى بايك خف اعلى حفرت عظيم البركة عليه الرحمه ك مزارا قدى بربانية كانبية حاضر موادیر تک وہ اپنی سانسوں پر قبضہ بیں پاسکا، مزار شریف کے پائٹیں بی وہ کسب ہوگیا، فجر کی نماز سر مجة الاسلام نمبري الم

ے بعد ججة الاسلام عليه الرحمه والرضوان فاتحه کے ليم مزاراعلى حضرت برحاضر بوے فاتحه خوانی ے بعداینے خادم کو تھم دیا کہ اس شخص کو جب کچھا فاقہ ہوجائے تو کتب خانہ میں لیکرآ جاؤ (واضح ہوکہ کتب خانہ حامدی مزار اعلی حضرت کے بالائی منزل پر جانب شال تھاجسس میں حضور جسب السلام كتب بن فرمايا كرتے تھے ) و چخص جوانتشار الدم ( دمه ) كامر يض تقا-كتب خاس میں لا یا عمیا جعنور عالی نے ایک کعب لانے کا تھم دیا ، کعب کی ایک طرف مریض کو بھے ادیا اور دوسری طرف خود بیٹھ گئے پھر مریض کے دونوں ہاتھوں کومضبوطی کے ساتھ پکڑلیا اُس پر توجہ دینی شروع کی چند لمحوں کے بعد حضور عالی یرمثلی کی کیفیت شروع ہوئی۔ پھر اُلٹی (قے ) ہونی شروع ہوئی۔ چندہی منٹ میں کعب کف سے گو یا بھر گیا۔ چھر مریض کے ہاتھوں کوچھوڑ ویاوہ بیبوسٹس ہو کرفرش پر ڈھیر ہو گیا۔حضور عالی نے دوبار وضوفر مایا اور چائے نوشی کی۔جب وہ مریض ہوش میں آیا توشفس کی شکایت ایم ختم ہوگئی جیسے کہاس کودمہ جھی تھا ہی ہنسیں۔ بیروایت جناب عاتی كفايت الله صاحب رحمهم الله خادم خاص اعلى حضرت عظيم البركة فيقير راقم الحروف ي بيان فرمائی جوشب وروز مزاراعلیٰ حفزت کی عمارت ہی میں قیام فرماتے تھے جھنور حجۃ الاسلام علیہ رحمة السلام كيشا كردوخادم اورمريدوماذون حضرة العلام مولا ناشاه محمد فضل كريم صاحب قاضي اول ادار ہ شرعیہ بہار علیہ الرحمہ کے پاس بیاض حامدی کا اکثر حصہ موجود تھاجسس میں سے ایک چوتھائی حصہ ہے کچھ کم میں نے زیر کس کرالیا تھااورای زیر کس والے حصہ پر حضرت وتاضی صاحب رحمة الله عليه نے مجھ فقير كوتحريرى اجازت نام بھى اين قلم سے رقم فرماد يا جواب تك میرے پاس محفوظ ہے۔حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد میں نے بیاض حامدی کے بقیہ حصہ کو تلاشنے کی انتقاب کوشش کی لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔جو بچھ میں نے زيركس كردياس ميں اعلیٰ حضرت عليه الرحمہ کے اور ادووظا ئف اور بعض تعويذ است بھی منقول بن -ادراكثر ادرادوا عمال ونقوش بين جو حجة الاسلام عليه رحمة السلام كاسية مستخرج بين يا آپ کے استعال میں رہا کرتے تھے۔اس مخترے بھی آپ کے تبحر کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسیں چاہتا ہوں کہ اُس بیاض حامدی کے بعض صفحات کی زیارت سے ناظسسرین کرام کی نظروں کو بھی روحانی ٹھنڈک پہنچاؤں اوران کی دعاؤں سے فیضیا بہوں۔

نوث: حضرت کے مفتی صاحب کے عطا کردہ پنقوش آثار و تبرکات کے باب میں ملاحظہ کریں

| (مجة الاسلام فمبريا ٠٠٠٠ | 459 | رمای درضا بک ربیری |
|--------------------------|-----|--------------------|

### رئيس العلماء تاج الاتقياء حجۃ الاسلام

## سلسلہ برکا تیدرضو بیے جالیسویں امام طریقت شہدالمنت مولاناعبدالمجنی رضوی، نیال

### ججت اسلام وسنت سیدی حامدی رضب جانشین حضرت احمد درضب ،امداد کن

ولا وت شریف: آپ کی ولادت باسعادت شبر بریلی میں ماہ رہے الاول ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء میں بوئی۔ عقیقہ میں آپ کانام حسب دستور خاندانی ''محر' رکھا گیا۔ جن کے اعسداد ۱۸۷۵ء میں بوئی۔ عقیقہ میں آپ کانام حسب دستور خاندانی ''محر' رکھا گیا۔ جن کے اعسداد ۱۹ بیں اور یہی نام آپ کا تاریخی بوگیا اور عرفی نام حامد رضا اور خطاب آپ کا ججة الاسلام ہے۔
تعلیم وتر بیت: آپ کی تعلیم وتر بیت آغوش والد ما جدامام المسنت شاہ احمد رضا فاصل بر ملوی قدس سرہ میں ہوئی ، والد ما جد آپ سے بڑی محبت فرماتے اور ارشا وفر ماتے کہ حامد منی انامین حامد جملے علوم وفنون آپ نے اپنے والد ما جدسے حاصل کیا ، یبال تک کہ حدیث تغیر ، انامین حامد جمنول ومنقول کو پڑھ کر صرف ۱۹ رسال کی عمر شریف میں فارغ انتھے ل ہو گئے۔

بیعت وخلافت: آپمریدوخلیفه حضرت شاه ابوالحسین احمدنوری مار بردی قدس سرهٔ کے تھے۔ اور والد ماجداعلی حضرت شاہ احمد رضا قدس سرهٔ سے بھی آپ کوحن لافت وا جازت حاصل تھی۔

فضائل: رئيس العلماء تاج الاتقياء، آفابشريعت وطريقت، شيخ المحدثين، راس المغرين، مقراسلام، عالم علوم اسلام حضرت علامه الشاه حجة الاسلام مولا تالحاج قارى محمد عامد رضا خان قدس مرؤ العزيز آب سلسله عالية قادريه رضويه كحب اليسوي امام وشيخ طريقت بين آب خلف اكبرا مام الماسنت شيخ الاسلام والمسلمين شاه احمد رضا خان قدس سرؤ العزيز كي بين آب خلف اكبرا مام الماسنت شيخ الاسلام والمسلمين شاه احمد رضا خان قدس سرؤ العزيز كي بين آب اپ والد ما جدكى تمام خوبيول ك جامع شهر آب كي شخصيت العزيز كي بين آب اپ والد ما جدكى تمام خوبيول ك جامع شهر آب كي شخصيت العزيز كي بين رضا كرويو

وحقانیت اسلام کی بولتی تصویر تھی۔ بیشتر غیر مسلم آپ کے چبرہ انور کود کھ کر حلقہ بگوش اسلام بوئے ،حسن ظاہری کا بیاعالم تھا کہ ایک نظر میں دیکھنے والا پیکار اُٹھے تھت کہ ہفا احجیتہ الاسلام (یہ اسلام کی ولیل ہیں)

آپ کمالات باطنی کے جامع تھے، اپنے عبد کے لاٹانی اور بنظیر مدر س تھے، حد دیث و تفیر کا در س خاص طور پرمشہور تھا اور عربی اوب میں منظر دحیثیت کے مالک تھے۔ شعر وادب کا بہت نازک اور پاکیز و ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت وسلسلۂ عالیہ قادر بیرضو بیک بہت نازک اور پاکیز و ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت وسلسلۂ عالیہ قادر بیرضو بیک بہت نازک اور پاکیز و ذوق رکھتے تھے۔ مسالہ کا ناز عالم اسلام کی فلاح وترتی میں کو ثمان رہے۔ عادات کر بجہ: آپ اپنے اسلاف وآباوا جداد کے ممل نمونہ تھے۔ حسن اخلاق وعادات کر بجہ آپ جب بات کرتے تو تبہم فرماتے ہوئے، لہجہ انتہائی مجبت آمیز ہوتا، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پرشفقت کا برتاؤ آپ کی شرست کے نمایاں جو ہر تھے۔ ہمیشہ نظریں نبخی رکھتے۔ اور اس کی حواد ہے کہ اکثر آپ کو نمیند کے عسالم میں درود شریف پڑھتے درود شریف کا اکثر ورد فرماتے ۔ بہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو نمیند کے عسالم میں درود شریف پڑھتے کی خونہ ہوتا تھا انگریز اور اس کی معاشرت کے آپ اپ والد ماجد کی طرح شدید خالف رہ اور اس کی معاشرت کے آپ اپ والد ماجد کی طرح شدید خالف رہ اور اس کی معاشرت کے آپ اپ والد ماجد کی طرح شدید خالف رہ اور اس کی خالف رہ بے اور اس کی خالف میں نمایاں کام انجام دیے۔

انکساری: جمة الاسلام حضرت مولا نامحمه حامد رضا قدس سرهٔ علوم وفنون کے شہنٹ ہ، زہد وتقویٰ میں یگانداور خطابت کے شدسوار تھے۔ آپ نے اپنے اخلاق وکر دار سے اپنے اسلان کا جونمونہ توم کے سامنے چھوڑ اہے وہ ایک عینی شاہد کی زبانی ملاحظہ ہو:

'' شیخ الدلائل مدنی علیہ الرحمۃ ارشادفر ماتے ہیں کہ حجۃ الاسلام نورانی شکل وصورت والے ہیں، میری اتنی عزت کرتے کہ جب میں مدینہ طیب سے ان کے یہاں گیا۔ کپڑ الیکر میری جو تیاں کئے ساف کرتے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ ہرطرح خدمت کرتے ، کچھ روز کے قیام کے بعد جب میں ہر ملی شریف سے واپس عازم مدینہ ہونے لگا تو حضرت ججۃ الاسلام نے منسر مایا، مدینہ طیب میں مرکاراعظم میں میراسلام عرض کرنا اور کہنا ہے

اب تو مدینے لے بلا کبند سبزدے دکھا حسامد ومصطفے ترے سندمسیں عندام دو

حسن سيرت: جس طرح جحة الاسلام كاچېره خوبصورت تقا۔ اى طرح ان كادل بھى حسين تھا

وه براعتبار سے حسین تصورت وسیرت، اخلاق وکر دار، گفتار ورفقار علم فضل بقوی وز درسب حسین وز درسب مسین

ججۃ الاسلام بلند پاکیز واخلاق کے مالک تھے۔متواضع اور خلیق ،مہر بان اور رحیم وکریم ، اپنے تواپنے بگانے بھی ان کے حسن سیرت اور اخلاق کی بلندی کے معتر ف تھے۔ البتہ آپ وشمنان دین وسنیت اور گتا خان خدااور رسول کے لیے بر ہند مشمشیر تھے اور غلا مان مصطفے کے لیے شاخ گل کی مانند کیکدار اور زم ۔

شبرائ آتی توسب سے معانی مانکھے حتی کہ چھوٹے بچوں اور خاد ماؤں اور خاد موں اور موں اور مریدوں سے بھی فر ماتے کر' اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کر دواور کی کاحق رہ گیا ہوتو بتادو''آپ الحب بلہ والبغض بله اور اشداء علیٰ الکفار ور حماء بین بھھ کی جیتی جاگی تصویر تھے۔ آپ اپنے شاگر دوں اور مریدوں سے بھی بڑے لطف وکرم اور محبت سے بیش آتے تھے اور ہر مریداور شاگر دی بھی جھتا تھا کہ ای سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

یں ، سے ۔ اور ، رہے اور ، اور بال بال بال کے بریکی شریف واپس ہوئے۔ ابھی گھر پر اتر ہے بھی مریاتر ہے بھی استحد اور تا نگہ پر بیٹے ہوئے تھے کہ بہاری پور بریلی کے ایک فیص نے جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ آپ ہے عرض کیا کہ حضور روز ہی آگر دیکے جاتا ہوں کیکن چونکہ حضور سفر پر تھے اس لیے دولت کدے پر معلوم کر کے ناامید لوٹ جاتا تھا میر ہمائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بھار ہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صور سے ہمائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بھار ہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صور سے اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہ نا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگدر کواکر ای پر ہیٹھے ہی بیٹھے اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہ نا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگدر کواکر ای پر ہیٹھے ہی بیٹھے اپنے جھوٹے صاحبزاد نے نعمانی میاں صاحب کوآ واز دی اور کہا سامان اتر والو میں بیسار کی عیادت کے لیے چلے گئے۔

بنارس کے ایک مرید آپ کے بہت منہ چڑھے تھے اور آپ سے بے بناہ عقیدت بھی رکھتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ ایک بارانہوں نے دعوت کی مریدوں سیں گھرے رہنے کے سب آپ ان کے یہاں وقت سے کھانے ہیں نہ پہنچ سے۔ ان ما حب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ پہنچ تو گھر ہیں تا لالگا کر اور بچوں کولیکر کہ میں صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ پہنچ تو گھر ہیں تا لالگا کر اور بچوں کولیکر کہ میں چلے گئے۔ آپ جب ان کے مکان پر پہنچ تو و کھا کہ تا لا بند ہے مسکراتے ہوئے لوٹ آ کے بعد ہیں ملا قات ہونے پر انہوں نے ناراض بھی ظاہر کی اور روشنے کی وحب بھی بتائی۔ آپ نے بجائے ان پر ناراض ہونے یا اسے اپنی ہتک بچھنے کے انہیں الٹامنا یا اور سائی، رضا کہ دیوی

آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصر علماء سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے تھے جب کہ بیشتر آپ سے عمراور تقریباً سجی علم وفضل میں آپ سے چھوٹے اور کم پاید تھے۔سادات کرام خصوصاً مار ہر ومطہر و کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے تھے اور آقاؤل کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔

حضرت اشرفی میال کچھوچھوی علیہ الرحمہ سے آپ کو بڑی انسیت تھی اور دونوں میں ایجھے اور گہر سے میراسم بھی تھان کو آپ ہی نے ''شبیغوٹ اعظم'' کہا، آپ ہرجلہ اور خصوصا بریلی اور گہر سے میراسم بھی تھان کو آپ ہی نے درخد شاطع ہند علیہ الرحمہ سے بھی اتقریبات میں ان کا بہت شاندار تعارف کراتے تھے۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بھی ایجھے مراسم تھے۔ صدرالا فاضل مولا نافیم الدین صاحب مراد آبادی اور صدرالشریعہ حضر سے مولا نامیم علی علی خال صاحب مولا نامیم علی علی خال صاحب سے بعد سے لطف وعنایت کے ساتھ چیش آتے تھے۔ آپ کی شادی میں حضور حجب الاسلام نے شرکت کی۔

عافظ ملت حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب بانی الحب معۃ الاشر فیہ مبار کپور پر بھی خصوصی تو جہ فر ماتے تھے ان کی دعوت پراپنے فرزندا صغر حضرت نعمانی کے ہمراہ ۱۳۲۴ھ میں آپ مبارک پورتشریف لے گئے۔

آپ کواپنے وامادشا گرداور خلیفہ حضرت مولا ٹاتقتر سعلی خال سے بھی بڑی محبت تھی ۔ مولا نا تقتر علی خال سفر میں آپ کے ہمراہ رہا کرتے ہتے۔

# ز بدوتفوى:

حضور ججة الاسلام قدس سرؤ العزيز نهايت بى مقى ، اور پر بيز گار تضعلى وتبلنى كامول يه فرمت پاتة توذكراللى اوردرود شريف كورد بلى معروف ، وجات آپ كجم احت س پر ايک بهوژا، و گيا تفاجس كا آپريش ناگزير تعادًا و اكثر نے به به شى كانجكشن لگانا چا ها تومنع فر ماديا اور ماف كهدديا كه بيل نشخ والا شيكه نبيل لگوا و كارعالم بهوش مي دو تين تحفظ تك آپريش بوتار ها درود شريف كاوردكرت رہاوركى بھى دردوكرب كا ظهار نه بونے ديا۔ دُاكثر آپ كى جمس درود شريف كاوردكرت رہادركى بھى دردوكرب كا ظهار نه بونے ديا۔ دُاكثر آپ كى جمس داستقامت اور تقوى كى برمششدرر و كئے۔

علمی تبلیغی کارناہے:

حضور ججة الاسلام قدى سرة ايك بلند پايدخطيب، مايدناز اديب ادريگانة روزگارعسام وفاضل سے۔ دين شين كى خدمت و بلغ ، ناموس مصطفے كى حفاظت، قوم كى فلاح و بہسبودان كى زندگى كاصل مقاصد سے اور يہي ہے ہے كہ وہ غلبة اسلام كى خاطر زندہ رہ اور سفر آخر سے فر ما يا تو پر جم اسلام بلندكر كاس دنيا ہے سرخرود كامران بوكر گئے۔ اس صدى كے محددان كى والد محتر مسيدنا اعلى حضرت نے خودان كى علمى ودينى خدمت كوسرا باہے ۔ اوران پر نازكيا ہے۔ مسلك الل سنت و جماعت كى تروج و اشاعت كى خاطر آپ نے برصغیر كے مختلف شہد رول اور قصول كے دورے فر مائے ہيں گتا خان رسول و بابيہ سے مناظرہ كئے ہيں ۔ سياست دانون كى قصول كے دور بر جہت سے مسلمانوں كو نكالا ہے۔ شدھى تحريك كى بسپائى كے ليے جى تو زكر كوسشش كى ہے دام بر جہت سے باطل اور باطل پرستوں كارداورانسداد كيا ہے۔

## راجه گواليار كى عقيدت:

آب ئے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ صرف صورت و کھ کرلوگ عاشق وشید ابن جاتے تھے چنانچ آب ایک مرتبہ گو الیار تشریف لے گئے۔آپ کا قیام جب تک وہاں رہا ہرروز وہاں کا راجہ صرف آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا اور آپ کے حسن و جمال کود کھ کر چرت زوہ ہوتا تھا۔ ای طرح چنو ڈکڑ ھاووے بورے راجگان آپ کے بڑے شیدائی رہے۔

یونہی ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے اسٹیشن پر آپ جس وقت اتر سے تو ای وقت عطاء اللہ بخاری بھی اتر اس نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بستایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سر ۂ کے جانشین حضرت مولا نا حامد رضا خال ہیں یہ تن کر کہنے لگا کہ میں نے مولوی تو بہت و یکھے تگر انسے زیاد و حسین کی مولوی کونہ یا یا۔

### مج وزيارت:

آپزیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے چنانچہ ۱۳۲۳ ہ/ ۱۹۰۵ میں اپنے والد کرم امام اہل سنت اعلی حفرت عظیم البرکت قدس سر العزیز کے ہمراہ حج کوتشریف لے گئے۔ یہ حج آپ کاعلمی وتحقیق میدان میں عظیم حج تھا اور جوکار ہائے نمایاں آپ نے اس حج میں ادافر مایا دوالدولۃ المکیۃ کی ترتیب ہے جسے فاضل ہر یلوی قدس سر ف نے صرف آٹھ گھنے کی قلیل مدت میں قلم برداشتہ کھاندکورہ کتاب کے اجزاء حضور ججۃ الاسلام کودیۃ جاتے ۔ آپ ان کو صاف کرتے جاتے ہے بھراس کا ترجمہ بھی آپ ہی نے کیا بیتر جمہ بہت ہی اہم ہے جود کھنے

سهای ، رضا بک ریوبی

یے تعلق رکھتا ہے۔

زیارت سرکارمدیند سائن آیا کم کاشتیاق کس درجه آپ کوتھا۔ اس کاصحح انداز ہ آپ کے مدرجہ ذیل شعر سے ہوتا ہے۔ ع

ای تمنا میں دم پڑا ہے یہی سہارا ہے زندگی کا بلالوجھ کومدینے سرورنہیں تو جین حسرام ہوگا

اوردوسراجی آپ نے ۱۳۲۴ء میں ''انجمن حزب الاحناف' کے سالانہ جلہ میں شرکت کی فرض سے لاہور تشریف کے خوش سے لاہور تشریف کے چنانچہ ای دوران سرگروہ ویابنہ کومناظرہ کا چیس نی وقاسب پر مناظرہ کی غرض سے آپ کے ساتھ اکا برعلائے الجسنت تشریف لے گئے لیکن عین وقسب پر فرخ کے ایکن عین وقسب پر فرخ کا فیش کر کے جلہ گاہ میں آنے سے انکار کردیا۔

ای مناظرہ کے موقع پر حفرت مجۃ الاسلام کی ملاقات ڈاکٹر اقبال ہے بھی ہوئی اورعلامہ اقبال ہے بھی ہوئی اورعلامہ اقبال کو جب مجۃ الاسلام نے دیو بندی مولوی کی گنتا خانہ عبار تیں سنا کی تو وہ سن کر حمرت زوہ رہ گئے اور بے ساختہ بولے کہ''مولا تا یہ ایسی عبارات گنتا خانہ ہیں کہ ان لوگوں پر آسان کیوں نہیں تو ۔'' ٹوٹ پڑا،ان پر تو آسان ٹوٹ پڑ جاتا جا ہے۔''

اس جلسہ ہے سب سے بڑا فائدہ جود نیائے سنیت کوہواوہ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ مولا ناسر داراحمہ صاحب قدس سر ہجیسی بزرگ ترین ہستی کا حصول ہے۔

ملى خد مات:

آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی معاشر تی ناگفتہ بہ حالت کو بہتر بنانے کے لئے ۱۹۲۵ء میں آل انڈیاسی کا نفرنس منعقدہ مرادآباد میں چند تجاویز کاذکراہ نے خطبہ صدارت میں کیا ہے گر اس کے مطب ابق کام ہوا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت کچھاور ہی ہوتی اور معاشی نعلی تجارتی ہردینی دو نیاوی امور میں مسلمان کی مسلمانوں کی حالت کچھاور ہی ہوتی اور معاشی نعلی تجارتی ہردینی دو نیاوی امور میں مسلمان کی بھی قوم سے بیچھے نہ ہوتا۔ اسی خطبہ صدارت میں ملازمت کی حوصلہ شکنی کر کے صنعتی اور تعسلیم و تجارت پر دورد یا ہے۔ ملازمت کا حال یوں بیان فرماتے ہیں: ''ہمارا ذریعہ معاش صرف نوکری اور غلامی ہے اور اس کی بھی میں حالت ہے کہ مند دنو اب مسلمان کو ملازم رکھنے سے پر ہیز کرتے اور غلامی ہے اور اس کی بھی میں حالت ہے کہ مند دنو اب مسلمان کو ملازم رکھنے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ دبیں گو زمند کی معقول سفارش پینجی تو کہیں امید داروں میں تام درج ہونے کی نو بہت آتی کوششوں سے کوئی معقول سفارش پینجی تو کہیں امید داروں میں تام درج ہونے کی نو بہت آتی

ہے۔ برسوں بعد جگد ملنے کی امید پرروز انہ خدمت مفت انجام دیا کرواگر بہت بلند ہمت ہوئے اور قرض پر بسر واوقات کر کے برسوں کے بعد کوئی ملازمت حاصل بھی کی تو اس وقت تک قرض کا ا تناانبار ہوجا تا ہے جس کوملازمت کی آمدنی سے ادائیمیں کر سکتے پھر ہندوؤں کے اکثریہ ہے کی باعث آنکھوں میں کھکتے رہتے ہیں۔۔۔ بہمیں بہ نہ بھنا چاہیے کہ ہماری روزی نوکری میں منحصر ہمیں حرفے اور میشے سکھنا جائمیں ۔۔۔۔اب میں اس کی تمام بھے ہیں،سندیں بے کارہیں، زندگی و بال ہے، اولاد کی تربیت اس ناداری میں کیوکر ہو سکے خود تباہ ، سل برباد ، لیکن پیشدور ہوتا، ہا تھ مل کوئی ہنرر کھتا تو اس طرح محتاج نہ ہوجا تا نوکری گئی بلا سے اس کا ذریعہ معے اش اس کے ساتھ ہوتا ہمیں نوکری کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔نوکری کسی قوم کومعراج ترقی تک نبیس ہبنجی على دست كارى اور يشي اور بنرت تعلق پيداكرنا چاہے-"

شدهی تحریک:

آپ نے مسلمانوں کی حفاظت وتلیغ کی وہ خدمت انجام دی ہیں جسے بھی فرموش نہیں کیا جاسکتا ہندوستان میں شدھی تحریک نے بڑا فتنہ بر یا کیا تھااور مسلمان کواس کے مذہب سے پھیر نے کی بڑی بڑی اسکمیں بنائی تھیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ارشا وفر ماتے ہیں: "اب تک توشدهی کی کوششیں راجپورتانه بی می تھیں لیکن اب انہول نے ا بنامیدان عمل اوسیع کردیا ہے اور تمام ہندوستان میں جہال موقع ملت ہے ہاتھ مارتے ہیں تو میں کی قوموں ان کی دستبرو سے تباہ ہور ہی ہیں مسلمانوں کی مذہبی الجمنيل مرجكة نبيل بي جو بيل ان مي رابطنبيل - جس سرز مين كوخالي ديكها-وبال آریددوڑیرے، جب تک علائے اسلام کوکی حصد ملک سے بلائے تب تک کتنے غريب شكار ہو چکتے ہیں۔ راجبوتانہ میں ہمیں تجربہ ہو چکا ہے كه آريوں كے زر زروطمع اور وباؤ وغیرہ کی تمام تو تیں اس لامی فضلا کی دوت حق کے معت بل بیکار ہوجاتی ہیں۔

جامل تاداروں کے سامنے ہزار ہارو سید پیش کیا جا تاتھا، اور انہیں مرتد ہوجانے یر بہت دلولہ انگیز مر وے سنائے جاتے تھے۔۔وہاں جارے یاس اسلامی زہداور بزرگوں کے ذکر کے سواکوئی نسخہ مذتھا جوا سے مریض پر کارگر ہوتا ہے مگریہ نیخہ ایسا لیے خطاار کرتاتھا کہ دیہاتی نو جوان اپن سرستی سے ہوش میں آ کردل لبھ نے والی صورت اور مال ومنال کے لالج دونوں کونفرت کے ساتھ ٹھوکر مارکرا طاعت الٰہی کے مر حجة الاسلام نمبري الع

سهای درضا بک دیویو

ليے كمربسته ہوجا تاتھا۔"

دوسرے فریقول کے ساتھ اتحاد کی مفرت اوراس کے نتائج پرتبھر ہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

> '' ہمارے نی حضرات کے دل میں جب بھی اتفاق کی امتکیس بیدا ہوتیں تو انہیں اپنول ہے پہلے مخالف یا دآئے جورات دن اسلام کی پیخ کنی کے لیے بین ہیں اور سنیوں کی جماعت برطرح طرح کے جملے كرك إنى تعداد برهانے كے لےمضطرادر مجبور بيں بمارے برادران کی اس روش نے اتحاد وا تفاق کی تحریک کہمی کامیاب نہ ہونے دیا کیونکہ اگروہ فمر قے اپنے دلول میں اتنی گنجائش رکھتے کے سنیوں سے ل کرسکیس تو علیٰدہ ڈیژھاینٹ کی تعمیر کرنے نیافرقہ ہی کیوں بناتے اور مسلمانوں کے الف ایک جماعت کول بناتے وہ توحقیقاً مل بی نسیس کتے اور صورة مل بھی جائیں تو ملناکسی مطلب ہے ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے ہروم تیش زنی جاری رہتی ہے اور اس کا انجام جدال وفساد بی تکاتا ہے، بیتو تازہ تجربب كرخلافت كميثى كے ساتھ الك جماعت جمعية العلماء كے نام سے شامل ہوئی جس میں تقریبا سب سے سب یازیادہ وہائی اور عسب مقلد ہیں ۔ نادر بی کوئی دوسر آتخص ہوتو ہواس جماعت نے خلافت کی تائید کوتو عنوان بنایا عوام کے سامنے نمائش کے لیے تو بیہ مقصد پیش کیا مگر کام اہل سنت کے رواوران کی بیخ کی کا انجام دیا۔ اپنے مذہب کی ترویجاس پروہ مين خوب كى ميرے ياس جناب مولوى احد مخارصا حب صدر جميعة العلماء صوبمبئی کاایک خطآیا ہے جوانہوں نے مدراس کادور وکرتے ہوئے تحرير فرمايا ہے اس ميں لکھتے ہيں كدوه ہائي اس صوبہ ميں اس قومي روپييہ سے جوڑ کول کے دروناک حالات بیانکر کے وصول کیا گھا۔اب تک دولا كاتقوية الايمان جهيا كرمفت تقسيم كريكي بين -اب بت ايخ كدان جماعتول كاملانا " رزدادن دردسرخريدن " بوايانبيس \_ا ين بى روي \_ اینے ہی مذہب کا نقصان ہوا''۔

نعليم نسوال:

تعلیم نسواں پرآپ نے اپنے خطبہ صدارت میں کافی زور دیا ہے بلکہ لاکوں کی تعسیم اور اس کی فلاح وتر قی کے لیے بھی آپ ہے حد کوشاں رہے اور صنف تازک کی بقاوا سخکام نیز اس کے فلاح وتر قی کے لیے بھی آپ ہے حد کوشاں رہے اور صنف تازک کی بقاوا سخکام نیز اس کے تعلیم کے فوا کد پرآپ بڑی ٹمبر کی نظر رکھتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے کتنے ملک گیر دور ہے ای مقصد کے تحت ہوئے آپ کے فوس تاثر ات وتجاویزات جو کانفرنسوں میں پاس ہوتے جن کو پڑھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کے دل میں قوم مسلم کی بقاء وتر قی کا کتنا در دور یعت فرما تے ہیں:
فرمایا تھا۔ ذیل میں کانفرنس مراد آباد کی تجاویزاس کی روشن دلیل ہے۔ فرماتے ہیں:

''لڑ کیوں کی تعلیم کا نظام بھی نہایت ضروری ہے اوراس میں دینیات کے علاوہ سوزن کاری اور معمولی خاند داری کی تعلیم تا بحد امکان لازمی ہے۔ پردے کا خاص امتمام کرنا چاہیے۔''

میں ہمام کرہ چہیں۔ المخضریہ کے خطبہ صدارت مرادآ بادآپ کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیت کی بھر پورروشن دلیل ہے۔جس کامطالعہ ہرذی علم اور قومی وعلمی کام کرنے والوں کے لیے از حدضروری ہے جسس میں

سمندرکوکوزے میں بھردیا ہے۔

مريدين خلفائ كرام تلامده:

ججة الاسلام كرمريدين كى تعداد يول تولا كھول ميں تھى ليكن اب بھى بزارول كى تعسداد ميں ان كرم يدين موجود ہيں چتو زگڑ ھا، جے يوراود ئيں دور جودھپور، سلطان پور، بريلى واطراف كانپور، فتح پور، بنارس ادرصوبہ بہار وغيرہ ميں ان كر يدين زيادہ ہيں -كرا جى ميں بھى حامد يوں كى خاصى تعداد پائى جاتى ہے -ان كے خلفاء اور تلا مذہ ميں محدث اعظم پاكستان حضرت علامہ مردار احمد صاحب عليه الرحمہ مرفهرست ہيں -

ان کے علاوہ حضور مجاہد ملت مولا ناشاہ حبیب الرحمٰن صب حب، حضرت مولا ناشاہ رفاقت حسین صاحب، حضرت مولا ناشاہ حشمت علی خال صاحب، حضرت مولا ناشاہ ابراہیم رضاخال جیلانی میاں صاحب، خاف اکبر حضرت جمادر فیاصاحب، حضرت مولا نا حسان علی صاحب فیض پوری سابق شیخ الحدیث واز العلوم منظر اسلام بریلی، حضرت مولا ناعبد المصطفی صاحب از ہری ، حضرت مولا ناعبد المصطفی صاحب از ہری ، حضرت مولا ناعبد المصطفی صاحب خوری ، حضرت مولا ناعبد النعم سعید شلی صاحب فرید کوئی ، حضرت مولا ناولی الرحمٰن عبد الغفور صاحب بزار دی ، حضرت مولا نامجم سعید شلی صاحب فرید کوئی ، حضرت مولا ناولی الرحمٰن

ر ای در خا بک ربوبو

صاحب پو کھریروی، حضرت مولانا حافظ محمر میاں صاحب اشرفی رضوی ، حضرت مولانا ابوالخلیل انیس عالم صاحب سیوانی ، حضرت مولانا وضی فضل کریم صاحب بہاری حضر \_\_\_ مولانا رضی احمد صاحب وغیرہ \_

پاکتان کے شہور شاعر حسان العصر جناب اختر الحامدی مرحوم بھی جمۃ الاسمام کے مرید تھے ذکر وصال:

جب تری یاد میں دنیا ہے گیا ہے کوئی جان لینے کودلمن بن کے قصف آئی ہے

(حسن رضاغال)

آپاپی کیفیت وصال بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ زبان ذکر صلوۃ وسلام رسول اللہ من اللہ من کی کیفیت وصال بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ زبان ذکر صلوۃ وسلام رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من کی حامد حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سے دھج سے ہوگی حامد ضمیدہ سربندہ تکھیں لب ہم سے درود وسلام ہوگا

وصال: آپ ارجمادی الاول ۱۲ سال صطابق ۲۴ مرئی ۱۹۳۳ بهم میر میرسال عین حالت نماز میں دوران تشہد دی جگر ۵ مرمنٹ پراپنے خالق حقیق سے جاملے اتالت دوا تاالیہ راجعون ۔ جنازے کی نماز آپ کے خلیفہ خاص حضرت محدث اعظم پاکتان مولا تاسسر دار احمد قدس مر فانے مجمع کثیر میں بڑھائی ۔

مزارمبارک: آپکامزارمبارک فانقاہ رضویہ بریلی شریف میں والد ماجد کے پہلو میں ہے ہرسال عرس کی تاریخ میں بیٹار علاء ومشائخ کے ساتھ عوام شریک ہوتے ہیں۔ اور اپنے اپنے دامنوں گوہر مراد سے پر کرتے ہیں بریلی شریف کے فانقاہ کے علاوہ بھی برصغیر پاک وہند میں آپ کے بے شارمتوسلین مذکورہ تاریخ پر آپ کی روحانی فیض ہے متفیض ہوتے ہیں اور مقالے وتقریر سے آپ کی علمی ، دینی وتصوفانہ کارنا ہے کو پیش کرتے ہیں۔

(ملخصا بحواله: تذكره مشائخ قادريه بركاتيه رضويه بص ٣٨٢)

公公公

# ججة الاسسلام اوردعوت وين

مولانا محرادریس رضوی ۔ایم ،اے سنّی جامع مسجد پتری کل بکلیان -مهارشر

ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رضاخال ، امام احمد رضاخال قاوري كے بڑے صاحبر اوے جين،الله تعالى في آپ كوببت سارى خوبول سنواز اتھا،آپ في دعوت دين كے تقاضول كو بھي بورافر ما یا اور دعوت عمل کے تقاضوں کو بھی۔۔۔ آپ دعوت اصلاح عقائد کے معاملے میں بھی سرگرم تھے اور دعوت اصلاحِ اعمال کے معاملے میں بھی۔۔۔۔۔دعوت خیر کے اہم سبلغ تھے اور دعوتِ اجتنابِ شركِ بهي \_\_\_\_ دعوتِ خوف النبي من بيش بيش تصحّو دعوتِ عشق رسول من ماليما يم میں آ گے آ گے۔۔۔ بروی مسلک کے ترجمان تصاور احقاق حق کے علمبردار بھی۔۔۔بیکام آپ نے زبان ہے بھی کیااور قلم ہے بھی۔۔۔۔تقریر ہے بھی کسیااور تحریر سے بھی۔۔۔ ضوت میں کیااورجلوت میں بھی ۔۔۔۔سفر میں بھی کیااور حضرمسیں بھی بصورے سے بھی ئيا ورسيرت ہے بھي ، ويکھنے والوں نے ديکھا تو آپ کی خوبصورتی کوديکھتے رہ گئے ، کہنے والے كتے بيں كه آپ جب چلتے تھے تو آپ كے چرے كود كھے كراوگ زك جاتے تھے كه اشت خسين آ دی ہم نے بیں دیکھاہے، پیچھوٹ بولنے والے کا چېره بیں ہے، آپ کی صورت کود کھے کر بہت سارے غیرمسلموں نے کلمہ یو ھاہے۔

دعوتِ دین دینا، دین کی آغوش میں بیٹھانا ہکمہ تو حیدیڑ ھانا بظلمت سے نکال کر ہدایت کی راہ پرلگانا،مسلمان بناناتر نوالنہیں، بخت مشکل کام ہے، لوٹا کٹورالے کراپنوں کے درمیان گھوم لیما آسان اور سبل کام ہے مگر پرائے کوا پنابنا نادشوار امرہے ، کہنے اور مسلی طور پر کرنے میں بہت بڑافرق ہے، جس نے مجھ کیا ہی ہسیں وہ اگر اعسانی حضر سے امام احمد رضاخال قادری پر تنقید کرتا ہے تواس کے کیامعنی ہیں؟ دنیا یہی نہ کہ گی کہ بیسازش کے تحت ر جية الاسلام نمبريكا ٠٠٠٠

(سدهای ارضا بک ربویو)

ہے،امام احمد رضا کے مبلغوں میں پہلے حضرت حامد رضاخاں کی تبلیغ کا حب ائزہ لیستے ہیں، لیجئے پڑھئے اورغور کر کے انصاف ہے بتائے کہ امام احمد رضائے مبلغ پیدا کئے ہیں یا نہسیں؟ پڑھنے کے بعد یہ بھی بتائے کہ امام احمد رضا کے مبلغین کے جسے مبلغین آج کے دور میں بھی ہیں؟عب د البھم عزیزی لکھتے ہیں:۔

" حضور جبة الاسلام ببت بی حسین دجمیل اور و جیبر و کلیل تھ، جانے کتے غیر مسلم حق کے عیسائی پادری بھی آپ کے نورانی چرو کود کھ کرمشرف بداسلام ہوئے بیں، اس کا چرو ہی بربان تقااور بیصورت و بیرت برا متبار اور برادا سے اسلام کی جبت تھے، تھا نیت کی دلیل اور بچائی کے بربان تھے۔ جبی پور، چتو راگڑھ، اُود سے پوراور گوالیار کے داجگان آپ کے دیدار کے لئے بہتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان داجگان مسیں سے کسی کے دیدار کے لئے بہتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان داجگان مسیں سے کسی کے شہر میں بسلسلنہ پردگرام یامر بدومتو ملین کے یہال تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی نیدمذہب اور مرتدین صرف آپ کے چروزیب کود کھے کر تاریب کو تاریب کود کھے کر تاریب کور کھے کر تاریب کور کھی کر تاریب کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کی تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کور کھی کر تاریب کر

جس کی شکل وصورت دیکھ کرلوگ اسلام قبول کر لیتے تھے اس کی زبان نے کتنا کام کیا ہوگا، اس کی تقریر نے کتنا کام کیا ہوگا، اس کی تقلیف دیا ہوگا، یہ تقریر نے کتنی دھوم مچائی ہوگئی، اس کی تبلیغ نے کتنے کا کایا پلٹ دیا ہوگا، یہ تو تاریخ کا کایا پلٹ ویا ہوگا، یہ تو مسلم بھی مسلمان ہے بن کررہ گیا ہے، جو پچھے عمیاں ہے اس سے تو یہی پتا جاتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے غیر مسلم بھی مسلمان ہے بیسائی یا دری کو بھی ایمان نصیب ہوا، اس تعلق سے انتظاب عارف صدیقی امرو ہی بھی لکھتے ہیں:

" ججة الاسلام سلسله قادر بدرضویہ کے چالیسویں شیخ طریقت تھے، ججة الاسلام کی ذات بابرکات اسلام کی حقایت کی منے ہوتی تصویر تھی ، آ ہے کی خوبصور تی کا بدعالم تھا کہ کتے غیر مسلم صرف آپ کے رُخ زیبا کود کھ کرمشرف بداسلام ہوگئے، آپ کے مستن ظاہری کی خاصیت بیتھی کہ آپ کوایک نظر دریکھنے والا بیسا نمتہ پیکارا ٹھتا تھا، حذا ججة الاسلام ، بداسلام کی دلیل ہیں، ججة الاسلام قدس مرؤ نے بہنا قبلینی وتحریری خدمات انجام دیں" (۲)

مبلغ اسلام حفرت ججة الاسلام كوصال كقريباً ٢ مرسال بعدمولا نامحد ابرابيم صديق قادرى رضوى نے آپ كى سوانح پر شمل "تذكر أجيل" نام كى كتاب سب سے پہلے تحسيريركى اس ميں لكھتے ہيں:

''اودے پور،میواڑراجستھان کوشرف رہا ہے کہ سارا کا سارا علاقہ حضرت جمۃ الاسلام کے گیسوئے ارادت کااسیر تھااور آپ کی روحانی مملکت کی راجدھانی، یہاں آپ کا قیام سلسل رہتا (جہۃ الاسلام نبر کانی الوگ شب وروز د بواندوارآب كى زيارت سرايا كرامت كرتے ، پرواندوار شار بوت ، زائرين ے سلا برواں میں آپ کاروئے تاباں زیارت گاہ عالم ہوتا ،اس منظر کی چثم ویدر پورسٹ يز هئ \_\_\_\_\_\_ بيد بورث قرالدين احداثيم كي بيم مولا ناخوشت صاحب للص بين أراقم الحروف كے نام جناب قمرالدين احداجم صدريا كتان نعت كونسل كرا چى كا كرا ي نامه '-باره سال کی عمر میں پہلی بار ججۃ الاسلام کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا،أود بے پور سلاوت واڑی محلہ کی جامع معجد میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انسانوں کا ایک سیلاب جمت الاسلام کی زیارت کے لئے روال دوال دیکھا ،ادراتے عظیم اجتماع میں مجھے بھی جحب الاسلام کی ایک جمل و یکفے کاموقع نصیب ہوا،اس سے بسلے مسیری آنکھوں نے ابیا گورااورنو رانی چرونبیں و یکھاتھا،بس ایک جملک ہر بڑے چھوٹے کومبوت کردیتی تی ،اور برآنے والاطقة ارادت مي داخل (مريد بوكر) بى لوث يا تاعت، چونكه بزارول لا کھوں اس فیف سے استفادہ کررہے تھے لہذا کپڑے کی ململ جو کئ گز دل پرمشتمل ہوتی تھی وہ کمی کردی جاتی تھی اورلوگ اس طرح مکمل کیڑے کو پکڑ لیتے تھےاورحلقۂ اراد \_\_\_ می داخل ہوتے جاتے تھے، بھل محنوں جاری رہتا تھا، ایک انی کشش آپ کے وجود میں موجود تھی جونصرف مسلمانوں بلکے تی غیر مسلموں کو اسلام کی سعب دے حاصل ہونے کاسب ہوتی اور یہ نیفان جب تک وہ ذات ' اُودے پور 'میں ربی بےسلید بڑھت ابی سميا۔آپ كاددے بوردورہ كے بعديس سال كى عمرتك ميں نے ديكھا كداددے بور میں ایک بھی و ہابی ڈھونڈ نے سے نبیں مل یا تا تھا اور ۱۹۳۸ء میں جب میں یا کتان آحمیا تو پھرتقر یابرسال اودے پوراور اجمیرشریف عرس میں حاضری کی سعب دے حاصل رہی برهم میں محفل میلا داور صلوق وسلام کی برکتیں آج بھی وہاں موجود ہیں' (۳) سجالله الحمدلله بالالهالا الله محمد رسول الله

> الحاج سیدایوب علی رضوی نے کیاخوب کہاہے کہ: بنگال تسیسرا محبسرائی مشتاق تسیسرا ہمسبئ پنجاب پروانہ تراحب امدر صاحب امدر صا

اگر کسی کی آنکھ میں کوئی خرابی ہیں ہے۔۔۔۔دل بگزائیں ہے۔۔۔۔تعصب کاروگ لگائیں ہے۔۔۔۔عصب کاروگ لگائیں ہے۔۔۔۔عصب لامت ہے۔۔۔۔۔عصب کے مرض نے تھیرائیں ہے۔۔۔۔عصب لامت ہے۔۔۔۔۔مت ماری نہیں گئی ہے۔۔۔۔۔بغض کے دریا میں ڈو بائیں ہے تو اس تحسسریر ک

 روشی میں وہ بتائے کہ امام احمد رضانے مبلغ پیدا کئے کہ نہیں؟ اور مبلغ بھی ایسا کہ جس علاقے میں تہلغ کے لئے کہ میں دو بتائے کہ امام احمد رضانے مبلغ پیدا کئے کہ نہیں کا خاتمہ ہوگیا۔۔۔۔پادر یو سے اسلام قبول کر لیا۔۔۔۔ لوگ فرائض وواجبات کے پابند ہو گئے۔۔۔۔مردہ سنسیس زندہ ہو گئے۔۔۔۔ بھر بھی یہ کہ اجا تا ہے کہ امام احمد رضانے مبلغ پیدائیس کئے ،یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔فریب ہے کہ نہیں؟۔۔۔ فریب ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔فریب ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔ فریب ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔ امام احمد رضا ہے لوگوں کو تاریکی کے غاریس گرانا ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔۔ امام احمد رضا ہے لوگوں کو تنفر کرتا ہے کہ نہیں؟

امام احمد رضا كامبلغ بيك وقت دعوت دين بل بهى كامياب ہے اور دعوت عسل بهى امام احمد رضا كامبلغ بيك وقت دعوت دين بل بهى كامياب ہے اور دعوت اسلاح اعمال مسيس بهى ۔۔۔۔دعوت خير بل بهى اور دعوت اجتناب شر بل بهى ۔۔۔۔دعوت خوف الى بل بهى اور دعوت اجتناب شر بل بهى ۔۔۔۔دعوت خوف الى بل بهى اور دعوت احتاری ۔تاریخ اور دعوت عشق رسول من اللہ اللہ بل بھی ہیں۔۔۔۔علامہ نور احمد قادری ، ایم ، او ، او ، امل ۔ امل ، امل ، ابل ،

۔۔۔''اورآپ (ججة الاسلام حامدرضاخان) کی بیزندہ کرامت تھی کہ کی بڑے بڑے ہندوکایت ۱۹۳۳ء میں اجمیر شریف میں حضرت خواجئر یب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی طرح روثن چیرہ دیکھ کی محر کی کری حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ ہے کہ بیرود کیے کہ بیروشن چیرہ بتاتا ہے کہ بیرت وصدافت اور دوحانیت کی تصویر ہے (۵) اس سلسلہ میں مندر جد فیل تحریر مجمی ملاحظہ کر لیجئے:

" تدریس اور تحریر کی طرح ججة الاسلام کی تقریر بھی ایسی مدل اور مؤثر ہوتی تھی کہ حاضرین پر دقت طاری ہوجاتی ، مجمع پر عجب کیفیت طاری ہوجاتی ، کی بدمذہب تائب ہو حب نے داور غیر مسلم دولتِ اسلام سے مالا مال ہوجاتے (۱)

کئے ول کے درو ہام پر پچھ حقیقت کی بوندیں تھہریں یا وہ بوندیں پھر دل کودیکھ کرسل کی طرح سخت محسوں کر کے بہیں اورگزر کئیں؟ حقیقت کا نشان یا کر زبان کی بولی بدلی یا وہ اناپ شاپ ہے کہ ''ام مرصف نے تو کتا ہیں بہت تعین گرمبلغین پیدائہیں گئے 'امام احمد رضا کے مبلغین کے ہم پلم مبلغین بنانے میں بڑا وقت گئے لگا، وجہ؟ وجہ بہہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی نواز شوں ادرعنا بتوں کا تاج چھین کر کوئی محض اپنے سر پر جانہیں سکتا ۔۔۔۔امام احمد رضا کے مبلغ حضرت مامد رضا نے مبلغ حضرت مامد رضا خال کی خصوصی عنا بیس تھیں، ان کی شکل وصورت کوئی تبلغ کا ذریعہ بنادیا تھا، اس سلسلہ میں بیجی پڑھ لیجے:

جة الاسلام نبر كان م

(سرمای مرضا بک ربویو)

· ' حضرت جبة الاسلام علم فضل اور حسن ميرت كي ساتحد حسن صورت كى دولت سي بهي سرفراز بتھے،آپ کی دجاہت، چبرہ کی رونق ،ٹو رانیت اور خدادادخسن و جمال بھی ایساتھا كه جس سے الل سنت كى خود بخو تبليغ ہوجاتى ،آپ ئے فررانى چېرە كور كيوكر بى لوگ خود رفتة وكريرواندوارجمع موجات اورآپ كے سلسله مين داخل موجات (2)

اس بات كااقر ارسب كرت مي كدالله تعالى في حضرت حامد رضاخان قدس سرة كوايسا وجيهد بنايا تها كهان كاچېره بى اسلام دسنيت كى تبليغ كرتاتها، چنانجيانتخاب عارف صديقى رقمطراز بين كه: ''ججة الاسلام سلسندقادر بيرضوبيه كے چاليسويں شيخ طريقت تنفے، ججة الاسلام كي ذات بابركات اسلام كى من بولى تصوير تلى ،آب كى خوبصورتى كايدعالم تقاكد كتف غير سلم صرف آپ كرخ زيباكود كيد كرمشرف بداسلام بوسيخ ،آپ كے حسن ظاہرى كى خاصيت بيد متى كه بي الظرو كيف والاب ساخة يكارا ثعثا تقا" هذا حجة الاسلام" بياسلام كى وليل ب، ججة الاسلام قدس سرة نے بے بناة تبلغی وتحريري خدمت انجام وي (٨)

آج کل تومعاملہ بی الناہے۔۔۔۔بعض بیراپے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لئے بہت ساری تدبیری کرتے۔۔۔۔کرواتے۔۔۔۔ابل ٹروت کو پکڑنے کے لئے ایجنٹ کا بھی انظام كرتے ہيں۔۔۔۔ بيا بجنٹ جھوٹی كرامت كڑھتے لوگوں كوسناتے۔۔۔۔اك ۔۔۔۔رغبت دلاتے ہیں کہان ہے بیعت ہوجاؤ۔۔۔۔۔ان کے جبیباد ومرا کوئی ہیر ہی نہیسیں ے۔۔۔۔وہم ید جب دھو کہ دہی کی مارکیٹ سے دھو کہ کھا کر پلٹتا ہے تو پیر کے نام ہی سے نفرت كرنے لگتا ہے، ليكن الحمد لقدامام احمد رضا كے مبلغين نے تعبى ايسانبيس كيا، مولانا حامد رض خال كتبلغي كارنا مے وآپ ملاحظة كررہے ہيں، يقسيناانصاف ببندلوگوں كى طبيعت خوش ہوگئ ہوگی کہ امام احمد رضا کے مبلغ عامد رضا خال نے وین اسلام اور مسلکِ سنیت کی خوب تبلیغ کی ۱۰س تعلق سے ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی علیگ لکھتے ہیں:

" وانشين الل عفرت مجة الاسلام حامد رضاخال صاحب عليه الرحمه ايك بلند بايي خطيب، ما بينازاديب،ادريگانة روزگارعالم و فاضل تقے، دين متين کی خدمت وبليغ، ناموس مصطفی ک حفاظت بقوم کی فلاح و بہودان کی زندگی کے اصل مقاصد تھے،اور یہی تج ہے کدوہ غلبة اسلام كي خاطرزنده رب اورسفرآ خرت فرما ياتو پر فيم اسلام بلندكر كے اس دنيا ب سرخرو و کامران ہوکر مکتے ، اپن صدی کے مجدوان کے والد محتر مسید ناملی حضرت نے خود ان كى ملى دو يى خدمت كوسرابا ب اوران برنازكياب،مسلك اللسنت وجماعت كى ترویج واشاعت کی خاطرا ب فے برصغیر کے مخلف شرواور قعبوں کے دورے فرمائے ہیں، گتا خانان رسول و ہابیے مناظرے کئے ہیں، سیاست دانوں کے دام فریب سے جية الاسلام نمبريجا وج

مسلمانوں کونکالا ہے، شدمی تحریک کی بسیائی کے لئے بی تو زکوشش کی ہاور ہر جبت ے باطل اور باطل پرستوں کارة اورانسدادكياہے" (9) الم احمد ضائے علی اسلام کے مقصد سے ۱۹۲۰ میں "جماعت رضائے مصطفی" کی بنیا در کھی ، ع بعدد يكر إلى من كي شعب بنائ على مثال كطورير(١) شعبة اشاعب كتب (٢) شعبة تبليغ وارشاد (٣) شعبهُ صحافت (٣) شعبهُ سياست (۵) شعبهُ دارالا فمّاء دغير جم شعبة تبليغ وارشاد كے اول مبلغ كے طور يرمولا نامح جميل الرحمٰن خاب قادري رضوي كوتتعين كيا كيا، اورمولا ناحشمت علی خال کومناظرے کا شعبہ سرد کیا عمیا پھراس کے بعدان شعبوں میں علماء کا اضاف ہوتار با، شعبہ تبلیغ وارشاوی خدمات کے تعلق سے مولا نامحد شہاب الدین رضوی لکھتے ہیں: ''جماعت رضائح مصطفى بريلى كادوسراا بم شعبه تبليغ دارشاد' تقاس ك شعبه کے ذریعہ دیگرشہروں اور دیہات میں علماء ومقررین روانہ کئے حب تے تھے اور باطل فرقول كرد كے لئے مناظر بھى جيسے جاتے تھے،ائمة مساجد كا بھى ا بهمام كياجا تا تقاءرمضان كمبينه مين حفاظ كي تقرري بحي بوتي تقي 'شعبة بليغ وارشاد' میں خصوصیت کے ساتھ بیلوگ شامل تھے۔ (۱) مناظر اعظم مندمولا ناحشمت على خال رضوى لكصنوى -(٢) ملك العلماء مولا تاظفر الدين رضوي بهاري \_ (٣) شير پيشهٔ ابل سنت مولا تابدايت رسول نوري رامپوري ـ (٣) مداح الحبيب مولا نامحم حميل الرحن خان قا دري رضوي بريلوي \_ (٥) مولا ما قطب الدين برجمچاري معروف پرديسي مولانا-شعبة تبليغ وارشادى جدو جهد سے نہ جانے كتنے مندؤل في اسلام قبول كيا، و بالى اورغیرمقلدافراد نے توبیکی ،اوراللسنت سواد اعظم میں داخل ہوئے (۱۰) امید ہے کہ معرضین کی معلومات میں اضافہ ہو گیا ہوگا اوروہ کہتے ہوں سے کہ ہم اپنی جول کی بنیاد پردهول اڑاتے ہیں کہ ''امام احمد رضائے کتا ہیں بہت کھیں عمر سلغ پیدائسیں کئے''امام احمد رضاكى قائم كى بموئى'' جماعت رضائے مصطفیٰ'' كے ذريعے سے جوتيليغ بموئى اور ہندؤں نے جواسلام قبول کئے، بدمذہبوں نے توبیکی، بے مل مسلمانوں نے جومل کا جامہ پہنا اس کا جائزہ بعديس ليس عي، يهال يرتو حفرت ججة الاسلام حامدرضاخال كى بلغ كى بات مورى ب، ايك بات ذہن تثین کر لیجئے کہ حضرت امام احمد رضائے وصال کے بعد" جماعت رضائے مصطفیٰ " کی حجة الإسلام نبريها • ٢٠

کمان ججۃ الاسلام حامدرضا خال نے تھا می تھی ،اس کے پچھ دنوں کے بعد ''شرھی تحریک''(قائم ، ۱۹۲ء) طوفان کی طرح بڑھنے تھی ،اس طوفان سے مسلمانوں کے ایمان کی ویواریں گرنے لگیں ،مسلمانوں کو ایمان کی ویواریں گرنے لگیں ،مسلمانوں کو سی مسلمانوں کے ایمان کی پونچھنی جارہی تھی ،میساری تفصیل آئندہ صنحہ پرملاحظہ کیجے ۔۔۔۔یہاں برحضرت ججۃ الاسلام حامدرضا کی تبلیغ ہے ایک ہی محفل میں چھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پرکلر عادر مرید بھی ہوئے ، تفصیل اس طرح ہے ہے:

"جماعت رض مصطفی کے مر پرست کائی مولا نا حامدرمن ابر ملوی کے دست جق پرست پر چھ ہندؤل نے اسلام ہول کیا ہمولا نا نے قبول اسلام کے بعد سب کے اسلامی نام رکھ کر داخل سلسلہ بھی فر مایا۔ تفصیل کچھائی طسسرہ ہے: (۱) پھمن سکھ ولد عمولو سکھ سکھ ۔ ۔ قومیت نما کر۔۔۔ اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ (۲) مان شکھ ولد مہرسنگھ ۔ ۔ قومیت نما کر۔۔۔ اسلامی نام عبدالرحن رکھا گیا۔ (۳) مفن لال ولد بسررام قومیت کا یستھ ۔۔۔ اسلامی نام عبدالبادی رکھا گیا۔ (۳) مفری لال ولد دھوم سین قومیت بقال اگروال، اسلامی نام عبدالسلام خان رکھا گیا۔ (۵) پھول سکھ ولدموہن سکھ قومیت بقال اگروال، اسلامی نام عبدالسلام خان رکھا گیا۔ (۵) پھول سکھ ولدموہن شکھ ۔ ۔ ۔ قومیت نف کر۔۔ اسلامی نام عبداللہ ہندی رکھا گیا۔ (۱) مسماۃ لا یتی بنت شہز او

بغض وعنادی بنیاد پر بے پونجی کا آدی بھی پونجی والو سے الجھ جا تا۔۔۔۔اور کہتا ہے کہ ہم آم کیا چیز میں کم ہیں؟لیکن بے پونجی کے آدی وجب کوئی چیز کم پڑتی ہے تو پھرای پونجی والے ہے۔ رجوع کرتا۔۔۔۔اس کے سامنے ہاتھ بچیلا تا۔۔۔۔دوتا گڑگڑا تا۔۔۔۔آہ و بکا کرتا۔۔۔۔اپٹ حال کہتا۔۔۔۔دامن بھر کروائی آتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ الل بڑوت سے الجھ کراچھائیں کیا تقید۔ لوگ بھی اس کو آئر تے اور کہتے ہیں کہ' کہاں راجا بھوج کہاں گنگوات کی رام رام کہاں میں ٹیس ٹیس 'اپنی حیثیت کو بہی نے آدر کہتے ہیں کہ' کہاں راجا بھوج کہاں گنگوات کی رام رام کہاں حیثیت کو بہی نے تاور الجھ گئے بڑے بڑوں ہے،اس طرح معترضی نیکی جانے میں خیرت امام احمد رضا کو اور شایدان کے مبلغین کے مقام کو بھی جانے والی خفر ت امام احمد رضا پر گناف قتم کے اعتراضات کو دُھول اڑا تے ہیں جو آئیس پر پڑتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔۔۔وقت پڑنے نے پراغال کے دھرت امام احمد رضا اور ان کے مبلغین کی جانب ہی رجوع کرتے ہیں۔۔۔وقت پڑنے نے پراغال میں جن کو آئی و کھار ہے تھے ٹھنڈی کے موسم میں آئیس کے بستر پر آرام کے لئے دوڑ نے والے میں جن کو آئی و کھار ہے تھے ٹھنڈی کے موسم میں آئیس کے بستر پر آرام کے لئے دوڑ نے والے میں جن کو آئی و کھار ہے تھے ٹھنڈی کے موسم میں آئیس کے بستر پر آرام کے لئے دوڑ نے والے میں جو اسلائم کریا ہوں کو سائن کیں بیار کی آرام کے لئے دوڑ نے والے میں بیار کی ارہ کو بیار کی برائی رہا کہ برائی رہ برائیں کے اسلائم کر برائی رہ برائیں کی برائیں کر برائی کو برائی کی کر برائیں کر برائی کی کر برائی کر برائیں کر برائیں کر برائی کر برائی کر برائی کر برائی کر برائیں کر برائیں کر

کواپی حیثیت المجھی طرح سے پہپان لینی چاہئے۔۔امام احمد رضانے ایک سے بڑھ کرایک مبلغین پیدا کئے۔۔۔امام احمد رضا کواللہ تعالی نے تبلغ ہی کے لئے پیدا کیا ہوت۔۔۔۔امام احمد رضا کو تبلغ نہیں کے لئے پیدا کیا ہوتے اور مبلغین پیدائیس کرتے تو معترضین بھی نہ جانے کون سے گھاٹ پر ہوتے۔۔۔اس کا پہانو دمعترضین کو بھی نہیں ہے۔

حضرت ججة الاسلام امام احمد رضائے بی تربیت یا فتہ مبلغ تھے۔۔۔ جنہوں نے بےلوث دین کی خدمت کی ہے یہ کوئی مبالغ آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔۔۔ حضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال علیہ الرحمہ نے ''مولانا و جاہت رسول قادری ابن مولوی حاجی وزارت رسول حامدی کے نام جو کمتو ب روانہ کیا تھا ،اسے پڑھئے:

دولت سے سرفراز کرے، ان کی بھردی کا شکریے، دل سے دعائے فیر کے سوا کیا بوسکت ہے دولت سے سرفراز کرے، ان کی بھردی کا شکریے، دل سے دعائے فیر کے سوا کیا بوسکت ہے مرفقہ کو گی زیروست و نیادارعبدالد ہم عبدالد نیا فقیر نہیں، ایلی مفرت قبلہ کی روش میر سے لئے بہترین اسوہ ہے، میں نے ناظم ملکندہ عزیز محتر منٹی فیح محسین صاحب مرحوم کی تحریک بہترین اسوہ ہے، میں نے ناظم ملکندہ عزیز محتر منٹی فیح محسین صاحب مرحوم کی تحریک کے بہترین اللہ کی دیادہ پر جب بارہ سورو پے ماہوار کی جگہ پر نظر نہ کی تواب چھسورو پے کی ملاز مت کرے کیاد نیا طلی کروں گا، نواب رام پور نے بچاس بزاررو پے خانقاہ شریف کے نام سے دینے کالا کی دیاور کی بارباران کے خطوط بتام فیر آئے مرائحد لمہ ولی تعالی کے دیاور کی خدمتوں کی تو نی کی فیر مائے اور خلوص نیت واخلائی میل کے بارباران کے خطوط بتام فیر آئے مرائحد لمبول کی تو فیر اصافہ قادم سے اور خلوص نیت واخلائی میں جب مجمعی حدر آباد گیاان سے ملوں گا، آئیس مطلع کروں گا، بیر سرائحد خلاب پر محشور فرمائے (آمین) میں جب مجمعی حدر آباد گیاان سے ملوں گا، آئیس مطلع کروں گا، بیر برا کو کا خوان کا مشیص کہ میں اپنی مبالغہ آمیز تو رہے کہ کی عزیز کے بہاں قیام کروں گا، جس سے میر اردو مائی فدمت و و ناکا دشتہ ہوگا، بڑے بڑے روسا سے میر اکوئی علاقہ دوا سطنبیں، دبی دین کی خدمت و و ناکا دشتہ ہوگا، بڑے بڑے میں اس کے لئے ہروقت حاضر بول۔

والدعا\_\_\_فقیر محمد حامد رضاخال غفراد خادم سجاده وگدائے آستاند رضویہ بریلی دوشعبان الخیر ۵۲ سال هدوز دوشنبه

(1r)

یہ خطابھی حضرت ججۃ الاسلام حامد رضا خال کے استغنا کی تبلیغ کرر ہاہے۔۔۔ ایسا استغنا رب تعلقہ کے استغنا کی تبلیغ کر ہاہے۔۔۔ ایسا استغنا رب تعلقہ کی میں مست رہ کر دین کی تبلیغ کر گئی میں مست رہ کر دین کی تبلیغ کے دیں گئی تبلیغ کے دیں کی تبلیغ کے دیں کے تبلیغ کے دیں کی تبلیغ کے دیں کے کے د

کرتا ہے۔۔۔ دین کی تبلیغ کرنے کی جمیک کوئی حامد رضا کی چوکھٹ سے مانتگے۔۔۔۔ دین کی تبلغ كاجذبه كوئى حامدرضات كي درواى جذب ني آپ كوظيم سلغ بسايا --- دين كاجذب في خادم بنايا ، سلغ اسلام حفرت حامدرضا خال ني ايك غيب رسلم مسيال بيوى كوكم رِ ها کرمسلمان بنایا ، و ه وا قعد بیرے: " و يا چند ولدسو تند چنداور زائي بنت يرشادي " كوجمي كلمه يرهاكر ---اسلام كي تاغوش ميل لا كرمر د كانام عبدالله اورعورت كانام تبسم ركها، بيدونون آپس ميس ميال بيوي تقي (١٣) الله تعالی بندے کے دل کو۔۔۔نیت کو۔۔۔ارادے کو۔۔۔ خلوص کو۔۔۔اخلاص کودیکھتاہے ۔۔۔اگریہ سبیح ہے۔۔۔ول مسیں خدمتِ دین کی للک ہے۔۔۔ تڑ ہے۔ ے۔۔۔درد ہے۔۔۔جذبہے۔۔۔نیت خدمت کی طرف ہے۔۔۔اللہ کی رضامیں رہتی ہے \_\_\_\_ارادہ مفبوط ہے\_\_\_اخلاص میں للہیت ہے\_\_\_خلوص میں سحائی ہے\_\_\_تو بندے ك شكل وصورت ميں \_\_\_\_ چېره مېره ميں \_\_\_ بال كھــال ميں \_\_\_ ہاتھ ياؤں ميں وہ تاثير پیداکردیتاہے کدونیاعش عش کراٹھتی ہے۔ ججة الاسلام سارى زندگى دين كى تبلغ كرتے رہے ۔۔۔ بندوں كے درميان ايمان وعمل ك دعوت دیتے رہے۔۔۔لوگوں کوشریعت وسنت کا یابند بناتے رہے۔۔۔۔ ممراہوں کوراہ راست پرلاتے رہے۔۔۔۔اور دنیاہے چلے تو دین کی تبلغ کرتے ہوئے حیلے۔۔۔۔ لیجئے جناب محرصادق تصوری کی تحریرے حامد رضا کی تبلیغ کا بمان افروز وا تعدیر ہے: "جبآپ کا جناز وا ثھا یا گیا تو ایک حشر بر پاتھا اور بے پناہ جوم تھا،لوگ جنازہ کو کا ندھادیے کے لئے سرتو ڑکوشش کررے تھے، ایک بہت بڑے گراونڈ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ، آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ كي المحت كے فرائض آپ كے لميذرشيد حضرت فينخ الحسديث (مولا ناسر دار احمد خاں ) نے سرانجام دیے مظاہری زندگی میں جس طرح آ ہے کی نورانی صورت سے تبلیغ حق ہو کی تھی ای طرح آپ کے جنازہ مبارکہ سے بھی سبانغ موئى ،ايك سپتال كى زى آپ كاجناز ە دىكھ كرمشرب بداسسلام موئى اوركى ند بذب تتم ك لوگ يانوراني ساد كي كرميح العقيده سنى بن محيّ '(١٨١) زنده باد ججة الاسلام زنده باد--- يائنده بادحامد رضايا ئنده باد--- زندگي بعراسلام وسنيت ک تبلیغ کرتے رہے، بعد وصال بھی تبلیغ دین کی ،آپ کی تبلیغ کامر کز کلکتہ اور مضاف كلكته\_\_\_\_اجمير\_\_\_بمبئى، بنارس، پنه، مظفر پور، پوكھريرا، اودے پور، جودهپور، چنو ژگره جة الاسلام فبركان إ 478 مدهای مرضا بک ربویو

تھو، کانپور، لا ہور۔۔۔۔حیدرآ با داور ملک کے دوسرے حصوں میں رہا، جب ں آ ہے نے سینکڑ وں آ دمیوں کا داستہ دکھایا۔ سینکڑ وں آ دمیوں کوکلمہ پڑھا کرمسلمان بنایا اور ہزاروں فاسق و فاجر کواسلام کاراستہ دکھایا۔ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا مشور و دینا:

جة الاسلام علامه حامد رضا خال عليه الرحمه نے تو تبلغ کی اور لوگول کو سلغ کرنے کا مشورہ دیا۔۔ تبلغ پر ابھارا۔۔ تبلغ کے فوائد بتائے۔۔ تبلغ کی تاریخ دکھائی۔۔ تبلغ کی اربی جو کہا۔۔ تبلغ کوئی نی چر نہیں ہے۔۔ تبلغ سے بگری ہوئی قوم سدھ سرتی ہو۔۔ تبلغ سے بہذیب وتعدن زندہ ہوتا ہے۔۔ تبلغ سے اسلام وقر آن کا بھسر پر ابلند ہوتا ہے۔۔ تبلغ سے آدمیول مسیں آدمیت آتی، او ب واحد لاق ہوتا ہے۔۔۔ شراہ ہوتا ہے۔۔۔ گراہوا بن جا تا ہے۔۔۔ گراہ ہُوا اٹھ جا تا ہے۔۔۔ جام ھت من والا پنے ہاتھوں میں قرآن تھام لیتا ہے۔۔۔ گراہوا بن جا تا ہے۔۔۔ جام ھت من والا بن ہاتھوں میں قرآن تھام لیتا ہے۔۔۔ گالیال دینے والاقرآن پڑھ لیتا ہے۔۔۔ ہوا کہ کا نفرنس ''مراد آباد منعقدہ ۲۰ تا ۳۳ تا شعبان المعظم ۳۳ سات مطابق ۲۱ تا ۱۹۲۵ ہار چ کا کوئی سے بین تبلیغ کے سلم خطب صدارت کے ذریعے جوآئیند دکھا یا۔۔۔ اُسے قار مین بھی دیکھیں۔

 چیز تھی جوان کا نصب العین رہتی تھی۔۔۔ جب توان کے غلاموں نے سلطتیں کیا ہو۔۔۔ وہ اور ایسی ملطنتیں کہتا جداری کا عبدہ وروایشی اور وینداری کی زندگی کا علی نمونہ ہے۔۔۔ وہ تخت سلطنت پر شمکن رہ کرایک نا دار فقیر کی طرح بسراوقات کرتے تھے۔۔۔سلطنت تخت سلطنت پر متمکن رہ کرایک نا دار فقیر کی طرح بسراوقات کرتے تھے۔۔۔سلطنت ان کاطر زممل دینداری و پا کبازی کا بہترین معلم تھا۔۔۔ غرض سلمانوں کے جس طبقہ پر نظر ڈالئے وہ اسلام کا مبلغ نظر آتا ہے۔۔۔ بادشاہ ہو توسلغ۔۔۔ وزیر ہے قو مبلغ۔۔۔ وزیر ہے قو مبلغ۔۔۔ حضر وسفر میں تبلغ ۔۔۔ جر و بر میں شبلغ ۔۔۔ خطر وسفر میں تبلغ ۔۔۔ جر و بر میں شبلغ ۔۔۔ خطر وسفر میں تبلغ ۔۔۔ جر اور میں شبلغ ۔۔۔ گنگا اور دیا جب کی اس میان کے اس دیک کے دال ان کے واسلام کا متوالا بنادیا۔۔۔ سرز مین کفر میں تو حید کی صدا میں بلندگیں۔۔۔ گنگا اور جب کی خار دیا ہے۔۔ برخ اور کا تھی ہے۔۔۔ گنگا اور جب کے خار دیا ہے۔۔۔ برخ اور کا تی جس کے کنار کے۔۔۔ برخ اور کا شی کے میدان پر ستاران تو حید اور علمبر داران اسلام سے جس کی نیش تبا پوست ہے بت بی ہور دینے ۔۔۔ اللہ الاشر یک لذیکر حضوران کی گرد نیں جھکا کمیں۔۔۔ جباں نا تو س بحت تھے وہاں ہے قر آن کی آ وازیں گو نجے نگیں کی برخ دور میں مسلمان معرد ف تبلغ رہے رضی القد تعن الی علیم اجھین ) اور تا بعد سین کا برفر دور اسلام کا مبلغ تھا۔ (۱۵)

قارئین کرام! اس طویل اقتباس کوغورے پڑھنے کے بعداگرہم دھڑکت ہوادل رکھتے ہیں تواہے آپ پرافسوں ہوتا ہے۔۔۔ یا تنقید کرنے کو جی سپاست ہے۔۔۔ کوسنے کامن کرتا ہے۔۔۔ نظرا تھا کرد کھتے ہیں تواہل علم کے انجماد پر ہنی آتی ہے۔۔۔ پیروں کی سلطانی پر ترس آتا ہے۔۔۔ مفاد کے لئے سب کی زبانیں تفتی ہیں لیسکن اسام کی ہوسائی کے لئے۔۔۔ دین کی حمایت میں۔۔ تبلیغ کے سلسلے میں اکثر کی زبان بسیر کھلتی ہے۔۔۔ اسس لئے۔۔۔ دین کی حمایت میں۔۔ تبلیغ کے سلسلے میں اکثر کی زبان بسیر کھلتی ہے۔۔۔ اسس اقتباس میں تاریخ کے اہم ابواب پوشیدہ ہیں۔۔۔ آقا میں خلایا پڑھی کے تبلیغ کا نتیجہ ہے کی گفر کی آئی دیوار گرنے گئی ۔۔۔ وال کے دیوار گرنے گئی ۔۔۔ اس کے دیوار گرنے گئی ۔۔۔ اس کے دیوار گرنے گئی امند آتی تھی۔۔۔ اس کے دیوار گرنے گئی ۔۔۔ اس کے دیوار گرنے گئی ۔۔۔ اس کے دیوار گرنے گئی ۔۔۔ اس کے دیوار گرنے کی کھٹی کا کام کرتے تھے۔

حضور سرور کا کنات ساؤٹڈ آیٹ اپنے اعلان نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں طاکف کادعوتی دورہ کیا۔۔۔۔طاکف میں بڑے بڑے امرااور روسامو جود تھے۔۔۔۔دسس دن یا ایک مہینہ وہاں قیام فرہایا۔۔۔۔'' نبی ثقیف''مشہور قبیلہ تھا۔۔۔۔اس قبیلہ میں بڑے بڑے لوگ تھے۔۔۔۔رحمۃ للعالمین نے سب کواسلام کی دعوت پہنچائی لیکن ال لوگوں نے اسلام قبول

نہیں کیا۔۔۔۔ بلکہان ظالموں نے اپنے جوانو ں اور بدمعاشوں کو بھٹر کا دیا۔۔۔۔۔ میس رسول كائنات علي كالم تعربارت اور منة بشوري ترسي الميناييم كو بتم لكناتوآب من المالي سين حبات .. ..وو على مسل كرآب ك وونول بازو بكر كركمزاكرت\_\_\_\_ بحر پتر مارتے\_\_\_\_ كاليال ديتے\_\_\_ تاليال بحباتے --\_ بازاریوں اور را مجیروں کو کو بھڑ کاتے ۔۔۔۔اتنے پھر مارے کہ آپ کے دونو ل تعسلین شریف خون ہے بھر گئے ۔۔۔۔حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ آ پ مٹینی پیلی کے ساتھ تھے۔۔۔۔ بیاؤ کی تدبیر میں حفرت زید کے سرجمی زخمی ہو گئے۔۔۔۔ حضور سرور کا کنات سل فالتيلم اورآب كے بيروكاروں كى تيرہ ساله كمي تمليغ كامطالعة تو يمي كہتا ہے۔۔۔۔كافروں كے جروجورواستبدادی تاریخ بزی لرزه خیز ہے۔۔۔۔مسلمانوں پر برطسرے کے طسلم وسستم اوراذیتوں کے ساتھ عذاب بھی دیتے تھے۔۔۔کلمہ پڑھنے والےروز اندحضور سرور کا کات کی بارگاہ میں اس حالت میں آتے کہ کی کاسر پیٹا ہوا ہو تا تھا تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہو تا تھا۔۔۔۔ کس کے یاؤں پر پی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔۔۔کی کےجسم سےخون رسس رہاہوتا مت۔۔۔محسن كانتات من التي إلى سب كوسمجمات كرمبركرو ... ليكن كافرول حظم وتم كم مون كانام بى نہیں تھا۔۔۔۔ توحضور من المالی نے سے ایکرام کو حبشہ کی جانب جرت کے کی اجازت دے دی \_\_\_\_اور کیارہ نبوی میں حضور سائن الیام بھی مدینے کی طرف جرت کے ارادے سے نکل بڑے ، حفرت ابو برصدين رضي الله عندساته مسيل تھے ۔۔۔ كفار مكه في راست مسيل بحي ويحماكيا \_\_\_\_ آب من المنظيم وكرفت اركرنے والوں كوانعام كالالح ويا \_\_\_ كسيكن آب مالی فی بین سے مدینه منوره بینی محی، اب تو کافر مکہ کو خاموش بیٹے جانا چاہے تھا، کسی دو ہیں تم لوگ ان سب کونل کر دونبیں تو ہم لوگ مدینے آ کرتم لوگوں کا صفایا کردیں گے۔ تبلیغ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔۔ لیکن دین اسلام سے مبت کرنے والے سبلیغ کرتے میں۔۔۔ حضور ملی اللہ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت علامہ حامدرضانے بھی خوب سبلیغ ك\_\_\_الله تعالى بم لوكول كوم أنبيل كِنتش قدم ير جلني كاتو فتل رفق عطف فرماك (آمن الاب العالمين)

#### مراجع

(۱) عبدالتيم عزيزى، ما بهنامه تجاز جديد د بلى دممبر ١٩٨٩ و، صفحه ٢٠٠٠

رماى برضا بكديوي (عالى المغيريات)

(۲) انتخاب عارف مدیقی امرونی ، ما منامه اعلی حضرت: اپریل می، جون ۲۰۰۱ و سخه ۱۱۰ (۳) مولا نامحمد ابرا بیم خوشتر مدیقی قادری' تذکر هٔ جمیل' مص ۱۹۹رسی رضوی اکاؤمی ماریشس (۴) الحاج سیدایوب علی رضوی

(۵) تذكر وجميل من ١٩٨ رمولا نامحمه ابراجيم خوشتر صديقي قادري بني رضوي اكاذمي ماريشس

(١) مرتبين محمه صادق قصوري ويروفيسر مجيد القد قادري ، تذكرهُ خلفائ اعلى حضرت بص ٢٣٣٨

( ٤ ) مرتبين محمد صادق قصوري ويروفيسر مجيد الله قادري ، مَذَكر وُ خلفائ اعلى حضرت ٢٣٨ مر

(٨) انتخاب عارف صد لقي، ما بنامه ' اعلى حضرت ' بر ملى شريف جن • ١١٠١ يريل مئي، جون ٢٠٠٧ و

(۹)عبدالنيم عزيزي، بامهامه خازجديد و بلي:ص ۸ ۲۸

(١٠) مولا ناشباب الدين رضوى: ١٠ رخ جماعت رضائي مصطفى من ٣٩ م، ناشر رضا كيدى ممين

(١١) مولانا شباب الدين رضوي: تاريخ جماعت رضائي مصطفى به ٢٨٧ ما تررضا كيديممبي

(Ir) تذكر وجميل بص ١٠٢-٢٠٢ رمولا نامحمد ابراتيم خوشتر صديقي قادري سي رضوي اكاذي ماريشس

(١٣) ) مولا ناشهاب الدين رضوى: تاريخ جماعت رضائي مصطفى عن ٢٩- ناشررضا اكيثر ميني

(۱۴) تذكرة ظفاع اعلى حضرت: صغى ٢٥٢ رمرتين محم صادق تصورى و بروفيسر محيد الله قادرى

(١٥) حجة الاسلام علامه حامد رضاخال "خطب صدارت آل الذياسي كانفرنس" مرادآبادمنعقده

۲۰ تا ۲۳ شعبان المعظم ۱۳۳۳ هرمطابق ۱۹ تا ۱۹۲۵ مارچ ۱۹۲۵ و مفحه ۲۹- ۳۰ داره اشاعت تصنیفات رضاس سوداگران برلمی

Mob.9869781566

公公公

# حجة الاسلام علم ومعرفت كاستكم

مولا نا کوٹر امام قادری استاذ دا زُ العلوم قدوسیہ،مہراج گنج، یو پی

برمغیری سلسلهٔ قادرید کے فروغ داشاعت اور برکات غوث اعظم کی تقلیم میں من کخ مار برہ نے جوکار ہائے نمایاں انجام دیے وہ نہ صرف مید کہ تاریخ کے زریں اور اق پیشبت ہیں بلکہ ماتھے کی نگا ہوں ہے دیکھی جانے والی ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے، الی حقیقت جونہ تو جھٹ لائی جاسکتی ہے اور نہ بی ہوش وحواس کی موجودگی ہیں اس کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

علوم ظاہری کی ترویج ہو یا باطنی وروحانی نیضان کی ترسل، ہر چیز کامر کز ومنبع اور بالخصوص تطهیر فکرونگاہ ،تز کیئر نغوس، روحانی بالیدگی ، کشف صدور ، انشراح قلوب ، پاکیزگی باطن کا چشمہ جہاں صدیوں سے ابلتار ہاہے وہ مار ہرہ مطرہ کی پرافتخار سرز مین ہے۔

یہاں سے نہ جانے کتنے ذر بے خورشید ہدایت بن کر چکے، کتنے بطکے ہوئے سالار ہروان مزل مقصود پر چھا گئے، یہاں جہلا، گمراہ، کفار، مشرکین، گم گسشتہ راہ ہدایت، علیائے اسلام، فتم اے کرام، مفتیان امت، محدثین، مقررین، خطبا، عوام بے جمج کسے آئے اور گو ہرمراد سے مالا مال ہوکرلو نے ساتھ ہی وقت کے ظلیم مجدد سید تا سرکاراعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی بھی اپنی تمام تر خوبیوں اور کمالات کے باوجود کہیں نہ جا کر انہیں مشائخ مار ہرہ کے دروولت پر عاضر ہوئے اور برکاتی مشائخ اور اکا ہر مار ہرہ کی توجہ عنایات، فیض وفیضان، جودو مخا، لطف وعطا کا مرکز ہے اور وہ سب کچھ حاصل کرلیا جوکا تب قدرت نے نوشتہ از ل جس مرقوم فرما دیا تھا۔

بھلا یہ کیوں کرممکن تھا کہ جس چشمہ نور دکھہت سے خود سیر اب ہوں اسٹ سے اپنوں اور بالخصوص صاحبزادگان کومحروم رکھیں لہذاا ہے بڑے صاحبزاد ہے مفتی حامد رضا خاں قادری بر کاتی

راى مرضا بكديوي (483)

بريلوي كويمي اى بركاتى چشمە سے زلال صافى كاجام نوش كرانا پسندفر مايا-

چنا نچ اپ استان در دره فال، طالع اقبال، فرز عدار جمند کوجمیع علوم عقلیه و تقلیه سے آرات
و پیراسته فر ما کر حضور سید تا سرکار نو را العارفین الشاہ ابوابحسین احمد نو ری مار بروری کے قت مول
میں ڈال دیا۔ اور سرکار مار ہرہ نے روحانیت وولایت اور کشف و کرامت کے کون کون سے
مراحل و مدارج طے کرائے یہ کون جانیا۔ ہاں پچھان چیز دل کا اعتباف ہوا جن کاظہور خلق خدااور
امت مصطفیٰ سائن اللہ کے حق می نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عند فرماتے ہیں:
امت مصطفیٰ سائن اللہ کے حق می نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عند فرماتے ہیں:
الا جلک میں اپ عزیز تربیغ محم معروف بمولوی حامد رضا خال کوتمام سلاس اور تمام علوم
ادر سارے اذکار واشخال واور ادوا عمال اور ہراس چیز کی جس کی جھے اپنے برگزیدہ مشائخ کرام
سے جاجازت پنچی، اجازت دے چکا تھا اور میر ااجازت دینا اس کے مرشد برق شیخ طریقت نور
الکا ملین، خلاصة الواصلین، سیدنا شاہ ابوائحسین احمد نوری میاں صاحب قدس سرۂ النور انی کے عظم
سے تعا۔ (تجلیات جمة الاسلام بھی سے سے سے تعا۔ (تجلیات جمة الاسلام بھی سے سے تعا۔ (تجلیات کو تعاد میں سے سے تعا۔ (تحلیات کو تعاد کی سے تعاد کر تعدد کی سے تعاد کی سے تعاد کی سے تعاد کی سے تعاد کر تعاد کی سے تعاد کر تعاد کی سے تعاد کے تعاد کی سے تعاد

سر کارنورے آپ کوطریقت ومعرفت کے جن تیروسلاسل میں اجازت وظلافت حاصل تھی وہ مندر حد ذیل ہیں:

سوائح حيات:

ریج النور ۱۲۹۲ ہے الم ۱۸۵۵ مے پر بہارموسم میں ججة الاسلام کی ولاد ت ہوئی، اسام الم ریح النور ۱۲۹۲ ہے الفرائی تام "محد" رکھا جس کے اعداد بانو ہے ہیں، اس تام سے تقیقہ ہوا جبکہ یکار نے کا تام " حامدر ضا" تجویز ہوا جس کے اعسداوز برو بیت میں ۱۳ ۱۲ سام ہوتے ہیں اور یکی ۲۲ سام آپ کا س وصال ہے۔

( المارية بالمارية على المارية المارية بالمارية بالمارية

جب آپ کی عمر چارسال چار ماہ چار دن ہوئی تو تعلیم کا آغاز ہوا۔ خاندانی روایہ کے اعلیٰ حضرت مطابق ججۃ الاسلام نے اپنے محمر بی ہمی تعلیم وتربیت کے سارے مراحل طے کئے اعلیٰ حضرت کے فیضان علم وفضل سے ایک زمانہ سیراب ہور ہاتھا، صاحبزادہ گرامی نے بھی خوب خوب آسودگی عاصل کی۔ تمام کتب درسیدود پذیراعلیٰ حضرت سے پڑھیں اور انیس سال کی عمر اا ۱۳ اھ/ ۱۸۹۴ء میں علوم عقلیہ ونقلیہ کی حصیل سے فراغت ہوئی۔

بیگرانہ چونکہ پچھلے کی سالوں سے فقہ وقادی کامرکز اور تھنیف وتالیف کاسینٹررہا ہے اور جب اعلی حضرت منصد شہود پر جلوہ کر ہوئے تو پورے عالم اسلام کامرکز توجہ بن گیا، ہرطرون سے استغنا آتے اور یہاں سے شری جوابات جمیع جاتے۔ جمۃ الاسلام کو بہت حسین موقع ملا، این والد ما جدکی خدمت میں رہ کرفتو گانو کی اور تھنیف وتالیف کے انداز ومنا بج اور طریق وضا بطے معلوم کے اور ۱۹۵۵ء سے ۱۹۳۲ء تک تقریباً کے سمالوں تک فتو گانو کی اور تھنیف وتالیف کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔

رب تبارک وقعالی نے آپ کوعلم ولمل اور فضل دکمال کے ساتھ حسن صورت وحسن سیرت کی دولت ہے بھی مالا مال کیا تھا ، انتہائی خوب رواور پر کشش جسم ، چاند جیسیا چیرہ۔

آپ کے حسن و جمال ، عمامہ کی بندش ، داڑھی کی وضع قطع ، پاکیز وصاف ستحرالباسس اور بزرگی دلوں کو مخر کرری تھی ۔ و پابیا ورشیعہ حصر ات نے کہا کہ'' ایسی نورانی صور ۔۔ آج تک دیکھی نہ گئی۔''

مولا ناسم بر بلوى كيت بي:

آپنهایت حسین وجیل شخصیت کے مالک تھے۔ سرخ وسفید چرو،اس پرسفیدریش اور آپ کا قد بالا ہزاروں لا کھوں کے مجمع میں پہچان لیا جاتا تھا۔ (تجلیات جمۃ الاسلام) مولا نا نوراحد قادری لکھتے ہیں:

جید الاسلام معرت مولاتا شاہ حامد رضاخال پر بلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چیر مبارک نور مصطفیٰ سفین پیلے کے جلوؤل سے ایسار وشن تھا کہ یس دیکھنے دالے کا یکی دل کرتا کہ و معرت کے شع کی طرح روشن چیرے کود کھتا ہی رہے اور آپ کی بیزی و کرامت تھی کہ ٹی پڑے بر میں اجبیر شریف می مصرت نوا جغریب نواز کے عمل شریف کے موقع پر میرف آپ کا میں اجبیر شریف می مصرف آپ کا شریف کے موقع پر مرف آپ کا شریف کے موقع پر مرف آپ کا شریف کے مرف اسلام ہوئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سب روشن چیرہ بتاتا ہے کہ یہ تھ کہ سب روشن چیرہ بتاتا ہے کہ یہ تی دمدافت اور دو جانیت کی تصویر ایل ۔ (املی معرب امام احدر مضاء روشن چیرہ بتاتا ہے کہ یہ تی دمدافت اور دو جانیت کی تصویر ایل ۔ (املی معرب امام احدر مضاء

(برياى درضا بكردي ي

ڈ اکٹرعبدالنعیم عزیزی رقمطراز ہیں:

جس طرح جمة الاسلام كا چيره خوبصورت تماس طرح آب كادل بعي منورتفا ووبراعتبار ے سین تھے مسورت وسیرت ،اخلاق وکردار ،رفتار وگفتار ،لم فضل ،زیدوہ ہراعتبار سے تسمین تھے۔صورت دسیرت ،اخلاق وکردار،رفقار و گفتار، علم وفضل ،زہد وتقویٰ سب میں بے مثل و باظیر تھے۔ بلند پایکرداراور پاکیزوا طلاق کے مالک تھے۔ بہت بی متواضع ،وضع دار ،رحم دل،مبر بان ادررجیم و کریم تھے،اپنے ہول یا برگانے سجی ان کے حسن صورت وحسن سیرت اورحسن اخلاق کے معترف تھے۔البتہ دشمنان دین دسٹیت اور کستاخان خداادر رسول کے لیے شمشیر بر بنداورغلام مان مصطفیٰ و نیاز مندان اولیا کے لیے شاخ کل کی طرح زم و تازک اور کیک وارتمير (تجليات جمة الاسلام م 20)

اعلی حضرت کی بڑی بہن جاب بیگم جن کی شادی عالی جناب حاجی وارث علی خال سے ہوئی تقى، آپ سنت وشر بعت اور پرده كى تخت يا بندتھيں - صالحي معقبه ، خاتون تھسيں - آپ كى صاحبزادی کنیز عائشہ سے حفرت ججة الاسلام كاعقد منا كحت ہوا۔ يمي وه خانواد ورضوبيكي ياك بوی بیں جن سے اعلی حضرت کی اوالا د کا سلسلہ چلا اور خانواد ہ رضوبیہ کے موجودہ صب حبزادگان آب ہی کے پوتے ، پر یوتے ہیں۔آب ہی کے بطن معظم مندمولا ناشاہ ابراہیم خال جیلانی میاں ،مولا تا حمادر ضاخا*ل نعمانی میاں جیسے جلیل القدرا ساطین ملت پیدا ہوئے۔* 

#### کارنا ہے:

الم احدرضا كتحريك وعمل كادائره كافي وسيع تقا مختلف شعيبا يعمل كالهتمام فرمات، قوم مسلم کی فلاح و بہوداور نہ ہی ضرور یات کے بہت سارے بہاوؤں برآپ کی بھر پورتوجہ تقى \_ فتو كي نولي ،تصنيف و تاليف ،ر د دمنا ظره ، وعظ ونصيحت ، ادار ه منظراسلام كاا تنظام وانصرام تبليغي اسفار، دين ولمي رسمائي ، الصح بو ع فتون كاسد باب ابطال باطل ، احقاق حق وغيره صد با چیزیں ایک تھیں جورضوی مشن کے دائر ہار میں تھیں اور ای مشن کو بعد کے زمانے میں بھی جاری ر کھنا تھااس لیے امام احمد رضائے حضرت ججة الاسلام کواس کے لیے تیار کیا اور لوگوں کو بتادیا کہ میرے بعداس مثن کی ذمداری جس کے کاند ھے یہ آنے والی ہو ہ کوئی معمولی شخصیت کا ما لك نبيس بلكه يكتائ روزگار ہاور ہر جہت ہے ميرا جائشين ہے۔

حضوراعلی حضرت کو پوکھریرا (جو پہلے ضلع مظفر پور بہار میں تھااوراب ضلع سیتا مڑھی بہار مس ب ) كايك جلسك ليمولا ناعبد الرحن صاحب محيي في دعوت دى بمعروفيت ك (سرای درضا بک دیویو) سر جة الاسلام تبرياه ج.

سبب اعلیٰ حضرت نے اپنی جگہ پر ججۃ السلام کوایک گرامی نامہ کے ساتھ روانہ کر دیا جسس میں ہیہ

اگرچه میں اپنی مصروفیت کی بناپر حاضری ہے معذور ہوں مگر حامدر بنیا کو بھیج رہا ہوں۔ یہ میرے قائم مقام ہیں ان کو حامد رضانہیں احمد رضا ہی سمجھا جائے۔

اعلى حفرت نے اپنے وصال كايك جمعة بل اپنے ياس مريد ہونے كے ليے آنے والوں كوجمة الاسلام سے بيعت كى ہدايت ان الفاظ مي فرمائى:

ان کی بیعت میری بیعت ہے،ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ان کامریدمیسرام ے۔( تجلیات جة الاسلام، ٢٩)

منظراسلام کاجب قیام عمل میں آیا تواس کے ظلم وسق اوراجتمام کی ساری ذ مدداری بہلے ا على حضرت كے برادراوسط استاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضا خاں اور پھر ججة الاسلام كے سرآئی۔آپ نے عمر کے آخرد در تک انظام داہتمام کواپنے ہاتھوں میں رکھااور انتہائی خلوص کے ساتھ فرائض منصبی کونبھایا،اس پرمسزادیہ کہ انظام دانھرام کے ساتھ درس و تدریسس سے بھی

آپ کی بارگاہ سے اکتساب علم وفضل کرنے والوں میں مفتی اعظم مبندع سلام مصطفیٰ رضاخال، علامه حسنین رضاخال، محدث اعظم یا کشان علامه مرداراحمدر ،مولا ناسیدوز ارت رسول قادری رضوان القدلیم کے نام سرفہرست ہیں۔

سیدی سر کارانگل حفرت رضی الله تعالی عنه کے ہمسسراہ آ یہ نے ۳۲۳ مراہ ۱۹۰۵، میں اسسال کی عمر میں زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی اور دوسری مرتبہ ۱۳۲۴ ھ مِن مج وزیارت کے شرف سے مشرف ہوئے۔

## تصنيف وتاليف:

آپ كى رشحات قلم ئى جوئى چندكتابوں كاساحسب ذيل بين:

(١) الصارم الرباني على اسراف القادياني (١٥ ١٣ هـ) (٢) اجتباب العمال عن فآوي الجبال (٣) وقايه السنت حاشيه مكتوبات امام احمد رضا (٣) حاشيه ملاجلال ( قلمي ) (٥) تمبيد

وتر جمه الدولية المكيه (٢) حاشيه كنز المعلى (٧) سلامية الله لا بل السنه • ٨، اجلي انوار الرضا\_

علاو ہ ازیں فتوی نویسی کافریضہ بھی آپ کو خاندانی ورشہ میں ملاتھا جس کو تادم آخر آپ نے سنجال کررکھا۔ ۱۸۹۵ ہے۔ ۱۹۴۲ء تک اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں آنے دی اور کئی سو (487) جية الاسلام نمبريه ١٠ ٢٠

فقاویٰ کھے۔افسوس کے دوسارے فقاوی محفوظ ندرہ سکے۔ بڑی تگ ودو کے بعد کچھ فقاویٰ دستیاب ہوئے تو آئیس'' فقاویٰ حامد یہ' کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔اس سے آپ کے اندراز تحریر، طرز استدلال، وقیقہ ری، بالغ نظری، جزئیات ومبادیات، دلائل و براہین، اصول ومعانی کے استحضار کا بخولی انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

سلسله بركاتيه كافروغ:

اس دور میں مختلف ناموں سے بہت سارے سلسلہ طریقت رائے ہیں: سلسلہ رضوسیہ،
برکا تیہ ، توریہ ، نظامیہ وغیرہ دراصل بیسارے ساسل حضور سید ناسر کارغوث اعظم کے ہی بحسر
فیضان سے نگل ہوئی نہریں ہیں جوقریب کے مشائخ کی طرف منسوب ہیں۔ ہرشیخ نے سسلسلہ
قادری کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خود بھی لوگوں کومرید کرتے اور دوسروں کو بھی اجازت
وظلافت دیتے تا کہ دوسر سے بھی اس کارحسن کو بحسن وخو کی انجام دیں جس سے ایک طرف حسلتی
خداکوروحانی دولت لیے تو دوسری طرف بارگاہ غومیت میں سرخروئی حاصل ہو۔

سیرنانورالعارفین شاہ ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ججۃ الاسلام کوا جاز ۔۔۔
وخلافت سے نوازا۔ بیا یک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جس کوآپ نے نہایت ہی احسلام کے
ساتھ نبھایا۔ بکشرت کو کول نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا، اور غوشیت مآب کی غلامی حاصل کی۔
آپ جہاں بھی جاتے علی طلب عوام ، خواص کی بھیڑ لگ جاتی اور لوگ جوتی درجو تی خسد مت میں
ماضر ہوکر سلسلہ میں داخل ہوتے۔ اس سلسلہ میں آپ نے ملک و بیرون ملک کے مختلف صوبوں
اور شہروں کا دور و کیا اور بندگان الٰہی کو حصول فیضان کا موقع بخشا۔

د اکثر عبدانعیم عزیزی رقمطراز بین:

حفرت ججة الاسلام نے لا ہور کے متعدد اسفار کئے تصلا ہور میں آپ کا قیام عسام طور سے حضرت شاہ محر غوث قادری علیہ الرحمہ کے مزاریہ ہوتا، یہاں علماا، رعوام وخواص آپ سے

رهای درضا بکدریوی (488)

خوبخوب استفاده كرتے ،لوگ جوق درجوق داخل سلسله بوتے \_ (ايشأ: ٥٥)

بنارس میں آپ کے مریدین اور معتقدین کی ایک کثیر تعدادتھی ۔شیر بیشدا بل سنت علام۔ مدایت رسول کے خانواد ؛ کے افراد سے خصوصی تعلق تھا ، ان کے صاحبزاد ہمولا ٹاوز ار \_\_\_ رسول صاحب ججة الاسلام كخاص مريدوفليفداور للميز تصدان يآب وببت مجت تقىد (اليفا: ١٢) مدھید پردیش میں گوالیار میں حضرت مجة الاسلام ےمریدوں کی اچھی خاصی تعبد ادھی ادرآپ انشہروں کا اکثر دورہ فرمایا کرتے تھے۔ پیشہر اجاؤں کے شہر تھے، راجگان بھی آپ کے دیدار کے لیے بیتا ب رہا کرتے تھے۔آپ جب ان مقامات میں ہے کسی مقام پر جاتے تو كى نكى بهانے سے داجگان آپ كاديد اركر كيتے \_ (ايفنا: ٢٢)

حفزت ججة الاسلام كي بدولت بهت سار بي لوگوں كوسلسله قادر بيدييں دخول كاموقع ملا۔ علادہ ازیں آپ نے بہت ی شخصیات کوا جازت وخلافت عطافر مائی جنہوں نے ہند دیا ک سلسلہ ئے توسیع کا کام کیا،آپ کے نامور خلفا کی تعداد بہت ہان میں بعض کے اسائے گرامی حسب

> مغسراعظم ہند مولا نامحمد ابراہیم رضاخاں جیلانی میاں (متوفی ۱۹۶۵) محدث اعظم يا كستان مولا ناسرداراحر فيعل آباد (متوفى ١٩٦٢) شير بيشرابل سنت مولا ناحشمت على خال بيلى بعيت (متوفى ١٩٢٠) مجابد ملت صبيب الرحمٰن دهام محمر (متوفى ١٩٨١) امين شريعت مفتى محرر فاقت حسين ، كانپور (متونى ١٩٨٣) محدث جليل مولا تامحمراحسان على بهاري (متوفى ١٩٨٢٩ نبيره ججة الاسلام مولا تاريحان رضاغان (متو في ١٩٨٥) فيخ الحديث مولا ناعبد المصطفيٰ اعظمي (متو في ١٩٨٧) وغير جم مرشدان طريقت عقيدت:

يول تو برخف كواب مرشد عقيدت ومحبت بوتى باور بونى بعى چاسيتا كرفيفان مثار فخ كاسلسله جارى رب، اعلى حفرت إمام احمد رضا قادرى بركاتى اسيخ مشائح كابهت احرام فرماتے متص ان کی شان میں متعدد ظمیں تکھیں۔

حعيرت ججة الاسلام كوايي مشائخ كااحرّ ام، مشائخ ويران طريقت بوالها سندلكاؤ، برول کی تعظیم، چھوٹوں پرشفقت بیسب مجمودرا ثت میں ملاتھا۔ اپنے والدگرامی کے نقش مت دم جة الاسلام نبريان، -(489)-

سهای برضا بک دیویع)-

پہ چلتے ہوئے مار ہرہ مطرہ کی عظمتوں اور اپنے مشائخ کی شان رفع کا جس محبت وعقب دت کے ساتھ ہوں:
ساتھ وذکر کیا ہے اسے پڑھ کر طبیعت جھوم اُٹھتی ہے۔ فرماتے ہیں:
مصنڈی نسیم مار ہرہ
دل کی کھیاں کھلائے آل رسول
نوری مسند پ نوری بستلا ہے
اوچی سستھرا رضائے آل رسول

اس طرح پچاس ہے زائداشعار لکھ کر حضرت حجۃ الاسلام نے مشائخ مار ہرہ کی عظمتوں کو خراج عشق ومبت پیش کیا ہے۔ (حوالہ: فیضان مار ہرہ و ہریلی جس ۱۷۵)

# مج وزيارت

زیارت حرمین شریفین ایک سرمدی نعت ہے جے حاصل کرنے کیلئے ہرمومن کاول مجلتا ہے اور وہاں کی حاضری کا کیف اور وہاں کی حاضری کے کیلئے ہم مومن کا ول محلت ہے اور وہاں کی حاضری کا کیف آ ور دوح پرور ساں ، کا کیا پوچھنا ججۃ الاسلام کا قلب وجگر بھی ای نعت عظمی کے حصول اور اسکے سوز گداز میں مجلتا بڑ بتار ہا اور جب یہی جذبۂ عشق والفت اور شوق وفد ایت و ذوق شیفتگی و بردگ پروان چڑھا توفر ات یار میں یوں پکارا مے۔

ابتو مدینے لے بلاگنب دسبز دے دکھیا عامد وصطفی تیرے ہیں مسیں ہیں عن لام دو

اور جذبۂ صادق کوروضۂ انو رکی حاضری پداپنی نیاز مندانہ حالت اور عاشقا نہ سے دھج کی فکر ہوئی تو یوں کہا۔

حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سے دھج ہے ہوگی حسامد خمیدہ سر، بندآ تکھیں،لب پرمیرے درودوسلام ہوگا

ججة الاسلام نے اسارسال کی عمر میں جج وزیارت کیلئے بہلاسفرسرا پاظفر ۱۲۳۳ اھ 1900ء میں اپنے والد بزرگوار کی معیت میں فرمایا۔ اس سفر میں حضور کی والدہ محتر مداور آپ کے عم محتر ممولا نامحمہ رضا خال صاحب آپ کے ہمراہ تھے۔ ججة الاسلام کے اس سفرسرا پاظفر کا واقع بھی بڑا ہی دلجیب اور ایمان افر وزیے۔ حضرت علامہ ابراہیم خوشتر صدیقی صاحب اسکاذکریوں فیرماتے ہیں۔

امام احمد رضاح جمانی تک زوّار کدینه کوین چاکر بریلی واپس تو ہوئے مگر اضطراب کا بیاسی الم

تھاخود ہی ارشادفر مایا۔ (سہابی،رمنا بک ربویو)

490

مجد الاسلام نبري اوج

وائے محروم کی قسمت کہ پھر اب کے برسس رہ گیا ہمسراہ زوار مدینہ ہوکر پوراہ فتہ ای اضطراب میں گزرا۔

جان و دل ہوش وحنسر دسیے ہنچے تمنییں چلتے رضب سارا تو سامان گیا امام احمد رضائے اس سفر جلیل کا تذکر جمیل اس طرح فرمایا۔

یہاں ننھے میاں (برادراصغر) اور حامدرضا خاں (خلف اکبر) مع متعلقین باراد و کجی روانہ ہوئے ۔ کھنو تک ان لوگوں کو پہنچا کرمیں واپس آگیا۔لیکن طبیعت میں ایک فتم کا اختشار رہا۔ایک ہفتہ یہاں رہا طبیعت سخت پریشان رہی (الملفوظ ص ۳)

اور یمی اضطراب سبب بن گیا۔ تا آنکه آپ جج وزیارت کاارادہ فرمالیا۔ بریلی ہے جمبئ کک ریزرویش بھی ہوگیا۔ اور جمبئی سے جدہ تک تمام مراحل بخیرو جو بی آسان ہو گئے۔ یا الدولة النمیة بالمادة الغیة -ای حج وزیارت کے دوران کی عظیم شاہ کارہ جس میں امام احمد رضا کی قلمی جولانی او تصنیف جواہرات کے ساتھ ساتھ ججة الاسلام کی سرعت قلمی اور تصنیف کے ان دوعظیم کارناموں کااز آغاز تا انجام صرف کے ان دوعظیم کارناموں کااز آغاز تا انجام صرف سازھے آٹھ کھیے میں نجام پذیر ہوجا نابقینا ایک مافوق الفطرت کارنامہ ہے جیے صرف مصنف سازھے آٹھ کھنے میں انجام پذیر ہوجا نابقینا ایک مافوق الفطرت کارنامہ ہے جیے صرف مصنف ادر جمیف کی کرامت کانام دیا جاسکتا ہے اور بس۔

الملحضرت امام احمد رضافان قادری بریلوی قدی میروالعزیز نے اس کاذکریوں فرمایا ہے۔

''حضرت مولانا شخ صالح کمال نے فرمایا کی سیشنبہ پرسوں چہار شنبہ ہے ۔ ان دوروز
میں ہوکر نے شنبہ کو مجھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دوں ۔ میں نے اپنے رہ می ہوکر نے شنبہ کو مجھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دوں ۔ میں نے اپنے رہاں الہی کہ عزوجل کی عنایت اور اپنے نبی میڈیٹی کی اعانت پر بھر وسد کر کے وعدہ کر لیا اور سے ان الہی کہ دوسرے ہی دن بخار نے عود کیا ۔ ای حالت میں رسالہ تصنیف کر تا اور حامد رض حن اس تعبیض کرتے ۔ چہار شنبہ کے دن بڑا حصد یوں بالکل خالی نکل میں اور بخار ساتھ ہے بقید دن میں اور بعد عنا پہنفل اللی وعنایت رسالت بناہی مؤٹولین کہ کتا ہے کہ تحمیل و تعبیض سب پوری کرادی ۔ ''الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ' اس کا تاریخی نام ہوا اور پنج شنبہ کی صبح ہی کو حضرت مولانا

(الملفوظ مصطفی رضاخال مفتی اعظم مند مطبوعه قادری کتاب محربریلی شریف حصه ۲ ص ۱۳)

جة الاسلام نے قیام مکہ مرمداور مدید منورہ کے دران شخ العلی حضرت علامہ محسد سعید بالصیل مکی اور فضیلت الشیخ حضرت علامہ سیدا حمد برزخی جیسے اعاظم علائے حرمین طبیعین کے حلائر درس میں شریک ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اکابر علاء نے آپ کوسندات سے بھی نواز و حضرت علامہ سید طحطا وی سے انہسس حضرت علامہ سید طحطا وی سے انہسس صرف دووا سطوں سے حاصل تھی۔ صرف دووا سطوں سے حاصل تھی۔ (ججة الاسلام عبدالنعیم عزیز ۔ ڈاکٹر ۔ مطبوعہ ادارہ تی دنیا بریلی شریف ص ۱۲)

# ججة الاسلام

# خاتم الا كابرسيدنا آل رسول قدس سره كى بارگاه ميس

-ڈاکٹرامجدرضاامجد

ججة الاسلام کے مجموعہ کلام میں ایک علمی روحانی عرفانی منقبت بھی ہے جو'' ذریعہ التجا''
کے تاریخی نام سے ہے، آپ خانقاہ برکا تیہ مار ہرہ مقد سے شرف بیعت وخلافت رکھتے تھے
اس نسبت سے وہال کی سرکاروں کی بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کرنا تقضائے عشق تھا چنا نچر آپ
نے ایسا کیا اور خوب کیا۔'' ذریعہ التجا'' جیسا کہنام سے ظاہر ہے، ایک التجاہے گراس مسیس عشق ومجت ادب ومعرفت فقر وغنا، فنا و بقاسار سے مباحث شاعرانہ انداز میں بیان ہوئے ہیں التجابھی ہے تو اس پیرایہ میں ہے کہ بھی پر بیار آنا اور اسے قبول ہونا ہی جائے۔

یہ تصیدہ مطلع نے لے کر مقطع تک یکسال بہا دُاورر چاوڑے ہم آ ہنگ ہے لگتا ہے جیے دریا کی روانی ہے جولہراتی بل کھاتی منزل کی طرف رواں دواں ہے عشق کا ایک جذب وکیف ہے جو تا عرکوا پنے جلویس مائل پرواز ہے تصیدہ کے آغاز ہی میں جورنگ باندھا گیا ہے وہ قاری کو بھی

اب حصار میں لے لیتا ہے اس تعیدہ کے مطلع کے چندا شعار دیکھنے \_

| من وعن ہوں رضائے آل رسول  | ماومن سے بحب نے آل رسول     |
|---------------------------|-----------------------------|
| مجھ کوحق سے ملائے آل رسول | حق میں مجھ کو گائے آل رسول  |
| ميرے ول ميں سائے آل رسول  | میری آنکھوں میں آئے آل رسول |
| قدر سول ئے آل رسول        | توبى جانے فدائے آل رسول     |

دوسرے اور تیسرے بندیس پھر چند مطلع آپ نے بڑی کیفیت میں کیے ملاحظہ کیجے:

ى درضاً بكدريوي

| ول میں بھردے ولائے آل رسول                                                        | يا اللي برائے آل رسول                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ڈو بے بجرے ترائے آل رمول                                                          | یار بسیزا لگائے آل رسول                  |
| مب كوايت بنائ آل رسول                                                             |                                          |
| خاتم الا كابرسيدنا آل رسول احمدي علىيدالرحمدوالرضوالي كي رفعت شان سے پر دہ اٹھاتے |                                          |
|                                                                                   | ہوئے فرماتے ہیں:                         |
| عرش رفعت سرائے آل رسول                                                            | سات افلاک زینے پھر کری                   |
| المعهُ حق نمائے آل رسول                                                           | چاندنا سپاندکا مدینے کے                  |
| حق کی مرضی رضائے آل رسول                                                          | ے ارداد تراارداہ حق                      |
| وہ غناہے عنائے آل رسول                                                            | بعدجس کے نہ ہو گافعت رکھی                |
| حق کی رنگت رحب نے آل رسول                                                         | صبغة النه كي حب رهي اين                  |
| پھرائے لئے جوالتجا ئیں بارگاہ آل رسول میں پیش کی ہیں وہ طلب دنیائہیں، جاہ وحشمت   |                                          |
| بخودی عشق معرفت اور مرخ رو کی آخرت ہے                                             | نبیں ،رعب ود بدبہ ژوت نبیں بلکہ فنائیت _ |
| ذیل کے اشعار دیکھیں اور اندازہ لگائمیں کہ ان میں تصوف کا کتنا عمرارنگ شامل ہے     |                                          |
| ہو خدا ہی خسدائے آل رسول                                                          | ہو خودی دور اور خسدا باقی                |
| میری جستی مٹائے آل رسول                                                           | موت سے پہلے جھ کوموت آئے                 |
| مجھ کو مجھ سے کمائے آل رسول                                                       | یوں مٹول میں کہ مجھ میں مٹ جائے          |
| بھول میری اٹھائے آل رسول                                                          | جیتے جی، جی میں میں گزر جاؤں             |
| قید سے یوں جھڑائے آل رسول                                                         | بیزی کن حبائے برنشخص کی                  |
| كردے بے خود خدائے آل رسول                                                         | یہ فودی بھی فنہ دائے دعویٰ ہے            |
| ہوں مسیں محولقائے آل رسول                                                         | صورت سنیخ کا تصور ہو                     |
| وہ چہنور وضیائے آل رسول                                                           | سرتابايم فداسسرو بايت                    |
| نم میں یم کوسمائے آل رسول                                                         | بھروے قطرے کہ سینے میں قلزم              |
| دید حق کی کرائے آل رسول                                                           | ول مين حق حق زبان په حق حق ہو            |
| ہو بہو ہو ادائے آل رسول                                                           | پائی ہوجاؤں شیخ مسیں اپنے                |
| ہوں حبیب سندیے آل رسول                                                            | يتقرب ملےنوانسل سے                       |

توہی یوں الھائے آل رسول صوفی کال بنائے آل رسول بونے رجعت نہ یائے آل رسول هيج سيد في كرائ آل رسول پھرالی اللہ فن مطلق سے پھاسالک بنائے آل رسول قب دناسوت ہے رہائی ہو مجھیرے میرے بڑھائے آل رسول

میری ہتی حجاب ہے مسیرا قرب حاصل مو پھر فسنسر الفن كا ملک لاہوت ہے الی الناسوت سسير فى النّب داور من النّب د ہو

ڪاخ لاہوت پر بسيرا ہو ہو سے طار حائے آل رسول

مار برہ اور بر ملی کی نسبت کتنی عالی سے بیا ال نظر اور صاحبان علم سے فی نبیس - جمة الاسلام کی اس منقبت نے دونوں روحانی وعلمی مراکز کے درمیان جوتعلق دکھایا ہے اور اسس بزی بارگاہ میں جس انداز میں اپنااستغاثہ پیش کیا ہے وہ ول میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہے۔مار ہرہ وبريلي سے نسبت دکھاتے ہوئے كتنے يا كيز واشعار كيے ہيں ملاحظ كريں

شندی مخندی کسیم مار ہرہ اللہ کا کلیاں کھائے آل رسول آتے دیکھیں جو اعلیٰ حضرت کو آ تکھیں کہددیں ہےآئے آل رسول ہے بریلی میں آج ماربرہ اعلیٰ حضرت ہیں جائے آل رسول

يقصيده اشعار يمشمل بجس كابرشعريز هنه كعلق ركهتا بابل ذوق ججة الاسلام كرديوان مين كممل قصيده ملاحظه كريكتے ہيں يبال ان چند جملوں كے ذريعه صرف بيد كھانامقصود تحا کہ ججۃ الاسلام نے اپنے پیرخانہ ہے جورو حانی تعلق رکھا ہے قار مکین اسس کی ایک جھلک دیکھیں،اورانداز ولگا نمیں کدمرشد ہےوالہان عشق کیساہونا چاہئے۔

بیماری با تی قصیده کے موضوع کے حوالہ ہے تھیں زبان و بیان ، جدت تر اکیب اور محاسن شعرى ية تفتَّلوا بهي باتى ہو يسے اول نظر ميں بيانداز واگا نامشكل نبيس كه " ذريعه التجا" كى زبان اس كاسلوب اوراس كي ادبيت براعتبار ہے ايك برے شاعر كي مسكتی شاعري كي بيجان ہے



باب<sup>ٹش</sup>م تعارف<u>۔</u>وتجزیہ

رسائل در خذ بکدر ہے ہے۔ الاسل خبر کا ۱۰ ع

## جة الاسلام كى تصنيفات: ايك جائزه

ڈ اکٹرمحدامجد دضاامجد

ججة الاسلام اپنے والد اعلیٰ حضرت قدس مرہ کے جانشین اور ہم عصر علیا میں ممتاز شار ہوتے سے ، ان کی تصانیفات بھی بڑے پایہ کی ہیں اسلوب ، زبان و بیان ، قوت استدلال اور اتمام جحت کے اعتبار سے بھی آپ کی تصنیفات اہمیت کی حامل ہیں۔ ججة الاسلام کے سوائح نگاروں نے اس کا اظہار کیا ہے گراس اظہار کے ساتھ ان کتابوں کی تعداد بتانے میں یہ حضرات متعدد الخیال ہیں۔

جیة الاسلام کی سوانحی کتابوں میں دو بی کتاب مارکٹ میں دستیاب ہے ایک مولا تاابراہیم خوشتر کی'' تذکرہ جمیل''اور دوسری ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی صاحب کی'' تجلیات ججة الاسلام''ان کتابوں کے علاوہ ایک اہم فہرست علامہ محمد حنیف خان صاحب کا مضمون ہے جس مسیس ان کی تصانیف کا تذکرہ ہے

> تذکرہ جمیل کی فہرست ہے مجموعہ فقاوی

> > الصارم الربانى

نعتيدد بوان

تمهيدا درار دوتر جمدالدولة المكيه الاجازات المتينه لعلما بكة والمدينه

تمهيدتفل الفقيهيه الفاحم

( جية الاسلام فمبر ڪان ياء )

498)

(رمائل در منا بک د ہوہے)

تاریخی تام،خطبهالوظیفة الکریمه سدالفرار سلامة الله لا بل السنه حاشیه لما جلال کنز امصلی برحاشیه اجلی انوارالرضا آثارالمبتدعین

وقابيا بل سنت محاشيه كمتوبات امام احمد رضا

یکل ۱۲ را ۱۲ یں۔ یہ کتاب ۱۲ ۱۲ او میں شائع ہوئی گر حرت ہے ڈاکٹر عبد النعم عزیزی صحب پر کے اس کتاب کے ۱۲ رسال بعد انہوں نے اپنی کتاب ' تجلیات ججة الاسلام' نثائع کی گراس میں انہوں نے ترتیب بدل کرمن وعن انہیں کتابوں کو شار کرایا۔ مولا ناحنیف صاحب تبلہ نے اپنی فہرست میں صرف ایک کتاب ' تعبید العمال عن فقادی الجمال' کا اضافہ فرمایا۔ اس طرح یہ بہلوا بل تحقیق کی دل جس کا متقاضی ہے انہیں اس طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

اس فبرست میں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ کیا صرف تمہید لکھدیے سے کوئی کتا ہے کی کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے، جیسا کہ ' تمہید کفل الفقید الفاہم' ککھ کرا سے ججة الاسلام کی کتاب تُررایا گیا ہے۔

ججة الاسلام کی تصانیف کے حوالہ سے دومری اہم بات بیسا سنے آتی ہے کہ ان کی تصانیف کو اعلیٰ حضرت امام احمدرضا قدس مرہ کے تام بھی منسوب کیا جا تار ہا ہے اس سلسلہ میں دو کتاب "اجتناب العمال "اور" اذ ان من اللہ "کوسا سنے رکھا جا سکتا ہے۔" اجتناب العمال "کوامل پاکتان نے مترجم وجدید قاویٰ رضوبہ میں شامل کردیا ہے اور اب ہندوستانی ایڈیشن میں بھی وہ اک طرح شائع ہور ہی ہے ، حالا تکہ بید کتاب عب سے پہلے ماہنامہ تخد حنفیہ پند میں قبط وار ججة الاسلام کے نام سے شائع ہوئی ترتیب اس طرح ہے:

ریجا الآخر م ۲۳ ادھ

رهارا ولي ۱۳۲۰هـ جماري الأولى ۲۰۱۰هـ

رجب ١٣٢٠ ه

رمضان ۲۰ ۱۳۱ ه

عجة الاسلام فمبرياه ع.

499)

سه وي ورضا بك ريولو

شوال + ۱۳۲ ه

اس میں مدیر رسالہ مولا نا ضیاالدین ہمرم پیلی تھتی کا ۳۲ سرصفحات پر مشتمل مقدمہ ہے۔ جس میں انہوں نے تکھا ہے:

یا استفتا اور ملاص حب (۔۔۔) کی تسب نول تحسریری محب ددما قاطرہ۔۔۔۔۔ اعلی حضرت محد ومنامجد احمد رضاخان صاحب کی خدمت سرایا افاضت میں پیش کی گئی حضرت موصوف نے ان کوملاحظہ فرما یا اور آپ کے فرزند لائق، فاضل نو جوان، حامی سنت، ماحی بدعت جناب مولا نامولوی محمد حامد رضاخان صاحب ادام فیوضہ اللہ الواب نے نہایت شرح وبسط کے ساتھ جواب باصواب تحریر فرما یا اور اس کا تاریخی نام اجتناب العمال عن فقاو کی الجبال رکھا گیا، محمد اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہ مانا

جروال ماجان ریف رہے اوے ماہ جس اہل علم کے ملاحظہ میں بیدرسالہ مبارکہ گیا اسے حضرت مجیب کی خوبی لیافت وحسن تحریر

ک داددی ادر بلاتر دد تائیدی تحریر لکھ کراس برا بنی مبرلگائی اورسب سے پہلے اس کی تصحیح مسیں حصرت فاضل بریلوی نے عبارت قل دل لکھ کرمبر شریف فرمائی

اعلى حضرت كى تصديق ملاحظه كرين:

مجیب سلمدالقریب المجیب نے جوامور بالجملد میں ککھے ضرور قابل لواظ وستحق عمل ہیں مسلمانوں کوان کی بابندی چاہیے کہ باذنہ تعالیٰ مفترت دین سے محظوظ رہیں و بااللہ العصمة واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم -

اس کتاب پرجن حضرات کی تصدیقات ہیں اے عزیزی مفتی غلام سرور قاوری نے اپ مضمون میں شامل کرلیا ہے جو ججۃ الاسلام نمبر میں شامل ہے۔اب اس کے باوجوداس کتاب کواعلٰ حضرت کی تصنیف ثار کرنا حیرت انگیز ہے۔

جہاں تک تصنیفات مجۃ الاسلام کے حوالہ ہے میں نے تحقیق کی ہے، اسس سے ان کہ تصانیف کی تعداد ۲۲ رتک بینی ہے مزید تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ جدید فہرست ہے ہو الصارم الربانی علی اسراف القادیا فی مطبوعہ سدالفرار مطبوعہ دو آفت بدایوں کی خانہ جنگی مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ

وبدااار بالمرتبر يحاوج

تكس اباطبيل مدرسه خرما اجلن انواررضا اجتناب العمال سلامة التداابل الب رمزشيري جاوشور تصديم شيري بإجاه شور خطبهاسقباليه اذ ان من الله مطبويمه مراسلت سنت وندوه تيسيرالمعيو الكسكون في وباءالطاعون مطبوعه مطيونيه فائحة الرياصين بطيب آثار الصالحين حبل الله المتين مفقود تعلیقات فآوی رضویه (تیسری جلد) تنزامصلي برحاشيه مفقود مئلداذان كاحق نمافيليه مفقود حاشيه ملاجلال مطبونيه ترجمه الدولية المكيه ترجمه حسام الحرمين قباوي حامديه ديوان نعت (بنام "تحالف بخشش)

اذان من الله کوحفرت مولا نامحبوب علی خان صاحب نے اعلی حضرت کارساله ثارکیا ہے یہ انتہا بھی قابل غور ہے۔ میر اارادہ تھا کہ اس حوالہ سے تفصیلی مقالہ کھوں گر ججۃ الاسلام نمسب ر پریس کے حوالہ ہور ہا ہے اس لئے اسے بعد کے لئے اٹھار کھتا ہوں گراپنی پیش کردہ فہرست کے حوالہ سے میرے پاس کا فی شوا بدموجود ہیں ان شااللہ جلد ہی اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

### ردقاد یانیت میں ایک گراں قدرتصنیف

# الصارم الرباني على اسراف القادياني

مولا ناعبدالسلام رضوى بريلي شريف

انگریزوں کی بیگندی پالیسی رہی ہے کہ ' پھوٹ ڈالواور حکومت کرو'' متحدہ ہندوستان میں ان کی اس گندی پالیسی کو کامیاب بنانے میں قوم سلم کے جولوگ ان کا مہرہ ہنے ان میں قادیان صوبۂ پنجاب کا'' مرز اغلام احمہ'' بھی ہے۔ اس دجال قادیائی نے قوم سلم کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی ۔ اس نے اسلامی عقائد دنظریات کی صریح مخالفت کی ، اورالی بے بودہ اور ناپاک با تمیں کمیں اور کھیں کہ الا مان والحفیظ اور اس طرح اس نے مسلمانوں میں انتشار وافتر اق پیدا کیا۔

سیدنااعلی حضرت امام احدرضارضی اندتعالی عنی حریر فرماتے ہیں: اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام '' ایک غلطی کا ازالہ'' ہے۔ اس کے صفی نمبر ۱۷۳ پر لکھتا ہے کہ' میں احمہ ہوں جو آیت مُبہ بیٹر اللہ ایک میں مراد ہے۔' اس تول میں مراحیۃ اِ قابوا کہ دورسول پاک جن کی جلو وافر وزی کا مر وہ حضرت سے لائے مرزا قادیانی ہے۔ توضیح مرام طبع ٹانی میں اللہ بیک جن کی جلو وافر وزی کا مر وہ حضرت سے لائے مرزا قادیانی ہے۔ توضیح مرام طبع ٹانی میں ہیں ہوتا ہے۔' دافع البلامطبوعہ میں ہندم و پر لکھتا ہے کہ' سیا خدادی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جیجا۔'' اے

بیاد عائے نبوت ورسالت ہی اس کے ارتداد وخلود فی النار کے لیے کافی تھا۔لیکن اس نے اس پربس نبیس کی بلکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں کفریات بکے اور اپنی کتابوں میں لکھے ۔انبیاے کرام کی شان میں بڑی بے باکی کے ساتھ گتا تھیاں کیس ،خصوصاً حضرت میسی روح اللہ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کی شان میں تو وہ بے ہودہ

کلمات کے جن سے مسلمان کا دل لرز جائے۔ مجزات کو مسمریزم کہا ، انبیا ہے کرام کی پیشین گوئیوں کو جموٹا بتایا ، آیات کریمہ میں تحریف کی ، جو آیات حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہیں ان کو اپنے او پر منطبق کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین مخضریہ کہ اس کے کفریات وہذیا تات کی ایک طویل فہرست ہے۔

صدرالشرید حضرت مفتی ابوالعلامحر امجد علی اعظی علیه الرحمة والرضوان نے بہارشریعت حصداق ل بیں اس کے تین درجن اقوال گفریق لفر مائے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: ''غرض اس وجال قادیانی کے مزخر فات کہاں تک گنائے جا کیں اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرا فات ہے اس کے حالات بہ خو بی بچھ سکتے ہیں ، کہ اس نبی اولوالعزم (حضرت عیمیٰ علیہ السلام) جن کے فضائل قرآن میں مذکور ہیں ان پر کیے کیے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہان مادہ لوحوں پر کہا لیے دجال کے قبیع ہورہے ہیں یا کم از کم اس کومسلمان جانتے ہیں اور سب سے سادہ لوحوں پر کہا لیے دجال کے قبیع ہورہے ہیں یا کم از کم اس کومسلمان جانتے ہیں اور سب سے کر یا دہ تبیب ہان پر ھے لکھے کئے بگڑ وں سے کہ جان ہو جھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں گررہے ہیں کیا ایسے محفق کے کافر و مرتد ، ب دین ہونے میں کی مسلمان کو شک ہوسکتا ہے؟ حاش للہ اِمن شک فی عذا ہہ و کفرہ فَقَدُ گُمُ ، جو ان خباشوں پر مطلع ہوکر اس کے عذا ہو و کفر میں حاش للہ اِمن شک فی عذا ہہ و کفرہ فَقَدُ گُمُ ، جو ان خباشوں پر مطلع ہوکر اس کے عذا ہو و کفر میں شک گرے دو و کافر ہے۔ ہیں کیا دیسے و کافرہ کھرہ کو کو کافرہ ہو کان خباشوں پر مطلع ہوکر اس کے عذا ہو کفر میں شک گئی کرے دو و کافرے۔ ہی

لوگوں کا حال ہیہ ہے کہ کوئی مختص کیسے ہی باطل و بے ہودہ نظریات لے کراٹھ کھڑا ہو کچھ نہ کچھ لوگ بداغوا سے شیطان اس کے ساتھ ہوئی جاتے ہیں اور اگر ان باطل نظریات کے ساتھ ہم وزر کی توقع بھی ہوتو بگاڑ اور زیادہ ہوتا ہے۔ چتاں چاس دجال قادیانی کے طاغوتی حجن شرے کے نے بھی کچھ لوگ آگئے اور اس طرح توم مسلم میں ایک اور باطل و ناری فرقہ وجود میں آگیا۔ جو ''قادیانی'' اور''مرز انی'' کہلاتا ہے۔

علاے حق نے اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے پوری بوری جدو جہد فر مائی۔ قادیا نی اوراس کے متبعین کے ددمیں تقریر بی فرمائی ، کتابیں تصنیف کیں اور مناظرے بھی کے سید نااعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اس کے ردمیں سیدسائل تصنیف فر مائے ۔ السوء والحقاب علی اسمیح الکذاب ، قبر الدیان علی مرقد بقادیان ، جزاء الله عدوہ بابا و ختم اللہ وہ ، حتی کہ پاکستانی علاے حق کواس فتنہ کے دبانے میں قید و بند کے مصائب بھی برداشت کرتا پڑے ۔ لیکن ان کے بلند ارادوں میں کوئی معن نہ آیا اور انجام کاران کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان کی معن نہ آیا اور انجام کاران کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان کی صنعت نہ آیا اور انجام کاران کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان کی صنعت نہ آیا اور انجام کاران کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان کی صنعت نہ آیا اور انجام کاران کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کی دور اسلام نبر کاروں کی منابہ کاروں کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کی منابہ کی منابہ کوششوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ کے رفومبر ۱۹۷۳ء کی منابہ کی منابہ کی منابہ کاروں کی منابہ کوششوں کا نتیجہ کی الکاروں کی منابہ کاروں کی منابہ کوششوں کا نتیجہ کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کو کوششوں کے دور کی کوششوں کی کہ کوششوں کی کاروں کی کوششوں کے کہ کوششوں کی کوششوں کے کہ کوششوں کی کوششوں کوششوں کی کوششوں

قانون ساز اسمبلی میں قادیا نیوں کومر تد اور غیر مسلم اقلیت قر اردیا گیا اور حضور سلی القدعایہ وآلہ وہم کوآخری نبی مانے کے خلاف عقیدہ کا اظہار اور اس کی تبلیغ قابل تعزیر جرم قر اردی گئی۔ سل علاے حق کی مساعی ہے اس فقتے کے بڑھتے ہوئے قدموں کوروک تو گئی لیکن مشیت ایز دی کہ اس کا استیصال نہ ہوا اور یہ فتند آج بھی اپنے فرنگی آفاؤں کے زیر سایہ موجود ہاور ان کی سر سرمیاں یہاں کی بہ نسبت یورپ، امریکہ اور افریق ممالک ہی میں زیادہ ہیں۔ قادیانی کے جیلے جہال یہ بہتی ہیں وہاں مسلمانوں کے عقائد بگاڑنے اور ان کوابنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تربی ہوں کا دعوی کرتے ہیں اور اس کی وفات کا دعوی کرتے ہیں اور اس دعور تابت کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا دعوی کرتے ہیں اور اس دعور سے مورد تابت کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا دعوی کرتے ہیں اور اس دعور سے مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

الیی ہی صورت ضلع سہارن پور کی بستی ''سرسادہ'' میں پیش آئی۔ وہاں پرایک شخص جومرزا نام احمد قادیانی کو''مسیح موعود'' اورخود کو اس کا خلیفہ بتاتا تھا۔ اس نے سا سرمضان المبارک ۱۵ سال ھیں چند سلمانوں کو ایک تحریردی ،جس میں مندرجہ ذیل امور تھے۔

(۱) حفرت عیسیٰ علیہ السلام بحسد والعصری و بحیات جسمانی آسان پراٹھائے گئے اور کسی وقت بھرآ سان پراٹھائے گئے اور کسی وقت بھرآ سان سے زول کریں گے، یہ بات کس قطعیۃ الدلالة وصریحۃ الدلالة آیت ہے ثابت ہے؟ جوآیت پیش کی جائے اس میں لفظ 'حیات' ، ہوخواہ کسی صیغہ کی صورت میں ہوا در آیت کا جو معنی بیان کیا جائے وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی سے منقول ہوا در بخاری شریف معنی بیان کیا جائے وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی سے منقول ہوا در بخاری شریف میں موجود ہو مصرف قرآن شریف سے شوت چاہیے جس کے تو ان کے برابر کوئی تو ان تربیس ہے۔ میں موجود ہو۔ درسالت سے خود مستعنی ہوں (۲) اور جب وہ نازل ہوں گے تو نی نہ رہیں گے ، تو دہ نبوت ورسالت سے خود مستعنی ہوں

ع ياالله تعالى ان كواس عهد أحليله معزول كرك امتى بناد عا؟

(۳) دوآیات کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ٹابت کی ممنی میں اور یہ دعویٰ کیا عمیا تھا کہ ان آیات کے بیمعنی بخاری شریف میں رسول کریم علیہ انصلوٰ ۃ والتسلیم اور حضرت ابن عباس سے منقول ہیں۔وہ آیات سہ ہیں:

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ طُوَآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيْنَ (مَا مَده: ١١٠) إذْ قَالَ اللهُ يَعِينُسَى إِنِّي مُتَوَ قِيبُك وَرَافِعُك إِنَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ( آلَ عَران: ٥٥)

رياي برضا بكديع ي

( ۴ ) پیسوال بھی کیا گیا تھا کہ حضرِت امام مبدی کا ظہوراور د جال کا ہونا قر آن شریف میں زورے یانبیں؟اگر ہے توکس آیت میں ہے؟ اورا گرقر آن شریف میں نبیس ہے تو وجہ؟ ہٰ ور بستی کے باشندے ایعقو ب<sup>ہا</sup>لی خان صاحب نے ۱۵ ررمضان المیارک ۱۵ سا**ا دی**ں ، ہج بیرُوا شفتا کی شکل دے کر ہر یلی شریف روانہ کردیااور گزارش کی کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جدم ۔ ج<sub>اب</sub>ے ہے مشرف ہوؤں گا۔ بیصورت تا خیر کئی لوگوں کا ایمان جا تا رہے گا۔ وہ انھیں اپنی راہ پر إِيَّا يَا يَا مِهُ كَارِاعِلُي حَفِرت كَ خَلْف أكبر ، حجة الاسلام حفرت علامه مفتى محمر حامد رضا خال قدل ر <u>و نے اس کا بڑا م</u>لل مفصل جوابتحریر فرمایا۔ جو ۲۴ ررمضان السبارک ۱۳۱۵ هه بروز دوشنیه ية يحيل كومبنجااورة ريخي نام' الصارم الرباني على اسراف القادياني "موسوم بوالسام حضرت مولا نامفتي محمد عبدالرحيم نشتر فاروقي صاحب " فآوي حامدييه " كي تقديم ميس كنصة جيس : ' جِهَ الإسلام كابيم عركة الآرافق كل ماه تامه' تحفهُ حنفيهُ 'عظيم آباد پثندر جب المرجب ١٩٠١هـ/١٩٠١ ، مِن بِعنوان'' فتوی عالم ربانی ، برمزخرفات قادیانی'' شائع ہوا۔ جس نے قصر قادیا نیت میں زلزلہ برياً مرديا \_اس ونت آپ كې عمر ۲۳ رسال تقي ،مرز اغلام احمد قادياني اس ونت زند ه قعاا دراپيغلمي جازے برمض مرشیخوانی کررہاتھا۔ بعد میں بیتاریخی فتوی "الصارم الربانی علی اسراف القادياني" كنام ي كمالي شكل ميس رضوى يريس بريلي شريف سي شائع موا- " ٥ \_ اعلی حصرت اس رسالد كے علق عفر ماتے ہيں: " سلے اس ادعا ے كاذب كى نسبت سہاران يورت سوال آيا تعايب كايك مسوط جواب ولداعز ، فاضل نوجوان ، مولوى محمه حامد رضا خال حفظه الندتعاليٰ نے لکھااور بنام تاریخی '' الصارم الربانی علی اسراف القادیانی 'مسٹی کیا۔'' ۲ \_ راقم کےمطالعہ میں 'الصارم الربانی'' کا جونسخہ ہے وہ' انڈین اسلامک مشن' ممبئی ۳ کانشر

التذعان لے لکھا اور بنام کاری الصارم الربانی می الراف العادیات کی گیا۔ است التخاص کے مطالعہ میں ' الصارم الربانی '' کا جونسخہ ہے وہ' انڈین اسلا کم مشن' ممبئ ساکانشر کردہ ہے۔ اؤیشن پانچوال اور سن اشاعت صفر المنظر ۱۴۴۱ھ/ ۱۰۰۰ء ہے۔ بید سالہ ۱۸ مفات پر مشتمل ہے۔ اس میں پانچ مقد مات اور پانچ بی تنبیبات ہیں۔ استفتامیں مذکور پہلی من باتوں کا جواب تین تنبیبات کے تحت دیا گیا ہے۔ چوتھی اور پانچویں میں قادیانی کے سے من باتوں کا جواب تین تنبیبات کے تحت دیا گیا ہے۔ چوتھی اور پانچویں میں قادیانی کے سے موثود ہونے کے دعوے کا روفر مایا گیا ہے۔ اور آخری سوال کا جواب ' جواب سوال اخیر' سرخی کے تحت ہے اور آخری سوال کا جواب ' جواب سوال اخیر' سرخی کے تے ہے اور آس پر رسالہ کا اخترام ہے۔

پیدساله رد قادیانیت میں بڑی اہمیت و وقعت کا حامل ہے اور جن امور کو لے کریپ فرقہ سادہ وج مسلمانوں کوفریب دیتا ہے ان امور کا اس رسالہ میں خوب مدل ومفصل اور تسلی بخش جواب

ر ای در ضا بک ریویی

دیا گیا ہے۔ حضرت جمت الاسلام نے جومقد مات ذکر کیے ہیں وہ بہت ہی کارآ مد ہیں اور بازان اللہ ہزاروں گمراہیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ لہذا پہلے ان مقد مات کی تلخیص پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تنبیہات خسہ کے بعض مندرجات بھی ذکر کیے جائیں گے۔

مقدمهُ اولیٰ:

اگررسول الدُسلی الله تعالی علیه وآله وسلم اپنی شریعت ہے مجملات قرآن عظیم کی تفصیل نہ فرماتے تو قرآن یوں ہی مجمل رہتا اور اگر ائمہ مجتبدین مجملات حدیث کی تفصیل نہ کرتے تو حدیث یوں ہی مجمل رہتی اور ای طرح ہمارے اس زمانے تک کہ اگر کلام ائمہ کی علاے مابعد شرح نہ فرماتے تو ہم اے مجھنے کی لیافت نہ رکھتے۔

توبیسلسلهٔ بدایت رب العزت کا قائم فرها یا بوا ب بجوائو رنا چاہ وہ ہدایت نبیں چاہتا بلکہ کملی گراہی کی راہ چل رہا ہے ۔ ای لیے قرآن عظیم کی نسبت فرها یا گیا، یُضِلُ پہ کیراً وَیَخْدِی پہ کیراً ایعنی الله تعالی ای قرآن سے بہتیروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کوسید می راہ دیا ہے۔ توجو فرکورہ سلسلہ ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، وہ بفضلہ تعالی ہدایت پاتے ہیں اور جوسلسلہ تو رہی بجھ کے بحروے قرآن عظیم سے خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ چاہ

سهای برضا بکد دیوی ( 506 ) ( ی ال ملام نبر یا ۲۰۱۰ )

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: قریب ہے کہ کھا سے لوگ آئیں جو
تم ہے قرآن عظیم کے مشتبر کلمات سے جھڑئیں گےتم آئیں احادیث سے پکڑو، کہ حدیث والے
قرآن کوخوب جانتے ہیں اور امام سفیان بن عیمینہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: آلئیں نیٹ کہ مُضِلَةٌ إِلَّا لِلْفُقَهَاءِ یعنی حدیث مُراہ کرنے والی ہے گرائمہ مجتبدین کو۔ وجہ وہی ہے کہ قرآن مجمل ہے جس کی تشریح انکہ مجتبدین نے کی۔
مجمل ہے جس کی توضیح حدیث نے فرمائی اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح انکہ مجتبدین نے کی۔
توجوائمہ کا دامن چھوڑ کرخود قرآن و حدیث مجھنا چاہے گا بہے گا اور جو حدیث چھوڑ کرقرآن مجید
ہے مطلب حاصل کرنا چاہے گا وادی صلالت میں بیاسام ہے گا۔

(حفرت ججة الاسلام تاكيدفر ماتے بيں)خوبكان كھول كرمن لواورلوح دل بِرنقش كرد كھوكه جے كہتا سنوبم اماموں كا قول نبيں جانے جميں توقر آن وحديث چاہيے جان لويد كمراہ ہے اور جے كہتا سنوكہ بم حديث نبيں جانے جميں صرف قرآن دركارہے جھادكہ يہ بددين خدا كا ديمن ہے۔

پہلافرقہ جو کہتا ہے ہم امامول کا قول نہیں جائے ہمیں توقر آن وصدیث دکھاؤو واس آیت قرآنی کا مخالف ہے کہ فیسٹلُوْ آ آخل اللّهِ کُواِن کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اوردوسرا گروہ جو کہتا ہے ہم صدیث نہیں جائے ہمیں صرف قرآن درکار ہے وہ اس آیت کا مکر ہے کہ لِتُبَیّنَ لِلنّایس مَا نُوْلَ اِلْدُہِمْ ۔
لِلنّایس مَا نُوْلَ اِلْدُہِمْ ۔

ا پنی بگزتی بنانے کو پہلے ہی دروازہ بند کرتے ہیں کہ میں صرف قر آن شریف سے ثبوت جائے۔ جس میں عوام کے سامنے اپنے دل ہے مطلب گڑھنے کی گنجائش ہو۔

مانی ہوئی باتیں چارفتم کی ہیں۔اوّل: ضروریاتِ دین جن کامنکر کافرے۔ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتریا جماع قطعیات الدلالات وواضحۃ الافادات سے ہوتا ہے۔ جن میں نہ شیے کومنیائش ہونہ تاویل کوراہ۔

ودّم: ضروریات فربب اہل سنت جن کامنگر گمراہ و بد فدہب ہے۔ان کا ثبوت بھی دلیل تطعی ہے ہوتا ہے اگر جیہ باختال تاویل باب تکفیر مسدود ہوتا ہے۔

کی سے ہونا ہے ہر جہ ہا ہوں اوی ہا ہے۔ سوم: ثابتات محکمہ جن کا مشر بعد وضوح امر خاطی وآثم قراریا تا ہے۔ان کے ثبوت کودلیل لننی کافی ہے کہاس کا مفادا کبررا ہے ہو کہ جانب خلاف کومطروح وضعمل کردے۔ یہاں آ حادثی

ياحسن كا في أورتول سواد اعظم وجمهور علما سندوا في فان يدالله على الجماعة -

چبارم: ظنیات محتملہ جن کے منکر وصرف مخطی کہا جائے گاان کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کا فی ےجس نے جانب خلاف کے لیے بھی مخبائش رکھی ہو۔

ہربات کے ثبوت کے لیے اس کے مرتبہ کی دلیل چاہیے۔ ایسانہیں کہ بات تسم چہارم کی ہے اوراس کے لیے دلیل اس سے اعلیٰ مرتبہ کی طلب کی جائے ، جوفرق مراتب نہ کرے اورا یک مرتبہ کی بات کے لیے اس سے اعلیٰ درجہ کی دلیل مانچے وہ جاہل بے وقوف ہے یا مکارفیلسوف

#### ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقامے دارد گر فرق مراتب نه کن زندیقی

اور کسی بات کی بالخصوص قر آن عظیم بلکه حدیث ہی میں تصریح صریح ہونا تو اصلاً ضروری نہیں ہتی ہی میں تصریح صریح ہونا تو اصلاً ضروری نہیں ہتی ہتیں ہیں جن کا منکر یقینا کافر ہے گر بالتصریح ان کا ذکر آیات واحادیث میں بہت ایسی با تیں ہیں جن کا منکر یقینا کافر ہے گر بالتصریح ان کا جہل محال ہونا ، پیضروریات دین میں ہے ہے لیکن قر آن وحدیث میں اللہ عز وجل کے علم اورا حاطہ علم کا ذکر تو بہت مقامات پر ہے گرام کان وامتناع کی بحث کہیں نہیں ۔ اب آگر کوئی شخص معاذ اللہ باری تعالی کا جہل ممکن مانے تو کیا وہ صرف اس بنا پر کہاس امکان کا سلب صریح قر آن میں ذکور نہیں کا فرند ہے وہ خود کافر ہے ۔ تو جب ضروریات دین ہی کے ہر بریہ تعارور کیات پر یہ اصرار کہ جبی تھری صریح قر آن وحدیث میں ضروری نہیں تو ان سے نیچے درجہ کی بات پر یہ اصرار کہ ہمیں توقر آن بی دکھاؤ درند ہم نہ مانیں گری جہالت ہے یاصریح صلالت ۔

ال کی نظیر ہوں بھجی جائے کہ کوئی شخص کیے حضرت یعیٰ علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ زید کیے میں بناتا۔ بھے خاص قر آن دکھاؤ کہ ان کا وصال ہو چکا۔ قر آن مجید میں تو یہ آیا ہے و مسلام علیٰ یہ یہ یہ ہوں ہوں ہاتا ہے ہے خاص قر آن دکھاؤ کہ ان کا وصال ہو چکا۔ قر آن مجید میں تو یہ آیا ہے و مسلام علیٰ یہ یہ یہ گان و آن میں صراحة کتنے مرے گا) '' مات یکی'' تو کہیں نہیں آیا۔ تو اس احمق سے بھی کہا جائے گا کہ قر آن میں صراحة کتنے انہیا ہے کرام کے وصال کا ذکر فر مایا گیا ہے کہ خاص حضرت یکی کہا جائے گا کہ قر آن میں صراحة کتنے قر آن مجید نے تو انہیا ہی گئی کے گنائے ۔ قر آن عظیم میں صرف ۲ ارپیغیروں کے نام ذکور ہیں۔ تو قر آن مجید نے تو انہیا ہی گئی کے گنائے ۔ قر آن عظیم میں صرف ۲ ارپیغیروں کے نام ذکور ہیں۔ تو ایک عاقل کے نزویک جس طرح ہزاروں انہیا ہے کرام کا قر آن کریم میں اصلا تذکرہ نہ ہونے سے ان کی نبوت معاذ اللہ باطل نہیں تھر سکتی ای طرح وصال حضرت بھی اور حیات حضرت عیسیٰ علیما السلام کے ذکر نہ ہونے سے اُن کا وصال اور اِن کی حیات بے ثبوت نہیں ہو سکتی۔ ۸۔ مقلہ حدیث نالشہ:

جوفحض کی بات کامد تی ہواس کا بار ثبوت ای کے ذمہ ہوتا ہے۔ جوخو د تواپے دعوے کا ثبوت نہ دے اور دوسروں سے الٹا ثبوت ما نگمآ کچرے وہ پاگل ومجنون کہلاتا ہے یا مکار پرفنون۔ 9 مقدمہ کر ابعہ :

جو محض جس بات کا مدی ہواس ہے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی ۔ خارج از سائل رضا بکر ہویو) (509) ۔۔۔ بیاسام نبر کا دیور بحث بات کہ ثابت ہوتو مدگی کومفیر نہیں اور اگر ثابت نہ ہوتو اس کے خالف کومُفر نہیں ۔ ایک بات
میں مدگی کا بحث چھیڑ نا کر کی چال چلنا اور عوام کو فریب دینا ہے۔ مثلاً زید مدگی ہو کہ میں قطب
وقت ہوں اور جب اس سے ثبوت ما نگا جائے تو اپنے قطب ہونے کا تو بچھ ثبوت نہ دے بلکہ
بحث اس امر میں چھیڑ دے کہ اس زمانے کے جوقطب متھان کا انتقال ہوگیا۔ اس عیار سے بہل
کباجائے گا کہ اگر ان کا انتقال ثابت بھی ہوجائے تو اس سے تیرادعویٰ کیسے ثابت ہوجائے گا۔ کیا
ان کے انتقال سے بیرضروری ہے کہ تو بھی قطب ہوجائے۔ ما

مقدمه خامسه:

کسی نبی کا انتقال دوبارہ و نیا میں اس کی تشریف آوری کومحال نہیں کرسکتا۔ قر آن مجید کی سورۂ بقرہ کی آیت ہورئ ہوں سورۂ بقرہ کی آیت ۲۵۹ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات دی اور آپ ایک سوبرس اسی حال میں رہے اور بقدرت خداوندی لوگوں کی نگاموں سے پوشیدہ رہے۔ ایک سوبرس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھرزندہ فرمایا۔

ای واقعہ نے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکور ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں علیہ السلام کا واقعہ ذکور ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی ، اے میرے دب جھے دکھا کہ تو مردے کیے جلائے گا ، تو تھم ہوا کہ چار پرندے کو اپنے ساتھ بلالے پھر آھیں ذکا کر کے متفرق پہاڑ وں پران کے اجزار کھدے۔ پھر آھیں بلاو تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ چناں چد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے اور آھیں بھکم البی ذبح کر کے ان کے پراکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاباہم خلط کردیے اور اس مجموعے کئی جھے کر کے متفرق پہاڑ وں پررکھ دیے اور سرسب کے اپنے پاس رکھے۔ پھر آپ نے آواز دی کہ چلے آؤ۔ تو تھم البی سے بیفر ماتے ہی وہ اجزا ابرے اور ہر پرندہ کے اجزا علاصدہ علاصدہ ہوکرا پی ترتیب ہے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اور سے کی طرح کھل ہوکراڑ گئے۔ اا

راقم نے ان مقد مات کی نقل میں تلخیص بھی کی ہے اور کہیں کہیں پیرایہ بیان میں بھی معمولی تبد یلی ہے ذکر مقد مات کے بعد حضرت جمة الاسلام فرماتے ہیں: فقیر غفرلد المولی القدیر ان مقد مات قمس سے منکر شمس کے حواس درست کر کے بتوفیق اللہ تعالیٰ جانب جواب عطف عنان اور چند تنبیہوں میں حق واضح کو ظاہر و بیان کرتا ہے۔

حبيه اوّل : حضرت ججة الاسلام فرمات بين :حضرت عيسى عليه السلام ك بارے ميں يال تين مسكے بيں۔

سلداولی بیے کرندآ یقل کے مجے مندسولی دیے گئے، بلکداللہ تعالی نے آپ کو کر بہورعنود ے صاف سلامت بچا کرآسان پراٹھالیااورآپ کی صورت دوسر بے پر ڈال دی۔ یہودنے آپ کے رموك من ال كوسولى دى - بيام مسلمانول كاعقيده تطعيد، يقييد ايمانيد بهلى قتم كمسائل يعني مردریات دین سے ہے۔جس کامکریقینا کافر ہے۔اس کی دلیل قطعی اللہ تعالی کاارشاد ہے۔

اس کے بعدآپ نے سورؤنساء کی آیات نمبر ۱۵۷،۱۵۷،۱۵۸،۱۵۹،۱۵۹،۱۵۸ رذ کر کی ہیں۔ یہاں رمرف ان كالرجمة لكياجا تاب\_

اور ہم نے یہود پرلعنت کی برسبب ان کے كفر كرنے اور مريم پر بروا بہتان افھانے اور ان ے اس کنے کے کہ ہم نے قل کیا مسے عینی بن مریم خدا کے رسول کو۔ اور افھوں نے نہ اسے قل کیا نداے سولی دی بلکداس کی صورت کا دوسرا بنادیا حمیا ان کے لیے ، اور بے شک وہ جواس کے اے میں مختلف ہوئے ( کر کسی نے کہااس کا چرو توعیلیٰ کا ساہے مگر بدن عیسیٰ کا سانہیں بیدوہ نیں، کی نے کہا بلکہ وبی ہے ) البتداس سے خک میں ہیں، اٹھیں خود بھی اس کے تل کا تقین نہیں مريئ كمان كے بیچے ہولينا اور بالقين انحوں نے اتحل ندكيا بلك الله نے اسے اپن طرف اٹھا یادرالله غالب حکمت والا ہے۔ اور نہیں اہل کتاب سے کوئی مگرید کے ضرور ایمان لانے والا ہے منی براس کی موت ہے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر کوائی دےگا۔ ١٢ \_

مكلة ثانيه بح مفرت عيلى عليه السلام كا قرب قيامت آسان سے اثر نا اور دنيا ميں دوبار و غريف فرما موكر دين محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى مد دكرنا \_ بيد مسئله فتهم ثاني يعني فروریات خرمب اللسنت سے ہے جس کا مظر محراہ خاسر، بدخرمب فاجر ہے۔اس کی دلیل

الایش متواتر واوراجها ع الل حق ہے۔ الا

اس کے بعد حفرت ججہ الاسلام نے سم راحادیث نقل کی ہیں - یہاں ان میں سے صرف الماديث كاتر جميق كياجاتا ہے۔ حديث كانمبروى نقل كيا كميا ہے جو" الصارم الرباني "ميں ہے۔ صدیث اوّل جمیح بخاری و میحمسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہرسول الله ملی الله تعالی میں میں سے ہوگا۔ یعنی اس وقت کی تمہاری خوثی بیان سے باہر ہے کدروح اللہ تم میں اتریں، سر جي-الاسلامغيريان،

تم میں رہیں ہمہارے معین و مدد گار بنیں اور تمہارے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حدیث دوم صحیحین وجامع ترفدی وسنن ابن ماجد میں انہیں سے ہے کدرسول الله صلی الد تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں: قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک ضرور نزد کر آتا ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہوکر اتریں، پس صلیب کوتو ڑویں ، خزیر کوتل کریں اور جزید کوموتوف کردیں مے ( یعنی کافر سے سوا۔

اسلام کے کچو تبول نافر مائمی کے )اور مال کی کثرت ہوگی یہاں تک کدکوئی لینے والا نہ لے اُد یہاں تک کدایک سجدہ تمام دنیا اور اس کی سب چیز دن سے بہتر ہوگا۔ بیر حدیث بیان کر ک ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے :تم جا ہوتو اس کی تصدیق قرآن مجید میں و کھے لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میسیٰ کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پرایمان لے آئی مے۔ اس حديث چهارم بينج مسلم وسنن الى داؤوو جامع ترندى وسنن نسائى وسنن ابن ماجه مي عفرت

مذیفد بن اسید غفاری رضی الله تعالی عندے ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا: ب عند قیامت ندآئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں ندد کمولو۔ از آل جمله ایک دهوال ادر دجال اور دائبةُ الارض اورآ فتأب كامغرب سے طلوع كرنا اورعيسيٰ بن مريم كا ارْباد یاجوج ماجوج کانگلنا۔ ۱۵\_

مئلة ثالثه بحضرت عيسى عليه السلام كى حيات:

اس کے دومعنی ہیں۔ایک ہے کہ وہ اب زندہ ہیں۔ یہ مسائل قسم ثانی سے ہے جس مر خلاف نہ کرے گا مگر مگراہ کہ اہل سنت کے نز دیک تمام انبیاے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بحیانہ حقیقی زندہ ہیں۔ان کی موت مرف تصدیق وعدہُ البیدے لیے ایک آن کو ہوتی ہے۔ چر مید حیات حقیقی ابدی ہے۔ ائمہ کرام نے اس مسئلہ کو تعق فر مادیا ہے۔ اور اس مسئلہ کوسید نا الوالد انحقق ظد (ام احدرمنا) ني الني كتاب سلطنة المصطفى في ملوت كل الورئ من مفصل بيان فرمايات دوسرے بیکداب تک ان برموت طاری نہوئی بلکدزندہ بی آسان پراٹھا کیے سکتے اور بد نزول دنیا میں سالہا سال تشریف رکھ کر بعد اتمام لفرت اسلام وفات یا نمیں سے۔ بیسال فسی اخيرين سے ہيں۔اس كے ثبوت كواولاً اى قدر كافى بے كدرب عزوجل في فرمايا: وَإِنْ فِينْ أَلْهُ الْكِتْبِ إِلَّا لَيْوُ مِنْنَ بِهِ قَيْلَ مَوْتِه (سورهُ نساء :١٥٩) جس كَ تغير صحابي رسول معن ابوہریرہ وضی اللہ عندے گزر چکی \_ ( یعنی حدیث دوم میں ) مخالف نے اپنی جہالت ہے مرف جة الاسلام نبرى ال

بخاری شریف کی تخصیص کی تھی لیکن پیفسیر بخاری وسلم دونوں میں موجود ہے۔

شرح مشكوة شريف للعلامة الطبي ميس ب كدحضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے تقديق حديث كے ليے زول حضرت عيلى عليه السلام براس آيت ( وَإِنْ مِنْ اَعْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَغُ مِنَنْ بِهِ قَبْلُ مُوْمِةِ ﴾ ساسدلال فرما یا - کدالله تعالی فرما تا ہے کہ ہر کتا بی عیسیٰ کی موت سے بہلے ضروراس پرایمان لانے والا ہے اور وہ یہودونصاریٰ ہیں جو بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں ہول مح تو تمام روئے زمین پر مرف ایک دین ہوگا دین اسلام \_ نقلہ عنہ الملاعلی قارى في المرقات - يهي تغيير به سنديمج دوسر مصابي جليل الشان ترجمان القرآن حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے بھی مروی ہے جن سے خالف نے بخاری شریف میں قول موت حفرت عیسی منقول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بخاری کی شرح ارشاد الساری میں ہے کہ 'اس حدیث کوروایت کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند صدیث کی تقدیق قرآن ہے بتانے کے لیے آخر زمانے میں معزت میسی کے زول پردلیل لائے۔ فرمایا: تم چاہوتو بیآیت پرموزوان مین أهل الْكِتْبِ إِلَّا لَيْهُ مِنْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ال آيت كمعنى يدين كهركما لي ضرورا يمان لانة والا بي عيلى يران كى موت سے يہلے اور دو، وه كماني بي جواس وقت ان كے زمانے من موں مح توسارے جہان میں صرف ایک دین اسلام ہوگا اور ای پر جزم کیا حضرت این عباس رضی الله تعالى عنهمانے اس حدیث میں جوان سے ابن جریر نے ان کے شاگر درشید سعید ابن جبیر کے واسطے بے بسندی روایت کی (عربی سے ترجمہ)

اس کے بعد معزت عیلی علیہ السلام کے زندہ آسان پراٹھالیے جانے پرائمہ کرام اور مغسرین عظام کی کثیر تصریحات ذکر کی جیں ان جس سے چند کا صرف ترجم نقل کیا جاتا ہے۔ (۱) اِنّی مُتَوَقِیْك، قَابِضُك وَرَافِعُك اِنّی مِنَ الدُّنیا من غیر موت یعنی الله

عزوجل نيسى عليه السلام عفر مايا مَن تجماع إلى الدان الدونيات بغير موت دي المالون كادر تفسير جلالين للعلامة جلال الدين السيوطي)

(۲) عیسیٰ علیہ السلام آسان پراٹھالیے محتے ہیں اور اس کے بعد و فات دیے جائیں مے۔ (تغییر امام ابوالبقا عکبری)

(۳) وہ آسان پر اٹھالیے گئے ہیں ،اور اس کے بعد زمین پر اثر کر اور شریعت محمد سے کے مطابق حکم کر کے وفات پاکیں گے۔ (تغییر سمین تغییر فتو حات الہید)

(س) دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یعنی علیہ السلام زندہ ہیں اور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے کہ وہ عن قریب اتریں گے اور د جال گوٹل کریں گے۔ پھراس کے بعد اللہ عز د جل خصیں و فات دیےگا۔ (تغییر کبیر للا مام فخر اللہ ین الرازی)

(۵) آیت کریمہ قرآن قین آغلی الکینب الآید کی جوتفیر حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی وہی امام حسن بھری سے بطریق ابی رجا مروی ہوئی کہ انھوں نے فرمایا معنی آیت ہیں کہ تمام کتابی موت عیسی علیہ السلام سے پہلے ان پرایمان لانے والے ہیں اور فرمایا خداکی قسم عیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور اکثر اہل علم کا یمی فرہب ہے۔

( مدة القارى للامام بدرالدين محود أحيني )

مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ ان کتابوں ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھا لیے جانے پرعبارات نقل کی منی ہیں تفسیر معالم النز بل امام بغوی تفسیر عنایة القاضی و کفایة الراضی علامه شهاب الدين خفاجي ، تجريد الصحابه امام تمس الدير معبدالله محمد ذهبي ، كمّاب القواعد امام تاج الدین بکی ، اصابہ فی تمییز الصحابہ امام ابن حجر عسقلانی ۔ان تصریحات کے نقل کے بعد حضرت ججة الاسلام فرمات بين "يك قول جهور ب- اورقول جهور بي معتمد ومنصور ب، الجي شرح سحيح بخارى عدة القارى سے مرزا ذهب اليه اكثر اهل العلم بهي قول سطح ومرجح باور تول صحیح کا مقابل ساقط و نامعتبر \_ امام قرطبی صاحب منهم شرح صحیح مسلم ، پھر علامة الوجود امام ابوالعورتفير" ارشاد العقل السليم "من فرمات بين" الصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن و ابن زيد، هو اختيار الطبري. وهوا لصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سي يدب كرالدتعالى في آپ کوزنده بیدارا نمالیا ندان کا نقال موانداس دقت سوتے تھے۔جبیما کدامام حسن بقری ادر ا بن زید نے تصریح فرمائی ۔ اورای کوامام طبری نے اختیار کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنها سے بھی سیح روایت یم بے عدة القاری شرح بغاری می ب القول الصحيح انه رفع وهو حي سيح قول يه كدوه زنده الهالي عي ١٦ \_ تنبيه(وّم:

مرزاغلام احمد قادیانی کے خلیف نے اس امر پر که حضرت میسیٰ علیہ السلام وفات یا چکے ہیں دوآیات کریمہ سے استدلال کیا تھا۔ اس تنہیہ میں استدلال کا جواب دیا حمیا ہے۔

بَهُلَ آیت: فَلَمَّا تَوَقَیْتَنِی كُنْتَ آنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ط وَآنْتَ عَلَى كُلِّ بَیْ: شَهِیْلٌ (مائده: ۱۱۷)

ترجمہ: جب تو نے مجھے و فات دی تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔

ال استدلال كاجواب حضرت ججة الاسلام نے بددیا ہے كداولاً لفظ "توفى" معنى موت كے ليے فاص نبيل ہوال بعنى موت ہوجب بھی حضرت عيلى عليه السلام كى موت قبل نزول آيت علي اسلام كى كوت كرا ہے اللہ عنى موت ہوجب بھی حضرت عيلى عليه السلام كى موت قبل نزول آيت على بدوز قيامت عرض كريں گے۔

اس کے بعد ججۃ الاسلام نے آیت مذکورہ سے پہلے اور بعد کی آیات نقل کی ہیں جن کا ترجمہ بیاں رنقل کیا جاتا ہے۔

جس دن جمع فر مائے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو ۔ پھر فر مائے گا تہمیں کیا جواب ملا؟ ہولے ہمیں کی جہر نہیں بے تک تو ہی خوب جانتا ہے۔ سب چھپی با تیں ۔ جب فر ما یا اللہ نے اسے بیٹی مریم کے بیٹے یا دکر میر ہے احسان اپ اور پر (پھرا حسانات گنا کر فر ما یا ) اور جب فر ما یا اللہ نے اسے میٹی مریم کے بیٹے کیا تو نے کہد دیا تھالوگوں سے کہ بنالو جمیے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے سوا؟ بولا پاکی ہے تھے جمیے روانہیں کہ وہ کہوں جو جمیے نہیں پہنچتا۔ اگر میں نے کہا تو تھے خوب معلوم ہوگا ، فو جانتا ہے جو میر ہے جی میں ہوا در میں نہیں جانتا جو تیر ے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی خوب فرج بانتا ہے سب چپی با تیں۔ میں نے نہ کہا ان سے گر دہی جس کا تو نے جمیے تکم دیا کہ پوجو اللہ کو جو اللہ کو جو اللہ کو جو اللہ کو جو اللہ کو بی میں ان میں تھا۔ جب تو نے جمیے دفات مالک ہے میر ااور تم ہمارا اور میں ان پر گواہ تھا۔ جب تک میں ان میں تھا۔ جب تو نے بھے وفات دی تو تی میں ان میں تھا۔ جب تو نے بھے وفات دی تو تو ہی ان پر گواہ ہو ہے۔ اگر تو تھیں عذا ہے کر ہے تو وہ تیر ہے بند ہے ہیں اور اگر تو تھیں بخش دے تو بی خالب حکمت والا ہے۔ فر ما یا اللہ نے بید وہ دن ہے جس میں نکھیں کو تو ہے دکھی تو ہی خالب حکمت والا ہے۔ فر ما یا اللہ نے بیدوں کو ان کا تیج ۔

صاف صاف ظاہر وروش ہے کہ اوّل ہے آخرتک بیر ماری گفتگوروز قیامت کی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ عیلی علیہ السلام بھی وفات پائیں گے بی نہیں کہ ووز قیامت بھی وفات کاذکر نہر سکیں۔ ہاراعقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کوزندہ آسان پراٹھالیا گیا۔ پھر قریب قیامت نازل ہوں گے اور چالیس برس دنیا میں رہ کردین محمدی کی جمایت ونصرت فرمائیں گے۔اس کے بعد وفات پائیں محمد وفات دی ' ہمیں کیامضر ہے۔ پائیں محمد وفات دی ' ہمیں کیامضر ہے۔ پائیں محمد ہوت جہ الاسلام اس کے بعد فرماتے ہیں: شاید جاہل یہاں' قال الله ' اور' قال حصرت جمة الاسلام اس کے بعد فرماتے ہیں: شاید جاہل یہاں' قال الله ' اور' قال

منظنتك "من ماضى كے صيغه و كي كرية مجما كه يتوگزرى بوئى باتيں بيں اور قيامت كا دن الجي انہيں كرا ورقيامت كا دن الجي انہيں گزرا۔ حالال كه و فہيں جانتا كه كلام صبح ميں آئندہ بات كو جو يقينى ہونے والى ہے ہزار جگر ماضى كے ميغے سے تعبير كرتے ہيں ۔ يعنی وہ الي يقينی الوقوع ہے كہ گويا واقع ہولی - قرآن مجير ميں بہ كرشت ايسے كاور ہے ہيں ۔ اس كے بعد آپ نے قرآن تكيم سے متعدد مثاليس ذكرى ہيں ميں بہ كرشت ايسے كاور ہے اس كے بعد آپ نے قرآن تكيم سے متعدد مثاليس ذكرى ہيں جن ميں روز قيامت كے واقعات كومينہا ہے ماضى سے ارشاد فرمايا ہے۔

دوسرى آيت : إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّى مُتَوَ قِيْكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْنِيْنَ كَفَرُوا (آلَ مُران ٥٥٠)

ترجمہ: جب اللہ نے فر مایا: اے عیسیٰ میں مجھے وفات دینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا اور کا فرول سے دور کردینے والا ہول۔

اس آیت سے خلیفہ قادیانی نے بیٹابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقات دی اس کے بعد آپ کی صرف روح آسان پراٹھائی گئ۔

تفیر کیر میں ہے: آلایک تُکُلُ عَلى اتّهٔ تعالی یَفْعُلُ بِهِ هٰنِه الافعالَ فَاَمَّا کَیْفَ بِهُ هٰنِه الافعالَ فَاَمَّا کَیْفَ بِهُ هٰنِه وَقَلْ وَمَتٰی یَفُعُلُ فَالْاَمْرُ فِیه موقوف علی الدلیل ۔ وَقَلْ قَبَتَ بِالنّلیل انه حق بین آیت کریماس بات پردلالت کرتی ہے کہ الله تعالی حضرت عیمی علیه السلام کے قل میں یہ جملہ انعال فرمائ گا۔ (انھیں وفات بھی دے گا اور انھیں اٹھائے گا بھی) ربی یہ بات کہ کیے کرے گا اور انھیں اٹھائے گا بھی ) ربی یہ بات کہ کیے کرے گا اور کیل سے بیٹا بت ہے کہ آی زندہ ہیں۔

ابدهزت ججة السلام تونی کن دیر معانی کاذکرکرتے ہیں جو نفسرین نے بہل مراولیے ہیں۔

'' تونی '' کے معنی موت دینے کے علاوہ '' کسی چیز کو پورالین '' بھی ہیں۔ اس صورت ہیں

آیت کے معنی ہوں گے'' میں تمہیں مع جسم وروح تمام و کمال اپنی طرف اٹھالوں گا۔'' یہ معنی تغییر

بیر اور معالم النز بل میں بیان کیے گئے ہیں۔'' تونی '' کے معنی'' استیفا ہے اجل یعنی مدت

بری کرنا'' بھی ہیں۔ اس صورت میں آیت کا یہ معنی ہوگا کہ'' میں تمہیں تمہاری عمر کائل تک

بہنچاؤں گا۔ اور ان کافرول کے تل ہے بچاؤں گا۔ ان کا ارادہ پورانہ ہوگا تم ابنی عمر مقررتک پہنچ کراپئی موسی انقیر مقال کرد گے۔ یہ معنی تغییر بیضاوی

کراپنی موت انقال کرد گے۔ یہ معنی تغییر بین آ

"تونی" کے معن" نیند طاری کرتا" بھی ہیں۔اس صورت میں آیت کے معنی ہوں مے کہ بیل میں تم پر نیند طاری فر مادوں گا اورسوتے میں آسان پراٹھالوں گا کہ اٹھائے جانے میں وہشت لاحق نہوں ہے۔ ان خرور یہ معنی تعلیم میں انسیر مدارک ہنسیر کشاف اور تغییر ارشاد العقل میں ذکر کیے گئے ہیں۔ان معانی کے علاوہ اور بھی بعض وجوہ کلمات علامیں ذکور ہیں تو وفات کو بمعنی موت لیما اورائے لی از رفع تغیر اور یتا محض بے دلیل ہے۔ جس کا آیت میں اصلا پر نہیں۔ کا رحضرت ججة الاسلام نے ذکورہ تفاسر کی عمارات بھی نقل فرمائی ہیں لیکن بقصد اختصار یہاں نقل نہیں کی کئیں۔)

ظیف قادیانی نے رعواے وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دوآیات پیش کی تھیں اور یہ رعویٰ کیا تھا کہ یہ معنی حضور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حضرت ججۃ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ افترا ہے۔

ید دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے بھی مروی ہیں۔حضرت ججۃ الاسلام فرماتے ہیں: یہ بھی افترا ہے۔ انھوں نے ہرگز آیات کے یہ معنی نہیں بتائے۔ صفحات اُرشتہ میں ٹابت ہو چکا ہے کدان سے بہندی اس کا خلاف ٹابت ہے۔ ووای کے قائل ہیں کہ

ر ای درضا بکدر کے ای

عیسیٰ علیہ انسلام نے ابھی و فات نہ پائی ۔ان کی موت سے پہلے یہود ونصاریٰ ان پرایمان لائم مے۔ امام قرطبی ہے گز را کہ یہی روایت حضرت ابن عباس ہے تیج ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنبما۔ اس نے سیمی کہاتھا کہ میمعنی بخاری شریف میں فدکور ہیں۔حضرت جحة الاسلام فرماتے ہیں: یہ بخاری شریف پر افتر اے کہ اس میں یتغییر حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابن عہار ے مروی ہے۔ حالاں کہ اس میں بروایت ابن عباس صرف اس قدر ہے کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے فر ما يا: تمهاراحشر ہوگا اور پچھلوگ بائميں طرف يعني معاذ الله جہنم لےجائے جائميں گے يتومين وه عرض كرون كاجوبندة صالح عيسى ابن مريم نے عرض كيا كه يك ان بر كواه تھا جب تك ان میں موجود رہا۔ جب تو نے مجھے و فات دی تو ہی ان پرمطلع رہااورتو ہر چیز پر گواہ ہے۔اگر تو انھیں

عذاب کرے وہ تیرے بندے ہیں اورا گرتو انھیں بخش دیتو تو ہی غالب حکت والا ہے۔ اس حدیث میں مدعی کے اس دعوے کا کہاں پتہ ہے کہ آسان پر جانے سے پہلے دفات ہوئی اور صرف روح اٹھائی گئی۔ ۱۸ \_

تنبيه سوم:

ظیفہ قادیانی کی طرف سے بیسوال بھی کیا عمیا تھا کہ" جب حضرت عمیلی علیه السلام کانزول ہوگا تو وہ نبی نہ رہیں گے ۔ تو وہ نبوت ورسالت ہے خودستعفی ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کواس عبد ہ جلیلہ ہے معزول کر کے امتی بنادے گا؟"

حضرت ججة الاسلام فرماتے جیں که'ان نے فیشن کے سیحوں کا بیسوال اگرازراہ تادانی ہے تو محض سفاهت وجبالت بورند صرح شرارت وضلالت - حاش للد! نه وه خودمستعفى بول محل ندالتد عز وجل اخصیں معزول فر مائے گا نہ کوئی نبی معزول کیا جاتا ہے۔ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے اور ضرور محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے امتی ہیں اور ہمیشہ امتی رہیں گے، يسفيه ابنى حمانت ے نبى مونے اور محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے امتى مونے میں باہم منافات مجما بداس کی جہالت اور محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی قدر رفیع ہے غفلت ہے۔ وہنبیں جانتا کہ ایک عیسیٰ روح اللہ علیہ الصّلوٰ ۃ والسلام پرموتو ف نبیس ابراہیم ظیل الله، موی کلیم الله ، نوح نجی الله اور آ دم علی الله تمام انبیاء الله صلی الله تعالی علیم وسلم سب سے سب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور کانام یاک نبی الانبیا ہے۔ 19۔ اس کے شوت میں آپ نے دواحادیث اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۸ مادر ۸۲ رفق کی ہیں۔ جية الاسلام تمبري ١٠٠٠ رسابى ارضا بكدر يوي

تنبيهات چېارم وپنجم:

ان دونول میں حضرت جمۃ الاسلام نے مرزا قادیانی کے دعوا ہے سیحیت کار دفر مایا ہے جو آنھ صفحات پرمشمل ہے۔ یہاں تنبیہ چہارم کاصرف ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی نے دنیاوی شہرت و دولت حاصل کرنے کے خیال میں جہاں ہزاروں گل کلائے ،صدباجل کھیلےوہاں ایک ہلکا سان کے سیمی چلے کرحضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مرجمی مکئے۔ اب دہ کیا خاک اتریں گے اور کیا کریں دھریں مے۔جو کھے ہیں ہم ہی ذات شریف ہیں۔ہم ہی تأتل خزیر، ہم ہی کاسرصلیب، ہم ہی مسے موعود، گویاانہی کی مال کنواری ، انہی کا باب معددم ، احادیث متواترہ میں انہی کے آنے کی دھوم ، مگریدان کی نری ہوس ہاور حیات موت عیسوی میں ان کی مفتلوعبث ۔ (چندسطرول کے بعد فر ماتے ہیں ) بفرض باطل سیسب مجھ ہی ( یعنی یمی فرض کرلیں کہ حضرت عیسیٰ وفات یا گئے ) پھرآ خرتمہاری میسجیت کیوں کر ثابت ہوئی ؟ ثبوت دوادر اپ دعوے کی غیرت کی آن ہے تو صرف قر آن سے دو۔ وہ دیکھوقر آن کی بارگاہ سے محروم پھرتے ہو۔اچھادہاں ندملاحدیث ہے دو۔وہ دیکھوحدیث کی درگاہ ہے بھی خائب وخاسریلٹتے ہو۔ خیریہاں بھی ٹھکانہ نہ لگا تو کسی صحابی ہی کاارشاد ، کسی تا بعی ہی کااٹر ، کسی امام ہی کا قول ، کچھ آو پیش کرو کها حادیث متواتر و مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نے جونز ول میسلی کی بشارت دی ہے اس ے مراد کوئی ہندی پنجابی ہے۔ جہاں جہاں ابن مریم ارشاد ہے وہاں کسی پنجابن کا بحیمغل زادہ مراد ہے۔جب ایسے بدیمی البطلان دعووں کا کہیں ہے ثبوت ندد ہے سکو ہرطرف ہے نامید ہر طرح سے باطل توعوام کوفریب دینے اورالئے اچھلنے سے کیا حاصل؟ حضرت میچ مع جسم وروح یا مرف روح سے بعد انقال محتے یا جیتے جا محتے تمہیں اس سے کیا نفع اورتم پر سے ذلت بے ثبوتی کیول کر دفع ؟ تمهارا مطلب ہرطرح مفقود ،تمهاراادعا ہرطرح مردود \_ پھراس بےمعنی بحث کو چیٹر کر کیا سنجالو عے،اورعیسیٰ کی و فات ہے مغل کومرسل، پنجابن کومریم، نطفے کوکلمہ،اذل کوا کرم، بیای کو کنواری ،ادخال کودم کیوں کر بنالو گے؟ ۲۰ \_

جواب سوال اخير:

اس سرخی کے تحت فرماتے ہیں: اب ندر ہا مگر سائل کا حضرت امام مہدی واعور دجال کی بہ نبت سوال ۔ بتو فیق اللہ تعالی اس کے جواب لیجیے (قولہ ) ۔ حضرت امام مہدی اور دجال کا ہونا

ر مائل، رضا بکدر ہویو) (519) رضا بکدر ہویو)

قرآن شریف میں ہے یانہیں؟ (اقول) ہے اور بہت تفصیل ہے۔ (قولہ)۔ ہے تواس کی آیت ؟ (اقول)۔ ایک نہیں متعدد۔ دیکھوسور ۂ والنجم شریف کی آیت تیسری اور چوتھی۔سور ہُ فتح شریف کی آخری آیت کاصدر ،سور ہُ قلب القرآن مبارک کی پہلی چارآیتیں۔وغیر ذٰ لک مواقع کثیر ہ۔ جواب دوم: دیکھومقد مداولی۔

جواب سوم:

قادیانی کانکانا، اس کاعیسی موعود موناقر آن شریف میں ہے یانہیں؟ اگر ہے تواس کی آیت کاورنہیں تو وجہ؟ کذلک الْعَذَابُ طو وَلَعَدَابُ الْاَحْدَةِ الْكُولَةِ كَانُوا يَعلمون الله علم وارتبیں تو وجہ؟ کذلک الْعَذَابُ طو وَلَعَدَابُ الْاَحْدَةِ الْكُولَةِ كَانُوا يَعلمون الله فاتمه میں فرماتے ہیں: الحمد للله که بیختم جواب ۲۲ ررمضان المبارک روز جان افروز وو شنبه ۱۳۱۵ ها وکوئله پوش اختام اور بدلحاظ تاریخ "الصارم الربانی علی اسراف القادیانی" تام ہوا۔ وصلی الله تعالی علی سراف القادیانی" موالی والله وصلی الله تعالی علی الله تعالی الله المحد الله وحمد الجعین ۔ وآخر دعو نا ان الحمد لله رب العالمین ۔ والله سیانہ وتعلمہ جل مجد واتم واتھم۔

اوراس مضمون کی بیداختا می سطور ۲۲۰ زی الحجه ۱۳۲۸ ہے بروز جمعهٔ مبارکہ لکھی جاری الحجہ بیں۔ارادہ بیر تھا کہ اس رسالۂ مبارکہ بیل جن کتب تفاسیر واحادیث کے نام آئے ہیں ان بیل سے جوجامعہ نور بیر ضویہ بیل دستیاب ہیں ان کی جلد ،سفحہ اور مطبع کی نشان دہی بھی کردی جائے۔
لیکن اس اراد ہے کی بحیل نہ ہو گئی۔ آئندہ جوصاحب بھی اس کی اشاعت کریں وہ اس امر کو کموظ کر سے میں کوں کہ میہ تقاضائے وقت ہے۔اللہ تبارک و تعالی حضرت ججۃ الاسلام علامہ مفتی محمد حامد رضا خال علیہ الرحمہ کی تربت انور پراپنے ضل وکرم کی بارشیں فر مائے۔ آئین!

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدناً و مولاناً محمد وآله وصبه اجمعين . برحمتك يا ارخم الراحمين .

مصادرومراجع

(۱) اعلیٰ حطرت امام احمد رضاخال، فناویٔ رضویه، ج۲ مِس۲۹۹ نِشر کرده رضاا کیڈی ممین (۲) حطرت صدر الشریعه مجمد امجد علی اعظمی ، بهار شریعت ، ج اقل مِس ۲۱ ، رضوی کتب خانه باز ارمندل خال بریلی شریف

(٣) حطرت يرزاده اقبال احمدفاردتي ، فكرفاردتي من عسمه أشركرده مكتبه نبويدي بخش رود الامور

(۷) حضرت ججة الاسلام، الصارم الرباني بص ٦٤ ، نشر كرده اندُّين اسلامك مشن مبئ ٣ (۵) حضرت مفتی عبدالرحيم نشتر فاروقی ، تقذيم بر فناوی حامد به ، ص ٩٨ ، ناشر اداره تصنيفات رضابر بلی شريف

الصارم الرياني بص٢ ١٠١ (۲) فآويٰ رضوييه، ج٢ جس ٢٩٨ (2)(۸)حواله زكور من ۱۲۲۱ حواله مذكور بص ۱۳ (9) حواله مذکور عن ۱۵\_۱۵ (١٠) حواله ذكور من ١٣ (11) حواله فذكور اص ١١ (۱۲) حواله مذكور من ۱۱\_١ (Im) (۱۳) والهذكوريص ۱۸ (١٥) حوالهذكوري ٢٠ حواله ذكور م ٥٣ تا ٥٣ (١٦) والدركوري ١٦٠ ١٢) (14) حوالهذكور اص٢٥ (۱۸) حواله ذکوروس ۸ ۲ (19) حوالهذكور السكال (٠٠) حواله فذكور من ٢١- ٢٢ (ri)

公公公

## سدالفرار:ایک مطالعه ایک جائز ه مفتی جمیل احمد قادری، پینه

نام كتاب: سدالفرار

مصنف: جمة الاسلام حضرت علامه حامد رضا بريلوى قدس سره

مفحات: ۲۰۸

سناشاعت: باراول ۱۳۳۳ هاردوم ۲۰۰۹

آج ہے تقریباایک سوبرس پہلے امام احمد رضا کے عہد زریں میں ، دیگر کئی مسائل کی طرح جمعہ کی اذان ثانی کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ'' آیا یہ اذان اندرون مسجد ہو یا خارج مسجد؟''امام احمد رضا نے مجد دانہ شان ہے اس کا تفصیلی ، مسکت اور تشفی بخش جواب مرحمت فرما یا ، کہ جمعہ کی اذان ثانی خارج مسجد سنت ہے ، کہ بھی عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانے کا معمول ہے ۔ اس کے برخلاف مسجد کے اندراذان ، خواہ جمعہ کی ہویا کوئی اور ، مکروہ ہے ۔ اور یہ جواب اتناواضی اور محقق تھا کہ اس میں غورو تامل کی کوئی مخبائش ہی نہ تھی ۔ فراوی رضویہ ج ۲ ، ص ۲۹۸ تا ۲۹۸ می ربانانے کی میں وہ فتو گی آج بھی اس آن بان کیساتھ موجود ہے ۔

اہل سنت کے تقریباتمام طقے میں جہاں اس کے خلاف عمل جاری تھا،اصلاح کرلی مئی۔

یعنی منبر کے پاس اذان دینے کی بجائے خارج مسجداذان دی جائے گئی۔

لیکن ایک مخصوص دائر ہے میں ای پر انی روش اور سابق رواج کو باتی رکھا گیا۔ یعنی خطبے کی اذان خطیب کے رو برومنبر کے سامنے عین محبد کے اندر ہوتی رہی۔ حالانکہ امام احمد رضا کے فتوے کے بعد پچھ عرصے تک وہاں بھی اس پر عمل ہوا کیکن پھر بند ہوگیا۔ اس پر استقرار باتی نہیں رہا۔ شہز اد کاعلی حضرت، ججة الاسلام مفتی حامد رضا بریلوی فرماتے ہیں۔

(522)

حجة الاسلام نمبريه العجاء

"کی جمع قبول کر کے عدول کیا۔ اور فتند آنگیزی ہے کام لیا اور مسئلہ دینیے کو اپنی سر بنگی کا جھٹر اگردیا" (سدالفرار ہس ۱۸)

اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، کن وجوہ کی بنا پر ایسائی گیا، جہة الاسلام کے حق نگار قلم نے پچھے عقدہ کشائی کی ہے، فرماتے ہیں:

"سکداذان تانی جمع بھی آج کانبیں۔ یبال (بر پی شریف میں) عملی طور پر قرنوں سے دردازہ مجد پر بہوتی، اطراف کے علائے کرام بمیش تشریف ال کئے اور منکر ند ہوئے۔ باکیس برس ہوئے اس کا فتو کی بلگرام گیا، مار برہ شریف پہنچا، بڑھ لے بھیا بھر ۲۲ھ کے "مخفہ حننے" میں چھپا، ملک میں شاکھ براہ تحفہ سب حضرات کے یبال جاتا تھا۔ نڈ نزشته اکا برنے زبان بلائی ند بسماندہ اصاغر نے کان، یبال کہ کہ اب حال میں بعض مکار، تقیہ فروش، وہا یول نے ایک تازہ ذکر اصاغر نے کان، یبال کے کہ اب حال میں بعض مکار، تقیہ فروش، وہا یول نے ایک تازہ ذکر اقدی حضور پر نور سید عالم سائن نے ہے آزار پاکر چند تادان جابول کو ابھارا۔ ادھرایک مجد دی انتشاب کے متعدد اشخاص نے سرکار قادری کی غلامی وبندگی سے شرف دارین حاصل کرنے کو انتشاب کے متعدد اشخاص نے سرکار قادری کی غلامی وبندگی سے شرف دارین حاصل کرنے کو تجدید بیعت کی۔ حالا تکہ نہ یبال خبرتی ۔ نہ ان طالبان خدانے تذکرہ کیا۔ سلسلہ علیہ عالیہ فوشیہ میں داخل ہونے کی درخواست جیسے بڑاروں بندے کرتے ہیں انہوں نے بھی کی، اور مقبول ہوئی۔ گر جہال جہل وقعد مدکافر تی کیا حیری مرید کی ذریعہ تاؤنوش ہو، وہ زبین وآسی میں میاں جو نے کی درخواست جیسے بڑاروں بندے کرتے ہیں انہوں نے بھی کی، اور مقبول ہوئی۔ گر جہال جہل وقعد مدکافر تی کیا جی میں میری ذریعہ تاؤنوش ہو، وہ زبین وآسی میں وہ تیز ور کھتے نہیں۔ تبدیل وقعد مدکافر تی کیا حال ہیں؟

شہد، ہم ہوا۔ اور کسی کی وہابیت ، کسی کی پیریت ، بعض کی جبالت ، بعض کی عصبیت ، چاروں مل کئیں ، کنی بقطے تبول کر کے عدول کیا۔ اور فقنہ انگیزی سے کام لیا اور مسکلہ دینیہ کو اپنی سر بھی کا جنگز اکردیا۔

آ نرپلی بھیت کا سوال کھنٹو اور رام پور گیا کھنوے جواب خلاف مراد پایا۔ دوسری جگہ کھل اربع تقریباً بھیت کا سوال کھنٹو اور رام پور گیا کھنٹوے خفرات نے اپنی عقل شریف ہے کام لیا وہ بھی اس وجہ سے کے صوری مقابلہ ومعارضہ ایک دوسرے نی علم سے تھا۔ وہا بیہ خلاھ ہم الله تعالیٰ کہ مارسر کوفتہ ودم بریدہ کی طرح عمروں سے بیج وتاب میں شھے۔ آئیس سرا تھانے کا موقع ملا۔ بھر الحمد نند وہا بیہ وحاسدین ، یا ان کے ورغلائے ہوئے جالمین ، بدر کم جالمیت تعلید آیا ، کے مہمکین بی خلاف ہوئے۔ اور آفاق واطراف کے اہل علم وایمان اپنے محبوب مائینی بھی کسنت پر عامل ہوئے '(سدالفرار جس کا ۱۸۰۸)

بلکها پنوں کا بیا ختلاف اس قدرسراٹھایا کہ خدا کی پناہ! اجمیر معلیٰ کی ایک علمی شخصیت ،سید فضل اُمتین صاحب چشتی نے اپنے محتاط قلم سے حالات کی جوعکاس کی ہے وہ ملاحظہ کے قابل ہے۔ سید صاحب رقمطر از ہیں :

'' دونوں جانب سے دایک چیش ہوئے ، وضاحت کی مئی ایکن اتفاق رائے نہ ہوسکا۔ اور اس مسئلہ پرتحریر وتقریر کا سلسلہ جاری رہا۔ اور کتابوں کی اشاعت بار بار ہوتی رہی اور تائید وتر دید کے موقف پر ہرفریق قائم رہا'' (سدالفرار ہص۲)

بات اپنوں کی تھی، مسلہ بھی ایمانی یا اعتقادی نہیں تھا۔ لہٰذا احیائے سنت کا جذبہ لیے مجدد اسلام کا قلم اپنا کام کرتارہا۔اورایک مقام پرخلوص ومجت کا پھول برساتے ہوئے یوں رقسطراز ہوا: ''مسلمان بھائیوایہ دین ہے کوئی دنیوی جنگڑ انہیں۔ دیکھ اوتمہارے نی مان نیالیا کی سنت

كياب تمهارى ذبى تتابون من كيالكماب؟

حفزات علائے کرام ہے معروض : حفزات! احیائے سنت آپ کا کام ہاں کا خیال نفر مائے کہ آپ ہی کا کرنا ہے آپ کے دب نفر مائے کہ آپ ہی کا کرنا ہے آپ کے دب کا حکم ہے اتعاونواعلی المہر والتقویٰ ''اوراگر آپ کی نظر میں یہ مسلم حجے نہیں ، تو غصہ کی حاجت نہیں بے تکلف بیان جی فرمائے! اوراس وقت لازم ہے کہ ان وسول سوالوں کے جداجدا جواب ارشاد ہول۔ اوران کے ساتھ مان پانچ سوالوں کے بھی۔

ا۔اشارت مرجوح ہے یا عبارت؟ اوران می فرق کیا ہے؟

٢ \_ كي محمل صريح كامقابل موسكما يع؟

۳ تصریحات کتب نقه کے سامنے کی غیر کتاب نقدے ایک استنباط پیش کرنا کیا ہے؟ خصوصا استنباط بعید یا جس کا منتا بھی غلا۔

م خنی کوتمر بحات فقد منی کے مقابل کی غیر کتاب منی کا چی کرنا کیسا ہے۔

٥ قرآن مجيد كى تجويد فرض مين ب يانبيس؟ اگر بتوكيا بهندى علاء بجالات بي، ياسو

مِي كَتَنَّ \_ جِينُواتُوجِروا\_

( فآوي رضوية قديم نسخه جلدوم من ١٩٣٠)

سوال نمبر ۵ بظاہرائے موضوع سے جداگانہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کی بحث میں تجوید قرآن کی بات کہاں ہے آگئے لیکن راقم (جمیل احمد قادری) کے خیال میں بیا ہے موضوع سے مر بوط سوال ہے، سوال کیا۔ سوال کے بیرائے میں مشفقانہ جواب ہے کہ جب تجوید جسیا فرض میں ہر قاری قرآن بجانبیں لاتا۔ بلکہ ہندی علماء کی بڑی تعداداس میں چھے نظر آتی ہے جب عالم دین فرض میں کی ادائیگ سے قاصر نظر آتا ہے۔ تو ہر عالم سے بیتو قع کر نااور کہنا کہ اذان شانی فارج مجدست تھی تو فلال فلال عالم نے کیوں نہیں اس بر مل کیا کرایا۔ کسے درست ہوسکتا ہے، فارج مجدست تھی تو فلال فلال عالم نے کیوں نہیں اس بر مل کیا کرایا۔ کسے درست ہوسکتا ہے، فیز علاء ہندوستان کی اکثریت کا جب فرض میں تغافل کا بی عالم ہے تو ان سے کی سنت کے احیاء کا

ر مای در خدا بکر دی یا (جد ال ملام نبر کاری)

سوال کتناعجیب ہے۔

آمدم برسر مطلب، سدالفرارنامی کتاب ردو تنقید کا ایک ایبا گرانمایه، فقید المثال اور رہنما علمی اثاثہ ہے۔ نبان علمی اثاثہ ہے۔ بس کی ایک ایک سطر سے فقاہت وبصیرت کی شعاعیں پھوٹی نظر آتی ہیں۔ زبان وبیان کی عظمتوں کے ساتھ مراتب شامی کا جو ہر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ صاحب کتاب خود فراماتے ہیں:

"مئلہ اذان میں بدایونی تحریر کا جواب منیر کہ اُدھر کی بے حد بخت زبانیاں دیکھ کر مناسب تھا اس کا تاریخی نام بیہوتا" سدالفرار علی المصید الفرار" محر بعونہ تعالی ہم اکل روش نہ چلیں ہے۔ خصہ کے جواب میں کا محل سے لیس ہے، لہذا زبر دبیتات میں اس کا نام بیہو" ناز برداری جوربدایون" (سدالفرار اندرونی سرورتی)

صرو تحل: اورواقعی ، مواجعی یمی ، مقابل نے ایک جگہ ججۃ الاسلام کولکھا کہ: ''فوائے بدایوں کی اردومنظر اسلام ہی کے کسی طالب علم سے پڑھ لیتے۔ اگرشس العلوم کی شاگر دی سے عار تھی۔''

یعنی مقابل کے نزدیک ججۃ الاسلام کواردوکی عبارت بیھنے کی لیافت نہیں ، لہذا انہیں چاہے کہا پنے مدرسہ منظر اسلام کے کسی طالب علم سے پڑھ لیتے یعنی اتنے گئے گزرے اور جاہل ہیں کہ منظر اسلام کا طالب علم انہیں اردو پڑھائے۔

دوسری جُکُه لکھا:

" پھروی کہنا پڑتا ہے کہ کسی طالب علم سے فتوائے بدایوں سبقا سبقاً پڑھئے۔" (سد الغرار مص ۲۸)

یہ وہ مقام تھا کہ بڑا سے بڑا برد باربھی صبر وحلم کا دامن چھوڑ دیتا۔ جواب آ ںغزل کے طور پر مقابل کی وہ درگت بنا تا کہ دیکھتے بنتی لیکن واہ رے رحمۃ للعالمین کے سچے نائب ، نہ غصے کا اظہار نہ لعن طعن کی روش بلکہ نہایت نرمی اور کمال شجیدگی ہے فر ما یا توبیفر مایا کہ:

اولا جناب والافتوائے بدایوں تو خود مفتی ہی آج تک نہ سمجھے ہم با آں کہ رد کررہے ہیں اے حتی الوت کلام ممل ولغو محض ہونے ہے بچاتے ہیں کہ غلط تو ہے ہی۔ جنون تو نہ اور آپ ہر باراے معنیٰ مے معطل اور نغوم ممل کر لیتے ہیں الخ، (سد القرار ،ص ۷۸)

حضور ججۃ الاسلام نے مخاطب کو جناب والا اور مفتی ،تحریر فر مایا ، بلکدایک مقام پر تونہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے دعائے خیر فر مائی ہے۔ ملاحظہ ہوں دعائے عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے دعائے خیر فر مائی ہے۔ ملاحظہ ہوں دعائے

سهای ارضا بکد یویو) (525) در الاسلام فریدادج.

''اے اللہ! اے محد رسول اللہ سائنظ بلا کوئٹ کے ساتھ جینے والے یہ تیرا مبارک مبینہ رمضان،مبرک رات شب جمعه اورمبارک وتت رات کا مکث اخیر ، معدقداین مجبوب سیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا که جمارے جمائی اینے بندے ، ۔۔۔ (مقابل کانام لیکر) کوانصاف وا تباع حق کی توفق دے۔ اور جارے ذات میں کی اصلاح فرمادے الخ'' (سد القرار من ٥٨)

اورد عاہے چندسطر میلے ہے:

''ہمارےمعزز،گرامی برادر،حضرت مولا تا''

کیا پیگالیاں سن کر د عائمیں دینے والے پیغیبر کی سچی اتباع نہیں ہے۔

مقابل نے ایک جگدا پن تحریر میں آئیندد کھنے کی بات کی ہے۔ اور محاورے میں آئیندد کھانا جن معانی میں بولا جاتا ہے اہل علم مخفی نہیں۔ یہ سی اجھے معنیٰ میں نہیں بولا جاتا مخاطب کواس کی اوقات وحیثیت یا درلانے کے لیے، یاس کے ان کر تو توں کوجنہیں وہ ظاہر کر تانہیں جاہتااس کے سامنے بیان کرنے کو پیماور ہ بولا جاتا ہے۔ مقابل کی مراد بھی اس محاورے سے ایک ہی ہے۔

جة الاسلام ني بهي اس محاور ب كواستعال فرما يا بيكن بالكل بى الكُمعنى مين جس س نە خاطب كى تىنقىص شان ہوتى ہے، نەاس كى دل آ زارى كا كوئى پېلونكلتا ہے۔ بلكه اخلاص اور محبت ک خوشبومحسوس ہوتی ہے، ملاحظہ بوحضرت کاارشاد:

" برادرم! كهدد يا تقاكه كجه لكيت و آئيزما مند كهليا يجيح كمآب كويادر به كماآب

كون ين آپ نے نه مانى اور و بى دن چيش آيا" (سد الفرار، ص عد)

مقابل نے ایک جگر طیش میں آ کر لکھا ہے:

" آپ توا سے حواس با خمة ہو گئے ہیں کہ کوئی بات محکانے کی کہتے عی نہیں'

اس جملے میں جہ الاسلام کوحواس باختہ کہا گیا ہے۔ جوان کی عظمت شان کے لیے گالی سے

كمنبيل بكين ادهر عصاف جواب تحرير فرماياكه:

''مِن تو نه کهونگا مگر آپ خود بی اپنی عبارت شریفه د جرا لیجئے که آپ تو ایسے حواس باخت

الخ" (سدالفرار م ۸۷)

تحقیقی میدان میں مدمقابل کی قلابازیاں، فراروگریز اورالٹی سیدھی تاویلیس اس قشم ک تھیں کہ واقعی اے اگر حواس با ختہ کہا جاتا تو بے جانہ تھا۔ مگر حجۃ الاسلام کے وقار وتمکنت اورعکم محة الاسلام نمبر ١١٠٠ (526)

سه مای مرضا بک ریوبو

وطم نے صاف انکار کردیا کہم کہتے ہوتو کبو۔ میں تونہ کہوں گا''

حرمت ما وات: اس قلمی مناظر ہے میں ایک سیدصا حب کا نام آگیا ہے اور وہ بھی جزب خالف میں ،سیدصا حب کا نام آگیا ہے اور وہ بھی جزب خالف میں ،سیدصا حب کا مضمون ججۃ الاسلام کے موقف کے ردمیں ہے۔ یہ بڑی عبر آز ما گھڑی تھی۔ ایک محف حق وصدافت کا پر چم لیے شب ور وزمصروف عمل ہو۔ دن کا جین اور را توں کی نینداس فکر میں قربان کئے ہوکہ لوگ حق آشنا ہوجا تیں ایسے میں کسی گوشے ہے اس کے ''مشن' نینداس فکر میں قربان کئے ہوکہ لوگ حق آشنا ہوجا تھی ایس کا کوئی اپنا عزیز بھی شامل ہوتو ، ایسے وقت حق کا علمبر دار تمام رشحتے نا طے بھول جاتا ہے۔ اور وہ اس بات کی پر واہ نہیں کرتا کہ میرے راستے میں تا نے والا میر اکیا لگتا ہے۔

اس سے میرا کون سارشتہ ہے۔ مخالف کیمپ کا فردسجھ کرتمام'' نواز شات'' کامستحق اے بھی گردانتا ہے محمود وایاز کا فرق بھول کرسب کوایک ہی صف میں رکھتا ہے۔

لیکن ججۃ الاسلام کا باہوش قلم حق کی پاسداری میں پرجوش ہونے کے باو جود نسبت و رمالت وغوشیت کا حددرجہ ادب آشا تھا۔ مقابل کو چاروں شانے چت گراتے ہوئے بھی سید صاحب پرآنج نہ آنے دی۔اوران کے ساتھ کچھٹاروا برتاؤنہ کرنے کے باوجود بھی آخر میں ان سے معذرت خواہی کی۔

فرمايا:

'' حضرت جناب سید عبدالفتاح صاحب، جناب کوجیدانی تکعیا ہے۔ اگریہ نبیت صرف بحثیت سکونت سابقہ ہیں۔ بھی دہلوی بوجہ سکونت حال۔ بلکہ من حیث النسب انکریم ہے۔ توہم حضور پرنورشاہ جیلانی رضی انڈ تعالی عنہ کے بندگان خاندزاد ہیں۔ بیز کھائی، بیہ ہائتائی، جو جناب کے ساتھ برتی حمل ۔ ہمارے برادران بدایوں تواس سے انکارفر ماتے ہیں۔ اور واقعی ان کے شایان بھی نہیں کہ وہ بھی سرکار قادری کے غلامان خاندزاد ہیں۔

اولا دوامجاد حضور پرنور، تطب الارشاد،غوث الافراد، سلطان بغدادرضی الله عنه کے ساتھ بیہ برتا دُکیا برتے یا' (سدالفرار ، س ۲۲، ۲۳)

پدری میراث:

نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ تین چیزیں صرف کتا ہیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوجاتیں اللہ کے لیے کسی طبیب حاذ ق کا مطب در کار ہوتا ہے۔ وہ اور تین فنون ہیں۔ (۱) افآه (فوی نویس) (٢) طبابت (علاج ومعالجه) (۳)رو (الملفوظ ج اجس ۲۲) جة الاسلام كوكسى طبيب حاذق كے ياس جانانبيس يرا-اس صدى كاسب سے براطبيب جس كى شاگر دى پرعرب وعجم نازال ہوں ان كاروحانی وجسمانی مربی تھا۔ آ نکه کلی توانبیس دیکھا،انگلی بکڑ کر چلنے کی نوبت آئی توان کی آگشت مبارک تھا ی، بسم ابتد ہے لیکر بخاری شریف تک مروجہ نصاب کی متداول کتابیں ان کی زیرنگرانی پڑھیں۔ وجود کے ساتھ تھلیمی نشونما نہیں کے سائے تلے ہوئی۔ ا یسے سے جانشین کے قلم میں اگر امام احمد رضا کی علمی جاہ وسطوت نظرنہ آئے تو پیچیرت ک بات تھی۔امام احمدرضا کی تحقیقات کے بارے میں بار بارایک فقرہ سننے اور پڑھنے کو ملاے کہ جس مسئله پرقلم اتفاياس ميں نه موافق كوضرورت افزائش نه خالف كودم زدن كي منجائش' سدالفرار كے مطالعہ الكتا بكراس فقرے كى صدانت جية الاسلام كى تحقيقات ك سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔آپ بھی اس کے جلوے ملاحظہ فر ما کیں۔ایک مذہبی رسالے میں کسی صاحب قلم کا ایک دیم مضمون شائع ہوا۔ جس کا اقتباس درج ذیل ہے۔ "معزز سامعین ! میں آب لوگوں سے اپنا تعارف کراؤں کہ میں کس کس ریک میں امرتك موچكامون، من كياتها ـ اوركس طرح آپ لوگول تك منبخايد كهمايي ان كي ب كرزبان كوطاقت بيان نبير \_ عالم ماديات ومجردات، عالم علوى وسفلى، عالم عشل وفكر، سب جمكرو وس الگ تعلک رہ کم عمطلق کے لقب سے ملقب ہوکر ،مغت بن کر، عین موصوف عمر کر۔ چھھ ایسا ممتام رہا کہ کسی نے نہ جاتا۔ پھر اس ممتامی نے ایسانامور بنایا کہ برجگدمیرا بی ظبور فرنبیں كيا تعا\_ بان اتنا جاننا هون كه يمن بي من تعاادر ميرانه هونا ننه وسكّا تعا'' بہ طویل عبارت ایک چیستال کی طرح ہے یہ کیا ہے کس ذات کے اوصاف ہیں بادی انظر میں یہ نہیں جاتا کیکن حضور جمۃ الاسلام کی نظروں میں آیا تواس کے سارے کل پُرزے بمصر محتے فاہر ی نہیں اس کا باطن بھی کھل ٹھیا۔ایکسرے مثین کی غیر مرئی شعاعیں بھی جن حجة الاسلام نمبريه ١٠٠٩ (528)سه مای راضا بک ریویو

نہوں تک پینچنے سے قامرر ہیں۔اللہ والے ایک نظر میں تا ڑ لیتے ہیں۔ ججۃ الاسلام کی باریک بنی نے ان کا تفصیلی تجزید کرلیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

"ناظر کین ملاحظ فریائی اکہ بیداوصاف علم الی قدیم کے سواکس کے لئے ہو سکتے ہیں۔
کہ عالم علوی وسفلی سب سے منز وعلم مطلق ، صفت بن کر بین موصوف ، وہی وہ تھا ، اور اس کا نہ
ہوناممکن نہ تھا ، اس کو کہا اے طاقت بیان نہیں ، اے خود اپنی حقیقت سے خبر نہیں انا للہ وانا الیہ
راجعون سے بھین ہے کہ کوئی دوسراایا کہتا تو اس پر کفر نہیں تو محراہی و بدد پنی کا فتو کی ضرور دیتے۔
اینے لیے شاید براُ ہ فی الزبر ہو' (سد الفرار ، ص کا ا)

يهال توصرف شاخت بتائي معمد كاعل پيش كيا-

اب آعلی کی خرابیاں دودھ پی پڑی کھمی کی طرح واضح کردیں، ملاحظہ بوں فرماتے ہیں:

"کھرعالم علوی بھی جھڑا ہے، عقل وظر بھی جھڑا ہے حالا تکہ قر آن عظیم جا بجاان کی مدح
اوران کے ندہونے پر خرمت فرما تا ہے ۔ غرض زبان کآ کے کھائی، خندق سب بموار"
جسمانی طبیب بھی اگر مخلص ہوگا تو بیاری کے ساتھ اس کا علاج بھی ضرور بتائے گا۔ ورنہ
اے جسوس ہوگا جیسے اسے فن اور پیشہ کے ساتھ تا انصافی کر رہا ہے۔

جة الاسلام تو روحاني طبيب تهي، شرى معالج، وه جلا علاج بتائے بغير كيے آ مے بڑھ

ماتے، چنانچ فرمایا:

''میں یہاں اس کوذکر نہ کرتا محرآب صاحبوں کی خیرخوابی کدا ہے شدید مطالت آمیز کلمات ہے تا کی داستان گوئی کلمات ہے توبد فرما کیں اور کلچراری کے شوق میں زبان کو اتنا ب لگام نہ بنا کی، داستان گوئی اور ناول سرائی کاشوق ہے تواور بہت ہے موضوع ہیں''

اوراس كے فور أبعد تحرير فرمايا:

" آپ پرتوبہ چھاپ کر شائع کرنا شرقی لازم ہے یکی کیا ضرور ہے کہ صفات الہیہ پر افتر ااٹھایا جائے۔ اور وہ مجی ایساشنج کہ اصل ایمان کے خلاف ، اللہ تعالی تو فیق توب دے۔" (سد الفرار م ۱۱۸)

تم شرق بیان فر ماکر توبدگی تلقین کی۔ اور توبیعو مارات کی تاریکی یا تنهائی میں کی جاتی ہے۔ ممکن تھا کہ علم النی جو باری تعالیٰ کی صفت قدیم ہے۔ پر بہتان جیسے شدید جرم کی توبہ چکے ہے کر لی جاتی۔ جودر حقیقت اس کی توبہ ہوتی ہی نبیس لہذا اس امر پر بھی خاص تو جدولا دی کدائے بڑے جرم کی توبہ سی طرح ہوگی ۔ فر مایا:

"كما آپ توبدفرها كي كي موتوعلانيه دوري مثلالت جماب كرطك عن شائع فرمان كمر ساى مرضا بك. يويو) ------ (529) ------ جيدال سام نبري ايم کی چہار د بواری میں اس کی توبہ نہ ہو۔ بلکہ وہ میں بول ہی جیسپ کرشا کئے ہو کہ رسول الله سائن اللہ فرات بن اذا عملت سئية. فأحدث عند ها توبةتوبةالسربالسر والعلانية بالعلانية

ورنداشاعت فاحشدكا كناه بدستورقائم رب كا- اوركناه قائم ركھنے كے ساتھ توبہ جمع نبيس موسكى - بلكد حديث ميس ب-عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قرمات بي كدرسول الله المنظيم نفرايا:

المستغفر من الذنب هو مقيم عليه كالمسعهزي بوبه، جو كناه يرقائم ره كر استغفار كرے وہ اس كى مثل ہے۔ جواب رب سے صفحاكرتا ہے۔ العياذ بالله تعالىٰ " (سد

مذكوره بالامضمون ميل ايك جمله تقا''صفت بن كرعين موصوف هم كر''اس ميس شرعي قباحت تھی لہذا ججۃ الاسلام نے اس کی گرفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ:

پھراشدغضب ہدکہ یبال صفت کوعین موصوف بتایا ۔ تو اب وہ عجز وجہل کہ علم کی طرف نسبت كيا- براه راست عالم عز جالدكي طرف نسبت كرنا مواكدآب كيزويك الله تعالى خودى علم ب- اور علم عاجز وجابل توية ب في اين رب كوكيا كبا- آب بى اس يرفتوي ديجين (سد القرارحوال فيكوره)

مضمون نگار نے صفت علم کوعین موصوف کہا تھا۔ یعنی جوعلم ہے وہی عالم ہاس بنیاد پرعلم ك توبين عالم كي توبين اورعلم كي تعظيم عالم كي تعظيم تفهري \_ اورمضمون مي علم كو عاجز اور جابل بنايا عميا تفا- عاجزيون كه "زبان كوطانت بيان بين" اور جاال اس طرح مفهرايا كه كلما " خبرنبيس كي تھا" توعلم مطلق جوصفت خدا دندی ہے۔اے عاجز اور جابل بتا کرعلم کی تو بین کی اورعلم بی اس كنز ديك عالم باور عالم خدائ ذوالجلال ، لبذا خدائے وحدہ لاشريك كي تو بين ہوئي۔ المركوني السيسليم ندكر ساور صفت كي توبين كوموصوف كي توبين نه مانے ليكد دونو الا كاتھم جداجدا ثابت كريتواس ك بهي پيش بندي فرمادي - جمة الاسلام نے فرمايا:

" بكه علم أريين عالم نه بوجب مجى علم كالحرف جهل كانسبت ، بعينه عالم كالحرف بـ فلاس كے علوم كواس كى فيزىيى اس كے يقينا يكى معنى بي كداس عالم كواس كى فيرنيس \_اب مغركدهر" اس طرح حضور شہزاد ہ اعلیٰ حضرت نے مخالف کے فرار کی تمام راہیں مسدود کردی ہیں۔ ایک دورکی تل گلی ره گئی تھی ۔جس کا سہار الیکر شاید مضمون نگار بھا گئے کی کوشش کرتا۔ ليكن شير رضانے اسے بھى اس قابل نەچھوڑا، دو دوروالى تىلى كلى يىتى كەمرتا كىانبيس كرتا، سدهای دوضا بک دیویو جة الاسلام نبريا • ٢٠

ے اصول پہ چلتے ہوئے مضمون نویس مگر جاتا اور کہتا کہ ہم نے صفت کوعین موصوف کہا تو کیا غلط کہا ہے بہت سار سے صوفیہ کا مسلک ہے۔ لہذا یہ اگر جرم ہے تو اس کے مجرم ہم نہیں۔ بلکہ وہ تمام صوفیہ طبریں گے جن کا مسلک ہے۔ میں توصرف ناقل ہوں۔

ال لئے جة الاسلام فرمایا كه:

" پھریہال صفت کر مین موصوف کہنے میں "و آپ اپنی، ناواقعی سے بے قبم مراد متاخر صوفیہ کرام کا دامن پکڑیں گے۔ حالاتکہ بیتمام علائے متعلمین اہلسنت کے خلاف ہے " (سد الفرار میں 199)

#### وسعت مطالعه:

ایک جگه دوران بحث' قرب مطلق' کالفظ آیا۔ جمۃ الاسلام کی ژرف نگاہی اور وسعت مطالعہ کا جلوہ آ تکھوں کو خیرہ کر گیا۔مقابل کو نخاطب کر کے فرمایا کہ:

" آپ کوخرے کے فقہائے کرام نے ابواب کثیرہ فقبید میں کہال کہاں قرب مطلق بولا، اوراس سے کیا کیا مرادلیا ہے۔ اور کس کس قدرا سے دسعت دی ہے۔

ا پنی اس تک حد پر عرف فقهائے کرام کو محدود کردینا۔ کیا فقہاء پر صرح افتراء نہ ہوگا؟ وہ تمام مقامات ادر فقہائے کرام کے اطلاقات میرے پٹی نظر ہیں۔ گرآپ کی فقہ دائی ویکھنے کو آپ بی پہ چپوڑتا ہوں۔ بتائے تو کس کس باب میں، کس کس مسئلہ میں قرب مطلق بولے، اور ان کے عرف میں اس سے کیا کیا مقصود ہوئے۔

نه طخ تو برادرانه استفاده کے طور پر جاری بی طرف رجوع لانا، بعونه تعالی ده دیکھنے گا کر عرف عرف کی ساری حقیقت کھل جائے گی'' (سدالفرار جس ۵۲،۵۵)

اے لاف وگزاف یا مقابل پر دھونس جمانے کی کوشش نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ یہ اظہار حقیقت تھا۔ جمۃ الاسلام کوئی عام انسان نہ تھے جوڈینگیں مارکراپنے مندمیال مشوجیسی رکیک حرکت کرتے وہ توامام اہلسنت کے سے جانشین اور طہارت وتقویٰ کا پیکر تھے۔

دوسری بات یہ کہ اس قلمی مناظرے میں جوآب کا مقابل تھا دہ بھی کوئی ایسا ویسانہیں کہ مرف لفاظی سے مرعوب ہوجائے بال کی کھال نکالنے والے لوگ تھے۔ ان کے ماسنے کھو کھلے دعوے اور مرعوب کن سوالات زیادہ ویر قائم نہیں رہ سکتے لہذا جو بھی فرمایا واقعی اور نفس الامری بات تھی۔ تبسری بات یہ کہ حضور ججۃ الاسلام نے اپنے دعوے کو بلا ولیل نہیں رکھا بلکہ ٹابت کردیا کہ میں نے جو کہا و الفظ بہ لفظ سے اور درست ہے۔

ر مای مرضا بک ریم ہے ۔ الاسلام نبری اوج

فرماتے ہیں:

" براہ دوی اتنا پتا بھی دیدوں کہ عرف فقہائے کرام میں قرب مطلق چارفتسم پر ملے گا چاروں ان کے عرف میں۔

اول قرب۔۔۔ اچھا ابھی کیوں گناؤں۔ پہلے آپ فوطے لگا لیجئے۔ ای حیلہ ہے کتب بی تو ہو۔

ا تنا تو جب کہا۔۔۔ اور اب بیراور اضافہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ العزیز آپ کو ان چار اطلاقات فقہا کا پتا لمنا بہت دو بھر ہے۔ کہ ان کے لیے کوئی باب فصل معین نہیں۔۔۔ یہ تعتیں مولا تعالی خادم فقہ کوعطافر ماتا ہے'' (سدالفرار مص ۵۲)

ای طرح مقابل نے ایک جگہ لکھ دیا کہ ادل تو مطلق فرد کامل پر محمول ہوتا ہے اس کے جواب میں علم کے وہ دریا بہائے کہ اہل علم جھوم آھیں۔

ايك طرف فرماياكه:

"یہاں اس مسلدی تحقیق بازغ بیان نہیں کرتا، مجھے سیدنا ام شافعی رضی اللہ تعالی عنه کا ارشادیاد ہے۔ یستفیدہ منت علمہا ویتخذات و عدواً '(سدالفرار م ۸۸) لیکن گئے ہاتھوں اپنے خزانہ علم کے استے موتی مجھیرے کہ چننے والے صاحب نصاب موجا عمل ۔

تبیین الحقائق ، مخت الخالق تنقیح و توضیح اور روالحتاری عبارتوں سے اپنے وقف کی تائیداور مقابل کی تر دید کے وہ رنگ جمائے جے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ مقابل چونکہ مسلکا حنفی تھا لبندااس کے دعوے کور دکرتے ہوئے فرمایا:

''اجمالاً گزارش که حنفیہ کے زویک مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بلا خرورت اسے مقید پرمحمول کرنا نا جائز جانتے ہیں۔ تمام کتب اصول میں اس کی تصریح ہے'' اس کے بعد متعدد فقہی کتابوں کے حوالے دیتے۔

#### روتے مس پڑیں:

ادر بحث کے آخر میں مقابل کے دعوے کی روشیٰ میں ایک الی بات کمی کہ سنجیدہ سے سنجیدہ آ دمی بھی مسکرائے بغیر نہیں روسکتا۔

بحث چونکہ جمعہ کی اذان ٹانی کے اندرون مسجد ،منبر کے پاس ہونے اور نہ ہونے کی تھی۔ مقابل اس بات کا مدعی تھا کہ اذان اندرون مسجد ہو۔ لہذا ججة الاسلام نے فرما یا کہ:

ر ای دنیا بک دیوی (532)

"کال سے اضافی مرادتو، کنارہ صحن یقینا اور اس سے اقرب ہے اور حقیقی مقصود ، تو لازم کے معدود ، تو لازم کے معدود ، تو لازم کے معدود نو ان خطیب سے سیز بہ سینہ وصل ہو۔ کے فرد کامل سے ہے "(سدالفرار ، ۹۰ میں اول فرد کامل اضافی لیحنی قرب سے مراو بقول مقابل فرد کامل ہے تو اس کی دوصور تیں ، اول فرد کامل اضافی دوسری فرد کامل حقیقی اگر اضافی مراد ہے تو مسجد کا کنارہ صحن قرار پائے گا کہ وہی اس سے زیادہ قریب ہے۔

اور آگر فرد کامل سے حقیقی مقصود ہے تو پھر لازم آئے گا کہ وقت اذان موذن امام کے آئے سے سامنے استے قریب ہو جائے کہ سیند بسیندوسل ہو کیوں کہ اس سے دور رہنے میں قرب کا فرد کامل حقیق نہیں یا یا جائے گا۔

دوسرى مثال:

ای طرح ایک مضمون نگار نے حضور پاک سائٹھیلم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہوئے لکھا:

پریم کی بنی بجائی سید ابرار نے من میں سے لیلا رچائی سید ابرار نے

مندرجه بالا الفاظ مجازى معنى من مستعمل بين ليكن جمة الاسلام كى نگابول سے جب سے الفاظ كزرے تو آپ نے يہلے ان كاحكم شرع تحرير فرمايا كه:

محدرسول الله ملي فاليلم اوربنسى بجاناء ايما تجوز بلاشبه بادبي ب-

اور پھر آ مے ارشاد فر مایا:

"قصورمعاف! تجرب گواہ ہیں کہ بعض اوگوں کوفقر ؤبداد بی جب تک اللہ درسول کے متعلق ہے۔ اب ادب دب متعلق ہے۔ اب ادب دب اپنے خاص معظموں پرنظر پڑتی ہے۔ اب ادب دب ادبی کافر ق کھاتا ہے۔

ندانساف! کیا کوئی خلف سعید (نیک بینا) اپنے آبائے کرام کی نسبت ایسے الغاظ روا رکھے کامثلاً:

فلاں جگہ کا طائفہ عجب دل لبھانے ولاتھا، فلاں صاحب رد وہابید کی سارگی بجاتے، اور ان کے چیچے فلاں صاحب ردمجد میکا طبلہ ٹھو تکتے۔

الله المستروم المستر

سراى برضا كريد يوي ) (533 جيد الاسلام فيريان ع

تبحرعلمي:

سكندريوناني جوآتش پرست تقااس كي نسبت مضمون نگار نے لكھا كه:

"نى علىدالصلوة والسلام في اس كى اصلاح حال كى خبردى ب،

اس پر ججة الاسلام کا پرجلال قلم جوش میں آیا۔اور فدکورہ روایت کی دھجیاں بھیرتا ہوا حقائق کے ایسے جو ہردکھائے کے قل دنگ ہو۔

فرماتے ہیں:

"كافرادرنى مان يكل اس كى اصلاح كى خبردي، امام عمادالدين اين كثير بجرمنتى الوجود علامه ابوالسعو دعمادى تغيير ارشاد العقل اسليم "مي فرمات بين، يعنى بهت لوگ دونوں سكندوں كو ايك بجهت اور يهان بنتى بين كر آن عظيم ميں اس بجيلے سكندرروى كاذكر ہاس سے بڑى خطااور بهت فساد واقع ہوتا ہے بہلے سكندر (كد والقر غين اور قر آن عظيم ميں ندكور بيں) نيك مسلمان بندے تقدائے وزير خصر عليه العمل قوالسلام تقديم بعض نے ان كو نى تك كہا اور يه دوسرا (كه برق بوتا بى ايك بيا قيمة كافر تا الله مين الله بين الله بين الله الله بين الله الله بين اله بين الله بين

اس کا وزیر ارسطو ہے اس میں اور سکندر ذوالقرنین میں دو ہزار برس سے زیادہ فاصلہ ہے' (سدالفرار میں ۱۲۴)

یہاں تک بات ختم تھی۔ تغییری حوالے نے دن دو پہر کی طرح معاملہ صاف کردیا تھا کہ سکندردو ہیں ایک مومن دوسرا کا فرتھا، دونوں سکندردو ہیں ایک مومن دوسرا کا فرتھا، دونوں میں تقریباً دو ہزار برس کا فاصلہ مضمون نگار کو تعلقی ہوئی اور اس نے حضور باک کا ممدوح سکندر روی کو شہرادیا۔ عام فتی کی طرف سے اتنا جواب کا فی تھا۔ لیکن جوابے سینے میں علوم کا سمندر رکھتا ہو۔ جس کے مرتی کے بارے میں اہل زبان کہیں۔

جس ست آ گئے ہوسکے بٹھادیئے ہیں

ایسے کے فیض تربیت ہے متنفیض ہونے والا ایک آ دھ حوالوں پر کیسے قانع ہوتا اس کے قلم کوتو دریا اور در بے بہانے کی عادت تھی اس لیے مزید فرمایا:

''امام عسقلانی شرح صحیح بخاری، پھرعلامہ ذرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: سکندر کا فرتھا، اس کا ستادار سطوتھا وہ اس کے تھم پر چلتا اور وہ یقیناً کا فرتھا۔ امام عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

سهاى دوضا بكدريوي (جية الاسلام نبريري المجاه

سكندر يونانى بانى اسكندريه كافرمشرك قطااورذ والقرنين نيك بندين

ا تنے حوالوں کے بعد بھی جذبہ تھیت و تسکین نہیں ہوئی۔ ذہن کے کی گوشے میں یہ خیال ابھرا ہوگا کہ مضمون نگار ، یا پھر کوئی دوسرا یہ کہکر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، کتاب میں پڑھا ہے۔ ایک روایت ایسی ہے لبندا ججۃ الاسلام کے حق نگار قلم نے اس گوشے کو بھی تشنیبیں چھوڑا۔

فرماتے ہیں:

" پھرجس نامعترروایت کے بھروسے نبی سائیلیلہ بہ بیتکم بالجزم لگایا۔ ائمہ ناقدین تعری فرماتے بیل کر ضعیف ہے، مکر ہے، بنی اسرائیل کی خبر ہے، نبی سائیلیلی کا ارشاد ہونا سیج نہیں

تفیراین کیریس ہے هو ضعیف وفیه نکارة ورفعه لایصح وا کثر مافیه انه من اخبار بنی اسرائیل ادمختصراً

اوراے این جریر نے روایت کیا، اوراس میں این لہید ہے۔ اور اس میں افریق ہے اوراس میں دومبہم ہیں''(سدالغرار، ص ١٦٥)

ایک مقام پر حاسدوں کے حسد کا شکوہ کیا کہ: ''بعض آسے پاسے کے مقد سمجین جن کے سنوں میں آتش حسد شعلہ زن تھی، الخ''

تو جواب میں کہا گیا کہ دلوں کا حال آپ کیے جانے آپ علام الغیوب تونہیں۔ ججۃ الاسلام نے اس سر پھرے اعتراض کا جس متانت سے جواب تحریر فر ما یا اور تحقیق کے جوجلوں بھیرے وہ آنکھوں کونو راور ذہن وفکر کو جولانی بخٹے ہیں۔ آپ بھی ملاحظ فر مائیں فر ماتے ہیں:

"اب ملاحظہ ہوکہ اکابر علاء قرنا فقرنا (ہرز مانے میں) اپنے حاسدوں کے شاکی رہے ہیں۔ لاخر الدین رازی تفسیر کمیر میں فرماتے ہیں ترجمہ: یعنی بعض اوقات میری زبان سے یہ بات نگلی تھی کہ سورہ فاتحہ شریف کے فوائد ونفائس سے دس ہزار مسئلے نکال سکتے ہیں۔ اسے بعض حاسدوں اور پچم جانل محراہ معاندوں نے بعید جانا"

لیعن ہم بی شاکی نہیں دیکھیے امام رازی بھی حاسدوں کے حسد کے شکار تھے۔اور صرف وئی ہیں بلکہ اور مجھی کئی مقتدر شخصیات ہیں۔ چنانچہ ججۃ الاسلام نے دوسرے نمبر پر امام عبد الوحاب شعرانی کانام گنوایا۔

فرمايا:

"المام اجل عارف بالله سيدعبد الوهاب شعرانی کتاب اليواقيت والجوابر فی بيان عقائد
الاکابر ش فرماتے ہيں: تر جمہ معراور کم معظم ميں بعض حاسدوں نے شائع کيا کہ علائے معر
نے جو بيری کتابوں پر تقر غطيں تکھی تھيں۔ ان ہے رجو تاکر کی اُس پر میں نے کتاب علاء ک
پاس پھر تھیجی انہوں نے تحریر فر مایا۔ واللہ جو وقائے جو ہماری طرف اس رجوع کی نسبت کرتا ہے"
امام شعرانی کے بعد امام منادی کے حالات پیش کے اور حضور ججۃ الاسلام نے فر مایا:
"علامہ منادی تیمیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں: تر جمدہ جب میں نے جامع صغیر کی شرح تکھی ، اس نے حاسد کے دل کو داخ دیا۔ اس نے کوشش کی کہ دیکی لائے، اس کی نظر نیرہ ودر ماند و ہوکر پلٹ آئی۔ جب اس نے اپنا تھور ونقصان دیکھا۔ اب میری شرح میں تطویل کا طعن کرنے لگا۔ قبد احاسدوں کی ذیان کا شخے کے لیے جھے بعض مجبول نے اختصار کا تھی دیا"
حسد وہ چیز ہے جس کا شکار قریباً ہم صاحب مرتبہ کو ہوتا پڑتا ہے۔ حضرت ججۃ الاسلام نے علامہ منادی کے بعد امام سیوطی کاذ کر فرمایا۔

لكمة بن:

"ادرامام جلال الملة والدين سيوطى كاشكايت حاسدان من ايك رساله بـ"الصواعق على الغواعق" ورعنام حصكى در عن رحق بن اورسب من على الغواعق" اورعلام حصكى در عن رحق رحى أربى الماع حاسد نه بور الله عن من ہے مصنفول كى برتر وہ جو ايك دن زندگى الى گزار بے كہ كوئى اس كا حاسد نه بور اى من ہے مصنفول كى آبروكي زبان حاسدان كے تيرول كانشان روبيں \_

ای میں ہے:

میری زندگی میں میری کتاب سے حاسدوں کی روگر دانی مجھے معزمین

ججة الاسلام في حمد كر شكار موقر شخصيات كى فهرست ميں ماضى قريب كى نامورستى حفرت تاج الحجو لكا نام نامى بھى بيش كيا ، ان لفظوں ميں كد: "اور زياده نقول كى كيا حاجت فود حفرت تاج الحجول كے ديوان اپنے حاسدوں كى شكايت اور ان پراستمداد واستعانت ميملو جن"

ا تنا فر ما کر حضرت تاج الخول کے دیوان سے منتخب چھ اشعار نقل کئے ہیں۔ ناظرین کا ضیافت کی خاطر میں بھی نقل کئے دیتا ہوں۔

> حدجو جھے دکھتے ہیں ستاتے ہیں ذہردی میری خاطر انہیں کر زیر یا محبوب سحانی دوست عزت سے رہیں، ہوں مخدول

جة الماسلام نمبر يحاق و

(536)

سائل مرضا بكسديوي

میرے سب طاسدہ ہارج یا غوث صدعبث ہے، عدادت ہے عدد کو بیکار خرنہیں ہے آقا ہے تو میرا یا غوث پستاہوں دام تفکر میں المدد یا غوث کہ بےسب ہیں عدد دریتے حمد یاغوث فقیر قادری کو ہے فقط کافی کرم تیرا رہیں حماد کو آمادہ جنگ وجدل یا غوث بچالے محدوان کے شرے جو مجھے برویا ہے دل رکھتے ہیں بعض و بیر یا محبوب سحانی بدل رکھتے ہیں بعض و بیر یا محبوب سحانی

(سدالفرار بس ۱۳۳)

### حدى كى بحث من مقابل فلكود ياتماكه:

"آپیوں بی معاذ الشعام النوب ہونے ، مجددیت سے نبوت بلکہ الوہیت کا دعویٰ کریں' وو کہتے ہیں تا، کہ آ دی جوش میں ہوش کھودیتا ہے۔ اس مقام پہ پچھ ایسا ہی ہوا۔ مقابل کا بہکا ہواقلم جانے کس دھن میں تھا کہ انجام کی پر داہ کئے بغیر الی بات کھی گیا۔ بے شار اکابرین کی طرح حضرت ججة الاسلام نے بھی اپنے حاسدوں کی شکایت کی اور وہ بھی شہنی لہجے میں نہایت اینائیت کے ساتھ کہ:

"بعض آے پاے کے مقد سمجین جکے سینوں میں آتش حسد شعلہ زن تھی''

جس كے بارے ميں خودفر ماتے ہيں كه 'ايك مجمل كلام لكھا تھا اس ميں كى كا نام نہ تھا، ليكن مقابل كو لگا كه اشاره ميرى طرف نہيں ہے۔ للنداغضب ميں آكر ججة الاسلام كو نبوت والوہيت كا مدى تغير اديا۔

یکاری ضرب الی نہ تھی کہ ہس کرنال دیا جاتا۔ بات تکفیری تھی۔ لہذا جہ الاسلام نے پر جلال کیج میں فرمایا۔

''مولاتا الله واحد قبار کوایک جان کر کہتے کہ نبوت والوہیت کے دعوے کوآپ کفر جائے بیں یانہیں، اگر نہیں جانے توجس مسلمان سے چاہتے کو چھود کیھئے یا اپنے اب وجد قدیس سرها کے ارشادات دیکھئے کہ بیصر سے کفر دار تداد ہوگا۔

ساى درخا بكدي ي

اوراگرجائے ہیں اور ضرور جانے ہیں توبیآپ نے صراحۃ تکفیر کی اور بلاشبہ کا فرکہا جس سے
آپ کوا نکار کی تخیائش نہیں اور کہا کا ہے پر بصرف آئی بات پر کہ بعض کے سینوں ہیں حسد بتایا''
اور پھر کنی اکا برین کے اقوال بالتر تیب ذکر کے جن میں حاسد وں کی شکا یات تھیں ، فرمایا:

''اب فرمایے کہ جوان سب اگا بڑ کوال بنا پر کہ انہوں نے دومروں کے دلوں میں
حسد بتایا مد کی نبوت والوہیت قرار دیم کا فر کے ۔وہ وجشر کی سے کہتا ہے یا بلاوجہ اگروجشر کی
سد بتایا مد کی نبوت والوہیت قرار دیم کا فر کے ۔وہ وجشر کی سے کہتا ہے یا بلاوجہ اگروجشر کی
سے کہتا ہے تو آپ کے فرد کیک میرسب اکا ہر معاذ اللہ وجہشر کی سے کا فر ہوئے ۔اسے قبول نہ
کرے گا مگر مرود و دمنتوں ، بے ایمان ملمون ، لا جرم مانتا ہوگا کہ اس نے بلاوجشر کی صلمان پر تھم کفر لگا یا۔
اور خوداکی بنا پر مسلمان کی تحفیر فرما چکتو تا بت ہوا کہ آپ نے بلاوجشر کی مسلمان پر تھم کفر لگائے وہ بھم احاد یث سے جو وقاوئے کثیرہ
اکا برائمہ خود آپ کا فر ہے یا نہیں ، اور بالا جماع ان پر تجد ید اسلام وتجد ید نکار کا تھم ہے یا نہیں
اکا برائمہ خود آپ کا فر ہے یا نہیں ، اور بالا جماع ان پر تجد ید اسلام وتجد ید نکار کا تھم ہے یا نہیں
بینو آتو جروا'' (سدالفرار میں ۱۳۳۳)

دیکھا جائے تو بیدہ ہ شرگ تا کہ بندی ہے جس میں تھر اہوا آ دمی خود کو اسقدر بے دست د پا محسوس کریگا کہ باہر نکلنے کی سویے گامجی نہیں۔سارے حوصلے دم تو ڑ جا نمیں تھے۔

کیکن حضور مجمة الاسلام نے ای پربس نہیں فرمایا بلکہ دہ جو کہتے ہیں تا ، کہ گھر تک پہنچادیں

کے دہی گھر تک پہنچانے کے سارے انتظام فرمادیئے۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوا۔ ''صامہ آپ کے نورس مضالیں سے کہا ہے کہ انتظام کی اسکے اسٹانی کا میکنا

''چہارم، آپ کے نز دیک مغیبات سے کی بات کے جانے کا کوئی ممکن طریقہ علم ذاتی مختص بخدا، ودحی نبوت مخصوص بدا نبیاء کے سوا ہوتا تو آئی بات پر کہ بعض کے دلوں میں حسد ہے۔ آپ دعویٰ نبوت والو ہیت کا حکم نہ فر ماسکے۔

کیا بلا ثبوت مسلمان کی تکفیر فر ماکرخود کا فرکہلاتے لاجرم آپ کے نزدیک کسی غیب کی بات جا نثا الوہیت و نبوت بی میں مخصر ہے۔لیکن تاج افحول قدس سر ۂ احسن الکلام بحث ولایت اولیا کرام میں فرماتے ہیں۔ترجمہ: یعنی ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اولیا کوعلم غیب دیتا ہے۔اورعلم

غیب جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔اس سے مرف علم ذاتی مراد ہے۔ توآپ کے نزدیک بیادلیا کوخدادنی ماننے کا عقاد ہوا۔اس پر کیا حکم ہے، بینوا توجروا''

وا پ کے دو یک بیداد کیا توحداد ہی اسے کے احتصاد ہوا۔ اس پر لیا ہم ہے، بیوا تو ہروا ججۃ الاسلام کے قلم نے چوشے دار کے بعد لکے ہاتھوں پانچواں دار بھی کر ہی ڈ الا فرز مایا: '' پنجم بعض کے دل میں حسد بتانا آخر اس لیے دعویٰ الوہیت دنبوت مشہرا کر حال قلب پر

سهاى درخا بكدري ي

```
اطلاع کا دعویٰ ہے۔
```

اب خود بدولت اپنی ملاحظه فرمائی خطبه بنی میں کداس تحریر''شافی جواب' اس میں بھی ہے اب خود بدولت اپنی ملاحظه فرمائی خطبه بنی است میں است جہذر ق دیکر چھایا ہے۔علائے کرام کی نسبت فرماتے ہیں:

"دل دعوی عصمت کرتا ہے کہ ہر مسئلہ میں حق ہماری ہی طرف ہوتا ہے۔ زبان سے اس کا ظہار پیندئیس کرتے۔'

ملاحظہ ہو حال قلب پر اطلاع کا کیسا کھلا دعویٰ ہے اور وہ بھی ایسے خنی حال کا کہ جن کے دلوں میں ہے وہ اس کا اخفا چاہتے ہیں۔ اب بیجناب نے کیسا بے تکان الوہیت ونبوت کا دعویٰ فرمادیا، اس کی نسبت تھم ارشاد ہو مینواتو جروا' (سد الفرار میں ۱۳۳۲)

مقابل نے اپنی عبارت میں نبوت بلکہ الوہیت ،لکھا تھا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہ نبوت والوہیت کا لفظ میرے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ چنا نچہ وہی ہوا ججۃ الاسلام کے لفاظ میں ملاحظ فر ما کیں۔

'' برادرم!الوہیت ونبوت دونوں کا اجتماع محال کیا آپ دونوں کے مدگی ہوئے۔ یا ایک کے ایک کے یوکس ایک کے ''

يهال توصرف اتناى يوچ كرره مكن حاشيه يس اسادرواضح كرديا بك:

''وہ دونوں کے مرگی ہوئے کہ ادرایک کے ادرایک کے تو خاص الوہیت کے انہوں نے فر مایا ہے نبوں نے فر مایا ہے نبوت کے انہوں نے فر مایا ہے نبوت بلکہ انگر ترقی پہلے تو دونوں کے مدفی ہوئے۔ اور آخر میں تھم شرع تحریر لیے ہے تو الوہیت کے مرفرح ہوئے۔ اور آخر میں تھم شرع تحریر فرمایا کہ:

" بالجمله بيوجوه خمسه بلاشبه بالاجماع كم ازكم پانچ تكم لازم كرتى ہے۔

اول:تجديداسلام-

دوم: جس طرح ان اقوال مردوده كى اشاعت بهو كى يول بى ان سے توب كى اشاعت ـ سوم: تجديد نكاح ـ

نہیں تو جیبیوں اس کے مرید ہو چکے ہیں۔ اس کا دیا تجرہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ نیا پیر بنائے اور اپنے سے نگل گر۔ اب مریدوں کو اطلاع دے۔ کہتمبارا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا تمہارا پیرئی ہیعت سے نگل گر۔ اب اس نے نیا پیر بنایا ہے۔ تمہاری عقیدت اب بھی باتی ہو۔ اور جی چاہے توتم سب از مرنوائ سے بیعت کرو، نیا تجرولو۔

اسے کیونکر گوارا کرے گا ،نفس امارہ اسے ذلت ورسوائی جانے گا اور آمد میں بھی رفت ہ اندیشہ کرےگا۔

ری آخرت کی رسوائی اور وہاں مریدول پراس فضیحت کا ظاہر ہونااس کی کیا پر واہ ہے۔
غرض ہے خت مشکل دنیا و آخرت سوتیں ہیں۔ دونوں کا راضی رکھنا نہ ہو سکے گا۔ ہندہ دنیا، دنیا
لیتے ہیں۔ عار پر نارکور جج دیتے ہیں جوخاص بندہ خدا ہے۔ آخرت اختیار کرتا ہے' (الفرار ہی ۲۳۱)
الغرض ، سد الفرار اسم بامسیٰ ہے اس نے واقعی فرار کے سارے رائے بند کردیئے ہیں۔
باریک سے باریک اور مخفی سے مخفی کو شے تلاش کر کے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔
مسئلہ اذان تو ایک بہانہ تھا۔ ایک ذریعہ اور حیلہ تھا۔ اس کے توسط سے ہم جیسے چھوٹوں کو

مسئلہ اذان تو ایک بہانہ تھا۔ ایک ذریعہ ادر حیار تھا۔ اس کے توسط سے ہم جیسے چھوٹوں او ایک علمی خزانہ ل گیا۔ میرے ان جملوں کوکوئی لفاظی یا غلوئے عقیدت پرمحمول نہ کرے۔ یہ ایک سچائی ہے۔ چنانچہ خود صاحب کتاب کا ارشاد ہے:

"ایک مبل فروی مسئلہ جس پر کتابوں میں آدھی سطرے زیادہ نہ لیے ۔کون کہتا کہ اس میں بید علوم کے دریا بہہ جا تھی مے ۔ جن کے ادنیٰ ساحل پرشبہات خلاف فوطے کھا تھی مے'' (سد الفرار میں ۱۵)

مولی تعالی ہم سنیوں کو کج روی و کج فکری ہے محفوظ فر ماکرراہ سنت پہ چلنے کی تو فیق بخشے اور اکابر کے علمی ذخائر کی حفاظت واشاعت کی سبیل پیدا فر مائے آمین بجاہ سیدالرسلین۔



# فآويٰ حامد بيه: ايک جائز ه

ڈاکٹرعبدالنعیم عزیزی بریلوی شریف

مجد داسلام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی الله عنہ کے خلف اکبر ججۃ الاسلام حضرت علامہ مولا نامنتی محمد حامد رضا خان علیہ الرحمۃ الرضوان اسلام کی جبت ہے۔ ان کا چبرہ ہی نورانی تھا۔ جس کی نورانیت دیکھ کرنہ جانے کتنے غیر مسلم دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، بدعقیدگی کے تبہہ خانے میں قید کتنوں کو ایمان کا اجالا نصیب ہوا۔ جس نے ہر کی کے علمی مرکز سے نصف صدی تک نوگ نوگ کو ایمان کا اجالا نصیب ہوا۔ جس نے ہر کی کے علمی مرکز سے نصف صدی تک نوگ نوگ کی اوراد بی تب نوگ نوگ کی اوراد بی تب وتاب اور توانائی لٹاکر گراں بہا کتب ورسائل، تقدیمات و تقریفات و خطابات اور تقدیکی مناحری کے روپ میں عشق نبوی کا جام الست عطاکیا۔ انسوس ہم ان کے علمی، فقہی اوراد بی سرمایہ کے مستفید ہونے اور زمانہ کو مستفید کرنے کے بجائے اس سرمایہ کو بھی سنجال کرنہ رکھ سکے ۔ بھلا اے نظیم محن پراس سے بڑھ کو ظلم اور کی ہوسکتا ہے؟

ان کی تعیض اور بھی زیادہ دفت ووقت طلب تھی۔لیکن فاضل تو جوان مفتی عبدالرحیم نشر فاروتی کے خلوص نے اس مشکل کو بھی آسان بنادیا۔اب ایک ادراہم مسئلہ تھا کہ ان فآوئی کو کتا بی شکل کو بھی آسان بنادیا۔ اب ایک ادراہم مسئلہ تھا کہ ادران کے فرزئہ میں لانے کا نبیرہ ججۃ الاسلام حضرت علامہ مولا نامجر منان رضاخان صاحب قبلہ ادران کے فرزئہ اکبر مولوی محمد عمران رضاسلمہ نے اس کی طباعت واشاعت کا ذمہ لیا اور پھر یہ مجموعہ بناد ''فقادی حامہ یہ' منظر عام پر آیا۔ چند ہی فقادے سبی ، پھے نہ ہونے سے پھر تو ہے۔ کم سے کم بھی الاسلام کے فقی خزانے کے چندلعل وگو ہرکی زیارت تو نصیب ہوئی۔ لاریب اس اہم کام کام کیا سے کے لیے محترم مفتی عبدالرحیم صاحب نشر فاروتی ہم تمام مسلمانان اہل سنت بالخصوص خواجہ تا شان رضویت کے بہت بہت شکریے کے مستحق ہیں اور لائق صد مبارک باد ہیں۔ساتھ بی ساتھ می ساتھ میں ساتھ میں ماتھ میں ادران کے صاحبزاد سے مولوی محمد عمران رضا صاحب بھی تا بیل مبارک باد اور شکریے کے مستحق ہیں۔

مفتی عبدالرجیم نشر صاحب نے اس کتاب کی ترتیب میں بڑے سلیقہ سے کام لیا ہے اور بہت ہی زور دار اور وقیع مقدمہ لکھا ہے۔ راقم کا رسالہ'' ججۃ الاسلام'' حضور ججۃ الاسلام کے تعارف کے طور پراس میں شامل کرلیا ہے۔ نیز حضور ججۃ الاسلام کے دورسائل ،رسالہ'' اجتناب العمال''اور'' الصارم الربانی علی اسراف القادیانی'' بھی شامل کرلیا ہے۔

قاوی کو الب العقائم "کاب الطہارة ، باب القرأة والجمعة باب الوتر والنوافل، کتاب البع ع ، کتاب الخطر والاباحة ، کے ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ججة الاسلام کے ان فاوی کے مطالعہ ہے ایسا لگتا ہے جیے "فاوی رضویہ" (از اعلی حضرت) کا مطالعہ کیا جارہا ہے۔ اسلوب تحریر صاف وسلیس اور شکفتہ ہے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب فاروقی نے عربی عبارات کے اردو تراجم بھی کردیئے ہیں۔ برفتوی بہت ہی ملل ہے۔ مفرورت کے تحت قرآن واحادیث اور کتب فقہ وتفاسیر کے حوالے پیش فرمائے گئے ہیں۔ کتاب کی کتابت وطباعت بہت ہی صاف تھرک کا غذ چکنا، اور اعلیٰ کواٹی کا استعال ہوا ہے۔ کتاب مجلد ہے، لغوی اور معنوی ہر اعتاد سے خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ کچھوش کرنے کی ضرورت نہیں! مطالعہ سیجے اور خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ پچھوش کرنے کی ضرورت نہیں! مطالعہ سیجے اور خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ پھوش کرنے کی ضرورت نہیں! مطالعہ سیجے اور خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ پھوش کرنے کی ضرورت نہیں! مطالعہ سیجے اور خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ پھوٹی کی خوبصورت اور گرانقدری کا حال ہے۔ زیادہ پھوٹی کی خوبط کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کے کا خوبس کرنے کی خوبس کے خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کی کوبس کرنے کی خوبس کے کا خوبس کی کیا کہ کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کے کہ کوبس کی کوبس کے کہ کی کوبس کے کتاب کوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کے کتاب کوبس کی کی کوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کے کوبس کرنے کی خوبس کے کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوبس کی کی کوبس کرنے کی خوبس کی کی کوبس کی کا کوبس کی کوبس کی کتاب کی کی کوبس کی کوبس کی کوبس کرنے کی خوبس کی کوبس کرنے کی خوبس کی کوبر کوبس کے کرنے کی خوبس کی کوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کرنے کی خوبس کی کی کوبر کوبر کے کا کوبر کے کوبر کی کوبر کے کی کوبر کوبر کی کوبر کے کوبر کی کوبر کی کوبر کی کوبر کے کی کوبر کوبر کی کوبر کوبر کے کی کوبر کوبر کے کوبر کے کوبر کوبر کے کوبر کے کی کوبر کی کوبر کی کوبر کے کوبر کے کوبر کوبر کے کوبر کوبر کی کوبر کوبر کی کوبر کوبر کے کی کوبر کوبر کی کوبر کی کوبر کوبر کوبر کے کوبر کی کوبر کے کوبر کوبر کوبر کے کوبر کے کوبر کی کوبر کوبر کی کوبر کی کوبر کوبر ک

公公公

## جمة الاسلام كاايك ممنام رساله فائحة الرياحين بطيب آثار الصالحين مفتى عبدار جمز شرقاره وقي: مدير عن دنيار لمي شريف

زیر نظر کتاب ججة الاسلام حضرت علامه مفتی محمد حامد رضاخال قادری برکاتی بریلوی قدس مره العزیزی ایک معرکة الآراء تصنیف ہے جو و ۳۵ الله هیں ماہنامه یادگار رضابر یلی شریف کے کے جلد ۲ رض ۵۲ تا ۱۲ ماہ جمادی الاخری کے شارے کی زینت بنی ادر غالباً تب ہے اب تک اس کو کتابی شکل میں طبع ہوتا تھے ہوتا تو دور کی بات، جہال تک میری معلومات ہے ماکٹر محققین کو سے بھی نہیں معلوم کہ ججة الاسلام کی الیمی کوئی تصنیف بھی ہے ، جتی کہ آپ کے سوائح ماکٹر بھی اس سلسلے میں مهر بلب ہیں ، بہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات پر کسی جانے والی کسی بھی کتاب میں اس کا تذکر و نہیں مالا۔

حضور ججۃ الاسلام نے اس رسالہ کی تحمیل پر بیدداضح کیا ہے کہ صرف دودن میں آپ نے بیہ رسالہ کی ضرورت مند کے لئے ترتیب دیا چنانچہ آپ فرہاتے ہیں:

نسئل المعتمالي العفوو العافية في الدين والدنياو الأخرة الحمدلله كهيه عجالة نافعه على سبيل الارتحال وجناح الاستعجال سيفه حاتى مديق صاحب كي موجود كي من كرككت من فقير سلط كوآك اوراجمير مقدس كي المستعجال متعجل تعياد جود كثرت كاروبجوم افكارووون من تمام اور بحاظ تارت في المحالي على مناز الصالحين تام بوا وحسن الله تعالى على مدار التمام ونور الظلام سيدنام ولانا محمد وعلى الموصفية البررة الكوام ما سجع الحمام على افتاق البستام.

رسالہ کی اہمیت تو پڑھنے سے معلوم ہوگی مگریہاں اس کتاب میں جومباحث آئے ہیں اس کا مفہوم ملاحظہ کریں تاکہ پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہو۔

اسدائل برضا بكدريوي

تركات صالحين ،انبيا ومرسلين كادب واحر ام قرن اول بى سے الل عقيدت وعمت اورصاحبان دل کاشیوہ رہاہے، انھوں نے نہ صرف اپنے قبلیمبت کی تعظیم و تکریم کی بلکسان سے منسوب ہرشی کوآ تکھوں یہ بھایا ، دل میں بسایا ، سینے سے لگایا ہے ،خواہ وہ محبوب کی نسل ہو، اس کاشہر ہو،اس کے تبرکات ہوں،اس مے مس ہونے والی کوئی چیز ہویاس کی تقریر وتحریر۔ ابل محبت این محبوب کی ہر ہرادا،اس کی اولا دوامجاد،اس کی گلیوں ادراس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کواپناحرز جاں بنائے رہتے ہیں،ان کالذت آشادل ای میں سکون وراحت محسوس كرتاب، أنصي اى ميس كيف وسرورماتاب، وهاى ميس مست والست رت إلى-يا دمحبوب مين سرمست حضرت ابوا حكم بن عبدالرحمٰن المعروف بابن المرحل رضى الله تعالىٰ

عند كابيروالهانه بن ملاحظه سيحيّ

فها انا في يومي وليلي لاثمه مثال لنعلى من احب هويته وألمثمه طوراوطوراالازمه اجرعلى رأسي ووجهي اديمه فتبصره عينى ومااناحالمه امثله في رجل اكرم من مشي على وجنتي خطواهناك يداومه احرک خدی ثم احسب وقعه لماش علت فوق النجوم براجمه ومنلى بوقع النعل في حروجنتي لقلبى لعل القلب يبردحاجمه ساجلعه فوق الترائب عوذة لجفني لعل الجفن يرقأ ساجمه واربطه فوق الشوؤن تميمة لطاب الحاذيه وقدس خادمه الابابي تمثال نعل محمد ينراحمنافي لثمه ونزاحمه يودهلال الافق لوأنه هوى سلام عليه كلماهبت الصبا وغنت باغصان الاراك حماثمه

"يعنى من اين محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم كنقش نعل ياك کوعز بزر کھتا ہوں اور دن رات اسے بوسہ دیتا ہوں اور اے اپنے چیرے رر کھتا ہوں، بھی اسے چومتا ہوں، بھی سینے سے لگا تا ہوں، جب میں اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائے اقدس میں تصور کرتا ہوں تو شدت صدق تصور ہے کو یا پنی حاکتی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں ،اس نقش

مقدی کواپ رخسا پر کھ کرجنبش دیا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ گویا حضور اسے پہنے ہوئے میرے رخسار پرچل رہے ہیں، آہ کوئی ایسی صورت کر دے کہ وہ پائے اقدی جوستارگان آسان ہشم کے سروں پر بلند ہوئے ، پردل چلئے میں میرے رخسار پر پڑے ، میں نقشہ تعل پاک کواپ سنے پردل کا تعویذ بنا کر رکھوں گاشا ید بہتی پلکیں رک جا نمیں اسے سر پر آئھوں کا تعویذ بنا کر باندھوں گاشا ید بہتی پلکیں رک جا نمیں ، من لو! نقش کفش مقدی پر میراباپ نثار ، کیسا چھا ہے اس کا بنانے والا اور جوای فقش کفش مقدی پر میراباپ نثار ، کیسا چھا ہے اس کا بنانے والا اور جوای کی خدمت کرے پاک ہوجائے ، ماہ نوکی تمنا ہے کہ اے کاش! آسان سے اتر کرای نقش مبارک کے بوے میں ، میں اور وہ با ہم مزاحمت کرتے اللہ عزوجل کا سلام ہو محموصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تک با دصا چلے اللہ عزوجل کا سلام ہو محموصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تک با دصا چلے اور جب تک با دصا چلے اور جب تک با دوا کی ڈالیوں پر کبور چہکیں۔' [مواب ، ۲۹۱/۲]

الل محبت اورمحبوبان خداكى روحيس اپنے مسلك ،اپنے سلسلے ،اپنے نسب اوراپنے مقرب بلكداپنے متعلق ہر چیز پرنظر كرم فر ماتى ہیں جس كى وجہ ہے حق تعالی جل شانه كى عنايتيں بھى اس ميں شامل ہوجاتى ہیں۔

حفرت علامه شاه ولی الله محدث د ہلوی قدس سر ہ القوی فریاتے ہیں:

ان الانسان اذاصار محبوبافكان منظور اللحق وللملاء الاعلى عروسا جميلافكل مكان حل فيه انعقلت وتعلقت به همم الملاء الاعلى و انساق اليه افواج المائكة وامواج النور لاسيما اذاكانت همته تعلقت بهذا المكان والعارف الكامل معرفة وحالا له همة يحل فيهانظر الحق يتعلق بأهله وماله وبيته ونسله ونسبه وقرابته واصحابه يشمل المال الجاة وغيرها ويصلحهافن وقرابته واصحابه يشمل المال الجاة وغيرها ويصلحهافن فلك تميزت مأثر الكل من مأثر عبرهم.

کامنظورنظر اور ملاء اعلیٰ کاخوب رُودولها بن جاتا ہے، وہ جس جگہ رہتا ہے وہ اس ملاء اعلیٰ کی توجہات مرکوز ہوجاتی ہیں اور فرشتوں کی فوجیں اور نور کی موجیں اس جگہ نازل ہوتی ہیں ، خصوصاً وہ مکان جہاں اس مقبول بندے کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اور معرفت میں کامل عارف کی ہمت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت مرکوز ہوتی ہے جس کاعارف کے اہل ، مال، گھر، سل منسب بقر ابت اور اس کے اصحاب سے یوں تعلق ہوجاتا ہے کہ اس سے متعلق ہر چیز کووہ تعلق شامل ہوجاتا ہے، اس بنا پرلوگوں کے آثار، کامل اور غیر کامل حضرات کے آثار، کامل اور غیر کامل حضرات کے آثار ہوتے ہیں۔'نین الحرین الحرین ہوتا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر یوں فرماتے ہیں:

"ان تأمر المعرفة لروحه تعديق وعناية بكل شئى من طريقته ومنهبه وسلسلته ونسبه وقرابته وكل مايليه وينسب اليه وعنايته هنه يختلط بها عناية الحق - ينى ب شك تمام المل معرفت كى رصي ايم متعلق مرجيز، طريقة ، مملك ، سلما، نب اورقرابت بلكه ان كى طرف جو يحريمي منوب وتا به الى يرنظركرم كرتى بين جسى ك وجد حق تعالى كاعنايت بهي اس كرشامل حال موجاتى بهن .

[فيض الحرمين، ١٦١ - ١٦٢]

یعنی سلحائے کاملین بارگاہ رب العزت میں اس درجہ مقبول و مجبوب ہوجائے ہیں کہ ان کے مکان ، ان کے اہل خاندان ، ان کے رشتہ دار ، ان کے مقرب ، ان کے اصحاب اور ان سے ادفی کی نسبت رکھنے والی چیز میں بھی بزرگی اور کمال پیدا ہوجا تا ہے ، جن کے ذریعہ مخلوق خدا کو مصائب و آلام اور آفات و بلیات سے نجات حاصل ہوتی ہے ، ان آثار و تبرکات کا اوب و احترام لازم ہے کیوں کہ ان کی برکت سے دعا کیں مقبول اور حاجتیں رواہوتی ہیں اور ان کی بے حرمتی سے احتر از ضروری ہے کیوں کہ اس سے انسان صلالت و گمرائی اور تبائی و بربادی کے فتنہ میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

چنانچارشادبارى تعالى ب:

" وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ ايَةً مُلْكِهِ أَنْ يَاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةً فِنْ رَبِّكُمُ وَبَقِيَّةً فِمَّا تَرَكَ اللَّ مُوسَى

ر مای در خا بک ربو بو

وَالُ هَارُوْنَ تَخْيِلُهُ الْمَلْئِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِنْ كُونَ مَا اللَّهُ لَكُمْ إِنْ كُونَ مَا اللَّهُ الْمَلْئِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُولِي اللَّهُ اللْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُ

القرق ١ /٢٠١١

بیتا بوت شمشاد کی لکڑی کا ایک سونے سے بناصندوق تھاجس کی لمبائی تین ہاتھ اور چوڑائی
ددہاتھ کی تھی ،اسے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پرتازل فر مایا تھاجس میں تمام
انبیائے کرام کے آثار وتبرکات تھے، بیتا بوت حضرت آدم علیہ السلام سے یکے بعد دیگر نے نتقل
ہوتا ہوا حضرت مولی علیہ السلام تک پہنچا جس میں آپ تو ریت کے علاوہ کچھ مخصوص چیزیں رکھتے
تھے ، نیز اس صندوق میں آپ کا عصائے مبارک ، ملبوسات مقدس بعلین شریفین اور حضرت
ہارون علیہ السلام کے محمامہ مقدسہ، ان کی عصائے مقدس اور کچھ من تھا۔

حضرت موکی علیہ السلام جنگ کے موقعوں پراس صندوق کوسب ہے آگے رکھتے جس سے جنگ میں فتح یا بی اور بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ہوتی تھی ، آپ کے بعد بیتا ہوت بنی اسرائیل میں کے بعد دیگر ہے متوارث ہوتا رہا، جب بھی اضیں کوئی مشکل در پیش ہوتی تو وہ اس تا ہوت کوسانے رکھ کر دعا میں کر سے اور کامیاب ہوتے ، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح یابہوتے ، جب بنی اسرائیل میں فساد پیدا ہوگیا اور ان کی برگملی صد سے بڑھ گئ تو اللہ تعالی نے ان پر عمالقہ کو مسلط فرمادیا وہ ان سے تا ہوت چھین لے گئے اور اسے نجس و تا پاک جگہوں پر رکھا، ان پر عمالقہ کو مسلط فرمادیا وہ ان سے تا ہوت چھین لے گئے اور اسے نجس و تا پاک جگہوں پر کھا، اس کی برجرمتی کی ،جس کی وجہوہ طرح کے امر اض و مصائب میں جتال ہوگئے ، ان کی پر بادی کا سب ب اسمال کمل ہلاک ہوگئیں ، جب انھیں تھیں ہوگیا کہ تا ہوت کی اہز شتوں نے تا ہوت کو بن تو افوں نے تا ہوت کو ایک بیٹی و یا جہاد کے لئے تیار ہوگئے کیوں کہ دوبارہ تا ہوت پاکر اشارہ سے جہاد کے لئے تیار ہوگئے کیوں کہ دوبارہ تا ہوت پاکس انٹی فتح کا بھین ہوگیا۔

معلوم ہوا کہ جس چیز کوصالحین سے نسبت ہوجائے وہ باذنہ تعالیٰ دافع بلا ہشانی امراض اور باعث فتح وضرت ہوجاتی ہوتا ہے، اس میں معلوم ہوا کہ جس چیز کوصالحین سے راحت قلب وسینہ اور سکون جاں حاصل ہوتا ہے، اس کے توسل سے دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اور مرادیں برآتی ہیں، یمی وجہ ہے کہ روز اقال ہی سے ابل محبت آثار صالحین کا ادب واحتر ام اور اس سے توسل واستشفاع کرتے آرہے ہیں۔ ویکھیے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمار ہے ہیں:

ال حديث ك تحت حضرت امام ابوزكريانووى قدس سره القوى فرمات بين:

'' فی هذا الحدیث انواع من العلم و فیه التبرك بآثار الصالحین وفی زیارة العلماء و الصلحاء و الکبار و اتباعهم و تبریکهم ایاهم - یخ ار صدیث میس کی شم کے علوم ومعارف بین،اس میس بزرگان دین کے آثارے تبرک ادر علیا صلحاء اکابرین اور ان کی میعین کی زیارت اور ان سے حصول برکات کا ثبوت ہے۔'' اور علیا صلحاء اکابرین اور ان کے میمیم بین الحاج الکابرین الحاج الحاب الحاج الکابرین الحاج الکابرین الحاج الکابرین الحاج الکابرین الحاج الکابرین الحاج الحابرین الحاج الحابرین الحاج الحابرین الحاج الحابرین الحاج الحابرین الحاب الحابرین الحابر

چنانچے سحابہ کرام نے آٹار وتبر کات کے ادب واحتر ام ان سے حصول تبرک اوران کر زیارت و توسل کی وہ مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کیا فر مارہے ہیں:

" وكانت فى قلنسوة خالدين وليدرضى الله تعالى عنه شعرات من شعرة صلى الله تعالى عليه وسلم فسقطت قلنسوته فى بعض حروبه فشاعليهاشدة انكرعليه اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة من قتل فيهافقال لم افعلهابسبب القلنسوة بل لهاتضمنته من شعرة صلى الله تعالى وسلم لئلااسلب بركتهاوتقع فى ايدى المشركين.و رأى بن عمررضى الله تعالى عنهما واضعايدة على مقعد النبى صلى الله تعالى تعالى عنهما واضعايدة على مقعد النبى صلى الله تعالى

ججة الاسلام نمبر كانع

عليه وسلم من المنبرثم وضعها على وجهه. ولهذا كأن مالك رحمه الله لايركب بالمدينة دابة وكأن يقول:استحى من الله ان أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحافر دابة-

یعنی حفرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عندی ٹو پی میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے چندموئے مبارک تھے ، اتفاق ہے کی لڑائی میں وہ ٹو پی گرمئی ، حفرت خالد بن ولید نے اس کے لئے ایک شدید حملہ کیا کہ جس مبہت سے مسلمان شہید گئے ، ان کی اس شدت پر بعض صحابہ نے اعتراض کیا تو حفرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه نے فر مایا: میر ایہ حملہ محض ٹو پی کے لئے تھا کہ مجازااس کی برکت مجھ سے چھن نہ جائے اور مشرکوں کے ہاتھ نہ لگ جائے مبارک کے لئے تھا کہ مبادااس کی برکت مجھ سے چھن نہ جائے اور مشرکوں کے ہاتھ نہ لگ جائے ، نیز حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہا کود یکھا گیا کہ انھوں نے منبر رسول ، نیز حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہا کود یکھا گیا کہ انھوں نے منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میں جو جگہ خاص بیشنے کی تھی ، اسے ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہرے کا غاز ہ بنا یا اور حضرت ما لک رحمۃ الله تعالی علیہ مدینہ منورہ میں سوار ہو کر نہیں چاتے اور فر ماتے کہ: مجھے الله سے شرم آتی ہے کہ منورہ میں سوار ہو کر نہیں چلتے اور فر ماتے کہ: مجھے الله سے شرم آتی ہے کہ جس زمین پر حضور صلی الله علیہ وسلم پیادہ چلے ہوں ، میں اسے جانور وں میں رہین پر حضور صلی الله علیہ وسلم پیادہ چلے ہوں ، میں اسے جانور وں کے کھروں سے روندوں ۔ '' اشا پر نیف بیادہ چلے ہوں ، میں اسے جانور وں کے کھروں سے روندوں ۔ '' اشا پر نیف بیادہ ہے جم وی ، میں اسے جانور وں کے کھروں سے روندوں ۔ '' اشا پر نیف بیادہ ہے جم وی الله علیہ واللہ کے کھروں سے روندوں ۔ '' اشا پر نیف بیادہ ہے کہ اسے کا کھروں سے روندوں ۔ '' اشا پر نیف بیروں کے کھروں سے دوندوں ۔ '' انتام پر نیف بیروں کے کھروں سے دوندوں ۔ '' انتام پر نیف بیروں کے کھروں کے کھرو

دیکھے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوآپ کے آثار مقد سے س درجہ عقیدت ومحبت تھی کہ اپنی جان کی بازی لگادی مگرموئے مبارک کو کافروں کے ہاتھ نہ لگئے دیائیز انھیں حضور کے بیٹھنے کی جگہ کتی بیاری تھی کہ اس پرجمی ہوئی دھول کوا پنچ چپر سے کا غازہ بنایا اوراس زمین پرسوار ہوکر چلنا گوارہ نہ کیا جس پر حضور پیدل چلے سے حالانکہ اس میں کوئی مغالقہ بھی نہ تھالیکن اہل محبت کا معاملہ اور محبت کا تقاضہ ہی الگ ہے کہ جس چیز سے محبوب کنسبت ہو،اس کی تعظیم و تحریم کی جائے کیوں کہ یہ تعظیم درامل محبوب ہی کی تعظیم ہے اور محبوب کی تعظیم و تحریم معراج معبرات محبت کی صامن ہے۔
درامل محبوب ہی کی تعظیم ہے اور محبوب کی تعظیم و تحریم معراج معبرات محبت کی صامن ہے۔

سرمانتي ، وضا بك ديويو)

"ومن اعظامه واكبارة صلى الله تعالى عليه وسلمر اعظام جميع اسبابه واكرام مشاهدة وأمكنته من مكة والهدينة ومعاهدة ومالهسه صلى الله تعالى عليه وسلم اوغرف به-

یعنی رسول الله الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم و تو قیری سے ہان تمام اسباب کی تعظیم جوحضور کے نشانات ، مکه معظمه اور مدینه منوره کے مقامات ہیں جنھیں حضور سے بچھ نسبت ہو ،حضور نے جن چیزوں کو چھوا ہوا ور جوحضور کے نام پاک سے بچپانی جاتی ہوں۔'' (شفار شریف ۲۲/۲)

حضرت خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه فر ماتے ہيں:

"اعتبررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولعلها عرة المعرانة فيلق رأسه فابتدر الناس شعرة فسبقتهم الى ناصية فمعلها في فالالله المعروف المعروف

یعنی رسول الندسلی الله تعالی علیہ وسلم نے عمرہ فرمانے کے بعد اور غالباً وہ عمرہ مجرہ انہ تھا، سرمبارک منڈ ایا محا یہ کرام نے موے مبارک حاصل کرنے کے لئے بڑی کوشش کی ، میں نے ان پر سبقت کی اور پیشانی کے موئے مبارک حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا اور اپنی اس ٹو پی میں رکھالیا، ای کی یہ برکت ہے کہ میں جب مجمی کی جنگ میں شریک ہوااور یہ ٹو پی میر سے ساتھ رہی آوقتی جھے بی نصیت ہوئی۔''

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آ ثار مقد سہ کونہایت ذوق وشوق سے حاصل کرتے اور غایت در ﴿ ادب واحترام کے ساتھ رکھتے ،ان کی زیارت کرتے ،حتی کہ آ ثار وتبر کات کو دنیا و مافیہا سے زیا' عزیز رکھتے تھے۔

حضرت ابن سيرين رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

"قلت لعبيدة عندنامن شعرالنبى صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس أومن قبل اهل انس فقال لان تكون عندى شعرة منه احب الى من

ر مای ، رضا بک ربوبو) (جية الاسلام نبريان)

یعنی میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عند سے کہا کہ میر سے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند یاان کے متعلقین سے حاصل ہوئے ہیں، حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ: اگر میر سے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہو، تو وہ مجھے تمام دنیاو مافیہا سے زیادہ عزیز ہے۔''

[آواب الإنبار، ١٦]

صحابہ کرام میداعتقادر کھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار وتبر کات سے رنج وغم اور پریٹانیاں دور ہوتی ہیں، دشمنوں پرغلبہ حاصل ہوتا ہےاور بیاروں کو شفاملتی ہے۔ چنانچے نورالایمان میں ہے:

"كأن أمر عمارة شعرات من شعررسول الله تعالى عليه وسلم كأنت تغلها وليشرب غسالتها المرضى يحصل لهم الشفاء - يتى حفرت ام عماره كي پاس حضورسيدعالم صلى الله عليه وسلم كموك مبارك ته ،وه أخيس وهوكر مريضول كوغساله بلاتى تحييرجس عدوه شفاياب بوجات تحيير الآواب الانيار، "] آداب الانيار، "]

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی تھی جوآب کے دست اقدی میں رہی ،آپ کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست میں رہی ، جب وہ انگوشی اللہ تعالی عنہ نے محالہ کرام کے ساتھ مسلسل اریس نامی کنو عمیں میں گرمئی تو حضرت عمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مسلسل میں دنوں تک اسے تلاش کیا حتی کہ کنو عمیں کا پیانی بھی نکلوادیا مگر انگوشی نہلی۔

علامه ذرقانی قدس سره الربانی فرماتے ہیں:

''انما ہالغ فی التفتیش علیہ لکونہ اثر النہی صلی الله علیہ وسلمہ قد اللہ علیہ وسلمہ قد اللہ علیہ وسلمہ قد اللہ اللہ علیہ وسلمہ قد اللہ اللہ اللہ علیہ و ختمہ به ۔ یعنی اس انگوشی کی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے آثار ثریفہ میں سے تھی ، صور نے اس اللہ علیہ وسلم کے آثار ثریفہ میں سے تھی ، صور نے اس سے بہتا تھا، اس استعال فر مایا تھا اور اس سے مہر فر مائی تھی۔''[آداب الانحیار ۲۸] اس سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے نز دیک آثار مہار کہ

جمة الاسلام *غبر ڪ*اه ج

کی کیا قدر دمنزلت تھی ،وہ کس قدر ان کی تعظیم وتو قیر کا اہتمام فر ماتے تھے اور ان تبر کات ہے متعلق ان کے کیاعقا کد تھے۔

علامه زرقانی قدس سره الربانی آ عے فرماتے ہیں:

"كأن ذلك في السنة السابعة من خلافته ومن يومند انقض امرعهان وخرج عليه الخوارج وكأن ذلك مبدأ الفتنة التي افضت الى قتله و انصلت الى أخر الزمان قال بعض العلماء فكان في هذا الخاتم النبوى من السرشي مماكان في خاتم سلمان لانه لمافقد خاتمه ذهب ملكه \_ يعني يدوا تعد معرّت عثمان في رضي الله توالى عنه كي ظافت كماتوي سال ملكه \_ يعني يدوا تعد معرّت عثمان في رضي الله توالى عنه كي ظافت كماتوي سال بيش آيا اوراى روز سے امر خلافت خلل يذير بوا، اى موقع يرخوارج نے آپ پر بوا، اى موقع يرخوارج نے آپ پر بوا، اور يكي اس فتنه كي ابتدائي ، جمل كا نتجه آپ كي شهادت كي شكل مين ظاہر بوااوروه فتد اخر تك باقي رہا، بعض علانے فرمايا كه اس الموقي ميں كوئي ايماراز تھا جيها كه دهم بوكي تو عومت جاتى ربي - بيا كه دم مركي تو عومت جاتى ربي - الله عليه الموابب، ۵ / سياكه حيا كه دوران عليه الموابب، ۵ / سياكه الموابد، ۵ / سياكه الموابد الموا

یعنی اس انگوشی میں ایسی برکت تھی کہ جب تک وہ خلفائے راشدین کے پاس رہی امور خلافت بحسن وخوبی انجام پذیر ہوتے رہے اور جب وہ گم ہوئی تو بیصرف امور خلافت میں رخنہ اندازی نہ ہوئی بلکہ ' خروج'' جیساعظیم فتنظہور پذیر ہوااور بیفتنداس طرح ہولناک ثابت ہوا کہ اسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شکل میں ایک نا قابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوشی موجود رہی تب تک دنیا پران کی ہوئی توان کی حکومت بھی جاتی رہی۔ دنیا پران کی ہوئی جاتی رہی۔

اس واقعہ سے میجھی درس ملتا ہے کہ آ ٹارصالحین کا تھن ادب واحتر ام ہی لازم نہیں ادران کی بے حرمتی اورتو ہین وتحقیر سے اجتناب ہی واجب نہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی از حد ضروری ہے تا کہان کے فیوض و برکات سے محرومی مقدر نہ بن جائے۔

حضرت امام غزالی قدر سره المعالی فرماتے ہیں:

" جس طرح کوئی شخص کسی بادشاہ کا تابع وفر سال بردار ہے، جب کسی شہر میں جا تا ہے اور بیدد کھتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کے بادشاہ کی بری تعظیم و تو قیر کرتے ہیں اس کے نشانیوں کا ادب واحت سرام کرتے ہیں اس کے نشانیوں کا ادب واحت سرام کرتے

رماى، رضا بكر ربي يع

ہیں تو وہ بھی اس شہر والوں کے ساتھ محبت ومروت سے پیش آتا ہے، ای طرح فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہیں جب بیکی شہر میں حضور کے آثار و تبر کات اور ان کاادب واحترام ویکھتے ہیں تو اس شہر اور اہل شہر کی تعظیم وتو قیر کرتے ہیں اور عذاب ہے محفوظ رکھتے ہیں۔''

[ بالاستشفاع والتوسل ٢٠ ]

ند کورہ دلائل و ہرا بین سے بیامرروز روٹن کی طرح داضح ہوگیا کہ آ خارصالحسین خواہ وہ جرکات اصلیہ ہوں یا تمثال آ خار کی تعظیم و تکریم اور ان سے توسل روز اوّل سے آج تکے حق پرستوں کا شیوہ رہاہے اور وہ ان کے توسل سے اپنی ضرور توں میں کامیاب ہوتے رہے ہیں اور ان کی بے ادبی سبب خسر ان اور وبال جان ہوئی ہے۔

اس قدرواضح ثبوتوں کے بعد بھی آ ٹار صالحین سے حصول برکت کے خالف گندم نما جوفر وشوں کی عقلیں نہ معلوم کہاں چرنے چلی گئیں ہیں کہ دن کے اجالے مسیں بھی انھیں حق نظر نہیں آتا، ان روشن حقیقوں سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جسس کا دل' نختہ تھ اللهٔ علی قُلُون الحمد اللہ موچکا ہے، بچ کہا ہے کسی نے:

خداجب دین لیتا ہے توعقل چھین لیتا ہے

البذامسلمانوں کو چاہیے کہ آٹار صالحین کی تعظیم وتو قیر کے مخالف گندم نما جوفر وشوں کے مکرو فریب میں نہ آئی بلکہ چیٹم بصیرت واکر کے انبیائے عظام، صحابہ کرام اوراولیائے اسلام کے طرزممل کوا پنامشعل راہ بنائمیں ای میں دونوں جہان کی کامیا بی کارازمضمر ہے۔

راقم ابل علم وقلم سے التماس كرتا ہے كہ ججة الاسلام پر كوئى مضمون، مقاله يا كتاب كليمة وقت تصانيف ججة الاسلام ميں اس كتاب كا شار ضرور كريں تا كه احباب الل سنت كواس مم كشة سرمايه كاعلم بوسكے اور وہ اس سے استفادہ كر سكيں۔

### \*\*

# الصبارم الربانی پر قادیانی تنقب کا پوسٹ مارٹم

مفتی جمیل احمد قا دری ، خادم جامع رضا پینه

كرمى مجي ذاكثرامجدرضاصاحب قبله سلام سنون

حسب ارشادیہ چند سطور حاضر خدمت ہیں۔ ورنہ قادیا نیوں کی کئی تحریر کومسنس لگانے کا مطلب اپنے تضیع اوقات کے علاوہ عوام مسلمانوں کو بیتا تردینا بھی ہوا کہ قادیا نیت بھی کوئی قابل التفات چیز ہے، اسلامی معاشرے میں قادیا نیوں کی بھی کوئی گنتی اور شار ہے۔ سچ پوچیس توان کی خواہش بھی یہی ہے کہ لوگوں میں ہمارا نام آتارہے۔ موقع بہموقع لوگ ہمیں پڑھتے اور سنتے رہیں۔ جیسا کہ اپنے مضمون میں ایک صاحب نے لکھا ہے

" بم انفاس سے سے فیض یا فتہ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایسی گندی تحریرات کی زہر ملی ہواؤں سے پبلک کو بیچانے کے لیے ٹریکٹ میرز کے طور پر پچھونہ پچھٹا نکع کرتے رہے الترام فرما میں ورنہ کم سے کم اخبار کے ذریعے رہویو کی صورت میں ان طاغوتی اجرام کی مخرب ایمان وجال ستال تاثیرات سے خلق اللہ کو ضرور متنبہ کرتے رہیں''

(الكم نمبرا سوج ٢٠١٢ من)

اس بے جارے نے کم ہے کم والاراستہ اپنایا ہے یعنی ججۃ الاسلام شہزاد وَاعلیٰ حضرت مفتی حامد رضاخان قادری بریلوی قدس سرؤ کے ایک مبسوط فقوے پر اپناباطنی بخارا تارا ہے، ریویو کی صورت میں ۔ ورندان کے یہاں ٹریکٹ سرز کے طور پہ بچھ خد پچھشا کئے کرتے رہنے کا الست خرام اول در ہے کا کام ہے۔ روگئی گندی تحریرات ان کی زہر یلی ہوائیں طاغوتی احسب رام اوران کی مخرب ایمان اور جاں ستال تا شیرات ، توعنقریب ہم اپنے مت رئین کو ان سے متعارف میں منا بھر ایک کے متعارف میں منا بھر کا کے دیا ہے۔ السلام نمری ایمان اور جان السلام نمری ایمان اور جان السلام نمری ایمان کے دیا ہے۔ السلام نمری ایمان کے دیا ہے۔ السلام نمری اللہ کو میں منا کے دیا ہے۔ السلام نمری اللہ کی میں منا کے دیا ہے۔ السلام نمری اللہ کی میں منا کے دیا ہے۔ السلام نمری کے دیا ہے۔ السلام نمری کی میں منا کے دیا ہے۔ السلام نمری کے دیا ہے۔ انہ کی دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے دیا

کرائیں گے۔ فی الحال یہ بتاؤں کہ ضمون نگار کا انداز ، زمانت کان کافروں سے مختلف نہیں جو تین سوساٹھ (۳۱۰) بتوں کے بچاری تھے۔اخلاتی دساجی جرائم کی دلدلوں میں گلے بہاؤہ و ہے و کے تھے اور ایک خدا کی پرستش کرنے والے اور کلمہ گومسلمانوں کو بے دین کہتے تھے ،مرتد کہتے تھے۔

ز مانہ جانتا ہے، اسلامی دنیا کا ہر ہر فر دواقف ہے کہ قادیان (پاکستان) کا رہنے والا مرزا المام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کر کے اپنے ایمان کاستیاناس کرلیا۔ اس کے تفریر عرب وعجم کے تقریباتمام نہ ہی شخصیتوں نے متفقہ طور پر مہر لگادی ہے۔ حسام الحرمین میں جہاں ہندوستان کے دیگر فرقوں اوران کے بانیوں کے نام سے تفروار تداد کا فتویٰ ہے، وہیں اسی جگہم زاغلام احمد مندیانی کا نام بھی ہے۔ الصوارم الهندیہ میں جہاں ڈھائی دیانی کا نام بھی ہے۔ الصوارم الهندیہ میں جہاں ڈھائی دیانی کا نام بھی ہے۔ الصوارم الهندیہ میں جہاں ڈھائی دیانی کا متحمد بی کا نام بھی ہے۔ الصوارم الهندیہ میں جہاں ڈھائی ، وہیں غلام احمد قادیانی کی تنفیر اورار تداد پر بھی ان کا دستی طریب کے فروید نی کی تصدیق کی ہے ، وہیں غلام احمد قادیانی کی تنفیر اورار تداد پر بھی ان کا دستی طریب دیان کا دستی طریب کے مطابق حکومت ہو جود دان کی سوچ کا یہ انو کھا انداز ملاحظہ کریں۔ ایمان والوں کوکن کن انداز میں یا دکر تے ہیں باوجود ان کی سوچ کا یہ انو کھا انداز ملاحظہ کریں۔ ایمان والوں کوکن کن انداز میں یا دکر تے ہیں ۔ مضمون نگار کے الفاظ ہیں ۔ مضمون نگار کے الفاظ ہیں

''دغاباز، کورباطن، ستم پیشہ نفس پرست، مولوی عوام الناس کویہ پی پڑھاتے ہیں کہ دندقاد یا نیوں کی کتا ہیں دیکھنی چاہئیں ندان کی با تیں سنی چاہئیں۔ اس لیے بہت ہے عقسل کے اندھے گانٹھے کے پورے یہود سرت، بلیدالطبع لما دُس کی ہرسفیہا ندفا کنا نہ کچر، کفرآ میز تحریر کو آیت حدیث بجھ کرآ مناصد قنا کہنا شروع کردیے ہیں۔ غرض اس طرح باطل کی حمایت کا جوش ایک عجیب طوفان بے تیزی پر پاکر کے باطل پرستوں کوالی حق کوجان کا دشمن اور خون کا پیاسا بنا دیتا ہے۔' (الحکم نمبر کے)

بادی ہے۔ رہم برط اس اقتباس میں باطل پرست کس کو کہا ہے اور اہل حق کون ہے آپ مجھ کے ہیں۔ ایک جگداور لکھتا ہے

'' جھے ایک افسوں اور سخت افسوں ہے کہ الباطل کے شیفتہ اور جموثو (جموث ) اور نارائ کے دلداد وگروہ میں شاذ و تا در ہی کوئی ایسامولوی پایا جا تا ہے۔جس کی تحریر شرافت و دیانت اور تہذیب ومتانت ہے قبی تعلق رکھتی ہو۔ور نہ عوماً ان کی گندی اور متعفن کتا ہیں اپنے گندہ اور نجس مضامین کے اعتبار سے نجاست کے ٹوکروں اور پرعفونت سنڈ اسوں سے پچھے کم وقعت نہیں رکھتیں۔کاش پبلک حق و باطل میں تمیز کے لیے پراٹر ودکش ،مہذب ومدلل تقریر کو ایک

سدماتى ، رضا بكدر يويو) - (555) يوسل مغر كا ٥٠٠٠)

ضروری معیار فرماتے۔"(الکمنمبر،ص۷)

شرافت ودیانت ، تہذیب و متانت سے حقیق تعلق رکھنے والے کی '' پراٹر دکش مہذب و مرلل تقریر'' ہمارے ناظرین نے ملاحظ فر مالی۔ یہ چند سطریں بطور نمونہ ہیں ور نہ دوصفحہ کا یہ ضمون اپنے دامن میں ایسا ایسالعل و گہر سمیلئے ہوا ہے کہ جس کی جولانی کے سامنے نگا ہیں نہیں گھبرتیں۔

دراصل بیمضمون ججۃ الاسلام علامہ مفتی حامد رضا قادری بریلوی کے رسالی الصارم الربانی کارداور جواب ہے۔مضمون نگار قادیا نی عقائد ونظریات کا حامل ، صادق حسین صادق نامی کوئی ایٹاوہ کار ہے والافر دہے۔علمی لیافت اور دینی فکر وشعور تو بڑی چیز ہے، تہذیب وشرافت ہے بھی اس کاواسط نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ ناظرین نے خود ملاحظہ فر مایا۔ ایساشخص اگر ججۃ الاسلام کی کسی تحریر کا جواب لکھنے کی سوچے گا تو اس کے سوااور کیا انجام ہوگا، جومضمون نگار نے اپنے الفاظ میں خود بیان کیا۔ لکھتا ہے

'' جس طرح چاند پرخاک نہیں پڑسکتی۔اور آفاب پرتھوکا ہوا مندکوآتا ہے۔ای طرح ان مواویوں کی اڑائی ہوئی خاک انہسیں کے سر پر پڑتی رہی اور پڑتی رہے گی۔اوران کا تھوکا انہیں کے منہ پرآتار ہااور آتار ہے گا۔''

ججة الاسلام مفتی حامد رضا بریلوی کی''الصارم الربانی'' جوفنا وئی حامدیہ کے ساتھ چھی ہے، صفحہ ۱۲۱ ہے ۲۲۱ تک پورے ایک سوصفحات کومعط ہے، جس میں ایک مسئلے پر ۳۳ راحادیث ذکر کر کے آب فرماتے ہیں:

" بیسر دست بقصد استعاب ۴۳ مرصد یشین میں جن میں ایک چہل صدیث پوری حضور یز فورسید المرسلین سائن الیام سے ہے۔ الخ" ( فقاویٰ حامد سیامی ۱۷۴)

یے تناب حقائق ومعارف اور دلائل و براہین کا تنج گراں مایہ ہے۔ ارباب علم ودانش اور سیح فکر وشعور کے حامل حضرات اے آنکھوں سے لگا کیں گے، دلوں میں بسا کیں گے۔ لیکن جن کے دلوں پر خدانے مہر لگادی ہے، ایسے کور باطن نداسے مجھ کتے ہیں ندفائدہ اُٹھا کتے ہیں کیونکداس کے لیے آنکھوں میں نور اور دل میں شعور چاہئے

> آ کهدالاتر عطوے کا تب شادیکھے دیدہ کورکوکی آئے نظہ رکسیادیکھے

حقائق ہے آئکسیں موند کر بدمت شرائی کی طرح گالیاں بکتے جاناکسی ہوش مندانسان کا کامنہیں۔اور نہ ہی میردانگی کے اوصاف میں ہے ہے۔صادق حسین صادق جوانجمن احمد ہے۔

ایناوہ کے سکریٹری ہیں ان میں اگرا تناہی دمنم تھا تو جۃ الاسلام کے دلائل کا جواب دیے۔ قرآن وصدیث کی با تیں ان کی فہم وادراک سے وراضیں تو کم از کم فقہی دلائل یا پھر حوالہ جات ہی پر گفتگو کرتے ۔ لیکن ان تمام با توں سے یکسر صرف نظر کرلینا صاف بتا تا ہے کہ جۃ الاسلام کی تحریریں جو قادیا نیوں کے رداور اہل حق کی تائید میں ہیں ، حرف بحرف درست ہیں ۔ ان کا ہر جملہ بلکہ ہر برلفظ اپنی جگہ تھا نیت کا پہاڑ ہے۔ جبھی تو صادق صاحب اپناتمام ترز ورصرف کرنے کے باوجود کی تائید میں ، برگویوں پر اتر آئے۔

كبال توبر في طمطراق في خوكة بوئ على تقي كه

''اب میں مصنف الصارم الربانی علی اسراف القادیانی کی علمی قابلیت ان کے فہم فراست ودیانت وامانت ، تہذیب ومتانت کی قلعی محولنا اور ان کی برائے نام الصارم الربانی کی حقیقت کو طشت ازبام کرنا ضروری سمجھتا ہوں'' (الحکم نمبر ،س)

اور کہاں ہوا نکلے غبارے کی طرح پھیسے ساکر بیٹے گئے۔اور کسی کثیر العیال بیوہ عورت کی طرح چھاتی بیٹ بیٹ کرکوسنادینا شروع کردیا کہ:

"ارے مفتی ملا بھے جموت ہولتے اور افتر اپر دازی کرتے شرم کیوں نہیں آئی

۔ کیا تھے مرنا نہیں! اے فق بھائیو! تمہیں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو! الح۔''
قادیانی جی! مرنا توسب کو ہے۔ آپ کے 'مسیح موعود اور مہدی مسعود علیہ الصلوٰ قوالسلام''
بھی مرگئے۔ایک دن آپ بھی (اگر ابھی تک مرے نہیں ہول گے تو) مرجائے گا۔ بات مرنے
اور جینے کی نہیں۔ ہاں شرم سے مرنا ایک الگ بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ ایٹ 'علیہ الصلوٰ قوالسلام'' سے پوچھے قرآن میں محموم بی مان خلایہ کو خاتم انہین فر مانے کے باوجود انہوں الصلوٰ قوالسلام'' سے پوچھے قرآن میں محموم بی مان خلایہ کو خاتم انہین فر مانے کے باوجود انہوں

نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شرم آئی تھی یانہیں ۔سیکروں احادیث میں سرکار مدینہ مالی تھیا ہے آخری نبی ہونے کی صراحت کے باوجود قادیان کے غلام احمد کو نبی کہلاتے ہوئے شرم آئی تھی یا نہیں۔ تمام امت کے اجماعی اور متفقہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جدید نبی بنتے ہوئے شرم آئی تھی

یا نہیں۔ انجمن احمد یہ کے سکریٹری صاحب! آپ حنفی بھائیوں کو آنکھ کھولنے کی دہائی دے رہے ہیں۔ اس سے آپ کے کفروضلالت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سارے حنفی بھائی اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں۔جبھی تو آپ جیسا بدلگام!حمدی دین ومذہب کی پرسکون کلیوں میں آوارہ پھر تانظر آتا ہے توفورا اسے لگام دے کراس کے ''اصلی مقام'' تک پہنچادیتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھر تانظر آتا ہے توفورا اسے لگام دے کراس کے ''اصلی مقام'' تک پہنچادیتے ہیں۔

\_آ ب ك' عليه الصلاق والسلام " مول ياان كے بجارى احمى گروپ ، دن كا جالے ميں انہسيں تارے دکھانے کا کام ہمیشہ حنفیوں نے ہی کیا ہے۔ آج قاد یانیوں کے مذہبی مکروہ چہرے کودنسا کے سامنے بے نقاب کرنے والے بڑی تعداد میں حنفی ہی ہیں ۔للہٰ داآپ اپنی خیرمنا کیں ۔حنفیوں کوان کے حال پر چھوڑ دیں۔ان کی تکہانی کے لیے اللہ اوراس کے رسول کافی ہیں۔ ناظرين! ججة الاسلام كى كتاب "الصارم الرباني" ميں قادياني مبصرنے ايڑي چوڤي كازور لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ، ' قبل اس کے کہ میں فتوے کے عیب وصواب کی طرف ناظرین کی تو جہ مبذول کراؤں'' لیکن بے چارہ تھکے ہوئے بیل کی طرح ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ پوری کتاب کھنگا لئے کے بعسد اُ ے عیب کے نام پر دوبا تیں نظر آئی ہیں۔ جو بظاہر تو دوہیں لیکن فی الحقیقت دونوں ایک ہی ہیں۔ يبلاعيب: حضور جة الاسلام نے سی غير احدى كى تحرير كواحدى كى تحرير بمجھ ليا ہے۔ صادق حسین کا کہناہے کہ "ليقوب خان صاحب ناظرين كوييقين داا تاجات إن كداستنتا و كاعبارت كي احمدی کائعی ہوئی ہے۔ اورمفتی صاحب نے بھی ای یقین کی بناپراپنے فتو سے میں احمد یول کے (الحام نمبر ص ٤٠٠) خلاف بعض ريمارك كيے بيں۔ دوسراعيب: شهزادة اعلى حضرت حضور مفتى حامدرضان فيحير يول كى طرح قاديانيول كو بھی منکر حدیث سمجھا ہے۔ چنانچے صادق حسین لکھتے ہیں:''اس تحریر میں مفتی صاحب نے بلک کو ييقين دلا ناچاہا ہے كەفرقة نيچرىيكى طرح فرقة احمدىيجى حضور سائيدائيلى كى حديثوں سے مكر ہے "(الكمنمبرع)" صادق صاحب المسى غيركى عبارت كسى احمدي كي طرف منسوب كرنا اگر جرم وعيب يه توبيد عیب آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ پہلے اپنا محاسبہ سیجئے۔ دل ودماغ میں فخش گالیوں کے علاوہ اگر کچھ بنجیدگی اور قوت فکر بھی ہے توسو چے اور غور کیجئے کہ مستفتی نے جب اپنے سوال مں صاف تحریر فرمادیا ہے۔ جے آپ نے بھی اپنے ریویو میں نقل کیا ہے کہ''اس قصبہ سرسادہ میں ایک شخص جوایے آپ کونائب مسے یعنی مرز اغلام احمد قادیا نی مسیح موعود کا خلیفہ بتلا تا ہے، رہتا ہے۔ پرسوں اس نے ایک عبارت پیش کی جس کامضمون ذیل میں پیشش کرتا ہوں۔۔۔۔در صورت تاخیر کنی مسلمانوں کا بیمان جاتار ہے گا۔ وہ اپنی راہ پر لے آئے گا'' یعنی ایک ایں مخف جوخود کومرز اغلام احمد قادیانی کاخلیفه اور تائب بتاتا ہے۔ اور ایک جة الاسلام نبريا • ٢٠٠ (558) سهای،رضا بک ربویو

الی تحریر پیش کرتا ہے جو خالص اس کے ذہب اور دین ہے متعلق ہے۔ متعلق کہتا ہے حضورا اگر اس تحریر کا فوری جواب نہیں دیا گیا تو کئی مسلمانوں کا ایمان ہاتھ ہے جاتار ہے گا۔ مرزا قادیا فی کا خلیفہ اس تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنی راہ پر لے آئے گا۔ اب آپ ہی بتا یے انی صراحت و وضاحت کے بعد بھی اس تحریر کوئی یہودی یا عیسائی کی تحریر تبحی جائے گی یا کی بندویا سکھ کی ۔ جس تحریر کے ابتدائی الفاظ ہی قرآن و حدیث کے خلاف اور عقائد مسلمین سے متصادم ہیں۔ انہیں مسلمان کی تحریر کیسے گردائی جائے گی۔ صاف لکھا ہے'' اس بار سے میں ایک تصادم ہیں۔ انہیں مسلمان کی تحریر کیسے گردائی جائے گی۔ صاف لکھا ہے'' اس بار سے میں اور آب قطعی الدلالة اور صرت کا الدلالة یا کوئی حدیث مرفوع متصل اس مضمون کی عنایت فر مائیں۔ کہ حضرت عیسی علیہ السلام بحسد ہ العصر کی ، ذی حیات جسمانی آسان پر اُٹھا لیئے گئے ہیں اور کہ حضرت علی علیہ السلام بحسد ہ العصر کی ، ذی حیات جسمانی آسان پر اُٹھا لیئے گئے ہیں اور اس دو بارہ ورجوع میں وہ نی ندر ہیں گے۔ اور وہ نبوت یا رسالت سے خود متعنی ہو تھے یا ان کو خدا تعالیٰ اس عہدہ خطیلہ ہے معزول کردے گا۔''

صادق صاحب! نبوت کوئی ٹونی یا کھلونانہیں کہ جب جابادیا جب جابا چھین لیا۔ یا لینے والا جب کی چاہر کھے اور جب من چاہر الوٹادے۔ نبوت ورسالت ایک انمول تدرتی عطیہ ہے۔ جوخوش بختوں کو دائی طور پر ماتا ہے اسے واپس نبیس لیا جا تا۔ لبندا میہ باست آ کینے کی طلبہ ہے۔ جوخوش بختوں کو دائی طور پر ماتا ہے اسے واپس نبیس لیا جا تا۔ لبندا میہ باست آ کینے کی طرح صاف ہوگئ کہ وہ تحریر کسی مسلمان کی تحریر نبیس ۔ ایسی تحریر یا عبارت کو مسلمان کی تحریر تحریر اردی ہے وہ سونی صدحت اور درست ہے۔ آپ یا عبار اور درست ہے۔ آپ نبیس ہے۔ جہة الاسلام نے جو احمدی کی تحریر قرار دی ہے وہ سونی صدحت اور درست ہے۔ آپ نبیس ہے ماراز ورلگا کر اس تحریر کا انکار کیا ہے اور دلیل جودی ہے۔ ماشاء اللہ الی دلیل کوشا ید دلال کہنا چاہے۔ مبلغ علم تو یہ ہے اور خوت اس در جے کی لکھتے ہیں

"اگرچسلسله عالیه احمدیه اور خالفین کے درمیان جومسائل متنازع فیه بین ان کے متعلق متعدد اور خیم کتابول میں مبسوط بحثیں ہو چکی ہیں۔جن کے ردکی خالفین سلسلهٔ عالیه کوند آج تک توفق نصیب ہوئی ندآئندہ ہوگا۔"

احمدی صاحب! آپ کی دلال نمادلیل کا چبرہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا حب ہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا چل جائے کہ اٹھنی پر ببیٹھا ہوا مینڈک کون ہاتھ کون؟ جانے ہیں ایک تالاب کے کنارے کسی کی ایک آٹھنی (بچاس بیسے کا سکہ ) گر پڑی تھی ایک مینڈک اس پرشان سے بیٹھتا اور سینتان کر کہتا کہ میں بادشاہ ہوں خز انے کا مالک ہوں۔ ایک ہاتھی جب اس تالا ب سے پائی بیٹے آتا تو یہ مشکر مینڈک افجھل اچھل کر اے لات مارتا اور خوب خوش ہوتا ایک دن وہ مینڈک اور اس کا غرور دونوں خاک میں ل گئے۔ ہوا یہ کہ ہاتھی نے انجانے میں اس پر پاؤں رکھ دیا۔

سراي، دخا بكديويو

جس عظیم المرتبت شخصیت کی تحریر کوآپ نے چھیڑنے کی غلطی کی ہےان کے شاگردوں کی گردراہ کو بھی آپ جیسے نہیں پہنچ سکتے حضور ججۃ الاسلام کاعلمی مقام در تبہ تو نہایت اعلیٰ ہے۔ ناظرین کرام''!انفاس مسیح سے فیض یافتہ'' جناب صادق صاحب کا طرز استدلال ملاحظ فرمائیں ۔موصوف کہتے ہیں

'' یعقوب خان صاحب ناظرین کویدیقین دلا ناچاہتے ہیں کداشنتا ، کی عبار۔۔کسی احمدی کی کعمی ہوئی ہے۔ اور مفتی صاحب نے بھی ای یقین کی بنا پر اپنے فتو ہے میں احمد یوں کے خلاف ریمارک کئے ہیں مثلا میہ بات کہ احمدی لوگ صرف قر آن شریف سے ثبوت چاہتے ہیں۔ اور اس لیے ظاہر ہے کہ حدیث ہے محکر ہیں۔گراحمدیوں کا پیعقیدہ ہرگز نہیں۔پسس قطعی طور پر نابت ہوا کہ احتفاء کی عبارت کی احمدی کی کھی ہوئی نہیں''۔

احمدی جی کابیدانو کھااستدلال بالکل ایساہی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی کی سونے کی انگوٹھی چرالے، وکیل صفائی کورٹ میں جج کے سامنے بید لیل پیش کرے کیمردوں کے لیے سوتا حلال نہیں لہٰذہ آطعی طور پر ثابت ہوا کہ مسلمان چونہیں۔

احمدی صاحب استفتاء میں صاف لکھا ہوا ہے کہ''ہم کو صرف قر آن شریف سے ثبوت چاہیے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں ہے۔''

اوراو پر ندکور ہو چکا ہے کہ بیعبارت پیش کرنے والا مرز اغلام احمد قادیانی کا تا تب اور خلیفہ ہے۔ اب آپ ہی بتا ہے کہ سے عبارت پیش کرنے والا مرز اغلام احمد کی ہوایا کوئی دوسرا۔ آپ جمتہ الاسلام کی شرم وغیرت کولاکارر ہے تھے۔ اب میں آپ ہی کے لفظوں کوآپ کے سامند ہراؤں کہ ''ارے احمد کی ملا! مجھے جھوٹ ہو لئے اور افتر اپر دازی کرتے ہوئے شرم کیوں ہمیں آئی؟ کیا تجھے مرنانہیں ہے۔ اے حفی بھائیو! تمہیں خدا کے واسطے آپھیں کھولودروغ (جھوٹ) بات اور افتر اپر فدا احمد یوں کی تحریر پر بھر وسہ کر کے اپنے ایمان کو بر بادنہ کرؤ'۔

احمدی جی احضور جمة الاسلام نے بیکہاں تکھایا دعویٰ کیا ہے کہ احمد یوں کاعقیدہ ایسا ہے دیسا ہے۔ جمة الاسلام نے توصرف اثنا تحریر فر مایا ہے کہ

''اب دوسرے میدهمرات نے فیشن نے سیمی اس انو کھی آن دالے پیدا ہوئے کہ ہم کو صرف قر آن شریف سے ثبوت چاہیے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں ہے۔ ( فقاد کی صامہ یہ جس ۲۳۳)

اور جواب میں آپ نے غلام احمد قادیانی کی کتاب از الدًا وہام حصد دوم صفحہ ۵۵۵ کا لمباچوڑا

اقتباس نقل کرئے خواہ مخواہ مضمون کوطویل کرنے کی کوشش کی ہے۔اور گویا گلا بھاڑ کر چلایا ہے کہ '' آؤیس تنہیں دکھاؤں کہ سے موعود اور مبدی مسعود علیہ انصلوٰ قروالسلام نے اس بارے میں اپنی جماعت کو کیاتعلیم دی ہے۔حضرت اقدس از الدّ اوہام میں فریاتے ہیں۔الخ''

از الدّ اوہام کی عبارت سے زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوا کہ غلام احمد قادیا نی نے اپنے متبعین کوبعض مخصوص قسم کی احادیث کوقابل اعتبار ماننے کی ہدایت دی ہے جیسا کہ بیسٹس کردہ طویل عبارت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے

'' جوصدیث قرآن تریف کے خالف نہیں بلکہ اس کے بیان کوادر بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ بشرطیکہ جرح سے خالی ہو۔ قبول کرنے کے لائق ہے۔''

اس اقتباس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ ہراحمدی تمام احادیث کواپنے کلیج ہے لگائے رکھتا ہے اور تاقیام قیامت لگائے رکھے گا۔ بڑے میاں! جب قر آن جیسی مقدس کتاب اور نازل فرمانے والاقہار و جبار ، اس کے باوجود بھی اس کی تمام ہدایتوں پرمسلمان عامل نہیں ہو پاتے تو ازالہ اوبام اور اس کے مصنف بے چارے مرز اغلام احمد قادیانی کی ایسی کی تیسی۔

صادق حسین صاحب! مرزاغلام احمدقادیانی کونی مان کرآپ کامرتد ہونااور بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اب آپ مسلمان نہیں رہاسلام ہے آپ کارشتہ ٹوٹ چکا ہے لیکن انسان تو آپ اب بھی ہیں کافر ہی بہی تہذیب وشرافت کامظاہر ہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ یوں علی کے اہل سنت کوگائیاں دے کر ، ان کی شان میں بچواس کر کے آپ کون سامعر کہ سرکرلیں گے۔

آپ کی جماعت اوراس کے مطلح نظر کود نیا بہچان چکی ہے۔ کس کے اشارے پریے سے سازوع کیا گیا؟ اورآج بھی آپ لوگوں کی پشت بناہی کون کرتا ہے۔ بیساری باتیں اب طشت از بام ہوچکی ہیں۔ آپ اخباروں اور رسالوں میں ریو یو چھا ہیں یا ٹریکٹ سیر زجاری کریں اس سے پھوفر ق پڑنے والانہیں۔ ہاں اگر صدق دل ہے تو بہ کر کے۔ از سر نو کلمہ اسلام پڑھ لیس تو بات الگ ہے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی نجات کی امید قائم رہے گی۔ ورنہ یا در کھئے! اسلام کے دہمن یہودی ہمیشہ آپ کی پیٹے نہیں سہلاتے رہیں گے۔ کام نکل جانے یا دوسرا متباول امرام میں وقت ہے جومر گئے منہیں زندگی کی مہلت حاصل ہے وہ فائدہ اُٹھا ئیں اس سے دیا کہ سکتا ہوں آگے آپ مالک ہیں۔

رسائى، رضا بكدريويو) (561 - ريويو)

## جة الاسلام كاماية نازرساله خطبه صبدارست ; تعارف وجائزه

آ اکٹر مفتی محمد امجد رضاامجد القلم فاؤنڈیشن سلطان عنج پیٹنہ ۲

حضور ججۃ الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان کی ۱۸ رسالہ زندگی علم وضل کے ساتھ جماعت اہل سنت کی تنظیم وقیادت کی الیں زریں اور گران قدر تاریخ ہے جے دنیا بھی فراموش نہیں کرسکتی۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے مسلمانان اہل سنت کو ایمان وعقا کد کے تحفظ کے ساتھ ان کی علمی شان وشوکت ، روحانی آسودگی اور سیاسی طور پر آبر دمندانہ زندگی گزارنے کا جو پیغام دیا تھا حضور ججۃ الاسلام نے اس پیغام کو ان کے جانشین ہونے کی حیثیت سے عملاً بہت پیغام دیا تھا حضور ججۃ الاسلام نے اس پیغام کو ان کے جانشین ہونے کی حیثیت سے عملاً بہت آگے بڑھایا۔ان کے اندراعلیٰ حضرت کاعلم عمل ، تفقہ ، تد برسب کھموجود تھا اور تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے ان اوصاف کو لی قیادت اور مسلمانان ہند کے عقا کہ واعمال واملاک کے تحفظ کے لئے استعال کیا جس کے یا ئیدار اثر ات مرتب ہوئے۔

انگریزوں کے دور اقتدار سے لے کر آزادی کی جنگ تک ہندوستانی مسلمان کیے کیے مصائب وآلام کے شکار ہوئے وہ تاریخ کے داقف کارول سے مخفی نہیں ، شدھی تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مہم ، جگہ جگہ مسلمانوں کے جان مال اور املاک تباہ کرنے کی مسلسل کوشش بخلیمی نظام کا نقدان ، دیہات سے لے کرضلع اورصوبے تک انتشار کا ماحول ، یعنی ایک ہنگامہ محشر تھا جس سے مسلمانان ہند دو چار تھے ، تقسیم ہند کے حالات نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کرد یا تھا اور کا گربی علاء جو دوایک کوچھوڑ کر بالعوم دیو بند کے فکری نظریہ کے تابع تھے اہل سنت کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ ایسے عالم میں اکا براہل سنت نے مراد آباد میں ہم ردوزہ تی کا نفرنس کا انعقاد کیا جس میں حضور اشر فی میاں قبلہ حضرت صدر الا فاضل ، حضرت صدر الشریعہ ، حضرت برہان انعقاد کیا جس میں حضور اشر فی میاں قبلہ حضرت صدر الا فاضل ، حضرت صدر الشریعہ ، حضرت برہان

ملت، حضرت شیر بیشه ابل سنت ، حضور مفتی اعظم بهند علیهم الرحمه والرضوان وغیره نے شرکت کی۔اس اجلاس میں حضور جمۃ الاسلام نے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر اپنا خطبہ صدارت پیش فر مایا۔ پی خطبہ اتناجامع ہے کہ اس وقت سے لے کرآج تک اس کی اہمیت اپنی جگمسلم ہے۔

یدہ خطبہ ہے جس میں ہماری ترقی اور تحفظ کاراز مضم ہے، ہماری جعیت کادستور، ہمارے اکنی کامنصو ہداور متحد ہونے کا ایک ایسالا کھمل جو ہمیں تنزلی سے نکال کرترقی کی شاہراہ پہگامزن کرنے اور تباہی کے دہانے سے نکال کر تعلیمی ، اقتصادی ، ساجی اور روحانی سکون عطا کرنے کی حکمت سے بھر پور ہے۔ گرافسوس کہ جس طرح اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے ، ارزکاتی منصوبے کو ہم سے زیادہ ہمارے خالفین نے استعال کیا اور ہمارے ہی خلاف صف آرا ہوئے ، منصوبے کو ہم نے سخیدگی سے لیانہ و بھی حضرت جمۃ الاسلام کے اس تاریخی خطبہ صدارت کے نکات کو نہ ہم نے سخیدگی سے لیانہ بہت بچھے اس پڑمل پیرا ہوئے ، اغیار نے اس کا فائدہ اٹھا یا اور ہمیں سیاسی واقتصادی اعتبار سے بہت بچھے بھوڑ دیا۔

حضور ججة الاسلام نے ہندوستانی مسلمانوں کے احیا، فروغ ،استحکام اور پروقار معاش کے لئے اس خطب صدارت میں چار مقاصد بیان فرمائے ہیں:

(۱) تبليغ

(۲)مٰدہی تعلیم

(٣)حفظامن

(۴)اصلاح معاشرت

انہیں چاروں مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے اس کانفرنس کے لئے بیطویل خطب لکھا جو کتابی سائز میں ۱۲ مراوراق پر ادارہ می رضا مگر سوداگران بریلی شریف نے دوسری بار شائع کیا۔خطبہ لکھتے وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے خود حضرت جمة الاسلام نے اس کانقشہ کھینچا ہے:

"دردمندان اسلام کس سوز وگداز میں ہیں اور ان کی را تیں کس بے چین سے حربوتی ہیں، ان کے د ماغ کس جے وتاب میں رہتے ہیں، لیل ونہار کی ساعات ان پر کیسے کمدر اور کرب واضطراب میں گزرتے ہیں، حرتوں کی تصویریں اور امیدوں کے بن بن بڑنے نے والے نقشے ان کے لئے عذاب جال ہور ہے ہیں میں خود بھی مدتوں سے اس سرگردانی میں ہوں بایں خیال کہ کوئی عالی و ماغ دردمند غذہب اس مقصد کے لئے کوئی تذہیر اور مسلمانوں کے قلاح واصلاح کا کوئی مؤثر وکامیاب طریقہ تجویز فرائے تو وہ ضروران کے تی میں افع ہوگا۔ میری فکر کیا چیز ہے جو پیش کرنے کے قابل فرائے تو وہ شروران کے تی میں نافع ہوگا۔ میری فکر کیا چیز ہے جو پیش کرنے کے قابل

سرمائى ،رضا بكدر يويي ( 563 ) من المائم برياه ج

ہو لیکن جب سی طرف سے صدانہ اٹھی اور مسلمانوں کے لئے حالات موجودہ کے اعتبار ہے کوئی دستور العمل تجویزنه کیا کمیا تو بنا چاری میں نے تصد کیا''

ان حالات میں مسلمانوں کے فلاح واصلاح کے لئے بید دستورالعمل کھھا گیا کاش کل اس پرعمل ہوگیا ہوتا یا آج اس پرعمل ہوجائے تو مسلمانوں کے مذہبی تعلیمی اقتصادی معاشرتی اور معاشی سارے مسلے حل ہوجا عمیں۔ بید ستورالعمل ماضی میں جتنا مفیدتھا آج بھی اتنا ہی مفید ہے۔

(۱-۲) تبليغ، زهبي تعليم:

آپ نے اس خطبہ میں پہلامقصر تبلیغ قرار دیا ہے اور اس پر بھر پورشی ڈالی ہے۔ اس وقت کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے شدھی تحریک کی نقاب کشائی کی ہے اور بتایا ہے کہ ان حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینا انتہائی ضروری ہے گرساتھ ہی مبلغین کے تربیت یافتہ نہ ہونے کے سبب جو یریشانیاں ہو تھی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے مدرسة التبلیغ قائم کرنے کی تجویز بھی دی ہے فرماتے ہیں:

علاقہ را جپوتا نہ میں تبلیغ کے سلسلہ میں معقول تعداد کا م کرنے والوں کی دو علی سال ہے معروف عمل ہے، اس میں بہت سے افراد ناکا رہ بلکہ بعض مضراور سخت مفر اور سخت مفر اور سخت مفر اور سخت مفر اور کا کا رہ بلکہ بعض مضراور سخت مفر اور کا ہونے ، ان سے بجائے فائدے کے ایسے نقصان پہنچ جن کی تلافی وشوار تھی ، اس کا باعث اکثر واغلب ان کی ناتجر بدکاری اور کا م کی نا واقفیت تھی ۔ اس تجربہ کے بعد بیطر زعمل اختیار کیا گیا کہ نئے آ دمیوں کو کارکردہ اوگوں کے ساتھ رکھ کر کچھ دنوں کا مسلمالیا جاتا تب انہیں تنہاکسی مقام پر بھیجا جاتا تھا، لیکن ایسا کہاں تک مکن ہے اور اس طرح کتنے آ دمی کا م کے قابل ہو یکتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ مکن ہے اور اس طرح کتی آ دمی کا م کے قابل ہو یکتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ کم از کم ایک مدرسہ التبلیغ کھولا جائے جس میں مدرس ، مبلغ ، اور مناظر کے تین امتحان

ہوں، ای مدرسہ کے سندیا فقہ سلسلہ تبلیغ میں رکھے جائیں،اس ضرورت پرنظر کرکے انجمن اہل سنت و جماعت مراد آباد نے مدرسہ التبلیغ کی تجویز کی۔

اس مدرسہ کو دیہات، قصبہ ضلع اور صوبے تک قائم کرنے کی صلاح دی مگی اور بڑی جگہ کو بڑے مدرسہ کے لیختص کیا عمیا۔ ساتھ ہی صوبائی مدرسہ کومدرسہ عالیہ قر اردیتے ہوئے ماتحت

کے سلعی مدارس کواس کی شاخ قرار دینے کی صلاح دی چنانچیآپ نے لکھا ہے: ملک میں ایسے کامل انصاب مدر سے ہونا ضروری ہیں جو جملہ علوم وفنون کی پخیل کاعمہ و ذریعہ ہوں، بلکہ ہرصوبہ میں کم از کم ایک ایسا مدرسہ ہونا

ضروری ہے،ان سب مدارس کو مدرستہ عالیہ کہنا چاہیے، باقی تمام مدرسے ان کے ماتحت ہوں،اور مدارس عالیہ مدارس ماتحت کی نگرانی کے ذمہ دار

ججة الاسلام نبريا وباء

قراردیئے جائی اورحسب ضرورت ان مدارس کوان سے مدوجھی طے، یہ جملہ مدارس ایک جمعیتہ عالیہ کے ماتحت ہوں، ایک محکمۂ تصنیف ہونا چاہیے، جس میں ملک کے متخب افاضل شائل ہوں، اور وقی ضروریات کے علاوہ جو دفعتا بیش آئیں، باقی ہرتصنیف جمعیتہ عالیہ کی پسندیدگی اورمنظوری کے بعد قابل رواج محجمی جائے، یہ بہت فتنوں اور اختلافوں کا سد باب ہے۔

ہرصوبائی مدرسہ میں محکمہ تصنیف قائم گرنے اور اس میں منتخب افاضل رکھنے کا مشورہ کتنا مسلمت آمیز ہے اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں چھر'' ہرتصنیف جمعیتہ عالیہ کی پہندیدگی اور منظوری کے بعد قابل رواج سمجھی جائے ، یہ بہت فتنوں اور اختلافوں کا سد باب ہے' تو رواروی میں پڑھ کے نکل جانے کا نہیں نے ورکریں تو معلوم ہوگا کہ آج ای چیز کے فقد ان کے سبب ہمارے درمیان اختلافات کی طبح پیدا ہوئی ۔ ان کی مومنانہ فراست نے پہلے ہی اس دروازے کو بند کردیے کی ملاح دی مگرافسوس کہ اس وقت ہے لے کر آج سک اس پڑمل نہیں ہوسکا۔

ای طرح ہر بڑے ادارہ میں دارالا فیا قائم کرنے کی بھی آپ نے صلاح دی مگرساتھ ہی ہیہ

بھی فر ما یا کہ:

ہر کائل انصاب (صوبائی مدرسہ) مدرسہ میں ایک دار الاقا مجی ہوگر اہم قاوئ جمعیۃ عالیہ کے ملاحظ کے لیے بھی جھیج جائیں ادرتا مقد در ہرطیع ہونے والی چیز جمعیۃ عالیہ کے اذن سے طبع کی جائے ، واعظ ، مدرس ، مناظر ، مفتی سب کے لیے ایک ضروری نصاب لازمی ہوجس کی بخیل کے بعد انہیں جمعیۃ عالیہ یا اس کے ماتحت کی کائل العصاب جوان عہدوں برکام کائل العصاب جوان عہدوں برکام کررہے ہیں سند سے سند دی جائے ، موجودہ اصحاب جوان عہدوں برکام کررہے ہیں سند سے مشتئی کے جائیں گرفتوی اور تصنیف بہر حال محکمہ تصنیف کی تصدیق کی تصدیق کی جد قابل تبول سمجھا جائے۔

اس اقتباس میں' گرفتو کی اور تصنیف بہر حال محکمہ تصنیف (مرکزی بورڈ) کی تصدیق و منظوری کے بعد قابل قبول میں اورڈ کے بعد قابل قبول سمجھا جائے'' کا عکر اکتنامعنی خیز اور مد برانہ ہے۔ آج بھی اگر ملکی سطح کا ایک بورڈ قائم ہوتا یا تھا تو برقر ارر ہتا تو ہمارے درمیان' فاصلے''جنم نہیں لیتے اور دوریاں نہیں بڑھتیں۔ ای خطبہ میں آپ نے باہمی تعلقات کا عنوان قائم کر کے باہم متحدر ہے کی بھی صلاح دی ہے۔ اتحاد کی تین نوعتیں تھیں

- ہنور سے اتحاد
- باطل فرتوں سے اتحاد

سرمائى، رضا بكسريويي (565)

مسلمانوں ہے اتحاد
 ای لئے آپ نے پہلے اے واضح کر دیا ہے کہ اتحاد کس ہے ممکن اور مفید ہے اور کس ہے معفر ونقصان دہ۔ چنا نچہ آپ نے اس عنوان کے تحت پہلے یہی لکھا کہ:
 مضر ونقصان دہ۔ چنا نچہ آپ نے اس عنوان کے تحت پہلے یہی لکھا کہ:
 من ہے بڑی اصل جس کو چیش نظر رکھنا تمام سائل پر مقدم ہے، وہ بیغور کرلین ہے کہ کن دوفر دول میں انفاق ممکن ہے اور ان کے جمع ہونے ہے حسب مراد
 تیجہ حاصل ہوسکتا ہے، اگر ہم نے بہی غور نہ کیا اور انفاق کی صداا تھاتے رہے تو دہ بے سود ہوگی اور ہماری تمام کوششیں رائیگال جا بھی گئ"

آ گےلکھا:

"اس لیے ہمیں سب سے پہلے میتحقیق کرلینا ہے کہ جن دوفر دوں کو ہم ملار ہے ہیں ان کا ملنا کوئی اچھا نتیجہ رکھتا ہے یا بید ملاپ ان دونوں کی یا ان دونوں میں سے کی ایک کی ہستی کوفتا کرڈالنے والا ہے۔

۔ پھر آپ نے قر آنی آیات ہے میٹا بت کیا کہ بنود سے اتحاد کسی طرح مفید نہیں ہوسکتا اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور ہوا۔

فرقہ باطلہ کے ساتھ اتحاد کے حوالہ ہے آج بھی وقفہ وقفہ ہے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں جواز وعدم جواز کے حوالے دئے جاتے ہیں آپ نے اس خطبہ میں اس پہلوکو بھی تشریبیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں:

اب بیمسکدادرغورطلب ہے کہ جوفر قے باطل ادر اہل ہوا ہیں، بعض ان میں سے محراہ ہیں، بعض مرتد جو کفر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، ان فرقوں کے ساتھ اتحاد کیا جائے، یا نہ کیا جائے، اوگ کہتے ہیں کہ ضردرت کا وقت ہے، کفار کا مقابلہ ہے، آپس کی مخالفتوں پرنظر نہ کرتا چاہے۔ دراصل میہ بہت بڑی خلطی ہے اور حامیان اتفاق ہمیشداس کے مرتکب رہے ہیں اور اس وجہ سے آئیں کھی اپنے مقصد میں کامیا بی نہ ہوگی۔

آج ہمارے یہاں اپنے جماعتی حریف کے ساتھ ال کرکام کرنے کار جمان عام ہوتا جارہا ہے اور لطف یہ ہے کہ حوالے کے طور پر حضرت جمۃ الاسلام ہی کے ایک واقعہ کو چش کیا جاتا ہے۔ آگر جمتہ الاسلام کے اس عمل کے ساتھ (جس کی وضاحت بار بارآ چکی ہے) ان کا یہ نظریہ بھی چش نظر رکھ لیاجا تا توان فرقوں کے ساتھ اتحاد کی حقیقت واضح ہوجاتی آپ نے فرماتے ہیں:

ہمارے تی حضرات کے دل میں جب بھی انفاق کی انتقیں پیدا ہو کمی تو انہیں اپنوں سے پہلے مخالف یاد آئے جورات دن اسلام کی نتخ کنی کے لیے بے چین جیں

جة الاسلام نبريان

566

سهاى ارضا بك ربويو

اورسنیوں کی جماعت پرطرح طرح کے جملے کر کے اپنی تعداد پڑھانے کے لیے مضطر اور بجور ہیں۔ ہمارے برادران کی اس روش نے اتحاد وا تفاق کی تحریک کو بھی کا ممیاب نہ ہونے دیا، کیوں کداگر وہ فرقے اپنے دلوں میں آئی گئیا کش رکھتے کہ سنیوں سے لسکیس تو علا صدہ ڈیڑھ اینٹ کی تعمیر کرکے نیا فرقہ ہی کیوں بناتے اور مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت کیوں بناتے وہ تو حقیقاً مل ہی نہیں سکتے۔ اور صورة مل بھی جا محصوت ملناکی مطلب سے ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے ہر دم میش زنی جاری رہتی ہے اور اس کا انجام جدال وفسادی لکتا ہے

حفرت ججة الاسلام نے ان کے ساتھ ال کرا پی شاخت ختم کرنے کے بجائے خود کی تنظیم بنانے ادراسے منظم کرنے کا کتنا مد برانہ مشورہ دیا ہے ملاحظہ کریں:

ہمارے تی جو بفضلہ تعالی تعداد میں تمام فرقوں کے مجموعہ سے قریب قریب آٹھ کے نے دیادہ ہیں، ندان میں قلم ہے ندار تباط ، ند بھی ان کی کوئی آل انڈیا کا نفرنس قائم ہوئی ندا پی ٹیر از ہ بندی کا خیال آیا۔ آئیس اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت ہی ٹیس، اگر بھی اپنی در تی کا خیال آیا تو اس سے پہلے اغیار پر نظر کی اور یہ بھی کہ وہ شامل ند ہوئے تو ہم کچھ ند کر کیس کے ، باوجود کے اگر صرف یہی باہم متحد ہوجا کیں اور چھر کروڑ کی جماعت میں لئم قائم ہوتو آئیس ان کی کچھ حاجت ہی ٹیس بلکہ اس وقت ان کی شوکت دوسرے فرقوں کو ان کی طرف مائل ہونے برمجبور کرے گی اور بیا اختلافات کی مصیبت دوسرے فرقوں کو ان کی طرف مائل ہونے برمجبور کرے گی اور بیا اختلافات کی مصیبت کے تھا تھا وہ انتظام میں کامیاب ہو تکسی گے۔

### (٣)حفظامن:

حفظ امن کے تعلق سے آپ نے مختلف جہوں سے حقائق ادروا قعات کا جائز ولیا ہے اور

• مندومسلم فسادا يكمنظم سازش

حتى الامكان فساد سے دورر ہے كى كوشش

●اغیار کے ساتھ برتاؤ

• حكومت كم محكمة تغيش كے ساتھ تعاون

● تغیش کے دوران اپنے افراد کھڑے کرنے کامشورہ غے دیف میں مصل سرہ ف اُ

وغیرہ موضوعات پرسیر حاصل بحث فر مائی ہے۔

### (۴) اصلاح معاشرت:

مسلمانوں کے آپسی عصبیت پر تبھرہ کرتے ہوئے اس لعنت سے باہر نکلنے کی تاکید کی۔ آئ مسلمان آپس میں پیشہ حرفت تجارت اور دیگر عصبیت کا شکار ہیں۔ برادرانہ تعصب اور علاقائی تقسیم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچادیا پھر بھی ان کی آئکھیں نہیں کھلیں۔ اس ذہنیت کوختم کرنے کے لئے آپ نے مصلحانہ مشورہ دیا اور فرمایا:

وہ اختلاف جوسلمانوں کے شیرازہ کو درہم برہم کرتا ہے اورجس کی بنیاد تکبر وغرور اور نفسانیت وخودنمائی کی زمین میں رکھی گئے ہے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی عمیٰ مسلمانوں کے درمیان شریعت طاہرہ نے عقائد وا عمال ہے تو اقبیاز قائم کیا ہے ،لیکن پیشہ اور حرفت ونسب کو ذریعہ جدال نہیں بتایا، آج ایک مسلمان جو بد نذہ ہب بودین کا فرتک کے لیے آغوش محبت روار کھتا ہے اپنے حقیق بھائی سے ملئے کے لیے تیار نہیں، آگر وہ سبزی بیچنا ہے ، یا کیڑ ابنتا ہے تو مسلمانوں کو مختلف قو موں میں تقسیم کرتا اور انہیں حقارت و نفرت کی نگاہوں ہے ، کیمنا ، وہ سلمانوں کو محتلت موجود ہے اس بل ڈالنا، اتفاق کی طبح معی لا حاصل ہے ، اصلام کی قدر کرنے والا کب پیشہ اور حرفہ اور وقت تک اتفاق کی طبح معی لا حاصل ہے ، اصلام کی قدر کرنے والا کب پیشہ اور حرفہ اور مثان وصورت اور نسب ونام پرنظر ڈوالتا ہے۔

پھرآپ نے یہ پیغام دیا:

اگرآپ اجماعی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جماعتی طاقت سے زبر دست ہوکر دنیا کی قوموں میں عزت و وقار کی زندگی آپ کا مقصود ہے تو اپنے چھوٹوں کو بلا ہے ،گروں کو اٹھا ہے ، ہمارا ہر بھائی خواہ دہ کوئی پیشہ کرتا ہو ہماری نگاہ میں دنیا کے تاجوروں سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے ،اس کود کھھے ہی ہمارا چہرہ شگفتہ ہوجانا چاہیے۔

اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ حضرت ججۃ الاسلام کادل ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے طل کے لئے کتنا بے چین دمضطرب تھااور انہوں نے کس طرح امت محمد یہ کو بھنور سے نکا لنے کی سعی ک ہے۔اصلاح معاشرت کے ممن میں انہوں نے:

• مسجد کوانجمن مجھنے کا پیغام

● تجارت كوفروغ دينے كى صلاح

● مصارف کم کرنے پرزور

سهاى درضا بكرديوي

• سودى قرض كى لعنت

گورنمنٹ ہے شرح سود کی صدمقرر کرانے کی کوشش

• بیت المال قائم کرنے کامشورہ

موضوعات پرتفصیل ہے لکھا ہے اور جس در دمنا نہ لہجہ میں لکھا ہے وہ ایک قائد ہی کا کردار ہوسکتا ہے۔ یہ خطبہ سلمانان ہند کے وقار وافتخار کے لئے کلیدی حیثیت کا حامل ہے اور یہ ای طرح سلمانان ہند کے لئے اہمیت کا حامل ہے جس طرح سلمانوں کو معاشی اعتبار ہے مضبوط برخی مرکز نے والا امام احمد رضا کا رسالہ ''تدبیر فلاح نجات''۔۔۔۔ پاکتان میں ایک صاحب نے اپنے بی اپنی ، ڈی کے مقالہ میں اس رسالہ پر فاضلانہ بحث کی ہے، اس طرح حضرت ججتہ الاسلام کا بیرسالہ تحقیقی بحث کا متقاضی ہے اور ساتھ ہی کا غذ سے زمیں پراتار نے کا بھی۔ چند ہے ترتیب اور منتشر جملے اس فاضلانہ خطبہ صدارت کے چند گھنٹوں میں لکھے گئے یہ چند ہے ترتیب اور منتشر جملے اس فاضلانہ خطبہ صدارت کے حقیق خدوخال کو اجا کرکرنے کے لئے کا فی نہیں ، یہ کتاب واقعی ایس ہے کہ اس پر خاطر خواہ کام

ہونا چاہئے اور بیامید کرتا ہوں کہ اہل علم وصاحبان نظراس کتاب پر فاصلانہ مقالہ ضرور لکھیں گے۔ اوراے حالات کا تقاضہ مجھ کر کاغذ ہے دلوں میں اتار نے کافریضہ انجام دیں گے۔



# مراسلت سنت وندوه:ا يكب مطالعه

ڈاکٹرمحرامجددضاامجد

بنام امام احدرضا

بنام مولا نامحم على موتكيرى

جة الاسلام نمبر كان ع

جة الاسلام كى تاليفات مي**ں ايك اہم تاليف مراسلت سنت دندوہ ہے۔ بي**آ پ كى مستقل تصنیف نہیں بلکہ امام احمد رضااور مولا نامحم علی مونگیری کے درمیان مراسلت کامجموعہ ہے جسس پر ، آپ نے اہم مقامات پیحواثی تحریر کئے ہیں ،مراسلت کاموضوع ندوہ ہے۔امام احمد رضانے ندوہ کی خرابوں اور خلاف الل سنت عقائد کے سبب اصلاح کے لئے مولا نامحم علی موتکیری کو خطوط کھے اور انہوں نے جوابات وئے فطوط کی تعداد ۵رہے۔ان خطوط سے انداز ہوتا ہے کہ مولا نامونگیری نے امام احمد رضا کے مخلصانہ جذبہ کوقدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا وران پر تیکھے وار کئے اس کے باوجودامام احمدرضا کے لہجے میں تکنی نہیں آئی۔زیرنظرمقالہ میں جانبین کے خطوط اور ان پر جمۃ الاسلام شاہ حامد رضا کے حواثی کے حوالہ ہے اشارۃ گوشے پیش کئے جارہے ہیں۔ یدرسالہ کل ۲۴ رصفحات پرمشمل ہے اور اس میں کل ۵ رخطوط ہیں، تین اعلی حضرت قدی سرہ کے اور دومولا نامحم علی مونگیری کے۔قابل ذکر بات بیہے مراسلت کا بیدورانسیہ صرف ۲۹ رشعبان ۱۳۱۳ هے ۱۲ ررمضان ۱۳۱۳ هتک کام جس کی صورت بیے بنام مولا نامحم على موتكيرى نامداول امام احمدرضا ٢٩ رشعبان ١٣ ١١١ ١٥ جواب مولانا محمعلی موتلیری و سارشعبان ۱۳ ۱۳ ۵ بنام امام احمد رضا بنام مولا نامحم على موتكيرى نامددوم امام احدرضا ٥ ررمضان ١٣ ١١ ه

جواب مولانامحم على مؤتكيري الررمضان ١٣ ١٣ ه

نامهوم امام احدرضا ۱۵ ررمضان ۱۳ سااها

سهای درضا بک ربویو

اس تيسر عنط كے جواب ميں مولا ناموتكيري كي خموثي كے سبب مولف رسالہ حجبة الاسلام نے دونوں طرف کی مراسلت کو''مراسلت سنت وندوہ'' (۱۳ اس اھر) کے تاریخی نام ہے''مطبع نظامی واقع بریلی'' ہے ۱۰ رشوال ۱۳ سا ۱۳ ھے کوشائع کردیا تا کہ اصلاح ندوه کے حوالہ سے امام احمد رضا کی مخلصانہ جدوجہد سامنے آسے۔ رسالہ کے سرور ق کے حاشیہ میں بیعبارت لکھی گئی ہے:

> الل انساف فطرفر ما ئيس كد حفرت امام الل سنت مذ ظله نے كس قدر نرى بلكه عاحب نرى برتی، یہاں تک کہ جواب خطوط میں بہت اعتر اضات ذکر نے فرمائے کہ کہیں حضرات کو نا **گ**وار نہ ہو، جنہیں اب اخپر در ہے مولا نا مؤلف<u>ہ</u>سلمہ نے مالا جمب ال تحسير پر

جس وقت بدمراسلت ہوئی اس وقت ججة الاسلام کی عمر صرف ۲۱ رسال کی تھی ،اور فراغت کوصرف تین سال ہوئے تھے، گرای عمر میں آپ نے والدگرامی کے مجاہدانہ جدد جہدمیں حصہ لیہ اشروع کیا اور اس مشن کی تھیل میں معروف ہو گئے جسس کے لئے يروردگارعالم جل مجده نے اعلی حضرت قبلہ کو پیدافر مایا تھا۔ جمۃ الاسلام کی مؤلفہ پیرکت اب ان کے ای مخلصانہ جدو جہد کی عظیم یا دگار ہے۔ یول دونو ل طرف کے مراسلت کوجمع کردینا كوئى براكامنبيں مريد براكام ججة الاسلام كى حاشية رائى سے مواہ جس كے مطالعہ سے مؤلف كى علمى لياقت مخلصانه جذبه اور بالخصوص ان كے تنقيدي بصيرت يه بھر پورروشي پر تي - يهال ال حواله عديد مون بين إن

يل كمتوب مين امام احمد رضان لكها:

بہ بعض خدام اجلہ علمائے اہل سنت کی جانب سے بنظر ایضاح حق حاضر ہوئے ہیں اخوت اسلامی كاواسطاد بربنهايت الحاح كزارش كفوركال فرماياجائ --- ( آخر مي لكما) للهدجند ساعت کے لئے لحاظ ہراین وآل سے خالی الذہن ہوکرا پنے جد کریم علیہ وعلیٰ الدانسلوٰ ۃ والتسلیم ك احاديث چين نظرر كه كرتنها كي من نظرتد برفر ما نمين '

ال انداز تخاطب پر بھی مولا ٹامونگیری اصلاح وحال واصلاح ندوہ پر آ مادہ نہ ہوئے بلکہ وہ ا بی تائید میں مختلف حوالے پیش کرتے رہے ان دلاکل کی شرعا کیا حیثیہ۔ یعنی اوران کا موقف كتنا غلط تعاميہ ججة الاسلام نے ان كے مكتوبات يہ حواثى ميں جرح وقدح كذريعه برياني مجة الاسلام نبرياني

واضح فرمادی ہے۔ان حواثی میں دلائل وشوابداور تنقید و تحقیق کی ایک ایک دنیا آباباد ہے۔
میں یہاں مولا نامو تگیری کے مکتوبات پہ ججۃ الاسلام کے چند تنقیدی حواثی بطور نمونہ پیشس
کرتا ہوں جس نے فس مسئلہ میں ایضاح حق کے ساتھ ان کی تنقیدی بصیر سے بھی ہویدا
ہے، مولانا مونگیری کی عبارت کو تولہ اور ان کی تنقیدات کو حواثی کے نام سے ذیل مسیں
ملاحظہ کریں۔

### قوله:

کچھ سروکارنبیں اور ان کے عقائد درکناران کی وضع سے نفرت ہے باقی رہی جزئیات ، جن پر گفتگو ہوسکتی اور اس پر (حق کا) دارو سدارنہیں جن کے چھوڑنے سے ندور کے مقاصد صعیعہ فوت ہونے کا اندیشہ ہواسی و اسطے عرض به تھی آپ ایسے دانشسند بزگ بھی اسمیں شریک ہوتے۔

### تنقيد:

مولا نا یہی توغضب ہے کہ آپ سروکارنہیں رکھتے ، چورگھر میں آئے ،گھر کے لوگ کہیں اس ہے پچھ سروکارنہیں اس گھر کا خدا حافظ۔۔۔۔۔۔(آگے واضح نہیں)

### قوله:

مجھے امید(۱)ہے ان کی شرکت توآپ بھی مضر(۱)نه فرما ئیں گے اورجن کی حالات نامعلوم ہے ان کی شرکت بضر روت(۲)رکھی گئی اور الضر ورات تبیع المعذورات(۱) مسلمه قاعده فقہد ہے کتب فقه سے ظاہر ہے که بعض باتیں(۵)جو متقدمین نے حرام لکھس متاخرین نے ان پر جواز کافتوی دیا۔آپ کے روبر وان کابیان کرنافضول ہے۔کسی کافر کو ولی بتانا اور بات ہے اور (۱) الا ان تتقوام نہم تقام (۱) پر عمل کرناور بات ہے

### تنقيد:

ر) جہاں واقع کا بیرحال وہاں توقع کا کیا خیال ''قیاس کن زگلستان او بہارش را'' (۲) جی بھلا کا ہے کو۔ مذہب اعلانیہ ذکح ہوگیا اور ضرر کے نام خون بھی نہ چھنکا مرتا ہوں اس آ واز پہ ہر چند سراٹھائے جلا دکولیکن وہ کہے جائمیں کہ ہاں اور

(r) ضرورت کیا ہے ،ردسنت ، واعلائے بدعت ، واجازت واشاعت اقوال ضلالت ،ادالله

وانااليهراجعون

رورات' بظائے مجمد لکھئے ، بارے ان کاروائیوں کو حرام تو مان چکے ، اب اس جانگزا فاقد کا ثبوت آپ پر رہا ، جس میں مردار حلال کرلیا پھر ضرورت بھی ہے تو اصلاح دین یا تو ہیں سنت ، و حسین بدعت ودعوت صلالت سے افساد دین ، بید بن کی اصلاح ہوئی یا دین میں اصلاح دی ، بیار کا اچھا علاج کیا ، کہ دواکی جگہ زہر ہلا ہل دیا۔

(۵) معلوم نہیں کہ ترک مذہب اور اشاعت بدیذ ہی کس اجتہا دجدید سے حلال ہوئی ، سوالات دیکھے تو معلوم ہوگا کہ گئا الٹی بہی ، یہ جو پیش خویش اب حلال کرلیا ، اگر بالفرض جب حلال ہوتا تو اب حرام ہوجاتا ، جب حلال تھا تو حرام تھا تو اب حرام تر ہوانہ کہ السف حسلال ؟ ان هٰذا الا ضلال

(۱) ہیبات، دنیا بھر میں سنیت کی پکار اور یہ تقیہ کا دھوم دھا می اقر ارقطع نظر اس سے کہ ایک جماعت ائمہ کے نزویک یہ آیہ۔ مطلقا منسوخ ہے کہانی التفسیر الکبیر ومعالمہ التنزیل۔ بہت ائمہ کے نزویک تھم صرف حربی کا فروں کے باب میں ہے کہانی المعالمہ وغیر ھا۔

اولا: جن بدند ہبول سے آپ اقراری تقیہ کرر ہے ہیں ان کی سلطنت نہیں ان کا غلب نہیں، بلکہ الحمد للہ اللہ سنت ہی کثیر ہیں اوروہ قلیل و ذلب ل، پھرا یسے ڈرکا کیا عسلاج کہ صاحب الزمان ایران کی سلطنت و کھے کربھی غار سے نہ کلیں۔

فانیا: تقیدکامل وقت اکراه شرع بے سنوں کے گلے پرمعاذ اللہ کسی چھری ہے۔معالم وفازن وغیرها تفاسیر میں ہے التقیة لاتکون الامع خوف القتل وسلامت النية قال الله تعالى الامن اکر دوقلبه مطهر بن بالايمان يوں تو نفر انيت كا تقيه زياده چست ہے كه نہيں كى حكومت انہيں كا وقت ہے۔

قالتا: بفرض باطل اگریددی حالت ،حاجت تقیه پنجی توایسے بلاد (شهروں) سے ججرت داجب تھی ،مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب' حقف اثناعشریهٔ 'میں فرماتے ہیں:

طریق آن تقیه در شرع آنست که هرگاه مومن در جانے واقع شود که اظهار دین و مذهب خودنتواند کر دبسبب تعارض مخالفان بروے هجرت

سهاى برضا بكدريويو) (573 جية الاسلام نبريان جي

واجب مى گردد سرگزاورا جائزنيست كه طريق خودرا مخفى داشته تمسك بعذر استضعاف شود بدليل نصوص قطعيه قرآن

كەمبىي بىينے دفتر جمائس اورتقيد كى بدولت چندہ كمائميں۔

راجعا: تقیہ ہو بھی تو اپنی جان بچانے کو یا دوسروں کی جان پر آفت ڈھانے کو ہفسیر کیبر میں اس آیت کے تحت اور تقیہ کی بحث میں ہے امایہ جع ضررہ الی البخیر فذالک غیر جائز اللبتة یہ جو تمام عوام کو اختلاط حرام واتحاد نافر جام کی پر جوش دعو تیں دی جارہی ہیں علی الاعلان ڈیکے کی چوٹ بدعت کی تحسین سنت کی تو ہین ضلالت کی تو ہین کی جارہی ہے ان سے عوام بے جارہ کی ای یا رہا؟ ایسا تقیہ کس نے کہا

خامسا: تقيه وتت ضرورت تعريضات كانام ب، يا صريح وعوب ، ثبوتول ك لحجے ، تاكيدوں كے جماڑ تائيدوں كے تحجے تفير كبير ميں ہے التقيه انما تجوز اذاكان الرجل فى قوم كفارو يخاف منهم على نفسه وماله فيدار يهم باللسان وذالك بان لايظهر العداوة باللسان بل يجوز ايضان يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالات لكن بشرطان يضمر خلافه ان يعرض فى كل ما يقول

ساد ہدا: جنایا! تقیہ بچانے کو ہوتا ہے نہ کہ مٹانے کو۔ چور سے تھری یوں بچائی کہ بتی بتائی آگ دکھائی ، ذراسوالات ملاحظہ ہو۔

سابعا: سبجانے دیجئے آخرتقیہ بچارے کہ پاؤں کتے ؟ اب کرآپ نے تھلم کھلاا قرار کیا، اور ہم نے چھاپ دیا سب پر کھل گیا، اب تقیہ کہاں رہا اب تو دباز آیئے؟ اور کھلے بندوں ہوجائے؟ ۔ تقصیر معاف! بار بار با جمال واقتصار قبول حق کے لئے عرض کرنے اور مسموع نہ ہونے نے ہمیں اس قلیل تغییر پر مجبور کیا ہے۔ کرم جناب سے عفو کی تمنا ہے مسموع نہ ہونے نے ہمیں اس قلیل تغییر پر مجبور کیا ہے۔ کرم جناب سے عفو کی تمنا ہے در خط شریف میں یونہیں لکھائے مگر اس کی رسم خط قرآن عظیم مسیس تیا تھ ہے۔ کہ یعقوب وغیرہ نے تقید ہے۔ (سنت وزیرہ من ۱۲۔ ۱۳)

### قوله:

ذراانصاف وغورسے ملاحظ کیجئے کہ ماری سختی(۱) اور تشددنے ہماری فرقد اہل سنت اور بالخصوص احناف کو کیساسخت صدمہ پنچایا ہے۔ بندوستان میں تقریبا

ررائي، رضا بكر ريوي

تمام اہل سنت حنفی تھے غیر مقلد کا شاید نشان بھی نہ ہو ابتدامیں ایک دو شخصوں کی رائے نے غلطی کی یا جو ہاعث ہوں انہوں نے بعض مسائل میں اختلاف کیا۔

### تنقيد

رین پرتصلب تو مقصود و محمود ہے، ولیجدوا فیکھ غلظة واشد هم فی امرالله ہاں جو بہتائی ہی احسن کے بجائے سرے سے جادلهم ہی کو بہائے۔ (ص: ۱۳)

### قوله:

بمارے بعض حضرات(۱)بنظر حمایت حق(۱)انہیں مخاطب بنایا اور انہیں دکیا ، اگر چدان کی نیت(۲) خیر تھی اور اس کا ثواب وہ پائیں گے ان شااللہ تعالی مگر اتنی مدت کے تجربه نے بد معلوم کر ادیا کہ به حمایت (۲)خلاف مصلحت ہوئی، اگر وہ بعض کجر و(۵) مخاطب نه بتائے جاتے اور ردو کد کا علان نه ہوتا تووہ کو شدگہ خامی میں نه پڑے (۲) رہتے ؟ نه انہیس (۱) اپنی حمایتوں کی تلاش کی حاجت پڑتی نه اپنی بات کے اعلان کا اس قدر خیال ہوتا۔

### تنتيد:

(۱) بھلاغیر مقلدوں کی کثرت کا الزام تو ان بعض حضرات پر آیا جن میں مولانا ناظم کے استاذ عظیم الجاہ حفرت مولانا مولوی لطف الله صاحب دامت فیق هم بھی داخل اور رافضوں کی جوش کا گناہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ماشے جائے گا کہ انہوں نے تحفہ (اثناعشریہ) لکھا (۱) جنابا! آپ نے مقلدو غیر مقلد تخالف میں بدھورک ایک طرون حق کا۔۔لگا کر دومری جانب کو باطل تھہرا دیا۔ آپ کے نزدیک توبیتخالف ایسا ہے جیسے حنی شافعی کا باھم فلاف، ملاحظہ ہوروداددوم صفحہ 9 اور ۱۰۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ میں فرماتے ہیں "ہمی است شان محتاطین از علمائے راسخین که در اجتہادیات مختلف فیلها جزم ہا حد الطرفین نعمی کنند"

(r) آپ نیت خیر بتایئے مگرافسوں که آپ کی رودادوں کے خطبے اسے نفسانیت وخود کشی کہہ اسے بیں ملاحظہ ہوروداداول ص ۴۰ اوغیرہ

() مصلحت نددہ کے خلاف ہو گرسنت الله وسنت الرسول سنت صحابہ وسنت ائمہ وسنت علما کے مطابق تھی ، جل جلالہ وصلی لللہ تقالی علیہ وسلم قرآن وحدیث واقوال ائمہ وعلمائے مستدیم

سائل، رضا بكريوي

وحدیث (جدید) میں آج تک رداہل صلالت ہی معمول رہا سندہ جومولا ناروداداول میں: ۳ سرپرفر ماتے ہیں کہ'' باہمی ردوکد کاصیغہ ہی اڑا دیاجائے'' قرآن عظیم سے تحفدا ٹنا عشریہ وغیر ھا تک گمراہوں کو مخاطب ہی بنا کران کاردہوا ہے اور جا دلھھ کاصیغہ خوداس کا حکم دے رہا ہے نہ دہ جوآب فر ماتے ہیں کہ خاطب نہ بنائے جاتے ،رد کا اعلان نہ ہوتا۔ دی کجر و کیے؟ جب آپ کے نزد یک خفی و شافعی کے مثل ، تو آپ حفیہ کو گہتے ہیں یا شافعہ کو رہ کہاں کہتے تو پھی نہیں کہ آپ کے نزد یک تو ان سب پر باہمی قول واعت کی رو ۔ ہاں کہتے تو پھی نہیں کہ آپ کے تو انہیں اسلامی شرکت بھی نہ رہی ۔ ملاحظ۔ ہو ردوداد دوم میں ۱۰ ۔ آ ہ آ ہیہ دوروز صحبت نے آپ مولویوں کی تو بیا حالت کر دی ، موام کے اور کی کیا درگت ہوگی۔

(۱) اور چیسی آگ کی طرح چیکے ہی چیکے پھو تکتے رہے

() جنابا! آپ کیا جائیں؟ بدمذ ہوں میں دعوت باطلہ وتکلب جہلہ کا کس قدر پر جوش داعیہ ہوتا ہے جس سے کسی اشتعال کی حاجت نہیں ، اچھی کہی کہ وہ اپنا کام کرتے رہتے اور اہل حق چیکے دیکھا کرتے ،موذی کوکوئی نہ مارے تو دل تک مارتا چلا جائے ع

نیش عقرب ندازیځ کیں است

یہ چندنمونے ہیں ججۃ الاسلام کی تنقیدات کے ،مگراس سے یہ آئینہ ہوگیا کہ فقہی مسائل میں بھی انہوں نے فن تنقید سے وہی کام لیا ہے جواعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فقادی میں لیا ہے۔ ججۃ الاسلام کی زبان بھی الیں ہے کہ اگر نام نہ لیا حب اے تو رضا وحامہ کی زبان میں فرق مشکل ہوجائے گا۔

اس کتاب میں اس طرح کی تنقیدات اور علمی موشگافیوں کی بہترین مثالیں موجود ہیں، اہل علم ونظر کواس طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

|     | 1   |   |   | $\neg$ |
|-----|-----|---|---|--------|
| 1 1 | 1   |   | H |        |
|     | - 1 |   | ч |        |
| _   |     | _ |   |        |

## ردقادیانیت پر جمة الاسلام کی معرکة الآرا کتاب الصب ارم الربانی ایکسی مطالعه

مولا نامحمرصا بررضامحب القادري القلم فاؤنڈیشن،سلطان سنج، پیشنہ۔۲

تاریخ دانوں سے فی نہیں کہ ہندوستان میں ایک صدی پہلے بنام سلم صرف دوفرتے پائے ماتے تھے، اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کیکن یہاں کی تاریخ میں مسلمانوں کے زوال پذیر ہوتے ہوتے بہت مفرقے معرض وجود میں آگئے ،انگریز کی شاطرانہ ذہنیت کا شکار ہو کر بنام الل سنت مسلمان ببتر مے فرقوں میں بٹ گئے سرز مین مجد ہے اٹھنے والی تحریک ابن عبد الوھاب نجدی کے باطل نظریات نے یہاں کے سازگار فضاء کومسموم اور پراگندہ کر کے رکھ دیا ،مولوی ا اعلى و الوى نے محدی تحریک سے متاثر ہوکر تقویۃ الایمان نامی کتاب کھی اورمسلمانوں میں افتراق دانتشار كي نه ينخ والي فليج بيدا كردي اوريه كتاب تقوية الإيمان، تفوية الإيمان ثابت موكي \_ کسی نے کذب باری تعالیٰ کا قول کیا تو کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا کسی نے علم نبی سال شاہیلم ک تو بین کی تو کسی نے نبی یاک سان علایہ کم مجبور محض لکھا۔ اس طرح کے عقیدے پنینے لگے ملت اسلامید کاشیراز منتشر موکررہ گیا۔محبت رسول مال تالیج سے بہت سے قلوب عاری ہو گئے۔دلوں كى دنياويران مونے لكى، ضيائے ايمانى كاضياع مونے لكا، چيخ ويكارے فضاكراہ نے لكى، علائے حق میدان عمل میں آئے ،مناظر ہے ہوئے مباحثے ہوئے، کتابیں لکھی گئیں ،مجاہوریت علامہ ففل حن خيرآ بادي نے ابطال الطغوى امتناع نظير شاه فضل رسول بدايونى نے المعتقد سيف الجيار ، علامه عبد السمع رامپوری نے انوار ساطعہ ان کے علاوہ بہت سے اکابر علماء ومشایخ نے کتابیں تح يرفر ما نميں اور باطل نظريات فاسد خيالات ركھنے والے علاء سوكو دنداں فئكن جواب د ہے۔ سهای رضا بک ریویو

لیکن به بدعقیدگی کانه تصنی والاسلاب زورل پرتھا که الله رب العزت نے سرز مین بریلی میں فقیہ اسلام مجدداعظم اعلی حضرت امام احمدرضا قدس سرہ کوعلم وضل کا نیرتا بال بنا کرجلوہ گرفر مایا۔ انہوں نے اپنے عہد میں پائے جانے والے تمام فرقبائے ضالہ قادیا نیت 'نیچریت' مجدیت' وہابیت 'دیو بندیت ، مودودیت اور شیعیت کا خوب خوب رد بلیغ فرمایا۔

' اس وقت میراموضوع قادیا نیت کے حوالے سے ہے۔امام احمد رضا ہی کے عہد میں اگریزوں کی سرپرستی اوران کے تعاون سے قادیا نیت کا فتنظہور میں آیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے ضلع گرداس پور کے علاقہ قادیان میں ۱۸۳۹ کو پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے مختلف مر حلے ہیں۔ ۱۸۸۰ میں اس نے مجد دہونے کا دعوی کیا۔ ۱۸۸۲ میں سے موعود بن بیٹھا۔ ۱۸۹۱ میں جب اس کے حوار یوں کی تعداد بڑھ گئ تو اپنج نبی بونے کا راگ الاپ لگا ۱۹۹۰ میں باضابط شریعت گڑھ بیٹھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ۱۹۰۹ میں وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے ردوابطال میں بھی علاء حق نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ علامہ غلام دیکھیر قصوری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے تحقیقات دیکھیر بیرو ہفوات براہنیہ 'رجم الشیاطین ردغلوطات البراھین' فتح رحمانی بدفع کید قادیانی 'تعدیق المرام بھندیں بیان و لیکھ رام' جیسی معرکت اللّ را کتا ہیں تحریر بدفع کید قادیانی 'تعدیق المرام بھندیں ہوئی روثنی میں واضح فرمایا۔ اوران کے علاوہ بہت سے علائے اہل سنت نے قادیا نیت کی مخالفت میں حصد لیا۔ اوران کے گمراہ کن عقا کہ دنظریات کو قرآن وسنت کی روثنی میں واضح فرمایا۔

امام احدرضا قدس سرہ نے بھی اس کی تر دید میں نا قابل فراموش کا رنامے انجام دئے۔ قادیا نیوں کے ردمیں آپ نے مندرجہ ذیل کتب درسائل تحریر فرمائے ہیں۔

(1)السوء والعقاب على أسح الكذاب ١٣٢٠ ه

2)) قبرالد يان على مرتد بقاديان ١٣٢٣ ه

3) الجزء الله الدياني على المرتدقادياني • ١٣٠٠ ه

مرزاغلام احمد قادیانی کی حقیقت کوجانے کے لیے علام قصوری اور امام احمد رضا قدس سرها کے مندرجہ بالاکتب ورسائل کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور حسام الحرمین میں امام احمد رضانے جن علائے سوکی تکفیری ہے اور علائے حرمین شریفین نے تصدیق فرمائیں ہیں اس میں سب سے پہلا نام مرز اغلام احمد قادیانی کا ہے۔

ر مانى، رضا بك ديوي

امام احمد رضا قدس سرؤ کے دوصاحبزادے تصایک ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا خال اور دوسرے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفی رضا خال بید دونوں بھی اپنے فضائل و کمالات اور گرال قدر کارنامول کے سبب اپنے والدگرامی کے سبج جانشیں ثابت ہوئے اور الولڈ سرلا بید کے مصداق کشہرے اور فرقہائے ضالہ کے ردوابطال اور احقاق حق میں پوری زندگی صرف فرمائی۔

جہۃ الاسلام علامہ حامد رضا خال کی ولادت ۱۲ ۹۲ ہے/ ۱۸۵۵ء میں ہوئی ۱۱ ۱۳ ہے/ ۱۸۹۵ء میں موئی ۱۱ ۱۳ ہے/ ۱۸۹۵ء میں درس نظامی سے فارغ ہوئے فراغت کے ایک سال بعد ۱۸۹۵ھ / ۱۳ ۱۱ ۱۱ ء میں مندا فقاء پر جلوہ گرہوئے اور فتوی نویسی کی ذمہ داری سنجالی ۱۳۳۱ ہے/ ۱۹۰۵ میں زیارت حرمین شریفین سے فیضیاب ہوئے بیعت وارادت کا شرف حضرت شاہ ابوالحسین نوری قدس سرؤ سے حاصل تھی اور والدگرامی اعلیٰ حضرت نے ۱۳ سلاسل طریقت کی خلافت واجازت نے آبوازا۔ والدگرامی کے علاوہ نوری میاں اور حضرت شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ الدعلیہ سے بھی آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی ،۲۲ ۱۳ الے/ ۱۹۰۸ء میں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے مہتم ہوئے اور ۱۳۵۳ میں ۱۹۳۴ء میں ای دار العلوم کے صدر المدرسین ہوئے اسلام کے مہتم ہوئے اور ۱۳۵۳ میں الرطال ہوا

جة الاسلام نے اعلی حضرت کے نقش قدم پرقائم رہ کرمختلف فدہبی سیاسی بادخالف کا پرزور مقابلہ فر مایا ،کتابیس تحریر فر مائیس، ملک اور بیرون ملک تبلیغی دور نے فر مائے ،اعلیٰ حضرت کی کئی کتابوں کا ترجمہ فر مایا ،مقد مات تحریر کئے ،قادیا نیت کے رد میں' الصارم الربانی علی اسراف القادیانی' ججة الاسلام کی سب سے پہلی تصنیف ہے جو آپ نے صرف ۲۳ سال کی عمر شریف میں تحریر فر مائی ہیں۔

رسالہ حامی سنن ماحی فتن ندوی فکن کرمنا قاضی عبدالوحید صاحب فردوی حین من الفتن نے اپنے رسالہ مبار کہ تحفید حنفیہ میں کے عظیم آباد ہے ماہوار شائع ہوتا ہے میں طبع فرمایا۔

اعلی حضرت کی اس تحریر نے الصارم الربانی کی اہمیت سے آشکارا کیا اور ساتھ ہی مہم معلوم ہوا کہ اس کی اشاعت سب سے پہلے مابنام تحفد حنفیہ پٹندے ہوئی ، ججة الاسلام کے فتوی نولی کی مدت نصف صدی کومحط سے ۱۳۱۲ ھے ۱۳۲۲ ھ کا سے قاوے صادر ہوئے لا یخل مسائل کی عقدہ کشائی آپ نے فرمائی آپ کے فناویٰ کا مجموعہ کئی جلدوں میں ہونا چاہیے تھالیکن پیجی بہت بڑاالمیہ ہے کہ آج آپ کے سارے فآوے دستیاب نہیں ہیں۔اس وقت ججۃ الاسلام کے چند فاوی کا مجموعہ '' فاوی حامدین' راقم کے سامنے ہے جس میں الصارم الرباني استفتاء مع جواب استفتاء صفحه الماتا المسام الرباني استفتاء كاحاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحسد عضری ذی حیات جسمانی آ سان پر اُٹھا لیے گئے ہیں،اے تطعیة الدلاله سے ثابت كريں \_ ہم كوصرف قرآن وحديث سے ثبوت جا ہے اوركس وقت وہ آ مان سے رجوع کریں گے۔ رجوع کے وقت نبوت ورسالت سے متصف رہیں گے یا نبوت ورسالت سلب کرلی جائے گی۔ خودمستعفی ہوجا ئیں گے یا اس منصب سے معزول کردیے جاکیں گے اور وہ اپنے وعوے کے ثبوت میں متوفیك فلما توفیتنی پیش كرتے ہیں ان دونوں کا ترجمہ رسول خدا سالتنا ایم اور ابن عباس سے پیش کرتے ہیں اور سند میں صحیح بخاری اور اجتهادِ بخاری موجود کرتے ،ان دونوں آیتوں کا ترجمہ رسول اکرم سائیٹی پہم یا کسی صحابی ہے منقول جو ادر صحیح بخاری میں موجود ہوعنایت فر مائیں۔ امام مہدی اور دجال کا نکلنا قر آن میں ہے یا نہیں۔ ججۃ الاسلام نے جواب ہے پیشتر اللہ عزوجل کی حمد وثنا اور بارگاہ رسالت مآب سالطنا 🚉 میں صلوة وسلام نذر کرتے ہوئے ایک جامع خطبتحریر فرمایا پھر اس کے بعد نہایت ہی ملی دردوکرب کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کی توجہ آنے والے جواب اور حالات کی طرف ملتفت فر مائی اور قاری کونفس مسکلہ مجھنے میں آسانی ہواس کے لیے مقد مات خمسہ ترتیب دیئے اور ہرمقدمہ کے تحت ججۃ الاسلام نے الیمی اصولی بحث فر مائی ہے جوورطۂ حیرت میں ڈ ال دے ادر قاری عش عش کرنے لگے اور حق وباطل کے درمیان واضح فرق ہوجائے۔

مقدمه ٔ اولیٰ: گمرِاه فرقول کی علامات اور سیح شاخت کے بیان میں ہے۔

مقدمهٔ ثانیه: تسلیم شده امور کے اقسام ضروریات دین ضروریات اہل سنت ثابتات

محكمة ظنيات محتمله كے بيان ميں ہے۔

مقدمہ ثالثہ: اس بارے میں ہے کہا ہے دعوے پردلیل دینامد ٹی کی ذمہ داری ہے۔ مقدمہ ٔ رابعہ: اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جوجس بات کا مدعی ہواس ہے اس دعوے ہے متعلق بحث کی جائے گی ۔ خارج از بحثوں کار دبلیغ ہوگا۔

مقدمهٔ خامسہ: کسی نبی کا انتقال دوبارہ دنیا میں ان کی تشریف آوری کومحال نہیں کرسکتا۔ یہ مکنات میں سے ہے اور اس کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ قر آن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ۔

جة الاسلام نے قرآن دسنت سے استدلال کرتے ہوئے مقد مات خمسہ کی تفصیل اور تسہیل فر مائی ہے۔ اور نظریات حقہ کو ثابت اور عقائد فاسدہ کی تر دید میں روشن خطوط تحریر فرمائے ہیں اس کے بعد جواب دیتے ہوئے جمۃ الاسلام رقسطر از ہیں کہ:

حفرت عیسی علیه السلام کے تعلق نے یہاں تین مسئلے ہیں پہلامسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نقل کئے گئے نہ سولی دیئے گئے بلکہ آسان پر اُٹھالیے گئے اور بحسد عضری اور بقید حیات یہ عقیدہ ضروریات دین ہے۔ اس کامنکریقینا کافر ہاں پر ججۃ الاسلام نے قطعیۃ الدلالہ ثبوت فراہم کیے۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا:

قر آن مجید ہے اتنا ثابت اور مسلمان کا ایمان کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہود وعنود کے سروکیود ہے والے اس پرتشریف لے گئے۔آیا یہ کہ تشریف لے جانے ہے پہلے ان کی روح زمین پرقبض کی گئی اور جسم سہیں چھوڑ کر صرف روح آسان پراٹھائی گئی اس کا آیة میں کوئی ذکر نہیں یہ دعویٰ ذاکد ہے جو مدی ہو ثبوت میش کرے ورنہ بے ثبوت محض مردود ہے۔

دوسرامسکد: حضرت عیسی علیه السلام کا قرب قیامت نزول فرمانااوراس کے خمن میں آپ کے زمانے میں واقع ہونے والے واقعات وآثار جیسے حضرت امام مہدی کی امامت، دجال کا فقت، یا جوج ماجوج کا خروج ،حضرت عیسی علیه السلام کا دین محمدی سافیتی کی تبلیغ کرنا اور آپ کی خوشبو سے دجال کا مشل نمک پھلنا سوائے اسلام کے دنیاسے سارے مذاہب کا اُٹھالیا جانا، دجال کا قتل کرنا، چالیس سال تک حکومت کرنا، شادی کرنا، صاحب اولا دہونا، بعد وصال حضور من اُٹھائیلیم کے دوخت انور میں فن ہونا وغیرہ آثار وعلامات کا حق ثابت ہونا ججة الاسلام نے

ر الكام المرايع المالي المرايع المالي المرايع المالي المرايع ا

تینالیس (۳۳) احادیث کریمہ سے ثابت فرمایا ہے۔ صحاح سنہ کے علاوہ درجنوں کتب احادیث کے حوالے آپ کی محدثانہ عظمت احادیث کے حوالے آپ کی محدثانہ عظمت پر ججت ہے۔

تیرا مسله: سیدناعیسی علیه السلام کی حیات سے متعلق ہے اس سلسے میں آپ فرمات بیں اس کے دومعنی ہیں ایک سید کہ اب بھی وہ زندہ ہیں بیر سائل قسم ثانی ہے ہے۔ جس میں ظلاف نہ کرے گا مگر گراہ کہ اہل سنت کے نز دیک تمام انہاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام بحیات حقیق زندہ ہیں۔ ان کی موت صرف تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کو ہوتی ہے۔ پھر ہمیشہ حیات حقیق ابدی ہے۔ ائمہ کرام نے اس مسلہ کو حقق فرمادیا ہے آگے فرماتے ہیں: سید نا الوالد المحقق وام ظلا نہ کی ہے۔ ائمہ کرام نے اس مسلہ کو حقق فرمادیا ہے آگے فرماتے ہیں: سید نا الوالد المحقق وام ظلا نے اپنی کتاب سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوریٰ میں اس کی تنصیل فرمائی ۔ دوسرے بید کہ اب تک ان پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری نہ ہوئی زندہ ہی آسان پر اٹھا لیے گئے بعد نزول دنیا میں سالہا سال تشریف رکھ کراتم ام نفر رہ اسلام وفات یا تمیں گئے بیمسائل قسم اخیرین میں سے ہے۔ اس کے بیوت کو اولا اس قدر کافی ووافی ہے رب جل وعلانے فرمایا ''وان من نزول دنیا ہیں سالہا سال تشریف کو تعلی موت ہے ''یعنی کوئی کتابی الیہ تبیل جو اس کی موت سے میں ایک تعلیہ اس پر ایمان نہ لا لیو منن بہ قبل موتہ ''یعنی کوئی کتابی الیہ تبیل عواس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لا ہے جس کی تفیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گزری مخالف نے وسلم دونوں میں موجود ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے کتابی ان کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھیں گےاورا آپ کی تقد بی کریں گےاورا بھی یہ ہوانہیں اس کا مطلب حضرت عیسی علیہ السلام کوموت بھی واقع نہیں ہوئی، زندہ آسان پر اٹھا لیے گئے۔ان کا نزول ہوگالوگ ان کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھیں گے گھر ان پرموت آئے گی۔ اس امر کے ثبوت میں ججۃ الاسلام نے احادیث وتفاسیر کی جن کتابوں سے احد لال فرمایا ہے وہ یہ ہیں۔ بخاری، مسلم، شرح مشکلو قلعلا مہ طبی، ترجمان القرآن، ارشاد الساری، تفسیر جلالین، تفسیر امام ابوالبقاء عکبری، تفسیر مسلم، فتو حات الہیہ، معالم التزیل، تفسیر کہیر، تغسیر عنایت القاضی و کفایۃ الراضی، عمدة القاری، تجرید الصحابہ، کتاب القواعد، اصابہ وغیرہ۔

بحرجة الاسلام نے خلیفہ سے موعود کذاب کے افتراء کا جواب دیا ہے۔ اور وفات کے سجح معنی ومفہوم کی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا اذقال الله یاعیسی انی متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا - جب فرمايا الله ن السياسي من تحمے و فات دینے والا اور اپنی طرف أٹھانے والا اور کا فروں سے دور کر دینے والا ہوں۔ جية الاسلام فرماتے ہيں

اولاً حرف واوتر تیب کے لیے نہیں جو پہلے ذکور ہوااس کا پہلے بی واقع ہونا ضرور موتو آیة ے صرف اتنا سمجھا گیا کہ وفات ورفع وطبیرسب کچھ ہونے والا ہے اور یہ بلاشبر حق ہے بہال ہے منہوم ہوا کہ رفع ہے پہلے موت ہولے گی۔اس پر ججة الاسلام نے تغییرا مام عکبری کی عبارت نقل فرمائی ہے۔

ترجمہ بیے، یعنی بیدونوں کلے متقبل کے لئے ہیں اور رافعك الى ومتوفيك مقدر يعن تهبيں اپنی طرف أشالونگا اورتهبیں وفات دونگا۔ اس ليے كه انہيں آسان كی طرف أشاليا گيا بھراس کے بعدان کووفات ہوگی۔ پھراس کی تائید میں ججۃ الاسلام نے تفسیر سمیں تفسیر جمل تبفسیر مدارک تبغیر کشاف تغییر بیضاوی، اورتغییر ارشاد سے استدلال فر ما یا اور فرماتے ہیں ثانیا توفی خواہ مخواہ معنی موت میں خاص نہیں توفی کہتے ہیں تسلیم قبض پورا لے لینے کواس پردلاکل دینے کے بعدایک تیسرامعنیٰ تونی جمعنی استیفائے اجل یعنی تمہیں عمر کامل تک پہونیاؤ نگا۔اور کافروں کے تل سے بچاؤ نگا۔ ان کا ارادہ بورانہ ہوگا۔تم اپنی عمر مقررتک پہونچ کراپنی موت انقال کرد گے۔اس کی تائیدوتو ثیق میں بھی آپ نے کتب تفاسیر کی بہت ساری عبارتی نقل فرمائی ہیں۔اور پھرایک چوتھےمعنیٰ کی جانب رہنمائی فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں وفات بمعنیٰ خواب ب قرآن مجيديس موجود ب وهوالذي يتوفكم بالليل الله ب جرتمهي وفات ديتاب، رات میں سلاتا ہے۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں ججة الاسلام نے اور ایک دوسری آیت کریمہ پیش فر مائی اور دلیل ہے دعویٰ کومزین فر مایا۔استفتاء میں ایک سوال میجی درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ رجوع میں نبی رہیں گے یانہیں۔ نبوت ورسالت سے دہ خودمستعلیٰ ہو تکے یا خدائے تعالی انہیں اس عبد و جلیا۔ معزول کردے گا۔ ججۃ الاسلام فرماتے ہیں حاشاللد نہ خود ومستعفی ہو تکے نہ کوئی نبی نبوت سے استعفیٰ دیتا ہے نہ اللہ عز وجل انہیں معزول فرمائے گا۔ وہ ضرورا لنّد تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے اور ضرور محدرسول اللّٰہ ماہ ﷺ کے امتی ہیں اور جة الاسلام نبريجا ٠٠٠

(سەماى،رضا بكەربويو

ہمیشہ امتی رہیں گے۔ اس پر بھی آپ نے دلائل مرتب فرمائے اور سلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے قرآنی آیات واحادیث نقل کرنے کے بعد گمراہ بددین کفروشرک کبنے والوں سے متعلق ارشاد فرمایا:

''یہ ہروت طلب جاہ وشہرت میں بہتلار ہے ہیں کہ کسی طرح وہ بات نکالے جس آسان علی پرٹوپی اچھالے دور دور نام مشہور ہوخاص وعام میں ذکر فدکور ہوا پنا گروہ الگ بنائے وہ ہماراغلام ہم اس کے امام کہلائیں ۔ ان میں جن کی ہمت پوری ترقی کرتی ہے وہ انا دہکھ الاعلیٰ بولتے اور دعویٰ خدائی کی دکان کھولتے ہیں۔ جسے گزرے ہوؤں میں فرعون نمرود دفیر ہمامر دود ، اور آنے والوں میں سے قادیانی کے ایک اور سے خرنیش یعنی دجال تعین اور جو ان سے کم ہمت رکھتے ہیں کذاب میمامہ ، کذاب ثقیف وغیر ہما۔ ادعائے نبوت ورسالت پر تھکتے ہیں اوگھئی ہمت والے کوئی مہدی موعود بنتا ہے کوئی غوث زمانہ کوئی ہمتہدوت چنین و چنال'۔

جیۃ الاسلام نے جھوٹے میں مودو کو مضبوط دلائل وشواہد کے ذریعے جگہ جگہ للکارا ہے اور سوالات وار دفر مائے ہیں۔ اور ایک جگہ پہلے مقدمہ کی کامل وضاحت کے بعد فر ماتے ہیں، رسول الندستی اللہ کی پیش گوئی کے مطابق اس زمانے فساد میں ایک تو پیٹ بھرے نے فکرے نیچری حضرات سے جنہوں نے حدیثوں کو یکسرردی کرویا۔ اور زور زبان صرف قر آن عظیم پر دارو مدار رکھا۔ حالانکہ واللہ وقر آن کے دہمن اور قر آن ان کا دہمن وہ قر آن کو بدلنا چاہتے ہیں اور مراداللی کے خلاف اپنے ہوائے نفس کے موافق اس کا معنی گڑھنا اب دوسرے نے فیشن کے سے اس انوکھی آن والے پیدا ہوئے کہ ہم کو صرف قر آن شریف سے جوت چاہیے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں کچھ سطور کے بعد آگے فرماتے ہیں:

"مسلمانوں تم ان گراہوں کی ایک نہ سنو جب تمہیں قر آن میں شبد ڈالیس تو تم صدیث کی پناہ لو اگراس میں ایں وآں نکالیس تو تم ائمہ کا دامن پکڑواس تیسرے درجے میں آکر حق وباطل صاف کھل جائے گا۔ اور مقدمہ ُ ثانیہ کے تحت ججۃ الاسلام نے ایک ایک ایک جس بہت با تیس الی جی خن کا مکر یقینا کا فر ہے گر بالتصریح ان کا ذکر آیات واحادیث میں نہیں۔ مثلاً باری عزوجل کا جہل محال ہونا قر آن وحدیث میں ہے اللہ عزوجل کے علم واحاطہ علم لا کھے ہوں مائی، رضا ہے۔ رہیں کے اللہ علم کا کھے ہے۔ اللہ علم کی اللہ علی کا میں ہے۔ اللہ علی کا کھی ہے۔ اللہ علی کے اللہ عل

جگہ ذکر گرامکان وامتناع کی بحث کہیں نہیں۔ پھر کیا جو محص کیے کہ واقع میں تو بیشک اللہ تعالی سب بچھ جانتا ہے عالم الغیب والشہادہ ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا نہیں گرمکن ہے کہ جابل ہوجائے تو کیا وہ کافر نہ ہوگا کہ اس امکان کا سلب صرح قر آن میں مذکور نہیں حاثال تد ضرور کافر ہے۔ تو قر آن میں مذکور نہیں حاثال تد ضرور کافر ہے۔ تو اس خرور یات دین ہی کی ہر جزیہ کی تصرح صرح قر آن وحدیث میں موجود نہیں تو ان سے امر کر اور کی درجی کی بات پر بیمز چڑا پن کہیں توقر آن ہی دکھا و ورنہ ہم نہ ما نمیں گے۔ نری جہالت ہے یا صرح صلالت۔ اس کی نظیر یوں بھنا چاہیے کہ کوئی نہ ما نمیں گھا کہ مرزا تھا ورنہ ہم نہ ما نمیں گے۔ کہ قر آن کے تو امر کے برابر کوئی تو امر نہیں ہے۔ ایس کی نظیر یوں بہیں قر آن میں لکھا نہیں ہے۔ ایس کی اس کے تو امر کے برابر کوئی تو امر نہیں ہے۔ ایس کا شیوت کیا ہے ہمیں قر آن میں لکھا نہیں ہے۔ ایسے سفیہ کو مجنون سے بہتر اور کیا لقب دیا جا سکتا ہے'۔

آخری سوال تھا امام مہدی اور دجال ہے متعلق کرقر آن شریف میں ہے یانہیں اس پرآپ فرماتے ہیں ، ہے اور بہت تفصیل ہے ہے ایک نہیں متعدد آیتیں دیکھوسورہ والنجم شریف آیت میری اور چوتھی ،سورہ فتح شریف آخری آیة کا صدر،سورہ قلب القرآن مبارک کی پہلی چار آیتیں دغیرہ ذرگ مواقع کثیرہ۔

عالم اسلام کوآشکارا کیا۔ بلاشہ میہ معرکۃ الآراء کتاب الصارم الربانی ردقادیانیت میں بنظر ہے۔ اوراپنی اہمیت وافادیت کے اعتبارے گراں قدر جحت ہے۔ اس کتاب نے قادیانیت کی ساری قلعی کھول کر رکھ دی ہے قادیانیت کے علاوہ دیگر فرق باطلہ کی شاخت بھی آسان کردیا ہے۔ اس کے ورق ورق سے جحۃ الاسلام کی محدثانہ عظمت، نقیبانہ بصیرت، مفسرانہ شان واضح ہے دلائل و براہین کی کثرت اس کا روشن ثبوت ہے۔ کہ آپ علم وفن کے کوہ ہمالہ تھاور محج معنوں میں اپنے والد امام احمد رضا کے علوم وفنون کے سیج وارث اور جانشین ہیں۔ اللہ تعالی عزوجل آپ کے درجات کو بلنداور فیضان کو عام فرمائے اورامت مسلمہ کوتمام فرقبائے ضالہ سے محفوظ رکھے۔ آمین!



## اجتناب العمال: اینے مصدقین کی نظرمیں

مولا ناغلام سرورقا دری مصباحی القلم فاؤنڈیشن سلطان عنج پیٹنہ

جانشین اعلیٰ حضرت ، حجة الاسلام علامه مفتی حامد رضا قدس سرهٔ کی ولادت باسعادت رئیع الادل ۲۹<u>۲ ا</u> همطابق ۱۸۷۵ محله سوداگران بریلی شریف میں ہوئی ۔'' محمهُ' نام پرعقیقه موا،عرفاً " حاررضا " ركها عميا ال طرح بورانام" محمد حاررضا " بوا-جب آپ چارسال چار ماه حسياردن كى بوئ توبىم الله خوانى كى شاندار محفل منعقد كى كئى جس ميس آپ كے جد مكرم حضرت مفتى نقى على فال عليه الرحمه كےعلاوہ علماء اسلام، مشائخ طريقت اورمفتيان شريعت كى موجود گي ميں آ \_\_\_\_ كوالدمحرم امام المسنت سركار اعلى حضرت قدس سرة في بهم الله خواني كى رسم يورى فرما ألى -ناظر اُقر آن مع تجویدا بی والد امعظمہ ہے آب نے ختم کیا۔ فارس اور ابتدائی عربی قواعدا بی جدہ مثنقہ ہے ریٹر صاریج عمنج جمومیر علم الصیغہ ، ہدایۃ النحواور کا فیرکی تعلیم کے بعد جدہ مکرمہ نے آپ کو الم المسنت كے سردكرديا، جہال آپ نے بارہ سال تك زانوئے تلمذنة فر ما يا اور مختلف عسكوم ب<sup>ن</sup>ون خصوصاً قر آن وتغییر ، حدیث ، اصول حدیث ، فقه ، اصول فقه ، ادب ، تاریخ وسیر ، مناظر ه اور رد بدند ہباں میں مہارت حاصل کی۔ درس کے وقت آپ کے بعض سوالات حضور اعلیٰ حضرت کو الي پندآت كن "قال الولد الاعز" كهرسوال اورجواب قلمبند فرماديت [ ا ) ١٣ إلى همطابق ٨٩٥! ء انيس ١٩ سال كي عمر مين د ستار بي نو از ب كئے فراغت كے بعد دارُ العلوم منظر اسلام يريلى شريف ميں با قاعده درس وتدريس كا آغاز فر مايامعقولات ومنقولات ميں اعلیٰ درحب كی کتابیں پورےاعتا داوراس شان وشوکت ہے پڑھاتے کہ طلبہ کو کمس سیرانی حاصل ہوتی۔آپ ایک موقع سے اپنی دری مصروفیت کے متعلق رقم طراز ہیں:

رماى، رضا بكديوي (587)

''اس سال بوجہ حدیث شریف پڑھانے کے فقیر کو قطعاً فرصت نہ ملی درمیان سال میں مدرس اول دارُ العلوم کمظراسلام بعض احباب کے اصرار ہے میر ٹھ بھیج دیئے گئے درس فقیر کے سرر ہا''(۲)

حضور جمۃ الاسلام درس وتدریس کے علاوہ فیاو کی نولی میں اپنے والدگرا می امام المسنت کا بھی ہاتھ بٹاتے ،ان کے لیے حوالوں کی عبارتیں کتابوں سے تلاش کرتے ،آپ کے فت اوک نقل کرتے اور آپ کی تصنیفات و تالیفات کی تبییض بھی کرتے جبیبا کہ' الدولۃ المکیہ' سے متعلق خور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"ای حالت تب میں رسال تصنیف کرتا اور حامدرضا تبییض کرتے" (۳)

آپاپنزمانے کے زبردست عالم دین، بالغ النظرمفتی دفقیدادر بےنظیر مدرسس تھ، خودامام احمد رضاقد سرؤآپ کے علم وفضل کے تعلق سے فر ماتے ہیں:''ان (ججة الاسلام) جیما عالم اودھ میں نہیں''(۴)''صاحبزادہ جناب مولا ناالحاج مولوی محمد حامد رضا خال صاحب محلد سوداگران بریلی عالم، فاضل مفتی کامل ،مناظر ،مصنف، حامی سنت ومجاز طریقت ہیں'(۵)

حضور حجة الاسلام كى علمى سطوت اورزور بيان كابيه عالم تفاكه آپ كے سامنے بڑے بڑے ماحبان جبه و دستار كولب كشائى كى جمت نبيس ہوتى مولا ناابوالكلام آزادجس كى طلاقت لسانى، علمى طمطراق اورزبان دانى بين الناس مشہورتنى و ہمى ايك بارآپ كے ملمى رعب و دبد سب كمام علنے فيكنے پرمجبور ہوگئے ۔ واقعہ بیہ ہے كہ:

''مولا نابوالکام آزاد نے ایک بار عربی زبان میں مناظرہ کا چیلنج دیا تو حجب الاسلام نے منظور کرتے ہوئے بیش طرکھی تھی کہ مناظرہ بے نقط عربی میں ہوگا، بین کروہ ہا کارہ گئے اور خاموثی نے نکل جانے ہی میں اپنی عافیت سمجی''(۲)

حضور جمة الاسلام ان تمام اوصاف حميده سے متصف تھے جوايک مجدد کے جائشین کے ليے ضروری ہیں یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے اس لائق فائق فرزندکوا بناجائشین مقرر فرمایا اور جمة الاسلام نے بھی اپنے والدگرامی کی روش پر چلتے ہوئے حیات مستعار کی آخری بہار تک درس و تدریس، تقریر و بیان ، بحث ومناظرہ اور تصنیف و تالیف کے ذریعے دین ، ملی ، حاجی اور سے عدمات انجام دیتے رہے۔

جمة الاسلام كى جمله تصانيف حقائق ومعارف كا آئينه، دلائل و برابين كا تخيينه اورتحقيت ت وتدقيقات كاڭلشن بےخزاں ہيں۔''اجتناب العمال عن فآو كى الحجيب ل'' بھى آپ كى ايك معركة

سائل، رضا بک ریویو (588)

الآراء تصنیف ہے جوقنوت نازلہ کے متعلق مولوی نور محمد دہانی کی تر دید میں کھی گئے ہے جوفت اولی علامی سے معلق ہے ا

پس منظریہ ہے کہ مولوی نور محمد وہابی نے ایک اور قرآت کا بچید نظر وری مسائل 'کے نام سے برتیب دیا جس میں انہوں نے بڑی دلیری اور جرائت کا مظاہر ہ کر تے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ نماز فجر میں آنہوں نے بڑی دلیری اور جرائت کا مظاہر ہ کر باقی کی مصیبت و بختی مشانا طباعوں بردا، و بہتان بت یا۔

ددا، و بخیرہ کے دقت جا کرنہیں ہے اور طاعون یا و با کے لیے توت ہانے کو کذب و بہتان بت یا۔

ددا، و بخیرہ کے دقت جا کرنہیں ہے اور طاعون یا و با کے لیے توت ہانے کو کذب و بہتان بت یا۔

ددا، و بخیرہ کے دقت جا کرنہیں ہے اور طاعون یا و با کے لیے توت ہانے کو کذب و بہتان بت یا۔

ہزا نے باہما می تحقید خفیہ پٹنے کے مدیر حضرت مولا نا ابوالمساکیں ضیاء الدین بیلی بھیتی نے حقیقت مال سے واقفیت اور اصل مسئلہ کی تفہم کے لیے، امام المسنت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ایک استفاء کیا جس میں اقوال انکہ وارشادات فقہاء کی روثنی میں تفصیل جو اب طلب کیا۔ اعلیٰ حضرت تعمد خاص، لائق فائق فرز ند حضور ججۃ الاسلام کے بیر دفر ماتے ہوئے بھال کے در بعد المال کو تنہ کو مصوب نو تعمد کے دوقت قنوت پڑھنا جا کڑ ہے۔ اس کو فتنہ مسئلہ کی وضاحت فر مائی کہ ہر صعیبت کے دوقت قنوت پڑھنا جا کڑ ہے۔ اس کو فتنہ والمال میں مسئلہ کی دوشت قنوت پڑھنا جا کڑ ہے۔ اس کو فتنہ میں شرح نقایہ پر جندی ، بحر الرائق می تھ الی الی ادر ادعا می حض کہ دائے ہیں۔

میں شرح نقایہ پر جندی ، بحر الرائق می تھ الی الی ، الا شاہ دو النظائر ، مراتی الفلاح ، سنتے اللہ ہا دور النظائر ، مراتی الفلاح ، سنتے اللہ ہا دور کو تار اور مرقات و غیرہ کی عبارات سے مسئلہ کی توشیح کرنے کے بعد فر ماتے ہیں۔

سهائى، رضا بكديوي

اولاً ان سب عبارات میں نازلہ بلیہ حادثہ سب لفظ مطلق ہیں کسی میں فتسٹ وغلبہ کفار کی میں فتسٹ وغلبہ کفار کی تخصیص نہیں ہے: تخصیص نہیں نازلہ ہر سختی کو کہتے ہیں جولو گوں پر نازل ہو۔''اشباہ'' میں ہے:

"قال فى المصباح النازلة المصيبة الشديدة تنزل بألناس انتهى وفى القاموس النازلة الشديدة انتهى وفى الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهى"

یعنی مصباح میں کہا کہ '' نازلہ'' وہ صیبت شدیدہ ہے جولوگوں پر نازل ہوتی ہے اور قاموں میں فرمایا کہ '' نازلہ' نرمانے کی سے اور قاموں میں فرمایا کہ '' نازلہ' نرمانے کی سختیوں میں سے ایک تحق ہے۔ جولوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ خود مصنف ''مشروری سوال'' کواقرار ہے کہ 'عندالنازلة کی قید ہے ہر مختی مجمی جاتی ہے'' بایں ہمہ بر خلاف اطلاقات علماء اپی طرف سے خاص فتنہ وضاد وغلبہ کفار کی قید لگا تا اور کہنا کہ ' ہرا یک نازلیمیں'' کلام علماء میں تصرف بیجا ہے۔ (ے)

اس کے بعدا بن حبان کی کتاب ''التقاسم والانواع''اورخطیب بغدادی کی'' کت ب القوت'' سے مندر جبذیل دو حدیثین نقل فر ما کراولا اصول حدیث کی روثنی میں دونوں حدیثوں کی اساد میں گفتگوفر ماتے ہوئے فتح القدیر، غنیّة اور مرقات شرح مشکلو ق کے حوالے سے سندول کوچیے بتایا تاکہ کوئی و ہائی غیر مقلد ضعیف ضعیف کی رٹ لگا کرا حادیث کوسا قط الاعتبار اور تا قابل استدلال قرار ند دے۔

(۱)''قال کان دسول الله ﷺ لا یقنت فی صلاة الصبح الا ان ید عولقوم او علی قوم ''رسول الله الله الله الله الله علی توت نه پڑھتے مگر جب کی قوم کے لیے ان کے فاکدے کی دعافر ماتے یا کی قوم پران کے نقصان کی دعاکرتے۔

(۲) ان النبي ﷺ كان لا يقنت الا اذا دعالقوم او دعا على قوم، ني النائية أَنْ الله الله على قوم كي النائية الله وقال الله الله وقال الله الله الله وقال الله و

حضور ججة الاسلام فرماتے ہيں:

''یدودنوں صدیثیں بھی مطلق ہیں ان میں کو نی تخصیص فتنہ وغلبہ کفاری نہیں اور شکنییں کہ مثلاً رفع طاعوں، وفع و با، زوال قبط کے لیے دعا بھی'' دعسالقوم'' کے اطلاق میں واخل کہ ریم بھی مسلمانوں کے لیے دعائے نفع ہے توسیح صدیثوں سے اس (قنوت نازلہ) کا جواز ثابت ہوا۔ (۸)

ر مای ، رضا بک رہے ہو

### مصنف 'ضروری سوال' مولوی نور محمر کے تعلق سے فر ماتے ہیں:

''زیدگی ترکیب دبندش الفاظ دانشا داملا اگر چسب میں خطب اہائے فاحشہ موجود بیں گران سے تعرض داب محصلین نہیں البند انہیں چھوڑ کراس کے باقی کثیر دبسیار اعسنسلاط دجہالات سے صرف بعض کا اظہار کیاجا تا ہے۔''(۹)

اس طرح حضور ججة الاسلام نے قرآن، حدیث داصول حدیث، نقه داصول نقه، تاریخ وسیرا در علم نحو وغیره کے متعلق مولوی نورمحمد و ہائی کی تیس (۳۰) جہالات تقریباً انیس اغلاط تصحیف ینی عبارت کچھ ہے اور پڑھیں کچھ ) علماء ومشائخ کی شان میں متعدد گتا خسیاں اور فریب کاریاں شارکی ہیں۔

## اجتناب العمال كے مصدقين:

اس رسالے کی معنویت وافادیت کا انداز ہاس ہے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی کسی عظیم الثان اور علم فضل کے جبل شامح شخصیات نے اس کی تصدیق فنسر مائی اور اپنی آراء ہے نوازا۔ ذیل میں اس حوالہ سے تصدیقات کے چندنمونے ملاحظہ کریں:

### اعلى حضرت فاصل بريلي قدس سره:

مجیب سلمہ القریب المجیب نے جوامور بالجملہ میں ککھے ضرور قابل لحاظ و مستحق عمل ہیں مسلمانوں کوان کی پابندی چاہئے کہ باذبہ تعالی مفترت دینی مے مخطوظ رہیں و بااللہ العصمة واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم۔

## حفرت علامه محمدوصی احمد قادری محدث سورتی:

الغرض علامہ مجیب دام ظلہ نے جو تفصیل جواب میں افادہ فر مایا وہ اس میں مصیب ہیں اور امور جو کہ انہوں نے بالجملہ کے ذیل میں ثبت فرمائے ہیں وہ سب قرین صواب اور واجب الغمل ہیں۔

### حفرت علامه فتي محرسلامت الله صاحب:

جوفض ذکی منصف بنظر انصاف اصل معانی تحریر جواب فاصل معقق مولوی حامد رضاخان صاحب کو طاحظه کرے گامیری طرح اس کے منہ سے بساخت یہی جملہ جیلہ نظے گاکہ ' دفعم الجواب دحبذ التحقیق' ' یعنی کیا بی احجها جواب ہے اور کیا بی عمر ہتحقیق ہے۔ حق تعالی فاضل جلی ل

سراى، رضا بكد يويو

وعالم بعدیل، فخریت الاماثل، مجیب مصیب کواس جواب باصواب کا اج عظیم عطافر مائے۔ فاضل مجیب نے دھیاں اڑا کر خالفین کے پر کاٹ دیے۔۔۔۔۔ حاصل کلام دخلاصہ مرام یہ ہے کہ علام علیم دفہامہ حکیم، مجیب مظفر ومصیب مغرجن کی صورتقر پر سے خالفین قیامت زاد ہائے آہ در بر، جن کارعد تحریر اعدائے دین کے ہوش دحواس کے لیے برق انداز محشر ادامہ الله ظلاله وعد العلمین نواله وخص العالمین بافضاله ادامہ الله المسلمین بطول حیاته وافاضاته نے مقدمات جواب کی شاہد وحقیق میں جس توضیح وقصیل سے فیصلہ کھا اس میں ان کی رائے کی شاہد وحقیق میں جس توضیح وقصیل سے فیصلہ کھا اس میں ان کی رائے صائب اور اصابت رائے کا مرافعہ عند العلماء الربانین بحال اور جو آلوت کی بالجملہ کے جملے میں تصریح افادہ فر مائی جملہ قرین صواب بلکہ ایجا بعل در بالجملہ کے جملے میں تصریح افادہ فر مائی جملہ قرین صواب بلکہ ایجا بعمل در آمدکافر مان شاہی بے قبل وقال۔

حضرت علامه محداع باز حسين رام پورى:

مجیب مصیب نے بطرزعمدہ تحریر فرمایا دللہ درالمجیب قداتی بجواب عجیب واللہ سجانہ اعلم بالصواب -

حضرت علامه محمر عبدالغفارخان رامپوري:

بمقضائے تصریح شارحین فقہائے حنفی قنوت نازلہ جائز ہے ،ضرور سوال کی تحریروں میں غلطیاں تھلی ہوئی موجود ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت علامه فتى محمرظهور الحسين رامپورى:

فلله در ردالهجیب حیث اصاب فی السردواتی بجواب فصل فیه تفصیلاً وعول فیه علی المرویات عن جماهیر الفقها عوائمة الحدیث تعویلاً ،توالله بی کی پائ تواب ہے مجیب کرد کرنے کا کرانہوں نے درست ردکیا اور مفصل جواب دیا اور اس مسیں انہوں نے مددلی جمہور فقہاء اور محدثین سے مرویات پر۔

حضرت علامہ خواجہ احمد صاحب رامپوری: الجواب صحح والمجیب مصیب والراد نجیح ، جواب صحح ہے، اور مجیب کا میاب اوررد کرنے والا درست ہے۔

ماى، وضا بكر يويو) 592 \_\_\_\_\_

حضرت علامه ارشد على صاحب رام پورى:

بلاشبة توت واسط كى حادثه عظيم مثلا و باوغيره ہے جائز ہے، درالمخار اوراس كے حاشيد دوالمحتار، ميں پورى تصريح موجود ہے اس كے خلاف جو كوئى قول كرے سراسر باطل اور مخالف جمامير فقهاء كے ہے۔

حضرت علامه ركن الدين مبارك الله:

بیشک تنوت پڑھناکسی حادثہ ظیم میں موافق ندہب محدثین ونقہب مجائز ہے تغلیط '' کی اللہ تحقیق کو ضروری اور اظہار نا قابلیت مصنف رسالہ مذکور کا صاحب علم کامل کو قابل قبول ومنظور واللہ تعالی اعلم۔

حفرت علامه مفتى عبدالباقى لكصنوى:

حقیقت میں ائمہ حنفیہ کی تحقیق قنوت فجر نزول نازلہ میں مختص بنازلة دون ٹازلة نہیں بلکہ طاعون وو باودیگر نوازل کو بھی شامل ہے اور ٹااہلوں کو نوتی دینا تا جائز ہے واللہ تعالی اعلم۔

حفرت علامه مفتى محمد عبد المجيد لكھنوى:

واقعی علائے حنفیہ کے نز دیک نماز فجر میں قنوت مخصوص بفتنہ ونساد غیر طاعون وو ہا نہیں ہے جبیبا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے اور نااہل کوفتو کیٰ دینا درست نہیں۔

> حفرت علامه مفتى محمد قيام الدين صاحب: اصاب المجيب دالله تعالى اعلم -

حفرت علامه مفتى محمر عبد المجيد لكهنوى:

لاشك ان القنوت ليس مشروعاً عند نافي الفجر الا اذا نزلست نازلة كالطاعون وغيره يعنى بلاشبة توت بهارك نزديك مشروع نبين مرجب كوئي مصيبت نازل بوجي طاعون وغيره -

حفرت علامه مفتى محمر عبد العلى لكصنوى:

پس جو بچھاس کے حق میں مفتی لبیب نے تحریر فرمایا مقسرون

سرهائل، رضا بكريويو

بصواب ہے اور مستند بسنت و کتاب ہے واللہ تعالیٰ اعلم - حضرت علامہ مفتی محمد ہدایت رسول لکھنوی:

الحمد داخلی احسانه که حضرت مجیب مصیب حامی سنت مائی بدعت
قامع اساس لا فد بهبال جناب خیر و برکت مآب مولا نامولوی حامد رضاخان
صاحب دام فیضه خلف الرشید و فرز ندسعید مخد و ممالا نام، جمة الاسلام افضل
المحققین ، فخر المتقد مین ، تاج العلماء سراج النقها ، خاتم المحد ثمین ، سند
المفسرین ، جامع علوم ظاہری و باطنی ، واقف حقائق خفی وجلی ، صاحب جمت
قاہرہ ، مجد دمائة حاضرہ ، عالی جناب مولا ناالمولوی احد رضاخان صاحب جمت
تا دری بریلوی مظلیم العالی کی ذات بابر کات کواللدرب العزت جل جلاله
نے اپنے مقدس محبوب کی پیشین گوئی کے مطابق اس مقدس ومظفر طاکفے
نے اپنے مقدس محبوب کی پیشین گوئی کے مطابق اس مقدس ومظفر طاکفے
سے بنایا ہے جس کا نیز ہ قلم ذوالفقار حیدری اور جس کے منج بابرہ و برابین
قاطعہ مجز ات احمدی کی جلوہ دکھارے بیں ۔

قاطعہ معجزات احمدی کی جلوہ دکھارہے ہیں۔ خداوندقد براس محمدی پہلوان اور حفی شیر کومقدس اہل سنت کے سروں پر سابیا قکن اور سلامت رکھے،جس کے نام سے شیاطین انس کے

مرون پر ساییا ہیں اور سلامت رہے ، س کے ما سے سیایاں مال سے اس خدا کے شیر پر جلتے اور وشمنان اہل سنت کے دم نکلتے ہیں پس جو پچھاس خدا کے شیر نے تحریر فر مایا ہے وہ سراسر حق و بجاہے، اس پر مل ضروری اور انحران

سے طریر رسای ہے وہ اور زید بے قید سرآ مدجہال ہے تحریراس کی حماقت ورزندق سے مالا مال ہے اس کے قول پڑمل کرنا ابلیس کی روح کوشا داور

دین کو بر باد کرناہے، جب تک پیزانٹ بزرگ توبہ نہ کرے مسلمان اس

کے چیچیے نماز نہ پڑھیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ مرفق و و

حضرت علامه مفتى محمد عبد الله صاحب يلنوى:

مجھکواپنے جوال صالح فخرامانی مفتی وفاضل عالم بے بمتا بعسلامہ کی حضرت مولانا مولوی حامد رضا خال صاحب خلف اشرف مخدوم ومولی مجد دوقت حضرت اقدی مولانا عبدالمصطفی احمد رضا خال صاحب مدظسله و دامت برکانه کی مقدی تحریر کے رف حرف سے اتفاق ہے اللہ جل جلالہ اس رئیس ملت اور مقتدا ومرشد اہل سنت کو دارین میں جزائے خیر عطاف الم مائے آمین ہندوستان میں کس اہل علم کو یہ جرائت ہو سکتی ہے کہ اس سلطان النقہاء

جية الاسلام تمبر ڪاه ٢٠

کے مقابلے میں قلم اٹھا سکے انسوں ہے ڈئمن اسلام زید بے قید کے حال پر جس شقی وہ بدبخت کی وہ تحریر ہوجس کا روحضرت مولانا ایسے یکتائے روزگار متحرکولکھنا پڑے ان شامت زدہ وہابیکا تویہ مسلک ہے کہ۔ع بدنام اگر ہوں گے توکیانام نہ ہوگا

حضرت علامه مفتى محمر مجم الدين وانا بورى:

امابعد افاعلموا يامعشر المسلمين من اهل السنة و الجماعة ان ما افاد الفاضل ابن الفاضل امام اهل السنة البريلوى سلمه الله تعالى بالبركات والحسنات حق و صيح موافق بالكتاب و سنة سيد المرسلين لا ينكرة الامن انكر الدين كيف لا و تحقيقات الفقهاء و تصريحات المحدثين دالة على ان القنوت أبت عند النوازل سيما عند الطاعون لانه من اشد النوازل كما بينه المجيب الفاضل بالتحقيق و التفصيل -----

ا مابعد! تو جان لوا ہے مسلمانان اہل سنت و جماعت بے شکہ جو افادہ فر مایا فاضل ابن فاضل امام اہل سنت ہریلوی سلمہ اللہ تعالی بالبر کات والحسنات نے وہ حق اور صحیح ہے موافق کتاب الله داور سنت رسول الله ہے ، اس سے انکار نہ کریگا مگروہ جو منکروین ہے ، کیوں نہ ہوتحقیقات فقہاء اور تصریحات محد ثین اس بات پر دال ہیں کہ قنوت عند النوازل ثابت ہے خاص کر طاعون کے وقت کہ وہ تحقیق و قصیل کے ساتھ بیان فرمایا)

حضرت علامه مفتى محمد وحيد فردوى عظيم آبادي

الحمد لوليه و الصلاة على اهلها هنا هو عين التحقيق وما سواة باطل سحيق فقد اصاب من اجاب و من انكر فقد خسر و خاب بلا شك و ارتياب والله اعلم بالصدق و الصواب و عندة حسن الثواب واليه المرجع والمأب الراجى رحمة ربه الوهاب.

بینی تمام تعریفیں لائق حمز (اللہ) کواور درودوسلام ہواس کے اہل

سهاى، رضا بكدريويو

(حضور صلی الله علیه وسلم) پر، یمی تحقیق کا چشمه ہے اور اس کے سواباط اس محض ہے تو وہ کا میاب ہوئے جنہوں نے جواب دیا اور جس نے اس سے انکار کیا وہ بلا شک و شبہ خائب و خاسر ہوا اور الله صدق وصواب جانتا ہے اس بہتر ثواب ہے اور وہی مرجع و مآب ہے، اپنے رب و ہاب کی رحت کا امید وار۔

حضرت علامه مفتى محمر عبدالواحد قادري پينوي:

بسم الثدحا مدأ ومصلياً

المابعد! رفع طاعون وو باکے لیے تنوت جائز ہے کیونکہ بحرالرائق وفتح
القد پر ور دالحتار وغیر ہاکتب معتمد علیما میں مطلقا نازلہ کے وقت تنوت کو
مشر وع لکھا ہے کسی خاص فتنہ ومصیبت کی قیرنہیں ۔ پس طب عون بھی اس
میں داخل ہے چنانچہ صاحب الا شباہ والنظائز نے اس امر کی تصریح فر مادی
ہے کہ طاعون سخت ترین مصائب ہے ہے۔ انتما ۔
حضر ت علا مہ فتی محمد نبی بخش عظیم آبادی:

امابعد؛ فأن القنوت في صلاة الفجر لرفع الطاعون جأئز كما حققه الفاضل البريلوى فلله در لاحيث حقق الحق و ابطل الباطل والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

والمها المعدد بسو المبار بسي المهار بسي والمهاب المعدد بالموات المسابع المعدد بالموات المعروب المعدد بالموات المعروب المعدد بالموات المعروب ا

اديب المل سنت حضرت علامه محرضياء الدين صاحب:

اگر شه سواران سنت، نگه بانان بوستان شریعت کی چندمتبرک صور تیس نه پر تیس تو نه معلوم دشمان وین متین کی کس قدر به تیس بر طعتیں ۔ آخرا یک شیر بیشه شریعت عالم المسنت ماتی بدعت المح کھڑا ہوا، جمله روباه بازیوں کو آن کی آن میں نیست و نابود کر دیا حالات اندرونی و بیرونی کو آشکارا کیا، یعنی ' ضروری سوال' کا جواب لا جواب سرا پاصد ق وصواب مسمی باسم تاریخی ' اجتناب العمال عن فناوی المجھال' اس خوبی سے تحریر فرمایا کہ مخالفین نے نعر و مرحبا بلند کیا، جسن (جنال سلام نبر کانیزی)

الات كى كامل دادرى تحقيق ائيق كى بهت كچ قعريف كى -

اے قادرتوا ناحضرت مجیب لبیب مولا نامولوی محمد حامد رضاخان صاحب کودارین مسیس جزائے خیرعنایت فرما جفول نے حمایت شریعت اعانت اہل سنت و جماعت فرما کے بہت ہے سنوں کو ورطہ گراہی ہے نکالا۔ آخذ ومراجع:

(۱) فآوي حامد به جس ۴۸

(۲) تذکره جیل م ۱۸۰

(٣) الملفوظ، ج٢، ص١١

(۴) تجليات حجة الاسلام بص• ۴

(۵) خلفائے اعلی حضرت م

(٢) فآوي حامديه بص ٥٦

(۷) فآوي حامديه جس ۲۹۸

(۸) نآوي حامديه بص ۲۹۹

(۹) فآوي حامديه م ۳۱۲





# اصول فقه.: اورالصهارم الرباني

مولا ناعبدالباسط خان رضوي مصباحي

قة الاسلام نمبريا ٠٠٠

اسلام کسی انسان کاخودسا ختہ مشن نبیں بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی امانت ہے۔ جے اس نے انسان کودیگر بے شارنعتوں کی طرح ہی عطافر مایا ہے۔اگرانسان اس نعت عظمٰی سے محسسروم ہو جائے تووہ اشرف المخلوقات نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ایک مخلوق محض کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ مہی وجه ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس امانت کا مین انسان کو بنایا جس کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا كيا" إنا عرضنا الا مانة على السبوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كأن ظلوماً جهولاً "(سوره احزاب ٢٢) ترجمه: ہم نے پیش کی بیامانت آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے انکار کردیاس کے اٹھانے ے اور وہ ڈر گئے اس ہے اور اٹھالیا اس کو انسان نے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور تا دان ہے۔ اس امانت کوسب سے پہلے انسان اول البشر حضرت آ دم علیہ السلام نے قبول فر مائی۔ پھر انبیاء كراعليم السلام كى بعثت كاسلسله چل يزارجو يك بعدد يكر اسامانت كى حفاظت فرمات رہے۔ آخر میں الله رب العزت نے اپنے محبوب نبی آخر الز مال علیه الصلو ق وسلام کواس امانت کا امين بناكرمبعوث فرما يااورآب مانظير لم برجميث كيلئ باب نبوت كوبند فرماديا-سركار دوعالم سان اليلم ك بعدكوكي ني نبيس آسكا \_لهذا الله تعالى في السيام حبوب ك غلامول كويه صلاحيت والميت عطافر ما كى كه وه قيامت تك مرطوفان كامقابله كركاس دين تتين كى حفاظت فرمات رہیں \_ یہی وجد ہے کحضور علیہ العملوة والسلام کی رصلت کے بعد خلیفہ اول سید تاصدیق ا کبر منی الله تعالى عنه كے دورخلافت بے ليكرآج يك جتنے بھى طوفان النے نى كے غلامول نے سين پر ہو

(سهای درضا بک دیویو)

کران کامقابلہ کیا۔اوران فتنوں کاایساسد باب فر مایا کہ بعض تو ہمیشہ کیلئے صفحہ ہستی ہے مٹ گئے اور جور ہ گئے ان کی طاقت وقوت اس طرح سلب کر لی گئی که آج بھی وہ جا کئی میں مبتلا ہیں۔فتنۂ تادیانیت ای سلیلے کی ایک کڑی ہے،علماء نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا اور آج بھی علم اے اہل سنت كى كوششيں جارى وسارى ہيں ليكن ججة الاسلام حضرت الثاہ حامدرضا خان عليه الرحمه نے اس فتنة قاديانيت كے ردميں ايك ايسامال فتوى صادر فر مايا اور دلائل و براہين كى روشنى ميں ايس جواب عنایت فرمایا جن کے آ گے تمام قادیانی دم مارتے نظر آئے اور آج بھی مخالفین کے یاس آپ کے اس فتو کی کا کوئی جواب نہیں۔علاءنے آپ کی اس معی بے بہا کوفتنہ قادیا نیت کی تر دید مِن بَهِا عَلَى كُوشْش بْنَايا ـ واضح موكد سركار حجة الاسلام عايك استفتاء كيا كيا، جس مِن سوال كيا گیا کہ دوگروہ ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا مدعی اور دوسرام تکر حیات۔ وونوں فریق میں سے کون حق پر ہے۔اس بارے میں قطعیة الدلالة اور صریحة الدلالة پاکوئی حدیث مرفوع متصل اس مضمون کی عنایت فر مائیں ،جس کے جواب میں جحب الاسلام کا بیم عرک الآری ا فَوْيُ" ماہانة تحفة عنفية عظيم آباد پٹنه 1319 رھ 1901ء میں بعنوان" فتوی عالم ربانی برمز خرفات قادياني "شائع موا\_ بعديس ججة الاسلام كاس مدلل فتوى كو الصارم الرباني على اسراف قاديانى كے نام سے كتابي شكل ميں شائع كيا كيا۔ الصارم الرباني ميں ججة الاسلام في جسس قدر آیات قرآنیدواحادیث نبویہ سے استدلال فر مایا اور اصول کی روشنی میں بحث کی ہے اس سے یہی انداز ہ ہوتا ہے کہ حجۃ الاسلام ایک ماہر دحاذ ق مفتی ہی نہیں بلکہ اپنے عہد کے ایک بے مثال مفسر بھی تھےاور نے نظیر محدث بھی۔

الصارم الربانی 56 صفحات پر شمل ہے، جس میں 5 مقد مات اور چند تنبیجات ہیں۔
پہلے مقد مدیس آپ نے منکرین حدیث اور منکرین تقلید کا بلیغ روفر مایا۔ اس مقام پر ججۃ الاسلام
نے قرآن وحدیث کی روشنی میں اصولی بحث فر مائی ہے۔ اور جحت میں مختلف آیات واحادیث کو
نقل فر مایا ہے جس سے نہ صرف اہل قرآن کے نظریہ ند جب کا سخت رد ہوتا ہے بلکہ خالفین تقلید اور
دشمان ائکہ فقہ کی بھی زبر دست تر دید ہوتی ہے۔ کیونکہ جولوگ ذخیر واحادیث سے دامن جھاڑ کر
مخص قرآن کا نعرہ بلند کرر ہے ہیں وہ بھی گراہی وبدد نی میں مبتلا ہیں اور جوتقلید سے روگر وائی
کرے صرف احادیث سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اس طور پرید دونوں
گروہ صراط متنقم سے بعظے ہوئے ہیں۔ تو جن کے پاؤں میں کفر والحاد کی زنجیریں پڑی ہوں وہ
گروہ صراط متنقم سے بعظے ہوئے ہیں۔ تو جن کے پاؤں میں کفر والحاد کی زنجیریں پڑی ہوں وہ

دوسروں کے لیے نجات کے باعث کیونکر ہو سکتے ہیں۔ ججۃ الاسلام نے جن احادیث کودلیل میں پیش کیا ہے ان کوتما مضروری حوالوں سے مزین کیا ہے۔ جوایک بڑے محدث کاطریقہ ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آئیس علم حدیث اور اس سے ملحق تمام علوم پر عبور حاصل تھا اس سے اندازہ لگا نامشکل نہیں کہ بیٹے کے علم کا بیا حال ہوگا جونہ صرف اپنے زمانے کے جامع العلوم سے بلکہ خداوند قدوس نے آئیس مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ ججۃ الاسلام کا اصول استدال ان

ایت تجربه کارمناظرین کرچکے بلکہ جن خطباء نے ان افادات کواپنی خطابت کا حصہ بنایا وہ آسان نطابت کے ماہ ونجوم بن کرچکے میں جھتا ہوں ان مقد مات کو بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ مقدمہ ثانیہ: (اصول نمبر ا)

''مانی ہوئی باتیں چارتم کی ہوتی ہیں۔اول: ضروریات دین جن کامکر کافران کا جُوت قرآن عظیم یا حدیث متواتریا اجماع تطعی تطعیات الدلالات واضحة الافاوات ہے ہوتا ہے۔ جن میں شعبے کو شخائش نہ تاویل کوراہ دوم ۔ضروریات مذہب اہلسنت و جماعت جن کامکر گراہ بدفہب ان کا جُوت میں ایس تعلیم سدود ہو۔ سوم: بدفہب ان کا جُوت کو دلیل قطعی ہے ہوتا ہے۔ اگرچہ باحثال تاویل باب تکفیر مسدود ہو۔ سوم: ثابتات محکمہ جن کامکر بعد وضوح امر خاطی وآثم قراریا تا ہے۔ ان کے جُوت کودلیل طنی کافی جبکہ اس کامفادا کبررائے ہوکہ جانب خلاف کومطروح وصفحل کردے۔ یہاں حدیث آحاد صححی یاحسن کافی اور قول سوادا عظم وجمہور علاء سندوانی ہیاں یہ الله علی الجہاعة ۔ چہارم: ظلیات محتملہ جن کافی اور قول سوادا عظم وجمہور علاء سندوانی ہیاں دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل طنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے ایک دلیل طنی بھی گونے کئی میں ہو۔

اصول نمبر ۲: ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے، جوفرق مراتب نہ کرے اور ایک مرتبہ کی بات تواس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے جابل و بیوتوف ہے۔ ان اصول کوذکر کرنے کے بعد ججۃ الاسلام نے ان لوگوں کیلئے بڑی عمد ہ مثال پیش کی جو ہر بات پر ہمیں فت سرآن مسیس دکھاؤہ درنہ ہم نہ مانیں گے کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔

''ضروریات دین میں بھی باتیں ضروریات دین ہے جن کامکریق بنا کافرمسگر بالضری ایت دین ہے جن کامکریق بنا کافرمسگر بالضری ان کاذکر آیات آ حادیث میں نہیں ،مثلاً باری عزوجل کا جہل محال ہوتا قرآن دحدیث میں اللہ عزوجل کے علم واحاط علم کا الکھ جگہ ذکر ہے مگر امکان وا متاع کی بحث کمیں نہیں پھر کیا جو شخص کے کہواقع میں میشک اللہ تعالی سب مجھ جانتا ہے عالم الغیب والشہادہ ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپائیس مگر ممکن ہے کہ جابل ہوجائے تو کیا وہ کافر نہ ہوگا کہ اس امکان کا سلب صریح قرآن میں فہ کو زمیس ۔ حاش للہ مزور کافر ہے اور جوامت کافر نہ کیے خود کافر تو جب ضروریات دین بی کے مرجز ئیر کی تشریح صریح قرآن وحسدیث میں ضرور نہ میں تو ان سے از کر اور کی در ہے گیا ہے۔ در ہے کی بات پر بیر مرجز این کہ میں توقر آن بی میں دکھا وور نہ ہم نہ مانیں مرت جہال سے مرت کے صلاح ا

تقدمه ثالثه: اصول نمبر (٣)

جو محض کسی بات کامدی ہواس کا باری ثبوت اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے دعویٰ کا ثبوت نہ دیں اور دوسروں سے الٹا ثبوت مانگ کھیراوہ پاگل ومجنون کہلا تا ہے۔ (سمائی مضا بک ربوبو) (601) جوجس بات کامدی ہواس ہے اس دعویٰ کے متعلق بحث کی جائے گی۔خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتو اسے مفیر نبیس نہ ثابت ہوتو اس کے خصم کومفر نبیس۔ مقدمہ خامہ: اصول (۵)مقدمہ کے آخری اصول میں انہوں نے فر مایا:

''سی نبی کا انتقال دو باره دنیا میں اس کی تشریف آوری وحمال نبیس کرسکتا''اس کوانہوں نے قر آن کے مختلف آیات ہے منطبق فر ما ہااوران کے دانشج مفہوم ہے اپنے دعوے کومزین فر مایا يه الاسلام استدال فرمات موكرة طرازين "أو كالذي موعلى قرية وهي خاوية على عروشها جقال انى يحيى هندالله بعدموتها جفاماته اللهمائة عامر ثمر بعثهقال كم لبثت قال لبثت يوماً او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشر ها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قديد - ترجمه: ياس كاطرح جوگزراايك بستى پراوروه كرى بوكى تقى اپن تهسيتول يربولا کہاں جالئے گا ہے اللہ بعداس کی موت کے سوا سے موت دی اللہ نے سوبرس پھرا سے زندہ کیا اور فرياتويبال كتنائضبرابولامين ايك دن يادان كالتجه حصد فرمايا بلكه تويبال نضبراسوبرس اب و كم ا ہے کھانے اور پینے کو (جود وروز میں بگڑ جانے کی چیز تھے و واسب تک ) نہ بگڑ ہے ) اور د کھ ائے گدھے کو (جس کی بذیاں تک گل گئیں) اور تا کہ ہم تھے نشانی بنائیں اوگوں کے لئے (کہ ا منہ تعالیٰ بول مردول کوجلاتا ہے ) اور د کھے ان بٹر بول کو کہ ہم کیونکر انہیں اٹھاتے چھر کوشت بات بی جب بیسباس کے لئے ظاہر ہوگیا (اوراس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے اسس ے گیر ھیے کی گلی ہوئی مذیوں کو درست فریا کر گوشت بیبنا کر زندہ کردیا ) بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ سب بجو كرسكتا ب، جمة الاسلام ان آيات كى روشى ميس فرمات ين كدجب جرندول يرندكااور عزيرياارمياعليهالصلوة والسلام مرنے كے بعدود باره زنده ہونامكن بيتو حضرت عيسيٰ علسيہ الصلوة والسلام نے بالفرض انتقال بھی فر ما یا بہتو وان کی دوبار ہ تشریف آوری کے لئے کیا مانع ہو سكتا يربه الصارم الرماني كمقدمات تصريح تنبيهات توجيها كدمين في ميلي ذكركيا ب السارم الرباني ميس جحة الاسلام نے يانج تنبيهات بيان فرمائ ميں يبلى تعبيم جمة الاسلام في حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام ووتي رانبيائ كرام عليه السلام ح متعلق تين مستلك بسيان خر مائے \_مسئلداولی بیارو و بقل کئے گئے اور نہ انہیں سولی دی گئی بلکداللدرب العزت نے انہیں یمبود کے مکر سے بھا کر بحفاظت آسان پراٹھالیا۔اوران کی صورت دوسر سے برڈ ال د**ی گئی۔** جے یہود یوں نے عمیسیٰ علیہ انسلام کے دھو کے میں سولی دی ۔مسئلہ ٹانیہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

جة الاسلام نبر <u> المام ب</u>

السلام قرب قیامت آسان ہے د نیامین تشریف لائیں گے ۔مسئلہ ڈالٹہ جوحفزت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طبیبہ کے متعلق ہے۔ جس کے آپ نے دومعنیٰ بتائے معنیٰ اول یہ کہ وہ اب زندہ ہیں، معنی دوم بیکداب تک ان برموت طاری نه بوئی زنده بی آسان پرانها لئے گئے اور بعب مزول د نیا میں تشریف فر ما کرنصرت اسلام کوتمل کر کے وفات یا ئیں گے ۔مسئلہ اول پرآپ نے آیات قرآندے استدلال فرمایا اور ثابت کیا کہ بیضروریات دین ہے ہے۔جس کامکر کافر خارج از ائيان عدر يات وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظما وقولهم اناقتلنا المسيح عيسن ابن مريم رسول الله ومأقتلوة ومأصلبو لالكن شبه لهم وان الذين اختلفو افيه لغ شك منه مالهم به من علم الااتباع الظي وما قتلوه يقينابل رفعه الله اليه وكان الله عزيز احكهاوان من اهل الكتب الإليه منزن ب قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا ترجمه: اورتم نے يہود يرلعت كى بىب ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہتان اٹھانے اور ان کے اس کہنے کے کہ ہم نے آل کیا مسیح عیسیٰ بن م یم خدا کے رسول کواور انہوں نے نہائے آل کیا نہاہے سولی دی بلکہاس کے صورت کا دوسرا بنا د با گماان کے لئے اور بے شک وہ جواس کے بارے میں مختلف ہو ہے ( کیسی نے کہا کہ اس کا چرہ توعیسیٰ کا سائے گریدن میسیٰ کا سانہیں کسی نے کہانہیں بلکہ وہی ہیں ) البتداس سے شک میں ہیں آئبیں خود بھی اس کے لُل کا لیمین غیر مگر کمان کے پیچھے ہولیں اور بالیمین انہوں نے اسے لُل نه کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور انہیں اہل کتاب ہے کوئی محر رضرورا بمان لانے والا ہے عینی یراس کے موت سے میلے اور قیامت کے دن عینی ان برگوای دے گا۔"

مئلة افى پرآپ نے 143 حادیث سے استدال فرما یا اور اس مسئلے کے تائید میں چند تقاسر بھی بیان فرما کے ساتھ ہی ثابت فرما یا کہ بیضروریات مذہب المسنت جماعت سے جن کامنکر گراہ ہے۔ چندا حادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث اول سیح بخاری سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی انت ما اللہ مان فیلی عنہ سے ۔ رسول اللہ مان فیلی فیر ماتے ہیں ''کیف انت ما اذانول ابن موید فیکھ واما مکھ منکھ ''یعنی کیسا حال ہوگا تمہار اجبتم میں ابن مریم نزول کریں گا ادر تمہارا امام تمہیں میں ہے ہوگا۔ حدیث دوم: نیز سیح میں وجامع ترفدی وسنن ابن ماجہ میں آئیں سے ہوگا۔ حدیث دوم: نیز سیح میں وجامع ترفدی وسنن ابن ماجہ میں آئیں سے ہوگا۔ حدیث دوم: نیز سیح میں وجامع ترفدی وسنن ابن ماجہ میں آئیں سے ہوگا۔ حدیث دوم: نیز سیح میں وجامع ترفدی وسنن ابن ماجہ میں آئیں مان میں المال سے ہیں: '' والذی نفسی ہیں المیوشک ان نزل فیک میں المال صحیح المیال المیں میں کے میں المیں ویقتل الحذید یفیض المال صحی یکون السجی قالوا حدة خیر امن الدنیا و مافیما ثمی قول ابو

هريرة فاقرؤان ئتمروان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته " قتم ال كي جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک ضرور زویک آتا ہے کدابن مریم تم میں حاکم عادل بر کر اتریں پس صلیب کوتو ڑ دیں اور خنریر کوتل کریں اور جزیہ کوموقو ف کردیں گے ( یعنی کا فر ہے سواا سلام کے کچھ قبول نہ فر مائیں گے )اور مال کی کنڑت ہوگی یبال تک کہ کوئی لینے والانہ ملے گا یباں تک کہ ایک عجدہ تمام دنیااور اس کی سب چیزوں سے بہتر ہوگا، بیحدیث بیان کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندفر مائتے ہیںتم جاہوتواس کی تصدیق قرآن مجید میں دیکھلو کہاللہ تعسالی فر ما تا ہے "میسیٰ کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پرایمان لے آئیں گے "مسلمثالثہ جس ے آپ نے دومعنی بیان کئے معنی اول کہ اب وہ زندہ ہیں۔ گو کہ اس کی دلیل سے اجتناب فرما، کیونکہ حیات انبیاء کرام علیہ السلام کوائمہ کرام نے دلائل سے ثابت فرمادیا ہے۔ جن دلائل کی طرف ظركرتے ہوئے آپ نے اس مسئلہ کوضروریات ند بب اہلسنت سے قرارویا۔معنیٰ دوم كه اب تک موت طاری نه ہو کی اس مسلہ ہے متعلق فر ما یا کشم اخیرین سے ہے یعنی ثابتات محکم، ظنیات محتملہ ہے۔جس کے ثبوت میں حضرت ابو ہریرہ وعبداللّٰدا بن عباس رضی اللّٰد تعب الٰی م جیے جلیل القدرصحابہ ودیگرمفسرین کرام کی تفاسیر پیش فر مائی۔ بلاشبہ سرکار جحۃ الاسلام نے قرآن باك، احاديث طيبات معتبر كتب تفاسير واقوال ائمه كي روشي مين عقائدا بلسنت كوواضح فرما يااد. تادیا نیوں کے افکار باطلہ واو ہام ضالہ کی تر دید فر مائی اور ثابت فر مایا کہ عقا نداہلسنہ ہی حق ے۔ای میں دنیاوآ خرت کی بھلائی ہے۔اللہ عز وجل رسول اللہ سائٹنلیّے بلہ کی خوشنو وی ہے الصارم الرباني احقاق حق والطال باطل كي ببتر من نظير ہے۔

## فتاويٰ حسامديه:ايك مطسالعه

مولا نامحرطفیل احدمصباحی نائب مدیر ماهنامه اشرفیه مبارک بوراعظم گڑھ

اعلى حضرت امام احمد رضاخال محد شبه بریلوی قدس سرهٔ (متو فی ۲۰ م ۱۳) کے فرزند بلند اقبال جمة الاسلام حضرت علامه مفتى محمد حامد رضاخان قادري علييه الرحمــــــــــ (متو في ٦٢ ١٣ هـ ) تصحيح معنوں میں اپنے والدگرامی کے علمی وارث وامین اور سیجے جال نشیں تھے علمی جلالت، سٹ ان تفقه اورعظمت فتو کی نولیی آپ کو پدر بزرگ وار سے ورا ثبت میں ملی تھی۔ دین شعور ، فکری ابسیرت اورمر لی زبان وادب میں مہارت بھی آ بے کے "مظہر اعلیٰ حضرت" ہونے کی گوابی دیتی ہے آج مگشن اعلیٰ حضرت میں جتنے بھی چیول کھلے ہیں اور اپنی خوشبوؤں ہے دنیا کومہکارے ہیں ، پیسب حنبور ججة الاسلام ہی کی بدولت ہے۔خاندان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ آپ ہے ہی آ گے بڑھااور ان شا الله قیامت تک آ گے بڑھتا ہی رہے گا۔ ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا خال ہریلو ی علسیہ الرحمه کی دین ملی اور سیاسی خدمات کا دا نره بهت وسیع ہے۔آپ نصف صدی تک خدمت دین متین ادراصلاح امت کامقدس فریفه خلوص وللبیت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ آپ کی تہد دار تخصیت جن گونا گول علمی اوصاف و کمالات کی حامل تھی اس اعتبار سے آپ کی سیرت وسوانخ اور حیات وخدمات برایک مسبوط سوانحی د ستاویز اور انسائکلو پیڈیا لکھا جانا جا ہے تھا مگر غفلت کے باعث ایسانہ ہوسکا اور نتیجنا آپ کی عبقری شخصیت پر دؤگم نامی میں جھپ کررہ گئی۔ یہی وجہ ہے كه آج نه جميں آپ كى تصانيف كى تيجى تعداد كاعلم ہے اور ند آپ كى دى و فقهى خدمات كالتحسيج اندازہ ہے۔ جب کہ ۱۳۱۲ھ سے ۱۳۲۴ھ تک یعنی ممل نصف صدی تک آپ فتوی نولی کا کام انجام دینے رہے اور دنیا آپ کے علمی فیضان ہے مستفید ہوتی رہی۔ فی الوقت آپ کی جو تعمانیف اور رسالے زیورطبع ہے آ راستہ ہو کرمنظر عام پر آ چکے ہیں ،ان میں'' فتاویٰ حامد یہ'' کو سه مای ، رضا کی ریویو حجة الإسلام نمبريجان جء

ایک بلندترین مقام اورشهکار کا درجه حاصل ہے۔

ال فقهی سرمایی مجتهددانه ثان السلام کی علمی بصیرت، عظمت فتو کی نولی ، مجتهددانه ثان اور محد ثانه مقام کا بخو بی ادنازه لگایا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ 'فقاد کی حامد بیا' آپ کی ایک بلندیا سے تصنیف ہے۔ اس کی اہمیت وافادیت کا صحیح اندازه تو مفتیان کرام ہی لگا سے ہیں تاہم بطور تعارف چندسطریں لکھنے کی جسارت کررہا ہوں۔

'' قاوی حامدیہ' کے علمی مباحث پر تفعیلی گفتگو کرنے سے پہلے ذیل کا بیا قتب سل ملاحظہ کریں کہ کتا ہاں تعارف اول نظر میں ہوجائے۔ مولا ناعمران قادری سمنانی لکھتے ہیں '' آپ کے قاوی حقائق ورقائق کا خزینہ اور علوم ومعارف کا تخبینہ ہیں۔ بعض فت اوگی اگر چرمختم ہیں کئی نہایت جامع ہیں اور بعض فقاوی پرسیر حاصل کلام کر کے نہایت تک پہنچا دیا ہے۔ انداز بیان عام نہم مگر دلائل کا انبار، کثر ت برا ہین، احادیث و آیات اور اقوال ائمہ مے مملو ہیں اور بہت کی جگہوں پر ایسا مگان ہوتا ہے کہ بی قلم حق رقم تو محد داعظم امام احمد رضا کا ہے۔'' (فاوی حامدیہ ص ۲۳)

حضور ججة الاسلام ایک بالغ نظر مفتی اور فقه حفی کے متون وجزئیات برگری نظر رکھنے والے ایک بے مثال فقیہ تھے فقہ کی تائید مختلف فیہ مسائل کی توضیح و تنقیح اور اپنے موقف کے اثبات میں جب آپ کا قلم حق رقم اٹھا ہے تو علوم وفنون اور معارف و حقائق کا دریا بہا تاہوا آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ فادئی حامد یہ کی مطرسطر ہے آپ کا ملمی حلالت ، فقہی بصیرت اور فنی کمال کا عکس صاف جملکتا ہے۔ حامد یہ کی مطرسطر ہے آپ کی علمی حلالت ، فقہی بصیرت اور فنی کمال کا عکس صاف جملکتا ہے۔ (جے الاسلام فریدی)

کہنے کوتو ہے کتاب آپ کے ۱۳ فقاوی اوردومستقل رسائل پرمشمل ہے گرآپ نے اپنی فداداد صلاحیت سے سمندرکوکوز ہے میں بند کرنے کا جوکار نامدانجام دیا ہے، اس کا بحج اندازہ تو کتاب العقائد، کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعدی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ مجموعہ فقاوی بالتر تیب کتاب العقائد، رسالہ 'ااسارم الربانی علی اسراف القادیانی' کتاب الطہارة. کتاب الصلوفة باب الإذان والاقامة ، باب العور الاقامة ، باب العور والاقامة ، باب العور گتاب العمال عن فقاوی الجھال کتاب البیوع اور کتاب الحطرو الاباحت برمشمل ہے۔ آپ نے فقاوی الجھال کتاب البیوع اور کتاب الحظرو الاباحت برمشمل ہے۔ آپ نے مائل کی منشا کے مطابق تمام سوالات کے مدلل اور تشنی بخش جوابات دیے بین تا کہ سائل انہی طرح واضح ہوجا کی اور حقیقت آفقاب نیم روز کی طرح روشن ہوجائے۔ بوقت فنرور سے نفرور سے نفسیان سے بھی کام لیا گیا ہے۔

'' فقادی حامدیہ' کے تمام مباحث کا تجزیداوران کے جملہ مشمولات کا تعارف دشوار ہے۔ '' مشتے نمونہ از خروار ہے' کے طور پریہاں صرف'' اجتناب العمال عن فقادی الجھال' اور ''الصارم الربانی علی اسراف القادیانی' کے چند علمی مباحث کو بیان کیاجا تا ہے۔ اجتناب العمال عن فتاوی الجھال:

ایک و ہائی مولوی نے آرور تی کتا بچے ' ضروری سوال' کے نام سے ترتیب دیا اوراس میں دوئی کی کہ نماز فجر میں قنوت پڑھنا فتنداور غلبہ کفار کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے عسلاوہ کی دوئی کی کہ نماز فجر میں قنوت پڑھنا فتنداور غلبہ کفار کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے عسلاوہ کی دوئی مصیبت اور پریٹانی مثلاً طاعون ، و ہا اور زلز لہ وغیرہ کے وقت قنوت پڑھنا جا ئز نہیں ہے۔ طاعون اور و باکے وقت قنوت پڑھنا کو اس جاہل مولوی نے کذب وافتر ابتایا تھا۔ صورت مسئلہ کی منظم اور حقیقة امر دریا فت کرنے کی غرض سے حضور حجۃ الاسلام کی بارگاہ میں ایک استفتا آیا اور اقوال ائمہ وارشا دات فقہا کی روشنی میں آپ سے جواب طلب کیا گیا۔ حضور حجۃ الاسلام نے فتنہ و فساداور غلبہ کفار کے ساتھ خاص کرنا سراسر غلط اور ادعائے تحض ہے۔' ناقابل شکست دلائل کی روشنی میں می سیستا ہے خاص کرنا سراسر غلط اور ادعائے تحض ہے۔' ناقابل شکست دلائل کی روشنی میں نوعیت مسئلہ کے پیش نظر اس کی کے رشقیں نکائی تھیں اور ہرا یک سیست کے وقت قنوت پڑھنا جائز سیستا ہو ہو الاسلام نے ہرا یک شقی بنقص کی کام کرتے میں دلائل کے انبار لگاد سیخ اور کتا ہو گانا م' اجتنا ب العمال عن ناوی الجمال' کا کھا۔

\_

آپ نے پہلے لغت کی معتبر کم ابوں ہے' نازلہ' کی توضیح وتشریح کی ہے۔ چنانچہ آپ کھے ایس۔'' فقال فی المصباح النازلة المصیبة الشدیدة تنزل بالناس انتهی و فی الصحاح النازلة الشدیدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهی'' الدهر تنزل بالناس انتهی''

( نآوي حامديه بس ۲۹۸)

ترجمہ: یعنی مصباح میں کہا کہ''نازلہ''وہ خت مصیبت ہے جولوگوں پرنازل ہوتی ہے اور قاموں میں ہے کہ نازلہ ہوتی ہے اور قاموں میں ہے کہ نازلہ ہرختی کانام سے اور صحاح میں کہا گیا کہ نازلہ بیز مانے کی خست میوں اور مصیبت ہے جولوگوں پرنازل ہوتی ہے۔

اس کے بعد ابن حبان کی'' التقاسید والانواع'' اور خطیب بغدادی کی'' کتاب القوت' کے انس بن مالک سے مروی ہیں حدیث بیان کی گئی ہے کہ'' ان السنبی سائٹ الیلی کان لایقت الااذاد عالقوم او دعاعلی قوم' بعنی نبی کریم سائٹ الیلی قنوت نہ پڑھتے مگر جب کمی قوم کے لیے ان کے فائد ہے کی دعافر ماتے یا کمی قوم پران کے نقصان کی دعافر ماتے ۔

اس کے بعد غنیۃ شرح منیہ،شرح نقابیہ برجندی، فاوی شامی، مراتی الفلاح، بحسرالرائق،
الا شباہ والنظائر اور مرقات شرح مشکو ق سے اپنے موقف کی تائید میں عبار تیں پیش کی ہیں اور آخر
میں دوٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ' ضروری سوال میں جو علم اختیار کیا ہے مض خلاف تحقیق
ہے۔ ہمارے ائمہ کرام کی تصریحات، کتب متون دیکھئے تو عموماً یہ ارشاد ہے کہ غیروتر میں قنوت نہیں، ان میں وقت غلبہ کفار کا بھی کہیں استین نہیں اور اگر تحقیقات، جمہور شار میں کرام پرنظ میں اسٹی نہیں، ان میں وقت غلبہ کفار کا بھی کہیں اسٹی نہیں۔ خاص فقنہ وغلبہ کفار کی ہرگز قید نہیں لگاتے۔''
والئے تو مطلقا '' نازلہ'' کے لیے قنوت لکھتے ہیں۔ خاص فقنہ وغلبہ کفار کی ہرگز قید نہیں لگاتے۔''

ر مای درضا بک ربویع ) 608

اپنے موقف کودلائل حقد کی روشی میں واضح کرنے کے بعد آپ نے ''ضروری سوال''کے مصنف کی • سرجہالتیں • سرفریب اور بے شار کے فہمیوں کی نشان دہی فر مائی ہے۔
کتاب کے جملہ مباحث خالص علمی اور فقہ یہ انداز کے ہیں۔ان مباحث کا مطالعہ کر کے ہما پنے ذہن وفکر کے بند در یج کھول سکتے ہیں۔
ہما پن ذہن وفکر کے بند در یج کھول سکتے ہیں۔
الصار حرال و بانی علی اسر اف القادیانی:

حضور ججۃ الاسلام کے دور میں قادیانی فتنہ بہت زور ہے آندھی کے ماندا کھا تھا۔ مرزاغلام احمدقادیانی کے خانہ سازعقا کدونظریات نے امت مسلمہ کوایک بجب دینی اضطرابی کیفیت میں جتلا کردیا تھا اوراس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات وممات کا مسلم کل نزاع بنا ہوا تھا۔ یہ حضور ججۃ الاسلام ہی کی ذات تھی جس نے سب ہے پہلے اس فتنے کی سرکو بی فرمائی اور قادیا نیوں کے مصنوئی بات ہی کی کو این تھا کہ 'ایک مدت ہے ہما ایک استفتاء آیا اوراس کا اطمینان بخش جواب طلب کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ 'ایک مدت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں ہر جگہ گفتگو ہوتی ہے اوراس میں دوگروہ میں۔ ایک وہ گروہ ہے جومدی حیات ہے اوران دونوں فریق میں ہے کون ہے جومدی حیات ہے اوران دونوں فریق میں سے کون ہے جومدی حیات ہے اوران دونوں فریق میں سے کون مرفوع مصل اس مضمون کی عنایت فرما میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسد ہ الحصر کی ذی حیات ہونی آسان پراٹھا گئے ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آیت ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آئی آسان پر اٹھا گئے ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آئی آسان پر اٹھا گئے ہیں اور کسی وقت میں بعد حضر سے خاتم النہین محمد مانتی آئی آسان کیا ہے۔ '

حضور ججة الاسلام نے اس سوال کا نہایت عمدہ اور تفصیلی جواب دیا ہے اور کسی ہمی گوشہ تشنہ اور ناکمل نہیں چھوڑ اہے۔ محد ثانہ کلام اور متکلمانہ طریقۂ استدلال مے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجب الاسلام امام غزالی بول رہے ہیں۔

سوال کاجواب دیے سے پہلے آپ نے ۵ رمقد مات ترتیب دیے ہیں۔ پہلامقدمہ: گراہ فرقول کی علامت کے بیان میں۔

وہرامقدمہ: ال امر کے بیان میں کہ مانی ہوئی باتیں چارفتم کی ہوتی ہیں۔

رو رہ صدید ہیں ہوں میں مدہ ان ہوں ہیں۔ اس بیات ہوں ہیں۔ تیسرامقدمہ: مدمی پردلیل داجب ہے۔ دعویٰ کا ثبوت دیۓ بغیرالٹا ثبوت ما نگنا پاگل پن ہے۔ چوتھامقدمہ: جوجس بات کا مدمی ہواس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جا ئیگی ۔ خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتو اسے مفیر نہیں ، نہ ثابت ہوتو اس کے قصم (مدمقامل) کومفرنہیں۔

سهای درضا بک ربویو) (609 ج: الاسلام نبر کان ج

سیمقدمات خمسه بیان کرنے کے بعد حضور جہۃ الاسلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، قرب قیامت زمین پرآپ کا نزول اجلال، علامات، قیامت امام مہدی کی اقتدامیں آپ کا نماز پڑھنا، وجال کوئل کرنا، بعد نزول نکاح واولا داور بعد وصال آپ کا حضور سید عالم مل فی این الیج نماز پڑھنا، وجال کوئل کرنا، بعد نزول نکاح واولا داور بعد وصال آپ کا حضور سید عالم مل فی ہیں۔ اپ روضۂ اقدی میں وفن ہونا وغیرہ متعلقات پر ۲۳ مراحادیث بطور استشہاد نقل فرمائی ہیں۔ اپ موقف کی تائید میں احادیث طیب احادیث کریس نرامحقوت نداور عالماند کلام کیا میں واقع '' تونی' اور داوعطف پرآپ نے اصول فقہ کی روشن میں بڑامحقوت نداور عالماند کلام کیا ہے۔ چنا نچرآپ کیصے ہیں' حرف واؤ ترتیب کے لیے ہیں کہ اس سے جو پہلے مذکور ہوا اس کا پہلے میں واقع ہوتا ضروری ہو۔ آیت سے صرف اتنا سمجھا یا گیا کہ وفات ورفع وظمیر سب کچھ ہونے والے ہیں اور سے بلاشبر حق ہے ہیکہاں سے مفہوم ہوا کہ رفع سے پہلے وفات ہوگی؟''

( نآوي حامديية من ١٩٧)

آیت میں مذکور'' تونی'' کے بارے میں رقم طراز ہیں تونی خواہ نخواہ معنی موت میں نقس نہیں '' تونی'' کہتے ہیں'' تسلیم قبض' ' معنی یہ ہیں کہ مع جسم وروح تمام و کمال اٹھالوں گا۔ (ایسنا ہم 199)'' تونی'' کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں'' تونی'' بمعنیٰ استیفائے اجل ہے یعنی حسیسی تمہاری عمر کامل تک پہنچا وَں گا اور ان کافروں سے بچا وَں گا ، ان کا ارادہ پورانہ ہوگا تم اپنی عمر تک پہنچ کرانقال کرو گے۔ وفات بمعنیٰ خواب خود قرآن میں موجود ہے'' وھوالذی یتو فسنا کم بالیل' اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں یعنی سلاتا ہے۔ (نادی صاحب میں موجود ہے)

جة الاسلام الم غزالى عليه الرحمه في الى كتاب مسيح خدانهسين عليه السلام كل حيات اور رفع آسان من متعلق بزى نفيس بحث كى بها ديات اور رفع آسان من متعلق بزى نفيس بحث كى بها ديل وتوجيه كى بها مالم علامه حامد رضاحت العربي كه جمة الاسلام علامه حامد رضاحت الرياوى الله وقت كه المام غزالى شخصه برياوى الله وقت كه المام غزالى شخصه

#### 公公公

باب مفتم زبان وادب

4

## ججة الاسلام اورعر في زبان وادب

ڈاکٹر محمد امجد رضاامجہ: مرکزی ادارہ شرعیہ بہار پنه

جیت الاسلام مولا ناشاہ حامد رضاخان اپنے عہد کے جید عالم دین ، مرجع الا نام فقیہ ، سادہ اور مصع دونوں نثر کے ماہر اور قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ ہندہ ستان کے مشہور علمی اولی اور روحانی خانو اور ن نانو اور وضا'' میں سن ۱۲۹۷ھ مطابق • ۱۸۷ء میں پیدا ہوئے۔ اور سن ۱۹۳۳ء میں انتقال فر ماگئے۔ ان ۲۸ سالہ زندگی میں انہوں نے مذہب وملت اور علم وادب کی جونما یاں خد مات انجام دیں وہ تاریخ کے صفحات کا روشن حصہ ہیں۔

آپ کی تعلیم والدگرامی اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ ہی کے زیرسایہ ہوئی۔ تمسام درسیات معقول منقول تفسیر، حدیث، فقہ، واصول بلکہ جملہ علوم وفنون آپ نے والدگرامی ہی ہے حاصل کیا، فراغت کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ موقوف نہیں کیا والد ماجد کی خدمت میں رہ کر فقداد ب تصوف میں انہیں کے رنگ میں رنگتے رہے چنانچہ ججة الاسلام کے پہلے سوانح نگار مولا ناابر اہیم خوشتر اپنی کتاب '' تذکر وجمیل'' میں لکھتے ہیں:

فراغت (۱۳۱۲ همطابق ۱۹۹۵ء سے ایخ محتر ماستاذ زمن حضرت حسن بریلوی کے وصال ۲۲ او مطابق ۱۹۰۵ء تک ایخ والد نامدارا مام احمدرضا کی خدمت وصحبت میں تربیت کے مراحل سے گزرتے رہے۔ اس درمیان آپ نے مضابین بھی لکھے، استفتا کے جوابات بھی دیے اورتصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رہا۔ آپ کے نام کے صوری و معسنوی نادرا لمثال مہرکی تاریخ ۱۳ سا ہے بیت چلتا ہے کہ امام احمدرضا نے ای سال آپ کوکارا فتا کے تیار کردیا تھا (۱)

۱۳۲۳ ہ مطابق ۱۹۰۱ء میں آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے حریفین شریفین تشریف سائی، رضا بکریویو) (612) (جة الاسلام نبریان بیم لے گئے وہاں آپ نے مکہ معظمہ میں شیخ العلما محرسعید بابصیل (۲) اور مدینہ طیبہ میں مولا ناسید احمد برزنجی (۳) کے حلقہ درس میں شریک ہوئے ۔ عرب کے اکابر علما ومشائخ نے سندیں عطافر مائی ۔ جوعلا مہ سید طحطاوی سے عطافر مائی ۔ جوعلا مہ سید طحطاوی سے انہیں صرف دووا سطوں سے حاصل تھی ۔ وہاں آپ مشائخ حرمین طیبین سے عربی میں مکا لمہ نہیں مرف دووا سطوں ہے جید عالم مولا نا عبد القا در طرابلسی شامی سے جومکا لمہ ہوااس کا ملفوظ سات میں تذکر ہ ملتا ہے (۵)

مولا نا حامد رضامیں علم موفن کی جو گیرائی و گہرائی اور تہدداری تھی وہ الولد سرلا ہید کا آئینہ دارتھی۔ آپ کے والد اعلی حضرت امام احدرضا قادری قدس سرہ اپنے عبد کے مت از فقیہ عبقری عالم دین، بلندیا پیمحدث ومفسر، کثیر الصانیف مصنف اورصوفی صافی بزرگ تھے۔جن کے علم کا شہرہ بندے بیرون بندافریقہ وعرب تک پہنچیا(۲)اورعلائے عرب وعجم نے جنہیں بڑے بزے القابات کے ساتھ خراج محسیں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس عبد میں جب کے علوم وفنون ی تقسیم در تقسیم نہیں ہوئی تھی ۵۵ علوم وفنون پر ہزار ہے متجاوز کتا ہیں تصنیف فر مائیں (۷)۔ آج ك تحقيق كے مطابق ان كے علوم وفنون كى تعداد • • اربے متجاوز ہے اور خاص عربي زبان ميں آپ کی تصانیف کی تعداد ۲۵۰ رک قریب ہے جوکی فنون کومحیط ہے(۸)۔ کتابوں کا نام بھی عربی زبان میں ہاورا تناسلیس ومرضع ہے کہ اس سے جہاں موضوع کتاب کی وضاحت ہوتی ہے وہیں مصنف کی عربی ادب یہ مہارت تامہ کا اذعان بھی ہوتا ہے-----حضرت ججة الاسلام کے اندر بھی والد ہی کی خصوصیات منعکس ہوئیں آپ کی ان صلاحیتوں کا انداز ہ آ ب ك والدكرامي سے زياده كس كو بوگااى لئے مختلف مواقع برآ ب نے اسس كا تذكره فرمایا۔مثلاسرکارمحیٰ مولا ناعبدالرحمٰن پوکھریروی (۱۰)نے اپنے یہاں کے لئے امام احمد رضا کو مروكيا، آپ كثرت كار كےسب پوكھريرانبيں جاسكے كرا پنا قائم مقام بنا كر ججة الاسلام كو بھيجااور ايك كرامي نامة تحرير فرما كرروانه كياجس مين تحرير فرمايا:

''اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بناپر حاضری ہے معذور ہوں مگر حامدر ضا کو بھیج رہا ہوں میہ میرے قائم مقام ہیں ان کو حامد رضانہیں احمد رضا ہی کہا جائے'' (۱۲)

چنانچاس خط کے ساتھ آپ اعلیٰ حفرت کی نیابت کرتے ہوئے پو کھریر انتشریف لے گئے اور علاقد کے مختلف گاؤں کے لوگ آپ کی شخصیت اور علم ومعرفت سے شرف یاب ہونے کا

سهای در ضا بک دیویی

موقع ملا۔ای موقع ہے( غالباشعبان ۱۸ سا هیں) راقم الحروف کے والد گماشة عبدالغفورخال کی دعوت پیآپ میرے گا وَل 'رضا باغ گنگی'' بھی تشریف لے گئے اور تقریبا ہفتہ روز قسیام فرمایا جہاں خلق خدا آپ سے خوب خوب فیضیا بہوئی۔(۱۳)

ای طرح اپ وصال کے وقت اپنی جائشین کے لئے جب حضرت جمۃ الاسلام کو نتخب فرمایا تویہ جملے ارشاد فرمائے ''ان کی بیعت میر کی بیعت ہے، ان کا ہاتھ میر اہاتھ ، ان کا مرید مسیر ا مرید ، ان سے بیعت کرو' امام اہل سنت کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے حجبۃ الاسلام کی عظمت شان کے لئے کافی ہیں ۔ ای لئے علامہ حسنین رضا خان ہریلوی نے فرمایا کہ ''اعلی حضرت کے بعدا گرواقعی کوئی عالم اور ادیب تھا تو وہ حضرت جمۃ الاسلام مولا نا حامد رضا خان تھے۔ (۱۳)

اس تذکره کامقصد دراصل ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رضا کی قابلیت ولیافت کااظهار تھا

یمی وجہ ہے اکا برعلامشائخ نے آئیس اعلیٰ حضرت کا سیح علمی جائیس کہااور جواس بلند پا بیعالم کا سیح

علمی جائیس ہوزبان وادب پیاس کی مہارت کا کیا کہنا۔ ججة الاسلام کی تصانیف ان کی اسس

صلاحیت کی شاہد ہیں جس میں استدلال، اسلوب تحقیق تنقید، ترجمه تمام طرح کی خوبیال ہمٹی ہوئی

ہیں۔ تصانیف کی مجموعی تعداد کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکا تا ہم معرد ف تصانیف کو کی کھی کان کی

عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے: ان کی معروف تصانیف یہ ہیں

الصارم الرباني على اسراف القادياني سدالفرار نكس اباطيل مدرسة فرما دوآ فت بدایول کی خاند جنگی اجتناب العمال اجلن انواررضا رمزشيرين جاهشور سلامة الثدلابل السند تصديم شيرين بإجاه شور نطبهاسقياليه م اسلت سنت وندوه اذ ان من الله حبل الله المتين تيسيرالماعون تنزامصلى يرحاشيه تعليقات فآوى رضوبيه تمهيدوتر تيبالا جازات المتينه مسئلهاذان كاحق نمافيصله ترجمهالدولة المكيه حاشيه ملاجلال سهای ارضا بک ربویو

ترجمه حسام الحرمين ديوان نعت اردو

جہاں تک عربی زبان وادب پہ ججۃ الاسلام کی قدرت وخدمت کاتعلق ہے تو بیروا قعہ ہے کہ ان کی عربی نظری و بیان پہ عبور ومہارت کی تعریف علائے عرب نے بھی کی ہے۔ ۲۲ سا ھے ججۃ الاسلام کے دوسر ہے جج وزیارت کے موقع پر عرب کے معروف عربی وال حضرت شیخ سید حسن دباغ اور سیدمحمد مالکی ترکی نے آپ کی عربی وانی اور قابلیت کوخراج تحسیس پیش کرتے ہوئے اس طرح اعتراف کیا:

ہم نے ہندوستان کے اطراف واکناف میں ججة الاسلام جبیانصبے وبلیغ دوسرانسیں، دیکھا جے مرلی زبان میں اتناعبور حاصل ہو''(۱۵)

ای سلسله میں ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی صاحب نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے لکھتے ہیں:
جہۃ الاسلام کوایک باروارالعلوم معینیہ اجمیر شریف طلبہ کاامتحان
لینے کی دعوت دی گئی، امتحان کے بعد جب واپس ہونے گئے تومولا نامعین
الدین صاحب نے وارالعلوم کے معائنہ رجسٹر میں کچھ لکھنے کی فرمائش کی
۔ آپ نے فرمایا کس زبان میں لکھ دوں؟ مولا نامعین الدین اسس وقت
ک ججۃ الاسلام سے مکمل طور پر متعارف نہیں تھے انہوں نے کہد دیا عربی
میں تحریر کر و بیجئے ۔ ججۃ الاسلام نے قلم برواشتہ کی صفحات کا معائنہ نہایت
جیرت ہور ہی تھی کیوں کہ خودان کوا پنی عربی واثنہ کھنے پر مولا نامعین کو
حیرت ہور ہی تھی کیوں کہ خودان کوا پنی عربی دائی پہرانا زعت ۔ جب
معائنہ لکھ کر جۃ الاسلام تشریف نے آئے تو مولا نامعین ان کی واپسی کے
بعداس کا ترجمہ کرنے میں طبحہ۔ جۃ الاسلام کی عربی و کی کہ کروہ جیرت زدہ رہ
گئے اورلغت و کچھ کے کہ کر بدقت تمام اس کا ترجمہ کیا'' (۱۲)

ان کے سوانح نگارنے ان کی لیافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بریلی مسیں خلافت کمیٹی کے جلسے میں مولانا ابوالکلام آزاد سے مولانا سیدسلیمان اشرف بہاری کامکالمہ ہوا مولانا آزاد نے ایج نخوت علم کامظامرہ کرتے ہوئے کہا کہ پھراس موضوع یہ ہم سے مناظسرہ

سرمائى، رضا بكريوبو) جية الاسلام فبري اوج

کر لیجئے مگر مناظر ہ عربی میں ہوگا۔ جمۃ الاسلام نے فر مایا کہ''منظور ہے، گراس شرط کے ساتھ کہ مناظر ہمیں دونوں فریق عربی کے بنقط الفاظ استعال کریں گئے''۔ بیان کرمولا نا آزاد کا پندار علم ٹوٹ کیا اور مناظر ہ ہونے ہے رہ گیا۔ (۱۷)

جیۃ الاسلام کوعر بی ادب بیہ اتنا ہی عبورتھا جتنا کسی اہل زبان کو ہوتا ہے۔ نثر تو نثر ہے تھم میں بھی نہیں دیبا ہی ملکہ حاصل تھا ان کی نثر کے نمو نے اعلیٰ حضرت کی عربی تصانیف:

الدولة المكيه بالمادة الغيبيه

كفل الفقيه الفاهم فيحكام قرطاس الدراهم

الاجاز ةالمتينه لعلماء بكةو المدينه

الوظيفةالكريمه

کی تمہیدوں میں محفوظ ہیں ۔ جنہیں آپ نے برجستدادر قلم برداشتہ لکھا ہے اور جسے دیکھ کر والدگرامی نے خوشی کا اظہار بھی فر ما یا اور بطور تمہید یا مقدمہ کتاب میں شامل کرنے کی اجاز سے دی۔ مناسب ہے کہ یہاں ان کی عربی تمہیدات کے چندنمونے دے دیے جائیں۔

دی۔ مناسب ہے کہ یہاں ان کی عربی تمہیدات کے چندنمونے دے دے جا کیں۔

الدولة العكيد جو علم غیب کے موضوع پر علاء عرب کے سوالات کے جواب پر مشتل ہے

اور جے امام احمد رضانے صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے میں قلم بند فر مایا ہے اس کی برجستہ تمہید ملاحظہ

کریں جس میں پوری کتاب کا نہایت شاندار اختصار اور نصوص و آثار کا خلاصہ چیش کرویا گیا ہے:

الحمد الدالعلام الغيوب, غفار الذنوب, ستار العيوب, المظهر من ارتضى من رسول على السر المحجوب و افضل الصلو ة و اكمل السلام على ارضى من ارتضى و احب محبوب سيد المطلعين على الغيوب, الذى علمه ربه تعليما كان فضل الله عليه عظيما, فهو على كل غائب امين و ماهو على الغيب بضنين و لا هو بنعمة و به بمحبون مستور عنه ما كان و مايكون, فهو شاهد الملك و الملكوت و مشاهد الجبار و الجبروت, مازاغ البصر و ماطغى، افتخر و نه على مايرى نزل عليه القرآن تبيانالكل شى فاحاط الاولين و الآخرين و بعلوم لا تنحصر بحد و ينحسر دو نها العد و لا يعلمها احدمن الغلمين فعلوم آدم و علوم العالمو علوم اللوح و علوم القلم كلها قطر قمن بحار علوم حبيبنا صلى الله تعالى عليه و سلم لان علوم مايدريك علومه عليه صلوت الدورة تسليمه هى اعظم رشحه و اكبرغ و فه من ذا لك البحر الغير

المتناهى اعنى العلم الازلى الالهى فهويستمدمن ربه و الخلق يستمدون منه فما عندهم من العلوم انماهى له و به و منه و عنه \_\_\_\_

وكلهمم مسن رسسول الله ملتمسس غرق المسام البحسر او شفامن السديم و اقفسون لديسه عنسد حسدهم من نقطمة العلم او من شكلة الهكم

قار کین اس نٹری نمونے میں ججۃ الاسلام کی مقلی مسجع عبارت کے ساتھ برائت استبلال کا کمال ملاحظہ کریں کہ علم غیب کے مسئلہ میں ایس آیات، اور ایسے الفاظ کا استعال جس مے موضوع کتاب یہ بھرروشنی پڑے انہوں نے کس برجستگی ہے استعال کئے ہیں۔ ترجمہ اہل علم کے ذوق مطالعہ یہ چھوڑتے ہوئے ان کی عربی نٹر کا دوسرانمونہ حاضر کرتا ہوں۔

نوٹ کے مسئلہ پواعلی حضرت امام احمد رضا کی ایک مایہ ناز تصنیف ' کفل الفقیمہ الفاہم فی ادکام قرطاس الدراہم' اپنا ثانی نہیں رکھتی جس وقت کاغذ کا نوٹ پہلی بار مارکٹ میں آیا تو یہ سوال سامنے آیا کہ پیجا نزمے یا نہیں تو جہال اور ول نے جواب دیا کہ' بندہ کواس کی تحقیق نہیں "وہیں امام احمد رضانے باضابط اس پیم بی زبان میں ایک کتاب لکھ ڈالی جواپ استدلال اور زور بیان کے اعتبارے انتہائی لا جواب اور بے مثل ہے۔ اس کی تمہید حضرت ججة الاسلام نے لکھی ہواوراس میں وہ کمال فن دکھایا ہے کہ بقول مولا ناابر اہیم خوشتر'' کفل الفقیہ الفاہم کی تمہید کو بیان کے انہول جواہرات ہیں اور عربی اور بیان کے انہول جواہرات ہیں اور عربی اور بیا خطر اس میں نو ادار سے کا حسین اضافہ ہیں' اگران کی بات پہلی نے بیان نہ ہوتو ذیل کا بیا قتباس ملاحظ کریں اور خود نی اپنے دل کی افران نیں۔

احمد الحميد المجمود حمد حامد احمد واسلم على احمد محمد اسعه احمد وبعد قلما توجه للمسير كألبد المنير من حضيض الهند الى اوج مج ام القرئ وزيارة حرم الحبيب المصطفى المرتجى المرتضى المجتبى عليه افضل التعية والثنامرة اخرى في العام الماضي قبل عام خلا امام اهل السنت السنيه والجماعة السنيه مجدد المأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة سنام نور الا مان المان عين الاعيان الذي لم يكتحل عمله طرف الاوان قطب المكان وغوث الزمان بركة الاعيان آية من آيات الرحمن سيدى واستاذى ووالدى وملاذى حضرت المولى الحاج الشيخ احمد رضاخان اقاض الله علينا من

سرمانی درضا بکدر یویو) (617 جيد الاسلام نبر ڪاه ج

شأبيب فيضه المدار مأترنم الهزار فوق الازهار .....(١٨).

نٹر کے بعداب نظم کا جائزہ لیس تو یہاں بھی ایک جہان حیرت ہمیں متحیر کرنے کے لئے موجود ہے۔ اردو کی طرح برجت برحل اور علمی وفنی اعتبار سے بھر پوراشعار کہناان کے لئے اتنائی آسان نظر آتا ہے جتنا غیرع بی دال کوسوچ کر بھی لکھنے میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسس دعویٰ کی رکھی لکھنے میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسس دعویٰ کی رکھی دیل کے لئے بھی چند نمونے دیکھیں۔

امام احدرضا کی عربی شاعری بھی اپناجواب آپ ہے۔ان کے اشعار پیاضافہ آسان بیں ہے۔ جن لوگوں نے ان کی اردوز مین میں نعتیں کہیں ہیں وہ معیار واقدار کے اعتبار سے کس پایہ کی ہیں سب کو معلوم ۔ پھر ان کی عربی شاعری پیاضافہ کتنامشکل ہوگا اہل علم سوچ سکتے ہیں مگر آپ کی جانشینی کاحق اوا کرتے ہوئے حضرت ججة الاسلام نے اس پر معسیاری اشعار کا کس طسسر آف افرا یا ملاحظہ کریں

حسبى الخيرات ماعدوت يوم القيمة في رضاء الرحفن

دين النبي محمد خير الورى ثماعتقادى مذهب النعماني

وتوسلى وتوردي وارادتي بابي الحسين احمد النوراني

الدولة السكيه جيام احدرضان علم غيب مصطفل متعلق مكم معظمه ميں يو جھے محتے سوال كے جواب ميں صرف آٹھ گھنٹه ميں تحرير فرمايا۔ بياعلیٰ حضرت امام احمد رضا كى مابية نازتھ نيف ب جس يرعلائے عرب كى بڑى وقيع تقريف ميں جيسے:

علامه سيدا ملعيل بن خليل مدينه شريف

فيخ العلمامحر سعيد بن محمد بابصيل كلى مفتى شافعيه

فيخ عبدالله بن عبدالرحمن مراج كلي مفتى حنفيه

علامه شيخ محمد عابد، كمي مفتي ما لكيه

علامه فيخ عبداللدبن حميد ، كلى مفتى حنبليه

علامه فيخ صالح بن فيخ صديق كمال

علامهاحمه ابوالخيربن عبدالله ميرواد امام مدرس وخطيب محبد حرام

مدرس مجدحرام محميلى بن شيخ صديق كمال حفي

ر مای ، رضا بک ربویو) (518) (جة الاسلام نبري اوج

استاذ العلمام مجد حرام عبد الله بن محمصدقد بن زین وحلان وغیره وغیره یعنی مکه کرمه اور مدینه منوره کا داند الله علماء وشیوخ کی تقریفطی اس کتاب میں شامل بیں ۔اس کتاب کی منظوم عربی تمہید کا انداز ملاحظ فرما کیں ۔

و کلهم من دسول الله ملتمس غرقامن البحر او شفا من الديم وو اقفون لديم عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة العلم اك طرح جمة الاسلام كي ماييناز تاليف "الاجازت المتيند لعلماء بكة والمدينة "جسس ميس اساد حديث وسلال طريقت كاذكر ب اس كي تمبير كريم اشعار ديكھيں

الاب ابی من کان ملک اوسیدا و آدم بیسن الماء و الطیسن و اقف اذارام امسر الایک و نخلاف و لیس لذالک الامر فی الکون صارف، فقر به تقریب او جعله الالک رام حبیبا و اصله من القلوب المحل جلیل اعلی حفرت علیه الرحمہ کے ظیفہ مولا تا پر ہان الحق جبل پوری کی کتاب "احبلال الیقین بقدیس سید الرسلین" پر منظوم تقریظ کارنگ دیکھیں:

احمدالله خسالق النسسم ذراء اللوحب ارء القلم ونصلی علی الحبیب له اعلم النحلق خیر کلهم وعلی الحبیب له ماتمر السحاب بالدیم عسن الحسق فیسه یا برهان نسماه للاسمک کسم بریلی کی جنگش مجدجب بن کرتیار بوئی اوراس کی تاریخ کے لئے بعض احباب فرائش کی تو آیے نے برجت بیقطعت اریخ تحریر فرما یا

آمسن بالالسهو الاخسرى
بيست در بجنسة المساوى
عمر حامد رضا شفيق رضا
مسجد اسس على التقوى
٥٣ ٨= 1 3 8

انمايعمر لمساجدمن مسن بنساه بنسالسه الله شسكر الله معسى قيمسه قلت سبحان ربى الاعلى محم

(معارف رضا ، كراجي شار و مفتم ، ١٩٨٧)

الدولة السكيه پرعلاء وشيوخ عرب نے عربی میں تقر نظیں لکھی ہیں بعض نے منظوم تقر نظامی ہیں۔ اوراس میں مصنف کتاب کو بخرے ریا تھال کئے ہیں۔ اوراس میں مصنف کتاب کو بخرے رئے ریا تھا بات سے نواز ایہاں اس کا ذکر میر نے صنمون کا حصہ نہیں۔ اس کی کمل تفصیل کے لئے ماہر رضویات پر وفیسر مسعود احد مظہری کی مؤلفہ کتاب ''امام احمد رضا علائے حجب زک نظر میں''کا مطالعہ مفید ہوگا۔ الدولة المکیه کے ذکر کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے ججة الاسلام مولانا شاہ حامد رضانے۔ آپ خود عربی زبان کے ماہر زبان دان تھے جیسا کہ اس سے پہلے گزرا آپ کی یہ قابلیت اس کتاب کے ترجمہ میں ظاہر ہے۔ منظوم کتاب کا منظوم ترجمہ اور پہلے گزرا آپ کی یہ قابلیت اس کتاب کے ترجمہ عربی اوب پہلے گزرا آپ کی یہ قابلیت اس کتاب کے ترجمہ عربی اوب پہلے تا السلام کی مہارت تامہ کی ولیل ہے اس حوالہ سے چند شواہد دیکھیں:

اس كتاب يه منظوم تقريظ حفرت شيخ عبدالقادر محمد بن سوده القرشي كي إن كبعض اشعار

الل

انظر الحق يقينا ايهاالساظر فيها فهسى والله اسساس وهسى نسور المؤمنينسا مسننجسومظاهرينسا ويخفي النبور حقسا نور هم في الهند ظاهر مسن جميع المؤمنينا بارأى الحقمينا عالم الخمس يقينا ان کا ترجمہ کیاہے حق ہے یہ رسالہ بالقسیں اے مرے بیارے ناظریں نور وضيائ مؤمسين والنهد وه بین اصل دین الجم سے جب ہوسے کھیلے کیا نورسچ کچ چھے رہے مسلم میں جسس کا ظہور ہے سے نور سند کانور ہے کہ خدا بھی اس سے چھیانہسیں اے القسیں ہے بالقسیں ای طرح حرم شریف میں مدرس علامہ شاہ عطیہ محمود نے یہ تقریظ کھی ہے درءالقدوح شرحالصدور صدوره لله در مؤلسف اهسدى لنسا (جحة الاسلام نمبريجا ٢٠٠٠ (سهای،رضا بک ریوبو)

فسماوطابلدى الانامسروره وازداد فضلاحيث شمظهوره هذا الشنيع المشرقات بدوره روض العلوم الفائحات زهوره

جس ہے بلند خلق کا کیف۔ وہرور ہے فضل و شرف بڑھا کہ وہاں کا یہ نور ہے تحریر آ ہے زر سے نگار سطور ہے وہ آ سان عسلم ہے۔ بدرالدرور ہے مہے جب من عسلوم کے فو ز ہور ہے

النّ و و مصطفیٰ کے حرم ارض محت رم و و آسان علم سے بدر الدرور ہے جلد آؤشا لَقو کہ نیمت ہے باغ علم مہے ہمن علوم کے فو زہور ہے اس طرح کے نمو نے ان کی مختلف کتابوں ہیں موجود ہیں جس سے بیا نداز ولگا نامشکل نہیں کہ حضرت ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ عربی نثر پہر بی نژاد کی طرح قدرت و مہارت رکھتے تھے۔ ان کی کتابیں جن کا تذکرہ او پر فہ کور ہوا اہل علم کے مطالعہ کی زینت کے لئے بیقرار ہیں ضرورت ہے کہ خالص علمی نکتہ نگاہ سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جھے یقین ہے کہ مطالعہ کے بعد ہر قاری کی خوات کی طرح عربی ادب پہمی کا مل کا بین تاثر ہوگا کہ ججۃ الاسلام مولانا جامدرضا خان دیگر علوم وفنون کی طرح عربی ادب پہمی کا مل دستگاہ رکھتے تھے اور ہندوستان میں عربی ادب کی خدمت کرنے والوں میں آپ کا و تسابل ذکر اورنا قابل فراموش کر دار ہے۔

#### حواشي

- ا تذكره ميل مل) ( تذكره ميل مل)
- (۲) شواہد کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کامطالعہ کیاجائے فآوی افریقہ راملی حضرت امام احمدرضا

اهدتمه للارواح راحمة احمد

قدصاغجو هرهبمكة فازدهي

لاشك ان الارض الاله و احمدا

يامن ترومالعلم بادرواواغتنم

دست رضانے جام ویاارمغال جال

مكه من نازاس ك ذهك ناز توبه

یا کیزه برگزیده حق اس کا ہے گرکہوں

اں کا ترجمہ کتنا سلیس کیا ہے ملاحظ فر مائیں

ا ما احدر ضااور علی عرب رپروفیسر مسعود احد مظهری امام احمد رضااور علی کے کمبر بہاالدین زکریا شاہ

خلفائے امام احدرضا

(۳) نقیداسلام ردٔ اکثرحسن رضاخال تصانیف امام احمد رضا

رمای رضا بک ریوبو

رضا یک ریویوکا''رضو بات کااشار به نمبر فقيداسلام رذ اكثرحسن رضاخال (") تعانيف امام احدر ضارمولا تاعبد المبين نعماني رضا یک ربو بوکا''رضو یات کااشار پنمبر معارف رضا، كراحي ثاره بفتم (١٩٨٧) (a) حفرت محیٰ کامل نام عبدالرحمٰن ہے آپ اپنے عہد کے جیدعالم وعارف ادرکثیر الصانیف مصنف تیے ال (r) ے حالات مفتی محبود احمد رفاقتی کی کتاب تذکرہ علاما ہل سنت اور مولا تاریحان رضا انجم کی مرتبہ ''سر کارمجیٰ نمبر' میں موجر الله -يين ١٥ سال حدمطابق ٠٠ ١٩ مكاوا تعدب -اسموقع برامام احدر ضامعروف محقق قاضى عبدالودود كوالد (4) حضرت قاضى عبدالوحيد فروى عليه الرحمه كي منعقده سات روزه كانفرنس من يثن تشريف لائ بوئ متع -تذكره جميل رمولا ناابرابيم فوشتر الكلينذ (A) اي موقع پر حفرت جية الاسلام سيتام رحى ك مشهور كاؤل " بوكھريرا" تشريف في كي اور يبيس سے مارى بتى ''رضایاغ کنگئی بھی میرے والدعبدالغفورخال حامدی اوران کے برادران عبدالشکورخان وغیرہ کی وعوت برتشریف لائے اورتقر يباسات روز قيام فرمايا محدث بريلوي اورعلما مكم الم (9) محدث يريلوي اورعلما مكيس (10) محدث يربلوي اورعلما مكيص (11) معارف رضا بمغتم (شاره ۱۹۹۷) (11) بدردایت امین شریعت مفتی عبدالوا حدقا دری مدخلهٔ -(m) يذكره جبل (IM) يذكره جبل (10) فآوي حامديه (11) ابوالکلام کی <del>ناریخی ف</del>کست (14) الدولة المكيد (IA) منفل الفقيب الفاهم (19) تجليات ججة الاسلام رد اكثر عبدالنعيم عزيزي  $(r \cdot)$ تاریخ مشائخ قادر به (r1) ( فآويٰ حامد په رمقد مه ډُ اکثر عبدانعيم عزيزي م ۵۸ ) (++) نآويٰ حايد به رمقدمه دُ اکثر عبدانتعيم عزيزي م ٩٠٥ (rr) ☆☆☆

سهاى، رضا بك ريويو

## ججة الاسسلام اور فارسى زبان وادب

ڈاکٹرمحرامحدرضاامحد

علوم وفنون کی جامعیت اوراس کے ذریعہ دین متین کی خدمت میں خانوا دور صا کی امتیازی شان ہے۔اعلیٰ حضرت کے آباوا جداد سے لے کران کی اولا دامجاد تک میں پینمسایاں وصف تاریخ کا ہم حصہ ہے جے کوئی واقف کارانکا زمبیں کرسکتا۔ چینسلوں ہے متعددافراد کے ذر بعہ فتو کی نولی بھی اس خانوادہ کا اختصاص ہے، فقہ دا فیآ کی یہ خدمت عربی فارس اردوانگریزی تیوں زبانوں پر مشتمل ہے اور پوری دیناان سے فیضیا ب ہورہی ہے۔ یہاں اس حسنا نوادہ بالخصوص حجة الاسلام عليه الرحمه والرضوان كى فارى زبان وادب په خد مات كى تھوڑى ى جھلكـ

اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره كي مختلف علوم وفنون پيه متعدد كمّا بيس نظه ونسشسر مِي دستياب بين استاذ زمن علامه حسن بريلي كي بهي فاري مثنوي "صمصام حسن برادابرفتن" فأوي رضویه، فتاوی حامدیه، فتاوی مفتی اعظم میں بھی فاری فتاوی موجود بین نمونہ کے طور پر صرف اعلیٰ حفرت کاایک فاری فتوی ملاحظه کریں۔

چے فر ما یندعلائے دین ومفتیان نثرع متین اندریں صورت کہ درخاست ہمنے و وحسس موجوداست، وقربانی بر بریک ایثال واجب است، پس شخصے مذکور گاوے خریداز طرف ہفت كس قرباني نمود وازجانب سه كس ﷺ محرو، ووقت قرباني فوت گرديد، پس از بواتي ساقط شوديا بمقد ارآل مرفقراء ومساكيين راصدقه كنندشرعا جيتكم است \_ بينوابسنة الكتاب توجروامن الملك

الل حفرت قبلہ جواب ارشاد فرماتے ہیں ملاحظہ کریں جواب میں کتنی سلاست روانی اور پختگی ہے واظهر من الشمس ب:

الجواب: از شه باقى ما قط نشور فان الاطعية واجبة عينا لا كفاية , وجول وقت گزشته است واجب است که جرایک ازیں سه کسال قیمت گوسپندے که درامنحیاکا فی شود، برفقرا

رمای درضا بک دیویو

صدقه كندنى الدارلخار توكت التضعية ومضت ايامها تصدق غنى بقيمة شأة تجز مغيها الاملتقطا. والله سبحانه و تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم - المنفق في الربيمين طالب يوضلع مرشداً ما دكوري الربيمين طالب يوضلع مرشداً ما دكوري الربيمين المالت علم مرشداً ما دكوري الربيمين المالت علم مرشداً ما دكوري المناسبة المناسب

وی در او سیاس به مسلم به پروس رسیوبی و بست سب سیسید به سیسید به سیسید به مسلم به سیسید به به مسلم به به به بیش چه می فرمایند علیائی تعت غرااند ریم سئد که اگر چرم اضاحی به تولیان مدارس در میشد. تملیکا داده شود دایش ال بصوابد یوخود یا باشار قاستشاره دهندگان چرم اورا در ضرور یات مدرسه صرف نمایند سمع از جواز دارد یا ند؟ بینواتوجر دا

الجواب: درجواز بعداراقة دم وا قامت قربت صورت مذكوره جائے تمنیست بمتولیان الرفقراء باشندایی تملیک تصدق باشد ورنه بدید، دبچک از بنبا دراجزائے اضحیه ممنوع نیست، فی النقایه و شرحها للبر جندی یبهب من یشاء علی سبیل التملیک فقیرا اوغنیا ایا نیچ که ممنوع و مکروه است نیج بروجه تمول ست کهدیث من باع اضعیته فلا اضعیقه له ایر دوله تمول ست کهدیث من باع اضعیته فلا اضعیقه له ایر دوله تمول ست که دیث من باع اضعیته فلا اضعیقه له ایر دوله تمول ست که دیث من باع اضعیته فیلا است ملی الله تعدد الله تعدد و البیم قی السنوس با ایر تا شد می الله تعدد و است به بیدار بی جیز بین شد میانشد می بایر است به بیدار تعدد و است و جلد مالاتراز و تیست ، بالاتفاق،

اب جمة الاسلام عليه الرحمه والرضوان كاايك فتوى ملاحظه كرين جوسب سے پہلے ما ہنامہ''تحف هفتہ میں شاکع ہوا بھراسے فقاوی حامدیہ میں مرتب فقاوی مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی صاحب نے شامل کیا۔اس فتوی میں استدلال، زور بیان ،سلاست وروانی اور کمتنی صفائی ہے قار مین محسوسس کر سکتے ہیں ملاحظے فرم اسمیں

بسم اللدالرحمن الرحيم

سوال: چری فر مایندعلائے دین اندرین کے مسلمان دیگریک مسلمان معروف النسب را الاحق دشامبائ ناسز الیعن حرامزاد دو بدطینت گفت وزنے محصنه پاکیزه رامتیم بزتا کردواستفآء شریعت راہم انکارنماید الیعنی چون اوراعا لے گفت که برہم چنین قول تو بحسب شرع فتوگ باشد مستشرع من چندین استفتاع کے شرع راحدث کرده بر بادداده ام و نیز خواہم داد لیسس حسب شرع شریف دوین مذیف چیکم داردو مخالطت و مجالست باوروابا شدیاند سے میزاتو جروا

الجواب: سب وشم مسلم بو وجدشرى تخت كبيره است حرام طعى - قال رسول الله على السباب المسلمين الفسوق، وشام واون مسلمان را معصيت است كبيره - رواه البخارى ومسلم والترفذى والنسائى وابن ماجدوالحا كم عن ابن مسعود رضى الله عندوى فسنسر ما يسند ما أن البلساب المسلمين كالمشرف على المهلكة مسلم راوشام وهنده كويا ور بلاكت زننده رواه الاهام احدى والمذار عن عبد الله بن عمر و رضى الله تعالى عنهما بسند جيد و نيزى فر مايند

ريدهاي، رضا بك ريويو) - - - 624)

سَنْ عَلَيْهِمْ مِن اذي مسلماً فق واذاني ومن إذاني فق واذي الله - كسيكه مسلمان راايذ إداد مابدولت راایذ اداد\_(سرت گردم وقر با نـــــشوم ) و هر که مابد ولســــــراایذ ادادمنتقم حقیقی را ايذاداد-(عزجل جالدومان تأييل )رواة الطيراني في الاوسط عن انس رضي الله تعالى عنهبسند حسى والترتعالى شائرى قرمايد والذين يؤذون رسول اللهلهم عذاب البعد وى قرايد جل جلاله ان الناين يؤذون الله ورسولة لعنهم الله في الدنيا والآخوة واعدلهم عذاباً مهينا-لاريب كسانيكه الله ورسول ايذامي ومندخدائ ايثان را لعنت کرده است به درد نیاد آخرت ومهیا کرده است مرایثان راعذ اب درد ناک وخوار کننده به از فريان حضور مرور دو جهال عليه التحية والثناكه بروفق شكل اولست نتيجه كمه حاصل سشد مهن اذي مسلماً فقد اذى الله مغرى لليم وآية كريمان الذين يؤ ذون الآيةرا كبرى بنداريم نتية ہیجہ برمی خیز د کہ برناحق شاتم مسلم بلاہا می ریز دوہمی است حکم قذف محصنہ کہ بے حجت شرعی۔ معصیت است کبیره سمزایش مشاد دره و نامقبول شبادت ابدیدیت برآ س طره به پس درصورت متنفسره اين كس ناكس فاسق است وبرسقش خودقر آن ناطق والذبين بيرمون المعصيف ثمر لمرياته باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدةً ولاتقبله الهم شهادةً الدّا واولئك همر الفاسقون الزال فين تأبوا من بعد ذلك واصلحوا فأن الله غفور الوحييد - وآنچي نسبت فآوي شرعيه چنين و چنال گفت و په صرح استخفاف کل ديگر شگفت از اثم ونسوق ـ بالا تاخت وسندان كفر برجام ايمانش انداخت بوتوبه انابت برواز ووكلمه شهاد \_\_\_ وصدق قلب بزبان راند - ورنه عجب نے کہ شامت این کلمات کفر سوئے خاتمہ انحیام برہمیں ارتداد جان از دست باز د\_ درخلاصه مي فرمايدلوقال مراجبلس علم چه كاراوقال من يقدو على ادا مايقولون يكفواه ورعالمكراست لوالقى فتوى على الارض وقبال اين چشر است كفراه ملخصا ملاعلى قارى عليه رحمة البارى درشرح فقدا كبرارشادى نسايد القي الفتوي على الارض اى اهانة كما يشير اليه عبارة الالقاء او قال ماذا الشرع فنا كفر اهد الحاصل این کس ناکس فاس یعنی چه فاش مرتدست مخالطت مجالست باوبالا جماع حسسرام وموجب بزاران آثام ونسئل الله العفو والعافيه فى الديين والدنيا والأخر قوالله جانة وتعالى اعلم وعلمه ومجدة اتم واحكم

كتبه محمر والمعروف بدحسامدرص

كأن الله تعالى بحاة حبيبه المجتبى عليه افضل التحية والثناء

مناسب ہے کہ اس فتوی کا ترجمہ بھی کردیا جائے مگر کتا ب پریس جارہی ہے اور میں عجلت بیتحریر لکھر ہا ہوں اس لئے اسے بعدیدا ٹھار کھتا ہوں۔ اعلی حضرت کی فارس شاعری بھی اپناایک مقام رکھتی ہے جس پر کئی مقالے شائع ہو چکے ہیں صرف ایک نمونہ پیش ہوگا۔ حدائق بخشش میں ایک نمونہ پیش ہوگا۔ حدائق بخشش میں اعلی حضرت کے کئی فارس کلام دستیا ہیں اس میں سے یہ چنداشعار دیکھیں ۔
ایے شافع تر دامناں و بے حپارہ دردنہاں جان ودل وروح رواں یعنی شہوع سٹس آستاں گل مست شداز ہوئے تو بلبل وندائے روئے تو منبل فنسدائے روئے تو منبل فنسدائے روئے تو منبل فنار موئے تو طوطی بیاد ۔ نغے خوال

بکار خولیش حسرانم انتنی یارسول الله پریشانم پریشانم انتنی یارسول الله گندور جانم آتش دور جانم آتش یارسول الله مدد اے آب حیوانم انتنی یارسول الله اگر می رانیم از در بمن بنماورے دیگر کی نالم کرا خوانم انتنی یارسول الله کی نالم کرا خوانم انتنی یارسول الله کی نالم کرا خوانم انتنی یارسول الله

ججة الاسلام کا کلمل کلام تو دستیا بنبیس که ان کے ساتھ جومعاصباندرو بیا بنا گیااسس سے ان کی کتابیں اور ان کا کلام بھی متاثر ہوا گر بکھری ہوئی چند چیزیں جومولا ناابر ہیم خوسٹ تر نے جمع کی بیں ان میں ایک فاری قطعہ بھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فاری میں بھی طب بع آزمائی کی ہے اگر کممل کلام دستیا ہوتا تو یقینا فاری ادب میں قیمتی اضافے کا باعث ہوتا۔ بہر حال ججة الاسلام کا فاری قطعہ ملاحظہ کریں اور ای پر قناعت کریں۔ یوسن ری قطعہ تاریخ انہوں حال ججة الاسلام کا فاری قطعہ ملاحظہ کریں اور ای پر قناعت کریں۔ یوسن ری قطعہ تاریخ انہوں

نے حضرت مولا ناعبدالكريم درس كى وفات حسرت آيات پركہا تھا \_

| كرو جال خودسش بحق تسليم    | درس عبد الكريم عبد كريم   |
|----------------------------|---------------------------|
| علمه وین احسد بے میم       | موت العالم لمتيه العالم   |
| زآب کوژ وجعف روسیم         | روّح الروّاح و سقاه       |
| رد بدعسات وطرون الل مجيم   | درس وعظ حمایت سنت         |
| كار او بود درحيات عب دكريم | امر معردون نبى عن المت كر |

رضا بكد يوبو) (526) (ج. الاسلام نبريان)

| قتم شد در كرافي والسليم | درسس دین نبی بگو مسامد |
|-------------------------|------------------------|
| 1344                    |                        |

خاتم الا کا برحضور سیدشاه آل رسول احمدی مار ہروی قدی سره کی شان میں اعلیٰ حضرت نے بھی ہدیہ مناقب بیش کئے اور ججۃ الاسلام نے بھی۔ ججۃ الاسلام کی بیدمنقبت اردو میں ہے اور بڑی طویل ہے جس کا تاریخی نام'' وریعہ التجا'' ہے اس میں دواشعار فاری کے دستیاب ہیں اسے ملاحظ۔ فرمائیں ہے۔

سرتا پایم فندا سر و پایت وه حپ نور وضیائے آل رسول دل وحبانم فندائے سسرت گردم لمعهٔ حق نمائے آل رسول

ان کلمات سے انداز ہ لگانامشکل نہیں کہ اردو وعربی کی طرح فاری زبان پہمی انہیں قدر \_\_ بھی ،اور وہ بے تکلف اسے استعال کرتے تھے۔خدا کرے ان کی دیگر فاری نگار شات وستیا ب بوجا نمیں تا کہ فاری ا دب اس خز انہ ہے بھی مالا مال ہوجائے۔



### ججة الاسلام كى اردونثر نگارى ناد

ڈ اکٹرعبدالنعیم عزیزی

حفرت ججة الاسلام عربی، فاری اور اردوزبان وادب میں مہارت تا مدر کھتے تھے۔

آپ نے تینوں زبانوں میں شاعری بھی کی ہے اور انشاء پردازی کے جلو ہے بھی دکھائے
ہیں۔ آپ نے اعلی حضرت امام احمد رضا کی تصانیف ''الدولة المکیہ'''الاحب زات
المیته''''لفل الفقیہ الفاہم' وغیرہ نیز دوسرے علماء کی تصانیف پر جوتم بیدات وتقریفاات قلم بند
فر مائی ہیں، انہیں سے آپ کی عربی انشاء پردازی اور عربی شخصر نگاری کی خوبیوں کا اندازہ لگایا
جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں بہی حال فاری نشر کا بھی ہے۔ دراصل آپ کی تصانیف دستیا بنہیں ہیں
سوائے چند فرقاوی اور دور سائل۔

(۱) الصارم الربانی علی اسراف القادیانی (۲) اجتناب العمال عن فقادی الجہال کے۔ان سب کومفتی عبدالرحیم صاحب نشتر فاروتی استاذ جامعة الرضام تصرایور، ہریلی شریف نے "فقاوی حامدیه "میں شامل کردیا ہے۔انہ میں تحریروں کی روشی میں حضرت ججة الاسلاکی نثر نگاری کامخضر جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ حضرت جمۃ الاسلام ایک زبردست خطیب بھی تصاور آپ کی خطابت میں بیان کے جوش وزور کے ساتھ نثری حسن وجلال کی لہریں مجلی نظر آتی تقسیں بطورنمونہ چند اقتباس ملاحظہ کریں اور پھرانداز ولگائیں کہ جب حسن خطابت کا بیامالم ہے تو نثری تحریر کا کیا عالم رہا ہوگا؟

(۱) اگر چداسلام کی نشو ونما ہی مخالفتوں میں ہوئی اور ہرز مانہ میں مخالفین کی زبردست طاقتیں اس کے دریئے استیصال رہیں لیکن عہد حاضر کے مصائب اور دورموجودہ کے فتنے بہت

سهائلى، دخا بكدري ي

زياده مهيب اور بھيا نك نظرة رے ہيں۔

(خطبه حجة الاسلام: مرتبه دُ اكثر عبدالنعيم عزيزي ص ٩)

(۲) دردمندان اسلام کس سوز وگداز میں ہیں اوران کی را تیں کس بے چینی ہے حربوتی ہیں، اس کے دماغ کس بی و تاب میں رہتے ہیں، کیل ونہار کی ساعات ان پر کیسے مکدراور کرب واضطراب میں گزرتے ہیں، حرتوں کی تصویریں اورامیدوں کے بن بن کر بگڑنے والے نقشے ان کے لیے عذاب جاں ہورہے ہیں۔ (ایسنا ص ۱۰)

بغیرتبمرہ صرف دوہی اقتباسات پراکتفا کیا جار ہا ہے۔خطابیہ اسلوب کے ساتھ ساتھ نٹری حسن ویا تھی بھی ان میں موجود ہے۔

علم وفن کے لحاظ سے اسلوب میں بھی فرق ہوتا ہے اور مصنف ای اعتبار سے اسلوب اختیار کرتا ہے۔ فقہ وفتو کی میں وضاحت واستدلال لازی ہیں۔ یہاں انشاء پر دازی سے کامنییں الیا جاسکتا۔ البتہ یہ مصنف یا قلمکار کی قلم کاری اور شان ادبیت پر بھی مخصر ہے کہ وہ مسکلے سے ہٹ کر چھیں کسی امرکی وضاحت کرتے ہوئے اپنی شان اوبیت کی بھی جھلک دکھا ہی دیتا ہے۔ بہر حال ان کے فتاوئ کے مطالعہ سے یہ حقیقت اظہر من اشتس ہے کہ آپ کا تحسریری اسلوب صاف وسلیس اور شستہ وشکفتہ ہے۔ ان میں جا معیت بھی ہے اور اطناب بھی اور حساں ملاب صاف وسلیس اور شستہ وشکفتہ ہے۔ ان میں جا معیت بھی ہے اور اطناب بھی اور حساں

اسلوب صاف وسلیس اور شسته وشگفتہ ہے۔ان میں جامعیت بھی ہےاوراطناب بھی اور جہاں تفصیل فر مائی ہے دلائل و برا ہین کے موثی تجھیر کر تحقیق کاحق بھی اداکر دیا ہے۔

### نثری حسن و جمال کے چندنمونے:

رسالہ 'الصارم الربانی علی اسراف القادیانی '' میں جہاں ججۃ لاسلام اس بات کا جُوت پیش فرماتے ہیں کہ قریب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور باوصف نبوت ورسالت حضور محدرسول اللہ مان فی آینے کے امتی و ناصر دین ہوکر رہیں گے۔ای بحث میں نہم میں جو یہ اقتباس آیا ہے ،اس کا نٹری حسن ملاحظہ کریں۔

''اتنا یقین ہے کہ وہ مبارک وقت بہت قریب آپنچاہے کہ وہ آفاب ہدایت و کمال افق رحت و جمال وقبر وجلال سے طلوع فر ماکر اس زمین تیرہ و تاریخ فحق فر مائے اور ایک جعلک میں تمام کفرو بدعت ، نصرانیت ، میہودیت ، نثرک ، مجوست ، نیچریت ، قادیا نیت ، رفض و فروج وغیر ہا اقسام ضلالت سب کا سویرا کردے ۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام اور دین اسلام میں صرف ایک فرہب اہل سنت باقی سب تہ تی خوالد اعجبۃ السامیہ! محرفعین وقت کے آج سے کے سال

سهاى درضا بكدريوي (629) (629)

کے ماہ باتی ہیں نہمیں بتائی گئی نہ ہم جان کتے ہیں ،جس طرح قیامت کے نے پر ہمار ااممان ہے اور اس کا وقت معلوم نہیں''

مندرجه بالااقتباس وضاحت، جامعیت اورنثری حسن کاعمده نمونه ہے۔

(۲) کچھالوگوں کو پیغلط نہی ہوگئ تھی کہ حضور ججۃ الاسلام سلم لیگ میں اہل سنت کی ترکت کو غلط نہیں ہجھتے ہیں بلکداس کی رخصت شرعیہ دیتے ہیں۔اس کے جواب میں ایک معتام پر صفائی دیتے ہوئے۔ اس کے جواب میں ایک معتام پر صفائی دیتے ہوئے۔ اس طرح تحریر فرماتے ہیں:

عزیزی مولوی حشمت علی صاحب اس کے شاہد ہیں۔عزیز م پھر مجھ پر بیا فتر اء کہ مسیل بدند ہوں کے ساتھ میل جول، اتحاد وارتباط روار کھتا ہوں کہاں تک قابل یقین ہوسکتا ہے؟ میں ہر گز ہرگز مسلم لیگ میں شریک نہیں ہوا تھا والڈ علی اتول وکیل ۔ ( نقاوی چا ید بیص • ۴۴۲)

مندرجه بالااقتباس وضاحت وجامعیت کابھی نمونہ ہےاور تاثر اتی نٹر کا بھی۔زبان و بیان میں صفائی ،شتگی ہےاور یہی اس کا نٹری حسن ہے۔

(۳) خطابیہ اسلوب کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں جس میں نٹری حسن وجب ال دونوں موجود ہیں۔ یہ نٹر سادہ کاعمد ہنمونہ ہے۔

ر مانى، رضا بكريوي (جية الاسلام نبريان)

''عزیزم! میں نے تو اس بلائے عظیم کودیکھتے ہوئے چاہا تھا کہ اہلستن کی تھکیل ہوجائے اور علی نے کرام ایک نظیم کے تحت اپنی وہ آواز حق بلند کریں جو حضور پرنوراعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تعالیٰ عنہ کی آواز خوار میں کی آواز خوار میں جانا کے مطالع میں جانا کہ اللہ ورسول جل جلالہ میں نیا ہے کہ حصد اے برحق ہے۔

ہماری آ واز پر اہل سنت لبیک کہیں گے اور ہماری منظم جماعت کی آ واز ملک وقوم میں اپنے سرکے کانوں ہی تک نہیں دلول کی گہرائیوں میں اثر کرے گی ہمسلمان لیگ وغیرہ کی رومیں نہ بہیں گے بلکہ ہمارے ساتھ ہم آ اوز ہوں گے اس طرح ہملیگ کے نثر یک نہ سمجھے جائیں گے بلکہ لیگ ہماری آ واز اُٹھانے والی ہوگی۔ اس منظم جماعت علماء کی ہدایت لیگ اور تمام اوارات لیگ ہماری آ واز اُٹھانے والی ہوگی۔ اس منظم جماعت علماء کی ہدایت لیگ اور تمام اوارات اسلامیہ کو فدھ با ماننا پڑیں گی ہمسلمان ان مفاسد شرعیہ سے محفوظ ہو جائیں گے جن کا خطرہ اسلامیہ محسوں کیا جاتا ہے۔'' ( فراوی حامد ہی سے ۲۳۳)

## ملك بهلك طنزومزاح كابھی ایک نمونه د مکھئے:

"سناجاتا ہے ایک صاحبو پانچ پانی کے ذور میں نی این کی موجھی کہ مہدی بننا پرانا ہوگیا اور زا امتی بننے میں لطف بی کیالا و عیسیٰ موجود بنیں اور ادعائے الہام کی بنیاد پر نبوت کی دیوار چنیں اور ادھر عیسائیوں کا زمانہ بنا ہوا ہے اگر کہیں صلیب کے صدیقے میں نصیب جا گا اور ان کی بجھ میں آگی یا جب تو جنگل میں منگل ہے ، سولی کے دن گئے برے کی شادی کا دنگل ہے ، یورپ وانڈیا سے تخت اپنے بی ہیں ، اپنے بی بندے خداوند تاج و شہی ہیں ۔ پاؤں میں چاند تارے کا جوتا ، سر پر سورج کا تاج ہوگا ، باپ کو جیتے بی معزول کر کے بینے کاراج ہوگا اور ایسانہ بھی ہوا تو چندگا نہے کے بورے اندھے کہیں گئے ہیں نہیں ۔ یوں بھی اپنا ایک گروہ الگ تیار ، شہرت حاصل ، مرداری برقر ار۔ " (الصارم الربانی علی اسراف القادیانی)

مندرجہ بالاا قتباس میں طنز دمزاح کے ملکے ٹھلکے رنگ کے ساتھ ساتھ استعاروں اور کہادتوں کاحسن بھی ہے۔

پانچ پانی کے زور پر ، یعنی پنجاب کے ہونے کی وجہ سے ، مرز اغلام احمد قادیا نی پنجا بے کا رہے والاتھا۔

جنگل میں منگل ( کہاوت )۔۔۔برے کی شادی کا دنگل ،صوتی آ ہنگ ( قافیہ کی وحب سے ) گانشا کے پورے اندھے ( کہاوت )

[LL.

# جية الاسلام كى ترجمه نگارى

مولا نامحر میسیٰ رضوی قادری الجامعة الرضو بيمظېرالعلوم گرسهائے شنج قنوج يو پي

گرای قدر صحافت آبروئ المسنت حضرت علامه ڈاکٹر امجد رضاصا حب امحبد زیدہ مجدہ امید ہے کہ مزاج بعافیت ہے۔ رب کا کنات کی بارگاہ میں التجاہے کہ وہ آپکوتا دیر سلامت رکھے، آبین

عرض خدمت میہ کہ آپ کے پیم اصرار و تقاضے کے باہ جود میں ' رضار یو یو' کیلئے قلیل ہے تعلیل وقت کی بھی قربانی نددے سکا جبکہ آپ اہم ادر و قع نمبرنکا لنے کا عزم میم کر پ جسے اس کا بیحد احساس واعتراف ہے کہ میں آپ کی دعوت آ واز پر کما حقہ لبیک نہ کہدسکا مجھے امید واثق ہے کہ آپ اسکا کچھ ملال نہیں فرما میں گے۔ کیونکہ میں اپنی تصنیف و تا لیفی اور دیگر مصروفیات میں جس طرح الجھا ہوا ہوں وہ آپ کو بخو کی معلوم ہے۔

وقت اگر مجھے اجازت دیتا تو میں اپنے نخد وی گرامی وقارشہزادہ والا تبار حجۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمہ حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمہ کی حیات طیب کے بعض گوشوں پر خامہ فر مائی کی ضرور سعی وکوشش کرتا اور خراج عقیدت کے طور پران کی بارگاہ میں چند سطور کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔ سروست ان کے تعلق سے میر نظبی تا ترات یہی ہیں کہ مخدوم گرامی حضرت ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی نے متنوع اور گونا گول محاس وخوبیوں سے نواز اتھا۔ وہ علم ون میں کہتا ہے روز گار تحقیق و تدقیق میں بے شل تصنیف و تالیف میں بے نظب تعریب و ترجمہ میں منفر و بعلمی ، و نی خد مات میں لا ثانی اور فضل و کمال میں امام احمد رضا پر ہلوگ اقد سے و تاریف میں بے مشل قدس سرہ کے نائب مطلق اور سے وارث و جانشین تھے۔ یہی و جبھی کہ امام احمد رضا پر ہلوگ اپنی مسابق اور سے وارث و جانشین تھے۔ یہی و جبھی کہ امام احمد رضا پر ہلوگ اپنی سے دیا ہے۔

خلف اكبرحجة الاسلام حضرت علامه مفتى حامد رضاخان صاحب كوسفر وحضر ميس اكثرا يني معيست وخدمت میں رکھتے اوران ہے علمی ودین کام لیا کرتے تھے۔ان کے اندرالی صلاحیت استعداد اورملمی وفنی لیافت و قابلیت تھی جس کے سبب وہ امام احمد رضا کے مرکز تو جدا ور مرجع نگاہ ہے ہوئے تھے۔ان کے علمی کمالات ومحاس کے بذات خودامام احدرضا خال بھی معتر ف ومداح تھے۔وہ اما احدرضا کے خان علم سے فیضیا ب وسرشار ہوتے۔ اور دوسروں کوسیر اب شاد کا م کرتے تھے۔ الل حضرت امام احدرضا بریلوی قدس سرہ جب دوسرے حج کیلئے 1323 ہجری میں مکه مکرہ تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے حضرت علامہ حامدرضا خال صاحب کواپی معیت وہمراہی میں رکھاتھا۔ تا کہ وقت ضرورت ان کوجو ہر کمال ہے دنیا کوآگاہ آشا کیا جائے۔مکہ معظہ میں علم غیب مصطفى سألتنا يليم متعلق يالحج سوالات برستعمل ايك استفتاءامام احمد رضاخان فاضل بريكوي کی خدمت میں پیش کیا گیا۔اورگز ارش و تا کید کی گئی کہ اس کا جواب بعجلت لکھا حبائے ۔ تا کہ وتت یراے شریف مکہ کے در بار میں پیش کیا جا سکے۔اعلیٰ حضرت امام احمد بریلی قدس سرہ نے تمام سوالات كالفصيلي ووقع ومدل جواب صرف سازهم أخد تحفظ كالليل مدت مين اس سنان تے خریر فر مایا کہ حرمین طبین کے علماء فضلاء انگشت بدندہ اور حیرت زدہ رہ گئے۔اس کے صلے میں علمائے عرب نے امام احمد رضا بریلوی کو کلا مات محسین وتبریک سے نواز ااور دل کھول کران کی تعریف وتوصیف کی۔ اس کاوش میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی کا قابل قدر اور جیرت انگیز كارنامه يدي كدانهول في مختصر سے وقت ميں مباحث علم غيب يرمشتل ايك ضخيم وجامع كتاب بنام الدولة المكيه بالمادة الغيبيه "1223 جرى مي تصنيف كردى - جوح من طبین اور عرب وعجم میں مشہور ہوئی ۔ عالم اسلام کےعلاء وفضلا نے اس پرتقریفات کھیں۔اور الم احدرضا بريلوى كوخراج عقيدت بيش كيار الدولة المسكيه كي تشبير مين شهزاده اعلى حضرت حفرت علامه حامد رضاخال صاحب کی لائق یا درگار خدمت به به یکه انهول نے فوری طور پراس کا مبیضه کیا ۔ نسخه تیار کئے اور علائے کرام ومفتیان عظام سے تائیداد وتصدیقات حاصل کیں۔ پھر ا بن وطن بريلي شريف مندوستان والبس تشريف لائة توكيلي حضرت جحة الاسلام في مندوستاني ملمانوں اور افاد وعام کی خاطر''الدولة المكيه''كاردوس ترجمكيا۔ جواصل كتاب ك ساتھ جب ہے اب تک مختلف اداروں اور مکتبوں کی جانب سے شائع ہوتا ہے۔اس کاعرلی نسخہ ا ستا نبول ترکی ہے جھی متعدد بارشائع ہوا۔اور ہندویاک ہے بھی یوں ہی اعلیٰ حضرے کی کئی تسانيف تركى سے اثاعت پذير موئى بين الدولة المكيه كاردور جمد سے حفرت ججة جة الاسلام فبركاويو. (633) سهای مرضا بک ریویو

الاسلام كى عربي دانى ولغات عرب يرمهارت اور دسترس كاانداز ه موتا ہے۔وہ عربی زبان وادب کے ماہراسان عرب کے نشیب وفراز سے خوب تر وا تف وآگاہ تتھے۔ وہ اگر حیہ سلیس وروانی ترجمه با آسانی کر کئتے تھے مگرانہوں نے لفظی ترجمہ کوفوقیت وترجیح دیا۔اورالفاظ عبارت کوملحوظ ر کھتے ہوئے عربی کوار دو کے قالب میں ڈھالا۔ تا کہ اصل کتا ہے کی روح مجروت وشاد کام نہ ہو۔ بله و ہ اپنے کمال ظمطراق کے ساتھ باقی و محفوظ رہے۔ اس میں کوئی تغیر و تبدیل واقع نہ ہو۔ صرف تر جمانی زبان سے منتقل ہوجائے کیونکہ ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا کتٹ امشکل اور صعوبت انگیز کام ہے۔اہے وہ اوگ بخونی جانتے ہیں۔ جواس راہ کے مسافر واداشاس ہیں۔ اس کیلئے دونوں زبانوں کی باریکیوں اوران کےضروری قواعد وضوابط کاجاننا نا گریز ہےورنداس ك بغيرمة جم ايسا ، وجائے گا جيسے و وسى انجان واجنبى اور نامعلوم شېر كى گليوں ميں كھو گيا ہے۔ گر ا ائق ستائش قابل صد آفریں ہیں حضرت جمة الاسلام که انہوں نے جس حزم واحتیاط **اور کمال ہ**نر مندي سے المدولة الممكيه كاردوميں ترجمه كيا ہے۔ وہ ان كے علمي محاس و كمالات اور فن باریکیوں پر وسعت نظر کی روثن وواضح دلیل ہے۔ وہ ان خار دار وادیوں اور پر نیج راہوں ہے ا لیے تفوظ وسلامت گزر گئے کہ سی طرح کی لغزش اور بے اعتدالی کے شکار نہ ہوئے ۔ سٹ معنیٰ ومنا جمرَى إدائيكَّى ميركسي تشم كاكو ئي جيول واقع بهوا به نه الفاظ وبيان كي سلاست ورواني ميس كوني فرق بيرًا۔ الدولة المكيه كى الي مقبوليت ويذيرائي موئى كه علائے عرب نے اس كى متعدد نقىيى لىن \_ادرانېيى حرز جان بنايا \_مباحث علم غيب اورعلوم مصطفىٰ صابّتنايينېم كى مزي**دوضاحت** وافادیت کے بیش نظراعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہریلوی قدہ سرہ نے اس کے دوحا سشیتحسریر فر مائیں۔ان میں سے ایک حاشیہ نی ہے۔ جواصل کتاب میں مسلک ہے۔ اسس کانام الفرو ضات اللمكيه لحب الدولة المكيه ب\_اوراس كادوسرا حاشيه مستقل طور پرايك بحث كي ضمن يرتحرير فرمايا جو كافي ضخيم ومجوت اورايك كامل كتاب \_ باس كانام' 'انباءالحي ان كلامه المصون تبیان لکل شیٰ'' ہے۔ راقم الحروف (محمیسیٰ رضوی قادری) نے علوم القرآن کے نام ہے اسس حاشیہ کاار دومیں ترجمہ کیا۔ جوسلیس ہونے کے ساتھ تخاریج جوحوالوں سے بھی مزین وآ راست ہے۔ اسکی ننخا مت 696 کی ہے۔ حضرت ججة الاسلام نے اس حاشیہ (الفیو ضامت المکیہ ) کاار دومیں ترجمہ کیا ہے جواصل کتاب کے ساتھ شامل ہے۔ میں نے اپنے ترجمہ کوو قیع وسلیس اور عام فہم بنانے کی ہزار کوششیں کی ہیں گر حضرت ججة الاسلام نے جس انداز میں اصل کتاب اور حاشیه کابر ملااور برجسته ترجمه فرمایا ہےاس کی بات ہی کچھاور ہے وہ لاجواب اور بے مثل ہے۔ (جة الاسلام نمبر كا ٠٠٠٠ (634) سهای،رضا بک دیویو

اس کے مقابلے میں علوم القرآن کو چیش کرناانتہائی ناانصافی اور بےاد بی ہوگی اور آ فتاب نیم روز کو شمنما تا ہوا چراغ دکھانے کے متر ادف ومساوی ہوگا بلکہ دونوں میں تقابل ہی نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔

''الدولة المكيہ''اورديگرتصانيف و فآوے ہائل حضرت امام احمد رضا بريلوى قدى مرف کاعلمى چراغ ايساروش و فروز ال بواكدوبال كے علما اور فاضل نے ان ہے سندھديث وسند اجازت حاصل كى۔ يدكام يكبارگي تو نہ بوالبتہ و قفہ و قفہ صلوگ آئے سندوا جازت طلب كرتے الملاحفرت انہيں اپنے قلم ہے لكھ كرعطا فر ماتے ، جب جب اعلیٰ حضرت کى کواجازت نامہ لكھ كر بيت تو حضرت علامہ حامد رضاصاحب اس كی نقل اپنے پاس رکھتے۔ جب تک حرمسين طبيين ميں اعلیٰ حضرت کا قيام رہا اجازت نامول اور سندوں كے ليے لكھے لكھائے كاسلسلہ جارى رہا يہا نيک كر ان كا ايک مجموعہ تيار ہوگيا جس كا نام'' الاجازاة المتينة لعلماء بكة والمدينة' رکھا گيا۔ پھر بعد ميں افادة عام كے لحاظ ہے غالبًا حضرت جمة الاسلام نے ہى اس عمر بی مجموعے كاردوم ميں ترجمہ كيا جسليں و بامحاورہ ہونے كے ساتھ ہے والم يہ جاتے ہے۔ الاسلام نے ہى اس مجموعے كاردوم جمے ہے ہي ان كى عمر اس ميں و بامحاورہ ہونے كے ساتھ ہے والم تے ہوں كا ہے۔ اس مجموعے كاردوم جمھے ہے ہوں كى والى ان كى مہارت وعبور كا پہۃ جليا ہے۔

حضرت ججة الاسلام كوملم وفن بين تعتق و گهرائي گويا خانداني وراثت بين بلي تقى ، و ه ناب الم احمد رضا ہونے كيسا تقطم رضا كے وارث وابين تيے ، مسلك رضا كے ناشر و مبلغ تيے ، امام احمد رضا كى نيابت و جائشينى كے سيج حقدار و مستحق تيے ، شہز اد او اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہندالشاہ مولا نا مصطفے رضا خال نورى عليه الرحمه والرضوان ، حضرت ججة الاسلام على بين متر بين ستر ه يا اشاره مال كے چھوٹے تيے ۔ محرعلاء و فضلاء اورعوام و خواص بين ان كى بھی كافی شهرت و مقبوليت ، و چكی مال كے چھوٹے تيے ۔ محرعلاء و فضلاء اورعوام و خواص بين ان كى ايك عليحد و حيثيت تھى ، اس كے باوجو د حضرت ججة الاسلام كا بيناا يك مقام تھا ، ان كى ايك عليحد و حيثيت تھى ، اس كا المسنت و جماعت بين ان كا ايك تشخص و و قار تھا، لوگوں بين بيمثال احترام و تحريم تحقى ، اس كا مثبر جائلانى ميال نے بعد بر ملى شريف ميں عسر المحلام كو صال كے شيك ايك سال كے بعد بر ملى شريف ميں عسر اعظم مند جيالانى ميال نے اخبار ، الفقيه ، كو جو تحريم تحقيم تحمل العام نين العارفين ، سسراج الاقاب بيد تھے ۔ المام الاولياء تاج الاتقياء ، آفاب شريعت و طريقت ، رئيس العارفين ، سسراج الكاملين ، شيخ العام ، فيخ الانام ججة الاسلام حضور پر نور د حضر سے مولانا العدشين ، راس المفسرين ، فقيه اعظم ، قبله عالم ، فيخ الانام ججة الاسلام حضور پر نور د حضر سے مولانا مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبله قبل مالم ، فيخ الانام ججة الاسلام حضور پر نور د حضر سے مولانا مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبله قبل مالم ، فيخ الانام جمة الاسلام حضور پر نور د حضر سے مولانا مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبله قبل مقبل الغربي کا عمر سرايا قدر سرايا قدر سرايا حدال مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبله قبل میں الفرون شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبله قبل میں سرائی الفرون میں دور الله عمر سرائی الفرون مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبل قبل مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبل قبل میں مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبل قبل میں مولوی شاہ جمد عامد رضا خاص صاحب قبل میں مولوی شاہ جمل کی مولوی شاہ جمل کی مولوی شاہ حد کے مولوی شاہ حد کا مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ حد کے مولوی شاہ حد کو تعرب مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ کی مولوی شاہ حد کی مولوی شاہ مولوی شاہ مولوی شاہ مولوی شاہ

سمائى، دخا بكر يويو

الاولی <u>۱۳ سال</u> همطابق • ارمی <u>۱۳ ساله او بروز</u> چبارشنبه پنجشنبه فیض کش عام بوگا-فقیرمحمد ایرا بیم رضا قادری رضوی حامدی گدائے آستانه و خادم سجاده محله سوداگران بریلی (الفقیه ، ۱۳ مری <u>۲۳ ۲۹ می</u> ۱۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت حجمۃ الاسلام صاحب ولایت وبصیرت اورصاحب تقویٰ وطہار ست تھے۔ زہدہ پر ہیز گاری میں بھی ان کی شہرت تھی وہ شریعت وطریقت کے آفاب اور گمسراہ انسانوں کیلیے عرفان دسلوک کی منزلیں طے کئے ہوئے عارفین کے سرداروشیخ تھے۔ کاملول کیلئے چراغ رہنماءاوران کے مقتدا تھے۔علم حدیث میں ان کا پایداییا بلندتھا کہ وہ محدثین کے سنتیز کہلاتے علم تغییر میں ایسی مہارت ودسترس تھی کہ مفسرین کے سردار کہلاتے ۔ فقہ وفقاہت میں دہ ایے ماہر نامور کے فقیہ اعظم ہے یاد کئے جاتے۔ بیعت ارشاد میں ایسے درجہ پر فائز وحتمکن تھے كقبله عالم اورا يك كخلوق كے مشيخ طريقت تھے۔ان سب پران كا حجة الاسلام ہونامتنزادتھا كه اس لقب كانتخاب ان كيليح الم احمد رضانے بذات خودكيا تھا۔ يه ماننا پڑے گا كدامام احمد رضب بریلوی قدس سرہ نے اپنے عہد میں جس عالم دین اور مفتی ونقیہ کیلئے جس لقب کا انتخب اب کیا تھاوہ پورے طور پراس کے لائق تھے۔ وہ نامناسب غیرموز ں القاب وآ داب دینے کے عادی سے تھے۔وہ قر اُواقعی مقام منصب کے تعین کے بعد ہی مناسب لقب سے سی عالم دین کو یاد کرتے۔ ان کی نظر خطانہ کرتی۔و وعقالی نگاہ کے مالک اور حقائق پسند تھے یہی وجبھی کہ امام احمد رضا ریلوی جس کیلئے جولقب تجویز کرتے اس کی واقعیت دصدافت ہرا یک کوتسلیم وقبول ہوتی۔ دہ مبالغة آرائي ياحذف كے قائل وعادى نه تھے۔وہ اصول شريعت اوردين حق كے يابند عامل تھے۔ان کے یہاں رائی کو بہاڑاور ذریں کوآ فآب بنا کر پیش کرنے کی مجال و گنجاکش بھی۔ وہ حق كى مجرداراورابل حق كامام وپيشواتھے-حضرت ججة الاسلام كه پور عطور پرمصداق تھے اپنے والد گرامی کی طرح ان کے اندر بھی ہمددانی وہمہ گیری تھی علوم وفنون سے گہراشرف تعاتحقيق تصنيفي معسار بركامل وبخته تتهيامام احمدرضا كى جن تصانيف وفناوى كى طباعت واشاعت ان کی زندگی میں ہوئی ان میں حضرت ججة الاسلام کی کاوش محنت اور خون جگر ضرور شامل ہے۔اس اعتبارے اگر و یکھاجائے تو مانتا پڑے گا کہ ام احمد رضا کے دوسرے کروار کا نام ہے حادرضا۔امام احدرضا کی کاوٹ وقد برکانام ہے۔ ججہ الاسلام علامہ حادرضا کے افکار ونظریات؟ نام ب- حامد رضا جانشین اعلی حضرت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فکر فرون

به مای مرضا بک ربویو

بخٹا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و تشہیر میں مساعی جیلہ تحریر فر مائی۔ اس راہ میں اپنافسنگری وکمی مراید و بان کیا۔ اور اپنی زندگی کا پیشتر حصد انہوں نے فکر رضا کی مشاطکی میں شرف فر مایا۔

بی دجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد شہرت و بلندی کے آسان ہفتم پر آفاب و مبتاب بن کر چسکنے

لگے۔ اور فیض رضا ہے مرجع خلائق و مرکز انام ہو گئے۔ آخر عمر شریف میں جب حضرت حجب الاسلام مہلک مرض کے شکار ہوئے تو پور اہندو ستان در دو کرب سے جیجے اٹھا۔ ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعاؤں کی محفل منعقد ہوئیں اور اخبار و ذار انعت کے ذریعہ دعائے صحت کی گز ارسش و التماس کی گئی۔ صرف خواندہ و رضویہ کے افراد و ارکان نے ہی ایسانہ سیس کیا بلکہ مختلف اصلاع و ریاست کے محققد مین و متوسلین نے بھی ایسا کیا۔ اس وقت کے اخبار و رسائل دیکھنے سے انداز ہوتا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے کتنے گرویدہ اور کتنے عقیدت مند تھے۔ لوگ آئیس اپنی قیمتی عمر کا حصہ و ریا ہوتا کی رب تعالی گز ارش التجااور دعا کر تے تھے۔ جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہندا شاہ مولا نا مصطفیٰ رضا خال نوری الرحمہ رضوان کے لئے اس طرح کی دعا نیس کرتے ہوئے لوگوں کو مسیس نے رضا خال نوری الرحمہ رضوان کے لئے اس طرح کی دعا نیس کرتے ہوئے لوگوں کو مسیس نے بار ہاں سااور دیکھا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت سے لوگوں کی عقیدت مندی اور نسبت نااہ می بین و واضح شوت ہے۔

حفرت ججة الاسلام علامه حامد رضاصا حب علم وضل اور تدین تقوی کے وہ ورخشندہ آقاب ہیں جس کی ضیاء بار کرنیں ہمارے کیلئے مینار ہدایت وارشاد ہیں۔اس کی چک وشعور کوتابش سے فکر وشن ملتی اور قلوب واز ہان سے ظلم و تاریکی کا فوروز ائل ہوتی ہے۔اسس کارگاہ ستی میں ایک ہی شخصیات کا وجود نعمت عظلی ہے۔جن کے تذکرہ جمیل سے تاریخ کی زلف برہم سنواری گئی۔اور جن کے نقوش قدم آنے والی نسلوں کیلئے نشان منزل اور آثار ہدایت ہیں۔حضرت ججة الاسلام علیه الرحمہ اپنے وجود میں محاس کمالات سے آراستہ اوصاف جمیدہ سے مزین اور ظل ہری اللمام علیہ الرحمہ اپنے وجود میں محاس کی اللہ عند سے وہ اہلے تنہ وجود میں محاسی مشہور الکی تیں۔ بلکہ آنہیں نسبت سے وہ اہلے ت وجماعت مسیس مشہور وتعارف ہے۔

میری مشاطک کی کیا ضرور تے حسس معنی کی کہ فطرت خود بخو دکرتی ہےلالہ کی حسن است مدی

# تحائف بخشش پرایک طائرانه نظر

محرقمب رالزمال مصباحي بمظفر يور

رضا اورخاندان رضا ابنی خدمت دینی تحریر وتقریر ،سلوک وتصون ، تصنیف وتالیف ، فقد وا فقا ،سلوک وتصوف اور زهر وتقوی کے اعتبار سے پورے عالم اسلام میں ممت از ومفتخ ہے وہیں اس خانو او سے نیٹری شہ پاروں اور شعر وخن کے ذریعہ ذبان واد ہے وہیں اس خانو او سے نیٹری شہ پاروں اور شعر وخن کے ذریعہ ذبان واد ہے وہمن کو بھی خوب مالا مال کیا ہے۔ حسان الہندا مام احمد رضا قادری قدس سرہ نے نعت نگاری کو جو عورج وارتقا بختاوہ تاریخ کا اہم حصہ ہے اور بیھی بڑے شرف وسعادت کی بات ہے کہ آپ کی سر مصروف ہیں ،خدا کر فین کی بیر کتیں ال کی نیٹر کتیں ال

شیخ الانام مجة الاسلام حفرت علامه حامد رضا قد سسسره (۱۵۸ مرسم ۱۹۳۳ و ای خانواد کی ایک نمایاں شخصیت ہے جن پر الولا سر لایہ کا تاج عظمت چک رہا ہے میر سال جملہ کی تائید خوداعلی حضرت امام احمد رضا قادری قدس سره کے فرمان 'انامن حامد و حامد منی' سے ہوتی ہے جسے تحدیث نعمت کے طور پر حضور ججة الاسلام نے اپنے شعر میں استعمال فرمایا ہے انامن حامد و حامد رضامنی سے حبلوؤں سے انامن حامد و حامد رضامنی سے حبلوؤں سے

بحدالله رضاحه امدبين اورحسامد رضياتم مو

آپ نے پوری تعلیم اپ والدگر آمی سے حاصل کی بھی کہی دوسر سے مدرسہ کارخ نہیں کیا گراپنی علمی جلالت ، جود ت طبع ، توت اسد لال ، فقہی مہارت اور جملہ علوم وفنون پر ملکہ کے اعتبار سے اپنے زمانے کے علما پر ون ائق تھے عربی زبان وا دب پراس قدر عبور تھا کہ پوری جماعت کو آپ کی عربی والدگرامی سے ور نے میں جماعت کو آپ کی عربی والدگرامی سے ور نے میں پائی تھی ، مگر مقام افسوں ہے کہ و مسار اشعری اٹا شیخواد ٹات زمانہ کی نذر ہوگیا، خدا ہمسلاکر سے ڈاکٹر امجدر ضاامجد پشندا ور الحاج شاکر رضانوری کا جن کی حب کرکاوی سے میں مشخصات پر مشتل دستان کے بیشائع ہوا، جہاں جہاں سے آئیس کلام حاصل ہوئے 'دستی کف بھائی سے ایک کتا بچے شائع ہوا، جہاں جہاں سے آئیس کلام حاصل ہوئے

سهائى، رضا بك ريوبي (638)

اے جمع کر کے میسعادت ان لوگول نے اپنے جھے میں بٹورایا۔ ان اشعار کے مطالعہ کے بعدیہ بات بورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حس تخیل اطسرز ادا، رعن انی فسنکر ، الفاظ کی بندش ہمجرطرازی اورحسن بیان میں مکمل طور پراینے والدمحتر م کی شعری عظمتوں کے آئیے۔ دار ہیں ۔ کہیں یا دحضور کی لذتیں ، کہیں شہر طیب کی حسین شام کی لطافتیں ، کہیں شہرنو رکی مسرت کا ذکر، تہیں عشق رسالت کی جاندنی مہیں و یاررسول کے بادصا کی سرمتی مہیں باطیسنی گریے کا درددالم، کہیں فراق طیب کا کرب، کہیں مجت رسول کے دل آویز نغموں کی گونج اور کہسیں صحرائے مدینہ کے خارکی ناز کی الغرض پوری شاعری جمالیاتی عشق اور صوتی حسن ہے آراستہ ہے۔ آپ نے نعت نگاری کواپنے والد گرامی کی طرح ایک نی راہ عطاکی ،روایتی خول ہے نکل کر نے نئے رجحانات،روشن امكانات اوريا كيزة تخيلات بخشه\_

آپ نے جس عبد میں میں نعت نگاری کے ایوان میں قدم رکھااس وقت والدمحتر م حفرت رضا بریلوی عم گرامی حضرت حسن بریلوی ،حضرت شفیق جو نپوری ،حضرت کفایت حسین کانی اور حضرت جمیل بر کیلوی جیسے شعراا فق نعت گوئی پرمشل کہکشاں جگرگار ہے تھے،اس بھیز میں ا پی شاخت قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا گرآپ نے ژالہ بارفکروں ہے ہٹ کرنعتیہ گلشن میں جوتازہ بھول کھلائے اورنقش کہن کی فرسودہ چاور میں کسیٹے ہوئے خیالات سے الگ تھلگ تازہ فکروں کی نئی بہار پیش کی اس ہے معاصرین بھی رشک بھری نظروں ہے دیکھنے لگے۔

"تحاكف بخشش ميں صرف دس كام شامل ہيں مگر جدت تراكيب، حسين استعارے اور شوکت الفاظ کود کی کرفن پر پختگی اور کامل قدرت کاانداز ہ ہوتا ہے، آئے آ ہے۔ جسی ان کے حسین استعاروں اور نے تر آگیب کے چراغوں سے حریم فکر کے م باو در کوروثن وخیل سیجیے مٹایا طائران چمن بغميملبل عنية رز و،رو ي صبيح پهول سے گال صبح دم، عارض نور بار، گردسش چثم مت،جبین نور، بازی زیست، شاہدگل، مجلهٔ نور بهار، بارش غم، دحشت عشق، تابش رخ، حسن ازل، برق شرارہ بار، کعبدا برو، روح شمیم، شوق ناشکیپیاں، حسن کی لن تر انیاں وغیرہ اگر سارے کلام زمانے کے دست ستم ہے محفوظ ہو گئے ہوتے تو نعتیہ شعرواد بے کا دامن اور بھی مالا مال بوتااورنعت نگاری کے باب میں ایک کامیاب اضافہ بھی۔

" ذریعهٔ التجا" کے نام سے ایک طویل منقبت جوبیای اشعب اریمشتل ہے۔ تعنوراعلی حفرت کے مرشدگرامی خاتم الا کابرسید ناسر کارآل رسول احمدی قدس سرہ کی شان میں تحریر ہے جس كى رديف آل رسول ہے جس رويف ميں امام احدرضانے اپنے مرشد برحق كى شان ميں نظم لكھى اس قافیدوردیف میں حضور ججة الاسلام نے بھی تحریر کی فرق صرف اتناہے کہ اعلیٰ حضرت نے برزبان فاری جية الإسلام نمبريا وج.

(سدمائل، رضا بک ریویو

کسی اور آنہوں نے اردوزبان ہیں۔ چنداشعار قارئین کی ضافت طبع کے لئے چیش کررہاہوں تاکہ آپ و معلوم ہوجائے کے حضور حجۃ الاسلام کوبھی شاعری کی ہرصنف پر کھمل دسترں حاصل ہے۔

حق مسیں جھ کو گسے آل رسول

جھ کو حق ہے ملائے آل رسول

میسری آنکھوں مسیں آئے آل رسول

میرے دل مسیں سمائے آل رسول

اعلیٰ حضرت سرکارفرہاتے ہیں:

خوشاد لے کہ دہند مشس دلائے آل رسول

خوشاد لے کہ دہند مشس دلائے آل رسول

کناہ بندہ بخشس اے خسارے آل رسول

گناہ بندہ بخشس اے خسارے آل رسول

گناہ بندہ بخشس اے خسارے آل رسول

گناہ بندہ بخشس اے خسارے آل رسول

سرے متسربان تجھ پہ آتھوں سے
آتھیں سسرے مندائے آل رسول
سو کھدهانوں پہمی برسس حبائے
ابر جود و سحنائے آل رسول

سرکاراحمری قدس سرہ نے جب امام احمد رضا کواپی غلامی میں لیااور شرف بیعت ہے۔ مشرف ہوکرامام احمد رضا قادری قدس سرہ ججرے ہے باہر نکلے تو دیکھنے والی نگاہیں پریشان تھیں کہ کون پیر ہےاور کون مریداس حسین جلوؤں کی تعبیر حضور ججۃ الاسلام نے جس طرح شعر کی زبان میں کیا یہ آئییں کا حصہ ہے اس ہے آپ بھی لطف اٹھائے۔

ان کی سیر سے سیر سے نبوی ان کی صور سے لقائے آل رسول ان کے جلوؤں میں ان کے حب لوے ہیں ہرادا سے ادائے آل رسول

### ججة الاسلام كے شعری محاس .

ڈاکٹرعبدالنعیمعزیزی

حضرت ججة الاسلام کی زبان بہت ہی پاکیز اور سخری تکھری ہوئی ہے۔ زبان کی سلاست اور بے ساختگی قابل دید ہے، ساتھ مضمون آفرینی کے جلو ہے بھی حسن وادا کے ساتھ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

چنداشعارد يكھئے:

خدا کہتے ہیں ہستی جدا کہتے ہیں ہستی خدا پراس کوچھوڑ اے وہی جانے کہ کسیاتم ہو

جت کے ہیں لے میں ہار، فتح کے بھول ہیں ثار تنج کے گھاٹ ہے اتار حسلد کے لالہ زار مسیں

برزخ صورت احمد شده مسرآت احد آب وگل پردهٔ رحسن رسول عسر بی

عارض نوربارے بھسری ہوئی ہٹی جوزلف ایک اندھیری را سے میں نکلے سے تمسام دو

ان کی جبسین نور پر زلف سید بخسسر گئ جع میں ایک وقت میں ضدین صباح وسشام دو

### تشبيهات واستعارات:

حضرت ججۃ الاسلام حامد نے اپنے کلام کوخوبصورت اور نازک تشبیبات واستعارات ہے جس طرح مزین کیا ہے اس کے چندنمونے ملاحظہ کیجئے ہے

کن برگاروں کا روزمحشر شفیع خسیسر الانام ہوگا دلہن شفاعت ہے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا کبھی تو چیکے گی جم قسمت ہلال ماہ تمسام ہوگا کبھی تو ذرے پے مہر ہوگی وہ مبر رخوسش خرام ہوگا

کعبابرود کھے کر سجدے جہیں میں مضطرب دل کی تڑپ کوچین کیا تاب کہاں مسترارمسیں شاہدگل مصطفیٰ طیبہ پسمن ہے حباں مسندا گلشن قدس ہے کھل اصحن حسریم یارمسیں

روئے مبیج اک سحر زلف۔ دوتا ہے ہے م دو پھول سے گل مبح دم مہہ۔ رمسیس لالہ ون ام دو

ساری بہار کی دلہن ہے میرے بھول کا حب من گلشن ناز کی تھیسبن طیبہ کے حن ارز ارمسیس

ہوا لاول ہو الآحنسر ہو الطاہر ہوالب اطن بکل هئی عسلیم لوح محفوظ نسداتم ہو

حیاند نا حیاند کا مدینے کے لمعۂ حق نمائے آل رسول سفیدے شریعت کاخزیدے طسریقت کا ہے سیرمجسع بحسرین خفسسر رہنمی تم ہو **صنعتوں کی بہار** 

صنعت ایہام:

دیس کاراگ چھوڑ کرلے میں عرب کی جنگلا چھیڑ دھن ہور ہی حجاز کی دیسس سنہ گاملارمسیں اس شعر میں ایک دیس سے مراد ہے وطن یا ملک اورا یک دیس سے مراد ہے۔

راگ:

کون میں کون ہے تو ہی تو ہتو ہی تو ہے یامن ہو تو ہی تو ہے تو ہر سو، یامن کیس الا ھو

صنعت مراعاة النظير:

موسن ویاستن سنبل ولالہ نسترن سارا ہرا بھراحبین پھولا ای بہارسیں کے کے سبوذرا ڈھلک قلقل مین تو چہک جام چھلک کہ جاؤں چھک ہوش اڑیں بہار میں آئیں گھٹا کیں جھوم کرعشق کے کوہسار مسیں بارش غم ہے اسٹ کبارگر ہے بیقے رازمسیں بارش غم ہے اسٹ کبارگر ہے بیقے رازمسیں

منعت تلبيح:

بازی زیت مات ہے موت کو بھی ممات ہے موت کو بھی ہے ایک دن موت پیاذن عسام دو برزخ صورت احمد شدہ مسسرات احسد آ ہے وگل پردہ کر مسلم رسول عسسر بی

مر جحة الاسلام فمبري اوج

643

سهای ارضا بک ریویو

تحرير به آبذر به درق بهدل مي اكها صلا كيس الا الا المودي المادي الاهودي الدالاهو لا اله الاهو يامن ليس الاهودي الله الاهودي المادي الاهودي المادي ال

### صنعت اقتباس:

هو الاول هو الآحن هو الطاهر هو الباطن بكل شى عسليم لوح محفوظ خدداتم هو انالها كهه كاصول كوده ليس كَ أغوش رحت ميں عزيز اكلوتا جيسے مال كوانه بين ہرا يك يول غلام ہوگا

## صنعت تلميح:

ہے عبد کہاں معبود کہاں معراج کی شب ہے رازعیاں دونوں حجاب نور میں تھے خودرب نے کہا سجان اللہ

طور پررہے غش کھ کے جن اب موی عرصش سے تم ہوئے مہمان رسول عسر بی

ادھروہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کوجام دیں گے صراط ومیزان وحوض وکوثر یہ بیں وہ عالی مقام و ہگا

خیرے دن خداوہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زم زم و بیر فاطمہ کے چل کے پئیں گے حب م دو

#### صنعت تضاد:

کہیں وہ جلتے بچھاتے ہوں گے کہیں وہ روتے ہساتے ہوں گے وہ پائے نازک ہے۔دوڑ نااور بعید ہراکہ معتام ہوگا

ر مائل ، رضا بكر يو يو

ہے عبد کہال معبود کہال معراج کی شب ہے راز نہاں دونو رجیاب نور بیں تھے خودرب نے کہا سجان اللہ

چاندے ان کے چرے پر گیسوئے مشکل فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحسر ہے شام دو

صنعت حسن تعليل:

عارض نوربارے بھسری ہوئی ہٹی جوزلف۔ اک اندھیری رات میں نکلے ۔ ہتام دو باغ جہاں لہک اٹھا تھرجناں مہک۔ اٹھ۔ سیکڑوں ہیں چمن کھلے بھول کی اک بہارمسیں

### خلاصة كلام:

(۱) حفرت ججة الاسلام كاكلام شرى خامى سے پاك ادب واحتر ام اورشر يعت كدائره

بى *ہے*۔

(۲) کلام عقیدہ دعقیدت کی مظہر ہے

(٣)زبان سليس اورپاكيز ولفظ لفظ معطر اور حرف حرف معتبر

(۴) اسلوب دل کش اور متاثر کن

(۵) نعتیه کلام تغزل ہے بھر پور ہے

## حجة الاسسلام اورشعروادب

مولا ناتوفيق احسن بركاتي ممبئ

#### 09819433765

شہریر ملی خانوادہ رضا کی بنیاد پر پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے اوراس نے کئی علمی دبستان کی بنیا در کھی ہے، یہاں کا دار الا فتاء جو علامہ رضاعلی خان بریلوی کے عبد میں قائم ہوا تھا، آج بھی ا بن شاخت باتی رکھے ہوئے ہے ،فروغ مذہب،احقاق حق وابطال باطل، شعروادب، منستویٰ نولی ،تصنیف کتب،مناظرہ،تدریس وخطابت کے مختلف میدانوں میں اس شہراورخاندان رضا نے جوتاریخی کام کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ۔عمد ۃ المحققین علامن قی علی خان اوران کے فرزند مجد د اعظم امام احمد رضا قادری علیماالرحمد کی دین و تجدیدی خدمات نے اس کی ناموری کواوج ثریا تک پہنچادیا۔انھوں نے یا قاعد ونعتیہ شاعری کے متعلّ دیستان کی بنیا در کھی اور شاعری ادب وعشق سے لذت آشنا ہوئی۔ اگر جیدان کے جدامجد اور والد ماجد بھی شاعری کی مبادیات سے آشا تھاورشاعری سے یک گونشغف رکھتے تھے لیکن امام احمد رضا قادری نے اسے اظہار عشق کا ذر بعد بنایا ادر با قاعده شاعری کی اور کیف و کم ہر دواعتبار سے ایوان شعروادب کوروشن رکھا، شعر ونٹر کی مختلف اصناف کے نمونے ان کے یہاں ال جاتے ہیں، جوانشا پر دازی کے اعلیٰ نمونے ہیں اوران میں فکری تنقیدوں کارس موجود ہے۔امام احمدرضا کے برادر والمیندداغ علامه سن رض بریلوی کی غزایداورنعتیه شاعری کا کافی جرچار با، جواردو کے ساتھ دنساری میں بھی اپنی الگ شاخت رکھتی ہے۔ بیسلسلہ شعروادب ان کے شہزادگان اور تلاندہ میں خوب پروان چڑھا، علامہ مصطفی رضانوری معلامه صامدرضا قادری ہے ہوتے ہوئے موجودہ شیخ تاج الشریعه علامه اختررضا از ہری دام ظلمیں بدرنگ خوب یا یا جاتا ہے۔لیکن سردست ہمیں گفتگوان کے خلف اکبرعلامہ حامدرضا قادری کے شعروادب تک محدودر کھنی ہے تفصیلی مطالع کے لیےراقم کی کتاب

رماى برضا بكديويو

« نانواد ه رضویه کی شعری واد بی خدمات ' ملاحظه کریں –

اعلى حضرت امام احدرضا قادري قدس سره كے خلف اكبر حجة الاسلام علامه حامدرضا قادري ی ولادت ربیج النور ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷۵ و کوله سوداگران شهر بریلی میں ہوئی ،محمد نام پرعقیقه ہوا، ع نے حامد رضار کھا گیا ، (۱) تمام مروح پیلوم وفتون والد ماجدا مام احمد رضابر بلوی ہے پڑھ سا، وارسال کی عمر میں سندفراغت سے نواز ہے گئے، (۲) علامہ حامد میاں کی فراغت کا سسن ا ۱۳۱۱ کا ۱۸۹۴ ء ہے، (۳) حضرت سید ناابوالحسن احمد نوری علیہ الرحمة والرضوان سے بیعت و خلافت حاصل کی اور والد مکرم امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سره نے منسلافت واجازت سے مرفراز فر ما یا، (۳) علم وفضل، درس و تدریس، وعظ وتقریر، مناظره اورتصنیف و تالیف میں یگانتهٔ روزگار تھے، عربی زبان وادب اور اردو فاری دوسری زبانوں میں بے تکلف گفت گوکب كرتے، (۵) اكابر على نے آپ كى استعداد اور قابليت كالو بامانا-

حرمین طیمین کی حاضری پرحضرت شیخ علامه سید حسین الد باغ نے آپ کی قابلیت کوخراج محسین وتبریک کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

"بم نے ہندوستان کے اطراف واکناف میں جحبت الاسلام جیب فصیح وہلی نہیں ( کھا۔"(٢)

آپ كى عربى دانى اور ترجمەنگارى كى مثال بيان كى جاتى ہے، انتہاكى فصاحت و بلاغت ك ماته برجسة عربي زبان مين اشعار بهي كتب اورمضامين وخطيات تحرير فرمات ،ايمامعسلوم پڑتا کیم بی آپ کی مادری زبان ہے، آپ کی ملیت اور فقاہت بھی ہر کسی کومت کُر کردی تی تھی، 'انما یخشی۔الله من عبادہ العلهاء'' کےمظہراتم تھے،آپ کی ادب نوازی تادیر یاد کی جائے گی -علامحسین رضا خال بریلوی کابیان ہے:

''اعلیٰ حضرت کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور اویب تھا تو وہ حضرت ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضاخان تھے۔"(۷)

حضرت ججة الإسلام كونعت كوئى سركاراعلى حضرت امام احدرضاً قادرى سےور شديس مل تقى، آپ كانعتىه كلام برواصيح وبليغ عشق دوارستكى مين دُوبا، كوثر وتسنيم مين نهايا بمواا در رنت انگيز ، فكرونظر كي تمبرائي وكيرائي بمحبت دوفاكي جولاني بمعرفت كي دل آويزي بخسيال كي ياكيزگي بني و ا د بی نزا کتوں کی بےمثالی ،سلاست وندرت کی تابندگی اور الفاظ کا برخل استعال و نا در تعبیر است سر جة الاسلام نبرياني -(647)

آپ ك نعتيداشعارى خصوصيات إي -

وْاكْتُرْغْلَام كِينَ الْجِمْ مصباحی رَقَّم طراز ہیں:

"(علامه حامد رضا کو) شعر و خن کا بھی ذوق تھا، مجت رسول معبول سلی اللہ تعالی علیہ و بھی میں دوق تھا، مجت رسول معبول سلی اللہ تعالی علیہ و بھی میں دوبی ہوئی نعتیں لکھ کر ایمان کو تازگی بخشے، بقول صاحب تذکر ہ جمیل 'نعت گوئی میں آپ کوشخف تام تھا، مگر آپ کا علمی وقلمی ذخیر ہ عدم میں ایک ججة الاسلام' کے تاریخی عنوان سے مولا تامحمد ابراہیم خوشتر صاحب نے ذخیر و نعت سے بچھ حصہ جمع کیا ہے۔' (9)

دُاكِرُ الْمُدرِضَا الْمُجدَايِدُ يُرْسِه ما بى رفاقت پينه لکھتے ہيں:

''اعلی حفرت کے خلف اکبر حفرت مولا نا حامد رضا خال کا دیوان اگر چه محفوظ نبیس مگر''انتخاب کلام حامد'' کے نام سے جوجموعة شائع ہوا ہوہ حمد ونعت کا نبایت ہی قابل قدر نمونہ اور اردوکی نعتیہ شاعری میں گراں قدر اضافہ ہے۔''(۱۰)

اں دقت ہماری تحویل میں ڈاکٹر امجد رضاامجد کا مرتب کر دہ ان کا نعتیہ مجموعہ'' تحالف بخشش''موجود ہے جس کے کل صفحات چالیس ہیں ، بیا بتخاب جولائی ۱۱۰ ۲ء میں القلم فاؤنڈیشن سلطان منج پٹنہ ہے شالع کیا گیاہے ،جس کے متعلق مرتب موصوف رقم طراز ہیں:

"فیش نظر کتاب حضور ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رضاخان کے نعتیہ کلام کا انتخاب ہے، ان کا کممل کلام محفوظ نبیس ره سکا، اس لیے اس تعلق سے اہل طلب کو مایوی ہوتی ہے، کیکن ان کے دستیاب کلام کو پڑھ کریا نداز ہ ضرور ہوتا ہے کہ بلا شبہہ حضور ججة الاسلام علم ، فضل اور ادب میں اپنے والد گرامی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بر ملوی کے جال نشین تھے۔"(11)

آگایک جگه لکھے ہیں:

"وہ اپنے عہد کے علم وضل ، درس و تدریس ، وعظ وتقریر ، تصنیف و تالیف اور مناظر و میں یکا ندروز گار تھے ، عربی ، سناری ، اردو ہر زبان پر قدرت تھی ۔ حربین طبیبن اور غیر مقسم ہندستان کے اکابر علا و مشائخ نے قدرت تھی ۔ حربین طبیبن اور غیر مقسم ہندستان کے اکابر علا و مشائخ نے

سدهای در ضا بک در بویو) (648) (648) (منا بک در بویو)

### آپ کی علمی سطوت ، فقهی آفوق ، ادبی محاس اورتقریری صلاحیت کے ساتھ صاحب ارشاد شیخ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔'(۱۲)

جۃ الاسلام مولا نا حامد رضا بریلوی قدس سرہ نے عربی، فاری اردونظمیں بھی تکھیں، نثر کی بھی الا اللہ مولا نا حامد رضا بریلوی قدس سرہ نے عربی فاری اردونظمیں بھیریں، جوملی و افزاریں جھیل کے اسلام اللہ اللہ میں اسلوب و کیفیت کے اعتبارے بے مثال ہیں نغمہ تو حیہ کے عنوان سے بیش کردہ حمد کے بیا شعار ملاحظہ کریں:

ان کی نعت کے بیا شعار دیکھیں:

تیری صورت پ میں مت ربان رسول عسر بی
پیارا جسس پ ہوا رحمان رسول عسر بی
ہوفد اتجھ پ مسری حبان رسول عسر بی
تجھ پ صد قے تر بے مت ربان رسول عسر بی
طور ہی پر رہے غش کھا کے جن ہوئی
عسرسٹ پرتم ہوئے مہمان رسول عسر بی
خاک ہو جائے تری گلیوں میں مث کر حامد
ہو مے مرے دل کا یہ ار مان رسول عسر بی

سناه گاروں کا روز محشر شفیع خسیسرالانام ہوگا دلبهن شفاعت ہنے گی دولہانی علیہ السلام ہوگا بھی تو چسکے گانحب قسمت، ہلال ماہ تسام ہوگا مہمی تو ذرے پہم ہوگی وہ مہرادھرخوش حنسرام ہوگا حضور روضہ ہواجو حاضر تواپنی سج دھج یہ ہوگی حسامہ شمیدہ سر، آنکھ بند، لب پر مرے درود وسیام ہوگا

صبیب کسبریا تم ہو ، امام الانہیاء تم ہو گئیں کہ مسلم کی مسلم ہو ، محمد محبتبلی تم ہو کھی۔ مسلم کھی۔ مسلم کھیں مسین کے معارے سن نگیں کی جھلک ہے سب حسین اس میں بہاروں کی بہاروں کسیں بہاروہ ال سنداتم ہو انا من حا مدو حا مدر ضا منی کے جلووں ہے

کا من محا مدو محا مدر ضا منی کے مجبووں سے بحداللہ درضاحہ امدین اور حسامہ، رضاتم ہو

ان اشعار کے مطابع سے علامہ حامد رضا قاوری کی ادبی ہنر مندی کارنگ بچانا جاسکا ہے ، جن میں عشق کی گرمی بھی ہاورادب کی حلاوت بھی ، شعری تمازت بھی ہور فئی جسال بھی، بندی خیال بھی ہادر ترفع فکر بھی ، ساتھ ہی سلاست وشکفتگی ، ببار بیرنگ و آ ہنگ اور شاعرانہ حسن کا جلو ہ بھی کئی جبتوں میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہا وران پر اپنی تنقیدی رائے دی جاسکتی ہے۔ تصنیف و تالیف سے آ پ کو گہر اشخف تھا، فناوی بھی لکھتے ، علمی وفکری موضوعات پر کتابیں اور تحقیقی مقالات قلم بندفر ماتے ، ترجمہ نگاری و حاشیہ نگاری میں آپ یک نظرت امام احدرضا قاوری بر کائی و تمبیدات کی رقم طرازی میں آپ کو انفراد بت حاصل رہی ، اعلیٰ حضرت امام احدرضا قاوری بر کائی علیہ الرحمہ کی مامیہ ناز تصنیف ' الدولة المکیة ' اور ' کفل الفقیہ الفاہم' کی اردو میں آپ نے جو خلیہ الرحمہ کی مامیہ ناز تصنیف ' الدولة المکیة ' اور ' کفل الفقیہ الفاہم' کی اردو میں آپ نے جو شاندار ترجمانی کی اس کی ادبیت قابل مطالعہ و لائق تعلیہ ہے۔

آپ کی مطبوعه اور غیر مطبوعه علمی و تحقیقی نگارشات کی تفصیل و اکثر غلام بیمی انجم مصباحی نے اپنی کتاب تاریخ مشائخ قاور پیجلد دوم میں ذکر کی ہے۔ ان کی کل تعداد تیرہ ہے۔ (۱۳)، مولانا میشنق شریفی نے آٹھ کا تذکرہ کیا ہے۔ (۱۴) اور مولانا عبدالمجتبی رضوی نے قابل ذکر سات بیان کی ہیں۔ (۱۵)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیه الرحمہ نے ۹ ۱۳۳۳ ہے/۱۹۲۰ میں تحریک جماعت رف ئے مصطفی قائم کی، (۱۲) آپ کے انقال کے بعد اس جماعت کی سر پرتی جمۃ الاسلام اور مفتی اعظم ہند نے قبول فر مائی اور تاحین حیات سر پرتی فر ماتے رہے، (۱۷) مولا ناحامد رضا بریوی نے اس جماعت کے بلیٹ فارم سے صحافی خدمات انجام دیں، قادیا نیول کے ددمیں آپ بی کی ادارت میں 'ناہنامدر دمرزائیت' ایک عرصے تک شائع ہوتارہا۔ (۱۸)

اعلی حضرت امام احمدرضا کی سرپرتی میں ماہنامہ''یادگاررضا''کااجراہوا، حجة الاسلام خود اس میں مضامین لکھتے تھے، (19) ند بہ کی خدمت بھی ہوتی ،ادب بھی پروان چڑھت ارہااور محافت بھی ترقی کرتی رہی۔ حجة الاسلام قدس سرہ کی ایک الہامی منقبت''ذریعی التحب "۸۲ ما اشعار پر ششتل ہے جوسید شاہ آلی رسول احمد مار بروی رحمة الله علیہ کی شان میں ہے، مولا نامحملہ ابراہیم خوشتر صدیقی نے تذکر کو جمیل مطبوعہ دبلی ۱۳ اس میں صفحہ ۲۹ تا ۲۹ میں شامل کیا ہے، ابراہیم خوشتر صدیقی نے تذکر کو جمیل مطبوعہ دبلی ۱۳ اس میں بھی اخیر میں وہ منقبت دری ہے جو انہائی قابل مطالعہ اور لائق استفادہ ہے۔

شعر کے ساتھ ان کی نثر میں بھی بال کی چاشنی اوراد بیت کار چاؤنظر آتا ہے جس کی داد نہ دینا ادبی جرم قرار پائے گا۔ ذراان کے نثری اسلوب اور سلاست داد بیت کا جاذب نظریدرنگ ملاحظہ فرمائیں:

'' دین کے چوروں نے مسلمانوں کی تھریاں ماریں ، ایمان کے راہ ماروں نے متاع ایمان کی لوٹ کردی ، گفرونسلال کی آندھی شورش و پورش پیروان گاندھی نے مسلمانوں کی جان و مال ، عز ۔۔ و آبرو، دین ایمان سب پر بنادی ۔ تو وہ کون تھا جس نے حمایت حق کا حجنڈ ااٹھ ایا؟ دین الٰہی کی نصرت فرما تا میدان و فامیں آیا ، دین کے چوروں کو کفرشکن دین الٰہی کی نصرت فرما تا میدان و فامیں آیا ، دین کے چوروں کو کفرشکن

نعروں سے للکارا، ایمان کے قزاقوں سے مسلمانوں کا جان و مال، دین ایمان بچایا، اس کے آتے ہی فتح وظفر کے نشان چیکے، فضائے احب لال و بوائے اقبال میں پھریر سے لہرائے، سوراجی راجدھانی مسیس زلز لے آئے، حریفانِ اسلام کے پاؤں لڑکھڑائے، گاندھوی شغال تفروض للل کے دوباہ خصال کحمر مستنفرت من قسور قاکی مثال بھاگتے نظر آئے، یہ شیر بیٹ اہل سنت مجدودین و ملت امام اہل سنت کے فیوض کی فوج ظفر موج کا ایک دستہ جماعت رضائے مصطفی علیہ التحیة و المثا کا تبلینی شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے ہل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، شعبہ تھا، جس کے صف شکن رسالوں نے بیل من مب رز کا ڈ نکا بحب یا، اشتہار دوں، اعلانوں نے کفر کفار کو کیفر کر دار چکھایا۔'' (۲۰)

علم وفن، تفکر و تد براورادب و شخن کامیستاره ۱۳ ۱۳ اه/ ۱۹۴۳ء کوستر برس کی عمر میں بھالت تشبدغروب ہوگیا الیکن اس کے دینی وعلمی کارنا ہے اور اس کی شعری واد بی خدمات آج بھی تا ہندہ و درخشندہ ہیں۔(۲۱)

### مراجع:

- (١) مولا ناشفیق احد شریفی ، تذکره ا کابرانل سنت ، اله آباد ، ص ۱۱۹ ج ۱
- (٢) مولا ناشفق احد شريفي ، تذكره ا كابرامل سنت ، الله آباد ، ص ١١٩ ج٠١
- (٣) وْ اكْرْغلام يحين الْجُم مصباحي، تاريخ مشاكِّخ قادريد، وبلي، ١٠٠١ ء، ص ٩٩ ١٣٠٣ ٢
  - (~) مولا ناشفق احدشر لفي ، تذكره اكابرابل سنت ، الله آباد ، ص ١٢ ج ١١
- (۵) وْاكْتُرْغْلَام يَحِينُ اجْحِم مصباحي، تاريخُ مشاكِّخ قادريه، دبلي، ١٠٠١م، ص ٩٩ ٣ ج ٢
  - (٢) مولا ناشفيق احمرشر يفي ، تذكره ا كابرابل سنت ، الله آباد بص ١٢ اج ١
- (٤) وُ اكثر غلام يحيي الجم مصباحي، تاريخ مشاكخ قادريد، دبلي ،١٠٠١ ، ص ٩٩ ٣٠ ٢٠
- (٨) مولا نامحمر شباب الدين رضوي مفتى أعظم اوران كے خلفا، رضاا كيثر ميمبئي من ١٨ج١
  - (٩) وْ اكْرْغَام يَحِينُ الْجُم مصباحي، تاريخ مشائخ قادريه، دبلي ١٠٠٠ ۽ ص٠٠ ٣٠٣ ٢
    - (١٠) جهان مفتي اعظم ،رضاا كيثري ممبئي، ٧٠٠ م ، ص ٢٥٥

(١١) وْ اكْرُامْجِدرْ صَابِتُحَا لَفُ تَجْتُشُ رَحِمَة الإسلام، القلَّم فاؤنذيشْ، بيشة، جولا كَيا١٠٠ م،ص: ٥ (١٠) ذا كثر المجدر ضابتحا كف بخشش رجمة الإسلام القلم فاؤنذيشن، پينه، جولا ئي ٢٠١١ - ٣ - إص ٢٠ (١٣) وَاكْثُرُ غَلَامِ يَحِينُ الجُمْمِ مصباحي ، تاريخ مشائخ قادريه، ديلي ، ١٠٠١ ء من ٢٠٠٣ ج٠٢ (١٦) مولا ناشفق احدشر يفي ، تذكره ا كابرابل سنت ، الله آباد، ص ١٢٨ج ا (١٥) مولا نا عبد لمجتبي رضوي ، تذكر وُ مشائخ قادريه بركاتيه رضويه ، الجمع المصب حي مب ركبور ، ۱۰۰۱ء، ص ۱۹۴۳ (۱۲) مولا نامحمه شباب الدين رضوي ، تاريخ جماعت رضائح مصطفى ، رضا اكثر ميميني ، 1990ء ، 330 (١٤) مولا تامحمه شباب العربن رضوي، تاريخ جماعت رضائح مصطفى، رضا اكثر ميمبئي، ١٩٩٥ء، LAUP (١٨) مولا نامحمرشهاب الدين رضوي ، تاريخ جماعت رضائح مصطفى ، رضا اکيرميمبئي ، 1990 ه. (۱۹) مولا نامحمدشباب الدين رضوي ، تاريخ جماعت رضائح مصطفى ، رضاا كيير ميمسبكي ، ۱۹۹۵ء ، (۲۰) مولا نامحرشهاب الدين رضوي ، تاريخ جماعت رضائح مصطفى ، رضاا كيدي مبئي ، ١٩٩٥ و ١٩٩٨ و ١٠ (۲۱) دْ اكْتُرغلام يحييٰ الجم مصباحي ، تاريخ مشائخ قادريه ، دېلى ، ١٠٠١ ه. ص ٢٠٠٢ ج ٢

ជជជ

# جمة الاسلام: بحيثيت نعت گو

مولا ناعبدالرزاق پیکررضوی مدرس الجامعة الرضوبيه، پیشنه 9835265943

ونیا کی کوئی بھی زبان ہو، مذہبی شاعری ہے خالی ہیں لیکن اس امر میں اردوز بان سے ہے زیادہ خوش نصیب وبلندا قبال واقع ہوئی ہے، کیوں کدروز پیدائش ہے ہی اس کے لب حمد ونعت ہے تر رہے ہیں،عبدطفلی اس کے آغوش میں گزرا،جوانی اس کی بانہوں میں پروان حب زهی ادر پھرا نی خوشحال زندگی کاسفرای کے سابدرصت میں شروع کی ، جو بحسن وخولی تا ہنوز طے کرری ے۔ تاریخ تصوف کےمطالعہ سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ابتداء صوفیا ہے کرام نے صوفیا نہ شاعری کو رواج دیا،جس کے باعث عبد قدیم میں حمر بیشاعری زیادہ فروغ یائی اس کے باوجود حمد بیشاعری كادامن نعت كے كلابول سے سے ہوئے نظرآتے ہيں، كو ياحدالي كے ساتھ نعت نبوى كے بعى تابندہ نقوش وافرمقدار میں یائے جاتے ہیں۔ بیعقیدہ ہرایک مومن کومعلوم ہے کہ تو حسیدادر رسالت ایمان کے دواجز اہیں اور بیا یک دوسرے کے بغیر کامل نہیں ہوتے ، یمی وجہ ہے کہ شعرا نے بردور میں ان دونوں اصاف کواپن خاص تو جبات کا حصد بنا یا البته صوفی شعراد ورادلین میں حمریہ شاعری میں نعت کے اجزا کوجز وی طور پرشامل رکھنا ضروری سمجھتے تھے لیکن جب ل آلی تہذیب تھری اور فروغ وترقی کی جانب مائل ہوئی تو اس کے دامن میں نی وسعت و کشادگی آ کی اورنعت ایک جدا گاند صنف یخن کی حیثیت سے ظہور یائی ۔ تاریخ نعت گوئی کے عہد باعبد مطالعہ ے بہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کے شعرانے عظمت وتقدیس کے باعث فن نعت کو گی ؛ کامل تو جەصرف کی اوراس کا پوراحق ادا کیا ، پیسلسله تاضیح قیامت جاری رہے گا۔اس سلسلے میں بعض شعرا تو صرف فن نعت گوئی میں بی پوری زندگی صرف کر دی اور کی دوسری جانب منها الله کر بھی نہیں دیکھا، آج ای انفرادی خصوصیت کی وجہ سے تاریخ نعیہ گوئی کے افق پران کا <sup>نام</sup>

سهای ارضا یک دیویو

نورشد تابال کی مانند چک رہا ہے۔ اس مبارک فبرست میں بطور خاص حضرت امام رضابر یلوی
کام آتا ہے، جنہول نے زندگی بھر نعت نبوی کے سواسی دوسری صنف سے سروکارئیس رکھ اس میں میں ان کے خانوادہ کے نامور نعت گو یوں نے بھی زمانے میں خوب شہرت پائی، ان
میں میں ان کے خانوادہ کے نامور نعت گو یوں نے بھی زمانے میں خوب شہرت پائی، ان
میں حسن رضا بریلوی، حامد رضا بریلوی، نورتی بریلوی، اختر رضا بریلوی وغیرہ کے نام زیادہ روشن
بنایاں ہیں تحریک عشق رسالت سے اس خانوادے کے شعرائے کرام کوعشق و محب سے رسول کی
بذائی ملتی رہی ہیں، یمی وجہ ہے کہ ایک نعت گو فذکار کی حیثیت سے تاریخ نعت گوئی مسیس ان
بزر وں کودہ مرتبدومقام حاصل ہے کہ ان کے ذکر جمیل کے بغیرار دونن نعت گوئی کی تاریخ پاسی خیل تک نبیر پہنچ سکتی۔

خانواده رضویه کنعت گوشعرایی جن کودرجه امتیاز حاصل به ان میں حضرت حامد رضا برلی کانام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے عبد مباد کہ میں شہر بر بلی شریف ایک مرکز نعت کی حیثیت سے کھر کر سامنے آیا، کیول کہ آپ کی سرپرتی میں نعت کی کئی او بی انجمنیں قائم ہوئیں اور کئی سل کے بے شارنعت گوایک شاعر کی حیثیت سے منظر عام برآئے جن کے تذکر وں سے مذہبی نامل کے بے شارنعت گوایک شاعر کی حیثیت سے منظر عام برآئے جن کے تذکر وں سے مذہبی ناعری کی تاریخ کا دامن سبز وشاداب نظر آتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ شہر بر بلی شریف میں ہر سال عربی رضوی کے موقع سے آپ ہی کی صدارت میں طرحی نعتیہ مشاعر مے منعقد ہوا گئے، ان میں مقرفی کے موقع سے آپ کی کی صدارت میں طرحی نعتیہ مشاعر سے منعقد ہوا گئے، ان میں مقرفی کے موقع سے آپ کی کی صدارت میں طرحی نعتیہ میں ہونیوری ، ضیا ء القادری ، جاتی کی مقرفی کرتے ، ان میں روش صدیقی ہم سالحق شمس بریلوی شفق صدیقی جو نپوری ، ضیا ء القادری ، جاتی برایونی ، شیوا بریلوی نظر سوان کی انٹر پیشن کی انٹر پیشن کی انٹر پیشن کا انٹر پیشن کو برین افریقہ رقم طراز ہیں ابرائی خوشتر صدیقی مربراہ کی رضوی سوسائی انٹر پیشن کو برین افریقہ رقم طراز ہیں

"عرس قادری رضوی بریلی کا تعتید مشاعره ندصرف شری بلکه ادبی حیشیت سے بھی معیدری سمجھا جاتا تھا۔ اس مشاعره میں نعتید کلام کا پڑھ لیتا بھی شعر ااور شاعری کے لئے استاد کا درجد رکھتا تھا اور بیسب کچھ حضرت جمة الاسلام کی خصوصی تو جہ کا نتیجہ تھا"۔

حضرت حامد رضاایک قادرالکلام نعت گوشاعرتے، آپ نے اپنے والدگرامی حمان الہند مخرت امام رضآ بریلوی کے فن نعت کواپنار ہنما بنا یا اور آنہیں کی روش پر چل کرنعت گوئی میں کمال پراکیا۔ آپ کے بیشتر نعتیہ کلام ماہنامہ یادگار رضا بریلی کی زینت بنتے رہے ہیں جوعب دم تحفظ سے ملف ہو گئے لیکن'' بیاض پاک ججۃ الاسلام'' (۱۳۱۰ھ) کے تاریخی عنوان سے نعتوں کا ایک نہایت مخضر حصہ موجود ہے، جس کوان کے سوانح نگار مولا ٹاخوشتر صدیقی نے جال فٹ ٹی سے تر تیب دے کرایک علمی کارنامہ انجام دیا ہے، اس میں انہوں نے مطبوعہ کلام کے ساتھ بعض نم مطبوعہ کلام کوبھی شامل کیا ہے جوخواجہ تاشان رضویہ پر ان کابڑ ااحسان ہے، آج کوئی بھی مرز اس سنگ میل ہے گزرتا ہے تو ان کود عاسمیں دیئے بغیر آگے قدم نہیں بڑھا تا۔

ہندویا کی خبس تاریخ شاہدعدل ہے کہ حضرت حامدر ضابر یلوی نے جس عالی محرات میں آنکھیں کھولیس اس کی چوکھٹ سے زمانے کوشش رسول کے تعاکف ملے ، اسس امسیوز و خصوصیت میں آستاندرضویہ کی خداد عظمتوں کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس حقیقت صدادقہ کو اپنوں کا محتوظہ خصوصیت میں آستاندرضویہ کی خداد عظمتوں کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس حقیقت صدادقہ کو اپنوں کا محتوظہ کی درگر خصوصیات کے عکس جمیل تھے۔ اس لئے آپ کو نعت گوئی کا شوق صغری سے قدر نکر گی ودیگر خصوصیات کے عکس جمیل تھے۔ اس لئے آپ کو نعت گوئی کا شوق صغری سے تھا۔ کر انجن اجر انجیں ، حضرت حامدرضا بریلوی کا مطبوء کا مرہ جو بم تک پہنچا ہے، ان میں بیزینوں اجر اشامل ہیں۔ جن کے مطالعہ سے آپ کی انفٹ سرائی شان و تمکنت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ ایک خالص نعت گوشا عربیں ، نعتیہ شاعری آپ اور ھنان و تمکنت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ ایک خالص نعت گوشا عربی ، نعتیہ شاعری آپ کا گیز و مقصد کے لئے و تف کر دیا تھا۔ آپ کا دامن غیروں کی مدح سرائی کے واغ سے پاک باوریہ خصوصیت خانوادہ رضویہ کے تمام شعرا کو حاصل ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اوریہ خصوصیت خانوادہ رضویہ کے تمام شعرا کو حاصل ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

امل نظر جانے ہیں کہ نعت گوئی کے میدان میں فکر وفن اور جولانی طبع کی نمائٹس کا شون خطروں سے بھرا ہوا ہے، یہاں دیوا تکی میں ہوش کی منزل طے کی جاتی ہے، کیوں نہ ہو کہاں پر قدم قدم پر متاع دین وایماں کے لٹنے کا خوف دامن گیرر ہتا ہے، اس راہ کے مسافٹ مے لئے توفیق الٰہی کی دشکیری ہی سب چھے ہوئے وقت جیسے با کمال شاعر کو کہنا پڑا کہ:

برز ه مشتاب این ره نعت ست نه صحراست

مگریدد کھے کرمیر کے شعور والگر برجیرت واستعجاب کا عالم طاری ہوجا تا ہے کہ حضرت عامہ رضا بر بلوی ایسی برخطر را ہول ہے تھوکر کھائے بغیر بڑی عافیت وسلامتی کے ساتھ گز رجائے ہیں اور دامن فکر برا و فی واغ دھیہ تک بھی نظر نہیں آتا، اس برمسترا دید کہ شعروں میں فصاحت و بلاغت، جدت و ندرت اور لفظی و معنوی محاسن کے خوشر نگ گا ہے بھی اگاتے جہائے ہیں ۔ جینک اس فوز وفلاح میں فیضان رضا کے ساتھ ذاتی فضل و کمال بھی شامل ہے جوان کو قدرت کی ساتھ دورت کی ساتھ کی ساتھ دورت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ دورت کی ساتھ کی

عانب سے در یعت ہو گی تھی۔

حضرت حامد رضابر یلوی کے ذخیرہ کلام میں تھر کے موضوع ہے دوظم ملتی ہے پہلی ظم مثلث میں ہے جو' تھر باری' کے نام ہے موسوم ہے دوسری نظم خسس میں ہے جس کا نام' نغمہ' تو حسید' در نے ہے ۔ تھر باری میں زیادہ تر تصوف کے اسرار درموز بیان ہوئے ہیں ، جس میں اظہار و بیان کا خاص سلیقنما یاں ہے ۔ زبان نہایت صاف و شفاف ہے اور متصوفا نہ اصطلاح کوا ہے ہے ہے۔ انداز میں استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں ایبام و ثقالت اور ڈولیدگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس انداز میں استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں ایبام و ثقالت اور ڈولیدگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس نظم کے مقابلے میں نغمہ تو حید شاعرانہ حس ادے منامین کوسلیس وروال، پر لطف ، موٹر ، اور دکھن پیرائے میں باندھا گیا ہے ۔ محب موٹی طور پر ان دونوں نظموں میں شاعرانہ تکنیک کے مطابق قرآن واحادیث سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے دو بند جو دنوں کی خوبصورت ہوندکاری بھی کی ہے ، جود کی ہے ۔ تعلق رکھتی ہے ۔ نغمہ تو حید کے دو بند جو کہیاتی صن استعمال مرشتمل ہیں آتے ہی مطابق خطر ہی ہیں انہ کھئے :

|                              | 7 0.0                       |
|------------------------------|-----------------------------|
| صاف موی سے سنسر مادیالن ترا  | طورسينا بية حبلوه آرابوا    |
| تیرے جلوؤل کی نیرنگیاں سوبسو | اورانی اناالنه تحب ربول انف |
|                              |                             |

الله الله الله الله

|                               | كون تماجس في سبحاني فرماديا  |
|-------------------------------|------------------------------|
| كب اناالحق تقى منصوركي گفت كو | بایزید اور بسطام میں کون محت |

الله الله الله الله

حفرت حامد رضابر یلوی میں عشق رسول کا جذبه انتہائی شدید ہا ور فطری بھی ، چنانچان کا سارا کلام جوش محبت سے لبریز ہے۔ مضمون آفرینی ، طہارت فکر ، ندرت خیال ، انتخاب الفاظ اور اسلوب اظہار و بیان سے بھی ان کی فنی مہارت صاف جھکتی ہے۔ ان کے کلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہم حقیقی شاعری کے مطالعہ میں مصروف ہیں کہ اولین مرحلہ میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم حقیقی شاعری کے مطالعہ میں مصروف ہیں انعتبانکار کوتغزل کے دنگ و آ جنگ میں ڈھالنے کی روایت قدیم ہے جوفاری شاعری کے زیراثر مت سے چلی آ ربی ہے، اردونعت گوشعرانے بھی اس ادبی روایت کوئی رخ سے منسروغ من سے جی آ ربی ہے، اردونعت گوشعرانے بھی اس ادبی روایت کوئی رخ سے منسروغ منایع بی کوئی صنف ہو جوغزلیدرنگ و آ جنگ اور اس کے دلآ ویز محاس سے فالی ہو، اردو کی نعتبہ شاعری کی شاید بی کوئی صنف ہو جوغزلیدرنگ و آ جنگ اور اس کے دلآ ویز محاس سے فولی سنے بھر اہوا ہے لیکن اس خوبی خالی ہو، اردو کی نعتبہ شاعری کا دامن بھی اس کے خوش رنگ جلوؤں سے بھر اہوا ہے لیکن اس خوبی فالی ہو، اردو کی نعتبہ شاعری کا دامن بھی اس کے خوش رنگ جلوؤں سے بھر اہوا ہے لیکن اس خوبی فالی ہو، اردو کی نعتبہ شاعری کا دامن بھی اس کے خوش رنگ جلوؤں سے بھر اہوا ہے لیکن اس خوبی فالی ہو، اردو کی نعتبہ شاعری کا دامن بھی اس کے خوش رنگ جلوؤں سے بھر اہوا ہے لیکن اس خوبی فیال

ر ای در خا بک دیوی (657)

و کمال میں خانواد ہ رضویہ کے نعت گوشعرانے علوئے شان پیدا کیااورا پی منفرد پیچان بسن کی متاریخ میں اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت حامد رضا بریلوی نے بھی اپنی فکری وفی صلاحیتوں ہے اس شعری خصوصیت کو اختیار کیااورا بے خاندان کی غزلید روایت سے اپنے شعری اسلوب کوہم آ ہنگ رکھااوراس کے حسن معیار کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے جمالیاتی فکر واحماسس سے غزلید نعت کے دائرے کوئی وسعت دینے کی کوشش کی ۔ شواہد کے طور پر چند ممشالیس کافی ہیں ، ملاحظ کریں:

چاندے ان کے چبرے پر گیسوئے مشک فام دو
دن ہے کھلا ہوا گر وقت محسر ہے سام دو
روئے سیج اک سحر زلف دوتا ہے سام دو
پھول سے گال مسبح دم مبسر ہیں لالہ منام دو
عارض نور بار سے بخسری ہوئی ہٹی جوزلف
ایک اندھری رات مسیں نظے مہتمام دو
ان کی جبین نور پر زلف سے بخسر گئ

مزید بیاشعار بھی ملاحظ فرمائیں جوذوق سلیم کو بجیب کیف دسرور ہے دو چار کرتے ہیں: شاہ**دگل** ہے مست ناز حجلۂ نو بہبار مسیں

> ناز دادا کے پھول ہیں پھولے گلے کے ہارسیں آئیں گھٹا ئیں جھوم کرعشق کے کوہسار مسیں ہارش غم ہے اشکبارگر ہے بے متسرار مسیں باغ جہاں لہک اٹھا قصر جہاں مہک۔ اٹھ سیکڑوں ہیں چمن کھلے ہوئے بھول کی اک بہار میں

> گردسٹ چٹم نازے سامدمیگسار ست رنگ سرور وکیف ہے چٹم خسار دار مسیں

منقبت ہماری مذہبی شاعری کی ایک پاکیز ہروایت رہی ہے۔اس موضوع پر حضرت حامد رضابر بلوی کی ایک طویل ظم ہے جو تین اجز اپر مشتمل ہے، ہرایک جز ان کے فکر وفن کا شاہ کا میں۔اس نظم کا تاریخی تام'' ذریعہ التجا'' ہے۔اس میں انہوں نے اپنے مرشد گرامی کے جدامحب میں، رضا بکہ رہویں کے التحالی میں۔

(858)

غاتم الا كابرحضورسيد شاه آل رسول مار هروي عليه الرحمه كي روحاني بارگاه عاليه مين اين قلبي تمناؤن كا ، جزانہ اظہار کیا ہے۔ بیطویل نظم اپنی فکری خصوصیات وفنی محاس کے لحاظ سے بڑی معرکة الآرا ے۔ بیان کی والہانہ فیفتلی اور جذبہ فدائیت کامنے بولتا شاہ کار ہے، ہر شعر بل کہ ہرمصرع دل ے جوش،امنگ، کشش،ولولہادرار مان واشتیاق کے پاکیزہ حبذ بول میں شرابور ہے۔اسے پڑھ سروں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پر داند، دیواندوارشم روٹن پرنٹار ہور ہاہے۔اس میں سٹ عرنے سلامت روی کے ساتھ اپنے قار کمن کومعراج عقیدت کی خوب سیر کرائی ہے۔ ذریعۂ التجا کا خاص جو ہرا ختصار، کلام کی پختگی ، تناسب لفظی ، بندش کی چستی اور روانی و برجستگی ہے۔اشعب ار، زبان وبیان کی یا کیزگی اورجذبات ومعنی آفرین برلحاظ سے قابل قدرو پُرتا ثیر ہیں آئے چندا شعار سے زو ترطبع كا ضيافت كى جائ:

من وعن ہوں رضائے آل رسول عرش رفعت سے رائے آل رسول رنگ وحدت جمسائے آل رسول نم میں یم کوسمائے آل رسول ہو سب ہو ہو ادائے آل رسول ہو سے طائر ہمائے آل رسول کوئی ہیالہ پلائے آل رسول

(59) جية الاسلام نبر ڪاري

ماومن سے بحیائے آل رسول سات افلاک زینے پھے رکری اس کی نیرنگیوں میں ہوں نیرنگ بحرد ع قطرے کے سینے میں قلزم فانی ہوجاؤں مشیخ مسیں اینے ثاخ لا ہوت پر بسیرا ہو خم ہے آئن جمائے درسے گدا

مزیدتیسرے جزکے چنداشعار ملاحظ فرمائے جن میں سیدشاہ آل رسول مار ہروی علیہ الرحمد كسا تهدان ك نامور خليفه ومجاز مجددما ة حاضره سيدنا الم احدرضا قادرى قدسس سرهكي انو کی شان وعظمت کی جھلک ملتی ہے، نیز ان اشعار ہے بریلی و مار ہرہ کے روحانی تعلقات کی البرالُ وكيرالى يربدرجاتم روشى يزتى بمراح جن:

یار بیٹرا لگائے آل رسول ڈولے بحب سے ترائے آل رسول یں رضاغوث کے قدم ب ستدم ان کے پائے آل رسول جسس نے یاسے تمہادا پایا ہے كهدا فامسين في يائة آل رسول ائی قدموں کے نیچے ہے جنت اور متدم ہیں ہے۔ یائے آل رسول ان کی سیرت ہے سیرت نبوی ان کی صورت لقائے آل رسول ان کے جلوؤں میں اُن کے جلوے ہیں ہر اداے ادائے آل رسول سرهای در خد کرد بویو

آئکھیں کہددیں ہے۔ آئے آل رمول اعلیٰ حضرت ہے حبائے آل رمول ہے تماشہ ضیائے آل رمول شاہ اتمدرضائے آل رمول صدف سامدرضائے آل رمول آتے دیکھیں جواعلی حضرت کو ہے بریلی مسیں آن مار ہرہ متادر آوں کا ہے لگا مسیلہ برکاتی برکات کا دولہا میل میری اب منذ ہے چڑھ حسائے

کہاجاتا ہے کہ سیدشاہ آل رسول قدی سرہ کے عربی سرایا قدی کے موقع پر ہر کی شریف میں حضرت حامد رضانے مجمع عام میں بیدالبامی منقبت پڑھی، سامعین پر کیفیتوں کا عالم طاری تھا، اس وقت والدگرامی سیدنااعلی حضرت علیہ الرحمہ کسی امر میں نارائش چل رہے تھے، جب انہوں نے انتہائی غور وفکر سے ساعت فر مائی تو ان کا چہرہ مسرتوں سے کھل اٹھ، وہ فہایت خوسش ہوئی ور نابلایا پھر شہز او ما کہرکی پیشائی چومی اور ڈھیر ساری دعاؤں سے بھی نوازا۔ مقطع میں ای تعلیم مراد کی جانب اشارہ موجود ہے۔ اس میں ایک مشکل محاور سے کو جس حسن و برجستگی اور سادگی وروائی کے ساتھ استعال کمیا گیا ہے وہ داد طلب ہے۔

جھے یہ جان کربڑی جرت ہوتی ہے کہ خفرت حامدر منسابر یہوی کی زندگی انتہائی مصروف ترین زندگی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے کتب ورسائل کی نشر واشا عست، قصن و فستوئی و کئی، دعوت وارشاو، خطوط و مراسلات آبعلیم و تربیت آسنیف و تالیف آجین و قصد یق آتر جمہ و ب شیدنگاری ہقر یظ و تمہید آنظیم واہتمام ، تعاقب و مناظر و درگیرمنگی ، بلی آسکنی مشاغل ہے جموم کے سرتھ خانقا ہی و گھر یلوفر انفل اور ذمد دار یول میں گھر ہے رہنے کے باوجود و و کیول کر نعتیہ شاعری کے لئے وقت نکال لیتے تھے، اور شاعری بھی الیی جوتمام فنی لواز مات سے مرصع ہو۔ بلا شہریا کہ سرخطیم ہے، یبال کسب کی رسائی نہیں ، و بہی توفیق کا فرما ہے ۔ بہر حال خانواد و رضویہ شہری لواز مات و محاس کا آئیند دار ہے مصرف کو یول میں آپ کا نام نمایال ہے اور سرمایہ کلام بھی شعری لواز مات و محاس کا آئیند دار باعث میں میں تاب کی در میں آپ کی نام کی کار نامول کا ہیں شتر حصہ ہماری عدم تو جی کی عدد است انعیم تو تو گیا۔ بسیا ش

جية الاسلام تبريان بو

560)—

سهای، رضا بک ربویو

# ججة الاسسلام كى نعتيه شاعرى

ڈاکٹرمحم<sup>حسی</sup>ین مشاہدرضوی ، مالیگا ؤں

املی حضرت امام احمد رضا بریلوی کی ذات ستوده صفات سے کون واقف نہیں۔ آپ کوعالم معرب اسلام کی ظیم المرتبت شخصیات میں شارکیا جاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے شہر بریلی کووہ شہر سے مقولیت ٹی کے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے آپ کو بریلوی کہنے اور کہلوانے پرنخرمحسوس کرتی ہے۔ آپ کے گھرانے میں 1292 ہیں ایک یوسف جمال اور صحب عظمت و کمال بستی کی والاوت بموئی جس کا نام امام احمد رضانے محمد حامد رضار کھا، فاصل ما حدث مالم واعلم اور کامل واکمل بزرگ باپ نے بنفس نفیس اس کی تعلیم و تربیت فر ماکر اسے صدب فضل و کمال بنایا۔ مار برہ شریف کی مقدس ترین خانقاہ کے ایک عارف کامل حضور سیدشاہ ابوائحسین احمد نوری مار بروی قدس سرہ ہے۔ آپ کی مقدس ترین خانقاہ کے ایک عارف کامل حضور سیدشاہ فاہری و باطنی سے منور و مجال ہوگر وہ امت مجمد ہے و شریعت مصطفو پیلی صاحبہ الصلا قوالتسلیم کی فام میں مصروف ہوئے ۔ علم ہے وقت اور فضلا سے عمر نے اُن کی مظمتوں کو سلیم کیا فضل مربی نے نان کو جمت الاسلام حضرت موالا ناشاہ مامد ضاخاں کی حیثیت سے آپ نے اکناف عالم میں شہرت یائی۔

1311 ھ/1894 ھ میں 19 سال کی عمر میں ورس نظامی سے فارغ ہوئے۔1323 ھ / 1895 میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی۔ عارف کامل معضور سید شاہ ابوالحسین نوری میاں کے علاوہ اعلی حضرت امام احمد رضایر میلوی سے 13 سلاسل طریقت میں اجازت حاصل کی۔ 1326 ھ/1908 ء میں وار العلوم منظر اسلام بریلی کے مہتم موریق سے 1354 ھ/1936 ء میں ای دار العلوم کے شخ الحدیث اور صدر المدرس کے منصب پر

سهائن ارضا بكدريويو

قائز ہوئے۔ 17 جمادی الاول 1362 ھے/23 مئی 1943 ء کو 70 سال کی عمر میں عین حالتِ نماز دوران تشہد 10 بج کر 45 منٹ پر آپ نے وصال فر مایا۔ نماز جناز ہ آپ کے قابل فخن رِ شائل دوخلیفہ محدث اعظم یا کستان مولا ناسر دارا حمد قدس سرہ نے پڑھائی۔

ججة الاسلام حضرت شاہ محمد حامد رضا خال بریلوی بڑے تبحر عالم، بہترین معلم ، طلب پر نبایت بی شفق دمبر بان تھے۔ وہ مایہ ناز خطیب بھی تھے ، انھول نے ملک گیردور سے کیے۔ رشد وبدایت اور تبلیغ دین کا کام بڑے بی احسن انداز میں فر مایا۔ خوداعلی حضرت امام احمد رضا کوان کی خد مات دینیہ پرناز تھا۔ برصغیر ہندویا ک کے چھوٹے جھوٹے قصبات اور دیمی علاقوں میں آپ نے دور سے کیے اور دین وسنیت کی ترویج واشاعت فرمائی۔

حضور ججة الاسلام مولا تا حامد رضا خال بریلوی علیه الرحمه زبان وادب پر بھی بڑی دستری رکھتے تھے۔ آپ کوشعرو بخن سے بھی لگاوتھا۔ عربی، فاری اور اردو میں آپ نے بڑے بہترین اشعار کیے ہیں۔ حمدونعت ومنقبت کے علاوہ دوسری اصناف میں بھی اشعار آپ کے یہاں ملتے ہیں۔ تاریخ گوئی میں تو آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ چند شعر ملاحظ فر ما ئیں جن میں محبت وعقیدت رسول صلی الله علیہ وہن فرآتی ہیں۔ مول صورت پر جھا کیال منعکس ہوتی نظر آتی ہیں۔ فکیب ول متسرار حبال محمد مصطفیٰ تم ہو طبیب در دول تم ہو مسرے دل کی دوا تم ہو تمہارے حسن رمین کی جھلک ہے سب حسینوں مسیں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں کی بہاروں کی بہاروں مسیں بہاروں کی دول کی بہاروں کی بہاروں کی بہاروں کی بہ

پڑاہوں میں ان کی رہ گزر میں پڑے ہی رہے ہے کام ہوگا دل وحبگر فرش رہ بنیں گے ہددید است حضارام ہوگا ہاند سے ان کے چہرے پرگیسوئے مشک ون می کھا ہوا مسگر وقت سے سرے شام دو اسب تو مدینے لے بلا گنب د سبز دو دکھا مدو مصطفیٰ ترے ہندمسیں ہیں عندلام دو

ججة الاسلام عليه الرحمه كواردونثر وُظم كےعلاوہ عربی اور فارس نثر وُظم پر بھی كمال حاصل تھا۔ آپ كى عربی دانی كے كئی واقعات كتابول ميں موجود ہيں۔

علاوہ ازیں آپ نے تصنیفی خدمات بھی انجام دیں۔ آپ کی کئی عسلمی یادگاریں اال ذوق کے لیے باعث مطالعہ ہیں۔ "الصارم الربانی علی اسراف القادیانی" بیقادیا نیوں کے روپر عالم اسلام کا پبلارسالہ ہے، جو ججة الاسلام ہی کے قلم حق رقم سے نگا۔ الدولة المکیہ ،حسام الحرمین کے اردوتر اجم ، حاشیہ ملاجلال ،مقدمہ الاجازات المتینہ ،نعتیہ جموعہ ،مجموعہ فقادی ،اور پیشتر کتب برتاریط آپ نے قلم بندفر ما میں۔

حضور ججۃ الاسلام مولا ناحا مدرضا بریلوی نے مختلف مذہبی اور سیای تحسسریکوں کے طوفا نوں کا کڑ امقابلہ کیا۔مثلاً قادیا نی تحریک بخریک خلافت ،تحریک ترک موالات، تحریک شدھی سنگھٹن ،تحریک بجرت ،تحریک معجد شہیو تنجو غیرہ وغیرہ۔

1354 ھے 1935 میں آپ نے الجمیعۃ انعالیۃ المرکزیہ، مرادآباد کے تاریخی اجلاس میں جوفاصلانہ خطبہ دیااس سے ان کی بے مثال فکر و تدبر کا اندازہ ہوتا ہے۔ آ ہے خطبہ صدارت کے ایک ایک لفظ پر اگرغور کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بیعض ایک خطبہ سیں بلکہ فلا حِ ملتِ اسلامیہ کے لیے ایک ایسادستور العمل ہے کہ اگر اس کے مطابق مسلمانان مبند نے اپنے مہوارزندگی کو مہمیز کیا ہوتا تو آج ہماری حالت بی مجھاور ہوتی مسلمان معاثی بتعلیم ، تحب رتی خرض ہے کہ برتم کے دینو و دنیاوی امور میں کی سے بیچھے ندر ہتا ۔ ذیل میں آ ہے کے خطبہ صدارت کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں جس میں ملازمت کی حوصلہ تکنی کرتے ہوئے صنعت وحرفت اور تعلیم وتجارت پرزور دیا ہے:

ہاراذریع معاش صرف نوکری اور غلامی ہے اور اس کی بھی یہ حالت ہے کہ ہندونو اب سلمان کو ملازم رکھنے سے پر ہیز کرتے ہیں۔
رہیں گوخمنی ملازمتیں ، ان کا حصول طول امل ہے۔ اگر دات دن کی تگ و
دواور ان تھک کو شوں سے کوئی معقول سفارش پنجی تو کہیں امسید واروں
میں نام درج ہونے کی نوبت آتی ہے۔ برسوں بعد جگہ ملنے کی امسید پر
روز انہ خدمتِ مفت انجام دیا کرواگر بہت بلند ہمت ہوئے اور قرض پر
بسراوقات کرے برسوں کے بعد کوئی ملازمت حاصل بھی کی تو اس وقت

سهاى، رضا بك ديويو

تك قرض كا تناا نبار موجاتا بكرجس كوملازمت كى آمدنى سے ادانهسیں كر كتے \_" (خطب ججة الاسلام من 51/52)

اس کے بعدنو کری پر تجارت اور صنعت وحرفت کا یول اظہار کیا:

" بمیں نوکری کا خیال چھوڑ ویناچاہیے، نوکری کی تو م کومعرائی ترقی تک نہیں بہنچاسکتی، دست کاری اور چشے وہنر تے تعلق بیدا کرنا چاہیے۔" (خطبۂ جمة الاسلام، ص 51/51)

آپ کی متنوع صفات شخصیت کے جملہ پہلووں کا احاط اس مضمون میں تا ممکن ہے۔

مختصر سے کہ آپ نے تا عمر ملت اسلامیہ کی ترقی واستحکام، نیز اہل سنت و جماعت کے تحفظ و بقا کے

لیے اپنے آپ کو تحرک و فعال رکھا۔ حضور حجۃ الاسلام کے ذکر خیر میں آپ کے حسن و جمسال کا

تذکرہ نہ کر نامناسب نہیں معلوم ہوتا چنا چہ عرض ہے کہ آپ کا حسن ظاہری ایسادل کش و پُرکششش

تفا کہ جود کھتا وہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ بلکہ کئی غیر مسلموں نے تحض آپ کے جمال جہاں آرا کو
د کھے کر اسلام کی حقانیت وصدافت پر ایمان لائے۔ آپ کے جمال جہاں افر وز کے کئی واقعات

مشہور ہیں۔ آپ کے مرید خاص و خلیفہ مفتی اعظم و حضرت ضیاء الدین مدنی حضرت علامہ سید ظہیر

احمد زیدی ملیہ الرحمہ حضور حجۃ الاسلام کے حسن جہاں تاب ہے متعلق اپنا چشم دیدوا قعہ یوں بیان

24 صفر المظفر (1358 ھ) کو میں نماز عشاہے فراغت یا کرمزار مبارک ہے مصل مسجد کی فصیل پر کھڑا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے

سهای درضا یک دیویی ( کا مل) منبر یمان می

شًا ہزادہ زیب سجادہ وخلیفہ مجاز زیرۃ العارفین ، عالم علوم شریعت واقف طريقت حجة الاسلام حضرت مولانا شاه حامد رضا خال نعت خوانان سر كارعلى صاحبها الصلاة والسلام كےجلوميں برابروالى سرك سے آستان مباركه كى ست جاتے ہوئے گذرے اچاتک میری نگاہ حضرت پریزی ۔ اللہ اکبر! حسن و جمال کاو دمنظر دیکھا کہ ہوش وحواس سلامت سے رہے۔ خسن عقيدت كاكوئي سوالنهين جيها كدمين بيان كرجكا بول كداس حن ندان ے میراکوئی ربط تعلق نہ تھانہ پہلے ہے اس خاندان کے افراد سے میری كوئى ملا قات ومعرنت تقى عرس رضوى ميس حاضرى كابھى يېسلاموقع تقا اس سے بل مبھی کسی اور بزرگ کے عرس میں حاضری کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھااس لیے جو کچھ عرض کرر ہاہوں اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ خلط بیانی بلکہ اظہار حقیقت ہے عین القین ہے بلکہ حق الیقین ہے۔ میں نے ویکھا کہ حضرت حجة الاسلام رحمة الثدعليه نعت خوانو س كے جلوميں ہيں نعت خوانوں نے آپ کے گرد حلقہ بنار کھا ہے ادر نور کا ایک ستون ہے جوآسان ہے زمین تک آپ کے قدوقامت کا احاطہ کے ہوئے ہے انوارقدسیاور حسن و جمال کاابیا ہوش زبانظار ہ تو کیااس کاعشر عشیراور اقل اقبل بھی آج سک میری نگاہ بلکمیرے تصور ہے بھی نہیں گذرا تھااس نظارہ ہی ہے وارفتگی كاده عالم پيدا مواكرمبروقرار ندر با-مرزاغالب نے اين شعريس غالبً ای کیفیت کی ترجمانی کی ہے کہ \_

ت ں برجمان بی ہے کہ ہے۔ جب وہ جمال دل فینسروز ،صور ہے مہرینم روز

جب وہ بھاں وں مصرور ، مورج میں منہ چھپائے کیوں آپ ہی ہونظارہ سوز ، پر دہ میں منہ چھپائے کیوں

حفرت علامہ سید ظہیرا حمدزیدی علیہ الرحمہ اس وقت مسلم یونی ورٹی علی گڑھ کی ٹی ہائی اسکول میں گئر ہے گئی ہائی اسکول میں گئر اریتے۔ دومرے روز حضرت ججة الاسلام کے دست حق پرست پر بیعت ہو کرسلسلہ قا در سید میں داخل ہوئے جب کہ وہ خودسا دات نہ یہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا گھسسرا نا خود بھی اہل میں داخل ہوئے جب کہ وہ خودسا دات نے دیمے تھا ور ان کا گھسسرا نا خود بھی اہل میں دیمی بڑا ہا تر ما تا جا تا تھا۔ حضور حجة الاسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا ور حضرت

محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی علید الرحمد کاذکرند کیا جائے تو بات ناکم ل تسلیم کی جائے گی۔ حضرت ججۃ الاسلام کے جمال جہاں آ رانے ہی آپ کودنیا دی تعلیم ترک کرنے پرمجور کر انجمن حزب الاحناف لا مور کے تاریخی سالاندا جلاس میں جب آپ نے حضور حجبۃ الاسلام کاچروک زیاد یکھا تو اسے متاثر اسے متاثر ہوئے کہ بقراری اور بے تابی کا یہ عالم ہوا کہ سب بچوترک کرے حضرت کے ساتھ بر ملی آگے اورد نی علوم وفنون کا ایسا سرچشمہ بن سے کہ آج برصفیہ بندویاک کے علام کی ایک بڑی تعداد آپ کے خوشر علمی سے اکتساب فیض کر رہی ہے۔ بندویاک کے علام کی ایک بڑی تعداد آپ کے خوشر علمی سے اکتساب فیض کر رہی ہے۔

حسن ظاہری وباطنی کے اس حسین سنگم کوجس نے بھی دیکھا وہ دیمھا ہیں ہا۔ آپ کی شخصیت میں بڑی عاجزی اورا کلساری تھی۔ آپ ایسے متواضع اور خلیق سے کہ اپنے تواپے بعلی وسلیلی ان کی بلندداخلاتی کے قائل اور معتر وزیر سے تھے۔ آپ نہایت متقی اور بر ہیزگار سے علمی وسلیلی کاموں سے فرصت پاتے تو ذکر اللی ودرودوسلام کی کثرت کرتے ۔ آپ کے جسم اقدس پرایک بھوڑا ہوگیا تھا جس کا آبریش ناگزیرتھا۔ ڈاکٹر نے بہوٹی کا انجکشن لگانا چاہا تو منع فرمادیا۔ اور صاف کہد یا کہ میں نشے والا ٹیکے نہیں لگواول گا۔ عالم ہوش میں تین کھنے تک آبریشن چلت ارہا۔ درودشریف کا ورد کرتے رہے اور کسی دردوکر بے کا ظہار نہ کیا ڈاکٹر آپ کی ہمت اور استقامت و مقولی کی شعاری پر سشتدررہ گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی شعاری پر سشتدررہ گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی شعاری پر سشتدررہ گئے۔ اللہ کی الا مین صلی القد علیہ وسلم )

습습습

# ججة الاسلام كى شاعرى ميں رنگ رضا

.. ڈ اکٹرمحمدامجد رضاامجد

خانوادہ رضوبیا پی علمی وجاہت، لی خدمات اورروحانی عظمت کے سبب پوری دنیا میں اپنی ایک منفر دشانخت کا حامل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی علیہ الرحمة الرضوان سے پہلے اور ان کے بعد کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے بخو بی واقف ہی کہ خانوادہ رضا ہر دور میں علم وضل اور رشد و ہدایت کا گہوار ارباہے۔

نہ بی خدمات کے ساتھ ساتھ ادبی خدمات کی تاریخ بھی اس خانوادہ سے وابستہ ہے۔
اعلیٰ حفرت کی شاعری نے اردوادب کو بلندی کے جس مقام تک پہنچا یا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہی
وجہ ہے کہ علمی اوراد بی حلقوں میں انہیں'' امام الکلام'' اوران کے کلام کو'' کلام الامام'' کے نام سے
تعبیر کیا گیا۔ اس لفظ میں جومعنویت ہے وہ یہ بتانے کے لئے بہت کافی ہے کہ شعروادب کے
یار کھا مام احمد رضا کی علمی اوراد فی دراکی و محمرائی کے کتنے معترف ہیں۔

آپ کے تھر کے دوایات کو دستائم
رکھنے کے ساتھ ساتھ اوبی مٹن کوبھی نعت کے حوالے سے زندہ و تابندہ رکھنے کا التزام رکھا۔ استاذ
رکن حضرت حسن بریلوی، ججۃ الاسلام مولا تا شاہ حامد رضا خان ، مفتی اعظم ہندمولا تا سٹ ہ مصطفی
رضا خان ، مغسر اعظم مندمولا تا شاہ ابراہیم رضا خان ، ریحان ملت مولا تا شاہ ریحان رضا خان
اور تاج الشریعہ مولا تا شاہ اجر رضا خان از ہری ، صدر العلم امولا نا شاہ تحسین رضا خان اور امین
شریعت علامہ سبطین رضا خان علیم الرحمۃ والرضوان ای شجر علمی کے مہیکتے دکھتے پھول ہیں۔
جنہوں نے سرکار ابد قرار ، محبوب پروردگارروحی فدا جناب محمد رسول الشصلی الله علیہ وسلم کے عشق
میں سرشار ہوکر نعت کے نفح کنگنائے اور صلہ میں شہر سے دوام اور مقبولیت انام کے تف

(سای در خا بک ربی ب

-

## گونج گونج اشخے ہیں نغمات رصابے بوستال کیوں نہ ہوکس پھول کی مدحت مسیں وا منقار ہے

اس کی بین دلیل ہے کہ سر کار منان نظیم ہے گئی گا جو شرف انہوں نے پایا تھا آج بھی وہ شرف بغت نگاری کے وسلے سے اس خانوادہ کا حصہ ہے۔

حدائق بخشش، تحا كف بخشش، سامان بخشش، قباله بخشش، نغمات اختر وغيره كتابيس آج بھی عوام وخواص میں مقبول بیں ، كيونكه اس میں عشق رسالت مآب كی وہ چاشنی موجود ہے جسس ہے ایمان وحرارت اورروح كوتازگی ملتی ہے۔

حفور ججۃ الاسلام مولا ناشاہ حامدرضا خان علیہ الرحمہ والرضوان جانشین اعلی تھے تواس کی جھک ان کی نعتیہ شاعری میں بھی ملتی ہے۔ یہ الیہ ہے کہ ان کا نعتیہ دیوان کسی حاسد کی نظر حمد کی نذر ہو گیا مگر دستیا ہے کلام کو پڑھ کریہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بلاشہ حضور ججۃ الاسلام علم بضل اور ادب میں اپنے والدگرامی حضور اعلیٰ حضرت فاضل پریلوی کے جانشیں تھے۔ چنانچے علامہ حسنین رضا خان پریلوی نے فرمایا کہ ' اعلیٰ حضرت کے بعد اگر واقعی کوئی مالم اور ادیب تھا تو وہ حضرت ججۃ الاسلام مولانا حامدرضا خان تھے۔ (تاریخ مشائخ قادریہ)

حضور ججۃ الاسلام کی ولاد۔۔ ربی انور 1292ھ 1875ء کو محلہ سوداگران ہر کی میں ہوئی۔ محمد نام تجویز ہوا، ای پرعقیقہ ہوا، اور عرفی نام حامد رضا بہند کیا گیا اور ای نام سے وہ مشہور بھی ہوئے۔ آپ کی تعلیمات والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہر یلوی سے ہوئی۔ 19 سال کی عمر میں مروج علوم وفنون سے آپ فارغ ہوئے۔ تحقیق کے مطابق آپ کا سن فراغت سال کی عمر میں مروج علوم وفنون سے آپ فارغ ہوئے۔ تحقیق کے مطابق آپ کا سن فراغت کا اللہ ہوا۔ والد ماجد نے بھی خلافت واجازت سے سرفر از فرما یا۔ ظاہر ہے جے حضرت کا شرف حاصل ہوا۔ والد ماجد نے بھی خلافت واجازت سے سرفر از فرما یا۔ ظاہر ہے جے حضرت نوری میاں کی نوری صحبت اور اعلیٰ حضرت سے فیصنیا بی کا شرف حاصل ہواس کے علم وفضال کا نشرف حاصل ہوات کے عبد میں علم وفضال درس و تدریسس، وعظ و تقریر ، تصنیف و تقریر تصرف کا خورت سے بیگانہ دوزگار تھے۔ عربی، فاری، اردو ہر زبان پر قدرت حاصل تعلی ہوئے۔ مربی طوت فقبی تفوق، میں در تا وربی مطابق کے اساتھ صاحب ارشا دشیخ ہونے کا اعتراف کیا۔

اور منقبت کے نمو نے موجود ہیں جو یہ بتانے کے لئے بہت کافی ہیں، اگرانہوں نے شاعری پ توجہ دی ہوتی تو وہ مندوستان کے چند بڑے شعراض شار ہوتے ، حضر سے پروفیسر مسعود احمد مظہری نے بھی لکھا ہے کہ'' وہ نعتیہ شاعری میں کمال رکھتے تھے''ان کے کلام کو پڑھنے سے واقبی یہ تبنا پڑتا ہے کہ وہ اس فن میں کمال رکھتے تھے۔

ان کی شاعری کااک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اعلی حضرت قدس مرہ کی نعتوں کی طرح ان کے کلام میں بھی کیفیت اور عشق ومعرفت کا سوز گداز موجز ن ہے۔ وہ لفظوں کی شاعری نہیں بذہب وکیف اور احساسات کی شاعری ہے، اس لئے پڑھنے اور سننے کے بعد 'سا قساور ہلااور پلااور پلالور پلااور پلااور پلالور پلالور

بية الاسلام كي حمد نكارى:

ججة الاسلام كى حمد نگارى جس دبستان فن كى نمود ہے وہ اعلى حضرت ہيں۔اعلى حضرت ئے شعرى سرماييد ميں حمد كا نداز بہت ہى نرالا اورا نو كھا ہے۔انہوں نے اپنے حمد بيا شعار ميں نعت ئے پہلوكو پیش نظر ركھا ہے۔اور حمد ونعت كى يجائى كے نئے پہلو سے اردوادب كوآشا كيا ہے۔ حمد كا يا نداز امام احمد رضاكى ایجاد اوران كا خاصہ ہے:

وى رب ہے جس نے جھے كو بمدتن كرم بن

تجھے حمہ ہے خدایا تبنیت اے مجرموذات خدا غنسار ہے نظر آتا ہے اس کثرت مسیں کچھانداز دسید سے ہے تجھی ہے بھسرو سرتجھی ہے دعب

تحجے اپنے ہی عسز عسلیٰ کی تتم

ہمیں بھیک۔ ما تگنے کوڑا آ ستاں بت یا

مزدہ باداے عاصی اسٹ فع شدا برار ہے محمظر کامل ہے حق کی شان عسز سے کا

ہ بی بندوں پرکتا ہے لطف وعطب مجھے حسلوہ پاک رسول دیکھ

ر وی ارضا بَدر ہوہی (669 کے۔ اسار منجر کا وجو

جمة الاسلام حضرت مولا نا حامد رضاك' انتخاب كلام حامه' يا' تتحا لَف بخشش' مي كيار وكن بندیر مشتل دوحمری میں جوفی اعتبار سے لا زوال شہکار ہیں اور دونوں حمدیں اسلوب اور کیفیہ کے اعتبار سے قاری وسامع پرروحانی کیف پیدا کرتی ہے۔نمو نے کےطور پر چند بند دیکھیں ہے میں تجنیس تام اور ذولسان (عربی، اردو) ہونے کی سندموجود ہے۔ کون میں کون ہے تو ہی تو ہتو ہی تو ہی تو ہے مامن ہو تو ہی تو ہے تو ہرسو، یامن کیس الا هو لاالهالاهولاالهالاهويامن ليسرالاهو طور بناہے ذرہ ذرہ بنور بناہے قطب رہ قطب رہ تيرا ننا گربت كابنده ، سحبده بتول كاتسيسرى سو لاالتهالاهبولاالتهالاهبو المسترالاهبو روح میں تو ہے دل میں تو ،میری آب وکل مسیس تو اصل میں تو ہے طسل مسیں تو حق حق حق حوحوهو لااله الاهولااله الاهويام نايس الاهو روح ودل سسر اورخفی، أخفی مسیس بھی تو ہی تو قلب صنو برنیل و بری ، جاری ساری سب میں تو لاالهالاهولاالهالاهويامن ليسالاهو اول توہے آ حسر تو، ماطن تو ہے ظاہر تو متادر متادر متادر تو،الله الله الله لاالهالاهولااله الاهويامن ليسالاهو تحرير بآب زرے ورق، بول مل لكها مامد ك انت الهادي انت الحق ليس الهادي الأهو لاالهالاهولااله الاهويامن ليسالاهو اورنغمتوحید کےعنوان سے دوسری حمد یوں شروع ہوتی ہے: دل مسرا گدگداتی رہی آرزو آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جستجو حجة الإسلام نمبريا • إه سهای درضا بک ربویو -(670)

#### الله الله الله الله

انداز ہ لگا یا جائے کہ ان دونوں جمدوں میں علم وفن کے ساتھ کتنی کیفیت ہے۔ یقینا اردو ٹاعری میں اس طرح کی حمدین خال خال ہی ملیس گی ، ہاں خانواد ہ رضا کے یہاں بیر تگے۔ اپنی جولانی یہ ہے اگر اس حمد کی مزید جلوہ سامانی سے ہمکنار ہونا ہوتو حضور مفتی اعظم ہند کے مجموعہ کلام'' ساہ ن بخشش''کا مطالعہ فرما نمیں جہاں حمد سے اشعار کا ایک گلتاں آباد ہے۔

جمت الاسلام کی نعتیں بھی سرورو کیفیت کے ساتھ اردوادب کا اعلیٰ شہکار ہیں ، زبان و بیان اور آ آئی اسلام کی شاعری میں انہیں ایک نعتوں میں کہیں رنگ رضا ہے تو کہیں رنگ اساذ زمن ۔ جمۃ الاسلام کی شاعری میں انہیں دونوں قادر شخن شخصیت کے جلو ہے ' جا بجا پر توفکن'' صلتے ہیں ۔ استاذ زمن کا رنگ ان کی نقم'' ذریعہ التجا''میں این جو بن یہ ہے جب کہ نعتیہ شاعری میں دونوں کا رنگ کیفیت کودو آسمتہ کرتا ہے۔

ا جا یں اپنے ہوبن پہنے جب کہ علیہ ما مری کی دونوں کا رنگ یعیت و دوا مصر ما ہے۔
مشکل پہندی ،نئ نئی زمینول کا انتخاب، جدید تر کیبیں، اور نے مضامین باند ھنے کافن
افلی حضرت کے یہال عام ہے، ججۃ الاسلام کے یہال بھی سے چیزیں آپ کو کٹر ت سے ملیں گ
بعض الفاظ بھی ایسے ملیں گے جواعلی حضرت ہی کی نعتبے شاعری کا حصہ بن کرمحترم ہوئے ،وہ الفاظ ،

یبال بڑے رہاؤے مصرع کا حصہ بن چندا شعار ملاحظہ کریں:

تیری اک شان ہے ہرآن رسول عربی اور ہرشان کی اک آن رسول عربی عربی عربی

لیس الانسان کما کان رسول عربی کل یوم هو فی شان رسول عربی عربی

مان کی جان مری جان رسول عربی اورایمان کاایمان رسول عربی عربی

زع کے وقت سلامت دہا ہمان مرار جاول دنیا ہے سلمان دیول عربی فاک ہوجب ئے تری گلیوں مسیس میں میں کر حسامہ دیا ہے مسر ہے ول کا سید ارمان رسول عسر بی

سهاي ، رضا بك ريويو

جذب وکیف میں ڈوبی ہوئی پینعت بھی دیکھیں جس میں فن اورعشق دونوں باہم <u>گل</u>یل رہے ہی<sub>ں</sub>

سنبگاروں کا روز محشر شفیع خسیرالانام ہوگا دلبن شفاعت ہے گی دولہ بنی علی السام ہوگا کبھی تو چسکے گانحب قسمت بلال ماہ تمام ہوگا مجھی تو ذرے پرمہر ہوگی وہ مہر ادھر خوسش حسرام ہوگا خداکی مرضی ہان کی مرضی ہے، ہان کی مرضی خسدا کی مرضی انہیں کی مرضی پہور ہاہے انہیں کی مسرضی ہے کام ہوگا جدھر خدا ہادھر نبی ہے، حبدھر نبی ہے ادھ رف داے خدائی بھرسب ادھر پھرے گی جدھ روہ عسالی معتام ہوگا خدائی بھرسب ادھر پھرے گی جدھ روہ عسالی معتام ہوگا

مقطع کاو و پیاراانداز دیکھیں جودعوی بن کردل نے نکااگر دعا بن کرباب اجابت ہے مقبولیت کی سند لے آیا، ہال حضور روضہ کی تمن ادل میں رکھنے والے کی روح اسمع صلوٰ قاهل معبسی فرمانے والے پیارے آقام فی ایک گی ہارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس شان سے حسا ضر ہوئی کہ آپ نماز میں حالت تشہد میں متھے اور زبان درودوسلام کا نیاز پیش کر دی تھی،

حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر، آنکھ بند،لب پر مرے در دردوسلام ہوگا

محبوب کا نئات سرورکون و مکال سن شی زلف مبارک اور چېره انوارکی تعریف میں عربی فاری اردو تینوں زبان میں سینکروں کیا ہزاروں اشعار کیے گئے ہوں گے اور کیج جاتے رہیں گئے گر بزم شنائے زلف میں جورخ امام احمد رضانے پیش کیا ہے وہ سب میں منعنسرد ہوں گئے ہیں گئے ہیں۔

برم ثنائے زلف میں میری عروس مسکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا ساعطر دان ہے

جة الاسلام كے بياض كامطالعه كرين تو كہنا پڑے گا كه وہ شاعرى مين ' جائشين امام الكلام' بي يقين نه بوتو ذيل كے ان اشعار كو ديكھيں جس ميں ايك مفہوم يعن ' چېر واطهر په بكھرى ہو كى زلف عنبرين' كا كانقشه كھينچا ہے گراس ميں كتنامفہوم باندھا ہے ملاحظه كريں ہے ند سے ان كے چېرے په گيسوئے مشك فام دو

سهای، رضا بک ربع بو

دن ہے کھلا ہوام سگر وقت سے سرے مرد مارو عارض نور بار سے بخسسری ہوئی ہی جوز لف ایک اندھیری رات مسیں نکلے مہتم وو ان کی جبین نور پ زلف سی بخسسر گئ جمع ہیں ایک وقت میں ضدیں صباح وسٹ م دو

اہل نظر جود یکھتے ہیں عام نگا ہیں نہیں دیکھتیں، قطرہ میں دریا اور دریا میں قطرہ دیکھنے کافن خواص کا ہے توام کا نہیں، حجہ الاسلام نے بھی انسانی سرایا میں ''حمد ونعت' کا پہلو تلا شاہے ہے۔
کمال نظر اہل کمال ہے۔ ہمارے اعضائے جوارح اور ہماری ذات میں لفظ' اللہ محمد' کا نقت موجود ہے اس حقیقت ہے جمہ الاسلام کیسے بردہ اٹھاتے ہیں ملاحظہ کریں

نعت میں غزل کارنگ وآ ہنگ آ سان نہیں یہ قدرت کلام کا متقاضی ہے، اعلیٰ حفرت نے ہیں غزل نہیں کہی گران کے اشعار میں غزل کے آ ہنگ بھی ہیں اور غزل کا لفظ بھی ہمی آ پ "نہوگئی میری غزل بڑھ کرقصیدہ نورکا" اور بھی "بارے آج اس کو مدیت مسین غسزل خوال دیکھا" فرما کریہ نشاندہی کرتے ہیں کہ میرے کلام کونسبت تو مدیدوالے آقاہے ہے گرسے الی مالی شبکار بنادیا ہے۔ تو جھ الاسلام بھی ای مالی سبت ہے جس نے نسبت کے اظہاریکو بھی اوب کا اعلیٰ شبکار بنادیا ہے۔ تو جھ الاسلام بھی ای مکتب عشق تھی کے پروردہ ہیں انہوں نے بھی لغوی معنی کے اعتبار سے بھی غزل نہسیں کہی مسکر کتب عشق تھی کے پیول سے بہار میں آگ لگانے والی "شاعری سے دبستان غسزل کو مالا مال

کرد یا ہے۔ایسے اشعار اگرد کھنا ہوتو جمۃ الاسلام کی بیاض کا ضرور مطالعہ کریں اور ذوق مطالعہ کو مہیز کرنے کے لئے بیاشعار ضرور ملاحظہ کریں ہے۔

عش نے چوڑی پھل جعزی دل کی گی بھڑک۔ آھی آتش گل کے پیول ہے آگی بیب رمسیں آمکموں ہے لگ گئی جعزی بحسرمسیں موج آگئی سیل سسر شک۔ آبل بڑا نالۂ قلب زارمسیں شوق کی چسیدہ دستیاں دل کی اڑائی دھجیاں وحشہ۔ عشق کا سماں دامن تارتار مسیں

ای نعت میں متراد فات کی ایک دنیا آباد ہے، چنگ مبک سنگ لہک نمک چیک کھٹک جھلک چبک پیرٹ پلک جھپک تک اور مشترک کیا کیانبیں ہے گراک نہیں ہے تو اس کلام کی مثال اور شکلم کا ٹانی ۔ آب بھی اشعار میں ان الفاظ کاروانی کے ساتھ استعال دیکھیں اور ان کی قدرت کلام یہ مرحبا کہیں:

ان کی کل میں ہے جنگ ان کی ہے بھول میں مہک ان کی صبامی ہے جنگ ان کی ہے دردسیں ان کی صبامی ہے جنگ ان کی ہے دردسیں چک ان کا ہے زخم میں نمک ان کی ہے دردسیں چک ان کی ہے دہ میں جہ کے دن رسیں ان کی ہے مہر میں چمک ان کی ہے ماہ سیں دک ان کی ہے نور میں جملک ان کی چہ سے ہزارسیں ان کی ہے میں جملک ان کی چہ سے ہزارسیں ان کی دیج میں جملک ان کی جی ہے دیا وقت میں جملک دل کو ہود یوزیت تک آ کھوتو تک کے دیا واقت کی ہے تک رسیں فار یک کے بہ جمیک دید کا انتظار مسیں فار یک کے بہتھے کے بیات کی تنظیم ان کی ہے جمیک دید کا انتظار مسیں فار یک کے بہتھے کے دید کا انتظار مسیں فار یک کے بہتھے کے دید کا انتظار مسیں

شاعری میں پینے پلانے کاموضوع بھی پیندیدہ رہاہے، عرفا کے کلام میں بھی کثرت سے
ہے، میخوار، میخانہ بشراب بہاتی اور پیانہ کاذکر ملتاہے۔ عرب وعجم کے سلم فقیمہ اعلیٰ حضرت قد ت سرو نے اس معاملہ حافظ شیر ازی کا وفاع بھی کیا اور خود بھی ایسے اشعار کے ۔ اس تذکرہ سے ان کی مراود نیاوی نے بیس بلکہ وو شراب ہوتی ہے جو مقبولان بارگاہ طالبین کواپی آنکھوں سے پلاتے ہیں اور عشق حقیقی کا عرفان بخشے ہیں۔ عارف باللہ حضور ججۃ الاسلام کے یہاں بھی نے اور مینا اور سالقل و نے گسار کا تذکرہ ہے گرمراد ہے معرفت ہے، کیے اور کس انداز میں ہملا حظہ کیجئے

رداى، رضا بكريري

ئے کے سبوذرا ڈھلک سلقل دمین اتو چہکے ہوا چھلک کہ جاؤل چھک ہوال اڑے بہار مسیں کر دائی جام ناز سے حسامہ نے گسار دار مسیں رنگ سرور و کیف نے چٹم خسار دار مسیں

نمونه كلام حجة الاسلام محم حد ادرضا قادري

حجة الاسلام نبريادي

676

سهاى درمنا بكديوي

# نغم توحير

دل میسرا گر گراتی ری آرزو آگھ پر پمسر کے کرتی ری جستر عرش تافرسٹ ڈھونڈ آیامسیں تجھ کوتو نکل استرب زمسبل دریدگلو

ط زان سب من کی چیک وحد ف نغه بلبل کا ہے لاسٹسریک لئ تمسریوں کا تراسنہ ہانغیسر ف زمسزم طوطی کا ہے مؤ و مؤ ف

بلبوں کوپ مسیں رہی جستجو پہنا کہتا بھسرا'' لی کباں'' موسو پر نے چٹکا کہیں غنی آرزو ہاں ملاتو ملامیسرے دل ہی مسیں تو

یا اللی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آبزمزم ہے کر کے جرم سیں وضو بادب شوق سے سیٹھے کے قبلدرو اس کے ہم سب کہسیں یک زبال ہو بہو

مسیں نے مانا کہ سامد گنہگار ہے معمیت کیش ہاور خط کار ہے مسیرے مولی مسکر تو تو عف ار کہتی رحت ہے جبرم سے التقطوا

# حمد بارى تعسالي

کون میں کون ہے تو ہی تو، تو ہی تو ہے مامن ہو تو ی تو ہے تو برسو، یامن کیس الا مو لاالهالاهمولاالهالاهمويهامسن ليمس الاهمو روح میں آوے دل میں آو، میری آ ہے وگل مسیس تو اصل میں تو ہے ظل مسیں تو حق حق حو مومو لااله الاهمولاالمه الاهمويام من ليسس الاهمو لا معسبود المالت، لا مشبود المالت. لا موجود الدالث، لا مقصود الاالث، لااأهالاهسولااأهالاهسويسامسن ليسس الاهسو روح ودل سے اور خفی، اخفی مسیں بھی تو ہی تو قلب منوبرنیل ومری، جاری ساری سیسے مسیس تو لااله الاهولااله الاهويام نايس الاهو حسبى ربي جلالله مافي قلبي غبيرالله نبور محمد حسيلي الله الله الله الله الله الله تحرير بآب ذرے ورق، بول مل المعاصالة كے سبق ا نتالهادي انت الحق ليس الهادي الاهو لاالحه الاهبولااله الاهبويام نايس الاهبو

#### رلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا

گٹ بگاروں کا روز محشر شفیع خیسرالانام ہوگا دلہن شفاعت ہے گی دولہا نبی علی۔ السلام ہوگا

مجمی تو چیسکے گانجمِ قسمت، ہلال ماہ تمسام ہوگا مجمی تو ذرے پے مہر ہوگی وہ مہرادھر خوسٹس حنسرام ہوگا

پڑا ہوں میں ان کی روگزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا دل وطر فرش رو بنیں کے ہے۔ دید ومثق حسسرام ہوگا

خدا کی مرضی ہال کی مرضی، ہال کی مرضی خدا کی مسرضی انبیں کی مرضی یہ ہورہا ہے انہسیں کی مسسرضی سے کام ہوگا

جدهر خدا ہے ادھر نی ہے، جدهر نی ہے ادھ سرخدا ہے اور است ام ہوگا فدائی بھر سب ادھر پھرے گی جدھ سرو ہ عسالی معتام ہوگا

ای تمن مسیں م بڑاہے ، یکی سماراہے زندگی کا بالو جھ کو مدینے سرور نہیں تو جین حسرام ہوگا

رماي، دخا بكر يوي

حضور رو ننه بموا جو صاضر تو اپنی سے وضح سید بموگ حسامد خمید دسر ، آنکھ بند ، لب پرمسسرے درود وسام بوگا

#### محبوب خدا

حیران ہوئے برق اورنظراک آن ہے اور برسول کا سفر را کب نے کہااللہ غنی ،مرکب نے کہا سجان اللہ

ے عبد کہاں معبود کہاں معراج کی شب ہے داز نہاں دونور چاب نور میں تھے خودر بے نے کہا ہجان اللہ

جب حدوں کی آخری منزل تک جا پہنچپاعبودیت والا خالق نے کہا ماشاء اللہ خلقت نے کہا سجان اللہ

معجے حامد انسان بی کیا بیراز ہیں حسن والفت کے خالق کا حیبی کہنا مت خلقت نے کہا سیان اللہ

#### درشان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرهٔ

مجدودین وملت کے شہاحمررصناتم ہو عجم کاذ کر کیا بیارے عرب کے چیٹواتم ہو و وقبلہ الل قبلہ کے ہیں اور قبلہ نماتم ہو مدار قاوريت قطب وغوث الاولياءتم بهو پیارے کے پیارے ہو کہ عبدالمصطفی تم ہو فدا کے خاص بندے یہ کہ عبدالمصطفی تم ہو بحمرانتدرضا حامد ے اور حامدرضاتم ہو

امر مرابل سنت نائب غو شهر الوري تم مو فدانے عزتیں بخشیں تہہیں کوتو مدینے میں ٹیوخ طیبہ وبطحانے مانا قسلہ وکعیہ رہ اس کے حقائق کا محقق حق نے منسر مایا ۔ حقیقت میں حقیقت کے بیارے آشاتم ہو ثریت کے معدل منقط حرخ طریقت کے بمکاری کو ملے نکزا ہے جبولی ڈالے بیر منگاتا ہے جگ داتا ہے باڑااور گدا کا آسراتم ہو غلامان همه كونين محسبوب اللي بير نبیں جو بندے کا بندہ خدا کا ہودہ کب بندہ انامن جابدوجا مرضامتي كحب لوں ہے

#### آتش گل کے پھول سے آگ گی بہار میں

شارگل ہے مست ناز حملہ نو بہارمسیں ناز وادا کے پیول ہیں بھولے گلے کے ہار میں

کا میں گھٹا میں جھوم کرعشق کے کوہسارمسیں

بارش غم باشك بارگرية بيسترارمسين

عشق نے چیوڑی پھل جھڑی دل کی آئی بھڑک آٹھی آتش گل کے پھول سے آگ گی بہسارمسیں

باغ جنال لبک اٹھا قصر جہاں مبکہ اٹھ سینکڑوں ہیں چمن کھلے پھول کی اک بہارمسیں

ساری بہاروں کی دلبن ہے میرے پھول کا چمن گلشن ناز کی پھین طیبہ کے حت رحت رمسیں

تم ہو صبیب کسب ریا پیاری تمہاری ہرادا تم ساکوئی حسیں بھی ہے کلشن روز گارمسیں

خار مدیت، دی کی کر وحشت دل ہے زور پر دست جنوں الجھ کسیا، دامن دل کے تارمسیں

ماہ تری رکاب میں نور ہے آفت اسے سیں بو ہے تری گلاب مسیس رنگ تراانار سیس

غني ول مبك الحب موج نسيم طيب \_ \_ روح شيم تقى بى كيسوئ مشك بارمسين

شوق کی تاهکیبیاں سوز کی ول مگدازیاں وصل کی نامرادیاں مساشق دل فکارمسیں

# شكيب دل قرار جال محمصطفي تم ہو

محد معطفل نور خدا نام خداتم ہو شرخیر الوری شان خداصل عسل تم ہو

هکیپ دل مسرار حبال محسد مصطفیٰ تم ہو طبیب درد دل تم ہو، مسسرے دل کی دواتم ہو

غریبوں در دمن دول کی دواتم ہو دعب تم ہو فقی رول بے نواؤل کی مسداتم ہونداتم ہو

تہارے حسن رئیس کی جملک ہے سب حینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہارحب ال سنزاتم ہو

زمیں پرہے چک کس کی، فلک پرہے جملک کس کی مدوخورشید، سیاروں ، سستاروں کی منسیاتم ہو

وہ لا ٹانی ہوتم آ ست نہیں ٹانی کوئی جسس کا اگر ہے دوسسرا کوئی تو ایٹ دوسسراتم ہو

حوالاول حوالآ خرحوالظاهرهوالساطن

ب مجة الاسلام نبري ١٠٠٠

683

رمای برضا بکسدیویو

بِكُلُّ هِي عَلَيمِ لُورٍ مُحَفُّونِ خَدَاتُم بُو

نه بو کتے میں دواول نه بوسکتے میں دوآ حسر تم اول اور آ حسسر ابت داتم انتہا تم ہو

خدا کہتے نہیں ہنتی حبدا کہتے نہیں ہنتی خدایراس کوچھوڑا ہے وہی حب نے کہ کسیاتم ہو انامن حاملو حاملو ضامنی کے جلووں سے بحراللہ رضاحامد ہیں اور حسامد، رضاتم ہو

#### چاندسے ان کے چہرے پہیسوئے مشک فام دو

چ ندے ان کے چبرے پاکسوئے مشک ونام دو دن ہے کھ لاہوامسگر وقت محسر مضام دو

روئے مہیج اکے محسر زلف دوتا ہے سام دو پھول سے گال مسیح دم مہسر ہیں لالہ سنام دو

مسارش نوربار سے بھسسری ہوئی ہٹی جوزلف۔ ایک اندھسسری رات مسیں نکلے مہتسام دو ان کی جبین نور پ زلف سید بخسر گنی جمع میں ایک وقت میں ضدیں صباح وسشام دو

نام صبیب کی اوا حبائے سوتے ہو اوا نام محسدی ہے جم کو وہ نظام دو

نام خدا مسرقع نام خدا رخ حبیب بسین الف ہو دہ

وحثی ہے ایک دل مسرا زلفِ سیاہ سنام کا سندسش عشق مخت ترصید ہے ایک دام دو

تلووں سے ان کے چار چاندلگ گئے مبر ماہ کو ہیں یہ انہسیں کی تابشیں ہیں ہے۔ انہسیں کے نام دو

گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ ماہتاب ہیں جمع ہیں ان کے گالوں ب مبسر مبہ تسام دو

بازی زیت مات ہموت کوبھی ممات ہے موت کوبھی ہےایک دن موت سے اذن عمام دو

اب تو مدینہ لے بلاگنب سبز دے دکھا عامد وصطلیٰ ترے ہندمسیں ہیں عندلام دو

#### تضمين بركلام ججة الاسلام

شوق ونظسر ہیں راہ مسیں بھسرے ہوئے سلام کو حبلوهٔ بوسف عسرب کوئی تو انتظام ہو واہ خوٹ کہ حبال مسیں ہوں کرنے کو ہیں قسیام وہ جاندے أن كے جہرے بركيوئے مشك ونام دو دن ہے کھ لا ہوام عروقت سے محسر ہے شام دو نور ہے دیکھئے حبدمسر نوشبو کو گام کام لو مسيح ہوئے ہیں خظار ورضیض ہے سناص وعام کو بات ہے اُن کے حسن پر حسن ب کیا کلام ہو روئے ملیج اکے تحسر زلفِ دوتا ہے شام دو پول ے گال مسج وم مہر بیں لالہ منام دو حبلوہ یاکباز پر ہوں سے کہاں سندا شمار متلب حشرساز پر دستا ہے حسن بے مسراد جنبش یائے ناز پر حسرتیں اٹھتیں ہیں ہزار ایک نگاو تاز پر سینکروں مبام سے نشار زكى چشم مست سے ہم نے سئيں ہيں حبام دو حنلق ميساري اكب بشرسي عيواحسين تر جحت حق ب عسرسش يرمظهب ذات منسرسش ير

(686)

رمای درضا بک ربی ہے۔

ہاتھ کا خط ہے اسس متدر خوب وعجب عجیب تر وسط مسجہ ہے۔ سسر رکھنے انگوٹے کا اگر نام الله ب كف "و" اور الفي ب الم دو آؤ اے اہل ول سنوسن کے ذرا سا جھوم لو اب سے درودِ یاک ہوملقے خیسرمسیں رہو بستر نیب در بردو سشکل دو یون وجود کو ہاتھ کو کان پر رکھو یاہے ادب سمیٹ لو وال موایک ساموایک آحسر حسرف لام دو آبلہ یائے صحرا ہے محبنوں کی حسرام وحشت زوو ہے ماحبرا خواہش ناتام کا مسج بہار کل سے کھ رشتہ نہیں ہے کام کا وحثی ہے ایک ول مسرا زلف سیاہ منام کا بندسش عشق خت ترميد بايك دام دو روح ب دس ہی آ گئے مسٹردہ سینانے شاہ کو رمنسرف سيز گام پر چليے دنيٰ کي راه کو بنجيا سه كوئ آب كي حشمت عسز وحباه كو تلوؤں سے اُن کے چارجیا ندلگ کے مبسروماہ کو ہیں ہے۔ انہیں کی تابشیں ہیں ہے۔ انہیں کے نام دو حبلوهٔ نور ذات کا اکب یمی انتخباب ہیں حسن شہود کون کا اکے بی انتہاہے ہیں ان کا نہیں جواب کھے سب کا یمی جواب ہیں گاه وه آفتاب بی گاه وه مامتاب بی جمع ہیں ان کے گالوں مسیں مبسر ومیہ تمام دو مطلع آکار سے بری ہوئی می جو زلف ہوئے متدسس خمار ہے مہسکی ہوئی ہی جو زلف۔ منظب تایدار ہے چھنتی ہوئی بٹی جو زلف ر بای برضا بکد ہویی

عبارض نور بار ہے بھے سری ہوئی ہٹی جو زلفی ایک اندهیسری رات مسیس نکلے مہتمام دو ے سے عیاں معاملہ عقال بہاں مخب رگئی کفے کی بات کیف کی حدے سے کہیں گزرگی ليل وضحيٰ بين ساتھ ساتھ ريزش دوبيسر گئي أن كى جبين نور پر زلف سيد بمسرگي جمع بیں ایک وقت مسیں ضب ین صبح و مثام دو كلثن زيت لهلبائ بلبل شوق چيجائے الی ہوا خیداحیلائے تھنڈے حبگر ہوں حیثین آئے آنکھ ہمیں سے خوں رلائے ہحب رمسیں ہون ہائے ہائے خیر سے دن خب داوہ لائے دونوں حسرم جمیں دکھیائے زمزم و بيز ون طم \_ \_ يسيس حيال يحسام دو ہم تھے عسدم ہی ہیں این بھی کوئی بات ہے کتے ہو سے جس کو تم نقش حواد فات ہے اصل کی چھوڑ ظل کی چھوڑ ہات ہے۔ بشب ہے بازی زیست مات ہے موت کوبھی ممات ہے موت کو بھی ہے ایک دن موت سے اذن عام دو رازی و ذوالفقار کی تجھ سے ہے اب سے التحب صددت منسرت رضاجم کوبھی کچھ کریں عطب كت بي مم بحى ان طسرح جيسا كه انبول في كهسا ا \_\_ تو مدے لے بلاگند سبز وے دکھا حامد ومصطفی ترے سندمسیں ہیں عناام دو

بابشتم مكتوبات

رماى رضا بكدريويي (689 جدالاسلام فبر كان ع

#### مكاتيب حجة الاسلام بنام ملك العلما

پروفیسرمخارالدین احمدآرز و سابق صدرشعبه عربی مسلم یونی ورشی ب**نلی گ**ژه

علا ہے کرام خاص طور پر علا ہے اہل سنت و جماعت میں اپنے بحب پین میں جن کی زیارت ہے مشرف ہوایا جن کی صحبت میں کچھ دیر جمعے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ان مسیس (امام احمد رضا کے صدر خنا کے صدر خادگان ) حجب الاسلام مولانا حصل الاسلام مولانا مصطفی رضا خال نوری (م ۲۰ ما ھ/ ۱۹۸۱ء) خاص طور پر قابل ذکر جیں۔

ججة الاسلام عشرف نياز:

جة الاسلام كي زيارت كيلى مرتبدا بي مكان اظفر منزل شاء تنج بينديس هو كي جبال وه والدمحترم حضرت ملك العلما مولا ناظفر الدين قادري رضوي (م ١٣ ١٢ ما هر ١٩٦٢ء) كي دعوت برتشريف لائ تقه اور ہفته عشره تك قيام پذير ہوئ تقے - اس فرمسيس الن كے چھوئے صاحب زاد به تعاور ہفته عشره تك قيام پذير ہوئ تقے - اس فرمسيس الن كے چھوئے صاحب زاد به تمان مرتب الن كي ماتھ تقے - يه مير به معمر تقياس ليے جلد ہي ہم دونوں برتكاف ہو گئے - اس زمان مان مسيس الن خلف مر ميران ميں علائي كرام وصوفيائے عظام ، حضرت كم توسلين و مسترشدين اور سلسلة عاليه بركاتيه رضويه بيس داخل ہوئے والوں كا ايك ہجوم رہتا تھا ، اس ليے ملك العلمائے تھم بر بيس نے مدرست ميں داخل ہونے والوں كا ايك ہجوم رہتا تھا ، اس ليے ملك العلمائے تھم بر بيس نے مدرست اسلاميش البدئ ہے ، جہاں بیس تعليم حاصل كر رہا تھا ، بغتے عشر کي چھنی لے ئي ساخ سترسال شب وروز حضرت كی خدمت میں حاضر دہتا تھا - اس زمان كی کچھ با تیں ساخ سترسال شرب وروز حضرت كی خدمت میں حاضر دہتا تھا - اس زمان كی کچھ با تیں ساخ سترسال شرب علی معان خواظ ہیں ليكن ان كا ذكر كسى اور موقع كے ليے اتھا ركھتا ہوں -

جة الاسلام كودوسرى بارموضع يوكمريراضلع مظفر يور (بهار) مي قريب سے ديھے اوران ے ساتھ تین دن رہنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں و ہمولا تاولی الرحمٰن قادری تا ظے مآتحب من نورالاسلام كےاصرار يرحضرت مولا ناعبدالحلن محيى رحمة النه عليه (م٥٥ الم ١٩٣١م) ك عرى اوران كے مدرے كے سالانہ جلے كى صدارت كے ليے تشريف لائے ہوئے تھے۔ بيجلسه بڑی کامیا بی سے تین دن تک ہوتار ہا، آس یاس کے مواضع کے ہزاروں مسلمان رات گئے تک جلے میں موجودر و کرعلا ہے کرام کے مواعظ حسنہ ہے مستفید ہوتے رہے۔علامیں مقامی اور آس یاس کے عالموں اور مقرروں کے علاوہ حضرت ملک العلماء مولا ناعظیم اللہ ،ان کے صاحب . زادگان ،مولا ناعزیز الله اورمولا ناعلیم الله خاص طوریر یاد آتے ہیں۔اب نی نسل آخرالذ کر تین على يرام سے دا تف نبيس موگى مولا تاعظيم الله غالباً صلع بليا (يو يي ) كر بنے دالے تھے اور بهارو بنكال من واعظ ومقرر كي حيثيت عشبرت ركعتے تھے۔ان كابنگال كے كى مدرت تعلق تھا اوروہ کلکتہاورآس یاس کے جوٹ ملوں کے ہزاروں مسلمان مزدوروں اور کاری گروں میں بے صمقبول تھے۔مولا ناعزیز الله مولا ناعظیم اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے، دی جلسوں میں ثر یک ہوتے تھے اور تقریریں کرتے تھے۔مولا ناعلیم اللہ ایک لائق وفائق اور ہونہارنو جوان تھے خوب صورت اور خوش لباس ، مجھ سے مرمیں یانچ سات سال بڑے ہوں گے۔ بہت اجھے ا بتاداور بڑے کامیاب مقرر کی سال کے بعد جب میں حضرت ملک العلما کا ہم رکاب ہو کر كلَّته بينجاا دراعلى حفزت قدس سرهٔ كے خليف ومستر شدمولا ناحاج لعل خاں مدراى (م٠٥ ساھ / ۱۹۳۱م) کے خویش حاجی عبدالعزیز خال (منجرالحاج زینل ملی رضا، جدہ سعودی عرب) کے يبال ٢٢ رزكر يااسريك مين مقيم تعا، تومولا ناعليم الله ،حضرت ملك العلما كي زيار \_\_ اوران ے استفادے کے لیے اکثر تشریف لاتے تھے۔وہ ان دنوں زکر یا اسٹریٹ کی مشہور معجد، معجد ناخدا می خطیب تھے ،عشا کے بعدروز انتخبیر بیان کرتے تھے۔ (وہاں کے امام ایک عرب عالم تےجن کے کمرے میں، میں نے اور مولوی علیم اللہ نے پہلی مرتب عرب قبوہ نوش کسیا )وہ دبال روزانه عشاکے بعد قرآن یاک کی تغییر بیان کرتے تھے۔ میں متعدد باراس مجلس میں شریک ہوا۔ وہ بہت مؤثر تقریر کیا کرتے تھے۔افسوس ایام شباب ہی میں انہوں نے سفرآ خرت اختیار کیا۔ خداان کی مغفرت فرمائے۔

پوکھریرا،اس زمانے میں ایک گاؤں تھا، پوپری ریلوے اشیش سے پکھ دور، علماے کرام ایک تم کی بیل گاڑی پر جوتا گئے سے زیادہ پر تکلف اور آرام دہ تھی، سوار ہوکر کئی گھنٹے مسیس سے اللہ ماہر کا دیا ہے۔ اللہ ماہر کا نیاں۔ پوکھریرا پہنچ تھے۔ ججۃ الاسلام اور ملک العلمائے لیے شاید ٹیکسی کا انتظام تھا۔ ہمارا قیام ناظر مدرسے مولانا ولی الرحمٰن کے مکان پرتھا جہال ان کے بھائی حسکیم عطاء الرحمٰن اور صاحب زادگان مولوی محمد حمید الرحمٰن (رحمۃ الله علیہ ) اور مولوی محمد علیم الرحمٰن میز بانی کے لیے موجود رہتے تھے۔ حکیم صاحب بعد کو برسول پارک مرکس کلکتہ کے پاس ایک محبد میں امامت وخطابت کے فرائن انجام دیتے رہے، میری ان سے کئی بارو ہاں ملاقات ہوئی۔

پوکھر پرامیں اس موقع پرلوگ جوق در جوق آس پاس کے مواضع سے آتے رہاور حضرت جو الاسلام سے شرف بیعت حاصل کرتے رہے۔ سے تاریخ یا دنییں بیاوائل جون کے ۱۹۳۱ء کاذ مانہ ہونا چاہیے۔ پھر برسول حضرت کی زیارت نصیب ہسیں ہوئی۔ ایک بار اوائل جنوری میں 198ء میں دبل سے بریلی حاضر ہواتو حضرت کی بھی زیارت نصیب ہوئی۔ آخری بار ۱۹۳۳ء میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جب حضرت محدث اعظم مولانا سیرشاہ محمد پچھوچھوی (م ۱۳۳۸ھ) اور ملک العلما خانقاہ عالیہ قادر یہ برکا تیہ رضویہ اور مدرسہ مظراسلام و مدرسہ مظہراسلام کے بعض مسائل کے لئے بریلی حاضر ہوئے تھے۔ ملک العلما اسپنے اکثر اسفار میں جب میں کم عمر تھا جمعے ساتھ رکھتے تھے۔ میں اس موقع پر بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ بیارا قیام کی دن بریلی میں رہا۔ افسوس ججۃ الاسلام سے یہ ملا قات آخت من رئی میں رہا۔ افسوس ججۃ الاسلام سے یہ ملا قات آخت رئی

حضرت جمّة الاسلام سمار جمادی الاولی ۶۲ ۱۳ هد مطابق ۲۳ مرئنی ۱۹۴۳ء کو جوار رحمت میں داخل ہو گئے۔رحمۃ اللّہ واسعة ۔

مكاتيب جمة الاسلام بنام ملك العلما:

مُتوب(۱)

از دفتر جماعت رضائ مصطفیٰ (علیه افضل الصلاۃ والثنا) خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی

فرش والير ى شوكت كاعلوكياجانيس

خسر واعرش بيأزتا بي بحريراتيرا

ازخانقاه عاليه رضوبير

محله سوداً گران بریلی

LAY

مولا ناالمكرم المحترم زيده مجده!

جية الاسلام نبريان و

(692)

سدمای در ضا بک ربویو

بعد سلام مسنون ، شوق مشحون فقير دعا كاطالب خير مع الخير- " ياد كار رضا" كي ليه آب ي عض داشت کی گئی تھی کدایے قلم جواہر رقم سے مضامین مرحمت مست رمایا سیجے کدرضویوں کی اعلى شخصيتوں كاياد گارنمائند و موءاورا بني خد مات ملك ومذہب وقوم كے سامنے بہترين خيالات ے سر تھ بیش کر سکے ،اس وقت تک آ ب نے کوئی ضمون ارسال نفر مایا۔اب مجبور ہو کر مجھ سے امهاب شوری نے درخواست کی اور فقیر کومکلف ہونا پڑا۔ امید کے فقیر کی تحریک خالی نہ جائے گی۔ نیز تقویم کے لیے بھی جناب سے گذارش ہو کی تھی ،اب صرف بر ملی کاوقت درج ہوتا ہے۔ اگرآ باور بااد کے تفاوت تحریر فرمادیں گے توعموم کے ساتھ رسالہ کا اتمیاز حساص ہوگا۔ ت نے کی کتاب (۱) کے متعلق طباعت کا قصد فر ما یا تھاوہ بھی معرض التوامسیں ہے۔ مزيزه! آپ ومعلوم ب كه طبع الل سنت ، اعلى حضرت قبله قدس سرة كامطبع خاص ب اورآب كو جھے اور جھ کوآپ سے اختصاص خاص ہے۔ آپ اپے مطبع سے اپنے شنخ کے مطبع سے اپنے محب تخلص کے مطبع سے معاملہ نہ کریں اور ادھراُ دھرنیت بھٹکا ئیں ، باوجود یکہ جودوسرامطبع لے ای پریمطبع راضی ہے تونہایت عجیب ہے، پھرجیسی تھے اس (مطبع میں) ہوسکتی ہے کسی مطبع میں نہ ہوگی اورایک پینع بھی ہے کہ فقیر کی نظر سے بھی کتا بگز رجائے گی جس میں جانبین کا نفع ہے۔ آپ (ك ) ياس تخمين طباعت ( موكا .... ) اس من جومناسب مجميل كي فر مادي \_ اگر مطبع كا نصان نه ہوگا تومطبع اسے ضرور قبول کرنے کو تیار ہوگا۔

(میرا)وہاں(۲) سے کلکتہ جانے کا خیال ہے، وہاں کے احباب کی خواہش ہے کہ ایک بار صورت دکھا جاؤ، شنبہ کی صبح کوفقیر سوار ہوگا۔ والسلام فیقیر رضوی غفرلہ،

خادم آستانه عاليه

(لا ہور) میں جلسہ حزب الاحناف ہے اس میں علا ہے اہل سنت کی شرکت ہوگی ، آپ کو دوت ضرور بھیجی ہوگی ، آپ کو دوت ضرور بھیجی ہوگی ، آپ بھی ضرور ضرور شریک ہوئے اور جلسہ کو کامیاب بنا ہے ، اس کا اس است مقصد اعلیٰ طہارت حرمین ازنجاست این سعود ہے ، جواب جلد از جلد دیجئے ۔ والسلام ۔

مكتوب (٢)

بحمره سبحانه

كيم صغر المظفر ٥٥٠ هه مولا تالمحمر م زيدت معاليكم السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

ر مای ، رضا بک ربی بع

بحمده عزوجل عوس اعلی حصرت قبله قدس سره العزیز بستاریخ ۲۵،۲۳،۲۳ رصفر المظر ۵۷ ه مطابق ۲۲،۲۲،۲۵ را پریل ۳۵ عن خانقاه عالیه رضویه پس منعقد به وگا فقیر کی دنی مسرت کا باعث به وگااگر جناب والا شریک عوس رضوی به وکر اکتساب فیوض و برکات اعلی حضرت قبله کریں گے فقیر جناب والا کودعوت خصوصی دیتا ہے اور شمنی شرکت ہے، امید که دعوت فقیر قبول کرتے بو کے ضیح تاریخ آمد ہے مطلع فر مائیس - والسلام مع الکرام -فقیر محمد حامد رضا خان غفر له ، خادم ہجادہ وگدائے آستانہ رضویہ

مکتوب (۳)

آ ستانهٔ عالیه رضویه بریلی ، شنبه ۸ رجمادی الاول ۵۹ ه مولا نالمکرم المحتر م

السلام عليكم ورحمة الندوير كابتأ

نقر بھرہ القدیر مع الخیرہ، آپ کی عانیت (کی نبر) پاکرمسرت ہوئی۔ جلسہ عرس سرا پا قدس میں جناب کی بیتحریک مہتم بالثان تحی (۳) افسوس کہ حصّا رجلسہ نے تو جہ نہ کی فقیر کو مجود اللہ جلسہ میں اس تحریک اتھا اور ای غرض سے اسس جلسہ میں اس تحریک اتھا اور ای غرض سے اسس سال عرس شریف میں جناب و نصوصیت کے ساتھ مدعوکیا تھا کہ جناب کو اس سے زاکدول چہی سال عرس شریف میں جناب و نصوصیت کے ساتھ مدعوکیا تھا کہ جناب کو اس سے زاکدول چہی ابنا فامات کی پریشانی میں ، میں اس قدر پریشان رہا کہ نہ جناب سے خاص باتیں کرسکا نہ کما حقہ آپ کی خاطر تواضع کرسکا جس کا بے صحرت ن و ملال رہا ۔ فیرمشیت ایروی ۔ میراارادہ محت کہ بنارس سے پشنآ کی اور حضرت کے نتاوی کے چھنے کے لیے کوئی آسان صورت آپ کے مخودہ بنارس سے پشنآ کی اور حضرت والد کا ماجہ ہوا ہو ہوا ہی مقور کی جانب کی مقارد کی مقرد کی جانب کی میمار کے تحریک کی گئی ہو ۔ بحد والیس ہوتا پڑا ۔ بہاں میری دوکر یہ نیک اختر کی شادی و خاند آبادی مقرد کی جانب کی میمار کے تحریک کی گئی ہو ۔ بحد والیس ہوتا پڑا ۔ بہاں میری دوکر یہ نیک اختر کی شادی و خاند آبادی مقرد کی جانب کی میمار کے جملے بہت کی میں اور نہایت مہتم بالثان (ہونے) میں کوئی کلام ہمیں لیکن مسرت افزا ہے اور نہایت مہتم بالثان اور اس کے مہتم بالثان (ہونے) میں کوئی کلام ہمیں لیکن برے درکشر کی ضرورت ہے :

(۱) ترتیب فآوی (۲) تعمیض (۳) کتابت (۴) تصحیح (۵) طباعت (۲) اصلاح سنگ(۷)اصلاح پروف(۸) گرانی کارمطبع۔

ر ای در ضا بک ریویی ( جی ال سل م نبر یادی در سا

ان سب باتوں کے واسطے تجربے کارعلا اور عملہ کی ضرورت ہے، آج کل بغیر مشین کے طباعت کا کام نہ چل سکے گا کہ پریس مین مفقو وہیں اور مشین چلانے کے لیے بہ کشرت کا پیوں کا جارہ ہونا اور کا فی تعداد میں کا غذ کا اسٹا کہ موجو در بہنا ، مشین میں اور مسلح سنگ وغیرہ کام کرنے والوں کی تخواہوں کا انتظام ، بیسب ہزاروں روپے کے کام ہیں جے میں تن تنبانہ میں کر سکتا ، اللہ تفالی مدوفر مائے ۔ میرافعیال ہے کہ اس کے لیے فرا ہمی سرمایہ اس طرح کی جائے کہ کل مصارف کا تخدید کر کے آس کو صصی پر تقسیم کیا جائے اور ان صصی کو احباب السنت خرید لیس توید ایک صورت نہایت خوش نظمی ہے ( ہم۔۔) ( میں خود ) بہت کا فی حصہ لے سکت ہوں ۔ یہ میری ایک ورشی حسبک دوش میں اپنی لڑکوں کے فرض سے سبک دوش میں اپنی لڑکوں کے فرض سے سبک دوش ہوگیا اب میں بولیاں میں اپنی لڑکوں کے فرض سے سبک دوش این بولیاں میں اپنی لڑکوں ۔۔۔ کے جومیر سے سبک دوش این بولیاں میں ہوگیاں سے سبک دوش فرما میں۔

اور رسالہ بذل السفا آپ کی پہلی تحریک پر میں نے نقل کرادیا تھا تگر کام کرنے والوں کے سابل سے اب تک پڑار ہا۔ مولا ٹانو اب مرز اصاحب (۵) نے اب تصحیح کرا کراہے روانہ کردیا ہے غالبا ملا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ فآوی جلد سوم جس کی ترتیب ہوچکی ہے اور میں نے اس کے فوائد ہوت فرصت تھوڑ ہے تو اند بھی کچھتے میں وہ آپ کو بھیج دول ، آپ اس کے فوائد وقت فرصت تھوڑ ہے تو بینے میں کہ ایک جلد کمل ہوجائے ، مجھے میراجور و پید حاصل ہونے والا ہے اگر خدانے یک مشت دلا دیا تو میں بی خدمت خود ہی کرسکوں گا دیا تیجئے۔

#### والسلام

عزیزم محترم مولوی مختار الدین سلمه اوراُن کی والدهٔ محترمه و جمشیرگان کو بهت بهت دعائیس، آپ کے لیے اوران عزیز ان کے لیے اپ اوقات خاصہ میں دعب کرتا ہول کہ مولی تعالیٰ دونوں جہاں کی دولتوں نعتوں اور برکتوں سے (انہیں) مالا مال کرے اور دونوں جہان میں شاد و آباد، بام ادر کھے، آمین ۔ جناب مداری خان صاحب (۲) کوسلام ودعافر مادیں۔

آپومعلوم ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھنے سے معذور ہوں ( ) اس وجہ سے ضروری کاموں میں اور خط کے جواب میں تعویق ہوجاتی ہے اس لیے میں نے وہ جلد نیا ویٰ کی آپ کے یاس بھیج دینا مناسب سمجھا۔

فقير حامد رضا خان قادری رضوی نوری بریلوی

خادم سجادہ گدائے آستانہ عالیہ رضو میں محلہ سودا گران بریلی

حواشي:

(۱) علم صرف میں رسالہ''عافیہ'' جون ۱۹۲۵ء میں لکھی گئی اور ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۸ء میں معرف میں رسالہ''عافیہ'' جون ۱۹۲۵ء میں معرف معرف معرف میں مطبع حسنی بر کی سے شائع ہوئی۔

(۲) یہاں پر چندالفاظ پڑھے نبیں جاتے ، بنارس یا پٹنے کے قیام کے بعب د کلکتہ کے سنر کا خیال ہوگا۔

") ملک العلما کی تحریک در بار ہُ طباعت فنا دیٰ اعلیٰ حضرت اور دیگر تصانیف کی اشاعت کے بارے میں ہوگی۔

(٣) يبال خط كي ذيرٌ ه سطرين ضائع ہوگئي ہيں۔

(۵) مولانامفتی نواب مرزا، ملک العلما کے خاص دوستوں میں تھے۔ میں نے انہسیں اسے بھین میں تھے۔ میں نے انہسیں اسے بھین میں و یکھاتھا۔ مدرسۂ اسلامیہ شمس البدی پٹنہ میں عالباً مولا تا عبدالرشید قادری رضوی کی و فات (کار دسمبر ۱۹۳۸ء) پرایک مدرس کی جگہ خالی ہوئی تھی۔ ملک العلم الی تحریک پر انہوں نے بھی درخواست دی تھی۔ وہ انٹرویو میں بلائے گئے تھے۔'' ظفر منزل' شاہ سنج میں ہفتہ عشرہ ان کا تیام رہا تھا۔ بھی ایاد آتا ہے کہ مولا تا دسط ۱۹۳۹ء میں پٹنے تشریف لائے تھے اور ہفتہ عشرہ ان کا ہوا جو بعد کومدر سے بفتہ عشرہ وہ والے مقررہ وگے۔

(۱) ججۃ الاسلام • ۱۹۳۰ علی پٹرتشریف لائے تھے۔ابتدامیں' ظفر منزل' مسیں مقیم ہوئے تھے۔ابتدامیں' ظفر منزل' مسیں مقیم ہوئے تھے کھر پٹنٹی (قدیم عظیم آباد) کے خلصین و مسترشدین کے اصرار پر وہاں کے ایک تاجر جناب مداری خال صاحب کے یہال فروکش ہوئے۔ان کا پورا خاندان سلسلۂ عالیہ قادری۔ رضویہ سے مسلک تھا۔ یاد آتا ہے کہ مداری خال صاحب، ملک العلما کے ساتھ ایک سال عرس شریف میں بر یلی بھی حاضر ہوئے تھے۔

(2) پیخط مولوی عزیز الرحمٰن صاحب حامدی کے ہاتھ کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے جوان دنوں بریلی میں تھے۔ مولوی صاحب، مولا تا حسان علی مظفر پوری، مدرس مدرس منظر اسلام بریلی کے عزیز ول میں تھے۔ میں تھے اور برسوں پٹند میں رہ کرانہوں نے ملک انعلم اے علمی فیوض حاص کئے تھے۔

### ججة الاسلام كى مكتوب نگارى

مولانا ملك الظفر سبسرامي

الل علم ،اصحاب فکر اور ارباب بصیرت کی ممل زندگی این آپ میں مشعل ہدایت ہے۔ پھروہ ارباب علم اور اصحاب بصیرت جن کی فکر ونظر کا محور قرآن مقدس ،احادیث طیباور سرت نبوی علیہ التحیة والمثناء کے روشن و پاکیزہ اور اق ہوں لاریب ان کے نقوش قدم ہدایت الدی اور نجات اخروی کی راہ میں نشان منزل بن کر ابھرتے ہیں نا جسے ارباب کی جلوت ،خلوت ، تحریر ، تقریر ، سفر ، حضر ، فکر ونظر گویا ابواب زندگی کے تمام اور اق سطر سطر ، لفظ لفظ قوم کے لیے ہدایت ورہنمائی کا فریضانجام دینے کے لیے معاون ویددگار ثابت ہوتے ہیں۔

الل علم کے مکتوبات کو علم و گلر کے دارُ المطالعہ میں ہمیشہ ایک امتیازی خصوصیت حاصل ری ۔ خطوط غالب، خطوط اقبال کو دنیا سے شعر و خن اور اردو زبان وادب میں بے بناہ شہرت اور تبول عام اور درج سند حاصل ہے۔ ان مکا تیب کی روشنی میں شعر وادب کی نہ جانے کئی تحقیال سلحائی گئیں اور اہل علم و تحقیق ، ارباب بصیرت ان پیلم و تحقیق کے چراغ روشن کرر ہے ہیں۔ مندی دنیا میں مجد دالف ٹائی شیخ احمد سر ہندی کے '' مکتوبات امام ربانی'' کو مکتوبات کی دنیا میں وہ شہرت دوام اور تبول عام حاصل ہوا کہ شاید ہی کسی دوسر سے اہل علم کے مکا تیب کے حصے میں آیا ہو۔ حضرت شیخ شرف الدین کی منیری رحمۃ الله علیہ کے مکا تیب، مکتوبات صدی اور مکتوبات دو محدی اہل معرفت کے لیے کیمیا ہے سعادت بنی ہوئی ہے نہ معلوم کتنے عقد ہوگا ان مکتوبات محدی اہل معرفت کے لیے کیمیا ہے سعادت بنی ہوئی ہے نہ معلوم کتنے عقد ہوگا ان مکتوبات کے اجالوں میں حل کئے گئے ، کتنے کم گشتگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان مکا تیب سے کا جالوں میں حل کئے جی ہوئی ہیں، فکر ونظر کے در سیچے روشن ہوتے ہیں شعور و آگی کی گئا ب اگر علوں ہوتی ہوتی ہیں، فکر ونظر کے در سیچے روشن ہوتے ہیں شعور و آگی کی خوات تھیم ہوتی ہے۔ تو وہیں کمتوبات سے کمتوب نگار کی شخصیت کی نادیدہ جبتوں سے بھی نقاب نیزات تقسیم ہوتی ہے۔ تو وہیں کمتوبات سے کمتوب نگار کی شخصیت کی نادیدہ جبتوں سے بھی نقاب نیزات تقسیم ہوتی ہے۔ تو وہیں کمتوبات سے کمتوب نگار کی شخصیت کی نادیدہ جبتوں سے بھی نقاب

ر مای در ضا بک دیوی ( 697 )

کشائی ہوتی ہے اوراس کی زندگی کے اوراق کم گشتہ پرتھوڑی روثنی پڑتی ہے۔
شخصیت شاسی کا بیوہ وسوتا ہے جس میں سی قسم کے تصنع ، بناوٹ کا کوئی عمل دخل نہسیں
ہے اس میں اس قدر شفافیت ہے کہ شخصیت کے مقتضی خدوخال تک بلاتکلف پہنچا جا سکتا ہے۔
اٹل علم وار باب فکر کے خطوط کی یا قاعدہ گلہداشت نہیں ہو تکی اور نہ ہی انہسیس اسسس
سالمیت کے ساتھ سلیقے ہے محفوظ رکھنے کی سنجیدہ کوشش ہوئی ورندان اصحاب فکر اورار باب علم کے
ساتھ سلیقے ہے محفوظ رکھنے کی سنجیدہ کوشش ہوئی ورندان اصحاب فکر اورار باب علم کے
ساتھ سلیقے میں موقع نصیب ہوتا اور مزید بید کہ ان کی تہددار شخصیت کی بادید ،
جہوں ہے نقاب کشائی کی راہ ہموار ہوتی۔

معروف محقق ونقاد شهرت یا فته ادیب پروفیسر مختار الدین احمرآ رز دخلف ملک العلب او حفرت علامه سید ظفر الدین بهاری رحمته الشعلیه نے راقم الحروف کواز راہ کرم ومحبت البیخ علمی نوادر کی زیارت سے شرفیاب فر ما یا اور آخر میں کمتوبات کاوہ خانہ بخانہ المیر ادکھایا جس میں معروف محققین ، ناقد مین اور ارباب بصیرت کے علمی وفکری شہ پار سے خطوط کی شکل میں بہت سلیقے سے جا کرر کھے گئے تھے۔ ان کی زیارت کراتے ہوئے ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وفر ما یا کہ اس میں آپ سے تحریر کروہ خطوط جیں۔ تا ہم منصوب بندی کے بغیر بعض بڑے ارباب فکر کے ملتوبات تک اہل علم وتحقیق آبلہ پائی کرتے ہوئے بہتی جاتے ہیں اور اس طرح در بدر کی خاک بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح در بدر کی خاک بھوائے ہے۔

ججۃ الاسلام حضرت علامہ شاہ صامدرضا خاں قادری بریٹوی علیہ الرحمۃ والرضوان خلف سیدی اعلیٰ حضرت اللہ علیہ علامہ شاہ صامدرضا خاں قاضل ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی احیائے سنت، دد بد عات ومنکرات ، فروغ دین اور اعلائے کلمۃ الحق کی صدا کیں بلند کرتے گزری ۔ انہوں نے مختلف جہات ہے اپنے والدگرامی کے جھوڑ ہے ہوئے مشن کوآئے کی جانب بڑھانے میں اپنی حیات کے فیتی لحات وقف فرما دیے۔

سیدی اعلی حضرت کے ضلفاء، تلا مذہ اور فیض یا فتہ اصحاب برخاطر خواہ تحقیق کام انجام نہیں دیئے گئے ورند دنیا کے علم دوست حضرات اس عبقری بارگاہ سے خوشہ چینی کرنے والے ارباب بصیرت، اصحاب فکر و تدبراور اہل علم کے شہ پاروں سے آنکھیں روشن کرتے ، اس تعسلق سے مشہور محقق پروفیسر مسعود احمد اپنے دکھ درد کا اظہار بایں طور فرباتے ہیں:

حضرت فاضل بریکوی کے خلفاء میں بعض تو ایسے بھاری بھر کم بیں ان کے حالات اور خدمات کا جائز وال جائے توضیم کیا بین تیار ہوجا کیں۔ ابھی تک کما حقہ کام نبیس کیا گیاور ندونسیا دیکھتی کہ

ہندو ستان کے علم ددانش سے طلوع ہونے والا آفتاب اپنے دامن میں کتنے چاند سمیٹے ہواتھا۔ ( ماہنامہ املی حضرت بر کمی کا صد سالہ منظرا سلام نمبر )

ججة الاسلام حضرت علامه شاہ حامد رضا خان قادری بریلوی علیه الرحمہ والرضوان اعلی حضرت کی بارگاہ علمی کے انہی رتنوں میں سے ایک اہم رتن ہیں۔ آپ نے سبلیغی، تدریک، معاشرتی اور سیاسی میدان میں اہم، قابل قدراور تاریخی خدمات انجام دیں ہم کی خلافت، تحریک انسداو شدھی اور تحریک ترک موالات میں آپ کی خدمات کے نقوش بہت واضح اور شریع

صدرالا فاضل حفزت علامه سیدنیم الدین مرادآبادی علیه الرحمة کی کوسششوں سے مرادآبادی سرزمین پرآل انڈیاسی کا نفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس عظیم تاریخی کا نفرنس میں غیر منقسم ہندوستان کے تین سوعلاء وارباب فکر کی شرکت ہوئی۔ اس تاریخی کا نفرنس کی صدارت جیت محدث علی پوری حفرت پیر جماعت شاہ رحمة الله علیہ نے فر مائی اور مجلس استقبالیہ کی صدارت جیت الاسلام علامہ شاہ حامد رضا خان نے فر مائی۔ آپ نے بہت تفصیل سے اس کا نفرنس کے تاریخی بی منظر اور مقاصد پر روشنی ڈالی اور ملت اسان ہے مذہبی میں بیاس بتد نی اور معاشر تی مسائل پر السیام علوم میں منافر وز خیالات ظاہر فر مائے۔ آپ کا بیتاریخی خطبہ صدارت اس قدراہم اور تفصیل تھا کہ اسے دونسشتوں میں مکمل کرنے کا فیصد ایا گیا۔ آپ نے اس میں دین کی تبلیغ واشاعت، نیابی تعلیم کے منصوبہ بند خاکے امن وامان کی بحالی اور معاشرتی اصلاح جیسے اہم مسائل اور بنیادی مسائل کی جانب ارباب بصیرت کو متو جہ فر بایا۔ اس خطبہ صدارت کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ مسائل کی جانب ارباب بصیرت کو متو جہ فر بایا۔ اس خطبہ صدارت کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ مسائل کی جانب ارباب بصیرت کو متو جہ فر بایا۔ اس خطبہ صدارت کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ مسائل کی جانب ارباب بصیرت کو متو جہ فر بایا۔ اس خطبہ صدارت کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ مسائل کی جانب ارباب بصیرت کو متو جہ فر بایا۔ اس خطبہ صدارت کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ ایک یوب تا ہے۔

مقام مسرت ہے کہ مولا نامفتی محمد امجد رضا امجد نے '' رضا بک ریویو''کاایک شمسارہ حفرت ججۃ الاسلام کی حیات وخد مات کے حوالے سے مخصوص فر ماکران کی بارگاہ کمی میں خراج عقیدت پیش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چند کمتو بات روانہ فر ماکر مدیر محترم نے حضرت جۃ الاسلام کی کمتوب نگاری پہا ظہار خیال کی دعوت دی۔ ارسال کر دہ مکا تیب میں بھی بعض خطوط ذاتی نوعیت کے ہیں۔ ملک العلم احضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری دحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کے جوخطوط بیں ایس میں معلی حضرت کے علی وفکری نوادر کی اشاعت کے تعلق سے ان کا جذب دروں نمایاں ہوکر سامنے آتا ہے۔

ان علمی نو ا در کی ترتیب تبییض ، کمآبت ، طباعت اوراشاعت کے تعلق سے دل مسیس سای ، رضا بک ریویوں ( جینا اسام نبر جاری )

جذبات کا تلاظم موجزن تھاجس نے دنیا کے علم دوست حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کے علمی نوادر سے استفاد سے کی راہ روشن کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے غیر مطبوعہ رسائل کی اشاعت وطباعت میں آپ کی خدمات کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اس تعلق سے وہ ملک العلماء کے نام تحریر کر دوسے میں آپ کی خدمات کا علم اخلیار فریاتے ہوئے رقمطراز ہیں:

میراارادہ تھا کہ بنارس سے پیندآ ؤں اور حضرت کے فتاوے کے چھپنے کے لیے کوئی آسان صورت آپ کے مشورے سے نکالوں گالیکن ہریلی سے متواتر خطوط آئے اور حضرت والدہ ماجدہ دامت ظلبائے کرم نامے پر مجھے واپس ہونا پڑا۔

چند سطروں کے بعد ملک انعلماء کی تحریک پہ ہدیہ تیریک پیش کرتے ہوئے بیے حوصلہ افز اکلمات رقم فرماتے ہیں:

جنب کی بیمبارک تحریک میرے لیے بہت مسرت افزائ اور نہایت مہتم بالشان اوراس کے مہتم بالشان اوراس کے مہتم بالشان اور عظیم علی کام بیس کی راہ میں حاکل وشوار یوں اور مسائل بیدا ظہار تحیال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ (۱) ترتیب فقاوی (۲) تبییش (۳) تربت (۴) تسی (۵) عبی عت (۲) اصلاح سنگ (۵) اصلاح سنگ (۵) عبوف (۸) گرانی کار مطبع۔

ان سب باتوں کے واسطے تجربہ کار علاء اور عملہ کی ضرورت ہے۔ آج کل ابغیر مثین کے طباعت کا کام نے جل سکے گا کہ پریس مین مفقو دیں اور مثین جلائے کے لیے بکٹرت کا پیواں کا تیار ہو تا اور کا کا نے لیے بکٹرت کا پیواں کا تیار ہو تا اور کی تعداد میں کا غذ کا اسٹا کے موجو در بنا مشین مین ، اور مصلح سنگ وغیرہ کام کرنے والوں کی تین جسے میں تنبانبیں کرسکتا۔
تینو اہول کا انتظام بیسب ہزادول اوگوں کے کام ہیں جسے میں تنبانبیں کرسکتا۔

اشاعت کے ان مشکل مراحل سے گزرنے کے لیے آپ نے ملک العلماء کے سامنے اپناایک مشورہ فطامر فریایا۔

میرانیال بے کداس کے لیے فراہمی ہم مایداس طرح کیاجائے کہ کل مصارف کا تخیید کر کے اس کوصف پرتشیم کیاجائے اوران صف کو احباب اہل سنت فریدلیں تو بدا یک صورت نہایت خوش نفی ہے۔ (میں خود) بہت کافی حصہ لے سکتا ہوں یہ میری ایک (تجویز ہے) (بدکام تہا) ابھی نبیر کرسکتا۔

چندسطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

رسالہ' بذل الصفا' آپ کی پہلی تحریک پر میں نے قل کرادیا تھا۔ مگر کام کرنے والوں کے آسال سے ابتدار ہا تھا۔ مگر کام کرنے والوں کے آسامل سے ابتدار ہا۔ موانا تا نواب مرزاصا حب نے اب تھے کرا کرا سے روانہ کردیا ہے مالیا ماہ وگا۔ میراخیال ہے کہ فرآوی جند سوم جس کی ترتیب ہو چکی ہے اور میں نے اس کے فوائد

ر ماى درغا بكريويو

بھی پکھتحریر کئے ہیں وہ آپ کو بھیج دول، آپ کے اس فوائد ونت فرصت تعوز ہے تھوز ہے تحریر فر ما تمل كدا مك جلد مكمل بوجائية سيد ناامل حفرت كے على وفكري نوادر كي طبرعت واشاعت كتعلق سے جمة الاسلام كايہ جذب درول ان نے قلم ہے ملاحظہ سیجئے۔ جھے میرا جوروپیے حاصل ہونے والاتِ اگر خدانے کیک مشت دلادیا تو میں پیرخد مست خود ہی كرسكول گادي سيحج به حة الإسلام كالكمل مكتوب ملاحظه يجيجة اردوئ معلى كانمونه نظراً تا بالفاظ جملياورتر كيب غير چید واورنہایت واضح ہے۔ ملک انعلماء کے نام اس مکتوب ہے اس امر کی بھی نشا ند بی بوتی ہے کہ املی حضرت کی نَّه ابتخاب نے جس شخصیت په مېرثبت فر مائی و هصرف جمة الاسلام بلکه پورے خانواد ؤرضا کی نظر میں وہ حد درجہ قابل اعتماد واعتبار تھی۔ مکتوب کی ایک ایک سطرے ای بھر وے کا اظہار ہور با ہے جواملی حضرت کے مکا تیب کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے مکتوب میں ملک العلماء ہے کس والہاندا نداز واطوار میں وہ تخاطب فرماتے ہیں ملاحظہ سیجئے۔ " یادگاررضا" کے لیے آب سے رض داشت کی گئی تھی کدائے قلم جوام رقم سے مضامین مرحمت فرمايا تيجيح كدرضويول في المل شخصيتول كاياد كارنما ئنده أواورا نبي خدمات مك ومذبب وقوم كے ما منے بہترين خيالات كے ما تھ ہيش كرسكے ۔ اس وقت تك آپ نے كوئي مضمون ارسال ننفر مایا اب مجبور ہوکر مجھ سے اسحاب شور کی نے درخواست کی اور فقیر کو مکلف ہوتا پڑا۔ تقویم کے لیے بھی جناب سے گذارش ہوئی تھی۔اب صرف بریلی کاوقت درج ہوتا ب- اگرآپ اور بلاد کے تفاوت تحریر فر مادیں گے توعموم کے ساتھ رسالہ کا آمیاز خاص ہوگا۔ اس مکتو پ ہے اگر ججۃ الاسلام کی علم دوتی کا ظہار ہور ہا ہے تو ای کے ساتھ ملک العلماء کے علمی مناصب جلیلداورآپ کے وقارعلمی یے بھی روشی پڑ رہی ہے۔ قدرجو برشاه دانديا بداندجو بري ایک مکتوب میں حضرت ملک العلما وکوکس اہتمام شان کے ساتھ عرس رضوی مسیس

ایک مکتوب میں حضرت ملک العلمها وکو کس اہتمام شان کے ساتھ عوس رضوی مسد دی جار ہی ہے۔ ججة الاسلام کی اس مختصر کیکن دل پذیر تحریر سے ملاحظہ بیجئے۔
عرس اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز بتاریخ ۲۵،۲۴،۲۵ رمغر العظفر ۵۷ مدمطابق عرس اعلیٰ حضرت قبلہ قدس منعقد ہوگا۔ فقیر کی دلی مسرت کا باعث ہوگا اگر جناب والا شریک عرس رضوی ہوکراکتساب فیوض و برکات اعلیٰ حضرت قبلہ کریں تے ۔ فقیر سمائی رمضا بی رمیزیک سے ۔ فقیر سمائی رمضا بی رمیزیک

جناب والاً کودعوت خصوصی دیتا ہے اور متمیٰ شرکت ہے۔ امید کددعوت فقیر قبول کرتے ہوئے مسجع تاریخ آید ہے مطلع فر مانی مجے۔

ملک العلماء نے ۱۹۵۹ء میں بموقع عرس رضوی اعلی حضرت عظیم البرکة سسیدی الدم الجمد رضافاضل بریلوی قدس سراہ العزیز کے غیر مطبوعہ تتب ورسائل کی اشاعت کے سلسط میں تحریک چیش فر مائی تھی لیکن بھارے بیبال علمی، فکری اور بنیادی کامول کے لیے عوام سے کے کرخواص تک جوتنی فل وتسائل پایا جاتا ہے اس کا بیاڑ اس تحریک پر بھی رہا، اس حوالے سے ججۃ الاسلام ملک العلما، کی نامتح پر کردہ واپنے ایک مکتوب میں دردو کرب کا اظہار کرتے ہوئے رقمطر از بین: جلسہ عرس مرا پاتھی ہوئے الشان تھی (۳) افسوس کے حضار جلسہ العلماء کے نتے و جدنے کی بنقیر کو مجوز اجلسہ سے آجا پڑاتھ ورزنیتے کا بھی نیال اس جلسیس اس تحریک کا تھا اورای فرض سے اس سال عرس شریف میں جنب کو خصوصت کے ساتھ مدعوکیا تھا کہ جناب کو اورای فرض سے اس سال عرس شریف میں جنب کو خصوصت کے ساتھ مدعوکیا تھا کہ جناب کو اس سے زائد دل چہی ہے اور دھیقٹا آپ اس کو اپنے کام سے بھی ابھم خیال فرماتے ہیں، مگر شومی تحساس سے دائر کار کار کار کار کار کار کار کی خد حزن و طال رہا کہ نہ جناب سے خاص

معامله بنمی ، دوراندیشی اور بالغ نظری تو ججة الاسلام کاطر و اتمیاز تھا۔ بعض اہم بڑے اور سلکتے ہوئے مسائل اپنے ناخن تدبیر سے دہ اس طرع حل فر مادیتے کہ اہل ہوسٹس وخرد دید و حیرت بنے رہ جاتے۔ ان کے ناخن تدبیر سے حل ہونے والے مسائل بیں ایک مسئلہ حضرت مولا ناسیہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے۔ جو علائے دیو بند کی تحفیر کے قائل نہ بنتھ۔ چونکہ علائے دیو بند کی کفری اور تو بین آمیز عبارتیں ان کی نظر سے نہیں گزری تھیں اور نہ ہی ان کی کتابیں دیکھنے کا اتفاق مولا تا اجمیری کو ہوا تھا، حسام الحربین بھی آپ کی نظروں سے نہیں گزری تھی۔ انہیں ناصحانہ اور مخلصانہ انداز میں کمتو بروانہ فرمایا۔ انداز تخاطب ، لب وانہ در نی ہے۔ ملاحظہ کریں:

گرای نامدطا۔ بیجے اگرآپ صاف الفاظ میں یتح یرفر مادیں کددیو بندی و گنگوی وغیرہ الفارے و وکلمات جود حسام الحرمین میں ان کی کتابوں ہے بحوالہ صنحہ وسط سرمنقول ہوئ فی الحقیقت کفریات میں اوران پر جواحکام تکفیر حضرات علائے حرمین شریفیں زادھا اللہ تعالی شرفاو تخلیں نے نام بنام ان قاکلین پر محقق فر مائے ہیں۔ان سب کی دل سے تعمد بی کرتا ہوں۔ تو میں اور میر سے بعض ہم خیال اشخاص کے قلوب کی صفائی ممکن ہے ۔

کتوب کی ایک ایک سطر ججة الاسلام کے جذبہ اظلاص وللہت اور راست بازی کی قسمیں کتاری ہے۔ کھاری ہے۔ بنیادی اور اساس سائل کے تعلق سے انہ میں اپنے زاویہ فکر میں بدلاؤلانے کی میں ایک کاری ہے۔

جة الاسلام ببري

سهای در ضا بک ریو یو

در خواست پیش کی جاربی ہے رہے فروق مسائل تو ان کے تعلق سے آپ کی تحریر کا یہ حصہ دوبارہ بھی متاز انہ طلاحظ فرما کیں ، رہا مسئلہ اذان ثانی و وایک فروق مسئلہ ہے میں اس کے متعلق آپ پر بہ جرنبیں کرتا کہ اس کے متعلق ہماری حسب تحقیق آپ بھی معتر ف ہوجا نئیں۔

میا ہوگیا ہے کہ آج انہیں کے عقیدت مندوں ، نیاز مندوں نے ایسامنظر نامہ ترتیب دے رکھ سائل میں دست بگریباں ہیں۔ جہاں مجھوتہ ہوسکتا ہے ، وہاں نزاع سے گریباں ہیں۔ جہاں مجھوتہ ہوسکتا ہے ، وہاں نزاع سے گریباں میں دب جہاں مجھوتہ ہوسکتا ہے ، وہاں نزاع سے گریباں میں دب جہاں مجھوتہ ہوسکتا ہے ، وہاں نزاع سے گریباں میں دب جہاں مجھوتہ ہوسکتا ہے ، فروق مسائل میں نہ الجھ کراتھا وہ اتفاق کے ساتھ باہم شیر وسٹ کر ہوکر فروغ اہل سنت میں گریبا کی جائیں۔

ججۃ الاسلام کا ناصحانہ و مخلصانہ تیوررائیگاں وہر بادنہ گیا چنا نچر آپ کے جذبۂ اخلاص ہی کی یہ تا تیر تھی کہ مولا ناسید معین الدین اجمیری رحمۃ الله علیہ نے آپ کے نام کچھاس انداز میں کمتوب تحریر فرمایا۔

> جناب محترم مولا نازاد مجدهٔ! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

اسلام یم ورحمة القدو بر 8 ته ''برا بین قاطعه'' کے قول شیطانی کو، جس میں معاذ اللہ حضور مرور دو عالم سلی اللہ تعالیٰ سیہ وسلم آلدوسلم کے علم اکمل کے مقابلہ میں اپنے شیخ'' شیخ مجدی' بعنی شیطان کے علم کو وسیج کہا ہے۔ و کیر کرفقیر کا بھی بھی فیصلہ ہے کہ یہ کلمات قطعا کلمات کفرتیں اور ان کا قائل کا فر۔ ججۃ الاسلام کی ان مخلصا نہ کا وشوں کا بھی بیٹمرہ تھا کہ سے ۱۳۳ ھر بماہ رہے ال فی مولا نامعین اللہ بین انجیری رحمۃ اللہ علیہ علمائے و لیو بندی کی تکفیر پر اپنی مہر شبت فر مادی ۔ اس طرح ججۃ الاسلام کی علمت عملی ، بالغ نظری اور دور اندیش نے ایک بڑا سنگین مسئلہ ل کردیا۔



#### ججۃ الاسلام اورمولا ناسید عین الدین اجمیری کے مابین علمی مراسلت

حضرت شاه محمضيح الدين نظامي

مولا نامعین الدین اجمیری رحمة الدعایکا تذکره ایک مخصوص فقیم مسلّه میں بہت زیادہ ملت ایکن مولا ناملیہ الرحمہ کے تصدیق حسام الحرمین کاج جابہت کم بلکہ شاذ و تا دروکھائی و بتا ہے جبکہ اس کا تعلق عقا کہ ہے ہے۔ ذیل میں حسام الحرمین کے سلسلہ میں مولا نامعین الدین اجمیری رحمة التدعلیہ اور حضرت علامہ محمد حالد رضا خال قادری علیہ الرحمہ کے درمیان ہوئی مراسلت ملاحظ فرمائیں التدعلیہ اور حضرت علامہ محمد حالد رضا خال قادری علیہ الرحمہ کے درمیان ہوئی مراسلت ملاحظ فرمائیں جے حال ہی میں معادف رضا کرا چی کے حوالے ہے 'الصوارم البندی' میں شاکع کیا گیا ہے۔

وفخر المدرسین حضرت مولا نامعین الدین اجمیری کا انہاک اور ذوق چونکہ تدریس میں تھا، اس لئے انہیں ابتداء علائے و یو بندگی ان تصافیف کے مطالعہ کا وقت نہ ملائے جن کی آتو ہیں آ مسینہ عبارات پر علائے دیو بندگی تکفیر میں خاموش تھے۔ بلکہ جن علائے نے برصغیر میں ان عبارات کے قائل کو علائے دیو بندگی تکفیر میں خاموش تھے۔ بلکہ جن علائے سے برصغیر میں ان عبارات کے قائل کو کافر کہا ، ان سے ان کے دوابط نہ تھے جکفیر کے قائل علاء سے بھی گونہ اظہار ناراضگی فرماتے۔ الم احمد رضا ان علاء میں تھے جن سے مولا ناانجمیری ہوجہ تکفیر تاراخی تھے۔ مسلم تھے جن سے مولا ناانجمیری ہوجہ تکفیر تاراخی تھے۔ مسلم تھے جن سے مولا ناانجمیری ہوجہ تکفیر تاراخی تھے۔ مسلم تھے جن سے مولا ناانجمیری ہوجہ تکفیر تاراخی خرما ہوئے۔ مسلم تکھیر

پرمولا نااجمیری ہے مراسلت ہوئی ،جس کا تیجہ یہ نکا کہ مولا نااجمیری مسکلہ تکفیر میں دیگر علما عربین

و رمغیر کے بمنوا ہو گئے۔

جیۃ الاسلام اورمولا نااجمیری کی مراسلت سے چند مکتوبات بیش خدمت ہیں۔
( مراسلت کے میر کمتو بات حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں )۔
بہم القد الرحمٰن الرحیم
نحمد ہ وضلی علی رسولہ الکریم
جناب مولوی معین الدین صاحب ، ماھوالمسنون!

گرامی نامد ملا۔ مجھے اگرآپ صاف الفاظ میں یتجریر فرمادیں کہ دیوبندی وکنگوبی وغیرہ الفارے وہ کلمات جو''حسام الحرمین' میں ان کی کتابوں ہے بحوالہ صفحہ وسط سرمنقول ہوئے فی الحقیقت کفریات ہیں اور ان پر جوا دکام تکفیر حضرات علائے حرمین شریفین زادھا اللہ تعالی شرفاو تخطیما نے نام بنام ان قاملین پر حقق فرمائے ہیں۔ ان سب کی ول سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو تخطیما نے نام بنام ان قاملین پر حقق فرمائے ہیں۔ ان سب کی ول سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو تمین اور میر بے بعض ہم خیال اشخاص ہے تعوب کی صفائی ممکن ہے۔ ربا''مسئلہ ذاف 'وہ ایک فرون مسئلہ ہے میں اس محقق آپ پر جبر نہیں کرتا کہ اس ہے متعلق ہماری حسب تحقیق آپ نہیں معترف ہو جا کیں۔ ہاں ذاتیات اعلیٰ حضرت قبلہ کی نسبت جناب سے کلمات ضرور وست بل میں معترف ہو ہو گئیں۔ ہاں ذاتیات اعلیٰ حضرت قبلہ کی نسبت جناب سے کلمات ضرور وست بل

الفقير محمد حامد رضا قادری غفرله ۱۳ رئیج الآخر ۲۳۵

> اس کے جواب میں مولا نامعین الدین اجمیری نے بیکتوب ککھا۔ باسمہ تعالیٰ شانہ جناب مولوی صاحب اعلی اللّٰد درجتہ

وعليكم السلام ورحمة الفدو بركامة

جحة الإسلام نے اس کے جواب میں لکھا۔

جناب مولوی صاحب وتن الله مناقبه ایر

وعليكم السلام ورحمة الثدو بركاته

میں انشا ، الندکل بعد نماز جمعد آسکوں گا۔ مزیر علم کے لئے بعض کتب مثل' حسام احر مین' وغیر ہے گئے بعض کتب مثل' حسام احر مین' وغیر ہے گئے ہیں کے باتھ بھیجے ویں گے۔ تاکہ آپ اطمینان حاصل کرلیں ۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں کہ حضرت مولا نافضل حق صاحب خیر آبادی مرحوم ومغفور نے اپنے رسالہ' جھیق الفتو کی کر والطغو کی' میں اس گروہ ناحق پڑ دہ کی تکفیر فرمائی ہے۔ نہ نقط تصلیل وقسیق ۔ اور تصیدہ مطبوعہ میں بھی غالبا تکفیر ہے۔ بہر حال میں چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان فرما کران کے اقوال کے متعلق رائے ظاہر فرما نمیں کہ پھر کسی قسم کاشک وشیہ باتی نہ ہو۔ فقط

الفقير محمرحا مدرضا قادري غفرله

١٦ ريخ الآخر ٢٥٥

مکتوب کے ہمراہ ججۃ الاسلام نے متعدد کتب علمائے دیو بندارسال فرمائیں۔ان کو پڑھنے کے بعد مولا نامعین الدین اجمیری نے یہ جواب کھا۔

**4 A Y** 

جناب محتر م مولا ناز ادمجدهٔ! السلام عليم ورحمة الندو بركات

"برامین قاطعه" کول شیطانی کو، جس میں معاذ الله حضور مرور دوعالم صلی الله تعالی علیه و الله تعالی علیه و آله وسلم کے علم المل کے مقابلہ میں اپنے شیخ " شیخ نحیدی" بعنی شیطان کے علم کووسیج کہا ہے۔ دیکھ کرفقیر کا بھی بہی فیصلہ ہے کہ یہ کلمات قطعا کلمات کفر میں اور ان کا قائل کا فر ۔ باقی ہفوات اہل ، یو بند کو بعد صحت کے انشاء الله تعالی دیکھ کرفیصلہ کروں گا۔ آپ اگر بعد جمعہ حسب وعدہ تشریف بیا تا میں تو اس کے متعلق بسط ہے گفتگو ہو سکتی ہے۔

والسلام خیرختام۔ فقط فقیر معین الدین کان اللہ لہ ۱۴ ربیج الثانی ۲۵ھ

ججة الاسلام كى برخلوص مساعى سے ربيع الله فى ساسا ھىجنورى ١٩١٩ء ميں جبكه امام احمد رضا ابھى بقيد حيات تھے ،مولا تامعين الدين اجميرى عليه الرحمه كاعلائے ديو بندكي تحفير كاتر دور فع ہوگيا۔



ببنم اسفار ججة الاسسلام

سدهای درضا بک ربح یو

## جة الاسلام كاسفار

مولا نانشتر فاروقی: مدیرسی دنیابریلی شریف

جة الاسلام عظيم أبادمين:

جہۃ الاسلام تا حیات وقت کی باطل تو توں سے نبرد آ زمار ہے، گستا حسان رسول سے مناظر نے فرمائے ، سیاسی بازیگر ول کے دام وفریب ہے مسلمانوں کو آزاد کیا ہجریک شدھی کی انسداد کیلئے بے پناہ کوششیں کیس الغرض ہر جہت سے باطل پرستوں کی ول فربیوں کا سینہ چاک کر دیا۔ آپ بے پناہ مسلکی و خانقائی مصروفیات کے باوجود ہرسال ماہ شوال سے لیکر شعبان تک ہندوستان کے اطراف واکناف میں دین تبلیغی دور بے فرماتے۔ پھر رمضان المبارک میں بھی مسلسل سفر کرنا پر تا۔

آپی ممروفیات کا انداز واس کمتوبگرامی ہے ہوتا ہے جے مولا ناوجاہت رسول قادری
کام ۱۹۳۴ کے اس ۱۹۳۴ میں تحریر فر مایا نیز لاہور میں'' انجمن حزب الاحناف' کے جلے مقرر ہیں
جہاں میری صدارت کی اشاعت کردگ گی اور میں وعد ہ شرکت کر چکاہوں پھر فیروز پور کے احباب
نے اصرار کیا کہ میں لاہور ہے وہاں آؤں اور ایک شادی چند ماہ سے صرف میرے آنے پرملتوی
رکھی ہے جب میں وہاں پہونچوں گاتو تقرر تاریخ ہوگا اور تقرر تاریخ میرے ہی فرمد کھا ہے راہ میں
امر تسر کے بعض احباب مصر ہیں کہ رہے یہاں بھی قیام ہوغرض یکسر ہزار سودا ا

تذكر أجيل ابرابيم خوشر صديق علامه مطبوعة في رضوى أكيدى ماريش ص ١٣١]

ان لا تعداد مصروفیتوں کے باوجود بھی کلکتہ، لا ہور، راجستھان، یو پی، ی پی، اور بہار کے مختلف بلا دجیے مظفر پور، اوو ہے چور، کانپور، جودھپور، سیتا مڑھی، در بھٹ، پورنیے، پٹنہ، چتو ڈگڑ، بتارس اس کے علاوہ دیگر بلا وہنداور ان کے قصبات ودیہات ججۃ الاسلام کے طوفانی حقانی تبلیغی دوروں سے روثن وتابنا ک ہوئے۔

ر مای در خاری از المار نبری و و ال المار نبری و و ال المار نبری و و و ال المار نبری و و و و و و و و و و و و و و

ججة الاسلام نے شاید بہارکا پہلا دورہ اپنے والد ماجدامام احمدرض خال فاضل بریلوی کی رکابت میں عظیم آباد پنشہ کی عظیم الشان تاریخ ساز کا نفرنس ' دربار حق وہدایت ' منعق دہ کا بیت میں عظیم آباد پنشہ کی عظیم الشان تاریخ ساز کا نفرنس مطابق اسر ۱۲ مر ۱۷ مر ۱۷ مرکز کر دربار ۱۹ مر ۱۵ مرا ۱۷ مرکز کو مبر ۱۹۰۰ میں شرکت کی فرض سے فر مایا۔ یہ کا نفرنس تحریک ندوہ کے غیراسلامی اقوال وافعال کی اصلاح اوراس کے قومی نظریہ پر قرآن وحدیث کی روشی میں خطابت کے اعتبار سے ایک سنگ میل کی رفتی میں کی رفتی میں خطابت کے اعتبار سے ایک سنگ میل کی رفتی میں خطرت ججة الاسلام کو اپنے والدگرامی امام احمد رضاً کی نیابت کا شرف حاصل رہا ، تحف خفیہ پنیناس طرح رقمطر از ہے۔

مجدد مائنة حاضره ، موید ملت طاہرہ ، امام علمائے البسنت ، والاحضرت جناب مولا ناحا جی مجمد احمد رضا خال صاحب کی فق قادری برکاتی ہریلوی وام فیصنہ القوی کا بیان حق نشان ہو ہی رہا تھا کہ نامولوی مجمد حامد رضا خال سلمۂ المنان نے آکر کان میں پچھ کہا کہ نامولوی محمد حامد رضا خال سلمۂ المنان نے آکر کان میں پچھ کہا کہ دوروں کے فیمراسلامی افکار کاشد یدروفر مایا اور میہ بیان رات بارہ کے تک حاری رہا ا

ای واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کے حضور ججۃ الاسلام کواہام احمدرضاخال فاصلسل ہر ملوی کی ہرگاہ میں ندصرف و بنی امور میں خدمت کی سعاوت حاصل تھی ، بلکہ مزائ میں بھی خاصا ولی تھا، ہرگاہ میں ندصرف و بنی امور میں خدمت کی سعاوت حاصل تھی ، بلکہ مزائ میں بھی خاصا ولی تھا، ہنگیم الشان کا نفرنس قاضی محمد وحیدالدین صاحب فر دوی مہتم مدرسہ ' اہر کرم ابلسنسے ' ایڈیٹر ، بنامہ ' تحفہ حنفیہ' بیٹنے کے زیرا بہتمام منعقد ہوئی تھی جس میں تقریباً سو سے زائدا کا برعلم اواد ، بنامہ ' تحفہ حنفیہ' بیٹنے کے زیرا بہتمام منعقد ہوئی تھی جس میں تقریباً سو سے زائدا کا برعلم اواد و بنا فی مشائخ نے شرکت فرمائی ، اس ضمن میں حضرت تاج افحول مولا نا عبدالقا در بدا یونی بھی بدد وین وطم مشائخ نے شرکت فرمائی ، اس ضمن میں حضرت تاج افحول مولا نا عبدالقا در بدا یونی بھی سورتی وین ورکی ، سیدا ساعیل حسس صاحب مار ہروی ، استاذ العلماء مولا نا بدایت اللہ خال صاحب جو نبوری ، رئیم المحد ثمین مولا نا وصی احمد محدث سورتی ، مولا نا ظاہور الحن صاحب فاروتی را مجوری ، مولا نا شاہ فاخر الد آبادی ، مولا نا عبدالسلام صاحب ، مولا نا شاہ فاخر الد آبادی ، مولا نا عبدالسلام صاحب ، مولا نا شاہ فاخر الد آبادی ، مولا نا عبدالسلام صاحب ، مولا تا شاہ واری وغیر بم کے اسائے گرا می خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ سے ۔ اسائے گرا می خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ سے ۔ اسائے گرا می خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ سے ۔ اسائے گرا می خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ سے ۔ اسائے گرا می خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ سے ۔ اسائے گرا می میں ، اس میں میں ، اس میں ہولا ، اس میں ، اس میں

ججة الاسلام اورمنا ظرهُ لا مور:

 ا الم الم الم المسنت و جماعت اور دیو بندی جماعت کے سربرآ وردہ لوگوں کے نزاعی مسئلے پر غور و نوش کیلئے ایک منتک رکھی گئی جو بعد میں مناظرے کی شکل اختیار کر گئی ، طرفین کے ذمسہ داروں کی بیخوا بش تھی کہ پرسکون ماحول میں گفت وشنید کے ذریعہ بی مسئلہ طے ہوجائے اور حق واضح ہونے کی صورت میں حق کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں فرتے ایک ہوجا سمیں۔

دیوبندی مکتبرفکر کے طرف ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہلسفت کی بانب ہے حضرت ججة الاسلام ختب ہوئے آپ ہر لی شریف ہے لا ہورتشریف لے گئے ، مگر ادھر ہے تھانوی جی نہ داردچشم فلک شاہد ہے کہ لا ہور کی مشہور مجدوزیر خال کا وسسیع دعریف صحن ت و باطل کا فیصلہ کن مناظر ہ دیکھنے کے لئے ہزاروں فرزندان تو حیدور سالت ہے اٹا پڑا تھا ، توام کا بب بناہ ہجوم انسانوں کا موجس لیتا ہوا سندر ساد کھائی پڑر ہا تھا، لا ہور کے اس تاریخی مناظر ہے میں بناہ ہجوم انسانوں کا موجس لیتا ہوا سندر ساد کھائی پڑ رہا تھا، لا ہور کے اس تاریخی مناظر ہے میں حضرت ججة الاسلام کے علاوہ المسنت میں ہے شیخ طریقت حضرت شاہ علی حسین کچھوچھوی ، حضرت خدرت شاہ علی حسین کچھوچھوی ، حضرت خدرالا فاضل مولا نا نعیم اللہ بین مراد آبادی ، حضرت پیرصدر اللہ بن سجادہ نہ خوش مناظر ہے کہ اوقت آسٹیا اورختم بھی روئت بزم شے ، ہرخض مناظر ہے کہ بڑ کی شدت سے منتظر تھا، مناظر ہے کا وقت آسٹیا اورختم بھی ہوگیا ، مگر تھانوی جی کا دور ، دور تک کوئی پیت و نشان نہ تھا، تھانوی جی اورا کے وکیل کونہ آ نا تھانہ آسے مگر ملت اسلام ہیکا وہ ہوں کو جسان کو بھائی کر رہا ہے ، ہمیشہ کے لئے باتی رہ گیا ، کیکن سے تھیقت کھل کر ، دور تا ال جن وصداقت کے سینوں کو چھائی کر رہا ہے ، ہمیشہ کے لئے باتی رہ گیا ، کیکن سے تھیقت کھل کر سامنہ آسٹی کہ دور بہان تھاس تاریخی مناظر ہے میں بھی فاتی و غالب اورظفریا ہو و کا میاب سامنے آسٹی کی کہ دور کے مان کو مان کے مان کے و غالب اورظفریا ہو و کا میاب رہا ہوں تھانوں کی جوا کہ حضر ہو ہو مغلوب ۔ رہا میں تھی منتو ح و مغلوب ۔ رہا منتی منتو ح و مغلوب ۔

المسنت كى عظيم الثان كاميابي وكامرانى پرمركزى المجمن "حزب الاحناف" لا بهوركى جانب عضور ججة الاسلام كاعزاز من ايك ثناندار پروقار جلسكا انعقادكيا گيا، حضرت ججة الاسلام كى خدمت ميں خطباء نے نذرعقيدت ومجت بيش كيس، شعراء نے منظوم خراج الفت ومجت سے اپنے جذبات كا اظهاركيا عوام نے ول كى گهرائيوں نے نعر و تكبير ورسالت سے آپكا فيرمقدم كيا۔ اس واقعه كى طرف اشاره كرتے ہوئے سيدا يوب على صاحب رضوى بريلوى اسپ منظوم تبنيت نامے ميں يول فرماتے ہيں ا

[ تَذَ رَوَجِيس ابرابيم خوشة صديقي مطبونة من رضوى أكيذي ص194-٢٠٠]

ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضاحب امدر صب کیانام ہے بیاراتراحامدرضاحیامدرض اعداييب تيرب قضاحا مدرضا حسامدرض احباب كى يتوبقا حامدرض حسامدرض چثم وجراغ اصفيات مع جمال اتقياء متازخاصان فيداحا مدرضيا حسامدرض تھرگھرتر اافسانے ہردل ترادیوا نہے اع جان عبدالمصطفى حامد رضاح المدرض صورت ہے نورانی تری سیرت ہے لا ثانی تری طینت ہے تری مرحبا حامد رضاحب امدر ص بنگال زامحبرائی مشتاق سیرا بمسبی بنجاب يروانه تراحامد رضاحها مدرضا ہندوستاں میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے لابهور مين دولها بناجا مدرض حسامدرض سمجھے تھے کیااور کیا ہواار ماں دل میں رہ گیا تیرے ہی سرمبرار ہا حامد رضاحب امدرض جلتے رہیں گے حاسدی تیرے بمیشہ القسیں پھولے تھلے گاتو سدا حامدرضا حسامدرض ابوب قصه مختف رآیا نه کوئی دقت پر ترے مقابل منجلا حامد رضا حسامد رضا

ال موقع پر حفرت ججة الاسلام نے وہ فقیدالمثال خطب دیا کہ سکر بڑے بڑے ملاء مش عش کر نے لگے اور آپ کی فصاحت و بلاغت وعلم وفضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کر حیران وسٹسٹدررہ گئے، اس وقت پر لا ہور کے خوش قسمت مسلمانوں نے نعر لگایا کہ دیو بندی ند آیا تو چھوڑوان کے بھی چبرے سامی مرضا بکر ہویوں دیکیاو (جیۃ الاسلام کی طرف اشارہ کرکے ) اورائے بھی چبرے دیکی اور نیو بندیوں کی جانب اشارہ کرکے ) اور فیصلہ کن مناظرہ نصر نے سازہ کئی بلکہ کر کے ) اور فیصلہ کرلوکہ حق کدھر ہے لاہور کا تاریخ ساز اور فیصلہ کن مناظرہ ویو بندیوں کے مسلک اہلے سنت کی اعتقادی دنیا میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ مناظرہ ویو بندیوں کے عظیم پیشوا اور حکیم الامت مولوکی اشرف علی تھانوی سے ہونا قرار پایا تھا تا کہ بیا ختان و انتشار میٹ میٹ ہیشہ کیلئے ختم کردیا جائے جس کیلئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاصل بریلوی اپنی حیات طیب میں بار ہاکوشاں رہے خصوصا مراد آباد میں تھانوی صاحب کو امام اہلے تنے آخری دعوت ملا آباد میں تھانوی صاحب کو امام اہلے تنے کے اس مقر امنظر اس ایسانے کی تاریخ ملا آباد میں گئے گئے کے اس مقر امنظر اس کے لئے کے اس مقر امنظر کی گئی میں بیش کی گئی میں گئی کا رہ کا اس کے لئے کے اس مقر امنظر اس کے لئے کے اس کے لئے کے اس کے لئے کے اس کو کی سے کی کے کیا ہے اس کے لئے کے اس کو کی سے کہ کو کی سے کہ کو کی کی میں کی گئی میں کی گئی میں کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کا رہ کی گئی کا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو

[ جية الاسلام، عبدالنعيم عزيزي، ذا كذر طبوعه ادارة أن زيار في شريف م ال- ٢٠-

اس موقع پر جمة الاسلام کی ملاقات و اکثر اقبال سے ہوئی، جسکاذ کر حضرت علامہ تقدی علی فال نے ایک ملاقات و اکترامی میں یول کیا ہے،

ذاکٹرا قبال کوجب جمۃ الاسلام نے دیو بندی مولوی کی گتا خانہ عبارتیں سنا میس تو وہ من کر جبرت زدہ ہوکررہ گئے ،اور بیسا خشہ ہولے کہ مولا ناایسی گتا خانہ عبارتیں ہیں کہ ان پر آسماں کیوں نبیس ٹوٹ پڑا ،ان پر تو آسان ٹوٹ پڑنا چاہیے ۔ای مناظر نے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدمجمد ایوب علی صاحب رضوی علیہ الرحمہ نے اپنی ایک منقبت میں سیدا شعب ارکبے ہیں ، بندوستاں میں دھوم ہے کس کی بات معلوم ہے

لاہور میں دولہا بنا حامد رضا سامد رضا
سمجھے متھے کیا اور کیا ہوا ارمان دل میں رہ گیا
تیرے بی سرسہرار ہا حامد رضا سامد رضا
ایو ب قصہ مختصار آیا سنہ کوئی وقت پر
تیرے مقابل منچلا حامد رضاحا مدرضا

لا ہور میں ججۃ الاسلام کا قیام اکثر حضرت مولا ناشاہ غوث قادری کے مزار پر انوار پر ہوتا اوگ جوق در جوق آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور خوب خوب کسب منسیف کرتے، بعت وخلافت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ، علاء آپ سے سلسلہ، عالیہ قادر یہ برکا تیدرضویہ نوریہ میں ماذون و مجاز ہوتے ، انہیں ایام میں مولا نا ابوالحسنات سید محمد احمد لا ہوری کو بھی آپ نے ماذون و مجاز

رياى، رضا بكر يويي ( جي الايمار م نير يادي.

فرمایا ۱۹۲۳ میں جامد نمانیدیں بغرض امتحان اور ۱۹۳۳ میں مولانا سید ویدار علی شاہ صاحب محدث الوری امیر انجمن حزب الاحناف کے عرس جہلم میں لا ہور کے جلنے کی صدار ۔ فرماتے رہے ، اور لا ہور اس تاریخی فیصد کن مناظر و پرآپکایہ غربا ہور سن اختیام کو پنجپ ا [" تجلیات ججة الاسلام" عبدالنعم عزیزی، واکثر مطبوعدادار وسی دنیا بری شریف ص] لکھنوکا خادم الحربین کا نفرنس اور ججة الاسلام:

بشارفر کی محل نے کھنٹو میں نجدیوں کے خلاف خادم الحربین کا فرنس کا انعقاد کیا تھا جسس میں ملک کے نامور علی برام نے شرکت فرمائی تھی یہ کا فرنس مجدیوں کے ذریعے ترمین شریفین کے قبہ جات کی مساری و بے جرمتی کے سلسے میں احتجاجا منعقد کی گئی تھی حضرت علامہ خوشتر صدیقی فرماتے ہیں۔
'' یہ سفر وسلہ ظفر تاریخ کے صفحات میں ہنوز محفوظ اور الاستعقامیة فوتی الکر لدیتہ کا مزادر وسشین ،

'' يسفر وسيله ظفر تاريخ كے صفحات ميں ہنوز محفوظ اورالا ستقامة فوق الكر دمية كابر اروسشن دساويز باندازه سيحيِّ فركَّ محلى لكهنوكا تاجدارهم فن مولا نامحرعلى جوبر كامرشد حضرت مولانا شاه عبدالباری فرنگی معلی قدس سرهٔ ۴۴ مایده از ۱۹۲۷ و کھنو اسٹیشن کے بلیٹ فارم پرایے قدر لیی، خانق ہی اور سامی دوستوں کے جم غفیر کیساتھ استقبال کیلئے تشریف فر ماہیں ،اور ججة الاسلام خادم احرمین کے جلسمیں شرکت کے لئے ملاء کی معیت میں دار دہوئے مولا نافرنگی نے بڑھ کرخوش أبديدكها رتكرچشم ملك بدنظاره ديمتم روكئي ،اورمجمع مششدرره ميا كدجمة الاسلام نے مصافحه كر ئے سے انکار کردیا، حضرت مولا ناعبد الحفیظ سابق مفتی آگرہ ، کے سیاھ / <u>۱۹۵۸ء مدفو</u>ن متان ا پنا مبخصول ویکھا حال بیان کر تے ہیں کہ حضرت مولا نا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ سے زمانہ خلافت میں کچھ باتیں سرز دہوگئیں۔ان پراعلی حضرت نے گرفت فر مانی آخر کاروصال سے کچھ یم خدام الحرمین کے جلسہ میں علائے بریلی شریک ہوئے ،اس وقت ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خال صاحب رحمة التدعلية في مولا ناعبدالباري رحمة الندعلية عصصافي ندكيا ، اوران كي يبال قیام ہے بھی انکار کردیا ،ااور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے آپ پر جواعتر اضات کئے ہیں ان باتو ل ت رجوع كيج چنانچ حفزت صدرالا فاضل مولا نانعيم الدين رحمة الله تعالى عليه كي كوشش سے تحریددی ،اس کے بعد حضرت مولا ناحامدرضا خال صاحب رحمة الله تعالی علیہ خودفر تی محل مستن دونول میں مصافحہ ومعانقہ ہوا،حضرت مولا نا حامد رضا خال صاحب نے حضرت مولا ناعبدالباری ك باته چوے اس لئے كه و وصحاني كى اولا دميں ہيں، قيام فرما يافقيراس موقع يرموجود محت،اى خوش مین دارالشفاء کی برفیان آئیان اور با قاعده فاتحه بولی او تعتیم بوئی را .

جة الاسلام بيلي بهيت مين:

پلی بھیت حضرت مولا ناوسی احمر محدث سورتی کامسکن تھا حضرت محدث سورتی سے امام احدرضا خال فاضل بریلوی کی شہرہ آ فاق مق دے ومحبت ضرب الامثال کی حیثیت رکھتی ہے، ی شاگر درشیداورخلیفہ بھی تھے اعلیٰ مفترت کے شاگر درشیداورخلیفہ بھی تھے اعلیٰ حضرت ہی نے آپ کوسلطان الواعظین کاخطاب عطافر مایا، آپ کوام احمدرضا خال فاصل بريلوي اور حضرت حجة الاسلام كي معيت مين زيارت حرمين شريفين كي سعادت حاصل محمي، حضرت محدث سورتی کی نماز جنازہ ججة الاسلام ہی نے پر حالی انہیں سارے گہرے مراہم کے بين نظر ججة الاسلام كابيلي بهيت مين آناجانا قدر يزياده بي تعاحضرت ماناميان قادري رضوي نیرۂ محدث سورتی فرماتے ہیں۔

وہ باکمیں سال میں دس بار ہمرتبہ پلی بھیت تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی عادت کے مطابق سب ہے پہلے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ کیلئے تشریف لے جاتے ،اور دو ى جگه قيام فرماتے سلطان الواعظين مولا ناعبدالا حدے مكان يامولوي عبدالحق صاحب كر كہنوي ، <u>۱۹۳۲ مراه کا بیال</u> آخری میں ان دونوں حضرات کے وصال کے بعد آیکا قیام مولوی ٹھ ابراہیم صاحب کی کوٹھی میں محدث سورتی کے مزار کے قریب ہوا کرتا تھا بیلی بھیت میں آپ كَى تشريف آورى اور چندروز قيام مسلمانو ل كيلئے بڑى خوشى كاباعث ہوتا، اعلىٰ حضہ سرت كى تعلیمات اوررسول الله ملخ نیایین البلبیت ، صحابهٔ کرام اور بزرگان دین کے ادب واحترام کے قیام میں آپ ہمیشہ مصروف ومنہمک رے اور اعلی حضرت کے قیام کردہ مدرسداور اکی تصانیف فرآوی ک ترتیب داشاعت کی جانب خصوصی تو جدفر ماتے رہے، آپ کی حیات میں اعلیٰ حضرے کی وفات اورجدائی کاغم بڑی حدتک لوگ محسون نبیس کر تے تھے۔ اے

[ تذكر وجيل ابرابيم خوشتر صديقي اعلامه طبوعه الخيار منوى اكيدى اريشن م١٨٨ - ١٨٤ بحواله ]

جمة الاسلام اودے بور میں:

راجستهان كوييشرف حاصل رہاكتقريبا ساراعال قد حضرت ججة الاسلام كيسوك ارادت كااسرتها، يهال آب مسلسل قيام فرمات ، لوگ شب وروز آب كى زيارت كرت اور بروانه وارنثار موتے ، زائرین کے سلاب میں آپکاروے تاباں مبردر خشاں کی مانند چکتا د کمتام کز زيارت وعقيدت ہوتا تھا،اس منظر كے چشم ديد حالات جناب قمر الدين احمد الجم صدرنعت كونسل (سدهای در ضا بک ربویو)

أرابي يا ستان يول بيان كرت بين-

''باره سال کی عمر میں پہلی بار تجة الاسلام کی زیارت کا شرف مجھے حاصت لی ہوا، اور پور
سلاوٹ واڑئ محلہ کی جامع مسجد میں مجھے تجھی طرح یاد ہے کہ انسانوں کا ایک سیلاب ججة الاسلام
کی زیارت سینے روال دوال دیکھا اوراتے عظیم اجتماع میں مجھے بھی ججة الاسلام کی ایک جھک
د بینے کاموقع نصیب ہوا، اس سے پہلے میری آتھوں نے ایب گورااور نورانی چبرانہیں دیکھا تھ
د بین ایک ہی جھک ہ بڑے اور جھوئے کو مبہوت کردیتی تھی، اور ہ آنے والا حلقہ ارادہ سیم راض ہو کردیتی تھی ، اور ہ آنے والا حلقہ ارادہ سیم راض ہو کر رام ید ہوکر ) ہی لوٹ پا تا تھا، چونکہ ہزاروں الا کھوں اس فیض سے استفادہ کررہ ہے بین بندا کیئر ہے کی ململ جوئی گزوں پر مشتمل ہوتی تھی وہ لمبی کردی جاتی تھی ، اور لوگ اس طرح ململ کی جوزوں جاری میں داخل ہوجاتے تھے میمل کھنٹوں جاری ململ کی جوزوں کو اسلام کی سیاری کے وجود میں موجود تھی جوزوں نے مسلموں کو اسلام کی سیادت حاصل ہونے کا سبب ہوتی ، اور یہ فیضان جب تک وہ ذات اود سے پور میں رہی سیار بڑھتا ہی گیا۔

آ پاودے بوردورے بعد بیں سال کی عمر تک میں نے دیکھ کداودے پور میں ایک بھی و بابی ڈھونڈ نے سے بھی نہیں مل پاتاتھ ،اور <u>۱۹۴۸ء میں</u> جب میں پاکستان آگیا تو پھر تقریباً ہر سال اودے بوراورا جمیر شریف عرس میں حاضر کی صعادت حاصل رہی ہر گھر میں محفل میاا داور صلو قوسلام کی برکتیں آج بھی و ہاں موجود ہیں۔ اے

الغرض ہندو یا ک کا بیٹتر گوشد حضور جمۃ الاسلام کے ملی تبلینی وروحانی فیضان سے مستقیر ہوا۔ آپ رشد و ہدایت کے ایک میل رواں تھے،جس سے انسانوں کی ایک دنیا سیراب وشاد کام ہوتی۔

#### مج وزيارت:

زیارت حربین شریفین ایک سرمدی نعمت ہے جے حاصل کرنے کیلئے ہرمومن کاول مجلتا ہے اور وہاں کی حاضری کی لطیف تصور ہے ہی روح جموم جاتی ہے۔ پیرسرا پا حاضری کا کیف آور روح پرور عال، کا کیا ہو چھنا ججة الاسلام کا قلب وجگر بھی ای نعمت عظمیٰ سے حصول اور اسے سوز گداز میں مجبتا بڑ بتار ہا اور جب یہی جذبہ عشق والفت اور شوق وفدائیت و ذوق شیفتگی و سپردگی پروان چڑ ھا توفرات یار میں یوں ایکارا شھے۔

اب تو مدینے لے بااگنب دسبز دے دکھ

سه وق ارضا بسريوي

#### حامد ومصطفی تیرے بسندمسیں ہیں عندلام دو

اور جذبهٔ صادق کوروضهٔ انورکی حاضری په اپنی نیاز مندانه حالت اور عاشقانه سج دهمج کی فکر ہوئی تو یوں کہا۔

> حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سیج دھیج سے ہوگی حسامد خمید وسر، ہندآ تکھیں، لب پرمیرے درود وسلام ہوگا

ججة الاسلام نے اسمال کی عمر میں حج وزیارت کیلئے پہلاسٹر سرایا ظفر ۱۲۳ اھ (۱۹۰۹ میں ابنے میں ابنے والد ہزرگوار کی معیت میں فرمایا۔ اس سٹر میں حضور کی والد ہُ محتر مداور آپ کے ممحتر ممولا نامحد رضا خال صاحب آ کی جمراہ تھے۔ ججة الاسلام کے اس سٹر سرایا ظفر کا واقعہ بھی بڑا ہی ولیسپ اور ابنان افروزے۔ حضرت علامدا براہیم خوشتر صدیقی صاحب اسکاذکریوں فرماتے ہیں۔

ا مام احمد رضاح جانسی تک زوّار مدینه کو پہنچا کر ہریلی واپس تو ہوئے گراضطراب کا بیٹسسالم قد خود بی ارشادفر مایا۔

> وائے محرومئی قسمت کہ پھر اب کے برسس رہ گیا ہمسراہ زوّار مدیت ہوکر بورا ہفتہ ای اضطراب میں گزرا۔

بان ودل بوش وحسر دسب تو مدینے پنچ

تمنيين طح رضا ساراتو سامان گيا

امام احمد رضانے اس سنرجلیل کا تذکر ہجیل اس طرح فر مایا۔

یباں نتھے میاں (برادراصغر)اور حامدرضاخاں (خلف اکبر) مع متعلقین باراد ہ مجی روانہ ہوئے کہ ان انتہاں کہ میں ایک میں واپس آئیا۔لیکن طبیعت میں ایک تتم کا انتہار رہا۔ایک ہفتہ یہاں رہاطبیعت سخت پریشان رہی (الملفوظ ص

اور یہی اضطراب کا سبب بن گیا۔ تا آنکہ آپ نے جج وزیارت کا ارادہ فر مالیا۔ برلی سے بعثی تک ریز رویش بھی ہوگیا۔ اور بمبئی سے جدہ تک تمام مراحل بخیروجو بی آسانہ ہوگئے۔ یا الدولة المہ کیة بالماحة الغیب اس جی وزیارت کے دوران کی عظیم شاہ کا رہے جس میں امام احمد رضا کی قلمی جولانی اور تصنیف جوابرات کے ساتھ ساتھ ججة الاسلام کی سرعت قلمی اور تعییض کے ان دو عظیم کارناموں کا از آغاز تا اور تعییض کے ان دو عظیم کارناموں کا از آغاز تا

ر مای رضا بک دیویو) - ( بحت ایمان منجر برای ایمان منجر ایمان منجر ایمان منجر ایمان ایمان منجر ایمان ایمان منجر ایمان ایم

انجام صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے میں انجام پذیر ہوجانا بقینا ایک مافوق الفطرت کارنامہ ہے جیے صرف مصنف اور تبیض کی کرامت کا نام دیا جاسکتا ہے اور بس۔

اکل حفرت امام احمد رضاخال قادری بریلوی قدس مره المعزیز نے اس کاذکریوں فرمایا ہے۔

'' حصرت موالی ناشیخ صالح کمال نے فرم یا کل سبشنبہ پرسول چہار شنبہ ہے۔ ان دوروز
میں ہوکر پنج شنبہ کو مجھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دول ۔ میں نے اپنے رسب
عز وجل کی عنایت اور اپنے نبی سائیڈ آیپلج کی اعانت پر بھر وسہ کر کے دعدہ کر کیا اور سنے ان البی کہ دوسرے ہی دن بخار نے عود کیا ۔ اس حالت میں رسالہ تصنیف کر تا اور حامد رصنا حسال تبییش کرتے ۔ چہار شنبہ کے دن بڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل گیا اور بخارساتھ ہے بقیہ دن میں اور بعد عشا ، بغضل البی وعنایت رسالت پناہی صائح آئی ہے کہ کتا ہی تحکیل و تبییش سب پوری کرادی ۔

''الدولة اللہ کیے ہالہ اُدۃ الغیب بیے ''اس کا تاریخی نام ہوا اور بنج شنبہ کی جن ہی کو حضرت مولا تا شیخ صالح کمال کی خدمت میں پہنچا دی گئی ۔

(الملغوظ مصطفى رضا فال-مغتى اعظم بند مطبومة قاورك ترب محربر مل شريف حصه عاص ١٣)

جیۃ الاسلام نے قیام مکہ تمرمہ اور مدینہ منورہ کے دران شیخ العلیٰ حفرت علامہ محمد سعید السل مکی اور فضیلت الشیخ حضرت علامہ سیدا حمد برزنجی جیسے اماظم ملائے حربین طبیبین کے خلقہ درس میں شریک ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اکا برعلاء نے آپ کو سندات سے بھی نوازہ حضرت علامہ سید طبیل خربوطی نے آپ کو سندفقہ نفی عطافر مائی جو حضرت علامہ سید طحطاوی سے انہسیں صرف دود اسطول سے حاصل تھی۔

( جية الاسلام عردالليم مزيز - واكثر مطبوعه ادار وي دنيا بريلي شريف ص ١٦)

جمة الاسلام في دوسرى بارج وزيارت كاشرف ٢٣ ساج مين حاصل كيا-

## ججة الاسلام اوررياست راجستهان

امير القلم ذ اكثر غلام جابرشس يورنوي بمبيئ

ججة الاسلام ١٢٩٢ه/ ١٨٤٥ ميل بيدا بوئ - چارسال چار ماه چاردن كے بوئ تو بسم ائد خوانی ہوئی۔ ۱۱ ۱۱ مل ۱۸۹۴ء میں تمام عسلوم وفنون کی تحصیل سے منارغ ہوئے۔ ا ١٣ الم ١٨٩٥ء مين مندافيا كي ذمه داري سوني كئي - ١٣ الم ١٨٩٧ء من عظيم آباد پشند ك تاریخی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ ۱۳۲۳ ہے/ ۱۹۰۵ء میں اپنے والد ماجدامام احمدرضا کے بمراہ حج وزیارت کی سعادت حاصل کی۔ ۱۳۲۳ ه/ ۱۹۰۶ میں آپ کے مرشد برحق حضرت سیدشاہ ابوالحسين احد نوري ميال مار بردي كا وصال موا- ٢٦ ١٣٠١ هـ/ ١٩٠٨ ويس استاذ زمن علامه حسن رضاخان کے دصال کے بعد آپ دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے مبتم مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۳ء ميں اعلى حضرت نے آپ كوا بنا جائشين منتخب فر مايا۔ ١٣٣٣ هـ/١٩١٦ء ميں حجة العصر حضرت شاہ وسی احمد محدث سورتی کی نماز جنازه پرهائی ۔ ۲ ساسا ه/ ۱۹۱۹ء میں جبل یورکا تاریخی سفر کیا۔ای برس اجمير معسلي ميں حاضري دي اور علام مجمب معسين الدين اجمسيسري سے مکتو بي مذاكره كيا\_ و ١٣٣٧ هـ/ ١٩٢١ء من بريلي كر مجمع عام مين مولا ناابوالكلام آزاد يقوبه كامط السب كيا\_ • ١٣٢٤ هـ ١٩٢١ هـ الدياجدام احدرضا كيوصال يرنماز جنازه كي امامـــــ فر مائی \_انبی دنون خرقه خلافت و جانشینی کا جلاس منعقد ہوا۔

اب آپ کی ذمدداریاں بے حد بڑھ کئیں اور آپ حددرجه مشغول ہو گئے۔ بیسلملہ آپ کے سال وصال ۱۳۱۲ او/ ۱۹۳۳ء مسلسل باکیس برسوں تک نہایت سرگری سے حباری ر با خواجهٔ خواجهٔ کال حضورغریب نواز قدس مره کی ذات بابرکات کی بنیاد پراجمیر شریف صدیول ے مسلمانان مند کامر کزعقیدت رہاہے۔ ججة الاسلام مولاناشاه حامد رضاخان نے اجمیر معلی میں الميامام بمبريدان و

سه مای ورضا بک ربویو

کتنی مرتبہ حاضری دی ہے۔اس کا تعین قدر ہے مشکل ہے۔البتہ چندا سفار کی داخلی وحن ارجی شباد تیں موجود ہیں۔ پہلاسفر حیات اعلیٰ حضرت میں ہی ۱۳۳۱ ھ میں آپ درگاہ معلیٰ میں حاضر ہوئے اور دار العلوم عثانیہ معینیہ کی مجلس العلما' کے رکن خاص منتخب ہوئے۔

ارحیاضر بارگاہ است ایمیر معلی کاسفر کیا اور بارگاہ خواجہ میں کی دن رہ کر متعدد بارحیاضر بارگاہ علیہ ہوتے رہے۔ اس سفر میں بھی حاضری کی تحریری شہادت ملتی ہے۔ اس سفر میں بلغ اسلام حضرت شاہ مجمد عبدالعلیم میر تھی بھی ساتھ تھے۔ اس سفر میں آپ نے محدث آستانہ وحن اوم درگاہ عالیہ واستاذ دارالعلوم عثمانیہ معینیہ حضرت مولانا سیرشاہ غلام علی چشتی قادری رضوی مسند شمین بیت بالیہ واستاذ دارالعلوم عثمانیہ معینیہ حضرت مولانا سیرشاہ غلام علی چشتی قادری رضوی مسند شمین بیت النور بالائے جھالرہ اجمیر معلی کوا بی خلافت واجازت عطافر مائی۔ ان سال ہے میں شہر جودھ پور، اس کے علاوہ وادد سے پور، چتو زگر ہے، علاقہ میں شہر جودھ پور، اس کے علاوہ وادد سے پور، چتو زگر ہے، علاقہ میواڑ ، بھیلواڑ ہوغیرہ کے متعدد اسفار کیے۔ ظاہر ہے، ان اسفار میں ضرور حاضر درگاہ معسلی اجمیر شریف حاضری ہوئی ہوگی۔

رکن مجلس العلمانیہ ۱۳۳۱ ہی بات ہے۔ برطانوی رائے کے اس دور میں دارالعلوم عثانیہ معینیہ اجمیر شریف کی مزید تعمیر و معینیہ اجمیر شریف کی مزید تعمیر و معینیہ اجمیر شریف کی مزید تعمیر و ترقی اور فلاح وصلاح کے لیے ایک مجلس العلمان کی شکیل عمل میں آئی۔ دار العلم والعمل فرتی کی مزید تعمیر کی آخری تا جدار علم و حکمت حضرت مولانا سن المجموع بدانباری کی تحریک و تجویز پراس مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ میر مجلس تو ظاہر ہے کہ حیدر آباد کے شیخ الاسلام مولانا اندوار اللہ فاروقی خان بہدادر میں میں آیا۔ میر مجلس تو ظاہر ہے کہ حیدر آباد کے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی خان بہدادر میں محقق الل میں حضرت مفتی محمود احمدر فاقتی نے ۱۳۳۱ ہی کی روداددار العلوم کے حوالے سے ان تیر ادارا کین مناسل کے اسائے کرامی ہوں قبل کی ۔ و داددار العلوم کے حوالے سے ان تیر ادارا کین مخلس العلمان کے اسائے کرامی ہوں فقل کی ۔ و

- [1] حفرت مواما ناشاه بيرسيدمبر على شاه كوار ، شريف بنجاب
- [٢] حفرت مولا ناحكيم سيد بركات احمد عليه الرحمدرياست أو تك راجستهان
- [۳] رئیس استکلمین حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف علیه الرحمه پر وفیسر مدرسة العلوم علی گذره
- [8] حضرت مولانا شاه قيام لدين محمد عبدالبارى فرقى عليه الرحمه مركز علم عمل حضرت فرقى كالمعنو
  - [ ۵ ] حضرت مولانا شاه محمر سلمان قادری چشتی مجلواروی عظیم آباد
    - [1] حضرت مواما ناسيد ديدارعلي شاه محدث الوري، لا بور

رره تل در نیا بک دیویو)

اول اول بین تفکیل دار العلوم احاطه درگاه محفل خانهٔ جاری ہوا۔ بعسد میں اکبری محبد کے دکھنی دالان میں منتقل ہوگیا۔ جہاں آج اکبری محبد آباد ہے، وہاں خواجہ سیدمجر حسین کی حویلی تھی۔ اکبر بادشاہ نے اسے حاصل کر کے ۵۹ ھیں محبو تعمیر کرائی تھی، جو'ا کبری محبد کے تام سے موسوم ہے۔ علامہ محبر معین الدین کی جد وجہد سے بیادارہ کچھ بی دنوں میں تعلیم و تدریس کے شعبہ میں خاصی ترقی اور شبرت حاصل کرلی مولا ناانو ارائلہ خان فاروقی اور قیام ملت حضر سے مولا ناشاہ محبر عبد الباری فرنگی محلی کی صواب دید سے نصاب تعلیم وہی بحال رکھا گیا، جوعسلام محبر معین الدین اجمیری ہذا ہے نہ مرسم معین الحق کے لیے ترتیب دیا تھا۔ ۱۳۳۳ ھیں دار العلوم کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں تین فارغ انتھسیل طلب کی دستار بندی کرائی گئی۔ جوا پنے دقت کے جیدعلا کہلائے۔ وقت قیام دار العلوم سے آخر ذی الحجہ سے ۱۳۳۳ ھی اگر سین الدین اجمیری ہی صدر المدرسین رہے۔

دوبارہ ۱۳۵۱ ہے میں علامہ محمد معین الدین اجمیری پھر سے دار العلوم کے صدر بنائے گئے اور ۵۸ ساتھ میں پھر پھر کھا لیے تا گوار حالات پیش آئے کہ انہیں مستعفی ہوجا نا پڑااور تب پھر پندہی ماہ بعدروز عاشورہ محرم الحرام ۵۹ ساتھ میں حضرت علامہ محم معین الدین اجمیری کا وصال ہوا اور خدام درگاہ اجمیر معلی کے خاندانی قبرستان میں مدفون ہوئے ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔

اعلی حفرت امام احدرضا کے فلیفہ اجل رئیس استکلمین حفرت سیدشاہ سلیمان اشرف صدر کے عبد دینیات مسلم یو نیورسیٹی علی گڈھ بالا ناغہ ہر برس اجمیر و ت دسس حساضر ہوا کرتے ہے۔ ۵ رر جب المر جب کودار العلوم کے طلبہ کی دستار بندی ہوتی تھے اور حاضرین وزائرین اور این دست مبارک سے طلبہ کے سرول پر دستار فضیلت باندھتے تھے اور حاضرین وزائرین کے کثیر جمع میں خطاب فرما یا کرتے تھے۔ انتظامی امور میں بھی بہت حد تک ان کودخل تھا۔ ان کی اور خطیب الہند حضرت مولا ناشاہ محموعبد الماجد بدا یونی کی سعی و کوشش سے علامہ اجمسے سری کے استعنی [ ۲۳۳ اھ ] کے بعد تبحر عالم و فاضل بگانہ حضرت علامہ مشتاق احمد کان پوری کودار العلوم کا صدر مدرس منتخب و مقرر کیا گیا۔ ماہ صفر کا سست صدارت برتشریف لائے۔

یوری دار العلوم عثمانیہ معینیہ اجمیر معلی کے منصب صدارت برتشریف لائے۔

 اکبرواشہ پایداسلام میں قائم مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ میں تیرہ برس صدرالمدرسین و سین و سین الحدیث ،مدرسہ اسلام میں قائم مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ میں تیرہ برس صدرالمدرسین کے مناصب جلیلہ پرفائز رہے۔ جامعہ نعیمیہ مرادآ باد، اس وقت کے بہاری معروف و مشہور درسگاہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدی پٹنہ میں شیخ النفیر وصدر مدرس اور پھر مدرسہ عالیہ معروف و مشہور درسگاہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدی پٹنہ میں شیخ النفیر وصدر مدرس اور پھر مدرسہ عالیہ کلکتہ میں شیخ النفیر و شدر مدرس اور پھر مدرسہ عالیہ کلکتہ میں شیخ النفیر و شیخ الحدیث کی حیثیت سے علمی فیوض و برکارت کا ساون برساتے رہے۔ کمک کلکتہ میں شیخ النفیر و شیخ الحدیث کی حیثیت سے علمی فیوض و برکارت کا ساون برساتے رہے۔ بہ کہ عیدگاہ کان پورکی نماز دوگانہ اور خطاب تا یا ب کافریضہ تا دیا تناکی میں دور کا مدوم میں معلی معلی میں دارالعلوم عثانیہ معینیہ اجمیر معلی تشریف لائے تھے۔ جو ۲۳ سا ہ تک اس منصب جلیل وعہدہ جسل پرفائز المرام رہے۔

تیسر مرحلے میں خیر آبادی سلسائی کے شیر العلم والفیض بزرگ عالم دین شخ الاسلام حضرت علامہ محمد ہوایت الشخان رام پوری ثم جون پوری کے شاگر درشید اور اسام احمد رضا قادری کے تملینہ خاص و فلیفہ ارشد صدر الشریعہ حضرت مفتی امجہ خلی قادری گھوسوی علیہ الرحمہ صدر مدرسس خالث بن کر دار العلوم عثمانیہ معینیہ اجمیر معلی منصب صدارت پرتشریف لائے ۔ حضرت اس وقت جامعہ منظر اسلام بر لیلی شریف میں ای منصب پرجلوہ افر وز تھے۔ امام احمد رضا قادری کے ممتاز خلیفہ مشہور آفاق عالم وشکلم حضرت سیرشاہ سلیمان اشرف صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورسیٹی علی خلیفہ مشہور آفاق عالم وشکلم حضرت سیرشاہ سلیمان اشرف صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورسیٹی علی گڈھ کی بلیغ و بے لاگ کا وشوں سے حضرت صدر الشریعہ بر یلی شریف سے اجمیر معلی منتقل ہوئے ادر سام ۱۳۵۰ ہوئے دور دار المام اجمیر معلی کا بڑا ہی تعلیمی خیر دیر کت اور فن کمال وعروج کا دیا ہے۔

تب پھر دوبارہ حضرت علامہ محمد معین الدین اجمیری ۱۳۵۱ هـ ۵۸ ۱۳ ه، حکمت وفلفه کے شہر وَ آ فاق عالم و فاضل حضرت علامہ سید برکات احمد عظیم آبادی ثم ٹوکل کے شاگر دحناص حضرت مولا نامحمد شریف صاحب اعظمی اور پھران کے بعد حضرت علامہ شفتج اللہ سہرامی دارالعلوم اجمیر معلی کے منصب صدارت پرزینت بخش ہوئے ۔لیکن محقق اہل سنت حضر سے مفتی محمود احمد رفاقتی صاحب کے لفظوں میں محمر وہ بات کہاں مولوی مدن کی ہی ۔دارالعلوم آج بھی جاری ہے۔ مگرم کرنے یت اور علمی و بد بدوشوکت یا نجح میں صدرالمدرسین کے عبد پرختم ہوگیا'۔

يدايك اجمال واختصار بيم اس تاريخي تغصيلي بيان كا، جوحفرت مفتى محمود احمد رفاقتي

صاحب نے روداد دار العلوم اسمال ھا اور ۲۲ رصفحات پر مشمل علامہ معین الدین اجمیری کے استعفیٰ نامہ کے اسباب ووجوہ مرتبہ مولا نامجہ سین مرحوم کی روشیٰ میں قلم بند کیا ہے۔ ملاحظہ: سوائی رفاقتی طبع مظفر پور ۱۰۱۰، جس: ۸۹ یا مفتی صاحب موصوف کی بیان کردہ یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ اساتذ و دار العلوم اجمیر معلم و نسق اور عزل و نصب میں معتمد دار العلوم میر نثار احمد کا ضاصار ول رہا ہے۔ ہر چند کہ ارکان دار العلوم کے میر مجلس ریاست حیدر آباد کے وزیر مذہبی امور مولا ناانو ار اللہ خان فاروتی تھے۔ لسب کن میر نثار احمد صاحب کا ابنا ایک الگ مزائ تھا۔ اس امور مولا ناانو ار اللہ خان فاروتی تھے۔ لسب کن میر نثار احمد صاحب کا بنا ایک الگ مزائ تھا۔ اس کے لیے کولہ کتاب اور میابنا مہ انٹر فیڈ مبارک پورکا 'صدر الشریعہ نمبر ' ۲۰۰ می امطالعہ کیا جا سکتا ہے اور میابی ایک زندہ حقیقت ہے کہ دار العلوم کے ارا کمین واساتذہ اہل سنت کے مرکر دہ افرادہ حضرات ہی تھے اور ان میں بیشتر کا تعلق اعلی حضرت ایام احمد رضا قادر ک می تجر علمی یا شجر کی طریقت سے ضرور جز ابوا تھا۔ جیسا کہ مجلس العلم ان کی فہرست سے روشن ہے۔ یہ فہرست ماسبق میں نوتی ہو جکی ہے۔

سیدسلیمان انشرف: بزرگ و برگزیده عالم ربانی و شکلم لا نانی حضرت سیدشاه سلیمان انشرف علیه از مرسید معلی اور بر بلی شریف کے ارباب علی و عقد کے مزاج اور وہاں کے انتظامی امور میں بہت حد تک وخیل تھے۔ حضرت صدر الشریعہ کے نامور فرزند ملامہ محمد عبد المصطفی از بری لکھتے ہیں:

ال ادارالعلوم عثانی معینید اجیر معلی اسے پہلے صدر مدرس مولا نامعین الدین اجمیری اور ان کے بعد مولا نامشتاق احمد کان پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ۔ مولا نانے وہاں سے استعفی دیا، تو حضرت مولا ناسید سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متولی مدر سرسید ٹنارا حمد صاحب مرحوم کومشورہ دیا کہ یہاں پرصدر المدرسین کی حیثیت سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ کیم حضرت سیدی مولا نامجہ امجمعلی صاحب مصنف بہار شریعت نمایت ہی موز ول رہیں گے ۔ حضرت اس زمانہ مسیس بریلی شریعت نمایت ہی موز ول رہیں گے ۔ حضرت اس زمانہ مسیس بریلی شریف میں صدر المدرسین تھے ۔ آپ کے لیے پہلے تو حضرت ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے اصر ارشد ید پر حضرت قبلہ کووہاں مولا ناسید سلیمان اشرف علیہ الرحمہ کے اصر ارشد ید پر حضرت قبلہ کووہاں سے جانے کی اجازت عطافر مائی '۔

بغت روزه المجبوب حق لاكن بور، ۱۳ روتمبر ۱۹۲۴ و بس: ۳ مريخوال محدث اعظم پاكستان و طامه جلال الدين قادري و مكتبه قادر په [۳۳] [۳۳] لامور، ۱۹۸۹ و من

عربی زبان و اوب: جة الاسلام علیه الرحمہ کی مقناطیسی شخصیت فضائل و کمالات کی عطر مجموع تھی۔ عجب جامعیت، حسن و جمال ایسا کہ جود کھے، دیکھتارہ جائے۔ جامسہ زبی الی کہ آئکھیں خیرہ ہونے گئیں۔ شیری بیانی وہ کہ جو نے ،سنتا ہی رہے۔ زبان وادب ،خصوصاً عربی ادب واسلوب پرعبور دمہارت الی کہ عقلائے روزگار عش عش کر انھیں۔ شوابد بہت ہیں۔ یہال صرف ایک واقعہ، جو خاص اجمیر معلیٰ ہی میں وقوع پذیر ہوا۔ صدر الا فاصل حضرت سیدشاہ جمد نعیم الدین مراد آبادی کے اعتراف واستشہاد کے ساتھ یہاں ایک اقتباس چیش ہے۔ ججة الاسلام کے خیفہ ،حیدر آبادی کے اعتراف واستشہاد کے ساتھ یہاں ایک اقتباس چیش ہے۔ ججة الاسلام کے خیفہ ،حیدر آبادی رقم طراز ہیں:

معضور [جة الاسلام] كانعلمى فضل وكمال مبرمنير كى طرح درخشال و المال مبرمنير كى طرح درخشال و المال مبرمنير كى طرح درخشال و المال مبديد طبيبه بين فيخ عبد القادر طرابلسى مبديد طبيع مجتهد منطقة دوظيم كواه موجود البيل مجهد معمولا نامحمد اسلام صاحب منبعلى زيد عجد بهم في بيان فر ما يا كه حضرت صدر الا فاصل استاذ العلم امولا تانعيم الدين صاحب الدين صاحب المير شريف تشريف في الدين معن الدين صاحب المهميرى في زبان عربي من حضرت من كجهر سوالات كيد - جن كاحضور في المرين من واب ويا دراس كے بعد حضر من ما مير ميل في الموارش في الموارش في الموارش في من حضرت مسدد الله فاصل جيبياكى كوند ديكها أو

[ بهنة روزه أرضائي مصطفى موجرانو الد، ١٦ رجمادي الاولى ٢٨ ١٣ هـ من: ٣ ربحواله محدث اعظم پاکستان علامه بلال الدين قادري مكتبه قادر بيالا بور، ١٩٨٩ م. من ١٩٨٠ - ١٠

وكالت نامه وخلافت نامه حجمة الاسلام بنام محدث آستان اجمير معلى حضرت مولاناسيد غلام على قادرى چشتى رضوى قدس سره[متونى: ١٩٥٥ء] بسيم الله الرحن الرحييد الحمد الله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبى بعدة و آله وصعبه

ر مای ، رضا بک دیویی ( محت ال سلام نبر کاویی

الهكرمين عنديد.

فقیر بنواگدائے آسانہ رضویہ حاضر آسانہ فیض کا سے نددارالخیر اجمیر ہوا، ولدالحمد عزیز محترم مولانامولوی سیدغلام علی صاحب رضوی سلمہ المولی الولی اپنی غایت محبت و نہایت کرم سے فقیر کو حاضری روضہ اطہر سے سرفراز کیا اور دائے مبارک کے دامن اطہر میں فقیر کولیا۔ مجمعے اس عزت و شرف کے حاصل ہونے سے نہایت مسرت ہوئی اور حضرت سیدصاحب خادم آسانہ مبارکہ نے فقیر کومع ہمراہیان ایک ایک پگڑی عن ایست فرمائی ۔ متوسلانِ آستانہ عالیہ رضویہ وعزیز ان طریقت حضرت سید مصاحب کی خدمت سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساطت سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساطت سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساطت سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساطت سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساطت سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساط سے حاضری روضہ اقدی سے برکت حاصل کریں اور ان کی وساط سے مترف اندوز ہوں ۔

یس بری مرت سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ حضرت سیدصاحب کو اعلیٰ حضرت مجدد مائے حاضرہ موئد ملت طاهرہ امام اہل سنت صاحب والدی مرشدی حضرت مولانا مولوی شاہ محدا حدرضا خان صاحب قدل سرہ العزیز سے انتساب طریقت وسلسلہ بیعت و اجازت وخلافت ہے۔ اس حقیر نے بھی تمام علوم عقلیہ وتقلیہ وجمیع سلاسل عالیہ اور تمسام اذکاروا شغال واو فاق واعمال کی اجازت دی ہے۔ مولیٰ تعالیٰ حسیول فرمائ آمین - و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه و نور عرشه و فرمائ آمین - و حلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه و نور عرشه و مراس مملکته و امام حضرته سید المحبوبین محمد رسول موساله الطاهرین و اولیاء موساله الکاملین و علیاء ملته الراشدین و علینا معهم وجمد ولهم و فیہم و منهم برحمت نیا ارحم الراحین -

[ وتخطمولانا حامدرضا قادري]

قاله بفهه و امر برقمه الفقير الكتاب الإداة عبد العليم كان له الله تعالى . الكاتب شاهد بذالك والله خير مالك

محمد عبد العليم الصديقي القادري الچشتي متوطن ميرثه ١٤٠٤ جب الرجب الرجب ١٣٣١ هـ - [ تلی تحریر بخذوند نیر و مخطوطات بکتاب خاند خلام جابرش پورنوی ، نیز زیر طبع کتاب اجیر علی همی املی هنرت میں شال]

ا کرام اشر فی : محدث آستانه حضرت مولا ناسید شاہ خلام علی چشتی قت اور کی رضوی اشر فی علیه الرحمہ کواعلی حضرت امام احمد رضا قاور کی اور ججة الاسلام مولا ناشاہ حامد رضارضا قاور کی ہے علاوہ شیخ المشائخ تا جدار مسند اشر فیہ حضرت سید شاہ علی حسین چشتی قادر کی اشر فی قدس سرہ نے بھی اپنی خلافت واجازت عطافر ما کرمشرف و مکرم کمیا تھا۔ تاریخ وسند کی عبارت میہ ہے:

ظلافت واجازت عطافر ما کرمشرف و مکرم کمیا تھا۔ تاریخ وسند کی عبارت میہ ہے:

مولوی سیدغلام علی عینی بن سیدنو رمحمه فریدی المخاطب به عبیدالنسه شاه ٔ یوم ینج شنبه، ۲۸ رمحرم ۲۸ ۱۳۴۸ جری آستانه عالیه حضرت خواجه غریب نواز اجمیر شریف ٔ

حیات خددم الاولیا مجوب یزدانی بنتی محود احرد فاتی بلین مظر پرراده و می الله و مرک الله و می تعلق خاص قائم رکھا۔ چنا نچوا پن فرزندگرامی مولانا سیدا حمد ملی کی عمر جب چارسال کی ہوئی ، تو و می الله خوافی کے لیے جمة الاسلام کو دعوت دی ۔ جمة الاسلام نے تشریف لا کرید سم ادافر مائی ۔ محقق خانواد و رضوی مولانا محد شهاب الله مین رضوی کھتے ہیں:

'جب مولا ناسداحم علی کی عمر جارسال کی ہوئی ، تو والد ماجد نے بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کروائی اور جمۃ الاسلام مولا نا حامد رضا بریلوی کو دعوت دی۔ مولا نا حامد رضا بریلوی نے شرکت بھی فر مائی اور سیدصا حب کی رسم بسم اللہ اواکی اور دعاوؤں سے نوازا'۔

[منتى اعظم ادران كے خلفا، جلداول بليع بميني • ١٩٩ م.من: • ١٩٠

کمال حسن :حسن و جمال کا کمال بیتھا کہ اپنے تو اپنے ،غیر بھی یعنی غیر مسلم بھی دل دے بیشتا تھا۔ چنا نچ محقق علامہ سیدنو راحمہ قان کاتحریر کرتے ہیں:

جیت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامدرضا خان بریلوی رحمتہ الشعلیکا چہرہ مبارک نور مصطفوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوؤں سے ایس ارش تھا کہ بس دیکھنے والوں کا بہی دل کرتا کہ وہ حضرت کے معمل کی طرح روشن چہرہ کو دکھتا ہی رہے اور آپ کی بیزندہ کرامت تھی کہ کی بڑے

ر ماى درضا بكر دي ي

بڑے ہندوکائست ۴ ۱۹۳ء میں اجمیر شریف میں حضرت خواج غریب نواز عے عرس شریف کے موقع پرصرف آپ کاشمع کی طرح روش چبرہ دیکھ کر بی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔وہ کہتے تھے کہ بیدروش چبرہ بتا تاہے کہ بیدق و صداقت اور روحانیت کی تصویر ہیں'۔

تذکرهٔ جمیل به مولانا محمد ابراجیم خوشتر رضوی بی رضوی اکیڈی ، ماریشش ، ۱۳۱۲ هـ بمن : ۱۹۸،۱۹۷ هـ بینک سیٹی نام است ۱۹۳۱ ه میں جمیة الاسلام نے گلا بی شبر پنک سیٹی : ۱۷ ابرائیج الاول ۵۱ ۱۱ هـ/ ۱۰ ارائیت ۱۹۳۱ ه میں جمیة الاسلام نے گلا بی شبر بعد کا دورہ کیا۔ عالی جناب محمد عبد الرحیم جو ہری کے مکان پر قیام رہا۔ دیکھیے : محمد شاعظ سم باکستان ، مولا نامحم جلال الدین قادری ، طبع لا بمور ، ۱۹۸۹ ه بمن : ۵۲۹ دھنر تے مفتی تقدیم علی خان بیان کرتے ہیں :

ج پور [ جمارت ] آپ حفرت ججة الاسلام مولا ناحا مدرضا بریلوی اور میرے ہمراہ مولا ناعبد الرحمٰن [ خلیفہ امام احمد رضا بریلوی ] کے ہاں تشریف فر ماہوئے ۔ کھانے کے بعد خلال کی بات چلی ، تو ای مادے [ خلی لیاں ] کی مناسبت سے عربی اشعار کا تبادلہ ہوا'۔

[محدث اعظم پاکتان بولانامحرجال الدین قادری بختا به ورد، ۱۹۸۹، بین ۱۹۸۹، بین ۱۹۸۹، بین ۱۹۸۹، بین اورد، ۱۹۸۹، بین اعلی حضرت علیدالرحمه کے ایک متناز خلیفہ قطب ہے پور حضرت مولانا شاہ محمد الرحمٰن قادری رضوی قدس سرہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت جمۃ الاسلام نے ۱۳۵۱ ہے ۱۳۵۱ ہے ۱۹۲۱ مولانا شاہ محمد الرحمٰن قادری رضوی قدس سرہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت جمۃ الاول ۱۳۵۱ ہے ۱۹۲۱ راگست ۱۹۲۱ ء کوآ پ نے جے پورکا تبلینی دورہ فر ما یا اور سمیس مضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سرداراحمد گرداس پوری کو جمیع علوم اسلامیداور سلاسل طریقت کی اجازت وخلافت مرحمت فر مائی۔ ملاحظہ ہو 'دھیات محدث اعظم پاکستان ، مقت شہر علامہ محمد جلال الدین قادری ، مکتبہ قادر سیلا ہور ، ۱۹۸۹ء ، ۱۰ سا۔

سنداجازت: ال سفرموج ظفر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ محدسر داراحمد لائل پوری جہة الاسلام نے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ محدس الحصر اللہ میں مولانا شاہ محدسر داراحمد محدث اعظم پاکستان کو ۲۰ رزیع الآخر ۱۵ ساھ/ ۱۳۳ راگست ۱۹۳۲ء کو جمیع وعلوم دینیہ وسلامل طریقت کی اجازت وخلافت عطافر مائی ۔ دیکھیے: محدث اعظم پاکستان مولانا محمد جلال الدین قادری طبع لا ہور ، ۱۹۸۹ء میں: ۱۲۰، و ۵۲۹ حاشیہ ، جب کہ اس سند کا عکس

ای کتاب کے ص: ۵۹۸ پرد یکھاجا سکتا ہے۔

علاقہ میواڑ: جانشین اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام مرجع الانام حضرت مولانا شاہ صامد رضا خان سیادہ نشین سیادہ رضویہ اود ہے بور، چتو اُر را صعلاقہ میواڑ کے احباب ومعتقدین کے بے صداصر ار ورعوت پر متعدد دور رفے فرمائے اور اپنے انفاس کر مید کی برکت اور مواعظ حند کی لذہ ہے۔ مسلمانان میواڑ کوسر شار کیا۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر رضوی این کتاب میں لکھتے ہیں:
دندگی بھر آپ[ججۃ الاسلام] کے بیانات کی بنارس ، ملکتہ ، مظفر پور۔ اود ہے بور، چتو زگر ہے، کان پور، لاہور، یولی، سے پی اور بہار کے شہروں میں دھوم رہی۔ لوگ آپ کی تقریر سفتے اور تائب ہوتی۔

. [ تذكر وجيل مولا نامحدا براجيم خوشتر رضوي بني رضوي اكيفري ، ماريشش من ١٨٢]

اشاعت سلسلہ: آپ کے بلیفی دور ہے محض دور ہے بہیں ہوتے تھے، نہ صرف کھٹھر بن اقریریں ہوتی تھے، نہ صرف کھٹھر بن کے انسانی و مسلمانی سروں کا ایک سیاب ٹوٹ پڑتا تھا۔ جواپی دینی وروحانی بیاس بھی بجھاتا تھا اورا بیان و مسلمانی سروں کا ایک سیاب ٹوٹ پڑتا تھا۔ جول کہ باطنی کمالات و فضائل کے ساتھ ساتھ اورا بیان و جمال ہے بھی قدرت نے آپ کو خوب نواز اتھا۔ یہی وجہ ہے کہ راجستھان کے اس و شیخ علاقے میں آپ کے مریدین و محقدین کی تعداد بکٹر تھی۔ اود ہے بور، بھیلواڑ و، چتو ٹر فرق کو یا آپ بی کی جا گیرتی سے مریدین تو آج بھی باحیات بتائے حب تے ہیں۔ کر ہے تو گو یا آپ بی کی جا گیرتی کرتے ہوئے حضر سے مولا نامحمدا براہیم خوشتر رضوی اپنی کی ساتھ ہیں:

اود ہے پور،میوا ژراجستھان کو بیشرف رہا ہے کہ سارا کا سارا ملات ہ آپ بی کے گیسوئے ارادت کا اسیراور آپ کی روحسانی مملکت کی راجد حانی ، یہاں آپ کا قیام مسلسل رہتا ۔ لوگ شب وروز آپ کی زیارت سرا پاکرامت کرتے ، پروانہ وار نثار ہوتے ، زائرین کے سالب رواں میں آپ کاروئے تاباں زیارت گاہ عالم ہوتا'۔

[ تذكر وجميل مولانا محداثيم نوشتر رضوي بني رضوي أكيذي ، باريشش ، ١٦ مه العرص : ١٩٦٠ ١٩٥

آ گےایک چیٹم ویدر پورٹ بھی ورج ہے،جویہ ہے: بارہ سال کی عمر میں پہلی بار ججۃ الاسلام کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اود ہے بورسلاوٹ واڑی محلہ کی جامع معجد میں مجھے اچھی طرح
یاد ہے کہ انسانوں کا ایک سیلاب ججۃ الاسلام کی زیارت کے لیے رواں
وواں دیکھا اور استے عظیم اجتماع میں مجھے بھی ججۃ الاسلام کی ایک جھلک
ویسے کاموقع نصیب ہوا۔ اس سے پہلے میری آئکھوں نے ایب گورااور
نورانی جبرہ نہیں ویکھا تھا۔ بس ایک جھلک ہر بڑے اور چھوٹے کو مہوت کر
دیتھی اور ہرآنے والا حلقۂ ارادت میں داخل ہوکر اسم ید ہوکر اہی لوشت المحقاء روں کہ ہزاروں لا کھوں اس فیض سے استفادہ کرر ہے تھے۔
لہذا کیڑے کی ململ ہوگی گزوں برمشتمل ہوتی تھی، وہ کمی کردی بی تھی اور لوگ اس طرح ململ کیڑے کو بکڑ لیتے تھے اور حلقۂ اراد سے میں داخل ہوجاتے تھے۔ یکمل گھنٹوں جاری رہتا تھا۔ ایک ایسی کشش میں داخل ہوجاتے تھے۔ یکمل گھنٹوں جاری رہتا تھا۔ ایک ایسی کشش آپ کے وجود میں موجود تھی ، جونہ صرف سلمانوں ، بلکہ غیر مسلموں کو اسلام کی سعادت حاصل ہونے کا سب ہوتی اور یہ فیضان جب وہ ذات اسلام کی سعادت حاصل ہونے کا سب ہوتی اور یہ فیضان جب وہ ذات اور سے نور میں رہی ، یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا'۔

[ تذکرهٔ جمیل مواه : محمد ایم خوشتر رضوی این کی رسوی اکیڈی ماریشن، ۱۳۱۳ه میں ۱۹۹۰] مکتوب قمر : نعت کوسل کراچی کے صدر جناب قمر الدین احمد الجم اود سے پوری اینے ایک مکتوب بنام موالی نامحمد ابراہیم خوشتر میں لکھتے ہیں :

آپ اجہ الاسلام اکے اووے پوردورے کے بعد ہیں سال کی عمر تک میں نے دیکھا کہ اووے پور میں ایک بھی و ہائی ڈھونڈ نے سے نہیں مل پاتا تھا اور ۱۹۴۸ء میں جب میں پاکستان آگیا، تو پھر تقریباً ہر سال اودے پور اور اجمیر شریف عرس میں حاضری کی سعاوت حاصل رہی۔ ہر تھر میں محفل میلا واور صلو قوسلام کی برکتیں آج بھی و ہاں موجود ہیں ۔

[ تذكرهٔ جمیل مولایا تحرانیم خوشتر رضوی من رضوی اکیڈی ، ریشش ، ۱۳۱۶ ما ۱۹۸ می ۱۹۲۰]

سفر جود ھ پور: مصنف' تذکر ہ جمیل' سفر جود ھ پور کے حوالے سے لکھتے ہیں: جمتہ الاسلام کا حسن خدا داداور پھر علم دفضل سونے پرسہا گہتھا۔ آپ کا حلقۂ ارادت ہندوستان کے ہرصوبے ہیں تھا۔ لاہور سے کلکتہ تک ، جودھ پورے مظفر پور، نیمپال کی سرحد تک، آپ کے مریدین وخلف اہر

-----ر مجة الاسلام فبرياه إه

سهائل ارضا بک ربوع

مقام پر پائے جاتے تھے۔ آپ کا سلسلہ طریقت [ متادری بضوی نوری آ

جودھ پور، جہاں امام احمد رضا کے صرف گیار ہ مسسرید ہے، وہاں جوق در جوق لوگ آتے ۔ عمامہ کھول دیا جاتا۔ ہاتھوں میں لیسیتے اور بیک دفت سیکڑوں افراد حلقۂ ارادت میں داخل ہوتے اور بیتعداد ہزار دل سے متجاوز ہوجاتی ۔ اس انداز بیعت کا مظاہرہ صرف جودھ پوریا اود سے پور میں ہی نہیں ہوتا، بلک آپ جہاں جہاں تشریف لے جاتے ، اراد سے و عقیدت کا یک نظارہ دیکھنے میں آتا'۔

تذکر کوجیل موانا محدایم خوشر رسوی می رسوی اکیدی ماریش بلیع ۱۲۱۲ه می ۱۵،۲ دو که ترکی موانا محدایم خوشر رسوی می ا قبل وصال: جوده پور کے اسفار میں بیآ ب کا آخری سفر تھا۔ جس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت مولا ناسیدریاض الحسن رضوی جودہ پوری خطیب حیدرآباد ، سندھ لکھتے ہیں:

میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر پھرر ہاہے، جب حضور [جمة الاسلام] ۱۲ ۱۳ ھیں ہم غلاموں کی استدعب پردوسری مرتبہ جودھ پوررونق افروز ہوئے ۔غریب کدہ پرمشا قان دید کا بجوم تھا۔ طالبان بیعت ہور ہے تھے ۔مردوں کے بعد عور توں کا نمبر تھا۔ بالا خانے کے دوجھے تھے ۔جن کے درمیان فقط ایک درواز ہ تھا۔ ایک حصہ میں حضور جلوہ فر ماتھے ۔مسیں اور میر سے برادرعزیز سید محمد مرغوب اختر الحامدی سلمہ اورعزیز ان حافظ الحبور احمد سلمہ اورعزیز ان حافظ الحبور احمد سلمہ اورعا فظ عبد الحکیم سلمہ وغیر ہم حاضر خدمت تھے۔

[ بنت روز وُرضائ مصلفی موجرانوالیه پاکتان ۱۲ رجهادی الاولی ۸ ۲ ساره می ۳ مر]

تین خلفا: جة الاسلام کے تین خلفا پور براجستھان میں تھے۔ ایک حضرت مولانا سید کا منلی چشتی رضوی درگاہ معلی اجمیر شریف، جن کا تذکرہ او پرگز را۔ دوسرے حضرت مولانا شاہ محظہ بمر ان صاحب اعظمی ثم اود بے پوری ، ان کا تذکرہ میری زیر طبع کتاب اجمیر معلی میں اعلی حضرت میں انسی حضرت میں پرخیس ۔ بیدونوں پہلے سے اعلی حضرت کے خلیفہ تھے۔ تیسر بے حضرت مولانا سیدریاض الحسن شاہ ساحب جودھ پوری ، جوتھیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ وفات ، ۱۳۹۹ میں امولانا محمد اندی مولانا محمد اللہ مولانا محمد اللہ بھی مندل میں امولانا محمد اللہ بھی ماریشش طبع ۱۲ میں ہے۔ ایک مولانا محمد اللہ بھی مندل مولانا محمد الربیم خوشتر رضوی ، می رضوی اکیڈی ، ماریشش طبع ۱۲ میں ہے۔

مفسراعظم: جمة الاسلام كے بعدان كے شہزاد ہے مفسراعظم حضرت مولا ناشاہ محمدابراہيم رضا قادرى اس خطے كے تبليغى ودعوتى اسفاركيا كرتے تھے۔ بقول ذاكٹر محمد عبدالنعيم عزيزى، الله كريم ان كى قبر پررتمتوں كى بارش برسائ، آمين:

ہر پ جمتہ الاسلام کے علاوہ آپ کے شہزاد سے منسراعظیم ہند کے بھی اکثر دورے ہوتے رہتے تھے۔

صل زندگانی: یہ ۱۳۵۲ ما ۱۹۳۵ می بات بے۔ مسحبد وزیر خان لاہور کاپرنور جمع بے۔ مسحبد وزیر خان لاہور کاپرنور جمع بے یہ صدر الان ضل حضرت سیدش ہی تھ نعیم الدین مراد آبادی نے نتابت کی اور جمۃ الاسلام مولانا شاہ جا مدر ضاخان کی خطاب ہوئی۔ خطاب کی تھا نحو شپاک کے وعظ کی تاخیر حمی عطائے رسول غریب نواز کی پندو نمیجت کاسوز تھا۔ ایک نوعمر بالک بچے محور و تنمور ہوکرر و گیا اور پھر حسب الاسلام کے دامن میں آکرلوت پوٹ گیا۔ جمۃ الاسلام ات لاہور سے اٹھا کر ہر کی لے آئے۔ بالا بوسادور پڑھا یا لکھایا۔ وہی بالک اور طالع آز ما بچے بعد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ محمد بور سے باکستان میں علا ومفتیان کرام کی سر داراحمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان بناور پھر پور سے پاکستان میں علا ومفتیان کرام کی سفیں بچھ گئیں اور محد ثین ومفسرین کی مسندیں آراستہ ہوگئیں۔ جمۃ الاسلام کے دفتر اعمال میں ایک تبان کو حاصل زندگانی ابھے دانداز ربائی قرار دیا جا ہے توزیادہ مناسب ہوسکتا ہے۔

دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں رہے الاول شریف کو ہر برس محدث اعظم پاکستان، جوال وقت محدث اعظم پاکستان ابھی نہ ہے تھے، جودھ پورتشریف لا یا کرتے تھے۔ انہی پنجابی نژاد نو جوان فاصل اجل کا استقبال سرزمین جودھ پورمیں کس طرح ہوتا ہے، ذرا آپ بھی لطف اندوز بول حضرت سیدمحمر مرغوب اختر حامدی رضوی جودھ پوری ثم حسیدر آبادی | سسندھ | زیم

ر ماى درضا بك ريوي

عنوان استقبال كاايك يادگارمنظر كلحت بين:

تاریک شب نے اپی سیاہ چادر سیلی عروس سے بڑا گائیں کا گنات پر ڈالیس منہ سے بنایا دہ سرمدی میں غرق ہوگئی۔ مطربہ نیم قدرتی سستار پر دھیے شروں میں گائی، وجد کرتی، جھومتی جھامتی، پھولوں کو نمود سحرکا پیغام دینے گئی۔ کلیاں مسکر ااٹھیں۔ غینچ کھل کھلا پڑے۔ طائز ان خوش الحان نے آمد صبح نور پر ایک دوسرے ومبارک باددی۔ مرغان جمن نے نغمات جمسد و نعت عالم رنگ و بو پر بھیر دیئے۔ مؤذن نے انڈا کبر کی صدابلندگ۔ ہر ذکی روح نے اللہ اکبر کی صدابلندگ۔ ہر ذکی روح نے اللہ اکبر کی صدابلندگ۔ ہر فری روح نے اس جال آفریں وحیات پرور پیغام کولیک کبا۔ بوری زندگ بیدار ہوگئی۔ معبود حقیق کی معبود بیت کے جلوے کا گنات کے ذریب فررے میں نظر آنے گئے۔ کیا آئ عید ہے؟۔ غیر منقسم ہندوستان کے شہر جوج پورے میں نظر آنے گئے۔ کیا آئ دسویں رنٹے الاول شریف ہے۔ صبح خوج ہوں۔ کوئی شبال کر رہا ہے۔ کوئی نباس تبدیل کر رہا ہونہ کے دریا گائن کے میں اختیار ہوگئی۔ معبد ہے کھر پیاری پیاری آواز بلند ہوئی:

### الصلوة والسلام عليك يأرسول الله

الصلؤة والسلام عليك بإحبيب الله

کتی کشش ہےان نورانی الفاظ میں۔الٰہی اِکٹشش کتنا پیارانغہ ہے یہ، جو کانوں کراہتے ہے دل کی گہرائیوں میں اتر تاہواسار ہے جسم میں روح بن کر دوڑ جاتا ہے۔ پیاطیف دنورانی اشارہ ہے کہاہے جماعت میں چندمنٹ رہ گئے ہیں۔

وہ دیکھیے ایک سلاب حسن ونور کو تھیدو ثنابارگاہ معبود کی جانب اپنی عبدیت کا قرار کرنے کے لیے روال دوال ہے۔ لیچے، جماعت قائم ہوگئی فر انفن امامت جودھ پور کے مشہور حضرت اخی المعظم ریاض العلما حضرت مولانامفتی سیدریاض الحسن صاحب حنی الحسین حامدی رضوی دامت رکاتہم العالیہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا شار حضور پرنور مرشدی بمولائی امام ججة الاسلام علامہ شاہ

ر مای در ضا بک در نویو) ( 733) ( جیتا ما مانجر خان ع

محمر حامد رضا خان صاحب بریلوی قدس مرہ کے اجل وا مجد خلفا میں ہے۔ جماعت ختم ہوئی۔

آج کثیر اجتاع ہے مسجد میں۔ چھوٹے بڑے ہے بھی کثیر تعداد میں اپنا اجان کے ساتھ جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ پورے کلہ میں بجیب ہما تہی ، جگہ جگہ محرا ہیں ہجائی جارہی ہیں۔

محلہ کے بچوک ہے اسٹیشن تک پورے رائے کو جھنڈ یوں ہے آ راستہ کیا جارہا ہے۔ ذراسنے بغور کا مسلم محلہ کے بچوک ہوں از بوئی۔ سجان اللہ! ابل محلہ نے حضرت مفتی سیدریاض الحسن صاحب مدظلہ کو قائد جلوں چن لیا ہے۔ کر بجنے والے ہیں۔ اجمیر شریف کی گاڑی کے مربعے جود ھ پور پہنچتی ہے۔ انسانوں کا سیال بعظیم زرق برق لباس میں ، ہاتھوں میں ہار بھول لیے ہوئے اپنے نور پینچتی ہے۔ انسانوں کا سیال بعظیم زرق برق لباس میں ، ہاتھوں میں ہار بھول لیے ہوئے اپنے میں رہی ہے۔ پینٹا نیوں پر مسرت وشاد مانی کا نور ، آسمیس تصور جلو واد یدار سے محمور ، نول پر مسرت وشاد مانی کا نور ، آسمیس تصور جلو واد یدار سے محمور ، نول پر مسرت وشاد مانی کا نور ، آسمیس تصور جلو واد یدار سے محمور ، نول پر انور ہم نور وعید نور ہے ، گر آئ اس عیدر بچا النور ہی کے صدیفے میں ایک اور عیدنور علی نور سے ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہی کے صدیفے میں ایک اور عیدنور علی نور سے ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہی المحمد کے میں ایک اور عیدنور علی نور سے ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہی کے صدیفے میں ایک اور عیدنور علی نور سے ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا النور ہم کنار فر مایا ہے۔ یہ اس عیدر کیا کو کیور کو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کیور کیا کی کور کیا کور کیا کیور کیا کیور کیا کی کی کیا کیور کیا کی کور کیا کی کیا کیور کیا کی کیور کیا کیور کیا کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیا کیور کیا کیا کیور کیا کیا کیا کی کور کیا کیور کیور کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیور کیور کیور کیور

جود ہ پوراسمیشن کا پلیٹ فارم کٹر تا اجتماع ہے ایک چھوٹا سا شہرمعلوم ہوتا ہے۔اف اوا
یہاں تو جود ہ پور کی مشہور ومبارک ہتیاں پہلے بی ہے رونق افر وز ہیں ۔ غالباً ان ہز رگوں نے
نماز فجر یہیں قریب بی کی معجد میں ادافر مائی ہے۔ یہ ہیں مفتی سیدر یاض احسن صاحب واخت سر
الحامدی کے نا ناجان قطب الوقت حفرت علامہ مفتی حافظ قاری سیدمحمدرا حت علی صاحب قادری
جیلائی [علیہ الرحمہ] ان سے ملیے ۔ یہ ہیں حفرت سلطان الواضطین علامہ سیدعنایت علی صاحب
قادری حامدی رضوی ، یہ حضرت مولا ناسیدر یاض الحسن صاحب کے والد ماحب ہیں، [علیہ
الرحمہ] ان سے ملاقات سیجھے۔ یہ ہیں ارسطوئ زمال فخر الشعرایا دگار دائے دہلوی حضرت مولانا
الرحمہ] ان سے ملاقات سیجھے۔ یہ ہیں ارسطوئ زمال فخر الشعرایا دگار دائے دہلوی حضرت مولانا
الرحمہ] ان سے ملاقات کے جھے۔ یہ ہیں ارسطوئ زمال فخر الشعرایا دگار دائے دہلوی حضرت مولانا
الرحمہ الرحمہ المام میں صاحب اصغر حامدی رضوی [علیہ الرحمہ ] سید حضرت مفتی ریاض الحس صاحب
اور اخر الحامدی کے ماموں جان ہیں ،ان سے دست ہوں ہوجائے۔ آپ ہیں مناظر اسلام شیر
ابل سنت مداح خیر الانام ضبح البیان حضرت علامہ کیر احمد صاحب چشتی [علیہ الرحمہ ]۔ یہی دہ
بررگ ہمتیاں ہیں ،جن کے دم قدم سے جود ھ پورجیے یس ماندہ شہر میں سنیت کا چرائے روست ن بررگ ہمتیاں ہیں ،جن کے دم قدم سے جود ھ پورجیے یس ماندہ شہر میں سنیت کا چرائے روست ن براگ ہم ہمیں عیدی مرتبر وشاداب چمن بنا ہوا
ہے۔ انہیں حضرات کی کوشنوں ہے تی ہیشر رضویت و بریلویت کا سرمبر وشاداب چمن بنا ہوا
ہے۔ انہیں حضرات کی کوشنوں ہے تی ہم ہم توں سے جم کنار ہور ہے ہیں

فضانعر ہ تکبیر ورسالت ہے گونج اٹھی۔ لیجے ، مگنل ہو گیا۔ سب کی نگاہیں مشرق کی

م جة الاسلام نمبريات

جانب بے تاباندا مختے لگیں۔رضوی آفی سطلوع ہونے والا ہے۔انحن کی وسل کی آواز سامعہ نواز

(سه بی ارضا بک ریویو)

بو کی ۔ پی، پی، ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا' پی' آر ہاہے۔' بی'؟ یتم سب کا' پی' تم سب کامحبوب تم سب کا بیارا، اہل سنت کا سر دار! نشاط ومسرت کی ہزاروں گھنٹیاں کا نوں میں بجنے لگیں \_ دھوئیں كاغبار ہ نظر آیا۔غبارہ نے غبار کی شکل اختیار کی۔غبار چھٹا۔ دور گاڑی نظسے رآئی۔ آج ٹرین بھی جیب تمکنت و قار سے خرا ماں خرامال چلی آر ہی ہے۔ بچوم دوروید باادب ایستادہ ہوگی۔ گاڑی بسد جاہ وکلال پلیٹ فارم پر داخل ہوئی۔فضانعرۂ تمبیر ورسالت دنعرہ غومیت ہے معمور ہوئی۔ بجوم ہارو پھول لیے باادب سکیٹر کاس درجد کی جانب بڑھا۔ پہلی صف علائے کرام کی ہے،جس كى قيادت المنيش يرحضور قطب الوقت علامه سيدراحت على صاحب جيلاني [عليه الرحمه ] في سنجالي ے ۔ سینڈ کلاس کی کھڑ کی کھلی ۔ رضوی آفتاب نے اپنی نورانی شعادؤں سے پلیٹ فارم کومنورفر مادیا۔ بروانے شمع امجدی، چراغ حامدی پرنثارہ ونے لگے۔ایک پرایک سبقت لے جانے کی کوششش کررہا ے۔رضوی دولہاماشاءاللہ،ماشاءاللہ فرماتے جارہے ہیں اورایک ایک سے مصافحہ فرمارہے ہیں۔ ب سے مزاج پری ہور بی ہے۔ بچول کے سرول پر پیارے دست شفقت بھیررہے ہیں۔ علمائے کرام نے بدفت بسیارلوگوں کے والبانہ جوش عقیدت ومحبت کونہا یہ مؤثر الفاظ و ستنظیم سے سنجالا۔ ہجوم مؤد بانہ سینڈ کلاس ہے لے کرباادب صف بہ صف کھڑا ہو گیا۔ سسیکنڈ كلاس كاورواز وكطلا مصورنے اپنے كيمرے كي نوك يلك درست كى كسى و نيوى قائد كى بےجان تھویر لینے والافو ٹوگرافرنبیں مصور فطرت شاعر جس کے پاس مشینی کیمر نہیں جس کے پاسس تدرتی کیمرہ ذہنی ہے، جوآج اپنے لافانی ندہب حقہ الل سنت و جماعت کے قائد کی جاندار حقیقی و ابری تصویرانے ذہنی کیمرے میں منضبط و محفوظ کررہا ہے۔ [جس کی نقل آپ بھی دیکھ رہے ہیں ] رضوی دولہا جلو ہ آ رائے پلیٹ فارم ہوا۔ پھولوں کی کثرت نے چبر ہ انو رکوچھیار کھا ہے۔ سردارا بل سنت حضرت قبله سردار احمد زنده باد! رضوی دولها زنده باد! پیاختر الحامدی کی آواز تھی۔ پورے بچوم نے اس نعرہ کی تکرار کی۔ارے! یہ ہمارار ضوی دولہا۔جی! ہاں یہ ہے ہمارار ضوی والما التبع مين اعلى حضرت كاحضور امام جمة الاسلام كالخت جكر، سيد نامفتي اعظم مندكانور بدر، حضورصدرالشريعه كايارهٔ دل ،حضرت صدرالا فاضل مفسر اعظم مرادآ بادى كاسرماية صد افتخ ار ابریلوی کچهار کاشیرنر، رضوی فوج کا سالارنڈر، شریعت کا پیکر، معرفت کامہرانور، حقیقہ۔۔کا مظهر منيغم مكت بمردارا بل سنت حضرت علامه شاه ابوالمنطور سيدتا شيخ الحديث محدث اعظم محرسر دار

اتمرصاحب قبلدرضوي حامدي چشتي [رضي الله عنه ] -

یمی وہ پاکیز ہستی ہے، جس کا جودھ پوروالوں کومدت سے انتظارتھا۔ وہ مقدس پیکر، جس کے قدم چومنے کے لیے سرز مین مارواڑ بے قرارتھی۔ وہ متبرک شخصیت، جس کی افضلیت و برتری کی دلیل آج کا بیز بردست اجتماع ہے۔

> زندہ باداے سیدی سسردار احمد زندہ باد اے مجسم حق، مجسم سنیت، پائٹ دہ باد

و کوریہ پہلے ہی ہے بھا مک سے آئی ۔ حضرت اس میں رونق افروز ہوئے۔ ساتھ ہی مقامی عالم نے برام بھی تشریف فرما ہیں۔ تا گلوں اور نیل گاڑیوں کی ایک لمبی قطار بیچھے بیچھے حسل رہی ہے ۔ نعت خوانی بھی ہور ہی ہے۔ راہ گیراور عام لوگ بھی فعر دُ تحمیر ورسالت کا جواب فعسر و تحمیر ورسالت سے دے رہے ہیں۔ حقائیت مصطفی عظمت سرورانمیا علیہ التحیة والثنا کا پرچم اڑا تا ہوا جلوس آ ہستہ ذار العلوم یا دگار اسحاقیہ حفلہ جو بداران پہنچ گیا۔ حضور شنخ الحسدیت و کنوریہ سے نیچ تشریف لائے ۔ دار العلوم کا ایک بڑا کمرہ حضور کے لیے پہلے ہی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کمرہ خوشہووں سے معطم ہورہا ہے۔ سامنے ایک مندلگا دی گئی ہے۔

#### ☆☆☆

ر د مای برضا بک روی ع

## ججة الاسلام اورابل بنارس

مولا ٹا ڈ اکٹرشفیق اجمل قادری بنارس sajmalqadri@gmail.com:email

خانوادہ رضویہ بریلی شریف سے اہل بنارس کے بڑے تہرے روابط رہے ہیں۔اعسلیٰ حفرت امام احمد رضا قادری قدس سر ف (م 1921ء) کے عبدے ہی بنارس اور بر ملی کے رشتہ نظرآتے ہیں۔اعلیحضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بنارس کا سفر فر ما یا اور اپنے مبارک۔ تدموں سے اسے سرفراز فرمایا۔ قطب بنارس مولاناشاہ عبدالحمید فریدی بناری (م 1921ء) کے دصال پر تاریخی قطعہ تحریر فرمایا۔اعلیحضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں بنارس سے 62/استفتیٰ کیے گئے۔جن میں قطب بنارس مولا نارضاعلی بناری (م 1895ء)،قطب بنارس مولا ناشاہ عبدالحمید فریدی بناری جیسی نابغهٔ روز گار شخصیتیں اپنے لایخل مسائل کی عقدہ کشائی کے ليے حاضر ہوئيں ۔ شہز او و اعلی خضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضب خال قادری قدس سے رو (م 1943ء) نے متعدد بار بنارس کا دور ہ فرمایا ،مسلمانان بنارس کی علمی وروحانی بیاس کو بجھایا اور نتنهٔ باباخلیل داس کی سرکو بی مین نمایا ل کر دار ادا کیا۔شہز اد هٔ اعلیحضرت حضور مفتی اعظم ہندمولا نا مصطفیٰ رضاخاں قادری قدس سرہ (م 1981ء) کوتوشہر بنارس سے خاص قلبی لگاؤ تھا۔ یہاں کی ایک بڑی تعدادآ ب کےسلسلہ ارادت می تھی۔مغسر اعظم مولا ناابراہیم رضاخاں قادری قدس سرة (م1965ء)، امين شريعت مولا ناسبطين رضاخان قادري قدس سرة (م2015ء)، صدر العلمامولا ناتحسین رضاخان قادری قدسس سرهٔ (م 2007ء) کے بھی بنارس دور ہے ہوتے ر ہے۔ایک طرف جہاں پوری دنیاان بزرگوں کے علمی دروحانی فیضان سے مالا مال ہوئی وہیں شهر بنارس بھی اس ہے مشتنیٰ ندر ہا۔ وارث علوم اعلیحضرت جانشین حضور مفتیٰ اعظیم حضور تاج

سهابی ،رضا بک ربوبو

الشریعه حفرت مولانا اختر رضاخاں قادری از بری دامت برکاتہم العالیہ کے بنارس پر حناص فیضان رہے ہیں۔ شہر بنارس میں المسنّت و جماعت کی ایک بڑی تعداد آپ کے حلقۂ ادادت ہے وابت ہے۔ غرضیکہ الملیحضرت امام احمد رضاخاں قدوری قدس سر فیسے لے کر دور حاضر تکس خانواد کا رضویہ کا خاص فیضان سرز مین شہر بنارس پر رہاہے۔

جة الاسلام مولا ناحامدرضا خال قادرى قدى سرة اپنے والد ماجدا للحضرت امام المسنت امام احمد رضا خال قادرى فاضل بر يلوى قدى سرة كفضل و كمال كَ أَنمينه تقے - اللحضرت امام احمد رضا خال فاضل بر يلوى قدى سرة كواپنے اس فرزند ہے برئى محبت تقى اورو دان پر بڑا تازیجى احمد رضا خال فاضل بر يلوى قدى سرة كواپنے اس فرزند ہے برئى محبت تقى اورو دان پر بڑا تازیجى كرتے تھے اور كيول نه بوابيالائق و فائق ، ديندار و پارسا بيئا قسمت والول كو بى ملتا ہے ۔ حجب الا اسلام ہوا متبارت اپنے والد ماجد كے جانشين اوروارث وامين تھے ۔ الملحظ من المام احمد رضا في ضل بر يلوى قدى سرة كے بعد آپ خانقاه رضويہ كے سجاد ہ نشين متخب ہو كو آپ نے مسلما نان بنارى كى و في رہنمائى فر مائى اور علائے بنارى كى برتح يكات كى تائيد و تمايت فر ماتے مسلما نان بنارى كى و في رہنمائى فر مائى اور علائے بنارى كى برتح يكات كى تائيد و تمايت فر ماتے رہے ۔ چنانچ كلكت ملاج كے ليے آپ جب تشريف لے جارہ ہے تھے تو اس موقع ہے بنارى من اثر نابوا۔ اس كى منظ شى اس طرح كى گئى ہے:

"ات میں آپ کاذکر بنارس میں ہونے لگا کے حضور والاتشریف لا رہے ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی عوام کے دل خوشی سے اچھل پڑے اور بے ساختہ بول اضحے کہ الحمد لله خداو و دن جلد دکھلائے چنا نچہ بیذ کر ہوہی رہا تھا کہ خبر معلوم ہوئی کے حضور والا فلال روز چھاونی اشیشن پر بنارس میں فلال وقت آ جا کیں عے۔"[1]

حضرت ججة الاسلام كى بنارس تشريف آورى كے موقع پر شابانظم طراق كامظ برہ كيا گيا۔
نعر وَ تَكبير ورسالت اور خانقاه بر لى زنده آباد كے نعروں نے فضائے آسمانی گونج اٹھی۔ کی موثر
گاڑی بی پھولوں سے سنواری ہوئی آپ کے استقبال بیس روال دوال تھیں۔ راجہ بنارسس كی
مخصوص بھی ہے ججة الاسلام كو بھا يا گيا۔ اس روحانی منظر اور حضرت كی خوبصورتی كود كھے كر ہندو بھی
متعجب تھے اور اپنے الفاظ میں بڑے تعظیمی جملوں سے یاد كر رہے تھے۔ آپ كے چبرے كی
وج بت نورانی سے متاثر ہوكرئی غیر مسلم علقہ بگوش اسلام بھی ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ نے بمقام

بتر کنڈہ مسجد سلامت علی میں صدرالا فاضل مولا ناسید نعیم الدین مراد آبادی اور مخدوم بنارس مولا نا عبدالرشید صاحب کے ساتھ جلسہ میں شرکت فرمائی۔ [2]

ججة الاسلام علاج کی غرض سے کلکتہ تشریف لے گئے واپسی پر بناری پھرآنا ہوا۔اس و فعہ ہمی مسلمانانِ بنارس نے آپ کا استقبال اس انداز ہے کیا کہ بادشا ہوں کا دورنظروں کے سامنے پھرنے لگا۔ جامعہ فاروقیہ، جامعہ میدیدرضویہ، خانقا و حمیدیہ میں برابر تشریف لائے۔جلوں اور کی نفرنسوں میں روحانی پیشوا کی حیثیت سے یا دیے جاتے۔اس طرح بنارس میں آ برابر تشریف لائے رہے۔

مدرسراہلسنت و جماعت مشاغل العلوم فار و تیہ (موجود جامعہ فار دقیہ) کا چود ہواں سالانہ اجلاس جوکہ 29، 20، رجب الرجب و کیم شعبان 1343 ہمطابق 23، 24، 25، فروری 1925ء میں منعقد ہوا۔ اس کا پوسٹر نظر نواز ہوا۔ جس میں اسائے گرامی علائے کرام میں سسر نبرست حضور ججۃ الاسلام کا نام نامی درج فریل القابات کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ "امام الشریعت، شخ الطریقت، مقداء اہلسنت، ججۃ الاسلام حضرت مولا نامولوی حاجی قاری مفتی شاہ محمہ حامد رضا خال صاحب و نیز حضرت ناصر الملۃ قبلہ مولا نامولوی قاری مفتی شاہ محمہ مصاحب المسلام علی مصاحبزادگان مجد دمیا قاصرہ موید ملت طاہرہ اعلی حضرت قبلہ نور اللہ قادری رضوی دامت برکاجہم صاحبزادگان مجد دمیا قاصرہ موید ملت طاہرہ اعلی حضرت قبلہ نور اللہ مرتدہ" مزید پوسٹر کی شروعات ان الفاظ ہے ہوتی ہے۔ "الحمد للہ کہ چودہ برس سے بعث برض مرتدہ" مزید ہوئی ہوتے رہے اور بمیشہ علائے شایت و حفاظت خریب حق المبلسنت شرکت فریا تے رہے۔ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلسہ بڑی یا بندی کے ساتھ کو ام ان المبلس کی ماری الوراس میں اکا برعلائے المبلسنت شرکت فریا تے رہے۔"

1325 ه میں قطب بنارس مولا ناعبدالحمید فریدی نے بنارس میں ایک انجمن بنام انجمن المستنت و جماعت کی تشکیل فرمائی ۔ جس کا اولین مقصد اصلاح عقائد واشاعت ند ہب حقہ میت المستنت و جماعت کی تشکیل فرمائی ۔ جس کا اولین مقصد اصلاح عقائد واشاعت ند ہب حقہ میت کی اس کے تحد اس آنجب مین کی اس کے تحد اس آنجب میں کو دو بارہ 1937ء میں مخد وم بنارس مولا ناعبدالر شید صاحب نے حجب کارکر دگی میں کی آئی۔ دو بارہ 1937ء میں مخد وم بنارس مولا ناعبدالر شید صاحب نے حجب الاسلام خود تحریر فرماتے ہیں:
الاسلام کے مشورہ سے اس کی نشاق تانیفر مائی ۔ حصرت ججة الاسلام خود تحریر فرماتے ہیں:
الاسلام کے مشورہ سے اس کی نشاق تانیفر مائی ۔ حصرت جمت الاسلام خود تحریر فرماتے ہیں:

گدائة تاندرضوی کی تحریک اتحادیمی المسنّت و جماعت کامیاب ہوئی اور بنیاد ڈالی جس کا نام المجمن المسنّت و جماعت بنارس رکھااور فقسیسر کی موجودگی میں اس المجمن کی تفکیل ہوئی۔ امید کہ بیا ہجمن تنظیم المسنّت معتقدان حضور پرنو را ملیحضرت قدس سراہ کی پوری پوری سی جمیل کر سے اور تمام المسنّت کے کامول کے لیے ایک مرکز کی شان رکھے۔ مولی تعالی جماری ناچیز ضد مات کو تبول فر مائے اور جمیں ضد مات دین کی تو فیق رفسیق کرے اور اس المجمن کو ثبات و دوام عطافر مائے اور اس کے فسیوض و برکات ہے مسلمانوں کو متنفیض کرے۔ آمین" [3]

شیر بنارس مولا ناعبدالوحیدصاحب نے ایک رسالدانجمن اہلنت و جماعت کے تام سے تحریر فرمایا جس میں آپ نے اس انجمن کے اغراض ومقاصداور اس کے بانی اور اس کی خدمات برروشی ڈالی ہے۔

مخدوم بنارس مولانا عبدالرشید فریدی بناری کی تحریک پر 1930 ، میں مسلمانان بنارس مخدوم بنارس مولانا عبدالرشید فریدی بناری کی تحریک بر 1930 ، میں مسلمانان بنارس میں اسلام حمیت اورجذبه بیدار کرنے کے لیے ایک تنظیم "حزب الله وتحریک میں آیا۔ آپ کی خدمات جلسیلہ کا اعتراف کیا اور مسلک حق المسنّت و جماعت کے لیے اس انتقلافی تحریک کونهایت مفید بتایا۔ جمت الاسلام مولانا حامد رضاخان قادری اس تنظیم کی خدمات کوسراہتے ہوئے فرماتے ہیں:

" دور حاضرہ مسلمانوں کے لیے جس قدرآ لام ومصائب سے پرگزر
رہا ہے اور وبائے فسق و فجور، خالفت شریعت مطہرہ، بدمذہبت والحاداور
دہریت جس شباب پر ہے وہ ظاہر ہے۔ ایسے بخت دقت بیں ان امراض
مبلکہ، روحانیہ کے استیصال وعلاج کے لیے میر ہے خصوصاً اور جمسیع
مسلمانانِ المسنّت و جماعت کے لیے عموماً محبت کیش وو فاشعار جناب
مولانا مولوی عبدالرشید صاحب سلم نے نظیم واصلاح مسلمین کے لیے
مولانا مولوی عبدالرشید صاحب سلم نے نظیم واصلاح مسلمین کے لیے
ایک جماعت تحریک کی بنام حزب اللہ وتحریک توبہ، بناری میں بنیا دو الی
ہے جس سے غرض یہ ہے کہ اس کے شرکاء کوآ بیشریفہ اولئک حزب اللہ اللا ان حزب اللہ اللا عبد ببنایا جائے اور اس

رمای درضا بک دیویو



"برادران المسنت بنارس نے انجمن اشاعت الحق قائم فرمائی اور اس کے مقاصد حسنہ اصلاح قوم ولمت وحمایت ور دفرق باطلہ وغیر ور کھے موا اتعالی اس ہز ونونبال کوآب کرم وآبشار رحمت سے سیراب فرمائے اور افروں ترقیوں پرترقیاں عطافر مائے اور اس کی امداد وا عانست کی المسنت کو وقو فیق رفیق فرمائے ۔مولا تعالی انجمن کی اس بابر کت خدمت کو تبول فرمائے اور اس کا بہترین صلہ اراکین انجمن کوعطافر مائے۔" [5]

شہر بناری کے مذہبی ماحول اورعلی نے بنارس اورعوام اہلسنت کی بلوث خدمات نے ہر ایک افراد کومتا ٹر کیااور عروج سنیت کا تا بناک دورد کھے کرحضور جمۃ الاسلام فر ماتے ہیں کہ:

> " میں نے ملک گیردورے کیے اور بڑی سے بڑی تحریکات دینیہ کو دیکھا تگر بنارس کی اس دین تحریک کی مثال ملنی مشکل ہے۔"[6]

شهر بنارس میں میسویں صدی کی تیسری و بائی میں خلیل داس کا فقتہ بڑے شدو مد کے ساتھ انھ ۔ بازس میں میسویان بہار کے رہنے والے تھے۔ سنسکرت اور وید کے ماہر تھے۔ بنارس میں آریوں ہے آپ فینارس میں کافی شہرت اور مقبر ایس سے آپ و بنارس میں کافی شہرت اور مقبر لیت و صل ہوئی ۔ گر بنارس میں ایک نے فقتے کی بنیا دہمی ڈال دی ۔ حضرت سید ناامس معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تحریر ولقریر کے ذرایعہ گئت خیال کرنے لگا اور شہر بنارس مسیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تحریر ولقریر کے ذرایعہ گئت خیال کرنے لگا اور شہر بنارس مسیں المسنت و جماعت کی خوشگو ارفضا کو مکدر کرنے کی نایا ک کوشش کرنے لگا۔ مولا ناعبد المجتبی رضوی شہد فرماتے ہیں:

"فلیل داس کافتنه بنارس میں وہابیوں، دیوب ندیوں کے بعسہ چود ہویں صدی کی سات دہائیوں کے بعسہ چود ہویں صدی کی سات دہائیوں کے بعدا پن نئی گمراہیوں کے دستور اساس کے ساتھا پن خفیہ پناہ گاہ ہے تولد ہواجس نے بنارس کے المسنت و جماعت کوچرت میں ڈال دیا اور اس کے گمراہ کن رسائل نے ایک عظیم ہلچلے بیدا کیا۔"[7]

خلیل داس کوراہ راست برلانے کی علائے المسنّت نے ہمسکن کوششش کی ۔مفتی آگرہ دھنرت علامہ مفتی شاہ عبد الحفیظ قدس سرہ (م 1958ء) نے خلیل داس کے باطل نظریات کے رو

(سدهای هرضا بک ربویو) (42) ( جيدالاسلام نبري ١٥٠٠)

میں کمل ایک کتاب صیانة الصحابة عن خرافات باباتحریر فرما کرز بردست گرفت فرمائی محند وم بنارس مولا ناعبدالرشید نے فلاح الدارین کا خصوصی نمبر سوط الله عین الله دینام موسوم فرما کر شاک کیا اور خلیل داس کے فتنے ہے مسلما نان بنارس کے ایمان وعقید ہے کی حفاظت فرمائی ۔ اس رسالہ میں ججة الاسلام مولا تا حامد رضاخاں قادری اور حضور مفتی اعظم مفتی شاہ صطفیٰ رضاحت اس قادری بریلوی کے فتو ہے بھی شامل ہیں ۔ حضرت ججة الاسلام فرماتے ہیں:

"کلکتہ جاتے وقت باصرار بعض احباب کا بنارس اتر نا ہوا۔ مقامی فضا مکدر پائی۔ فروعی اختلافات رونما تھے۔ فقیر نے فریقین میں اصلاح ذات بیں کی کوشش کی۔ پھر علاج کے لیے کلکتہ روانہ ہو گیا۔"[8]

حضرت جمة الاسلام قدس سر فاكلتہ سے واپسی پر بنارس دو بار ہ تشریف لائے اور آپ نے اس دفعہ بھی بابا خلیل داس دخرت جمة الاسلام کے سے منے تو وعدہ کر بنارس سے حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد وعدہ حضلا فی کرتے اور اپنی برانی روایت کو برقر ارر کھتے حضرت مخدوم بنارس فرماتے ہیں:

"انعاف پندمسلمانوں ہے عرض ہے کہ خاکسار کوائ نوگا کو عام طور پرشائع کرنے کی اس حالت بیں ضرورت نہ ہوئی جب بخی مجھوتوں ہے جناب خلیل دائل صاحب کی اصلاح ہوجاتی ۔ ایک مخصوص نشست میں جاجی جلال الدین صاحب کے مکان پر جعہ کے روز خاص طور پر خلیل دائل صاحب کو مجھایا گیا۔ اس نشست میں یہ خاکسار اور حامد رضاخاں صاحب مظلم العالی اور خلیل وائل صاحب تھے اور کوئی چوتھا نہ تھا۔ خلیل دائل صاحب نے ان باتوں کو جوان سے کہیں گئیں اس وقت تو مان لیا اور دائر نے کا دعدہ کرلیا۔ گراس کے بعد انہوں نے اس پڑمل نہ کیا اور دعدہ پورائر نے کا دعدہ کرلیا۔ گراس کے بعد انہوں نے اس پڑمل نہ کیا اور دعدہ پورائہ فرمایا پھر حضرت مولا نا حامد رضاخاں صاحب مظلم العالی الدین صاحب مدفون اور مولا نامج دفعہ میں اللہ بین صاحب مدفون نے مان لیا اور جو پھے ان حضر ات نے فرمایا اسے الدین صاحب مدفون نے مان لیا اور وعدہ کرلیا۔ پھر ان پڑمل نہ کیا اس وقت خلیل دائی صاحب نے مان لیا اور وعدہ کرلیا۔ پھر ان پڑمل نہ کیا اور دعدہ لیورانہ فرمایا۔"[9]

سدهای ، رضا بک ربع بع

ندگورہ بالاا قتباس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت ججۃ الاسلام اور دیگر علم اے اہلے نظری اس کو سمجھانے کی ہرام کانی کوشش کی گربار باروعدہ کرنے کے باوجودوہ اپنے پرانے نظریات ونہیں چھوڑتے اور اسی پر قائم رہتے۔

ایک بار حضرت ججة الاسلام نے بغیر سی پردگرام کا چا نک بناری ج نے کی تسیاری شروع کردی اور خادم کو تھم دیا کہ جلد تیار ہوجاؤ بناری چلنا ہے، گھر والے بھی چیران کداچا نک الی کیابات ہوگئی کہ بناری جا ناپڑ رہا ہے لوگوں نے عرض کی حضور موسم بھی ناسازگار ہا اور ہم طرف سیلاب ہے، خصوصاً بناری واطراف میں سیلاب کا زیادہ ور جا اس لیے ایسی حالت میں سفر مناسب نہیں ہے۔ گھر جے الاسلام نے کسی کی نہیں نی اور بناری کے لیے گھر ہے نکل پڑے اور ٹرین کے بعد کشتیول اور پاکیوں سے بناری کے ایک غیر معروف مقام پر پہنچ گئے ، حضر ہے، کے وہاں پہنچ تی ایک بزرگ نے بڑی بیتا بی سے اٹھ کرآ ہے کا استقبال کیا جسے وہ آ ہے بی کے منتظر ہوں۔

جۃ الاسلام ہے ملاقات کے بعدوہ ہزرگ بیٹے گئے اور آپ بھی ان ہے بہت قریب مسگر مؤدب طریقہ پردوزانو ہوکر بیٹے گئے اور پھر دونوں ایک دوسرے ہے اتناقریب ہوئے کہ ایک دوسرے ہے اتناقریب ہوئے کہ ایک دوسرے ہے السلام کی طرف جھٹکا پھر ججۃ الاسلام ہڑے ،اب ان بزرگ نے اپنے دامن کو تین بار جۃ الاسلام کی طرف جھٹکا پھر جۃ الاسلام بڑے ،ی اطمیتان کے ساتھ ان سے مل کر رفصت ہوئے اور بنارس میں کسی کے یہاں رئے اپنیر بر یلی شریف واپس آگئے ۔سفر میں آپ کو کی دفت بھی نہ ہوئی ،اس دن جۃ الاسلام نے ذکر اللی بہت دیر تک کیا جس ہے آپ کے چہرے پرایک جیب بھار پیدا ہوگیا۔ آپ تو پہنے ،ی سین اور نکھر سے سنور سے چہرہ والے تھے کہ دیکھنے والے فدا ہوجائے تھے اور جانے کتے تاریک دل ان کے چہرے کو ور ایمان پا جاتے تھے ،گراس دوز سے نو رائیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بیراز آج تک نہیں کھل سکا کہ ان بزرگ نے آپ کو کیا ویا، کوئی خبر ہوئی بیغام یا کوئی امانت ۔ بیتو یہی دونوں بزرگ جانیں۔ ولی عی ولی کو پہنچا نا ہے ، ایک ولی کو خبر ہوئی اور وہ دوسرے ولی سے ملنے کے لیے اچا تک بہ بزار دشواری بنارس پہنچ گیا۔ [10]

بنارس کے ایک مرید آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ ایک بارانہوں نے میں آپ کی دعوت کی ۔ ایک میں گھر سے رہنے کے سبب آپ ان کے یہاں وقت پر کھانے میں نہیں پہنچ سکے ۔ ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ پہنچ تو گھر میں تالالگا کر بچوی کے ساتھ کہیں چلے گئے۔ ہجوم ختم ہونے کے بعد جب آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے وہ دیکھا ساتھ کہیں جلے گئے۔ ہجوم ختم ہونے کے بعد جب آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے ۔ ہجوم ختم ہونے کے بعد جب آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے وہ دیکھا ۔ ۔ ۔ ان ساس خبر کان بی میں منا کہ رہو ہے۔ ان ساس خبر کان بی میں منا کہ رہو ہے۔ ان ساس خبر کان بی میں منا کہ رہو ہے۔ ان ساس خبر کان بی میں منا کے دیوں کے ساس میں میں کے دور ان میں منا کے دیوں کے دور کیا ہے۔ ۔ ان میں منا کے دیوں کے دور کے دیوں کے دیوں کے دور کے دیوں کے دیوں کے دور کیا کہ میں کے دیوں کے دیو

کہ گھر میں تالالگا ہوا ہے اور صاحب خانہ ندارد۔ آپ مسکراتے ہوئے لوٹ آئے ، بعد میں آپ ہے ایک طاقات میں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیالیکن ججۃ الاسلام نے بجائے ان پر ناراض ہونے یا بنی ہتک عزت محسوس کرنے کے انہ میں الثامنا یا اور ان کی دلجو کی فر مائی۔ یہ تعلیمی الراب کے ساتھ آپ کی شان رحیمی وکر بی اور بہی شان ولایت بھی ہے۔ [11]

بنارس میں آپ کے تبلیقی دور ہے بہت ہوا کرتے تھے، یہاں کا ایک ہندوجس کی شادی کو برسوں ہو گئے تھے کرکوئی اولا دنیس ہوتی تھی۔ جب وہ اپنے پنڈ توں اور گروؤں ہے مایوں ہوگیا آو آپ کا شہرہ من کر حاضر خدمت ہوا اور آپ ہے اولاد کے لیے درخواست کی۔ آپ نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے شرط رکھی کہ اگر لڑکا ہوگیا تو مسلمان ہوجاؤں گا اس پر آپ نے فر ما یا ایک نہیں دواور تام بھی تجویز فرمادیا۔ ایک سال کے بعد اس غیر مسلم کے بیبال لڑکا ہوا اور اس کے چند سال بعد دوسر الڑکا ہوا۔ چنانچے اولاد کی پیدائش کے بعد وہ آپ کے ہاتھوں پرمشرف براسلام ہوگیا اور آپ سے مرید بھی ہوگیا۔ بنارس کی دعوت کا واقعہ آپ کی دعاسے پیدا ہونے والے ای مختص کے بڑے لڑکے کا ہے۔ [12]

حضور ججۃ الاسلام ایک صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ قیام بنارس کے دوران مد نپورہ میں واقع برحلہ معجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ کی مزار بھی ہے۔ اس پر فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کی ایک کرامت پیشس آئی جے مولانا عبد المجتبی رضوی شہید نے مشائخ قادر بیرضوبی میں تحریر فرمایا ہے:

"ایک مرتب حضور ججة الاسلام علیه الرحمة مدنبوره بنارس می تشریف لائے۔ ادائے نماز کے لیے مجد برحلہ میں تشریف لے گئے۔ بعد نمساز مسجد فہ کور میں واقع مزار شریف پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ چندی کھوں کے بعد اچا تک آپ نے تدم کو پیچے مثالیا۔ اور ارشاد فر مایا: یہ قبرا پی اصلی جگہ پر نمیں ہے؟ لوگوں نے جب اس بات کوسنا تو کہا کہ حضور! صف سس دشواری ہور ہی تھی۔ جس کی وجہ سے تابوت کو ذرا کھ کادیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایسا کرنا فیم کئیں ہے۔ فور آاس تابوت کواس کے اصل جگہ بررکھا جائے۔"[13]

حضور ججة الاسلام بحروآ سيب زده افراد کوا بن دعاؤل اور عمل كمسل صحت ياب فرماديا كرتے تھے۔ بنارس جب آپ تشريف لاتے تو آپ سے استفاده كرنے كے ليے عوام المسنت كا ايك جم غفير آپ كے پاس جمع بوجاتا۔ صاحب مشائخ قادر بيرضويہ نے بنارس كے بى ايك اور واقعہ كو بيان كرتے بوئے حرير فرماتے بيل كہ:

> "ا يك مرتبة آب مد نبوره بنارس تشريف لائے لوگول كوجب علم ہوا كە حضرت آسىب ز دەكوفى الفور مىت ياب فرمادىية بىن تولوگول كى بھيشر جمع ہوگئی اور متعد دلوگوں نے اپنی حاجت بیان کی۔حضرت نے ارسٹ و فر مایا کیم بھن کے کیٹر ہے کوسا سنے لاؤ۔ آنا فانا کیٹروں کا انبارلگ گیا۔ آ ہے نے ان تمام کیٹروں کو بنظر غور دیکھااور اس میں سے چند کپٹروں کو الگ کر کے ارشاد فر مایا کہ یہی لوگ اصلی مریض ہیں ۔ باقی سب یوں ہی ہیں ان کوآسیب کا کوئی عارضہیں ہے۔ان کیٹروں پرآ ہے۔ نے پچھ یز ها۔ چند بی دنوں میں وہ تمام مریض صحت یاب ہو گئے اور پیم مجھی آسیمی خلل میں گرفتار نہ ہوئے۔ انبیں میں سے ایک مخص پر اتنا خطرنا ک قتم کا جن تھا جورات میں چھتوں کی منڈیر پرخوب دوڑ تا تھا۔ گھر والے اس کی اس حركت سے كافى يريشان تھے۔اور ہمہوتت خطرہ لاحق ربتا كهميں حیت سے نیچ گر کر ہلاک نہ ہوجائے ۔حضرت کی دعا ہے وہ خبیث جن بھی تائب ہوااوراس مذکور ہخض کوچھوڑ دیاجس سے وہصحت یا ہے ہو [14]"\_15

جیۃ الاسلام کی ذات بابرکات سے بنارس کی تاریخ وابستی اور آپ کی خداداد مقبولیت کی بہاروں سے پورا بنارس گفتہ و معطر تھا۔ علم وفضل اور زہدو تقوی کی روشن نے پورے بنارس کو منورو مجلّی کررکھا تھا۔ میں بے حدشکر گزار ہوں ماہر رضویات مفتی ڈاکٹر امجد رضاامجد صاحب کا کہ انہوں نے اس ظیم موضوع کی جانب تو جہ مبذول کرائی اور بنارس کے ایک زریں باب کوروت مرخوں کی میں نے کوشش کی اور ساتھ ہی حاجی عبد المجید حامدی بن عبد الغفور مرحوم کا بھی ، جنہوں کے اپنی خیفی اور علالت کے باوجود حضور حجۃ الاسلام اور بنارس کے تعلق سے کافی معلوماتی باتیں نے اپنی معلوماتی باتیں کے ایک معلوماتی باتیں کے اپنی معلوماتی باتیں کے ایک میں منا کے باوجود حضور حجۃ الاسلام اور بنارس کے تعلق سے کافی معلوماتی باتیں کے دریاں کے ایک میں منا کے دریوں کو میں منا کے دریوں کو میں منا کے دریوں کی میں انہر کا بیار کی میں منا کے دریوں کے دریوں کی میں منا کے دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں منا کے دریوں کی میں کے دریوں کی میں منا کے دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کی دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کے دریوں کی میں کو دریوں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی میں کو دریوں کی دریوں کو دریوں

بتائیں ادرانجمن اشاعت الحق اوراس دور کے کافی تحریری سر ماییکوفرا ہم کیا۔ الله تبارک وتعیالی ان دونوں بزرگوں کواجر جزیل عطافر مائے ۔ آمین بجاہ سید المرسلین! حوالیہ جات:

1 يكلى چيش، الحيات پريس سرائے بز ہا1931 ، ص5

2\_اليناص8

3-رجسٹر جامعہ جمید بیرضویہ، مدنیورہ، بنارس

4\_ بخت روز وفلاح الدارين بنارس ، كم الست 1930 ص 9

5\_رودادا نجمن اشاعت الحق بنارس ص4

6\_ ہفت روز ہ فلاح الدارين بنارس ، كم اگست 1930 ص 9

7- ما بنامه اشرفيه، مبار كيور، تمبر 1997 ، ص31

8 ـ سوط الله عين الله بمغت روزه فلاح الدارين كافتوى نمبرص 44

9- بغت روز وفلاح الدارين بنارس ، 6 ماريج 1931 ص8

10 ـ فتاوي حامد سيد مرتبه فتي عبد الرحيم نشتر فاروتي مزاويية بلي شرز، لا مور 2004 م 77،76

11\_ نآوي حامه پيرم 70

12\_فآوي حامدييس75

13\_مشائح قادر بدرضويه مولانا عبدالمجتبي رضوي الجمع المصباحي مب ارك يور، 2002،

494

14 \_ اليناص 495

소소소

#### خانقاه شاہ ارزانی کے حوالے سے

# ججة الاسلام اور ظيم آباد

انوار محفظيم آبادي الذيثرزبان ادب

بزرگان تصوف کی تاریخ میں حضرت شاہ ارزانی قدس سرہ العزیز کا نام نہایت ہی اوب واحترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت ارزانی کی درگاہ بھی مشہورہ معروف اور بڑی ہی بافیض درگاہ ہے جہاں ہز مانے میں تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتیں حاضر ہوتی رہیں اور پھرصدیوں تک اس خانقاہ کی عمی ترقر میوں کا بھی ایک شاندار سلسدر ہاہے۔ یہاں کے مختلف سجادگان نے ندصرف مید کدا پنے اپنے زیانے میں یادگار کارنا ہے انجام ویے بلکہ تصنیفات و تالیفات کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا اپنی مقدم بیدا کیا ہے اور دیگر علمی و روحانی مراکز سے اپنا معنوی رابط تائم رکھنے میں انہیں خاطرخواہ کا میا بی ملتی رہی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال سجادگان ارزانی اوراکا برین پر بلی شریف و مار ہرہ شریف کے میکئی روابط کا مختصر ترین جائزہ لینے ہے بھی بخو بی تمام سامنے آسکتی ہے۔

مذکورہ بیان کوذرااور کھول کرسا منے لانے کے لیے، بصورت تمبید تجرو کا واربید حفرت شاہ ارزانی اور تجرو کا قدریہ برکاتیہ رضویہ کا شانہ بٹانہ تجزیاتی مطالعہ یقیناً مفید مطلب ہوسکتا ہے۔ موخر الذکر تجروش بنے میں ایک بزرگ حضرت جمال الاولیا قدس سرہ کا اسم شریف ملتا ہے جن کاسلسلہ ایک طرف عمیارہ واسطوں سے حضرت بوٹ یا ک تک بہونچ جاتا ہے اور دوسری طرف بی سند آگے بڑھتا ہے تو آٹھ واسطوں سے حضرت ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سرہ کا تک بروی تعدل سرہ کا تا ہے وکہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے بیروم شدین ۔

آب تا ہے جو کہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے بیروم شدین ۔

دراصل حضرت جمال الاولیائے ذکر کی یہاں حسب موضوع خاص ابمیت ہے کہ وہ عضرت شاہ ارداں قدس سرۂ کے جمعصر بزرگ ہیں۔ ان کاز مانہ ۹۷۳ ہے ۱۵۲۵ء سے حضرت شاہ دائے وہ الاسلام نبر کان نام

۲ ۱۹۱۳ میں دورہندوستان میں حفرت شاہ کا میں در انہا میں دورہندوستان میں حفرت شاہ در انہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمدہ صوبہ بہار میں اقامت اور شہر پند میں قیام اور بہیں وصال پانے کا عبد بھی ہے، جن کا سلسلہ تصوف محض چاروا سطوں ہے حضرت شاہ عباداللہ (متو فی ۲۲ اور ۲۲ مر ۱۸ ۱۸) تک اور آگے بڑھتا ہے جو کہ حضرت شاہ عباداللہ (متو فی ۲۰ ۱۱ ور ۲۲ مر ۱۸ ۱۸) تک آ جا تا ہے جو کہ حضرت شاہ غلام نجف قدل سرہ کے پیروم شدی حضرت شاہ نجف نجانتاہ ارزائی کے آٹھویں ہودہ نشین گزرے میں جو کہ ۱۲ اور ۱۸ ۲۳ اور ۱۸ ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ ۱۸ ۱۹ کے آٹھویں ہودہ نشین گزرے میں جو کہ ۱۲ اور ۱۸ ۲۹ اور ۱۸ ۱۸ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ ۱۹ اور ۱۸ اور ۱۸ اور ۱۸ اور ان اور ان اور سے جن کا سال وفات ۲۲ ۱۲ اور ۱۸ ۱۹ اور ان اور میں دو گاہ اور ان اور خارت شاہ حارت شاہ حضرت شاہ دیور علی دور میں درگاہ ارزائی اور خانقاہ بر لی و مار برہ کے دور میں درگاہ ارزائی اور خانقاہ بر لی و مار برہ کے دور میں درگاہ ارزائی اور خانقاہ بر لی و مار برہ کے ملمی شرات اور ان کے تابی اور کی کائی صورتیں پیداہوئی ہیں۔ دور کی کائی صورتیں پیداہوئی ہیں۔ دور کی کائی صورتیں پیداہوئی ہیں۔

حضرت شاہ ارز انی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، بہز ہائہ حضرت شاہ نجف، من اسلسل بریلوی منزت احمد رضا شاہ قادری (۱۲۷۲ه/۱۸۵۹ء تا ۴۰ ۱۳۴۰ه) کی جانسری کے واقعات معروف ہیں۔ جیسا کہ بزرگول سے سناگیا ہے، جناب قاضی وحید الدین ظیم آبادی وغیرہ کے بمراہ حضرت رضا کی اس آ سانہ شریف پر حاضری کچھ ایسے والبانہ اور عقیدت مندانہ انداز سے بوئی تھی کہ کافی دوری ہی پر آپ سواری سے اُتر کے شھاور معتقدین کی حیر ست رفع کرتے ہوئی تھی کہ کافی دوری ہی پر آپ سواری سے اُتر کے شھاور معتقدین کی حیر ست رفع کرتے ہوئی تھی کہ کافی دوری ہی پر آپ سواری سے اُتر کے تھاور معتقدین کی حیر ست رفع کرتے ہوئی ہوئے آپ نے فر ما یا تھا کہ مزاد اقد تن پر ہونے والی بارش انوار کے چھینے تن بیال' تک پہونچ کے بیال' تک پہونچ کے بیال' تک پہونچ کی جو تن ' سناہ خرات احمد رضا بر یوں کے بعد ان کے بڑے صاحبزاد سے جمۃ الاسلام حضرت حامد رضا خان (۱۲۹۱ھ/ ۱۲۹۵ھ ۱۳۲۲ھ / ۱۳۲۳ھ) کی بھی آستانہ ارز انی پر عاضری کا تذکرہ ، بزرگوں کی زبانی مشہور ہے۔ کہا جا تا ہے کہ وہ اپنے شاگر داور خلیفہ دھنر سے مولانا محمد فضل کریم علیہ الرحمۃ کو لے کربھی یباں تشریف لائے تھے اور انہوں نے از راہ احترام، مولانا می نظین آتار دی تھی۔ دھنے تو یہ ہے کہ دھنر سیناہ حامد رضا کا تعلی فینسان بہت شاہراہ پر بی اپنی تعلین آتار دی تھی۔ دھیوت تو یہ ہے کہ دھنر سیناہ حامد رضا کا تعلی فینسان بہت

سهای در ضا بک ربویو

جية الرسلام فمبرية

بی خاص انداز سے یہاں پہونچا ہے۔ صرف پیا یک حسن اتفاق نہیں کدان کے دور میں ان ہی خاص انداز سے یہاں پہونچا ہے۔ صرف پیا یک حسن اتفاق نہیں کہ ان ہے کہ عمر نام بزرگ ہواد ہارزانی پر دونق افر وزر ہے بلکداس سے تہیں زیادہ خوشگوارا تفاق سیہ کہ حفرت شاہ حامد رضا کے شاگر داور خلیفہ حضرت مولا نامحہ فضل کریم علیہ الرحمة کے حفرت مولا نامحہ فضل کریم علیہ الرحمة کے شاگر دخاص حضرت شاہ عاشق حسین اس خانقاہ کے گیار ہویں مواد ناخیس ہوئے جنہیں فاضل بریلوی کے خلیفہ ملک العلم امولا ناظفر الدین بہاری علیہ الرحمة سے بھی شرف کے گیار موتا ہے۔ بھی سرف کے گیار موتا ہے۔ بھی شرف کے گیار موتا ہے۔ بھی سرف کی کی موتا ہے۔ بھی سرف کے گیار کی کرنے کی

حقیقت یہ ہے کہ اوا خرانیسویں صدی کے زمانے میں اس خانقاہ سے مار ہرہ اور بر کمی کے اکا برین کا بہترین علمی رابط ایک خاص انداز اور تسلسل کے ساتھ بہترین علمی نتائج سامنے لاتا رہا۔ اس زمانے میں ندصرف یہ کہ حضرت رضااور ان کے صاحبزاد سے حضرت حامد رضا ن آتان کہ شاہ ارز ال برحاضری کی سعادت حاصل کی بلکہ مفتی اعظم حضرت مصطفیٰ رضا خال نور اللہ مرقد ایک واضری بھی ہوئی۔ ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے ایک ولی کی ولی کے دربار میں کہ ضری کا انداز اور وہاں ان کے تادیر مراقب ہونے کا منظر دیکھا ہے۔

مار ہر ہ شریف سے خانقاہ ارز انی کے سجادگان کاعلمی رابط کس قدرراستوار تھا اس کا ندازہ

ار جو تت صرف اس بات سے ہوسکتا ہے کہ حضرت حامد حسین کی'' تما بالمیلا ڈ' کے لیے قطعات

تاریخ کھنے والوں میں پہلا نام درگاہ مار ہرہ کے جادہ نشین حضرت شاہ علی احسن کا ہے انہوں نے

'' ہے یہ ذکر میلا درسول' سے تاریخ نکالی ہے۔ حضرت احسن کا یہ قطعہ کتاب میں شامل ہے۔

ای طرح ہر یلی شریف کے فیضان علم وادب اور خصوصاً حضرت شاہ احمد رضا ہریلوی کے قاو ب

ای طرح ہر یلی شریف کے فیضان علم وادب اور خصوصاً حضرت شاہ احمد رضا ہریلوی کے قاو ب

ای طرح ہر یلی شریف کے فیضان علم وادب اور خصوصاً حضرت شاہ احمد رضا ہریلوی کے قاو ب

ای طرح ہر یلی شریف کے فیضان علم وادب اور خصوصاً حضرت شاہ احمد رضا ہو کہ خفا اعاصل کی

جاتی رہی ہے اور جس طرح علمی وروحانی رابط کے استحکام میں بیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہو وہ بھی مطالعہ کا خاص موضوع ہے۔ اگر صرف ایک آ دھ مثالیس مطلوب ہوں تو کہا جا سسکتا ہے کہ

گزشتہ صدی میں ایک مرتبہ عید الاضح کے تعلق سے اختلاف رویت کے بعد ، یہاں سے جومبسوط

علمی رسالہ شائع ہوا تھا ، اس میں حضرت امام احمد رضا کا رسالہ متعلقہ رویت بلال بھی شامسل علمی رسالہ شائع ہوا تھا ، اس میں حضرت امام احمد رضا کا رسالہ متعلقہ رویت بلال بھی شامسل اشاعت تھا۔ افسوس کہ فی الوقت یہ رسالہ سا ضبیس کہ اس کی مزید تفصیل کمی جائے۔ البتہ الی کا شاعت تھا۔ افسوس کہ فی الوقت یہ رسالہ سا خبیس کہ اس کی مزید تفصیل کمی جائے۔ البتہ الی اس کی مزید تفصیل کمی جائے۔ البتہ الی اس کی مزید تفصیل کمی جائے۔ البتہ الی اس کو حسالہ کھی تا ما اس کے دیا ہوں تو کا اس کی مزید تفصیل کمی جائے۔ البتہ الی کا موروسائی کھی جائے۔ البتہ الی کا موروسائی کو موروسائی کو کائی کو کو کو موروسائی کو کائی کوروسائی کیا کی کوروسائی کورو

مثال کے لئے دعائے قنوت نازلد کے موضوع پر ۱۳ ۱۳ اور ۲۵ ۔ ۱۹۳۲ء میں اشاعت یافتہ
ایک اور رسالہ ہمار سے سامنے ہے۔ اس میں جناب سیدمجمہ ہاشم عرف حسنو، پٹننہ کے ذریعہ قنوت
نزلد کے بار سے میں ہو جھے گئے فقہی سوال کا جواب علائے کرام کی تصدیقات کے ساتھ حضرت سیدشاہ خشق حسین کے قلم سے مہیا کیا گیا ہے۔ تصدیق کرنے والے ملا میں حضرت عاشق کے استاذگرام می حضرت مولا نامحرفضل کریم، (خلیفہ حضرت شاہ عامدرضا) حضرت ملک العلما جمسہ ظفر اللہ بین رضوی بی شامل نہیں بلکہ ہمار سے لیے بہت بی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں مہری دیخط کے ساتھ علائے بریلی کے تعدیق ناموں کوجگہ ملی ہے۔ شاید میمنظر درسالہ ہے جسس میں مہات کے حاص ماتھ علائے بریلی ساتھ حضرت احدرضا بریلوی اور ان کے دونوں صاحبز اودوں کی مہر کا میں دیکھا جا ساتھ اسکتا ہے۔ اگر چہا بھی اس سلسلہ میں بہت بچھ کھنے کی تخوائش باتی ہے لیکن فی الوقت میں دیکھا جا ساتھا ہے۔ اگر چہا بھی اس سلسلہ میں بہت بچھ کھنے کی تخوائش باتی ہے لیکن فی الوقت میں موسکتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں حضرت شاہ ارزاں بیا شاہ اور علائے ماہرہ و ہر کیلی کے علی وروحانی روابط تاریخ کے ایک درخشاں با ب کا درجہ یا چکے ہیں۔

الله الله الله رہے سنان سناہ ارز ال
کیا سمجھے کوئی عسز وحباہ سناہ ارز ال
قدراس کی ملائک۔ کے دلوں سے پوچھو
قیمت مسیں گراں ہے بارگاہ ارز ال
عطآ کا کوئی

باب دہم حجة الاسلام اورمنظراسلام

ر مای ، رضا بک ریویو ( منا بک ریویو )

# حجة الاسلام اورمنظراسلام

مولا نأرياض حيدر حفى سابق صدر المدرسين دارُ العلوم حشمت الرضاحشمت مَكَّر بيلى بهيت شريف

الله رب العزت علم نافع کی دولت سے سرفراز فر ماکرا ہے جن نیک بندوں کود نیاوآ خرت میں مالا مال فر ما تا ہے ان کو علاے ربانی کہاجا تا ہے۔انسانوں کا یمی وہ اعلیٰ اور مسلح قوم و ملت طبقہ ہے جوشب وروز مخلوق کی علمی وروحانی تربیت و تعلیم میں سرگرم کی رہتا ہے۔اس کی اہمیازی شان اور نمایاں خصوصیت ہیں ہوتی ہے کہ زندگی کے نازک سے تازک سرحلہ میں اسلامی مفاد کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے ۔ یعنی سرفر وش تو ہو سکتے ہیں ضمیر فر وش نہیں ہوسکتے ۔ ان کے سامنے مال وزر کا انبار لگا ہو۔ بڑے بڑے خلالہ وجابر حکر انوں کے در بارسیس بیسٹس کئے جائیں۔ان کود نیا کاعظیم سے عظیم منصب و یا جائے مگر و نیا کاعظیم سے عظیم منصب و یا جائے مگر و نیا کاعظیم سے عظیم منصب ٹھکرا دیں اور ان کے لبوں پر جب کوئی کلم آئے تو کلم حق آئے۔ ذہمن و دماغ میں جو تصور انجے سرے گا وہ حق وصد اقت کے جذبات واحساسات سے زندہ و تابندہ ہوگا۔ جو قدم اٹھے گا اس میں خدادر سول جل وصد اقت کے جذبات واحساسات سے زندہ و تابندہ ہوگا۔ جو قدم اٹھے گا اس میں خدادر سول جل الیون میں صلاح وفلاح کاروش چراغ ہوتی ہیں انسانوں کے لیے شاہراہ حیات پر ہدایت اپنے ماحول میں صلاح وفلاح کاروش چراغ ہوتی ہیں انسانوں کے لیے شاہراہ حیات پر ہدایت وارشاد کی جگرگاتی ہوئی کرنیں ہوتی ہیں۔ انہیں نفوس قدسیہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ الانام حضور وارشاد کی جگرگاتی ہوئی کرنیں ہوتی ہیں۔ انہیں نفوس قدسیہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ الانام حضور اللے حساسات میں وارشاد کی جگرگاتی ہوئی کرنے میں جائے الانام حمول کاروش کی جگرگاتی ہوئی کرنے کاروش کے الے میں خور ان کرنے کی جگر الا سلام مولانا حامد رضافان علیہ الرحمة والرضوان ایک متاز مقام پرفائز ہیں۔

آپ نے اپنے زمانہ میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دئے جوآ نہیں کا حصہ ہے۔
رشد وہدایت ،تصنیف و تالیف ، تحقیق و تصدیق ، تر اجم کتب اعلیٰ حضرت وغیر ہا بے شارا ہم دین
امور سے اسلام وسنیت کی جو بہترین خد مات انجام دیں بیسعادت آپ کے لیے ازل میں مقدر
ہو چکی تھی۔ انہیں کار ہائے نمایاں میں عظیم الشان اور اہم کارنامہ منظر اسلام کومعرض وجود میں لاتا

(جہت السلام نبر کاریوں)

بھی ہے۔ ہر ملی شریف، جہاں امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی القد تعالیٰ عنہ کے کم وضل کا دریا بہدر ہاتھا و ہاں ایک مرکزی داڑالعلوم کی شخت ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر حضور حجة الاسلام علیہ الرحمة والرضوان نے اپنے والد ذیشان مفتی عرب بجم سرکار اعلیٰ حضرت قدل سرہ کے حکم وارشاد سے ۲۲ سام میں ایک داڑالعلوم کی بنیا دڈ الی۔ جس کا تاریخی نام منظر اسلام رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دارالعلوم آسان ملم وضل کی آخری سرحدوں تک پیونج گیا۔ باذوق طالبان دیکھتے ہی دیکھتے ہی دارالعلوم آسان ملم وضل کی آخری سرحدوں تک پیونج گیا۔ باذوق طالبان علوم نبویہ اپنی مرکز اہل سنت بریلی شریف کی طسرون دواں دوال دوال موال موالد کے دورا ہتمام کے منظر اسلام کا منظر علامہ کر نمال موال ناشاہ سرائی الدین صاحب موسلے کے دورا ہتمام کے منظر اسلام کا منظر علامہ کر نمال موال ناشاہ سرائی الدین صاحب منظر بیان کرتے ہیں۔

ان میں سے تمام ہندوستان میں اس وقت جود بدبہ وشوکت وجاد وجشہت اورا قبال وہمت وقوت وسرعت ظاہری ومعنوی علی عملی حق تعالی نے جناب جائی دین تین وارث برحق حضرت خاتم النمین سفینی پیلام موالا نااحررضا خال صاحب بریلوی معنع القد المسلمین بطول بقاہ کوجس قدرعطا فر مایا ہے وہ آقاب سے زیادہ روشن ہاوران کی حلی مقبول فی الدین اور آپ کی تصانیف مبارکدر ومطلمین سے ملال اور مربمن بیں اور بے شبہ مصداتی بین ضمون حسد بیٹ بذا کے۔ ان النہ جند کل بدوعة کید جہا الاسلام ولیامن اولیانه یذب عن دینه بے شک ہر بدوت و بدغه ہی جس سے اسلام برواؤ کی جائے اس کے مقابل اللہ کا شکراس سے اولیان میں کوئی وئی ہوتا ہے جواس کے دین کا دفق کرتا ہے۔ حضرت مولانا کے فیضان کا دفی التربیت قرق عین فرز ندار جمندصاحب ہمت بلند جامع انحا وسعادت مائی بدعت ، حال لوائے شریعت قرق عین فرز ندار جمندصاحب ہمت بلند جامع انحا وسعادت مائی بدعت ، حال لوائے شریعت قرق عین العلماء مولوی حامد رضا خالصاحب طول عمرہ وزید قدرہ نے ایک مدرسہ خاص اہل سنت بندوستان کے منظر اسلام بنیاد ڈوالی جس کی صرف بریلی والوں کے لیے بسیس بلکہ تمام اہل سنت بندوستان کے منظر اسلام بنیاد ڈوالی جس کی صرف بریلی والوں کے لیے بسیس بلکہ تمام اہل سنت بندوستان کے مظامل ہو گی۔
واسطے اشد ضرور ہے تھی اس کے وجوہ اور خو بیال روداد مدرسہ اوراس کے مقاصد کے ملاحظہ مفصل ہو گی۔

ان ایام میں جلیل القدر معلمین اور طلباء کا ملین ہے منظر اسلام کا منظر کتنا دکش تھا اور تعلیم کتنی شوی تھی مولا نا نقشبندی علیه الرحمه طلبہ کا امتحان لینے کے بعدیہ تا ترمیر دتحریر کرتے ہیں۔ بتقریب امتحان سالانه مدرسه فدکور حسب الطلب فقیر راقم الحروف و ہاں حاضر ہواا وراحوال مدرسہ و مدرسین اور مبلغ علوم طلبہ اور طرز تعلیم ہے واقف ہوا ہر قسم کے طلبہ مبتدی و متوسط ومنتہی کے مدرسہ و مدرسین اور مبلغ علوم طلبہ اور طرز تعلیم ہے واقف ہوا ہر قسم کے طلبہ مبتدی و متوسط ومنتہی کے

سد مان ، رضا بک رنویو

متعد دجلسهامتحان مين ثمريك اورعلوم دينيه ضروريه معقول ومنقول خصوصاً علم تفسير وحسديث وفقه وسير واصول وغير بامين امتحان كي كيفيت يرمطلع جوا - الحمدللدكه ببركت حسن معي مدرسين اورخو بي انظام ناظمين اكثر طلبه علوم دين ومستعداوراس بشارت ميبشريايا - لايزال الله يغوس في هذاالدين غرساليستعلهم في طاعته ميشدالله تعالى اس وين مس كه يود عالاتار ب گا۔ جن ہے اپنی طاعت میں کام لے گا پالخصوص منتبی طلبہ کی علو ہمت اور حسن تقریر مطالب اور تح یرات فآوی جود کیھنے میں آئے اس سے نہایت شاد مانی ہوئی۔

داز العلوم منظراسلام کے بےمثال تعلیمی ماحول سے متاثر ہوکرمولا نارام پوری علیہ الرحمہ تح يرفر ماتے ہيں اس مدرسه مباركة جس كي نظير الليم بند ميں كہيں نہيں ہے اليي بركات فائز ہول جوتمام اطراف وجوانب كے ظلمات اور كدورت كومٹا ئيں اور ترویج عقا ئد حقه منیفداور ملت بیضاء تریفہ حفیے کے لیے اسی مشعلیں روش ہوں جن سے عالم مور ہو۔

ینہیں کہ حضور ججة الاسلام قدس سرؤا ہے آپ کوتعلیم وتعلم سے دورر کھ کرصرف اور صرف بنى دارُ العلوم منظر الاسلام تھے بلکہ معقول ومنقول کے اعلی درجات کی کتابیں بھی آپ نے ایسی ی صائی کہ شاید ہی کس نے پڑھائی ہوں۔۔۔اور کیوں نہ ہو کہ بے مثال کی تعلیم بھی بے مثال اوتی ہے۔ چنانچة ب كى بيمثالي كى تعديق خودامام المسنت مجدد اعظم دين ولمت رضى الله تعالى منے اپنا کابرخلفاء کی موجودگی میں ان تاریخی کلمات ہے کی کہ ان جیساعالم اور صمین بیں، اور کیا ہی اچھا کہا ہے کسی کہنے والے نے ۔

غراس جدوة الغض الجديد وفي روح العلى حامد رضامن

حضور ججة الاسلام فينخ الا نام عليه الرحمه ظاہري و باطي دونوں علوم كے جامع تنے۔ يہي وجہ ہے کہ علوم دینیے کی ترویج واشاعت کواپن حیات کا اہم فریضہ تصور کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظمیم البركت رضى الله عنه كى مرضى وخوشى منظر اسلام كى بنياد والكرملت اسلاميه يرعظيم احسان فرمايا كه بزارون تشكان علم وفن اس سرچشم فيض بيراب مورب بي طلباء كي تدريس اور قيام وطعام میں بنفس نیس دلچیں لیتے آپ کا دولت کدہ مہمانوں کے لیے مہمان خاندادر طلباء کے لیے تکرخانہ بوتار دارُ العلوم كانتظام والفرام كعلاوه جب آپ في صدر الدسين وثيخ الحديث كامنعب سنجالاتو دارُ العلوم منظر اسلام پر جامعداز برمعر كاشبه وتا قاآب كي تعليم وتربيت سے برے برے جيدعلاء فارغ التحسيل بهوكر فيخ الحديث وشيخ العلماء ومناظر اعظم بوسكتے جو بحب ئے خودا ہے دور میں درس وقدریس تعلیم وتربیت ،رشدو ہدایت تصنیف و تالیف کے امام شار ہوتے ہیں۔ (جمة الاسلام نبريحانع

# حجة الاسلام اورمنظراسلام

تحریر :محمرعبدالرحیم نشتر فارو تی مرکزی دا زالانتا، ۸۲ رسوداً گران رضانگر بریلی شریف

منظراسلام کے تاسیسی پس منظر میں معرائے نجد سے انتھنے والا رسول دشمن کا وہ زہریلا طوفان تھا جو دیو بندگی فاسد توانا ئیول سے سرشار ہو کر ملک کے گوشے گوشے اور چھے چھے میں ایک بلائے نا گہانی کی طرح پھیل گیا نیتجا اس طوفان کی زدمیں آنے والے سادہ لوح مسلمان تذبذب کا شکار ہو گئے پھر تو ایسا قیامت خیز منظر ساسنے آیا اور ایمان وعقیدہ کی آئن چٹان میں ایسا خگانہ پڑا کہ لوگ بریلوی (الجسنت) اور دیو بندی دو مکتبہ فکر میں تقسیم ہوگئے۔

دین وایمان کے پرسکون سمندر میں بدعقیدگی کا پھر پھینک کرسات سمندر پارے
آئے انگریزوں نے ایک پرشور زلزلہ ہر پاکردیوان کی گندی سیاست یہ تھی کہ سلمانوں میں
بھوٹ ڈال کرعرصہ حکومت دراز کیا جائے کیونکہ انگریز یہ بخوبی جانتے تھے کہ سلم ایک زندہ دل
اور باطل شکن توم ہے لہٰذا جب تک مسلمانوں میں بدعقیدگی کا زہز نہیں پھیلا یا جاتا ہندوستان پر
حکومت کا خواب جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ انگریزوں کے اشارے پرمولوی
اساعیل دہلوی نے اپنی خاندانی روایت سے بغاوت کرتے ہوئے تقویۃ الایمان، صراط متقیم
جیسی زہریلی اور ایمان سوز کتا ہیں کھیں اور پورے ملک میں آگ کے شعلے بھڑکا دیئے۔

یہ آتش طوفان دین وائیان کوخاکشر کرنے کے لئے پچھ کم نہ تھا کہ مواوی اساعیل وہلوی
کی نا پاک تحریروں کی روشی میں علمائے دیو بند نے ایسے ایسے دودوور تی سہ ورتی رسالے تصنیف
کئے جن سے الوہیت کا نقدس پامال ہوگیا اور ناماموں رسالت مجروح ہوگن ان رسالوں میں کہیں تو
رسالت مآب سن تنظیر کے علم غیب کا خوان کیا گیا کہیں فتم نبوت کی نیخ کئی گئی کہیں ذات باری پہ
امکان کا بہتان رکھا گیا غرض کہ اس طرح علمائے دیو بند نے ہزاروں ایسے گمراہ کن مسائل پیدا کئے
جواسلامی عقد کہ ونظریات سے یکسر متصادم تصاور مسلمان بچارے جوسلف صالحین کے مسلک سے

سرماى درغها بكسد نويع

وابته تصودتت كاس طوفان بلاخيزيين تيك كي طرح جيكو لي كعارب تنصه

الیں سائی کشکش اور مذہبی اضطراب میں بریلی کی دھرتی پرایک امام احمد رضا کی ذات تھی جومشتر کے بندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریع تھی انہوں نے اہل ایمان کی کشکش میں اور نظریاتی بحران کے عالم میں اپنی باطل شکن تحریروں کے ذریعہ ایمان وعقید ہے کی تحتی ترجمانی فر مائی اور باطل کی سرکو بی کا فریضہ انجام دیا۔ فاضل بریلوی نے دیکھا کہ رسول کے دخمن کا شعلہ بحثرک اٹھا جوا سے سردنہ ہوگا بلکہ شب وروز اس کی لوتیز ہوتی چلی جائے گی اور ایمان وعقید ہے کے وادی و کہساراس کی زومیں آتے چلے جائیں گے اور بیرجیات مستعارات کمی منتظر ہے کہ جس میں دھڑ کنوں کو ابدی سکون مل جاتا ہے۔

اب سوال بيتها كه تقذيس الوهبيت اور تاموس رسالت من تنظيم كي خالص ترجماني كون کرے گااور اس بدعقیدگی کے طوفان کون رو کے گا حالات کے اس موڑیرامام احمد رضا کی دوررس نگاہوں میں ایک حسین خواب جھلک رہا تھا جس کی تعبیر ایک اعلیٰ پیانے کی دانش گاہ تھی جس میں مناظر ومحدث اورفقيه ومفكر علاءكي اليي جماعت تيار هوجو هرمحاذ يرايمان واسلام كي حفاظت اورتبليغ وارشاد کا فریضه انجام دیتے ہوئے فرقۂ ضالہ کی تر دید کرتی رہے۔ امام المسنت کے ذہن میں باطل ند بهول كى تر ديد، اللسنت كى معيارى تعليم اورنى نسل كى عمده تربيت كاليك مكمل خاكه تما آب مذہبى تعلیم کے ذریعہ ذہنی بالید گی اور فکری نشوونما کر کے علائے اسلام کی الیسی منفرد جماعت تیار کرتا يا بتے تھے جو باطل تو توں كى يلغار كوروك سكے ايسے حالات ميں ايك املى اور معيارى درسكا وظليم الثان تربیت گاہ کی تاسیس ناگز برتھی حالانکہ ایک مدہبی درسگاہ کی ضرورت کا اندازہ آپ کے احباب کو بھی تھا آپ کی عدیم الفرصتی ان کی زبان کورو کے ہوئے تھی مگر مشیت ایز دی کومنظر اسلام کے قیام اور دین حنیف کا اعلام منظور و مقصود تھا چنانچہ ملک العلماء اور ججۃ الاسلام نے سید امیر احمد صاحب رحمة الله عليه ك ذريعه اس ضرورت كي طرف اعلى حضرت كي توجه مبذول كرائي اورسيد صاحب نے کہا۔ 'حضرت اگر مدرے کا قیام نہیں فرمایا تو بدعقیدہ لوگوں دیوبندیوں وہابیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہے گا اور میں قیامت کے دن شفیع المدنبین سائت الیم کی بارگاہ میں آپ کے خلاف نائش کردوں گا پیسننا تھااور وہ بھی آل رسول کی زبان ہے امام احمد رضالرز ہ براندام ہو گئے ا ور فرمایا سید صاحب آپ کا تھم بسر وچٹم منظور ہے مدرسہ قائم کیا جائے اس کے پہلے ماہ کے اخراجات میں خودادا کروں گا پھر بعد میں دوسر ہے لوگ اس کی ذمہ داری سنجالیں گے۔ ( تذکرهٔ جميل: ابراجيم خوشتر صديقي علامه بني رضوى اكيدى ماريشش ج ١٤١)

(757)

سهابی مرضا بک ربع بو

امام احمد رضاخال قادری بانی، حجة الاسلام مبتهم اور علامه حسن رضاخال صاحب منتظم موت جبکه سراج العلما ،علامه سلامت الله تقشیندی رامپوری نے اپنے معائنہ میں حجة الاسلام کو منظر اسلام کا انی قرار دیا ہے۔

امام المسنت اعلی حضرت نے منظر اسلام کا تعلیمی افتتاح ملک العلماء اور مولا تا عبد الرشیر عظیم آبادی ہے درس بخاری سے فر مایا۔ ججۃ الاسلام نے اہتمام کے ساتھ درس وقد ریس وقد ریس کا مجہ الاسلام ہے اہتمام کے ساتھ درس وجۃ الاسلام مجمی اہم فریفنہ انجام دیا آپ نے معقولات ومنقولات کی اعلیٰ کتا ہیں بھی پڑھا کیں۔ ججۃ الاسلام نے اپنے جس اہتمام کے ذریعہ تعلیمی وقد رئی میدان میں منظر اسلام کوترتی کے جام عروج تک پہونچا یا جس کا انداز وحضرت علامہ سلامت اللہ صاحب نقشبندی مجد دی رامپوری کی درج ذیل رپورٹ سے ہوتا ہے۔

حضرت مولانا (احمدرضا خال قادری) کے فیضان کا ادنی اثریہ ہے کہ ان کے فرزند ار جمند صاحب ہمت بلند جامع انحاء سعادت، ماحی بدعت حامل لوائے شریعت قرق عین العلماء مولوی حامد رضا خال صاحب طول عمرہ وزیدہ قدرہ نے بمشارکت بعض اہلسنت ایک مدرسہ خاص البسنت کے بنام'' منظر اسلام'' بنیاد ڈالی۔ جس کی صرف بریلی والوں کے لئے نہیں بلکہ تمام البسنت ہندوستان کے واسطے اشد ضرورت تھی اس کے وجوہ اور خوبیاں روداد مدرسہ اور اس کے متاصد کے ملاحظہ سے مفصل ہوگی۔

بتقریب امتخان سالان مدرسه فدکور حسب الطلب فقیر راتم الحروف و بال حاضر بوا اور احوال مدرسه و مدرسین و بلغ وعلوم طلبه وطرز تعلیم سے جر برتسم کے طلبه مبتدی و متوسط و فنتهی کے متعدد جلسه امتخان میں شریک رہااور علوم دینی منزور بید معقول و منقول خصوصاً عم تغیر وحدیث و سیر اصول وغیر بایس امتحان کی کیفیت پرمطلع بوا۔ الحمد بقد الحمد بند المحمد بند باس مدرسہ کومسن ترتی روز افزوں ترتی عطا بند بند باس سے نہایت شاد مال جوا۔ الحمد بند اس مدرسہ کومسن ترتی روز افزوں ترتی عطا و مار بالمحمد بند بند بند باس مدرسہ کومسن ترتی روز افزوں ترتی عطا فرمائے۔ (رود او مدرسہ منظر اسلام سال دوم میں ۵۰ م

اس ربورٹ سے منظراسلام کازریں منظرنگا ہوں کے سامنے ہے کیسے تھے وہ ناظمین جنہوں نے منظراسلام کی گود میں پروان چڑھنے والے عظیم فاضل کے ذریعہ دین وسنت پرہونے والے باطل اور طاغوتی حملوں کا دندان شکن جواب دیا کیسے تھے، مدرسین جنہوں نے اپنے خون

حگرے طلبہ کومرد آئن بنا کر فرقبائے باطلعہ کی سرکوئی اور صلالت و گمراہی کے دبیز پردوں کا سینہ چاک کردیا۔ کیسے تھے وہ مبلغین جنہوں نے اپنا ملکی جو ہراور فن صلاحیت کے جذبہ سے مسلک المسنت کی ترویج واشاعت اور دین وسنت کا بول بالا کردیا اور کیسے تھے وہ مصنفین ومناظرین جنبوں نے اپنی فکر انگیز تحریروں اور عطر بیز تقریروں ک ذریعہ باد مخالف اور حوادث زبانہ کا رخ مورکرایک ایس انقلاب ہریا کردیا جس نے زنگ آلودہ پندار و خیال کے مقفل دروازے کھول دیے اور دازے کھول دیے اور دینائے اسلام کوشعور و آگری کی ظفر مندسوغات بخشی۔

جیۃ الاسلام نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعہ ابنی خاندانی روایتوں کو برقر اررکھتے ہوئے باطل شکنی اور حق سازی میں اہم رول اداکیا آپ بیک وقت منظر اسلام کے مہتم بھی تھے مدر سبحی محدث بھی اور ببلغ بھی تھے آپ کی بےلوث خدمات کی تفصیل درجہ ذیل رپورٹ سے معلوم ہوتی ہے جسے حضرت مولانا شفاعت الرسول صاحب رامپوری نے منظر اسلام کے چود ہویں سالانہ جلسہ کے موقع پرتیار کیا تھا۔

الحمد لله! كه بتوجه دسر پرتی اعلیٰ حضرت مجد د مائة حاضره مولا تا مولوی مفتی حاجی قاری شاه احمد رضاخال صاحب قادری بریلوی مدخله الاقدس دبهی خوابان مدرسه اراكبین و بشخلیین امسال مدرسه منظر اسلام معروف به ابلسنت و جماعت بریلی كا چود بهوال سالا نه جلسه مسجد نی بی جی میں نمایت خیرو بركت ہے بوا۔

یہ بات حضرات خلفاء کرام کڑھم تعالیٰ امٹاھم پر بخوبی روثن ہے کہ اس وقت کفروضلات، الحادو بد فدجی کا طوفان عظیم بر پا ہے اور چاروں طرف سے بد فدجیوں کا نرخہ حنفیہ پر کیا جارہا ہے۔ لیکن اس مبارک مدرسہ نے مسلمانوں کو بچریت وغیر مقلدیت وہ ہابیت کی فرجی دباد خارشت سے بچا کر چی سنیت اور پکی عقیدت کی روحانی اور مقدی تعلیم دی ہے اور بیالیا احسان عظیم ہے جس پر ہم اور ہماری آئندہ نسلیس عہدہ برآ نہیں ہوسکتی ہیں۔ یہی وہ درسگاہ ہم جس میں خالص فد ہب حقد المسنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان اور ہندوستان کے جس میں خالص فخلص فد ہب حقد المسنت کی تعلیم دی جاتی ہوئی ہے۔ اگر ہندوستان اور ہندوستان کے سائل میں خالص فالی اور ہندوستان کے درسے کی وہ ور بیا تو ہوں گے اس کے لائق مہم فاصل اور بیب زمانہ فقید لگانہ جناب صاحبزادہ مولا تا مولوی حاجی مجمد حامد رضا خاں صاحب ضروریات چھوڑ کر ہروقت اس کی تکہداشت فرماتے ہیں۔ کیاا ہے ہے ولسوز ہمدرد کی قدرا فرزائی مذہب و برکات فد ہب کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا ہمار افرض اخلاتی واسلام نہیں کیا ہم فد ہب و برکات فد ہب کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا حسان میں مضان مارس کی برمانہ کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا حسان میں مضان میں مضان میں میں۔ بھوڑ کر ہروقت اس کی تاہم فد ہب و برکات فد ہب کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا درسائی رضا ہوں کی برمانہ کی بیس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔ برکات فد ہب کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا درسائی رضا ہی برمانہ کی بیا ہم فد ہب و برکات فد ہب کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ کیا اسے میں میں میں میں میں میں میں ہورہ کی ہورہ کو برکات میں میں میں میں میں میں ہورہ کیا ہیں میں میں میں ہورہ کیا ہیں میں میں ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کی

اس لا گانی وروحانی مدرسہ کی خدمت کا فرض ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ سنیوں کی خوش تعمق کا بیسب ہے کہ حضرت مولانا مولوی شاہ ظہور انحسین صاحب نقشبندی مجددی را میوری مدظلہ جو عموم معقول و منقول کے جید عالم بیں اس مدرسہ کے صدر مدرس بیں آپ کے باعث طلبہ جوق در جوق چلے آرہے ہیں۔ اپ کا تبحر علمی خصوصاً فن معقول میں کسی خاص تشریح کا محتاج نہیں آپ کے دم قدم سے مدرسہ کو بڑی رفق حاصل ہوئی ہے۔ اور آپ کی کوشٹول کا بینتہ ہے۔ کہ اس سال جلسہ میں آٹھ فار نے انتحصیل ہوئے جن کو سند اور و ستار اس جلسہ میں دی گئی۔ (بفت روز و د ہد بہ سکندری بابت، ۱۸ رد کمبر ۱۹۱۱ء، جمد ۵۳ میں ۵

ججة الإسلام النجسول میں معولا کے کرام کے استقبال و بنفس نفیس برین اسٹیٹن پر منظر اسلام کے سالا نہ جسول میں معولا کے کرام کے استقبال و بنفس نفیس برین اسٹیٹن پر تشریف لےجاتے جس کی منظر اسلام کے سالا نہ جلے کی درج ذیل رپورٹ شابدعدل ہے۔ دوشنہ کو پہلا جلسہ ہوااوراک روزمولا ناشاہ محمد عمر صاحب حیدر آبادی مع سات عالمول کے بریلی شریف تشریف الے اسٹیشن پر فاضل نو جوان فاضل ابن فاضل قبلہ و کعبہ جناب مولانا مولوی محمد حامد رضا خاس منظم الله العالی مبتم مدرسہ المسنت و جماعت و جذب مولان مولوی محمد مصطفیٰ رضا خال صاحب صاحبزاد و اعلی حضرت مجدد ملک حاضرہ مد محم و جناب مولوی محموظ الدین بہاری مدرس مدرسہ المسنت و جناب مولوی محموظ الدین بہاری مدرس المسنت و جناب مولانات مولوی محمد حضرت محمد و دو چہرای مدرسہ المسنت برائے استقبال بوقت شب اسٹیشن پر حاضر مولانا شفاعت الرسول صاحب و دو چہرای مدرسہ المسنت برائے استقبال بوقت شب اسٹیشن پر حاضر محمد تشریف نے مردکر کر ایا گیا ہوئے۔ جائے تیام پہلے سے مقرد کر کر ایا گیا۔ انتخاب میں منٹ پر مولانا محمد و حشریف فرما ہوئے۔ جائے تیام پہلے سے مقرد کر کر ایا گیا

ایسے پرفتن و پر آشوب دور میں منظر اسلام کی غیر معمولی تعلیم وترتی مجدد وقت اعلی حضرت کی کرامت اور ججة الاسلام کی عمد و نظامت ہی کا کرشمہ تھی کدایک مختصری مدت میں علوم ومعرفت کا سرچشمہ شعور وآگی کا سرجع اور دنیائے سنیت کا مرکز بن گیا۔

ججة الاسلام نے منظر اسلام کومزیدرتی ہے ہم کنار کرنے کی غرض ہے ایک مجلس شور کی کا انعقاد فر مایا اور اس ضرورت کی طرف عما کدین شہراور اکابرین توم وملت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے سالانہ جلیے میں شرکت کی پرخلوص دعوت بھی وی جس کا تذکرہ آپ نے مولانا وزارت رسول صاحب حامدی کو لکھے اپنے ایک خط میں بول فر مایا۔

يبال آج كل دار العلوم تحطسبات سالاندك انظامات زير نظر بي مجاس شوري كا انعقاد مور باب اور

سارے تما کم شہر کی تو جہ منعطف ہے اس سال نتیجہ استحان بہترین صورت میں ویکھا جاتا قرار پایا ہے۔
ہیں طالب علم و ستار فضیلت کے قابل تیار ہوئے ہیں اور سارے شہر کی رائے ہے کہ گورز ہوئی حافظ احمد سعید خال صاحب (جومیری ملاقات کے اشتیاق میں دومرتبہ برلی آئے اور میر سے موجود نہ ہونے کے باعث ملاقات نہ ہوگی) چونکہ ایک سلمان گورز ہیں البندا جلسس ان نہ میں آئیس دعوت وی جائے اور فواب مزئل اللہ خال اور محمد ہوسف وغیرہ عمالکہ منداور مشائخ میں سے جناب و بوان صاحب اجمیر مقدس ور بیر جماعت علی شاہ صاحب بیرہ بخاب وغیرہ حضرات کو بلایا جائے۔ (تذکرہ جمیل میں المار)

منظراسلام کے اہتمام وانفرام اور آمد وخرج کے حسابات کے معاطم میں ججۃ الاسلام کی دیانت داری و ذمہ داری کا بیالم تھا کہ ہر سالانہ جلنے میں آمد واخراجات کا گوشوار ہ تعلیمات آمیرات کی کیفیات برتر قیاتی چیش رفت اور مستقبل کے منصوبے توم وملت کے سامنے من وعن چیش فرماتے تھے۔

جیۃ الاسلام بہتم ہونے کے باوجود منظر اسلام کی فلاح و بہبود وتعمیر وتر تی کے لیے ایک ادنیٰ ملازم کی طرح کام کرتے تھے آپ نے بھی بھی اپنے آپ کو'' پیرم سلطان ہو'' کے خبط میں بمنانبیں ہونے دیا اور دن رات ایک کرے منظر اسلام کوشاہراہ تر تی پرگامزن کر دیا۔ چنانچہ آپ کی ای محنت شاقہ کا ذکر منظر اسلام کے ایک سالانہ جلے کی رپورٹ میں یوں ہے۔

مرس الجسنت و جماعت کا شکر بیاداکر تا چاہیے کہ آپ نے ایک جانفشانی سے اس کار نیر کو انجام دیا ہدرس الجسنت و جماعت کا شکر بیاداکر تا چاہیے کہ آپ نے ایک جانفشانی سے اس کار نیر کو انجام دیا ہدرسہ سے کہ توب جانتا ہے کہ ہمارے مولا نا محدوث کس ورجہ مرسہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یح تو یہ ہے کہ آپ بی کی جانفشانی سے بیدرسہ چل رہا ہے جھڑت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت مولا نا نہایت باخدا بزرگ ہیں۔ طالب علموں سے آپ نہایت درج شفقت فر ماتے ہیں۔ ( ہفت

ندکورہ حقائق وشواہد منظر اسلام کے تعلق سے ججۃ الاسلام کی این روقر بانی کے بین ثبوت بی آپ کے عبد مقدس میں منظر اسلام کے جلسوں میں مشائخ عظام علائے کرام اور عما کد وروسائے ذوی الاحترام کی شرکت اس امر کا پنۃ دیتی ہے کہ وہ واقعی قائدین قوم وملت ''ججۃ الاسلام''کا''منظر اسلام''اس دور کا آپ ہی جیسا بر بان اسلام تھا جب ہی تو قائدین قوم وملت آپ کی ایک آ داز پرلبیک کہتے ہوئے اس گلش علم ونن کی آبیاری میں حصد داری کے لیے حاضر بوجاتے کو یا جۃ الاسلام منظر اسلام ہیں اور منظر اسلام جۃ الاسلام۔

# منظراسلام کے ادوار اور حجة الاسلام

دارالعلوم منظراسلام اب محتاج تعارف نبيل - آنان شبرت كابيه نيرتابال ہے جس كى روشن کر نیں ملک اور بیرون ملک کے ہر گوشے اور ہرز اوپئے میں پہونچ چکی ہیں۔ ہرشبتال عسلم وادیاورشعوروآ مجی میں منظراسلام کا بی چراغ جل رہاہے۔اس جراغ کا کتساب نور دارالعلوم منظرا سلام سے براہ راست ہے۔ یاذ والوسائط ہے،ای کی بوہ جومایتمن ہے،ای کا جلوہ ہے جو برطرف بکھررہاہے ہرصاحب علم ،ارباب دانش وبینش ای دارالعلوم سے متاکز ہیں ، دارالعلوم منظرا سلام کے فارغ شدگان کئی بزار ہیں جواہنے اینے دور کو جگمگار ہے ہیں دارالعلوم کی کامیالی ا در علمی فیضان کا سہرا ناظمین ، مدرسین ،علاقہ ومعاونین ،اورمخنتی طلبہ کے ذوق وشوق کوجا تا ہے ہر ا یک کے خلوص و بیار، ذوق وشوق، تلاش وجشجوا ور کام کرنے کے حوصلوں، امنگوں اور ان کے جذبة محبت نے اس دارالعلوم کو بلندی دی اوراہ اوج ٹرویا تک پہونجادیا ،اس کے نصاب تعلیم نے مدرسہ وبہت کچھ دیا ہے اورآ ئندہ دیتارہے گا،اس کی اجب یہ ہے کہ اس کے نصاب تعلیم میں وہ تمام عوامل عناصر یائے جاتے ہیں جو کی نصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، دارالعلوم کے اغراض و مقاصد نیک اورصالح ہیں جوکسی بھی طالب علم کواینے دائرے سے نبیس نکل نے دیتے ، دارالعلوم منظراسلام كوقائم موے سوسال مو يكے بين ، يدار العلوم يورى صدى كوميط باس سوسالدمدت میں منظر اسلام نے قوم وملت کو کیادیا، اس نے جمارے عقائد اور ایمانیات کی حف ظنت کی یا نہیں؟ بیا یک ایساسوال ہے جس کا جواب ازخو دروشن ہے خوشبو کے بارے میں عطار نہسیں بتاتا ے کہ یہ خوشبو ہے ارے بیتو خودا بنااعلان کردیتی ہے کہ ہم کبال ہیں منظراسلام خودا پے وجود فلاح اور نفرت پرولیل ہے بتانے کی چندال حاجت نہیں۔

دارالعلوم منظراسلام کے تنی ایک ادوار میں اور ہردور کی نمایاں خصوصیات میں ،انفرادی امتیازات ہیں جو کسی اورا دارے کو حاصل نہیں میں نے دارالعلوم کواس کے ناظمین اورا نظام <sup>و</sup> ربهای درضا بک ربویو

انصرام کے امتبار سے مختلف ادوار میں و کیھنے کی کوشش کی ہے، میں کوشش کرونگا کہاں کے ہر دور کی پچھا ہم خوصوصیات آپ کے ذہن شیں کرا دوں تا کہ آپ محسوس کریں کہ ہال دار العلوم منظر اسلام ایک عظیم ادار ہ ہے۔

# قیام دار العلوم ہے بل ہندوستان کے حالات:

ڈالٹرولیم میورنے اپنے دائسرائے کوایک ربوٹ پیش کی تھی جس میں یہ اقتباس بھی تھا۔
'' ہندوستان کے لوگ جس میں مسلمان بہت بیدار ہیں مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جباد موجود ہے اس کئے جذبہ جہادت ہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے اس کئے جذبہ جہادت مہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے اس کئے جذبہ جہادت پہلے علما کو تم کرنا اور قرآن کومٹانا ضروری' (روزنامہ داشریہ سہارا ادرود بلی ۲۵ جنوری سروی)

اس اقتباس کو پڑھے اور اس پرغور کیجے ڈاکٹر میور نے ہندوستانی مسلمانوں کو بیدار کہا ہے اس بیداری کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے اعمر جذبہ جہاد پایا جاتا ہے اور یہ جذبہ جہاداس لئے پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کثیر تعداد میں علائے حق موجود ہیں جن کی وجہ سے قرآن مقدسس سے مسلمانوں کی وابستگی مستکم ہوتی جارہی ہے بایں وجہ اگریزوں کی نگاہ میں علم اے حق اور قرآنی مقدس کے نشخ کا نئوں کی طرح کھنگ نے لگے علائے حق اور قرآنی نسخوں کو ہسندوستان سے ختم کرنے میں مصروف ہوگئے یہ دونوں اقتباس بھی اشک بارآ تھموں سے پڑھئے۔

(سرباس درخه بريد علي عربي عربي عربي ( 763 )

''اگریزمورخ ٹامسن کے مطابق ۱<u>۱۸۱۶ سے ۱۸۱۶ کیا</u> تک بیرتین سال ہندوستانی تاریخ کے الم ناک سال رہے ہیں ان تینوں سالوں میں چود ہ ہزار ملائے کرام تختہُ دار پر چڑ ھادیئے گئے''(حوالہ مذکور)

'' چذنج<u>ه ا۲۸ ای</u>می ہندوستان میں قرآن مجید کے تمین لاکھ نسخے نذرآنٹس کئے گئے ''( 'دالہ مذکور )

ذراغور بیجئے تین لاکھ آن مقدس کے شخوں کونذرآتش کردیا۔ ۱۴ ہزارعلائے کرام کو تختۂ دار پر چڑھ دینااور شیر تعداد میں علائے حق کوکالے پانی کی سزادینا۔اسلام اور قوم مسلم کے تیک بغض وعدادت نیمن تو پھرکیا ہے؟

ایسے نازک اور پرآشوب حالات کے پیش نظر ۔ ملت کے باتی ماندہ قائدین اور علم اے اس مرائی میں ندہ قائدین اور علم انظر اور اسم کی فرمدداری تھی کہ وہ قوم مسلم کی انظرادی ، اجتماعی قوتوں ومنتشر ہونے سے بچاتے ۔ ان کے احساس کمت کی کو دور کرتے انہیں حوصلہ دیتے ان کے دل و دماغ مسیس عشق و ایمسان کا ابالا چیلاتے ہیں ۔ ان کی زندگی کے تاریک گوشوں کو منور و تابال کرتے ہیں اور ان کے ضعف و انہوں کا از الدکرتے ۔ کیوائیا کہ بیس کیا گیا؟ تاریخ اٹھائے اور دیکھے کہ اس وقست کے دانشور افتار کی جانے والوں نے ہماری توم کے لئے کیا کاربائے نمایوں انجام دیے۔

آئ سرید کانام اچھالا جارہا ہے۔ انہیں محسن کی حیثیت سے بیش کیا حب ان کی خد مات سراہی جاتی ہیں۔ ویو بندی مکتبۂ فکر کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے۔ اکا بردیو بند کو بھی اون پی مقام دیا جاتا ہے۔ ان کی خد مات کے گن گائے جاتے ہیں۔ حقائق کے اجالے میں تاریخ کی مفرورت کا مطالعہ کرنے کی نفرورت ہے۔ انصاف ودیانت کی خوشگوار فضا میں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ دودھ۔ یانی میں صاف امتیاز ہوجائے۔ اس نازک دور کی ضرروت یہ تھی۔ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو مفوظ کیا جائے۔ علائے حق کی حفاظت وصیانت کی جائے۔ قرآن وسیرت کے تین ان کی وابستگی کو متحکم کیا جائے۔ گراییانہیں ہوا۔

حوالی موالی نے انگریز کارندوں اوراس کے بہی خواہوں کورحم دل قر ار دے کران کی طرف پیش تدمی کرنے کی ترغیب دی ساتھ ہی ساتھ ہمارے معتقدات پر ضرب لگا کر ہمیں تڑب نے برمجبور کردیاب انگریزوں کاخونی پنجه ہماری رگ وجان کی طرف براہ راست نبسیں بڑھ رہاہے بلکہ نذکورہ افراد کے ہاتھوں ہمار ہے جسم و جال میں وہ سلو پائزن سرایت کیا جار ہا ہے جس سے ہم اور بهاری قوم خود بخو د بے جان ہوکررہ جائے بداگریز دوتی نبیس تو پھر کیا ہے؟

#### امام احمد رضااور قائدانه صلاحیت:

قا ئدو ہی ہوتا ہے جو دفت کی اہم ضرورتو ل کا حساس کر تا ہے اور افر ادقوم وملت کے دلول کی دھڑ کنول کومسوس کرتا ہے جو دفت کا نباض اور زیانہ ساز ہوتا ہے اسے اپن ہسیس بلکہ اپنی ملت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی حیات وزیت کونہیں سنوار تا بلکہ اپنے افر ادملت کے تیس مفطرب رہتا ہوت کی رفتاران کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ماضی ،حال مشتقبل پران کی گبری نظر ہوتی ہے۔ امام احمد رضا فاصل بريلوى ايك عظيم قائد تھے، يے ماشق رسول تھے، اسلاف كے نموند تھے ہلم وفن ،شعور وآگھی اورفکر ونظر کے مینار تھے انہوں نے وقت کی اس ضرورت کا حساس کیا <u>کہ کا</u> کے بعد سے ہندوستان میں جوخلا ہور ہاتھا کہ قرآن ہے مسلمانوں کی وابستگی کمسنر وراور علائے حق تخت وار پر چڑھائے جارہے تھا ہے برکرنے کی وشش میں جٹ گئے گوشہ تنب أنی میں بینچ کرانہوں نے تعلیمی نظریات بیش کئے قوم اور افراد قوم کی تعمیر وَتَفکیل میں مصروف مسل ہو گئے امام احمد رضا فاضل ہر بلوی نے جونظریات قائم کئے وہ درج ذیل ہیں۔

- (۱) قرآن دحدیث اورسیرت ہے مسلمانوں کی دابستگی محکم کی جائے۔
- (۲)مسلمانوں کے دلوں میں عشق وایمان کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے۔
  - (٣) فقداسلامي كے بريبلوت مسلمانوں وآشا كياجائـ
    - ( م ) بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے۔
      - (۵)ان کی ذوق استحسان کوجلادی جائے۔
- (۲)ان کی بہترین سیرت سازی کی جائے۔ (۷)اسلامی دائر ہمیں رہتے ہوئے آئیں ہملم فن ہےآگاہ کیا جائے۔
- (٨) بچول كى نفسيات كا عتبار عطر يقد تدريس عمل مين لا ياجائـ

(٩) قومي، كلي ضروريات كالحاظ ركھا جائے -

(٩) تمام دين بهائيون سے رابط ركھا جائے۔

(١٠) ساجي،معاشي اورمعاشرتي حالات کي اصلاح کي جائ۔

یصرف ان کے نظریات بی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے نظریات کوملی شکل میں پیش کیا \_ گوشة تنبائي ميں انہوں نے بینے کر بہت سے طلباء کویڑھایاان کی شخصیتوں کی تعمیر کی ۔سمساج و معاشرہ کے لئے انہیں خوب سے خوب تر کیا۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ایخ اس عمل کوتیز گام کرنے کے لئے دارالعلوم منظرا سلام کی شکل بیں ایک عظیم ادار و دیا۔ فقد اسلامی کے تمام پہلوؤ ں ہے مسمانوں کوآ گاہ کرنے کے لئے ہارہ جیدوں میں'' فتاوی رضویہ'' دیا۔ باطل قو تول کے ز در اور فقنہ تو ڑنے کے لئے بہت ہے رسائل دیئے۔جوز پور طبع ہے آ راستہ ہو چیے ہیں۔زندگی ئے خاموش -مندر میں جہاں کہیں بھی اضطراب پیدا ہوا۔امام احمد رضانے بڑھ کراس پرانگلی رکھ دی \_اورا \_ و ہیں خاموش کر دیا۔خواہ پیاضطراب کسی بھی نوعیت کا ہو۔ ساسی اضطراب ہویا معاشی۔اقتصادی ہو یاسائنس، علمی ہو یا تہذیبی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہرموضوع شخن پر تلم اٹھ یا۔اورایک ماہرفن کی طرح اس کے ہریبلوکوا ہے حیطۂ علم میں لےنیا۔حضوراعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں نعتبہ شاعری میں حدائق بخشش کاوہ نا یا ب<sup>ع</sup>طیۂ ربانی دیا۔ جسس **کاایک** ا یک لفظ کوثر وتسنیم ہے دھلامحسوں ہو تا ہے۔ یہا لیے فنمات وترنم ایں جوسامعہ نواز کا کے ساتھ ساتھ قلب وجَنْر میں سرایت کر جاتے ہیں اور سامعین و قارئین کوشش باز ماحول میں یہونجاد ہے ہیں۔اور ہمارے دلول میں عشق ومحبت جوت جگاتے ہیں ،سوز وگداز کی کیفیت پسیدا کردیتے ہیں، جب بھی ان کی نعتبہ شاعری میکنائی جاتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ مدینہ مقدل کی عطر ہیز فضاؤں میں آگئے یہ سیرت سازی، صفائی قلب تطبیر فرنہ کا نرالہ انداز ہے۔ جب بھی ہمیں غفلت طاري ہوتی ہے اور ہم لا پروای سے کام لیتے ہیں امام احدر ضا فاضل بریلوی انقلاب زندہ ماد کانعر ہنبیں لگاتے۔ بلکہ خاموش نغم سے ہمیں بیدار کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو ہرطرف ہے چوکنا کرویتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی قائدانہ صلاحیت جس کا اعتراف اپنوں نے بھی کسیااور غیروں نے بھی۔امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حتیٰ المقدورانی انفرادی صلاحیتوں سے کام لیا فآويٰ لَكِيرِ، كَمَا مِن تَصنيف كيس، بإطل قو تواس سے نبرد آز ماہوئے۔ اسلام ادر عشق رسول اللہ

ررماى برضا بدريوي ( مان برضا بدريوي )

سن تناتیم کے لیے اپنی زندگی کے لمحہ لمحہ کو وقف کردیا تھا۔ انہیں کسی کی فکرنہ تھی نہ شہرت کے نواہاں ہے، نہ اس بات کے متمنی تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ بس ان کی ایک تمنہ تھی اسلام کی سر بلندی ، عشق وایمان کا تحفظ ، مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کی بھالی انہیں جینے کا حوصلہ دیں۔ املان حق کی جرأت عطا کرنا۔ دارُ العلوم منظرا سلام کے قیام کے اغراض و مقاصد بھی یہی تھے۔ سی بھی دارُ العلوم کی کامیا بی کا انحصار مندرجہ ذیل بہلووں پر ہوتا ہے۔

الفساب تعليم كادسيع تربهونايه

۲ - مدرسین وملاز مین کی کارکردگی ۔

س منتظمین کی بلندخیالی اور تنظیمی صلاحیت <sub>-</sub>

۴ پطلباء کاذوق وشوق اوران کی اکتسانی صلاحیت۔

### منظراسلام اوراس كادوراول:

دارُ العلوم منظراسلام کے ابتدائی دورکودوراول ہے موسوم کیا جارہا ہے۔ اسس دورکی کل مت بین سال اور بچھ مہینے ہیں۔ جو ۱۹۰۴ء ہے ۱۹۰۸ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس دور کے متنظم خصوصی استاذ زمن حضرت علامہ مولا ناحسن رضا خال سے جو امام احمدرضا فاصل ہر یلوی کے مندر اوسط تھے۔ آپ بذات خود ملمی فن میں ماہر سے تھے۔ تصنیف و تالیف کا بھی ذو ق رکھتے تھے۔ آپ کا ذوق استحسان اس قدر بلندتھا کہ داغ دہلوی جسے نابغہ روزگار شاعر نے آپ کو اپنا ہیارا نیا مرد بنایا آپ داڑ العلوم منظر اسلام کے انتظام وانصرام میں کس قدر دخیل تھے اس کا اظہار بلوی بردایا اول سے ہوتا ہے۔ اس دورکی بیانفرادی خصوصیت ہے کہ امام احمد رضا فاضل ہر یلوی بردادسال اول سے ہوتا ہے۔ اس دورکی بیانفرادی خصوصیت ہے کہ امام احمد رضا فاضل ہر یلوی نے براحلیا ، مراحلیا ، کو بخاری شریف پردھائی۔ اسس دور کے پردھنے نے براحلیا ، مدلوگ تھے۔

المحمة ظفرالدين بهاري

۲- غلام محمد بهاری

٣\_محمر عزيز غوث

٣ \_عبدالرشيد عظيم آبادي

۵- غلام مصطفے ابراهیم بہاری

ر ماى درضا بكرديوني - 767

۲ محمر نذ برالحق بهاري

اس دور ک خصوصیت مندرجه ذیل ہیں:

ا په مرسين کې خد مات

٢ ـ مدرسين ميں بيمي كامل الاستعداد بينجيءان ميں وئي بھي مدرس ناقص الاستعداد ہيں تھا۔

٣ يَدريس كَيساته ساته تعاقع يراورتح يركامهمي انتظام

ہ۔ بزبان عرلی تقریر کرنے کی ہدایت وتا کید

۵ ـ اردوز بان كاعر لي مين ترجمه كرنا

٢\_فآوي <u>لَعنه</u> كيمثق كرانا

ے \_ نظام الاوق ت کی مکمل یا بندی

حضرت على مدمولا ناحسن رضاخال صاحب عليدالرحمد في الشيخسن انظام عدرسدكو ترتی کی راہ پر گامزان کردیا۔انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی تھی کیفریب نادارطلماء کو وظیفہ · یا جائے ۔ اور انبیں تعلیم کے ساتھ ساتھ دستاکاری کے بغرد یا جائے تا کدان کی معیشت مسیں سدهار ہو۔اورانبیں روزینہ کی کوئی فکرااحق نہ ہواور بیری کئین کے ساتھ ملم دین کی خصد مست كرسكين بدورس قدركامياب ربائهاس كالنداز وصرف اسبات سيهوسكما بحكره وطالب علم جس كان من مي المم الرامي "ظفر الدين بهاري" تها- ان كي تلمي خدمات كيسب ارباب دانش وبینش نے انہیں'' ملک العلماء'' کا خطاب دیا، و عظیم مصنف اور ماہر ہیئے۔ وال تھے۔ آج پورے ہندوستان میں نہیں کاتخر کے کردہ''مؤذن الاوقات''مروج ہے۔امام احمد رضا فاصل بریلوی نے انہیں کس قدروالہانداند میں ساکہا ہوگا:

''میرے ظفر کوانی ظف ردے

اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں''

اس دور کے فارغین علاء ایسے با کمال اور ہنرمند تھے جوقوم ولمت کی ترقی اور اس کی فلاٹ وببودي يرتكبري نظرر كصته بتقه يسيرت سازى تمخصى تربيت طريقية تدريس اورقائدانه صلاحيت کے اصول ورموز ہے ممل طور پرآ شاتھے۔

ج<u>-</u>الإسلام فمبر <u>ڪاه ۽ .</u>

#### منظراسلام اوراس کا دوسرا دور:

جھڑت علامہ استاذ زمن طیہ الرحمہ کے وصل کے بعد ججۃ الاسلام حضرت علامہ مولانا جامہ رضا خاں علیہ الرحمہ داڑالعلوم منظرا سلام کے مہتم اور ناظم اعلیٰ عتنب ہوئے۔ اب مدرسہ کے صرف ناظم اعلیٰ ہی نہیں تھے بلکہ صدر المدرسین اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ آپ 1908ء ہے 1907ء ناظم اعلیٰ ہی نہیں تھے بلکہ صدر المدرسین اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ آپ 1908ء ہے سالوں میں تک مدرسہ بلذا کے ہتم مرے۔ آپ کا دورا اہتمام آخر یا ۳ سرسال تک رہا۔ ان ۲ سالوں میں آپ کی مسائی جمیلہ اور محبت وگئن ہے داڑ العلوم منظر اسلام ترقی کی شاہ راہ برگامزان رہاتعسلیم وتربیت اور کردارسازی میں بیدواڑ العلوم روز اول سے ہی کامیاب رہا۔ اور حضرت ججۃ الاسلام کے جہد مسلسل اور عمل جیمی میں مزید اضافہ ہوا۔ ہرسال منتبی طلباء کی وستار بسندی ہوتی گئی ۔ یہاں کے طلباء میں تحریر تقریر اور تحقیق و تدفسیق کی صلاحیت بھی زیروست انداز میں پائی جاتی تھی۔ یہاں کے طلباء میں تحریر تقریر اور تحقیق و تدفسیق کی صلاحیت بھی زیروست انداز میں پائی جاتی تھی۔ یہاں کے طلباء میں تحریر تقریر اور تحقیق و تدفسیق کی صلاحیت بھی زیروست انداز میں پائی جاتی تحریر سے ہوتا ہے۔

''یبال آخ کل دازالعلوم کے جلسب کے سالانہ کے انتظامات زیر نظر ہیں۔ بہاس شورا کا انعق دمور ہا ہے اور سارے علی کدین شہر کی تو جہ منعطف ہے۔ اس سال متیخ امتحان بہسترین صورت میں دکھایا جانا قرار پایا ہے۔ • ۲ مطالب علم دستار نشیلت کے قابل تیار ہوئے ہیں۔ اور سارے شہر کی دائے ہے کہ گورزیو پی حافظ احمد سعید خال صاحب جومیری ملاقات کے اشتیا ق میں دومرتبہ بریلی شریف آئے اور میرے موجود نہ ہونے کے باعث ملاقات نہ ہوسکی۔ چونکہ ایک مسلمان گورز ہے لہذا جلسے سالانہ میں انہیں دعوت دی جائے' (صد سالہ نمبر دوسری قبط ہی

کی بھی دارالعلوم کی ترقی کاتعلق اس کے تعلیمی معیار، طلباء کی محنت وعرق ریزی اوراس کے نتائج امتحانات نیز مہتم م مدرسین کے مصروف عمل سے ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ادارہ کے مقبولیت ومجو بیت کا کیا حال ہے۔ اوپر کی مذکورہ تحریر سے بخو نی اندازہ لگایا جاسسکتا ہے کہ حضرت علامہ مولا نامجہ حامد رضا خال علیہ الرحمہ کی کس قدر گونا گوں مصروفیت تھی۔ اور پور سے شہر میں ادارہ کی کس قدر مقبولیت ہے کہ تھا کہ بین شہر سالا نہ جلسۂ دستار بندی میں گورز موصوف ہے میں ادارہ کی کس قدر مقبولیت ہے کہ تھا کہ بین شہر سالا نہ جلسۂ دستار بندی اس بات کی واضح مدعوکر نے پرز ورد سے دیں گری مجمی ادارے سے جیس طلباء کی دستار بندی اس بات کی واضح

ر مای مرضا بک ربویو) (جمة الاسلام نبر يان بار

دلیل ہے کہادار ہ کامیانی کی منزل ہے گذرر ہاہے۔ حضرت ججۃ الاسلام کے دوراہتمام میں دستار بندى كيس قدر جليے بوت بيں - اس كي عامر يورت تو دستيا بنيس ہے حضرت علامه سيدشا بد على رضوي صدر مدرس وفيخ الحديث الجامعة الإسلامية راميور نے اخبار دید باسکندریو کے حوالہ سے ساانہ جانے کی جور پور میں اورطانبہ کرام کی تعداد قامبندگی ہے اس سے یہی انداز وہوتا ہے کہ دار العلوم منظرا سلام عبد رضامين حضرت ججة الإسلام كاجتمام تنبايت بي تيزگا مي كساتھ ترقی پذیرر با۔ بیر تی ہرا متبار سے ہوئی تعلیمی معیار ،طلبا ، کی تعداد ،مدر مین کی تعداد میں اضافے ، ان کی محنت اور تربیت وسیرت سازی جدیدانداز به انظامی - هاملات میں وسعست اور برق رفیاری وغیرہ کل ملاکر حامدی دور داڑ انعلوم منظرا سلام کے لیے بہت زیدہ سودمندر ہااسسس دور میں اس مدرے سے ایسے ایسے طلباء فار نے ہوئے جوآ گے چل کرنکم وفن کے آفتا ہے و ماہتا ہے بن سئے قوم کی سیادت، قیادت اور نمائندگی کا سبرہ انہیں ئے سرر باانہوں نے اپنی محنت و جانفشانی اور عرق ریزی ہے قوم وملت کے سرکواونجا کردیا یہی حضرات صف اول کے عام وہ فضایا و میں شمسار ہوتے ہیں۔ کو کی محاہد ہوئے تو کو کی شمس العلمهاءاور کسی کوصدر العلمها ، کا خطاب ملا۔ غرض مدے کہ اً را ضاف ودیانت سے دیکھاجائے تو آپ میمسوں کریں گے کے دار العلوم نظرا ساام کے حامد کی دور مین ہی و لعل وجوا ہر پیدا کیے جن کی چیک مندو شان میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے آئے جس قدر ماہ ، جیںان کا ک نہ کسی جھے ہے دار العلوم نظر اسلام کے ای دور ہے علق رہا۔

#### منظرا سلام اوراس كا دورسوم:

دار العلوم منظراسلام کا دورسوم حضرت مولا ناتقدس علی خال کے دور سے شروع ہوتا ہے۔

1944 کے بعد ہے بہندو ستان میں جوافر اتفری پھیلی جس طرح کی لاست نو نیت تھی اسس کا اثر ہندو ستان کے ہرچیز پر ہوا۔ دار العلوم منظراسلام بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ ۔ کا ۔ حضرت مولا ناتقدی علی خال علیہ الرحمہ کا ترک وطن کر نا اور منظراسلام کسی اور کے باتھوں چلا جانا یقسینا حیرت انگیز ہے۔ یہ کیوں اور کیسے ہوا اس ہے صرف نظر ہی مناسب ہے۔ ہقول مولا نا عجاز الجم عدا ہر جو وورہ علی مناسب ہے۔ ہقول مولا نا عجاز الجم عدا حید کیوں کہ کی داستان ہے اس دور میں منظر اسلام کی کوئی ترتی نہ ہوئی بلکہ موجودہ یوزیشن میں بھی گراوٹ آئی۔ اور منظر اسلام زبوں حالی کا شکار ہو گیا۔

منظراسلام اوراس کا دور چبهارم: (سابه رویز) — (۲۶۵ سر بعد مدر رویز)

''منظراسلام اوران کے آباوا جداد کا تنجرصد ابہار بحت اس کی آبیاری گل وننچے بڑو پی کے سنوار نے میں زندگی بھرمصروف رہے اس راہ پر بڑے نہر آز مامصائب ہے آپ کو گذر نا پڑا۔ تا آ نکہ مدرسین کی بروقت تخواہ کے لیے گھر کے زیورات تک رہن رکھ دیئے جائے۔' (بحوالہ: صدسالہ نمبر بھل ۱۵۳)

یقینا حضرت جیا بی میاں علیہ الرحمہ کا مدرسہ آئیس ایثار تھا، قربانی تھی اور منظر اسلام کے ساتھ ان کا قلبی لگاؤ تھا کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس مصیبت اور دشواری کو قبول کر لیا۔ عام روش تو یہ ہے کہ دھوپ کی تمازت ہے جیلے ہوئے انسان کسی سامیہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور چند ثانیہ کے لیے رک کرتازہ دم ہوتے ہیں۔ گر حضرت منظم کی عجیب سرشت تھی کہ دھوپ کی شدید تمازت بھی ان کی تیزگامی کے لیے سدراہ نہیں ہوئی۔ ان کے پاؤل کے بلے انہیں خار دار داد یول کو عبور کرنے انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ یہان کا عزم وحوصلہ ہی تھا کہ حضرت منظم نے مدرسہ کوزیوں حالی سے بچالیا۔ اور اس کی سابقہ حیثیت کو برقر ارزکھا۔ حضرت بحرالعسلوم مفتی مدرسہ کوزیوں حالی سے بچالیا۔ اور اس کی سابقہ حیثیت کو برقر ارزکھا۔ حضرت بحرالعسلوم مفتی

ره ي درضا بك رني ي

افضل حسین صاحب کابیار شاد قدر ہے زیب دیتا ہے کہ ''ای زالہ ہتم میری نگاہ نے ہیں ویکھا اگر مرف کتب کی کرامت ہوتی تو ختم ہو جاتی گریباں فیضان نظر ہمی ہے۔ جو ہردور میں اپنا کام کرتار ہا۔''(بحوالہ: صدسالہ نمبر جس ۱۵۳)

حفزت مفسر المظلم عليه الرحمه كايثار وقربانى في دار العلوم منظرا سندم مين چارحب اندلگا و ي بين اوراس كفيمي معيار مين بهي اضافه بواركن بهي كامر كانوعيت بين اس وقت مزيد اف في بوتات جب بنتظم كارخود بهي شرك كار بوجائ دهفرت جياني مسيال عابه الرحمة خود بهي اف في بوتات جب بنتظم كارخود بهي شرك بوجائ بين اور طلب كي تعييم و تربيت بين منهمك تصييم يعيمي معيارى بلندى كي واضح وليل به آزادى كه بعد بهت مدارس في دم قرز دياكي جرائ معيارى بلندى كي واضح وليل به آزادى كه بعد بهت مدارس في دم قرز دياكي جرائ معيارى بلندى كي واضح وليل به آزادى كه بعد بهت مدارس في دم قرز دياكي جرائ محربين مرره أن باس كاوجود من أنيا ، نام نشان تك باقى ندر بايكر منظر اسلام ندصر ف ابني سابقه اي نام نشان مي بولي ميال ميدالرحمة في منظر اسلام كو اين نون ميكر سينجا او راست او ني مقام عطاكيا - ان كاقوسط سع جوجد بدتر قيال نصيب بولي و دورحد قال قيل -

(۱) انہیں کوششوں کا متیجہ تھا کہ مضرے ایک مالم وین حضرت علامہ مولان مبدالتواہ۔ ساحب مالکی تدریسی خدمات کے لئے منظر اسلام آئے اور منظر اسلام میں مربی ہے طربی کے طربی تاہدا کی۔ اس سے طلباء میں مربی اوب کا ذوق وشوق پیدا ہوا۔ بکدا سے مسین مزیدا ضافہ ہوا یہاں تک کے طلباء مربی فربان میں گفتگوا در مکالمہ کرنے گئے۔

(۲) پیدھنرت جیلانی میاں کی دوراند نیٹی کی بات تھی کہ انہوں نے منظراسلام کو ستقبل میں مالی بحران کے شکار ہونے سے بحیانے کے لئے ۱۹۴۸ء میں عربی فائی امتحانات بورڈ اقریر دلیش سے اپنے جامعہ کا الحاق کرا دیا۔اس سے مدر سے کی سندوں کی اہمیت بڑھ گیا اور مدسین کے اقتصادی اور معاثی حالات میں بھی سدھار بوگیا تعلیم وتربیت کے لئے جس ذہنی میسوئی کی ضرورت بوتی ہے جیجی حاصل ہوتی ہے جب مدرسین معاشی ابتری سے دو چارست میں بھی سالہ ہوتی ہے جب مدرسین معاشی ابتری سے دو چارست میں بھی سالہ ہوتی ہے جب مدرسین معاشی ابتری سے دو چارست بولی ہے۔

(۳) آج کی سائنسی دنیا میں پریس کی جواہمیت ہے اس سے انکارنبیں کیا جاسکتا ہے اخبار ورسائل کے ذریعہ بی ہم اپنی یا تیں بہت دور دور تک ہیونچا دیتے ہیں۔ بریلی شریف اور منظر

(سان د خه بکه ریویو) ----- (772) ----- جمه از سلام نمیری و وی

اسلام جوم کزاہل سنت ہے مذہبی معتقدات اور تعلیمی تربیتی معاملات میں 'وبتان' کی حیثیت رکھتا ہے۔ دور دراز علاقوں میں اس کی ترسیل کے لئے ضروری ہے کہ رسالہ کے وسط ہے اسے مرافعا ہے دور دور دور تک بھیلا یا جائے۔ حضرت مغسراعظم علیہ الرحمہ نے اس ضرورت کے پیش نظر ۱۹۲۰ء میں ایک ماہنامہ جاری فرما یا جو' ماہنامہ اعلی حضرت ہے' موسوم ہے بیما ہنامہ بھی دار العلوم منظر اسلام کے ایک شعبہ سے جڑا ہے جس سے بیغی دین اور اشاعت علوم وفتون کا کام جیل رہا ہے۔ وار العلوم منظر اسلام کا جب لئی تی وہ بھی کے ساتھ کی کل رہا ہے۔ وار العلوم منظر اسلام کا جب لئی تی وہ بھی کے ساتھ کی کل رہا ہے۔ وار العلوم منظر اسلام کا جب لئی تی روز بھی کامیا ہ اور سنبر ادور رہا ہے۔ اس میں منظر اسلام نے کافی ترق کی اور کامیا بی کئی راہ پر ورز بھی سامہ انوں کو شیر تعداد میں عالم، فاضل ، متم رہ خطیب ، مدر س، حافظ ، مفتی اور لا جواب معلم دیئے ہیں۔ مغسر ، محدث ، مصنف ، مضموان نگر اور انثا ، پر داز دیئے ہیں۔ مفتی اور لا جواب معلم دیئے ہیں۔ مغسر ، محدث ، مصنف ، مضموان نگر اور انثا ، پر داز دیئے ہیں۔ ان علیا ء وفضلاء نے اپنے علاقے میں مذہبی تعلیمی خدمات انجام دی اور قوم وملت کے افر اد اس کی تعمیر تشکیل میں ایک عظیم اور اہم رول ادا کیا۔ اور کر رہے ہیں۔

#### منظراسلام اوراس كادور پنجم:

پہنچانا ہے۔ اوراس کی شاخت مرکزیت کی حیثیت سے پورے ورلڈ میں کرانا ہے۔ آپ نے ملک و بیرون ملک کے دورے کئے تبلغ دین میں آکل پڑے اور رضوی خانقاہ کے ارادت مندوں عقیدت مندوں کواس طرف راغب کیاس دور تک منظر اسلام کی ممارت قدیم اور پرانی تھی جوکسی حد تک بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت رحمانی میاں نے داز العلوم منظر اسلام کی جدید تعمیر رائی ۔ یہ تعمیر اتی کام کنی مرحلوں میں ہوا۔

ا\_رضوی افریقی دا رُ الا قامه کی تعمیر، بیدا رُ الا قامه تین منزله بـ جومزاراعلیٰ حضرت سے جانب شال اور مشرق میں ہے۔ بیدا یک شاندارا ور عظیم عمارت ہے۔ جو ناظرین کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اور رحمانی میاں صاحب قبلہ کی نظیمی صلاحیت پر دا دو تحسین چیش کرتی ہے۔

۲۔ درسگاہ کی تعمیر ۔ رہیجی شاندار عمارت ہے اور سے منزلہ ہے۔ اس عمارت میں است تذہ درس دیتے ہیں ۔ کہیں داڑالحدیث ہے تو کہیں داڑالتفسیر اور کہیں داڑالافقاء بیشاندار عمارت بھی کسی کی ذہنی صلاحیت اور اس کی خوبیوں کی نشاند ہی کرتی ہے۔

۳۔ رضامجد کی جدیدتھیں۔ یقیر ہی نے انداز کی ہے۔ جونوب نے جوہ تر ہالیانہیں ہے کہ حفر ت رہانی میاں صاحب قبلہ نے سرف تھیراتی کام کے جی بلکہ منظر اسلام کے تعلیم کام کو بھی آ گے بڑھایا۔ آ پ نے داڑالعلوم کو ایک دستورد یا قواعد و ضوا بط دیئے۔ وفتر کے لئے تمام امور ملاز مہ کا انتظام کیا۔ مجلس شور گ کے فرائنس عموی خصوصی ارا کین جامعہ کے اختیارات۔ اسا تذہ کے لئے اختیارات حقوق ، ہم وتول کوفر اہم کیا۔ طلباء کے لیے اسا تذہ وہ ارا کین کے اوب واحر ام کو ضروری قرار دیا۔ طریقہ امتحان کو تعین فر مایا ۔ کے داخلہ کے لیے شرائلا کی وضع کی۔ واحر ام کو ضروری قرار دیا۔ طریقہ امتحان کو تعین فر مایل جمیلہ سے بہاراکز آمینیشن بورڈ نے دائر العلوم منظر اسلام کی سند فراغت کو منظور کیا اور اپنے ملحق مدرسوں میں اس سند کی بنیاد پر جامعہ کے فارغین کی معیشت میں سدھ ارادر اور منظر اسلام کی مدرسوں میں اس سند کی بنیاد پر جامعہ کو فرغین کی معیشت میں سدھ ارادر المینیش سے اصلاح لانے کا ایک اہم اقدام ہے۔ جے فارغین جامعہ رہتی و نیا تک فراموش نہیں کر کئے آ پ کی راہ میں دشوار یاں اور مشکلات بھی آ ٹیس گرآ پ نے اپنے ہوش و فرداور دائنس و بینش سے منظر اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ ملک کے دورور زاعم لاقوں میں زیر دست اضافہ ہوا۔ جے د کھئے منظر اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ ملک کے دورور زاعم لاقوں میں زیر دست اضافہ ہوا۔ جے د کھئے منظر اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ ملک کے دورور زاعم لاقوں

ے ای طرف زُخ کرر ہے ہیں۔ اللہ اللہ منظرا سلام میں کیا کشش اور جذب ہے کہ مثلاثیان حق اور علم وفن ، شعور وادب ، فکر وآگی کے بیا ہے یہاں آ آ کر جمع ہور ہے ہیں۔ پچھے تو ایسی خوبی ضرور ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتی۔

#### کہال کھولے ہیں گیسو یارنے خوشبوکہاں تک ہے

جھے خوب یا دہے کہ فارغین کی کثر ت اور اس کے اصف فہ پر پچھ یار ان تکت دال نے اعتراض کیا اور زبر دست تنقید کی کہ دارُ العلوم منظر اسلام والوں نے فارغین کی لائن لگادی ہے۔ ان کی صلاحیت کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رحمانی میاں قبلہ نے عرس رضوی کے اپنج سے ارشا دفر مایا کہ ہم وارُ العلوم منظر اسلام کے پلیٹ فارم سے جہال علمی ، تہذیبی اور فنی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ اور اان کے دلول ہیں عشق ومحبت کی جوت جگا کر ان کے احساس کو بیدار کر دیتے ہیں۔ اگر جہان میں سے کی ایک میں معیاری صلاحیت اور قابلیت میں کمی رہتی ہے، کم از کم اس معیار کے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ وہ اپنے ایمان اور عشق پاک باز کا تحفظ تو کر سکیں۔ ہمارا مقصد عشق رسول اللہ مائن اللہ مائن ایک علی میں ہی ہے۔ اور وہ ہم کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔

حضرت رحمانی میاں صاحب قبلہ کا بیار شادزیادہ معنی خیز ہے اس ارشادہ عسالی و تسار کو لا اعتمالی کے قریم میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ۱۸۵۷ء ہے لیکر ۱۹۰۴ء کے تناظر میں اُسے دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے پیش نظردا رُ العلوم منظر اسلام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یعنی علاء کی قلت اور کمی کو دور کرنا۔ اور اسلام وسنیت سے مسلمانوں کی وابستگی کو مضبوط کرنا جس پر انگریز حکمر انوں اور ان کے ہمنواؤں نے قدعن لگانے کی کوشش کی تھی۔ دارُ العلوم منظر اسلام کا یہ دور بھی بہت اور ان کے ہمنواؤں نے قدعن لگانے کی کوشش کی تھی۔ دارُ العلوم منظر اسلام کا یہ دور بھی بہت کی کرامت کامیاب رہا۔ اور ہر دور میں اس جامعہ نے ترقی کی نئی را ہیں تلاش کرلیں۔ اسے مکتب کی کرامت کہتے یافیضان نظر۔

## دا ز العلوم منظر اسلام اوراس كا دور ششم:

حضرت علامہ مولانار بحان رضاخاں علیہ الرحمہ کے وصال کے بعدیہ احساسس بار بار ستار ہاتھا۔ کہ اب داڑالعلوم منظراسلام کا کون مہتم ہوگا اور کس میں اس قدرصلاحیت ہے کہ وہ اس کے اہتمام کو بحسن وخو بی چلا سکے۔ حضرت مولانا محمر سجان رضا خال عرف سبحانی میاں صاحب قبلہ نے اہتمام وانصرام کی ذمہ داری اپنے سرلیکریہ ٹابت کردیا کہ ہم اس آسان کے ستارے ہیں کہ

رسائل، رضا بک رہے ہے ۔ (جو الاسلام فبر کان ب

جس کاہرا یک ستارہ شب دیجور کے مسافروں کے لئے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔اور راہوں کواپنی روشیٰ ہے جگمگادیتا ہے۔ یقینا یہ بات حق ہے کہ خاندان رضا کا ہرایک بحیانفرادیت کا مالک ہوتا ہے۔جس میں تنظیمی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور قیادت کی سج دھیج بھی۔ کام کرنے کی کٹن ہوتی ہے اورآ کے بڑھنے کاحوصلہ بھی ، وہ عزم کافولا دہوتا ہے۔اورا پنے اسلاف کاراز دال بھی ۔زندگی کے کسی موڑ پر انہیں شکست وریخت ہے دو چار ہوتا ہوا آج تک نہ کسی نے دیکھا اور نہ آئندہ ایسا بوسكتا ہے۔ دين ومذہب پر ،اسلام وسنيت پراور عشق وايمان پر جب بھي كوئي آنچ آتی ہے تو خاندان رضا کا ہرا یک فر دفولا دی صفت ہوجا تا ہے۔اور جب ان کی رگ حمیت پھڑ کتی ہے۔تو د کھنے والے کی نگاہیں حیرت میں برز جاتی ہیں۔حضرت سجانی میاں کے دوراہتمام میں منظل ر اسلام نے ترقی کی ہے۔اس کا تعلمی معیار بھی بلند ہوا ہے۔اسا تذہ اور کاروان علم وادب۔منظر اسلام کے فروغ ارتقاء میں شب وروز ایک کیتے ہوئے ہیں تعمیر کاوہ کام جوحضرت رصانی میاں ك دور مين ادهورار و كميا تها حضرت سجاني ميان نے اسے پوراكيا ہے اوراب تك كرر ہے جيں۔ ب سال کثیر تعداد میں حفاظ کرام اور علمائے عظام سند فراغت حاصل کرر ہے ہیں۔ دار العلوم منظر اسلام کے ایک متحن کی حیثیت ہے میں نے طلباء کی ملمی اور ذہنی صلاحیت کا جوتجز سیّریا ہے۔وہ <u>چشن خدمت ہے۔ جماعت اولیٰ کے طلباء سے لیکر جماعت ٹامنہ تک کے طلباء میں جومیں نے</u> نصوصیات محسوس کی وہ بیریں ۔

الطلبامخنتی اور جدو جہد کرنے والے یائے گئے۔

٢ \_طلباء مين ذوق وشوق كاوا فرحصه ملا

۳۔عبارت فبمی کے اعتبار ہے بھی طلباءا چھے یائے گئے۔

ہ۔ ان میں افہام و تغہیم کے ساتھ ساتھ ترسیل وابلاغ کامادہ بھی نظرآیا ہے۔

۵ یخریری وتقریری دونوں امتخانوں میں طلباء کامیاب ہوئے۔

۲ ـ زیاد و ترطلباء میں اظہار مافی الضمیر کی بہت زیادہ صلاحیت تھی ۔

٤ يطلباء مين استحساني قو تمن مجي محسوس موتمل -

٨\_ظلباء باادب پائے عمر

9 \_ بہت ہے طلباء کی علمی صلاحیت بلند تھی ۔

ره من درضا بكدر يويو

حضرت سجانی میاں صاحب قبلہ نے دارُ العلوم منظر اسلام کی تر تی کے لیے۔اس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بچھ نئے اقدامات کیے۔

ا - جامعه منظرا سلام کے فاضل نظامی کو جامعہ ار دوملی گڑھ سے منظور کرایا۔

۲۔مولا نا آ زادادین یو نیورسیٹی نے بھی غالباً اس کومنظوری دے دی ہے۔

٣\_ جشن صد ساله نمبر كا نكالنا \_ اور كني سال تك متواتر نكالنا \_

٣ ـ فارنين جامعه كے حالات وخد مات كى فراہمى

۵ ـ علمائے اہل سنت کوابوارڈ ہے نواز نا

٢ \_طلباء كے خور دونوش كا انتظام كرنا

۷- مامنامه اعلى حضرت كويابندى سے شائع كرنا

۸۔ حضرت سجانی میال صاحب قبلہ نے منظرا سلام کوتر تی کی راہ پرلا کریہ ٹابت کردیا ہے کہا پنے اسلاف کرام کے نقوش قدم سے سرموبھی انحراف نبیس کر سکتے ۔ بقسینا حضر ہے۔ مہتم صاحب قبلہ''الولد سرلابیہ'' کے پیکر جمیل ہیں۔ خداوند کریم انبیس الی توت وتو انائی عطافر مائے۔ جس سے وہ منظرا سلام کوتن من دھن سے ترقی دیتے رہیں۔

# مسلك اعلى حضرت اورمنظراسلام:

آئی بہت سے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے استعمال پر انگشت نمائی کررہے ہیں۔ اور دبی

زبان میں یہ کہتے ہوئے نظرآتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی کیا ضرور ۔۔۔۔ بہارا

مسلک تومسلک امام اعظم ہے۔ دراصل یہ انگشت نمائی مناسب نہیں۔ بلکہ ذبن و دماغ کی ایک

اختر ان ہے جو بے موقع و بے کی نکل پڑتی ہے۔ مسلک یہ کوئی ایسالفظ نہیں ہے جسس کی اضافت

ونسبت کی فرد یا محض کی طرف نہیں ہو تکتی ہے۔ مسلک ایک قسم کا نظریہ موقف ہے، تول مختار ہے

ونسبت کی فرد یا محض کی طرف نہیں ہو تکتی ہے۔ مسلک ایک قسم کا نظریہ موقف ہے، تول مختار ہے

در سیکی فرد یا محض سے جلا یا تا ہے۔ تو اس کی طرف منسوب ہوجا تا ہے۔ چونکہ عقا کہ المسنت اور مسائل فقہ حفیہ نے امام احمد رضا خان سے جلا یائی ہے در نہ دیو بندی مکتبہ فکر کے است سراد اور

دوسرے فرقہ ہائے باطلہ تو اس کو دھند لاکر نے کے در بے تھے، تی قریب تھا کہ اس میں دھیما بن تو اتا ہا مام احمد رضا نے اس کی چک دمک اور تو اتائی کو برقر اررکھا بلکہ اسے

مزید ندرت اور بانکین عطا کیا۔ اگر اس وجہ سے وہ مسلک ان کی ذات بابر کات کی طرف منسوب

ہوگیایا کردیا گیا۔ تواس ہے کون ساپہاڑٹوٹ پڑا۔ امام احمد رضافاضل بریلوی نے مسترآن وحدیث فقد خنی کے تناظر میں جونظریات قائم کے ان میں انفرادیت تھی۔ داڑالعلوم منظراسلام نے انہیں انفرادی نظریا تا اجتماعیت کے روپ میں بدل دیا۔ اب یہ نظریہ فردواحد کانہ میں بلکہ پورے ملک اور تمام ابلسنت و جماعت کا ہوگیا۔ اس میں اب انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کی قوت آگئی۔ اس اجتماعی قوت کومسلک یا دبستان میں اب انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کی قوت آگئی۔ اس اجتماعی قوت کومسلک یا دبستان ہے جہر کی کرتے ہیں۔ یہ قوت جس نے عطاکی وہی ہمارام کز ہے۔ ظاہر ہے اس قوت کوعط سے تبدیر کی کرتے ہیں۔ یہ قوت جس نے عطاکی وہی ہمارام کز ہے۔ ظاہر ہے اس قوت کوعط شرنے والکوئی اور نہیں بلکہ داڑالعلوم منظرا سلام ہے۔ اس لیے اسے مرکز البلسنت ہونے کا شرنے والکوئی اور نہیں آن بان کے پیش شرنے والکوئی اور نہیں آن بان کے پیش شرنے دو گئے واز العلوم اپنی تی بھر قوائر العلوم منظرا سلام کی بدولت ہی ملا حاصل کر لیا۔ اور پھریے کہ آج جے بھی جومر تب بلند ملادر حقیقت اسے منظرا سلام کی بدولت ہی ملا ود نیانت کے برخلاف ہے۔ یہ تھیقت ہے کہ سلک اعلیٰ حضرت کے فروغ دار تقاویل داڑالعلوم منظرا سلام کا زبردست رواں رہا ہے۔

يجهانهم گذارشات:

ا۔ داڑ العلوم منظر اسلام کے نصاب تعلیم میں بچھا سے اضافے کیئے جا کیں جن سے طلب کے معاشی زندگی میں سدھار آ سکے ۔ مثلاً دستکاری و فن طب وغیرہ ۔

٢\_منظراسلام مين دارُال ليف والتصنيف كاشعبة قائم كياجائ -

۳ مسلک اعلی حضرت کوفر وغ دینے والی اہم شخصیات کے حالات و کوائف اوران کے کارنائے قلم بند کرائے جائمیں۔

سم يعر بي ادب پرزورويا جائے اور عر بي بول چال كا ماحول پيدا كيا جائے۔

باب يازدهم مناقب درشان جمة الاسلام

ر مای در خدا بکدر نی بی اسلام نیر یا ۰۶۰ (۱۳۶۰ – جی ال سلام نیر یا ۲۰۹۰ – جی ال سلام نیر یا ۲۰۹۰ – در از مال م

# حجة الاسلام كى علالت برلكھى گئى د عائية ظم مولانا حبيب احمد صاحب مدنى علمرى

الجيم بول يا خداشاه حامد رضيا التجمع بمول باخداش وحامد رصب التجيم بول ياخدا شاه حامد رضا التجمع ہول یا خدا شاہ حامد رصٰ الجهج ببول ماخداشاه عامدرص الجهيم بول يا خداشاه حامد رصنا اليجيح ببول باخداشاه حامد رعنسا التجهج بهول ما خداشاه حامد رعنسا التجهج بمول ماخداشاه حامد رمنسا التجهي بول يا خداشاه حامد رضا الجحيح بول ماخداشاه حامد رضا التجهيمون باخداشاه حامدرص التجعي بول يا خداشاه حامد رضا التجهيم بول ما خداشاه حامد رصنا التجعي بول باخداشاه حامد رمنسا التجهج بهول ما خداشاه حامد رصن الجفح بمول باخداشاه حامدرض اجهے ہوں یا خداشاہ حامدرض التجهيمون ياخدا شاه حامد رضا

وین کے پیشوا شاہ سیامدر صب وارث مصطفى مشاه حسامد رضب ناب مرتفنی شاه حسامد رضیا تادري رہنما ٺاه حسامد رمنسا حان احمد رضا سفاه حسامد رصف تے ہے بندے بہ کرتے ہیں تجھ ہے دیا نیش سرطبان کامٹ جائے نام اوریتا آئے طیب سےایی تسیم شفا بزم رضوی رہے شب را روسٹ ن و ما دشمنان نبي ديكھسيں نيپ سيدا ماغ سنت رہے ہوں ہی محمولا تھے۔لا یار بیز اہودریاے غنسم سے مسرا وه مبارک محمری جلدسی کو دکھیا تے کی رحمت ہے ہم کو یہ ہے آ سے را اً ذِكْرُ اكر زے آگے ہے التحب صدقة نيسي نفس يب ارمي محبوب كا بهر صبد لق یار و رفسیق حسرا یے مناروق و عمان امام وری بہے رمولاعسلی سشاہ ملک ولا

الجميح بمول يا خداشاه حامد رضا پخنے رالنما سیدہ دناطہ بہت رحسنین حبان و دل مصطفی بہت رحسنین حبان و دل مصطفی نوری سے کار مار ہرہ کا واسط سیوں آؤمسل کر کہیں ہر مالا شاہ اجھے میاں پیسرکادا سطے خیریت ہے رہیں مصطفی رضا

ج حبیب اپنی برلمحه دل ہے دعب اچھے بول ما خداشاہ حب امدر دنب

جمة الاسلام كى صحت يا بى پر كہى گئى شكران نظم مولا نامنشى ہدايت يارخال صاحب نورى رضوى بريلوى صدر جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی شریف

| تمين شاه حامد رضاخان مب ارک        | نویدول وجان وایمال مبارک        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ہے سایفکن شاہ جیلاں مبارک          | ابو بكر ومن اروق وعنان وحسيدر   |
| كد گونج أنهيس شبرول كي كليال مبارك | بيسب شاو بركات كى بركتين مين    |
| تجيع صحت جان وائمال مبارك          | تواجھے کا اچھا ہے جب تو ہے اچھا |
| جبیں پر ہور درخشاں مبارک           | يه ب فيض آل رسول احسدي كا       |
| ہوامندآ رائے دورال مبارک           | رضا کی رضا جوئے ال کام آئیں     |
| ترے دشمنوں کو ہوزنداں مبارک        | اعزه ترے سٹ اوو آباد حن رم      |
| تتهجيس فنخ نوشهلي خال مبارك        | ہمیں مدعا ہے دلی مل گیا ہے      |
| مرے شاہ حامد رضا خاں مبارک         | ملے قیس کوغسلِ صحت کا صدفت      |

جية الإسلام نمبر كاوم.

ررمای ارضا بک ربویو

# ججة الاسلام كى رحلت پر

| الوداع الي السام مرتاج كمال           | الوداع اے ججة الاسلام معراج كمال      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| الوداع اے فخروین احسدائے لازوال       | الوداع المحن اسلام وایمال کے کمال     |
| الوداع اے رہبراے شیراسلام اسسیں       | الوداع اے عالم وعلامہ اسلام ودیں      |
| قطع اعدائے لیے تو بالیقیں شمشیر کھت   | وشمن دین نبی برتو گرجت اشیر محت       |
| بول بالأكرد يااسس كلثن توحيدكا        | تونے منہ توڑا تھا آ کرد شعن توحی د کا |
| تير يسيف خامه ت ظالم تق صِنع مر من    | رافضی وقادیانی خارجی کے سسر کئے       |
| کیسی ہوصیف تیری کے تیراکل کھلا        | المسيح الكذب مين جواعلى حضرت نے كہا   |
| قادیانی کے دہن میں بخت بتھے رر کھ دیا | لكه كة والصارم الرباني واصدم حب       |
| یا کیرے دین کے یوں خانماں برباد تھے   | د يو بندي اورو پالې حنار جي نام تح    |
| موت نے مرجھائے کھلتے ہوئے دل کے کنول  | جانشين املل حفرت تفايبال نعم السبدل   |
| قادیانی اوروہانی بھی یہاں دیران تھے   | تمانوي نانوتوي حبكزالوي حسيران تق     |
| چشمہ اسلام کوتونے کی بحسرروال         | سیف خامہ سے اڑا یا شمنوں کی دھجیاں    |
| جة الاسلام ب تيرانسين نعسم البدل      | کیا قیامت کی مصیبت ہےداوں پرآج کل     |
| حف كرتجه بي بعرب ملاعق بسيل           | ييمسيت قوم كي تكسيس بعلات تي نهسيس    |
| 4)                                    |                                       |

قوم کی ہے یہ دعاعارف ہوں وہ جنت نظیں سایۃ احمد ملے ان کو ملے حسلہ بریں اسلیۃ احمد ملے ان کو ملے حسلہ بریں (آمِن )[۲۸،۲۱ رجولائی ۱۹۳۳ م

( ماخوذ مقاله فتی ذوالفقارخال نعیمی )

# ول بہت بیجین ہے حامدرضا خال کیلئے

جناب نواب حسنين احمدخال عارف رضوي هري پور بزاره

| ہوگئی دردوقم در کی والم کی انتہا      | نائب محبوب رب دوسر انے کی قضاء         |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--|
| مرطرف سے آج محفل میں بدآتی ہے صدا     | كررب بي اين بيكاني جمى آه وبكا         |  |
| ول بہت بے چین ہے حامد رضا خال کے لیے  |                                        |  |
| وه نشاط زندگانی اور ده راحت کیا جوئی  | یا البی وه خوشی اور وه مسرت کیا جونی   |  |
| اب بهال تسكين ووسكيل كي صورت كيا بوني | حسن اطمینان کی وہ شان وشوکت کیا ہوئی   |  |
| ول ببت بے چین ہے حامد رضا خال کے لئے  |                                        |  |
| وائے قسمت بیگر الطاف نے پردہ کیا      | دائے قسمت اہل قلب صاف نے پردہ کیا      |  |
| وائے قسمت عامل اوصاف نے پردہ کیا      | واے قسمت رحم اور انساف نے پردہ کیا     |  |
| ول ببت بے چین ہے حامد رضا خال کے لئے  |                                        |  |
| تمع راه معرفت ابل طريقت أنه عميا      | ربيردين متيل ركن شريعت أميم عنيا       |  |
| در حقیقت آئینه دار حقیقت آنه عمیا     | مظهر انوار سركار رسالت أثع عميا        |  |
| ول بہت بے چین ہے حامد رضا خال کے لئے  |                                        |  |
| سيرت احمدرضا تصاصل مين حامدرضا        | طينت احدرضا تصاصل مين حامدرضا          |  |
| جلوت احمد رضا تصاصل مين حامد رضا      | صورت احمد رضا تعے اصل میں حامد رضا     |  |
| ول ببت بے چین ہے حامد رضا خال کے لئے  |                                        |  |
| اب ودعارف عامل وكالل فبيس اس يزم ميس  | اب وه عارف عالم و فاصل نبیس اس بزم میں |  |
| ابده عارف بشم صاحب النبيس السريم مي   | اب وه عارف ذا كروشاغل نبين اس بزم مي   |  |
| ول بہت بے جین ہے حامد رضا خال کے لئے  |                                        |  |
| رجة الاسلام نبر كان بي                | ( - باز منا بک ریویو                   |  |
|                                       |                                        |  |

### حجت راه شریعت جمة الاسلام تنهے مولاناظفر قادری حامدی پوکھریروی (ماخوذ ماہنامه اعلیٰ حضرت جنوری ۲۰۰۰ ، مس ۲۴)

| واصف ذات رسالت ججة الاسلام تع     | عاشق ماه نبوت حجبة الاسلام تق       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| أثمع بزم قادريت محبة الاسلام تع   | غوث اعظم كى عنايت ججة الاساام تتح   |
| مندر ننوى كى زينت ججة الاسلام تھے | جانشين اعلى حضرت حجبة الاسلام تق    |
| حضرت نوري كي تكبت ججة الاسسلام تق | مفرت تمزه کی طلعت مجة الاسلام تھے   |
| رجنمائے دین وملت ججة الاسسلام تھے | بمينوائ الل سنت حجبة الاسلام تم     |
| حائى وين رسالت حجبة الاسسلام تق   | قاطع تفر وضلالت حجبة الاسلام تق     |
| واتف راز شريعت حجبة الاسلام تق    | عالم علم شريعت حجبة الاسلام تنع     |
| واتف سرحقيقت محبة الاسلام تق      | مخزن علم شريعت حجبة الاسلام تتح     |
| ياك باطن ياك طينت فحبة الاسلام تق | نورى صورت نورى ميرت ججة الاسلام تتح |
| جحت راه شريعت فحبة الاسلام تق     | مرشدي بيرطريقت محبة الاسلام ته      |
| ا عظفر بيرطريقت جمة الاسلام تفي   | نورچثم ؛ جان راحت حجبة الاسلام تھے  |

- - -

# صدر بزم اوليا حامد رضاحا مدرضا

#### اخت رالح امدى: ياكستان

| طلعت ماه وني حامدرضاحامدرض       | جلوهٔ شان خدا حامدر صناحب               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| صدر بزم اوليا حامد رضاحامد رضا   | تائب غوث الورئ حامد رضاحامد رضا         |
| قادری ہے آئینهامدرضا حامدرضا     | صاف چېره آپ كا حامد رضاحامد رض          |
| پرتو نوررضا حامدرضا حسامدرضا     | آب كرخ كي ضيا حامدرضا حامدرض            |
| آپ کی دولت سرا حامد رضاحا بد رضا | آئ بھی ہے مرکز فیضسان عسلم مصطف         |
| توب شرمصطف حامدرضا حامدرض        | آج ہرروباہ باطسل لرزہ براندام ہے        |
| اولياواصفيا حامدرضاحسامدرض       | خاك بوس آستان عاليه جيں روز وشب         |
| اعام الاوليا حامدرضا حامدرضا     | جية الاسلام ہوتم مرکز ہر حن ص وعب م     |
| اك نظر بهر خدا حامد رضا حامد رضا | ول شكت زغر اعدائ ويس ميس بيس غلام       |
| مرحبا صدم حبا حامد رضا حامد رض   | تجه سے بربرگام پر باطل نے کھائی ہے تکست |

ول گرفت كشية آلام جيم بخضور آج اخر آپ كاهامدرضا سامدرضا

#### حامدمیاں کے عرس مبارک کی دھوم ہے

سيدمحمر مرغوب صاحب اختر الحامدي

الطان کسریا کی گھٹ جیسا رہی ہے آج گلزار متادری مسیں بہار آرہی ہے آج قطب زمال کے عسرسس مبارک کی دھوم ہے سامدمیال کے عسرسس مبارک دھوم ہے

اختسر کی ہے دع ہے بدرگاہ ذوالمنن تابند رکھ الہی رضاکی ہے انجبسن

## لا م**ورمیں دولھا بنا حامد رضا حامد رضا** سیدایوب علی صاحب رضوی زید بحد ہم

| کیانام ہے بیاراتراحار رضاحامدرض          | اے سنیول کے پیشوا حامدرضا حامدرضا       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| احباب کی ہے تو بقا حامد رضا حامد رضا     | اعداء پہے تیرقفا حامدرضا حسامدرضا       |
| متاز خاصان خدا حامدر ضاحامدر منسا        | چثم وچراغ امغیاث مع جمال اتقب           |
| اے جان(۱)عبدالمصطف حامدرضاحامدرضا        | محر محر تيراافسانه بردل تيراديوانه      |
| طینت ہے تیری مرحبا حامدرضا حامدرضا       | صورت بنورانی تیری سرت بالاثانی تیری     |
| وخجاب پروانه تيراحامد رضا حامد رمنسا     | بكال تيرا مجرائي مشتاق تسيدا بمسبئ      |
| لا بور (٢) مين دولها بناحامد رضاحامد رضا | بندوستان میں رحوم بے س بات کی معلوم ہے  |
| تيرے بى سرار باحادر ضاحامدر ض            | معجم تصريا اوركيا مواارمان دل مي روميا  |
| مچولے تھے گاتوسدا حامدرضا حامدرضا        | جلتے رہیں معے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین |
| تير عقابل منجلا حامدرضا حامدرض           | آيوب قعب مخقرآيات كوكى وتست پر          |

(۱) مراد اعلی حضرت قدس سرهٔ (۲) اس فیصله کن مناظره کی طرف اشاره ہے جو معجد وزیر خال لا ہور میں منعقد ہوا تھا۔ جس میں شہزاد وُ اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام بریلوی علسیہ الرحمۃ اور دیگرا کا برعلاء مشائخ اہلسنت تشریف لائے کیکن خالفین میں ہے کسی کو بھی آ ہے ہے سامنے آنے کی جرائت نہ ہو تک ۔

ر مای در ضا بک دیج پی

# شخیل سے کہیں بالا ہے بام مرشدی حامد ازر شحات قلم: مولا ناالحاج حافظ محد ابراہیم صاحب خوشتر خطیب منگری

| تخیل ہے کہیں بالا ہے بام مرشدی حسامد   | مجييم بي بجهنين آتامة مرشدي مسامد            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| زمانه بهرب ان خوش فلام مرشدي حامد      | جے دیکھوہے مداح کلام مرت دی حسامد            |
| جناب غوث اعظم جيرا يام مرشدي حسامد     | تعالی الله بیداوج مقام مرت دی حسامد          |
| کوئی بیخو د ہواہے لے کے نام مرشدی حامد | كريب بيدارجلوےات دائن كى بواؤل سے            |
| میسر کاش ایسے میں بوجام مرشدی حسامد    | زبان پرانعطش ول میں خلش چېرے پیر مایوی       |
| ممل ببرسورت نظام مرشدي حسامد           | بحد بسندگی انسان کوحق سے ملاتا ہے            |
| قعود مرشدي حامد قيام مرسشدي حسامد      | نَّمْه والول نے دیکھا ہے خردوالوں نے مجھا ہے |
| بزارون بارقر بان تجه بينام مرشدي حسامد | تعالی الله اسم یامسی اے تعسالی اللہ          |
| چمن آرائے عالم ہے خرام مرشدی حسامد     | فضائیں جگرگا تھیں تحبلی کی بہاروں سے         |
| عطا ہوجائے بس حب دوام مرست دی حامد     | یہ خوشر آپ کا مجر آپ کے قدموں پہ حاضر ہے     |
| پكاراكاش ميں جاؤں نلام مرشدي حسامد     | جلومي حفرت احمر رضا كحشرين نوسشتر            |

. . .

### كوه صبر واستقامت حجة الاسلام تص

مولا ناابولكرم احمسة حسين مت است الحيد ري

مشعل نور ہدایت حجبۃ الاسلام تھے چشمهٔ فنسيض ولايت فحب الاسلام تح تے مناظر تے مدیث تے مفر تھے نقیہ ناشرعملم شريعت فحية الإساام تھ تھے مصنف تھے محقق تھے خطیب بے مثیل مدرد كامسل درحقيقت حجسة الاسالم تفي مبلک رضوی ن میسی بیملت ایر ملک مسین ب الشين السلي مفسرت جحبة الاساام ته مرجگے مارے محت الف ان کی ہتی کے طفیل كوه صبر واستقامت فحية الاسلام تق یے بہاادمیاف اللہ نے عطبان کو کئے المعلام المسائل المستحدة المسامق م طبرنے تھالائی آکر روشنی اسلام کی آفتاب عسلم وحكمت حجبة الاسلام ته ان کے ملنے والوں سے متاسم سنا ہے مسیں نے سے نك سيرت نوبصورت ححبة الاسلام تق

ر ای ارضا کب رنویو) (789 سال منبر کان ۲۰

## منقب \_\_\_ در شان حجبة الاسلام

ا مشّاق احمد مشّاق سيوانى غريب نواز كالونى، پيشه

رايل:8227911827

| ہر زباں یہ تذکرہ ہے ججہ الاسلام کا   | كتن املى مرتبه ہے حجة الاسلام كا     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| وقت كا سلطال كدا ہے ججة الاسلام كا   | دہر میں جلسہ بیا ہے ججۃ الاسلام کا   |
| برطرف جلوه نما ب جة الاسلام كا       | شبر علم وفن ہو یا ہو فلفے کی انجمن   |
| دن میں مرسو غلغلہ ہے ججۃ الاسلام کا  | ے ردائے شب معطران کے زبدوذ کر ت      |
| وا بمیشه میکده ہے ججة الاسلام کا     | جامع حب سروردی بث رہا ہے مجع وشام    |
| يدمشن يه مشغله ب ججة الاسلام كا      | ملک احمدرضا کا سارے عالم میں نفاذ    |
| ضوفشال پھر بھی دیا ہے جمة الاسلام کا | ظلمت والحاد کی آئیں ہزاروں آندھیاں   |
| یہ جگر یہ حوصلہ ہے جمة الاسلام کا    | کرلیا تنخیر جس نے بدعقیدوں کا قلعہ   |
| یہ منور راستہ ہے ججة الاسلام کا      | شہر طیبہ کا سفر شہر بریلی ہے کرو     |
| پھول اک تازہ کھلا ہے ججہ الاسلام کا  | محلشن علم وہنر میں یوں بشکل ازہری    |
| جس زميس ينقش يا ب ججة الاسلام كا     | اس زمی سے بیل بوٹوں میں ہے رنگ آگہی  |
| اس کو حاصل واسط ہے ججۃ الاسلام       | کیوں نہ بومٹا آ کے ذوق سخن میں پچنگی |

### قطعسا ست

مولا نامحبوب كوبر: اسلام بور

وارث تقطمهم دین کفن کے اسمین تھ پیشانی جگرگاتی تھی بے صدحسین تھ کہتے ہیں جن کو حجبة الاسلام ہم مسجی وہ منامسل بریلوی کے حبالشین تھے

سنانوادہ رضویت کا متابل تقلید ہے عام دنیا بھر میں سید پینام ہونا سیائے اسکال درجبہ کے محتق حجبۃ الاسلام تھے ان کی شخصیت پہمی اسکام ہونا حیاہے

آپ نے اسلام کی شبلیغ مسیح وسٹ م کی دائش اسلام بن کر دعوت حق عسام کی دائش ہوں کے مسلوم میں اور ترکی میں اور آتے حضہ مسید منسال میں صورت تھی جنا ہے۔ الاسلام کی

مذبی ادکام کے پابند تھے سامدرضا دادطلی کے سنے خواہشمند تھے سامدرضا بس ای سے مخصیت ان کی مسمجھنی سپاہنے اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند تھے سامدرضا

ظلمت شب میں طلوع صبح کا پیضام تھے الائق تعظیم سے وہ متابل اکرام سے منصب تحقیق ہویا مسند شعسر وسخن مائشین اعمالی حضرت جحسة الاسلام سے

عسالم اسلام سیں مشہور سے دونام ہیں فضل رہے ہے دونوں تریا قاضم و آلام ہیں اعلیٰ حضرت کے ہیں دوشہسزادگان محت رم مفتی اعظم ہیں اک،اک ججہة الاسلام ہیں



 رضائے رب رضائے معطفے ہے جویہ چاہے اور بیٹک بارضاہے ہفت روزہ ' رضائے مصطفے'' محوجرانوالہ مصطفے'' محوجرانوالہ ۱۸ رجمادی اللولی ۹ کے ۱۳۱۳ ہے

ججة الاسلام حضرت مولانا شاه حامدرضا خانصاحب بريلوي عليه الرحمة كا

ایک اہم مقالہ

جو ہرجگہ کام آئے گااور ہزاروں گراہوں سے بچائےگا

مسلمانو! میں تمہیں ایک سہل پہپان گمراہوں کی بتاتا ہوں جو خود قرآن مجید وحدیث میں برچیز کا محید میں اللہ عن اللہ علم عالموں کو اس لیے فرما تا ہے 'فاس غلوا اللہ کو اللہ علم والوں سے پوچھوا گرتم نہ جانے ہو۔ اور پھر یہی نہیں کہ علم والوں سے پوچھوا گرتم نہ جانے ہو۔ اور پھر یہی نہیں کہ علم والوں اللہ عن اللہ عن اللہ علم والوں اللہ عن اللہ علم والوں اللہ علم والوں اللہ عن اللہ علم والوں اللہ والوں والوں اللہ والوں والوں اللہ والوں اللہ والوں اللہ والوں والوں اللہ والوں والو

نہیں بلکہ اس کے متصل بی فرمایا'' وانزلف البیك الذكر لتبدین للناس ما نزل البید "اے بنی ہم نے بیقر آن تیری طرف اس لیے أتارا كہ تولوگوں سے شرح بیان فرمائے اس چیز کی جوان کی طرف اتاری گئی۔

الله الله قرآن عظیم كے لطائف و نكات ختى نه ہو تگے ۔ ان دوآ يتول كا تصال ب رب العالمين نے ترتيب وارسلسلة فهم كلام اللي كا نتظم فر ماديا كه اے جا ہلو! تم كلام علاكی طرف رجوع كرو۔ اورا ب عالمو! تم ہمار ب رسول كا كلام ديكموتو ہمارا كلام بحمة ميں آئے۔ غرض ہم پرتقليد ائمہ واجب فر مائى اورائمہ پرتقليد رسول اور رسول پرتقليد ترآن والله المحجة البالغة والحد مل لله دب العلمين "امام عارف بالله عبدالو ہاب شعرانى قدى سر الربانى نے كتاب متطاب ميزان الشريعة الكبرى ميں اس معنى كوجا بجا بتفصيل تام سر الربانى نے كتاب متطاب ميزان الشريعة الكبرى ميں اس معنى كوجا بجا بتفصيل تام

بیان فر مایا-از انجمله فر ماتے ہیں 'لولا ان دسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فصل یشمه بعیه ما اجمل فی القرآن بقی القرآن علی اجمالی کها ان الائمة المجتهدین لولم یفصلها ما اجمل فی السنة لبقت السنة علیٰ اجماعها وهک المجتهدین لولم یفصلها ما اجمل فی السنة لبقت السنة علیٰ اجماعها وهک الی عصر نا هذا ''پُل اگر رسول الله مان الله

ای لیے قرآن عظیم کی نسبت ارشادفر ما پیضل به کشیر أو یهدی کشیراً الله تعالی ای قرآن سے بہتر ول کو گراہ کرتا اور بہتر ول کوسیدهی راہ عطافر ما تا ہے۔ جوسلسلے سے چلتے ہیں بفضلہ تعالیٰ ہدایت پاتے ہیں اور جوسلسلہ تو ڈکراپنی ناقص اور اوندهی سمجھ کے بھرسے قرآن مجید سے بذات خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ چاہ ضالات میں گرتے ہیں۔ بھرسے قرآن مجید سے بذات خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ چاہ ضالات میں گرتے ہیں۔ ای لیے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند فریاتے ہیں۔

"سياقى ناس بجادلو نكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله "قريب ب كر بحولوگ آئيل جوتم عقر آن عظيم كم شتركلمات عجم البيل مديثول سے بكر وكرمديث والح آن كو خوب جانتے ہيں - (رواة الدار می واصرن المقدسی فی الحجة ولللا لكائی فی السنة وابن عبد البر فيالعلم وابن ابی زهندن فی اصول السنة والدا قطتی والاصبها فی فی الحجة وابن النجار)

ای لیے امام سفیان بن عینیدرضی الله تعالی عند مسترماتے ہیں الحدیث مضلة الاالفقها حدیث ممراہ کردینے والی مگرائمہ مجتبدین کو، تو وجہ وہی ہے کقر آن مجمل ہے

سهاى، دخا بكريوني جيه اياما منهريواه جي

جس کی توضیح حدیث نے فرمائی اور حدیث جمل ہے جس کی تشریح ائمہ جہتدین نے کردکھائی
توجوائمہ کا دامن چیوز کرخود قرآن وحدیث چیوز کر قرآن مجید سے لینا چاہ واد کی صلالت
میں پیاس مرے گا۔ توخوب کان کھول کر سناوا وراوی ول پرنقش کرر کھوکہ جے کہتا سنوہم
اموں کا قول نہیں جانے ہمیں خود قرآن وحدیث چاہیے۔ توجان لویہ گمراہ ہے اور جے کہتا
سنوکہ ہم حدیث نہیں جانے ہمیں صرف قرآن در کار ہے بمجولوکہ یہ بددین ودین کا بدخواہ
ہوری ہم حدیث نہیں جانے ہمیں صرف قرآن در کار ہے بمجولوکہ یہ بددین ودین کا بدخواہ
دوسراطا کفہ قرآن ظیم کی پہلی آیت ' کی اسٹلو اھل لن کو ''کا مخالف و متکبر ہے۔ اور
دوسراطا کفہ قرآن ظیم کی دوسری آیت ' لتبین للناس مانزل الیہ ہم' کا مکر ہے۔
رسول سائن تی ہم نے پہلے فرقہ متد اولہ کارداس حدیث میں فرمایا کہ ارشاد فرماتے ہیں 'الا
سنٹلکھ اذ لحد یعلموا فائما شفاء العشی ''کیوں نہ پوچھتا ہے ''۔ (رواہ الوداؤو
من جاہر ہن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ) اور دوسر ے طائفہ لمعونہ کارداس حدیث سے فرمایا ،

الا انى اوتيت القرآن ومثله معه الايوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذ القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فرموة.....

(سهای درضا بک ربویو)

إلى المام نم يا ٠٠٠

أن كا دشمن و وقر آن منا ناچاہتے ہیں اور را والبی كے خلاف اپنی ہوائے نفس كے موافق أس كِمعنیٰ ً مُڑھنا۔

اول تو حدیثوں ہی گے آگے انہیں بھی نہ بنائی ۔ ساف منکر ہو ہیٹیس گے اور وہال بھی چوں وجراکی تو ارشادات ائمہ معانی حدیث کوایا روشن کردیں گے کہ پھر یکی کہتے ہن آئے گی ۔ کہ ہم حدیث کونیس مانت اسوقت معلوم ہوجائے گا کہ ان کاایام ابلیس لعین ہے۔ جوانہیں لیے پھرتا ہے اور فت رآن وحدیث وائمہ کے ارشادات پرنہیں جمنے دیتا۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی وحدیث وائمہ کے ارشادات پرنہیں جمنے دیتا۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم ۔ یونیس وجلیل فائدہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھوکہ ہرجگے۔ کام آئے گا۔ اور باذن الله تعالی تراروں گراہیوں سے بچائے گا۔

## نگارستان لطافت کا تعارف

از: حجة الاسلام حضرت علامه مولانا حامد رضا بريلوي قدس سرؤ چن مدحت سرائے مصطفوی کاعند لیب نغمہ سرا گلشن نعت احمدی کا بلبل خوشنوا محب ومحبوب جل جلاله وصلى التدتعالي عليه وسلم كراز ونيازكي بولتي حيالتي تصوير مهحت روايات صدق حکایات، حلاوت بیان ،سلاست زبان میں آپ ہی اپنانظیرجس کوعم کرم معنم ومحترم شیرین بیان جناب مولا نامولوی حسن رضا خال صاحب حسن صین عن انحن نے تصنیف فر ما يا اورنظر فيض اثر جمع بزم بدايت، آئينه ماه رسالت ، حكيم امت، حضرت عسالم المسنت استاذ ناووالدماجدنا ومقتدانا وبادينا جناب مولانامولوي احمد رضاخال صاحب باسب رح المواہب سے نور یا کر ۴۳ ۱۳ ھیں ایک ہزار جلد حصی کرشائع ہوا اور بفضلہ تعالیٰ قبول قبول کے سر دجھو کوں کے ساتھ خوشبو کی طرح مچیل کر دماغوں میں بسادلوں میں سے دور، آنکھوں میں نور ہوکر اُ تراعزت کے ہاتھوں نے ہاتھوں ہاتھ لیاحتی کدایک سال میں ایک نے بھی باتی نہ بچا۔مسودہ تک بعض احباب نے چھین لیا اور مشاق نگاہوں کا نتظار آرز ومند دلوں کا اضطرار فر مایشوں پر فر مایشوں کا تار، روز افزوں ترتی پرترتی کرتار ہا،میرےمعزز كرم فرماحا فظ محدار شادعلى صاحب مهتم مطبع المسنت نے مجھے اس خدمت عجاب بم خرماوہم تواب کے پوراکرنے پرا بھارا۔حضرت عم مرم نے تھوڑی ترمیم کے بعب بھھا پنا کلام اور زائد فرما یا میں نے بہ نیت معاونت مطبع المسنت و جماعت بریلی بقلم جلی دبیز کاغذ پر گلکاری وغيره اجتمام كے ساتھ بحس انتظام چھيوا ناشروع كيااب كەيدىمبارك رسالەقريب اختتام ہ، دح خوانی کے عاشقوں نعت سرائی کے شیدائیوں کوصلاح عام ہے کہ بل انکاری کوکام میں نہ لائیں ۔ فر ماتشیں حتی الا مکان جلد آئیں پہلے کی طرح کہیں اس دفع بھی محروم سے رہ جائيں بنظرر فاه عام اس رساله کی قیمت پانسوفر مایشوں تک چارآنه بلامحصول اور پانسو کے بعد پانچ آنہ پیاس جلد بیاس سےزائد کے خریدار کو کمیشن بھی دیاجائے گاجومشتہرے بذر یعہ خط و کتابت طے ہوسکتا ہے فر مایشیں ذیل کے پیتہ ہے آنا چاہئیں۔

ر مانی ، رضا بک رہے ہی (جہۃ ال سلام تمبر کا ت

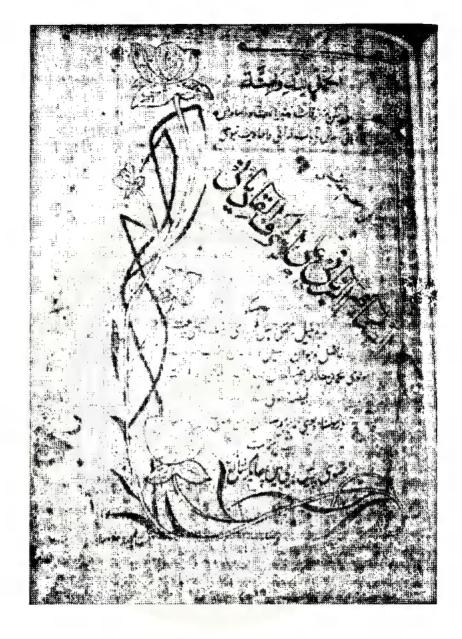

حضور جية الاسلام كى كتاب "الصارم الرباني على اسراف القادياني" كيسرور ق كاعكس



حضور جمة الاسلام كي كتاب "اذ ان من المدلقيام منة نبي الله "كيم ورق كانتس

المتلام والعيب الكوسيط للانتكاف اله وحب الذين سيرته تے ، مرکز مرکز عن نے مارے قلب کردا بت آگر کرفت ، جہز ، سلفاغلادي كرون أذكرتي تست والهزيمة يحا روه يوم ومرائ منتاك فالمتسب انتاك جالت بن في الم المالغ والمعرى مادولداد العرار واستكب يربركن وكراسية وان فيقل وكاليف المح جب في كالمناف في تحيين مورقنا لي جر جيد فقر السنا كرم الياد عي أخاده وليف طليك المايان كاجوار وليل معدد منارة تنوره والرابون ويورى موده الين شي دروي ميد و يدرو يا يا الماروي في يعن معين التي ويعد و وي المراد هُمُ يُولِكُ عِرِفِ بِلِي مُسدٍّ. كانه لما ين دعوون بيعيت دو چيزونسلون باورويية يى بىلىن دۇرى دۇرى دۇرى دۇرى دەرىيى بېرى ئىرى ئىرى ئىلىدىنى التميز وتعلي المطال على مفرات مروران الدين تروت بيانات والمعين والم ليه مدي والشيري كرين أو برزونية وروكوب والمس يريون وكريال فوزاج مديث والخديكة وال لعند كالفيزي وكمنط ومركوم كالدمندة وسلام كالبيب يجريس في الميلا المناش المروان في المناج المستانية والمناج المناج ا مستحادك البدى وجالبه بودى مادست التصاحب يرين إمل المعاملة كما المح يتزجه بنا فالله من الشري جناد بالفاكري أن اللين بما كما الكناكة م الماكالم المنطق المنظمة المنظمة

حضور حجة الاسلام كى كتاب "رمزشيري چاه شور" كيسرورق كاعكس



حضور جمة الاسلام كى كتاب" اجلى انوارالرضا" كيرورق كانكس



خلافت نامه برائے حضرت محدث بہار محدث احسان علی صاحب قبلہ رحمۃ اللّہ علیہ

( يو الماران بك ريو يا ماران كل ماران الماريو يو الماران المار

مكتوب حجة الاسلام بنام: حضرت محدث بها رمحدث احسان على صاحب قبلدر حمة القدعلية

( الله عند يون الل



غلیفہ ججہ الاسلام محدث مشرت احسان میں صاحب کا اجازت نامداہیے ساحبہ اوومولا نافیضان می ک نام جس میں انہوں نے جمہ الاس م کے ہے ایکی مسیدی کیندی وافری یومی وغیری وقر ما یا

(سدياني درطنا كبسارية ي



صاحباه ومحدث حسن من ك<u>المنظ</u> حضور حجمة الاسلام كااحبازت نامه

المناه والمناه

806

الدهايي ورشيا بليدرج



اشغال داوراد کی اجازت کانمونه جو ججة الاسلام سے حضرت محدث احسان علی صاحب کولی تقی

سهای درضا بک دیویو) ---- (807) سهای درخویو

جمة الاسلام كريتخط كاليك صاف نمونه

(12 miles) 808 (12 miles)

بیاض حامدی کاعکس جوحضرت محدث احسان علی صاحب نے جمع کیا تھا

8 مناه منه الماه الم

(سدمائل مرضا كب راواد



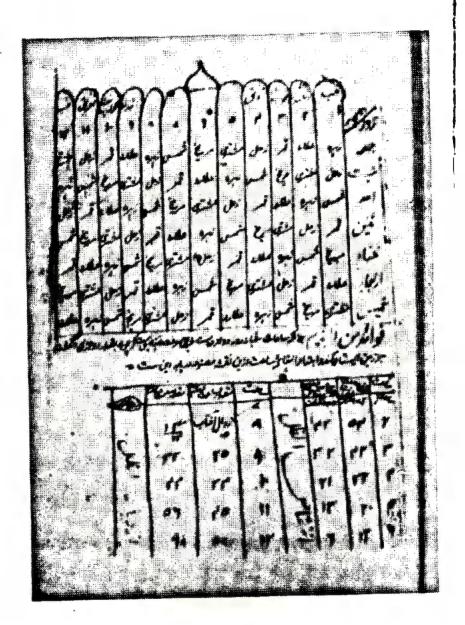

بیاض حامدی کاعکس جوحفرت محدث احسان علی صاحب نے جمع کیا تھا

سمائى، دخا بكريوي



بیاض حامدی کانکس جوحضرت محدث احسان علی صاحب نے جمع کیا تھا

النظاع المالك معن إلى توانده خلاو زراسميت وبرا مله ق من قديد و ورول فلان ش ملان ورجيع مرارم والنوان مرينة ورست وكلفان ستابا ركفية لعندوست برزمين زيندس ولا تاس مع توانده برف منه مرا مع درانست لف دارد عارقا و كمقاء معلى رود فدر از الأرفية برلف المده مراع زود ارد و برواها یك تو نفری دا فرول ال ماه معقدا فيكويد باعثى اغنى بارزان ارزفن رز فالمسا واصعًا لغيباب ورمل كائن قدري وعول تقليد عَلَيْ الله معتاد مار ومرافظ الدانيا ي موستار بامره فعلى غير المفاد مار ورواطي والارافا الن دوال ع را معلى ن الاران الماند الدولاد موز معتاديا بافاح الوالف الشيد للدال مطاق استفار بالمام فرائده خراري فعدول فعدن ما تروم و فرو من معند كا و كود وزي او شوارا وا وجري والا عور مان ورافية ملاكران فقلم دامر

دعائے حزب البحر کانکس جوحضرت سیدشاہ ملقمہ ثبلی صاحب کی خانقاہ تک پنہنچ

دعائے حزب البحر کائکس جوحضرت سیدشاہ ماقمہ بلی صاحب کی خانقاہ تک پہنچا

(بيتاه مايهنبه ڪامين

814

[ سەھائى درنسا كېپ راۋاۋ



بفته وارد رضائے مصطفے "عجر انوالہ پاکتان کا حجة الاسلام نمبر کے سرورق کا عکس جو 20 نومبر 1959 میں شائع ہوا تھا

سدهانی درضا بک دیوچ

## منقبت درشان جمة الاسلام علامه شاه حامد رضا خان عليه الرحمه والرضوان

حضرت علامه سيداولا درسول قدى:امريكه

#### SAYED AULADE RASUL

price CM Com 3

ا معاده به بسود نیسها کی این معاده به بسود نیسها

بس عع وفن كي هذان مح هامًا موم

د ليدما رسي ارسان الدعالة عم

شَاع گرم بعد سدنگ دخه که استری بستا ایر جا حدا کا داری در کار دیده که دری

לוינוטע וטשורים שול

1 10 1 a 3 with 6 5.8 1 20 18

مسنن كالمجمد بالجيزة زميث كالبرة ن

احول مرع کی بیما ن تحدامکام

خرجاني سعادين زبارت سيت

حال وحن يسلفان في عالم مرم

المتروعنى سمدا بعاكمة رع دن سے

دىج مناظر : سِنان جى دى مدم

ے باریا۔ یہ ورائش مری ان سے

ہمی ایک منبع مصال کی آلام

، بمیشتر سوله کاکھا نا برائ کا جا کھائھ بستا دی کے قدشی فالمینا ن ججنہ درمدم

(نية الإنداملي عادم.)

816)

(سائل رضا بک، یویو

# امام المل سنت اعلى حضرت الشاه امام احدرضا قادرى قدس سره

کے صدسالہ عرس + ۴ م ۱ اوے کے موقع ہے ، کرنا ٹک کی متحرک و فعال تحریک اور دوسوشا خوں پرمشمل جماعتی ومسلکی خد مات انجام دینے والےٹرسٹ

پیغام رضا ٹرسٹ بھدراوتی کاچوکروڑ کے تخینہ پرمشتل تاریخ ساز پروگرام جشن صسب رسالہ امام احمد رضب

### زيرسرپرستى

پیر طریقت حضرت مولاناالث و قاری لیافت رصف صب حب قبله اعلی حضرت عرس صد بیش اعلی حضرت عرس صد بالد کے موقع پر منعقد ہونے والا یہ جشن امام احمد رصف کے ۱۲ زکاتی منصوبہ کے پیش نظر ہوگا۔ جس کے تحت کالج ،میڈیکل کالج ، ہاسپیل ، جماعتی سرگرمیوں کے اہم شعبے اور دعوت و تبلیغ کے مراکز قائم کئے جائیں گے۔ یعنی یہ جشن انشاء الله علمی او بی تعمیری اور تعبیری ہوگا جے تاریخ بمیشہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے گ

### زيراهتمام

پیغام رضا ٹرست تجدراواتی شلع شیمو گا کرنا ٹک موبائل:۹۵۳۸۷۷۸۲۹۲

## ڈاکٹر مجسد امجد رضا امجد کی چندنگار شات

#### تحقيقا بت:

امام احمد رضا کی فکری تنقیدیں ماہنامہ'' تحفہ حنفیہ'' تحقیقی جائزہ واشاریہ قصیدہ آمال لا برار چقیق وتقدیم دربارحق وہدایت چقیق وتجزیہ

#### تاليف وترتيب:

( فنآوی رضویه کے بعض مسائل کا انتخاب ) ( عربی فارسی اردو بکمل مجموعه کلام ) حدا گق بخشش کی موضوعاتی ترتیب مع تقدیم وترتیب منتخب مسائل فناوی رضویه کلیات رضا لفظیات رضا غزلیات رضا

#### مجموعه مقالل ت ومضامير:

رضویات پرعلمی، تنقیدی مقالات علمی واد بی مقالات تبصراتی مضامین ندهبی مضامین ناثراتی سفرنامه جج

مطالعه رضویات عبرفان ادب مینزان ادب لمعیان ادب

وادی نور کا سفر

#### رابطه کریں:

Mobile: 9835423434 / 8804934757

Website: www.alqalam.in, Email: amjadrazaamjad@gmail.com

Published by:

### MAKTABA WAJIDIA

ALJAMIATUL WAJIDIA, MUSAPUR TARAUNI Po. Subhankarpur, Darbhanga - 6 (6ther) INDIA Telephone: 09304514097 / 06272 295592

Email- frsubhanl@yahoo.com

